

#### **Contents**

| 4                                                              | اجمالی فهرست                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                              | پیش لفظ                                                                        |
| 7                                                              | فہرستجلدپنجم                                                                   |
| 7                                                              | ابواب و مسائل                                                                  |
| 27                                                             | فېرستضمنىمسائل                                                                 |
| 43                                                             | كتابُ الصَّلُوة                                                                |
| کی نماز کے بیان میں)                                           | <b>جمان التاج في بيان الصلاة قبل المعراج ١١٦١ه (تا</b> ح كے موتی، معراح سے بيم |
| 122                                                            | باب الاوقات نماز کے وقتوں کا بیان                                              |
| سے روکنے والا،دو <sup>†</sup> نمازوں کو جمع کرنے سے بچانے والا | <b>رساله حاجزالبحرینالواقی عن جمع الصلاتین المال</b> و وریاؤ <i>ل کو ملخ</i> ۔ |
| 160                                                            |                                                                                |
| 167                                                            | فصل اول طلوع فجر نوری به اثبات جمع صوری:                                       |
| 204                                                            | فصل دوم ابطال دلائل جمع تقديم:                                                 |
| 228                                                            | فصل سوم تضعيف دلائل جمع تاخير                                                  |
| 270                                                            | فصل چبارم ً نصوص نفی جمع وہدایت التزام اوقات میں                               |
| 344                                                            | فصل في اماكن الصّلوة                                                           |
| 362                                                            | بابالاذانوالاقامة                                                              |
| 392                                                            | دیوبندی خیانتوں کے نمونے                                                       |
| 430                                                            | رساله                                                                          |
| 430                                                            | منيرالعين في حكم تقبيل الابهامين العلامين المالين                              |
| 430                                                            | (انگو ٹھے کچومنے کے سبب آنکھوں کا روشن ہونا) انتہاء                            |
| 633                                                            | نهج السلامة في حكم تقبيل الابهامين في الاقامة ٢٣٣٠                             |
| 633                                                            | (ا قامت کے دوران انگوٹھے کچومنے کے حکم میں عُمدہ تفصیل۔ت)                      |
| 657                                                            | ايذانالاجرفىاذانهالقبر٢٠٠اء                                                    |
| 657                                                            | (د فن کے بعد قبر پر اذان کہنے کے جواز پر مبارک فتویٰ)                          |

**فتاؤی دِضویّه** مع تخر ت<sup>ک</sup>وتر جمه عرکی عبارات

امام احمد رضا بریلوی قدس سرهٔ رضا فاوُنڈیشن جامعہ نظامیہ رضوبیہ

اندرون لوماری دروازه لاهور نمبر ۸ پاکستان (۴۰۰۰ م۵)

مَنُ يُّرِدِ الله بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهُهُ فِي الرِّيْنِ (الحديث) الْعَطَايَا النَّبَوِيَّة فِي الْفَتَاوى الرِّضُوِيَّةِ مع تخر تَ وترجمه عربي عبارات

جلد پنجم

تحقیقات نادره پر مشتمل چود ہویں صدی کا عظیم الشان فقهی انسائیکلوپیڈیا

> امام احمد رضا بریلوی قدس سره العزیز ۲۷۲اه \_\_\_\_\_\_ ۴۸۳۱ه ۱۹۲۱ء یا ۱۹۲۱

رضا فاوئد پیش، جامعه نظامیه رضویه اندرون لوهاری دروازه، لاهور نمبر ۸، پاکتتان (۵۴۰۰۰) فون نمبر ۲۵۷۳۳۷

### بسم الله الرَّحلن الرَّحيم (جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں) فآوي رضوبه جلد پنجم شخ الاسلام امام احمد رضا قادری بریلوی قدس سر ہ العزیز ترجمه عربی عبارات [۱) حضرت علامه صاحبزاده قاضی عبدالدائم دائم، مربی پور هزاره (۲) حضرت علامه مفتی محمد خان قادری، لا ہور \_\_\_\_حافظ عبدالستار سعيدي، ناطم تغليمات جامعه نظاميه ،لا ہور يبش لفظ -تخريج و تصحيح ا مولانا نظیراحد سعیدی ۲ مولانا محمد عمر مزاروی باهتمام وسريرستي مولانا مفتي محمد عبدالقيوم مزاروي ناظم اعلى تنظيم المدارس املسنت ياكتتان ترتیب فهرست\_\_\_\_\_ مولانا حافظ محمد عبدالسار سعیدی کتابت\_\_\_\_\_ محمد شریف گل، کریال کلان (گوجرانوالا) یروف ریڈنگ مولاناسر داراحمہ حسن سعیدی مولانا محمه يسين قادري شطاري بيبيثنك صفحات اشاعت ربیعالاول ۱۹۳۴هه/ستمبر ۱۹۹۳ه مطبع پوسف عمر برنٹر ز B12اندرون بھاٹی گیٹ لاہور ناشر رضا فاوُنڈیشن حامعہ نظامیہ ر ضوبہ،اندرون لوہاری دروازہ،لاہور

# ملنے کے پتا

\*مکتبه قادریه جامعه نظامیه رضویه،اندرون لوباری دروازه،لا بور \*مکتبه تنظیم المدارس جامعه نظامیه رضویه،اندرون لوباری دروازه،لا بور

قمت

اجمالي فهرست

| ) پیش لفظ                              | ۵           | )           |
|----------------------------------------|-------------|-------------|
| )كتاب الصلوة                           | ۳۳          | )           |
| ) بابالاوقات                           | 171         | )           |
| ) اماً كن الصلوة                       | <b>m</b> rm | )           |
| ) باب الاذان و الاقامة                 | <b>M</b> 41 | )           |
| ) مآخذومراجع                           | <b>19</b> ∠ | )           |
| <u>.</u>                               |             | فهرست رساكل |
| ) جمان التاج                           | ۷۵          | )           |
| ) حاجز البحرين                         | 169         | )           |
| ) منير العين                           | ٣٢٩         | )           |
| ) ضمنى رساله الهاد الكاف في حكم الضعاف | ۵۳۷۲ ۲۷۷    | )           |
| ) نهج السّلامة                         | 479         | )           |
| ~NI ali 11                             | 405         | $\circ$     |

فتاؤىرضويّه حلدينجم

### بسم الله الرحين الرحيم

# سشلفظ

الحبد ملله !اعلحفرت امام احمد رضاخان فاضل بريلوي رحمة الله تعالى كے خزائن علميه وذ خائر فقهيه كوجديد انداز ميں منصّه شهود پرلانے کے لئے مخدوم اہلیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالقیوم مزاروی صاحب دامت برکاتم العالیہ کی زیر سریرستی "رضافاؤنڈیشن"کے نام سے جوادارہ چند سال قبل قائم ہواتھاوہ انتہائی کامیابی سے مجوزہ منصوبہ کے ارتقائی مراحل کو تدریجاً طے کرتے ہوئے سرعت رفتاری سے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کتاب الطمارة ممکل چار خوبصورت مجلدات میں آپ تک پہنچ چکی۔اب الله تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت وفیضان سے یانچویں جلد پیش خدمت ہے۔اس جلدمیں باب الاذان والاقامة تک عربی و فارسی عبارات كا اردو ترجمه معروف قابكار،ادیب شهير ، پير طريقت حضرت علامه صاحيزاده قاضي عبدالدائم دائم مديرماهنامه جام عرفان ومهتم دارالعلوم ريانيه صدريه مري يور مزاره اوریاقی تمام عبارات کاتر جمه فاضل جلیل حضرت علامه مفتی محمدخان قادری دامت برکانتم العالیه ڈائریکٹر جامعه اسلامیه سمن آبادلا ہورنے کیا ہے۔مفتی صاحب متعدد کتابوں کے مصنّف ومترجم ہیں۔ یہ جلد آغاز کتاب الصلوۃ سے لے کر فقاوی رضویہ جلد ٹانی قدیم کے اخیر تک پر مشتمل ہے اور اس میں ۴۰۰ اسوالوں کے علاوہ

مندرجه ذمل مستقل عنوانات كومبحث بنابا گياہے:

- (١) كتأب الصلاة
- (٢) بأب الاوقات
- (س) اما كن الصلوة (نمازكن جگهوں ميں جائز ہے)
  - (٣) بأب الإذان والإقامة

فتاؤىرضويه

علاوہ ازیں پیش نظر جلد میں ابحاث نفیسہ و نکات لطیفہ پر مشتمل پانچ گرانقدر رسائل بھی شامل ہیں جن کو دیکھنے سے امام احمد رضا بربلوی کی محد ثانه شان پورے جو بن اور کامل عروج پر د کھائی دیتی ہے۔اس جلد میں شامل رسائل کے نام یہ ہیں:

(۱) جمان التاج في بيان الصلوة قبل المعراج التات

معراج سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نمازیڑ ھنے کاطریقہ

(٢) حاجز البحرين الواقى عن جمع الصلوتين "الله

دونمازیں انٹھی پڑھنے کاشرعی حکم۔الہاد الکاف اور نوٹ متعلق معیار الحق

(m) منير العين في حكم تقبيل الإبهامين المالية

اذان میں سر کارِ دوعالم صلی الله علیہ وسلم کا نام نامی سن کوانگو تھے چومنے کامدلّل بیان

(٣) نهج السلامة في حكم تقبيل الإيهامين في الإقامة "٣٣٣ه

ا قامت میں سر کار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کانام نامی سن کر انگوٹھے چومنے کامدلّل بیان اور منکرین کار و

(۵) ایذان الاجرفی اذان القبر ۱۳۰۷ ه

د فن کرنے کے بعد قبریر اذان کے جوازیر نادر تحقیق

۸ار بیج الاول ۱۴۴۴ه معدی

ناظم تعليمات حامعه نظاميه ،لا ہور ٢ ستمبر ١٩٩٣ ۽

نوٹ: اس جلد میں شامل رسالہ حاجزابھرین میں متعدد مقامات پر معیارالحق کی عمارات نقل کی گئی ہیں۔ان عمارات کی تلاش کیلئے معیارالحق مطبوعہ مکتبہ نذیر یہ کانسخہ پیش رہاہے۔مگرافسوس ہے کہ نسخہ مذکورہ میں اعلٰحضرت کی نقل کردہ عبارتوں میں تحریف کی گئی ہے۔ان کی صرف ایک مقام کی نشاندہی کی جاتی ہے۔اسی جلد کے ص۲۲۲ پر عبارت "صلی الظهر والعصور شعرد كب"مين والعصر كالفظ كاك ليابيه معيارالحق نسخه مذكوره كاصفحه 29 سلاحظه مور

# فبرست جلد پنجم ابواب و مسائل

|            | ,                                                            | <u> </u> | ,                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| AF         | ایک حکایت جو لطیف کلام پر مشتمل ہے۔                          | ٣٩       | كتأب الصلوة                                                     |
| ۷٠         | قول چہارم کی ترجیح رضوی۔                                     | ٣٣       | نماز پنجگانہ میں سے کون سی نماز سب سے پیہلے کس نبی نے           |
|            |                                                              |          | پڑھی، اور انبیائے سابقین اور اُن کی اُمتوں پر بھی نماز پنجاگانہ |
|            |                                                              |          | فرض تھی یا یہ ہمارے نبی صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ    |
|            |                                                              |          | كى أمت كے ساتھ مخصوص ہیں۔                                       |
| ∠r         | حضرت بونس بنیامین بن یعقوب کی اولاد سے ہیں اور سلیمان        | ۲۳       | نماز پنجاگانہ کے اُمت مرحومہ کے ساتھ مخصوص ہونے کے              |
|            | عليهم الصلوة والسلام كے بعد تھے۔                             |          | دلائل اور ان پر ر ضوی ایر ادات .                                |
| <b>∠</b> ۲ | اسی طرح حضرت عزیر علیه السلام-                               | ۵۲       | تورات شریف میں پانچوں نمازوں کے عظیم فضائل۔                     |
| ∠۵         | رساله جمان التاج في بيان الصلوة قبل المعراج كه               | ۵۸       | مديث بخاري اعتم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم                  |
|            | قبل معراج سرورِ عالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كس طرح    |          | ليلة بألعشاء الخ كے تين ممل۔                                    |
|            | نماز اوافرماتے تھے۔                                          |          |                                                                 |
| ٨٢         | نماز پنجگانہ سے پیشتر مسلمان چاشت اور عصر کی نماز پڑھتے تھے۔ | 77       | امام ابن عائشہ عیثی نہ صحابی ہیں نہ تابعی، نہ تج سے اُن کا سن   |
|            |                                                              |          | وفات_                                                           |
| ۸۳         | ایمان کے بعد پہلی شریعت نماز ہے۔                             | 414      | یا نچوں نمازوں کا اجتماع جمارے حضور صلی الله تعالی علیہ وآلہ    |
|            |                                                              |          | وسلم کے ساتھ مخصوص ہو نا باعثاد علاءِ کرام ماناجائے گا۔         |
| ۸۵         | قبل معراج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے پہلى    | 72       | كتاب الله كاحفظ أمم سابقه مين خاصه انبياء كرام عليهم الصلوة     |
|            | نماز دوشنبه کے اول حصه میں پڑھی، اور حضرت خدیجه رضی          |          | والسلام تقا_                                                    |
|            | الله تعالى عنها نے آخر حصه میں ، اور حضرت علی رضی الله تعالی |          |                                                                 |
|            | عنہ نے منگل کے دن۔                                           |          |                                                                 |
|            |                                                              | 44       | کونسی نماز کس نبی نے پہلے پڑھی،اس میں چار قول ہیں۔              |

| پنجم | <del>خبر</del>                                                   |     | اویرصویه                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| 1+4  | خود کشی کرنے والے کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی۔                   | ۸۵  | نماز قبَل معراج میں طہارت ثوب، وضو۔                          |
| 1+9  | ہم میں اور مشر کوں میں نماز فارق ہے۔                             | ۸۵  | استقبال قبله، تكبير تحريمه، قيام-                            |
| 11+  | جس نے قصداً نماز ترک کی اس نے اپنی مال سے بیت الله میں           | ۲۸  | قرات، رکوع تھامگراس میں اختلاف ہے۔                           |
|      | ستّر بارز ناکیا۔ بیر دوایت میری نظر سے نہیں گزری۔                |     |                                                              |
| 11+  | ایک درم سود که آ دمی دانسته کھالے الله تعالیٰ کے نزدیک حطیم      | ۸۷  | اور تبحود، جماعت، جسر بھی تھا۔                               |
|      | کعبہ میں ۳۶ بارزنا کرنے سے سخت ترہے۔                             |     |                                                              |
| 11+  | ایک وقت کی نماز قصداً بلاعذرِ شرعی دیده ودانسته قضاکرنے          | 97  | حدیث محندی رضی الله تعالی عنه                                |
|      | سے فاسق ہو جاتا ہے۔                                              |     |                                                              |
| 111  | مالی جرمانہ جائز نہیں کہ منسوخ ہو چکاہے۔                         | 911 | سعید بن خشیم ہلالی منکر الحدیث ہیں۔                          |
| 111  | ترکِ نماز پرمالی جرمانه جائز نہیں۔                               | 9∠  | مولانا محدرضاعلی صاحب کافتوی اس اشتہار کے متعلق جو سالانہ    |
|      |                                                                  |     | چھپا کرتا ہے کہ شیخ عبداللہ سے حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم |
|      |                                                                  |     | نے خواب میں فرمایا۔ الخ                                      |
| IIT  | طلبہ اگر نماز ترک کریں تو اُن کاو ظیفہ وضع ہو سکتا ہے، نیز       | 99  | اس فتوی کی تصدیق رضوی۔                                       |
|      | دوسرى صورتول كابيان-                                             |     |                                                              |
| 1110 | جهاز، ریل، کشتی، بجرے پر نماز پڑھنے کا حکم۔                      | 1+1 | ضروریاتِ دین کے سوا کسی شے کا انکار کفر نہیں اگرچہ ثابت      |
|      |                                                                  |     | بالقواطع ہو_                                                 |
| 110  | اشیائے مسکرہ پی کر نماز کی ادائیگی کا حکم۔                       | 1+1 | خلافت خلفاء راشدين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كامئكر كافر |
|      |                                                                  |     | نہیں حالانکہ اس کی حقانیت قطعیات سے ثابت ہے۔                 |
| 110  | د نیا کی عمر سات مزار سال ہے۔                                    | 1+1 | تکذیب صفت قلب ہے مگر قول کی طرح بعض فعل بھی اس               |
|      |                                                                  |     | پر علامت ہوتے ہیں۔ علامت ہونے ہی کی بنا پر حکم               |
|      |                                                                  |     | کفرو یا جاتا ہے۔                                             |
| 110  | نماز کے واسطے سوتے آ دمی کو جگانے کا حکم۔                        | 1+1 | تارکِ نماز کی تکفیر قدمائے اہلسنت کامسلک ہے مگر جمہور کے     |
|      |                                                                  |     | نز دیک کافر نہیں، یہی مذہب ائمہ اربعہ کا مجمع علیہ ہے۔       |
| IIY  | غیر مشروع افعال کے ارتکاب پربرادری کی کون کون سی                 | 1+4 | محتمل کو محکم کی طرف رُد کر ناطریقه معروفه ہے۔               |
|      | سزائیں جائز نہیں۔                                                |     |                                                              |
| 11∠  | اگر تمہارے ذریعہ ایک شخص کوہدایت ہوجائے تویہ روئے زمین کی        | ۲+۱ | تاركِ نماز كے اسلام پر بعض دلائل۔                            |
|      | باوشاہت سے بہتر ہے۔                                              |     |                                                              |
| 11∠  | امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں اگر کوئی یہ کھے کہ اس     |     |                                                              |
|      | میں رکھاہی کیا ہے تواس کو تجدید اسلام اور تجدید نکاح کر ناچاہئے۔ |     |                                                              |

| ,پنجم | <del>جلا</del>                                              |     | تاوىرصويه                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| IFA   | طلوع سے بیں منٹ تک ہر نماز مکروہ ہے اور جب غروب میں         | 14+ | بِ نَمَازِ کِی نمازِ جنازہ کا حکم۔                                 |
|       | ہیں منٹ رہیں توآج کی عصر کے سوام نماز ممنوع ہے۔             |     |                                                                    |
| IFA   | جن نمازوں میں تاخیر مستحب ہے اس سے مرادیہ ہے کہ وقت         | Iri | بأبالاوقات                                                         |
|       | متحب کے نصف آخر میں پڑھیں۔                                  |     | , , ,                                                              |
| IMA   | ان بلاد میں سال بھر کے اندر پورے وقتِ عصر کی مقدار۔         | ודו | وقتِ زوال جس تک نیت روزہ نفل ہو ناچاہۓ کیا ہے۔                     |
| 1179  | فرض وسنّت پڑھنااولیٰ کس وقت میں ہے۔                         | ITT | نهار شرعی اور نهار عُر فی کافرق۔                                   |
| 100   | غروب ممس کی تحقیق رضوی۔                                     | ITT | نصف النهار شرعي معلوم كرنے كاطريقه                                 |
| IFA   | در باره نماز عصر ایک و مالی ختیاط کااعتراض اور اس کاجواب    | ١٢٣ | نهار نجوی                                                          |
| 10+   | مجہول العین راوی کی روایت محققین کے نزدیک مقبول ہے۔         | Iry | وقتِ زوال جس میں نماز ممنوع ہے کیا ہے۔                             |
| 121   | ر ضوی تحقیق کہ ان بلاد میں وقتِ عشاء غروب سے کتنی دیر       | 184 | یہ وقت زیادہ سے زیادہ ہمارے بلاد میں ۴۸منٹ تک                      |
|       | بعد شروع ہوتا ہے۔                                           |     | -چنچاپ                                                             |
| 100   | وقتِ ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر كب تك رہتا ہے۔               | 184 | یہ ثابت نہیں کہ امام اعظم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے در بارہ وقتِ    |
|       |                                                             |     | عصر قول مثلین سے رجوع فرمالیا بلکہ قولِ یک مثل ہی مرجوع            |
|       |                                                             |     | عنه ہے اور قولِ مثلین احوط، اصح اور ازروئے دلیل راج ہے۔            |
| 100   | جون وجولائی واگست میں ظہر کاوقت مستحب کے بجے سے             | 188 | اس قول پردلیل حکیم بخاری شریف کی حدیث باب                          |
|       | شر وع ہوتا ہے۔                                              |     | الاذان للمسافر ميں ہے۔                                             |
| 100   | تاخیر متحب کے معنی                                          | ۳۳  | جو کچھ خلاف ظاہر الروایۃ ہے مرجوع عنہ ہے۔                          |
| 100   | فلکیوں کی تقسیم فصول اور ہمارے یہاں کی تقسیم فصول۔          | 150 | قول یک مثل پر قول مثلین کی وجوہ ترجیح۔                             |
| 100   | او قات بعض تحويلات كانقشه _                                 | ١٣٦ | نماز عصر کاوقت مستحب اور مکروہ کیاہے                               |
| ۲۵۱   | بازار، سرائے، اسٹیشن کی مسجد اور جامع مسجد میں در بارہ اذان | IMA | بابت نماز عصر مولائے مشکل کشا حضرت علی مرتضی رضی الله              |
|       | وا قامت افضل کیاہے۔                                         |     | تعالىءنه كاعمل_                                                    |
|       |                                                             | 11" | کره بخار جس کو عالم نشیم اور عالم کیل و نهار بھی کہتے ہیں وہ مرطرف |
|       |                                                             |     | سطحزمین سے ۴۵ میل اور قول اوائل پر ۵۲ میل او نچاہے۔                |

| یر مخلہ میں جماعت تانیے کے لئے اعادہ اذان منع ہے، تکبیر ادا افادہ اولی کہ غیر مقلدین کے پیٹیوائے مذکور کامحہ بن فضیل اس حرج نہیں۔  ر میں جمع بین الصلو تین جائز ہے یا نہیں رسالہ حاجو ادا الطیفہ اول الطیفہ اول السلام تین دو قتم پرہے، اول جمع فعلی جس کو جمع صوری الواقی عن جمع الصلو تین دو قتم پرہے، اول جمع فعلی جس کو جمع صوری ایس السلام وی جستا الصلام تین دو قتم پرہے، اول جمع فعلی جس کو جمع صوری ادا کی ایس السلام وی جستا السلام وی جمع بین ایس السلام وی جمع میں ایس کے معنی مراد، اور بیا بعذر سفر و مرض جائز السلام تید محد ہے متافرین شیعہ روافض کو کہتے ہیں۔  اصلام قدماد پر بلفظ تشتی ذکر کیا جاتا ہے اور اُن کے اساء۔  اصلام قدماد پر بلفظ تشتی ذکر کیا جاتا ہے اور اُن کے اساء۔  اصلام تقد جس کو جمع حقیق بھی کہتے ہیں اور اس کے معنی مراد اللہ السلام اللہ خوار جال بخاری ہے۔  اس میں برکہ تقد ہیں اور اس کے معنی مراد اللہ السلام کی ایس اور بال بخاری ہے۔  اس میں برکہ تقد ہیں اور اس کے معنی مراد اللہ اللہ بین برکہ تقد ہیں اور رجال بخاری ہے۔  اس میں کہتے ہیں اور اس کے معنی مراد اللہ اللہ بین الرب خوال بخاری ہے۔  اس میں کہتے ہیں اور اس کے معنی مراد اللہ اللہ بین برکہ تقد ہیں اور رجال بخاری ہے۔  اس میں کہتے ہیں اور اس کے معنی مراد اللہ اللہ بین برکہ تقد ہیں اور اس کے معنی مراد اللہ اللہ بین برکہ تقد ہیں اور رجال بخاری ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ر میں بھع بین الصلوتین جائز ہے یا نہیں رسالہ حاجز الطیفہ اول الحدودین الواقی عن جمع الصلوتین۔ اللہ عامل تین دو قتم پر ہے، اول جمع فعلی جس کو جمع صوری اللہ تعالیٰ فین دو قتم پر ہے، اول جمع فعلی جس کو جمع صوری اللہ تعالیٰ فرق ہے۔ متافرین شیعہ روافض کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس کے معنی مراد، اور یہ بعذر سفر و مرض جائز اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ تعالیٰ عنہ ت |            |
| بحدین الواقی عن جمع الصلوتین۔<br>ان بین الصلوتین دو قتم پرہے، اول جمع فعلی جس کو جمع صوری الاسلام علی الصلاح محدثین میں تشتیع اور رفض کے الاسلام فیتہ معنی مراد، اور یہ بعذر سفر و مرض جائز اللہ تعالی اس کے معنی مراد، اور یہ بعذر سفر و مرض جائز اللہ تعالی علیہ ابن ابان ہے جو امام محمد الاسلام فیتہ محدث علیہ علیہ علیہ علیہ ابن ابان ہے جو امام محمد الاسلام فیدہ مورضی اللہ تعالی عنہا۔ الطیفہ دوم وسوم۔ الاسلام فیتہ حقیق بھی کہتے ہیں اور اس کے معنی مراد اللہ عنی اور اس کے معنی مراد اللہ تعالی بنازی سے دیں اور اس کے معنی مراد اللہ بنازی سے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •          |
| الم العلوتين دو قتم پرہے، اول جمع فعلی جس کو جمع صوری الله علی الله علی الله تعلی در افض کے الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی علی الله تعلی عبی ادر اس کے معنی مراد معنی مراد الله تعلی عبی ادر اس کے معنی مراد الله الله تعلی عبی ادر اس کے معنی مراد الله الله تعلی عبی ادر اس کے معنی مراد الله الله تعلی عبی ادر اس کے معنی مراد الله الله تعلی عبی ادر اس کے معنی مراد الله الله تعلی عبی ادر اس کے معنی مراد الله الله تعلی الله تعلی عبی ادر اس کے معنی مراد الله الله تعلی عبی ادر اس کے معنی مراد الله الله تعلی عبی ادر اس کے معنی مراد الله الله تعلی عبی ادر اس کے معنی مراد الله الله تعلی عبی ادر اس کے معنی مراد الله الله تعلی عبی ادر اس کے معنی مراد الله الله تعلی الله تعلی عبی ادر اس کے معنی مراد الله الله تعلی الله تعلی الله تعلی ادر اس کے معنی مراد الله الله تعلی الله تعلی الله تعلی ادر اس کے معنی مراد الله الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی ادر اس کے معنی مراد الله الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی ادر اس کے معنی مراد الله تعلی تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی تعلی تعلی تعلی تعلی تعلی تعلی تعلی                                                                                                                                                              | س          |
| ں کہتے ہیں اس کے معنی مراد، اور یہ بعذر سفر و مرض جائز  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11         |
| ۔۔<br>ب الحجج تالیف امام فقیہ محدّث علیلی ابن ابان ہے جو امام محمد الا بخاری و مسلم کے تئیں ۱۳۰ سے زیادہ وہ راوی ہیں جن کو الا الحق الله تعالیٰ عنبما۔<br>اصطلاح قدماء پر بلفظ تشتیع ذکر کیاجاتا ہے اور اُن کے اساء۔<br>صوری بعز ورتِ شدتِ بارش بھی جائز ہے۔ الا لطیفہ دوم وسوم۔ الا مجمع وقتی جس کو جمع حقیقی بھی کہتے ہیں اور اس کے معنی مراد الله بشر بن بکر ثقہ ہیں اور رجال بخاری ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ?          |
| ہ شاگر تقے رضی الله تعالیٰ عنہا۔<br>نصوری بعنر ورتِ شدتِ بارش بھی جائز ہے۔<br>م جمع و قتی جس کو جمع حقیقی بھی کہتے ہیں اور اس کے معنی مراد اسلام اسلام بین بکر ثقه ہیں اور رجال بخاری ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5          |
| ہ شاگر تقے رضی الله تعالیٰ عنہا۔<br>نصوری بعنر ورتِ شدتِ بارش بھی جائز ہے۔<br>م جمع و قتی جس کو جمع حقیقی بھی کہتے ہیں اور اس کے معنی مراد اسلام اسلام بین بکر ثقه ہیں اور رجال بخاری ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -          |
| ) صوری بعنر ورتِ شدتِ بارش بھی جائز ہے۔<br>م جمع و قتی جس کو جمع حقیقی بھی کہتے ہیں اور اس کے معنی مراد ۱۹۲ بشر بن بکر ثقه ہیں اور رجال بخاری ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>*</b> 5 |
| م جمع و قتی جس کو جمع حقیقی بھی کہتے ہیں اور اس کے معنی مراد اس کے اسلام اس اور رجال بخاری سے۔ اس کے معنی مراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ?•         |
| خقیقی کی دو صورت: اول جمع تفته یم، دوم جمع تاخیر۔ ۱۹۲ فلان یغرب اور فلان غریب الحدیث میں فرق ہے۔ ۱۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,          |
| خقیقی کی دو صورت: اول جمع نقذیم، دوم جمع تاخیر۔ ۱۹۲ فلان یغرب اور فلان غریب الحدیث میں فرق ہے۔ ۱۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ?          |
| (ماثيه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _          |
| ل اول جمع صوری کے اثبات میں غیر مقلدین کے اثبات میں غیر مقلدین کے اثبات میں غیر مقلدین کے اثبات میں اسلامی الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| بوامولوی نذیر حسین دہلوی کا صحیح وصرت مح حدیثوں سے انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| جمع صوری میں وار د ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ?          |
| یث اول اثباتِ جمع صوری میں۔ اللہ انہاتِ جمع صوری میں۔ اللہ انہاتِ جمع صوری میں۔ اللہ انہاتِ جمع صوری میں۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |
| قاسم بنالیا اول رجال صحیح مسلم سے امام ثقد ہیں اور دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| قدرے متعلم فیہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| تع اور عبدالله بن واقد دونوں شاگر عبدالله بن عمر ہیں رضی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ عبی اللہ عبی اللہ عبر اللہ اللہ عبر ہیں رضی اللہ اللہ عبر ہیں رضی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نا         |
| ء تعالیٰ عنهم ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11         |
| يه بنت ابي عبيده زوجه ابن عمر، مختار كذّاب كي بهن تقيس، ان العلم المعنان الطيفه پنجم، عطاف ثقه بين ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0          |
| ، صحابیہ ہونے میں اختلاف ہے ان کے والد ماجد صحابی ہیں (حاشیہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -          |
| نى الله تعالى عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| یث دوم اور سوم۔ احدا و جمی اور صدوق کیم میں فرق ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | o          |
| یث دوم اور سوم۔ اعلان میں فرق ہے۔ اعلان ہے۔ ایک ایک ہے۔ ایک ہ |            |

| ****       |                                                                     |             | ياوىرصويه                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ۲٠٦        | ابن حزم غیر مقلد خبیث اللیان نے سیّد ناابوالطفیل صحابی رضی الله     | 14+         | صحیحین کے وہ رجال جن کے متعلق صدوق یم کہاگیا۔                |
|            | تعالیٰ نه کو مقدوح و مجروح بتایا۔                                   |             |                                                              |
| ۲٠٦        | اسی ابن حزم نے باج حلال کرنے کیلئے صحیح بخاری شریف کی صحیح          | IAI         | لطيفه غشم ونمفتم ونهثتم                                      |
|            | ومتصل حدیث کوبزعم تعلیق رَد کیا۔                                    |             |                                                              |
| <b>*1+</b> | پیشوائے غیر مقلدین کی پیش کردہ حدیث دوم اور اس کے بیان کردہ         | IAT         | مقام ملِل مدینہ طیبہ سے کتنے میل ہے۔                         |
|            | مفہوم پر بارہ وجوہ سے رَد۔                                          |             |                                                              |
| rII        | (فا) کے لئے ترتیب ذکری کافی ہے۔                                     | ۱۸۴         | چنداوہام یا کچھ خطائیں محدث سے صادر ہونا نہ اسے ضعیف         |
|            |                                                                     |             | کرے نہاں کی حدیث کو مر دود۔                                  |
| ٢١١        | اور عدم مہلت ہر جگہ اس کیلئے لائق ہوتی ہے۔                          | ۱۸۴         | امام سفین ابن عُیینہ نے زمری سے روایت میں میں سے زیادہ       |
|            |                                                                     |             | حدیثوں میں خطا کی، پھران کے ثقہ ججت ہونے پر اجماع ہے۔        |
| ٢١١        | حدیث مروی بالمعنی کے (فا) اور (و) وغیر ہما سے استدلال صحیح          | ۱۸۴         | لطيفه شم                                                     |
|            | نېيں                                                                |             |                                                              |
| ۲۱۴        | افاضه اولیٰ که جمع تقدیم میں کوئی حدیث ثابت نہیں۔                   | IAY         | افادہ ثانیہ کہ احادیث جمع میں جمع صوری کے ارادے پرپانچ       |
|            |                                                                     |             | قرائن ہیں                                                    |
| 710        | لطيفه دل رُبا                                                       | IAA         | افاده څاليژ                                                  |
| 710        | افاضہ ثانیہ کہ جمع مین الصلوتین کے بارے میں احمد وشافعی،            | 197         | ا فاده رابعه كه وه احاديث جن ميں مطلق جمع بين الصلاتين وار د |
|            | عبدالرزاق وبيبيق رضى الله تعالى عنهم كى روايت كرده حديث ضعيف        |             | ہے سب کی سب جمع صوری پر محمول ہیں ۔ بطور تمثیل گیارہ         |
|            | - <del>-</del> -                                                    |             | حدیثوں کا بیان۔                                              |
| riy        | اس کے راوی حسین بن عبدالله ضعیف ہیں۔                                | 197         | يىلى حدىيث                                                   |
| MA         | اور امام شافعی علیه الرحمة کی روایت میں ابراہیم ابن ابی یحیٰی رافضی | 19∠         | دوسری، تیسری، چوتھی حدیث                                     |
|            | قدری معتزلی جمی متر وک واقع ہےاوراس کے ضعف پراجماع ہے۔              |             |                                                              |
| ۲۲٠        | افاضہ ٹالنہ کہ حدیث دار قطنی بھی ضعیف ہے۔                           | 199         | یا نچویں تا گیار ہویں حدیث۔                                  |
| 771        | افاضه رابعه بابت حديث انس رضي الله تعالى عنه                        | r•m         | فصل دوم ابطال دلا کل جمع نقذیم۔                              |
| rrr        | امام اسطق بن راہویہ کاحافظہ وفات سے چند ماہ پیشتر متغیر             | ۲+۴         | پیشوائے غیر مقلدین کی پیش کردہ حدیث اول بابت جمع بین         |
|            | ہو گیا تھا۔                                                         |             | الصلو تنين                                                   |
| ۲۲۴        | شابه بن سوار مبتدع تھا۔                                             | r+4         | خالد بن قاسم مدائنی متروک بالاجماع ہے۔                       |
|            |                                                                     | <b>۲</b> •4 | حدیث معلول کیلئے ضعف ِراوی ضروری نہیں۔                       |

| ,پنجم | جلا                                                                                                                   |     | تاۋىرضويّە                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rry   | حديث انس رضى الله تعالى عنه بابت جمع بين الصلو تين_                                                                   | rry | الطيفه                                                                                             |
| ۲۳۸   | اس کاجواب۔                                                                                                            | 777 | لفظ (جبیعاً) اجتماع فی الحکم پر دلالت کرتا ہے نہ اجتماع فی الوقت                                   |
|       |                                                                                                                       |     | -/,                                                                                                |
| rar   | حدیث سائل بروایت نسائی عن جابر رضی الله تعالی عنه کاجواب<br>ا                                                         | ۲۲۷ | فصل سوم تضعیفِ دلا کل جمع تا خیر                                                                   |
|       | اول_                                                                                                                  |     |                                                                                                    |
| rar   | جواب ثانی                                                                                                             | rra | جمع تاخیر میں پیش کردہ حدیث ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنہما پر ا<br>کام                              |
|       |                                                                                                                       |     | -                                                                                                  |
| rar   | نماز کے اول وآخر وقت حقیقی اور سحری کے آخر وقت حقیقی کاعلم<br>حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کو تھا اور آپ کے طفیل میں | ۲۳۲ | اس کاجواب اول                                                                                      |
|       | اجله حذاق صحابه کو جس پراحادیث دال ہیں۔                                                                               |     |                                                                                                    |
| ror   | حدیث اول تاسوم                                                                                                        | ۲۳۳ | قصه صفيه زوجه ابن عمررضي الله تعالى عنهم ايك بي بار واقع                                           |
|       |                                                                                                                       |     | <i>ہوا تھ</i> ا۔                                                                                   |
| raa   | حدیث چہارم تا ہفتم                                                                                                    | ۲۳۴ | ترب وقت کواس نام سے تعبیر کرتے ہیں۔                                                                |
| 201   | حضور صلّی الله تعالی علیه وآله وسلم دین میں خطاسے معصوم                                                               | ۲۳۴ | قرآن وحدیث سے اس کی مثالوں میں دو آیت اور بارہ ۱۲                                                  |
|       | قے۔                                                                                                                   |     | حديثيں۔                                                                                            |
| ra∠   | حدیث ہشتم و ننم                                                                                                       | ۲۴+ | قرب وقت کو نام وقت سے تعبیر در کنار صراحةً ان لفظوں سے                                             |
|       |                                                                                                                       |     | مجھی تعبیر کر لیتے ہیں کہ دوسرے نماز کے وقت میں نماز پڑھی۔                                         |
| ran   | لطيفه اوّل                                                                                                            | ۲۳۳ | جواب دوم                                                                                           |
| 201   | ٹیلوں کاسامیہ اکثر وقت ظہر گزرنے کے بعد ہو تاہے۔                                                                      | ۲۳۳ | فحمہ عشاء سرشام کے دھند لکے کو کہتے ہیں۔                                                           |
| 109   | لطيفه دوم                                                                                                             | ۲۳۵ | عبدالله بن انبي تحييح بيار ملى مدلس ہيں۔                                                           |
| 444   | لطيفه سوم و چهارم                                                                                                     | ۲۳۵ | جمہور محد ثین کے مذہب مختار پرمدلس کاعنعنہ مر دود ہے۔                                              |
| +44   | لطيفه ينجم وششم ونهفتم ونهشتم                                                                                         | ۲۳۵ | جواب سوم                                                                                           |
|       |                                                                                                                       | ۲۳۵ | عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما كے مذہب ميں وقت مغرب شفق                                       |
|       |                                                                                                                       |     | احمر تک ہےاوراحناف کے نزدیک شفق ابیض تک، یہی روایۃ صحیح اور                                        |
|       |                                                                                                                       |     | درایةً رانج۔ اور اجلہ صحابہ اور اکابر تابعین اور اجلائے تع تابعین اور<br>اس میں دیا ہور کر ہیں دیا |
|       |                                                                                                                       |     | ائمہ لغت اور بعض کبرائے شافعیہ سے بھی منقول ہے۔                                                    |

| ،پنجم       | <del>414</del>                                                 |     | تاوىرصويه                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| <b>r</b> ∠r | احاديث چند نوع ہيں۔ نوع اول احاديث، محافظت وقت اور             | 744 | لطيفيه تنم ودبهم                                             |
|             | اس کی ترغیب اور اس کے ترک سے ترہیب میں۔                        |     |                                                              |
| ۲۷۸         | حدیث کہ جو تین چیزوں کی محافظت کرے وہ سچاولی ہے۔               | ۲۲۳ | فائدہ عائدہ بابت حدیث سنن الی داؤد جس سے آج تک               |
|             |                                                                |     | اصلًا تعرض نه ہوا، نه استناداً نه جواباً۔                    |
| ۲۷۸         | نوع اخير حديث امامت جريل عليه السلام                           | 240 | اس حدیث کے رواۃ میں بحلی بن محمد جاری منتظم فیہ ہیں۔         |
| r_9         | نوع آخر حدیث سائل                                              | 240 | طريق دوم ميں مومل بن اہاب صدوق له اوہام۔                     |
| ۲۸٠         | نوع آخر حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى بيش گوئى كه سيجھ | 777 | نعيم بن حماد قابلِ احتجاج نهبين امام اعظم رضي الله تعالى عنه |
|             | لوگ وقت گزار کر نماز پڑھیں گئے۔ '                              |     | کے مطاعن میں جھوٹی حکایتی وضع کرتا تھا۔ جامع صحیح میں اس     |
|             |                                                                |     | کی روایت مقرونه ہےنہ بطور جیت                                |
| ۲۸۱         | نوآ خر که جب ایک نماز کاوقت آیا دوسری کا جاتار ہا۔             | 777 | ابوالزبیر مدلس ہیں اور مدلس کاعنعنہ مقبول نہیں لیکن ان سے    |
|             |                                                                |     | اگرلیث بن سعدروایت کریں تومقبول۔ ذکروجہ فی المیزان۔          |
| ۲۸۳         | تنبيه                                                          | 742 | مكه معظمه اور مقام سرف كے در ميان دس ميل فاصله بتانے والا    |
|             |                                                                |     | کون ہے۔                                                      |
| ۲۸۴         | لطيف                                                           | 742 | مدینه طیبہ سے ذوالحلیفہ کے فاصلے میں اختلاف کثیر۔            |
| ۲۸۷         | لطيف                                                           | rya | مدینہ منورہ سے مقام ذات الجیش کے فاصلے میں اختلاف کثیر۔      |
| 179         | فتم دوم نصوص خاصه جن ميں بالخصوص جمع بين الصلوتين كي           | 747 | مدینه طیبه مکه معظمه سے دو کم دوسومیل ہے۔                    |
|             | فی ہے۔                                                         |     |                                                              |
| 791         | صیغه مجہول غالباً مثیر بفیعف ہو تاہے۔                          | 747 | حوالی مکد معظمہ میں وقتِ مغرب کم وبیش ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے۔    |
| rgr         | مرسل حدیث ہمارے اور جمہور کے نز دیک جمت ہے۔                    | 749 | فصل چہارم نصوص نفی جمع و ہدایت التزام او قات میں۔            |
| rgm         | لطيفه                                                          | 14. | قتم اول نصوص عامه جوسات آیات اور بتیس حدیثوں                 |
|             |                                                                |     | پرمشتل-                                                      |
| rgm         | مفہوم مخالف حنفیہ کے نزدیک عبارات شارع غیر متعلقہ              | 14  | آيات                                                         |
|             | بعقو بات میں معتبر نہیں۔ کلام صحابہ و من بعد ہم میں معتبر ہے۔  |     |                                                              |

| ،پنجم | <del></del>                                               |             | <u> اوی رصویه</u>                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٧   | جب سوید کہیں حد ثنا عبدالله توابن المبارک مفہوم ہوتے ہیں  | 190         | لطيفه                                                                                                                                                                    |
|       | اورجب بندار کہیں عن محمد عن شعبة تؤ غندر مراد ہوں گے۔     |             |                                                                                                                                                                          |
| ٣٠٧   | حديث نسائي شريف كي سند ميں واقع خالد امام اجل خالدين      | <b>19</b> ∠ | فائده                                                                                                                                                                    |
|       | حارث بصری ہیں خالد بن مخلد نہیں۔                          |             |                                                                                                                                                                          |
| m•9   | خلاصة الكلام                                              | ۳٠٠         | حضرت بحر العلوم كالرشاد، جهارے ائمه حفیة كی نظر كيسي دقیق                                                                                                                |
|       |                                                           |             | ہے کہ ان سے کوئی دقیقہ فررو گزاشت نہیں ہوتا                                                                                                                              |
| ۳۱۱   | عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر اور انس سے افقه بين رضي  | P*1         | احادیث مروبیہ بالمعنی مختلف طور پر روایت کی جاتی ہیں، کوئی                                                                                                               |
|       | الله تعالى عنهم_                                          |             | پوری، کوئی ایک عکرا، کوئی دوسرا، جمع طرق سے پوری بات                                                                                                                     |
|       | ·                                                         |             | کاپتا چاتا ہے۔                                                                                                                                                           |
| ۳۱۱   | حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه کے بعض فضائل     | ۳+۱         | اسی واسطے امام ابوحاتم رازی معاصرِ امام بخاری فرماتے ہیں کہ                                                                                                              |
|       |                                                           |             | ہم جب تک حدیث کو ساٹھ وجہ سے نہ لکھتے اس کی حقیقت نہ                                                                                                                     |
|       |                                                           |             | يچانتے۔                                                                                                                                                                  |
| ۳۱۱   | بعد خلفائے اربعہ امام اعظم کے نز دیک ان کی روایت و قول کو | ٣٠٣         | لطيفه                                                                                                                                                                    |
|       | سب صحابہ کے قول پر ترجیح ہوتی ہے اور ہمارے ائمہ کے نزدیک  |             |                                                                                                                                                                          |
|       | وه بعد خلفائے اربعہ تمام صحابہ سے افقہ ہیں۔               |             |                                                                                                                                                                          |
| ۳۱۳   | ضحوه کبری نکالنے کاطریقه کیاہے؟                           | ۳۰۳         | خالد بن مخلد صحاح سِتّہ کے رجال سے میں اور امام بخاری کے                                                                                                                 |
|       |                                                           |             | استاو_                                                                                                                                                                   |
| ۳19   | ایک شخص نماز فجر میں تھا کسی نے کہا آفتاب نکل آیا تو وہ   | ۳۰۳         | ضعیف، منشیع، صاحب افراد، متر وک الحدیث میں فرق ہے۔                                                                                                                       |
|       | کیا کرے۔                                                  |             | منتشيج اور صاحب افراد ہو نااصلًا موجب ضعف نہیں۔                                                                                                                          |
| ۳۲۰   | فجر وظہر کاآخر وقت مکروہ نہیں باقی تین کامکروہ ہے۔        | ۳۰۳         | ضعیف اور متروک میں زمین وآسان کافرق ہے کہ ضعیف کی                                                                                                                        |
|       |                                                           |             | حديث معتبر ومكتوب اور متابعات وشوابد مين مقبول بخلاف                                                                                                                     |
|       |                                                           |             | متر وک۔                                                                                                                                                                  |
| ۳۲۱   | میر ٹھ میں پورے وقت مغرب کی مقدار۔                        | m+4         | بخاری ومسلم کے بعض ضعیف ر جال کا ثنار۔                                                                                                                                   |
|       |                                                           | (حاشیہ)     |                                                                                                                                                                          |
| 777   | نصف النہار اور سایہ اصلی معلوم کے کرنے کے دو طریقے        | ۳۰۷         | امام انگش کااسم مبارک سلیمان ہے۔                                                                                                                                         |
| ٣٢٣   | مبجد کی شرقی دلوار سے دوپہر اور دوپہر کاڈھلنامعلوم<br>رہ  | ۳۰۹         | جب بصرى عن عبدالله كهيں تو عبدالله بن عمروبن عاص مفہوم<br>كريم الله عبد الله ع |
|       | ہو سکتا ہے۔                                               |             | ہوتے ہیں، دوسرا کہیں تو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی<br>ع:                                                                                                            |
|       |                                                           |             |                                                                                                                                                                          |

| بجم  | <del>113</del>                                                 |            | ياوى رضويه                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr  | جمعہ اور ظہر کا ایک ہی وقت ہے جس کی کم از کم اور زیادہ سے      | ۳۲۴        | مسلمان کا فعل حتی الامکان محمل حسن پر محمول کرناواجب ہے۔                             |
|      | مقدار بریلی میں۔                                               |            |                                                                                      |
| ٣٣٢  | بریلی میں بموسم گرمااور سرماغروب کاوقت                         | ٣٢٣        | طلوع آ فآب کے کتنی دیر کے بعد نماز قضایر سنے کا حکم ہے۔                              |
| ۳۳۲  | بحالت سفر بھی جمع بین الصلوتین جائز نہیں گناہ کبیرہ ہے۔        | ۳۲۴        | ظہر کی سنتیں پڑھے بغیر امامت کر سکتاہے یا نہیں۔                                      |
| ٣٣٣  | تبدیل طول بلد ہے او قات میں تقدم و تاخر ہو جاتا ہے۔            | rra        | نماز مغرب اور اذان عشاءِ میں کس قدر فاصلہ در کار ہے۔                                 |
| ٣٣٣  | مدراس کاعرض تیرہ درجے پانچ وقیقے ہے اور بنگلو ر کابارہ         | ۳۲۹        | فرائض داخل نماز کی فرضیت مرنماز میں کیاں ہے یا صرف نماز                              |
|      | ورج إنسره وقق يا باره ورج يجين وقق اور بريلي كالشاكيس          |            | فرض میں ان کی فرضیت ہے۔                                                              |
|      | در ج اکیس دقیقے۔                                               |            |                                                                                      |
| mm7  | وقت فجر کی ابتداء وانتها، اور سوائے یوم النحر نماز فجر خوب     | ۳۲۷        | نہار عرفی وشرعی میں نیافرق ہے۔                                                       |
|      | روشنی میں پڑھناسنت ہے۔                                         |            |                                                                                      |
| rra  | اوراذان بھی صبح خوب روشن ہونے پر دی جائے۔                      | ۳۲۷        | نہار عرفی ہمیشہ نہار نجو می سے زیادہ ہوتی ہے                                         |
| ٣٣٩  | حضرت عبدالله ابن مسعود رضى الله تعالى عنه كيليح استيذان        | ۳۲۸        | نہار عرفی ہمیشہ نہار نجو می سے زیادہ ہوتی ہے<br>زوال میں صحیح دھوپ گھڑی کا عتبار ہے۔ |
|      | معاف تفا_                                                      |            |                                                                                      |
| ۳۳۹  | نماز فجر کے بعد اشراق تک ذکرالہی میں بیٹھار ہنامتحب ہے۔        | <b>779</b> | ان بلاد میں فجر کاوقت کم از کم ایک گھنٹہ انیس منٹ ہوتا ہے اور                        |
|      |                                                                |            | زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ پینیتیں منٹ۔                                                |
| ٣٣٩  | حداسفار کیا ہے۔                                                | <b>779</b> | او قات جماعت مقرر كرنا چاہئے يانہيں۔                                                 |
| ۳۳۸  | عورت کیلئے مطلقاً تغلیس افضل ہے۔                               | <b>779</b> | یا پنج شخصوں کی وجہ سے جماعت میں تاخیر کر ناچاہئے۔                                   |
| ٣٣٩  | گر میوں میں نماز ظهر کاوقت مستحب کب ہو تاہے۔                   | mm•        | آ فتاب نگلتے اور ڈویتے اور ٹھیک دوپہر کے وقت نماز ناجائز ہے                          |
|      |                                                                |            | اور تلاوت مکروه۔                                                                     |
| m/~+ | حديث كان قدر صلوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الظهر     | mm•        | بعد عصر وفجر سجدہ کرنا یا قضایڑ ھناکیسا ہے۔                                          |
|      | فی الصیف ثلثة اقدام الی خمسة اقدام كامطلب_                     |            |                                                                                      |
| 444  | فصل في اماكن الصلوة                                            | mm•        | سجدہ شکر بعد نماز فجر وعصر مطلقًا مکروہ ہے۔                                          |
| 444  | ا گرز مین تر اور ناپاک ہے اور کوئی چیز الیی نہیں جس کو بچھا کر | ۳۳۱        | فجر کے وقت متحب کی مقدار۔                                                            |
|      | نمازادا کرے اور وقت جارہاہو توکیسے نماز پڑھے۔                  |            |                                                                                      |
|      |                                                                |            |                                                                                      |

| <del>_                                    </del> | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>              |            | "3 303                                                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| الاه                                             | بأب الإذان والا <b>قا</b> مة                               | ٣٣٣        | بے ضرورت سوالات ممنوع ہیں۔                                       |
| الاه                                             | تثویب کے معنی اور اس کا حکم۔                               | ٣٣٣        | مر گھٹ کی زمین میں مسجد بنانے کا حکم۔                            |
| ۳۲۳                                              | مىجدىكے اندراذان دینے کاحکم۔                               | ۳۳۵        | جس مکان میں شراب پی جائے وہاں نماز پڑھنا کیسا ہے اور کسی         |
|                                                  |                                                            |            | شخص کی چاریائی کے برابر جانماز بچھا کر نماز پڑھنا کیسا ہے۔       |
| ۳۲۳                                              | صیغہ لایفعل سے متبادر کراہت تحریم ہوتی ہے جیسے یفعل مفید   | ٣٣٩        | دوسرے کے کھیت یا بنجراور ٹانڈ پر نماز پڑھنے کا حکم۔              |
|                                                  | وجوب ہوتا ہے۔                                              |            |                                                                  |
| ۳۲۳                                              | امام کے انتظار میں تاخیرِ نماز کاحکم۔                      | ٣٣٩        | عاریائی پر نماز پڑھنے کا حکم۔ یہ بات کہ جاریائی پر نماز پڑھنے سے |
|                                                  |                                                            |            | ا گلی امتوں میں کچھ مسخ ہو گئے غلط ہے۔                           |
| ۳۲۵                                              | ا گر فجر کے فرض پڑھ لئے اور سنتیں رہ گئیں تو ان کو کب پڑھ  | ٣٣٧        | حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث               |
|                                                  | اسکتا ہے۔                                                  |            | دہلوی کی متخالف عبارات کے متعلق ایک سوال اور اس                  |
|                                                  | _                                                          |            | کاجواب۔                                                          |
| ۳۷۲                                              | مؤذن کی اجازت کے بغیر دوسرا شخص اقامت کہہ سکتاہے           | ٣٣٩        | قبر پر نماز مطلقاً مکروہ ہے اور قبر کی طرف پڑھنے میں تفصیل       |
|                                                  | يا نهيں۔                                                   |            |                                                                  |
| ۸۲۳                                              | خطیب کے سامنے کی اذان کاجواب دیناچاہئے یانہیں اور جب       | ٣٣٩        | موضع تبود کی حد_                                                 |
|                                                  | دوخطبوں کے در میان خطیب بیٹھے تو مقتدیوں کو دعا کرنا حیاہے |            |                                                                  |
|                                                  | یا نہیں، جواب یادعادل سے کر سکتا ہے یا نہیں۔               |            |                                                                  |
| <b>749</b>                                       | خطیب جواب اذان اور دعا کرسکتا ہے۔                          | 201        | مزارات بزرگان دین کے دائیں یا بائیں نماز پڑھنا موجب برکت         |
|                                                  |                                                            |            |                                                                  |
| <b>~∠</b> •                                      | بارش کیلئے، دفع و باکیلئے، بعد دفن میت اذان دینا درست ہے   | 201        | اسلمعیل علیہ السلام کی قبر شریف میزاب کے بنیجے ہے۔               |
|                                                  | یا تہیں۔                                                   |            |                                                                  |
| ٣٧٠                                              | اذان متجد کے دائیں طرف کہی جائے یا بائیں طرف۔              | <b>707</b> | حجراسود اور زمزم شریف کے در میان ستر انبیاء علیهم السلام کی      |
|                                                  |                                                            |            | قبور میں۔                                                        |
| ۳۷۱                                              | ا قامت کس طرف کہی جائے                                     | ۳۵۹        | تعلق بخاری میں "عند قبر " بمعنی "الی قبر " ہے۔                   |
| <b>"</b> ∠r                                      | بارش طلب کرنے کیلئے متجد میں اذان دینا کیساہے اور یہ       | ۳۵۸        | مقبرہ میں نماز پڑھنے کے حکم کی تفصیل۔                            |
|                                                  | طریقه که امالم یسین پڑھے اور مر مبین پراذان کہی جائے کیسا  |            |                                                                  |
|                                                  | -4                                                         |            |                                                                  |
| ٣٧٣                                              | بے وضواذان دینا کیسا ہے۔                                   | ۳۵۸        | علامه طحطاوی کے کلام حاشیہ مراتی الفلاح کا محمل                  |

| ببجم       | 113                                                        |              | <u> اویرصویه</u>                                             |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| ۳۸۴        | سنت ہے کہ سلطان اسلام اور عالم دین کی خدمت میں بعد اذان    | ٣٧٣          | حضوراً كرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے ايك مرتبه سفر    |
|            | دوباره مؤذن اطلاع کیلیج حاضر ہو۔                           |              | میں اذان دی تھی۔                                             |
| ۳۸۴        | صلوة پکار ناکیساہے اور کس نے یہ طریقہ جاری کیا۔            | ۳ <b>۷</b> ۵ | نماز جنازہ کی ابتداء حضرت آوم علیہ السلام کے زمانے سے ہے     |
|            |                                                            |              | اوران کی نماز جنازہ ملائکہ نے پڑھی تھی۔                      |
| MAY        | ا قامت سے پیشتر مقیم کا بآواز بلند درود شریف پڑھنا کیساہے۔ | ۳2۵          | حضرت ابو بکر کی نماز جنازہ حضرت عمر نے اور حضرت عمر کی ابن   |
|            |                                                            |              | عمرنے اور حضرت علی کی حضرت حسن نے اور حضرت حسن کی            |
|            |                                                            |              | حضرت حسين رضي الله عنهم                                      |
| MAY        | ختم سحری کی اطلاع کیلئے صبح صادق سے دس پانچ من پیشتر صبح   | ٣٧٢          | نمازه جنازه کی مشروعیت مدینه منوره میں ہوئی۔                 |
|            | کی اذان دینا کیساہے۔                                       |              |                                                              |
| ۳۸۷        | الصلوة سنة قبل الجمعة الصلوة رحمكم الله يكارني كاحكم       | ٣٧٢          | حضرت خدیجه کُبرای کی وفات تک نمازِ جنازه مشروع نه هوئی       |
|            |                                                            |              | _ متقى_                                                      |
| ۳۸۷        | یوم جمعہ اذان اول کے بعد صلاۃ پکار نا جائز ہے یا نہیں۔     | ٣24          | حضرت اسعد بن زرارہ کی وفات ہجرت کے نویں مہینے شوال           |
|            |                                                            |              | میں ہوئی، صحابہ میں سب سے پہلے بعد جبرت انتقال فرمایا،       |
|            |                                                            |              | حضور صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے سب سے پیملے ان پر نماز |
|            |                                                            |              | جنازه پڙ طي۔                                                 |
| <b>m91</b> | مسکله تثویب میں دیوبندی خیانتیں۔                           | ٣٧٢          | فاسق کی اذان کا حکم_                                         |
| rgr        | پهلی، دوسری، تیسری خیانت ـ                                 | ۳۷۸          | خطیب کے سامنے کی اذان بھی بلندآ واز سے کھی جائے ورنہ         |
|            |                                                            |              | سنّت ادانه ہو گی۔                                            |
| rgr        | چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں خیانت۔                        | ۳۷۸          | نماز کیلیج جگانے کا حکم۔                                     |
| ۳۹۳        | آ تھویں، نویں، دسویں خیانت۔                                | m29          | اذان کے بعد انتظار مسنون کی حد۔                              |
| m90        | گیار ہویں خیانت جوسب سے اخبث ہے کہ اعلیجھزت کے والد        | ۳۸٠          | بروقت اقامت امام ومقتدی کوشروع سے کھڑا ہو نامکروہ ہے         |
|            | ماجداور جبّرامجداور بیرومر شداور حضور غوث پاک کے نام سے    |              | اوراس کی تفصیل۔                                              |
|            | كتابين تراش ليس، أن كے مطبع گھڑ لئے، صفح ول سے بنالئے،     |              |                                                              |
|            | عبارتیں خود ساخة لکھ دیں۔                                  |              |                                                              |
| ۳۹۲        | اذان ہو چکی کسی شخص نے لاعلمی سے دوبارہ شروع کردی،         | ۳۸۳          | اذان وا قامت ميں دونوں حيّ على الصلوة وائيں طرف منه          |
|            | در میان میں معلوم ہوا تو کیا کرے۔                          |              | پھیر کرکے اور دونوں حیّ علی الفلاح بائیں طرف یہی صحیح ہے۔    |
|            |                                                            |              |                                                              |

| **** |                                                            |             |                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۳۱۵  | انگوٹھے چوم کر کیاپڑھے۔                                    | <b>4</b> 9∠ | ا قامت کہاں کہی جائے۔                                           |
| 710  | قبل نماز عيد الصلوة يرخمكم الله الصلاة يكارني كاكياحكم ہے۔ | <b>79</b> ∠ | جعه کی اذان ثانی کے متعلق چند سوالات۔                           |
| ا۲   | تنبيه على ماوقع في اشعة اللمعات من الزيادة في الرواية _    | <b>49</b> ∠ | مر دہ سنت زندہ کرنے کے متعلق احادیث۔                            |
| ۴۱۸  | بعد خطبہ امام کو اختیار ہے کہ بیٹھ جائے اور کی علی الفلاح  | ۴+۵         | زمانہ اقدس میں میجد نبوی کے صرف تین دروازے تھے مشرق             |
|      | پر کھڑا ہو یا کھڑے کھڑے تکبیر ہے۔                          |             | ومغرب وشال میں۔                                                 |
| ۱۹۳  | مسجد میں بلااذان جماعت کر نا کیساہے۔                       | ۲٠٦         | اگر حکم شرع پر عمل کرنے ہے فساد پیداہوتاہو تواس کے حکم کی       |
|      |                                                            |             | تفصيل-                                                          |
| 44   | اذان سنّت ہے یاواجب، اسی طرح ا قامت۔                       | r•A         | محراب مسجد کس کو کھتے ہیں اور بین الساریتین کس کو۔              |
| 74+  | امام مصلے پر نہ ہو تو تکبیر کہنا جائز ہے یا ناجائز۔        | ۴+٩         | کون کون جگہ خارج مسجد ہے۔                                       |
| ۲۲۱  | حیّ علی الفلاح پر کھڑے ہونے میں حکمت کیا ہے۔               | r+9         | ہشام ابن عبدالملك مروانی نے اذانِ عثانی كو منارہ مسجد پر دلوانا |
|      |                                                            |             | شر وع کیاتھا، نہ اذان ثانی کو اندرون مسجد۔                      |
| ۲۲۱  | وہائی کی اذان کاجواب دیا جائے گایا نہیں                    | ۱۴۱۴        | اسی ہشام نے حضرت زید رضی الله تعالیٰ عنه کو سولی دلوائی اور     |
|      |                                                            |             | برسول سولی پررکھاجس سے عجیب کرامت کاظہور ہوا۔                   |
| ۲۲۱  | اوراس کی اذان کااعادہ کیا جائے گایا نہیں                   | ۲۱۲         | صیغه نفی صیغه نهی سے زیادہ مؤ کّد ہوتا ہے۔                      |
| ۳۲۳  | فاسق مؤذن كى اذان كاحكم_                                   | سام         | لفظ خبر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔                                  |
| ۳۲۲  | مسافر کوتر کِ اذان کی اجازت اور ا قامت کاتر ک مکروه۔       | ۳۱۳         | ی علی الصلوة اور جی علی الفلاح کے جواب میں کیا کہنا چاہئے۔      |
| ۴۲۹  | رساله منير العين في حكم تقبيل الابھامين۔                   | سام         | بروقت حیّ علی الصلوة اور حیّ علی الفلاح ا قامت میں بھی دائیں    |
|      |                                                            |             | بائیں منہ پھیرے یانہیں۔                                         |
| ۲۳۲  | حضرت ابو بحر صديق رضي الله تعالى عنه نے اذان ميں اشهدات    | مالم        | عبارات فقهائ كرام ميں علامات (مت) اور (شم) اور (قع)             |
|      | محمداً رسول الله س كرا كشت شهادت كے بورے چوم كر            |             | اور (ضح) سے کیام راد ہوتی ہے۔                                   |
|      | آ کھوں سے لگائے۔ یہ پہلا طریقہ ہوا۔                        |             |                                                                 |
|      |                                                            | ۱۳۱۸        | اذان وا قامت میں انگو تھے نہ چومنے والے کا حکم کیا ہے۔          |

| الحجبها | ***                                                     |      | عوى رِ صوبة                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| 444     | حدیث کے صحیح نہ ہونے اور موضوع ہونے میں زمین وآسان      | ۳۳۳  | حضرت خفر عليه السلام نے فرمايا جو اذان ميں يه سن كر دونوں     |
|         | کافرق ہے۔                                               |      | انگوٹھے چوم کرآ تکھوں ہے لگائے اس کی آئکھیں کبھی نہ دکھیں     |
|         |                                                         |      | گی۔ بیہ دوسراطریقہ۔                                           |
| اباب    | صحیح نہ ہونے سے موضوع ہو نالازم نہیں آتا۔               | ۳۳۳  | امام مجد مصری نے فرمایا کہ جواذان میں بیہ سن کر کلمہ کی انگلی |
|         | ·                                                       |      | اور انگو ٹھا ملائے اور انہیں بوسہ دے کر آئکھوں سے لگائے اس    |
|         |                                                         |      | کیآ تکھیں کبھی نہ دلکھیں گی ہیہ تیسراطریقہ ہے۔                |
| المال   | ابن جوزی نے جس جس حدیث کوغیر صحیح کہااس کاموضوع         | ۴۳۵  | خواجہ سنمس الدین بخاری نے حدیث بیان کی اس میں انگو ٹھوں       |
|         | ہو نالازم نہیں آ <del>تا</del> _                        |      | کے ناخن چومنامذ کور ہے اور یہ بشارت کد اندھانہ ہوگا۔          |
| ۲۳۲     | لفظ"لایشبت" سے یہ ثابت کہ حدیث صحیح نہیں کیونکہ         | ۲۳۹  | افادہ اول کہ حدیث صحیح ہونے کے بیہ معنی نہیں کہ غلط ہے۔       |
|         | اصطلاح میں " ثابت " صحیح حدیث کو کہتے ہیں۔              |      |                                                               |
| ۲۳۲     | حدیث که خربوزه کھانے سے پیشتر پیٹ کو دھودیتاہے اور      | ۲۳∠  | حدیث تخسَن احکامِ حلال وحرام میں حجّت ہوتی ہے۔                |
|         | بیاری کودور کردیتا ہے۔<br>بیاری کودور کردیتا ہے۔        |      |                                                               |
| 444     | بيبية                                                   | وسم  | کتب صحاح ستّه میں مذکورہ تمام احادیث صحیح نہیں، تسمیہ بصحاح   |
|         |                                                         |      | تغلیباً ہے۔                                                   |
| 444     | افادہ دوم کہ جہالتِ راوی سے حدیث پر کیااثر پڑتا ہے۔     | 44.4 | حدیث کے آٹھ مراتب اور ان کے احکام۔                            |
|         |                                                         | ۴٠   |                                                               |
| سماما   | مجہول کے اقسام اور ان کے احکام۔ اول قشم مستور اس قشم کے | 44+  | صحیح، صحیح گفیره، حسن لذانه، ځسن لغیره سب محتج بهامیں۔        |
|         | رادی مسلم شریف میں بحثرت ہیں۔ قشم دوم مجہول العین اور   |      |                                                               |
|         | فتم سوم مجہول الحال_                                    |      |                                                               |
| ۳۳۸     | افاده سوم که سند کامنقطع جو نامتلزم وضع نهیں۔           | 444  | پنجم حدیث ضعیف بضعف قریب کی قشم صالح متابعات و شواہد          |
|         |                                                         |      | میں کام آتی ہے اور جابر سے قوت پاکر صحیح لغیرہ ہوجاتی ہے اور  |
|         |                                                         |      | احکام میں قابل احتجاج۔                                        |
| ۴۴۸     | حديث منقطع كاحكم_                                       | 444  | ششم ضعیف بضعفِ قوی قابلِ احتجاج نهیں، صرف فضائل               |
|         |                                                         |      | میں معتبر ہے۔                                                 |
| ra+     | افادہ چہارم کہ حدیث مضطرب بلکہ منکر بلکہ مندرج بھی      | 444  | ہفتم حدیث مطروح حکماً موضوع ہوتی ہے۔                          |
|         | موضوع نہیں۔                                             |      |                                                               |
| ۳۵۱     | حدیث میں ہے کہ لباسِ صوف اختیار کروتو قلوب میں ایمان    | 444  | ہشتم موضوع یہ بالاجماع نہ قابل انجبار نہ فضائل وغیرہ کسی      |
|         | کی مٹھاس محسوس ہو گی۔                                   |      | باب میں لا ئق اعتبار۔                                         |
|         |                                                         |      |                                                               |

| بيجم         | 113                                                         |       | ياوىرصويه                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| المها        | فضائل امير المؤمنين والل بيت طاهرين رضى الله تعالى عنهم ميس | 801   | افادہ یَنجم کہ جس حدیث میں راوی بالکل مبہم ہووہ بھی          |
|              | روافض نے تقریباً تین لا کھ حدیثیں وضع کیں۔                  |       | موضوع نہیں۔                                                  |
| ۲۲۳          | علی بن عروه د مشقی حدیث و ضع کرتا تھا۔                      | rar   | تعد دِ طُرِق سے مبہم کا جبر نقصان ہو جاتا ہے۔                |
| 744          | ابوعقال ہلال بن زید انس رضی الله تعالی عنه سے موضوعات       | rar   | حدیث مبہم دوسری حدیث کیلئے مقوی ہوسکتی ہے۔                   |
|              | روایت کرتاتھا۔                                              |       |                                                              |
| 649          | ابن تيميه کی بکواس                                          | rar   | افادہ ششم کہ ضعف راویان کے باعث حدیث کوموضوع کہہ             |
|              |                                                             |       | دیناظلم وجزاف ہے۔                                            |
| ۸۲M          | افادہ یازدہم کہ بارہا موضوع یاضعیف کہنا صرف ایک سند کے      | rar   | افادہ ہفتم الیا غافل کہ حدیث میں دوسرے کی تلقین قبول         |
|              | اعتبار سے ہو تاہے نہ کہ اصل حدیث کے اعتبار ہے۔              |       | کرے،اس کی حدیث بھی موضوع نہیں۔                               |
| )~~          | ان امرتی لاتد فع یدلامس کے معنی راج حاشیہ نمبرامیں ،        | 202   | اسباب طعن دس ہیں۔ بایں ترتیب۔                                |
| حاشیہ)       |                                                             |       |                                                              |
| ۲∠۲          | نتيجة الافادات                                              | 400   | افادہ ہشتم کہ مئکرالحدیث کی حدیث بھی موضوع نہیں۔             |
| r2r          | افادہ دوازدہم کہ تعدّدِظرق سے ضعیف حدیث قوت پاتی بلکہ       | ۲۵٦   | افادہ ننم کہ متر وک کی حدیث بھی موضوع نہیں۔                  |
|              | حسن ہو جاتی ہے۔                                             |       |                                                              |
| ٣٧٣          | افادہ سیز دہم کہ حدیث مجہول وحدیث مبہم تعدِّد طرق سے        | ۳۵۹   | حدیث چله صوفیاء کرام۔                                        |
|              | محسن ہو جاتی ہے اور وہ جابر ومنجبر ہونے کے صالح ہیں۔        |       |                                                              |
| ٣٧٣          | حدیث که جس کے تین بچے پیداہوئے اور کسی کانام محمد نہ رکھا   | 6)809 | حدیث کہ جو شام کو صلی الله تعالی علی نوح وعلیہ السلام پڑھ لے |
|              | توبیاس کی جہالت ہے۔                                         | شیه)  | تواس شب بحچتونه کاٹے گا۔                                     |
| ٣٧۵          | افادہ چہاردہم کہ حصولِ قوت کو صرف دوسندوں سے آناکافی        | 409   | افادہ دہم کہ موضوعیت ِحدیث کیو نکر ثابت ہوتی ہے۔             |
|              |                                                             |       |                                                              |
| ۲ <u>۵</u> ۵ | "خط"علامت خطیب فی التاریخ ہے۔                               |       | ندسيل                                                        |
| ٣٧٥          | عمروبن واقد متر وک ہیں۔                                     | ۴۲۰   | حدیث کہ جب مسلمان کی عمر چالیس برس کی ہوتی ہے توالله         |
|              |                                                             |       | تعالی جنون وجذام اور برص کواس سے پھیر دیتاہے۔الخ             |
| ٣٧٥          | ضحاك بن حجرة ضعيف ہيں۔                                      |       |                                                              |
|              |                                                             |       |                                                              |

| بجم | <del>112</del>                                           |             | ياوىرصويه                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| ۴۸۹ | افادہ نوزدہم عقل بھی گواہ ہے کہ ایس جگہ حدیث ضعیف        | r20         | افادہ پانزدہم کہ اہل علم کے عمل کر لینے سے حدیث ضعیف قوی      |
|     | مقبول ہے۔                                                |             | ہو جاتی ہے۔                                                   |
| ۴9۱ | احادیث اولیاءِ کرام کے متعلق نفیس فائدہ۔                 | ٣٧          | میّت کو کلّمہ شریف کا ثواب پہنچانے سے عذاب دور ہوجانے         |
|     |                                                          |             | کاواقعه۔                                                      |
| r91 | مديث اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم مير            | 477         | افادہ شانز دہم کہ حدیث سے ثبوت ہونے میں مطالب تین قشم         |
|     | اگرچہ محدثین کو کلام ہے مگر وہ اہل کشف کے نزدیک صحیح     |             | ہیں۔اول اعتقادات۔                                             |
|     | Ę                                                        |             |                                                               |
| ۳۹۳ | امام سیوطی پیچیشر بار بیداری میں نبوی زیارت سے مشرف      | 477         | عقائد میں حدیث ِاحادا گرچہ صحیح ہو کافی نہیں۔                 |
|     | ہوئے۔                                                    |             |                                                               |
| ٣٩٣ | افادہ بستم کہ حدیث ضعیف احکام میں بھی مقبول ہے جبکہ محل  | <i>۳</i> ۷۸ | دوم احکام جن میں حدیث ضعیف کافی نہیں ہوتی۔                    |
|     | احتياط ہو۔                                               |             |                                                               |
| ~9A | فائدہ نفیسہ بدھ کے دن بدن سے خون لینے کے بارے میں۔       | ۴۷۸         | تيسرے فضائل ومناقب جن ميں باتفاق علاء حديثِ ضعيف              |
|     |                                                          |             | مقبول وکافی ہے۔                                               |
| 499 | فأثده جليله مفته كے دن بدن سے خون لينے كے بارے           | ۴۷۸         | بلکہ فضائل اعمال میں حدیث منکر بھی مقبول ہے۔                  |
|     | میں۔                                                     |             |                                                               |
| ~99 | بدھ کے دن ناخن نہ تراشنے کے بارے میں حدیث۔               | <b>4</b> ح  | نبوی ارشاد"ا گر کسی کو حدیث نمپنجی که فلال عمل پر ایبا ثواب   |
|     |                                                          |             | ملے گااور اس نے اس عمل کو کیا تو ثواب پائے گاا گرچہ واقعہ میں |
|     |                                                          |             | وه میری حدیث نه ہو "۔                                         |
| ۵٠١ | افادہ بست ویکم کہ حدیث ضعیف پر عمل کے لئے خاص اس فعل م   | ۳۸۱         | کبرائے وہابیہ بھی اس مسلم میں اہل حق کے ساتھ ہیں کہ           |
|     | میں حدیث سیح کاآنا ضرور نہیں۔                            |             | حدیث ضعیف پر فضائل اعمال میں عمل جائز ہے۔                     |
| ۵۰۴ | تتحقيق مقام وازاحة اوهام عمل بالحديث اور قبول الحديث مين | ۳۸۱         | افاده ہفدہم که فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل مستحب         |
|     | فرق ہے یا نہیں۔                                          |             | <i>-د</i>                                                     |
| ۵۰۵ | المحاكمة بين الفاضل العلامة الخفاجي والمحقق              | ۲۸۶         | افادہ ہیجد ہم کہ خوداحادیث حکم فرماتی ہیں کہ ایس جگہ حدیث     |
|     | الدواني رحمهما الله تعالى ـ                              |             | ضعیف پر عمل کیاجائے۔                                          |
| ۵۰۷ | معروضة على كلامر الدواني ـ                               | ۴۸۸         | حدیث انا عند ظن عبدی بی کس کس کتاب میں ہے۔                    |
|     |                                                          | ۳۸۹         | اس حدیث کی بعض روایات میں کچھ الفاظ زائد ہیں۔                 |
|     | ·                                                        |             |                                                               |

| ، پینی |                                                              |     | وي رسويه                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| ۵۲۹    | مرغ سفید کار کھنا اچھاہے۔                                    | ۵۱۰ | ابن عباس بن سہل رجال امام بخاری سے ضعیف ہیں ان کی             |
|        |                                                              |     | روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔                                |
| arq    | حدیث شدیدالفعف کی تعریف۔                                     | ۵۱۱ | مسلم شریف میں بھی ضعفاء کی روایتیں ہیں۔                       |
| ۵۳۰    | علامه لکھنوی قدس سرہ، سے ظفرالامانی میں تدریب اور القول      | ۵۱۲ | بخاری شریف میں ضعفاء کی روایات در بارہ متابعات وشواہد         |
|        | البديع ہے نقل میں لغزش ہوئی۔                                 |     | موجود بين                                                     |
| ۵۳۱    | بحث قبول شدید الضعف۔                                         | ۵۱۳ | عامه مسانید، معاجم، سنن، جوامع، ابزاهِ مر نوع احادیث پر مشتل  |
|        |                                                              |     | يں۔                                                           |
| ۵۳۳    | فائده جليله فى احكام انواع الضعيف وانجبار ضعفها ـ            |     | امام ابوداؤد کے کلام" صالح "کے دومعنی ہیں۔                    |
| ۵۳۸    | افادہ بست وچہارم کہ حدیث کاکتب طبقہ رابعہ سے ہونا خواہی      | ۲۱۵ | سنن ابوداؤد شريف كاموضوع صرف احكام ہيں۔                       |
|        | نخواہی مشتزم مطلق ضعف ہی نہیں چہ جائیکہ ضعف شدید۔            |     |                                                               |
| ۵۳۸    | قول شاہ عبدالعزیز قدس سرہ، بابت احادیث کتب رابعہ کے          | ۲۱۵ | مندامام احمد رضي الله تعالى عنه ميں ضعيف احاديث ہيں۔          |
|        | معنی۔                                                        |     |                                                               |
| ۵۳۸    | طبقہ ثانیہ وثالثہ ورابعہ کی بعض کتابوں کے اساء۔              | ۵۱۸ | دار قطنی احادیث ضعیفه شاذه ، معلله سے پُر ہے۔                 |
| ۵۴۰    | ر موزِ کتبِ احادیث۔                                          | ۵۲۱ | افادہ بست ودوم کہ ایسے اعمال کے جوازیااستحباب پر ضعیف سے      |
|        |                                                              |     | سندلانا، در باره احکام اسے حجت بنانا نہیں۔                    |
| orr    | دردِ گرده کا بهترین علاج جس میں پچھ خرچ نه ہو۔               | ۵۲۲ | دماء، فروح، مضار، خبائث کے سواتمام اشیاء میں اباحت اصل        |
|        |                                                              |     |                                                               |
| )arr   | تفییر ابن جریر کتب طبقہ رابعہ سے ہے۔                         | ۵۲۴ | افادہ بست وسوم کہ ایسے مواقع میں مرحدیث غیر موضوع کام         |
| حاشیہ) |                                                              |     | دے کتی ہے۔                                                    |
| ۵۳۳    | حضرت ابو بخر صدیق رضی الله تعالی عنه کی عجیب فضیلت۔          | ۵۲۵ | کلبی شدید الضعف ہے۔                                           |
| ۲۳۵    | امام بخاری علیه رحمة الباری کوایک لا کھ صحیح احادیث یاد تھیں | ۲۲۵ | امام وافتدی کی توثیق راخ ہے۔                                  |
|        | اور بخاری میں کل جارم زار بلکداس سے بھی کم ہیں۔              |     |                                                               |
|        |                                                              | ۵۲۸ | چاند گہوارہ میں حضور صلی الله تعالی علیه وآله وسلم سے باتیں   |
|        |                                                              |     | کرتا، حضور کو بهلاتا، جد هر اشاره فرماتے ای طرف جھک جاتا تھا۔ |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تاۋىرصويە                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| خرقه پوشی صوفیاءِ کرام وساعِ محسن بصری امام علیه الرحمة  | ۵۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رساله مدارج طبقات الحديث مين ذكر كرده فوائد نفيسه عظيمه       |
| المنعام                                                  | (حاشیہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اربعه كاحاشيه مين شار ـ                                       |
| تنبيه                                                    | ۵۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | افاده بست و پنجم که کتب موضوعات میں کسی حدیث کاذ کر           |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مطلقاً ضعف کا بھی مشکزم نہیں، کتب موضوعات کی قشم دوم۔         |
| خو شبو سونگھ کر درود شریف پڑھنا نبوی آثار دیکھنے کے وقت  | ۵۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابن جوزی نے صحاح ستّہ اور مندامام احمد کی چوراسی حدیثوں کو    |
| درود شریف پڑھنامتحب ہے۔                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | موضوع کہا۔                                                    |
| وضو کی دعائیں حدیث سے ثابت نہیں رضوی تحقیق               | ۵۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کتب موضوعات کی دوسری فتم۔                                     |
| عمل بموضوع اور عمل بمانی الموضوع میں فرق عظیم ہے۔        | ۵۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شوکانی کی کتاب ( فوائد مجموعہ ) قتم دوم سے ہے۔                |
| افاده بست و نهم كه اعمال مشائخ مختاج سند نهيس، اعمال ميس | ۵۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تنبيه                                                         |
| تصرف وا یجاد مشائخ کو ہمیشہ گنجائش ہے۔                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| چند کرامات کسی ولی سے منقک نہیں ہو کیں الا ماشاء الله۔   | ۵۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الطيفه                                                        |
| افاده سیم که ہم تواستحباب ہی کہتے ہیں،                   | ۵۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مقاصد حسنه امام سخاوی مختص بموضوعات نہیں، بیہ شوکانی کی       |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | کم فنجی ہے۔                                                   |
| طرفہ یہ کہ وہابیہ جدیدہ کے طور پر تقبیل ابہامین خاص سنت  | ۵۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نتيجه الافادات                                                |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| قبول ضعاف میں گنگو ہی صاحب کی فاحشہ خطائیں۔              | ۵۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | افادبیٔ بست و ششم که ایسی جگه اگر سند کسی قابل نه ہوتو صرف    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تجربه سند کافی                                                |
| تنگوہی صاحب نے انجانے میں آ دھی وہابیت ذخ کر ڈالی۔       | ۵۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | افاده بست و مفتم كه بالفرض اگر كتب حديث ميں اصلًا پتانه ہو تا |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تاہم ایسی حدیث کا بعض کلمات علماء میں بلاسند مذکور ہو ناکافی  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                             |
| تنگوہی صاحب نے اباحت، استحباب، کراہت تنزید بین احکامِ    | ۰۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کے عہد میں کتنے شہر فتح ہوئے    |
| شرعیه بالکل مٹادیئے۔                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اور کتنی مسجدیں تغییر ہو ئیں اور کتنے منبر بنائے گئے۔         |
| کراہت تنزیہ ضلالت نہیں۔                                  | الاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | افاده بست و مشتم كه حديث اگر موضوع بهى مو تاهم فعل كى         |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ممانعت لازم نہیں۔                                             |
| مولوی گنگو ہی اور مولوی اسلعیل کی خانہ جنگی۔             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
|                                                          | المنعام خوشبو سو گلھ کر درود شریف پڑھنا نبوی آثار دیکھنے کے وقت درود شریف پڑھنامتحب ہے۔ وضو کی دعائیں حدیث سے ثابت نہیں رضوی تحقیق علی بموضوع اور عمل بمانی الموضوع میں فرق عظیم ہے۔ افادہ بست و نہم کہ اعمال مشائخ مختاج سند نہیں، اعمال میں چند کرامات کسی ولی سے منقل نہیں ہو ئیں الا ماشاء اللہ۔ وخد کہ ہم تواستحباب ہی کہتے ہیں، افادہ سیم کہ ہم تواستحباب ہی کہتے ہیں، قبول ضعاف میں گنگو ہی صاحب کی فاحشہ خطائیں۔ جو گئگو ہی صاحب نے انجانے میں آدھی وہابیت ذیخ کرڈالی۔ گنگو ہی صاحب نے اباحت، استحباب، کراہت تنزیہ بین احکام شرعیہ بالکل مناد ہے۔ کراہت تنزیہ ضلالت نہیں۔ | النعام  مدم  مدم  مدم  مدم  مدم  مدم  مدم                     |

| . پنجم | <del>خلا</del>                                                   |         | <u>تاوىرِضويْه</u>                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| ۵۹۵    | فائده پنجم متعلق افاده(۲۱) که قبول ضعیف کیلیج ورود صحیح کی       | ۵۷۹     | حكم اخير وخلاصه تحرير                                     |
|        | حاجت نہیں                                                        |         |                                                           |
| ۵۹۵    | حدیث احیا <sub>ء</sub> ابوین کریمن کو باوصف ضعف علماء نے احادیثِ | ۵۷۹     | غاتمه فوائد منثوره میں                                    |
|        | صحاح کاناسخ قرار دیا ہے اگرچہ ہم قائل کسخ نہیں۔                  |         |                                                           |
| ۲۹۵    | تنبیه ضروری: وہاہیہ کے ایک کیدیر آگاہ کرنا۔                      | ۵۸۰     | فائدہ اول کہ فضیات وافضیات میں فرق ہے۔                    |
| ۵۹۷    | فائدہ ششم کہ حدیث ضعیف بعض احکام میں بھی مقبول۔                  | ۵۸۰     | درباره تفضيل حديث ضعيف مقبول نهيس-                        |
| 4++    | تنبیه که فضائل اعمال سے مراد اعمال حسنہ ہیں نہ صرف ثواب          | ۵۸۱     | مسکلہ افضیلت باب عقائد سے ہے۔                             |
|        | اعمال_                                                           |         |                                                           |
| 4++    | فائدہ ہفتم کہ حدیث ضعیف سے سنیت بھی ٹابت ہو سکتی ہے              | ۵۸۲     | فائدہ دوم کہ مشاجرت صحابہ میں تواریخ وسیر کی موحش حکایتیں |
|        | يانهيں_                                                          |         | قطعاً مر دود میں۔                                         |
| 7+1    | فائدہ مشتم کہ وضع یاضعف کا حکم تجھی بلحاظ سندخاص ہوتا ہے نہ      | ۵۸۲     | کسی مسلمان کی جانب بدون تحقیق کبیره گناه کی نسبت حرام     |
|        | بلحاظ اصل حديث _                                                 |         | ے۔                                                        |
| 4+1    | لطيفه جليله منيفه كه جان وہابيت پر لاكھ من كاپہاڑ                | ۵۸۵     | جیش اسامہ رضی الله تعالی عنه سے تخلف کے بارے میں بیہ      |
|        |                                                                  |         | جمله "ولعن الله من تخلف عنه "افتراب_                      |
| 7+7    | فائدہ نہم وہ محد ثین جوغیر ثقہ سے روایت کرتے ہیں۔                | ۲۸۵     | فائدہ سوم اظہریبی ہے کہ تفر د کذاب بھی منتلزم موضوعیت     |
|        |                                                                  |         | نېيں_                                                     |
| YIF    | ہمارے امام اعظم رضی الله تعالیٰ عنه جس سے روایت فرمالیں          | ۵۹۲     | ہمارے نز دیک ابن اسحاق صاحب مغازی کی تحقیق راج ہے         |
|        | اس کی ثقابت ثابت ہو گی۔                                          | (حاشیہ) |                                                           |
| YIF    | تنبیہ اخذ میں قات مبالات زمانہ تابعین سے پیدا ہو گی۔             | ۵۹۳     | تنبيه متعلق افاده (۲۵) كه كتاب موضوعات ميں ذكر حديث       |
|        |                                                                  |         | مؤلف کے نز دیک متلزم موضوعیت نہیں                         |
| alk    | فائدہ دھم احادیث طبقہ رابعہ کے متعلق                             | ۵۹۳     | کتاب تنزیه الشریعة کی عبارت سے ایک نفیس فامدہ حاصل۔       |
| ٦١∠    | فائده يازدتهم تذكرة الموضوعات محمه طاهر فتني ميں ذكر متتازم      | ۵۹۵     | فائدہ چہارم کہ مجہول العین کا قبول ہی مذہب محققین ہے۔     |
|        | گمان وضع نهی <u>ن</u>                                            |         |                                                           |
|        |                                                                  | ۵۹۵     | تنبیه که غالباً مطلق مجهول سے مراد مجهول العین ہوتا ہے۔   |

| . پىجم      | <u> </u>                                                  |         | ياوىرصويه                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| rar         | دليل دوم                                                  | ۷۱∠     | خاتمہ۔ مجمع البحار سے بعض احادیث پر نقل احکام اور حاشیہ میں  |
|             |                                                           |         | اس پر نفیس کلام۔                                             |
| 70Z,7       | د ليل سوم و چهار م                                        | AIF     | حدیث طلب العلم فریضة علی کل مسلم تحسن ہے، جس کو رسالہ        |
| ۵۸          |                                                           | (حاشیہ) | النجوم الثواب في تخريج احاديث الكواكب ميس بيان فرمايا-       |
| 769         | د ليل پنجم                                                | 719     | حدیث بابت آب زمزم حسن یا صحیح ہے                             |
| 44+         | د لیل ششم<br>د لیل ششم                                    | 44.     | صديث يكون في أخرالزمان خليفة لايفضل عليه ابوبكر              |
|             |                                                           |         | ولاعمر مؤول ہے                                               |
| 775         | د ليل <sup>مف</sup> تم                                    | 471     | فائدہ دوازدہم حدیث بے سند مذکور علاء کے قبول میں نفیس        |
|             |                                                           |         | وجليل احقاق اور اوہام قاصرين زمانه كاابطال وازباق۔           |
| 448         | د ليل <sup>مش</sup> تم                                    | 471     | محدثین کی اصطلاح میں جس حدیث کو مرسل، منقطع، معلق            |
|             |                                                           |         | اور معضل کہتے ہیں فقہااور اصولین کی اصطلاح میں ان سب کو مرسل |
|             |                                                           |         | کہاجاتا ہے۔                                                  |
| 448         | د کیل خم                                                  | 446     | قول امام سفيان تورى" الاستأد سلاح المؤمن الخ" ورباره         |
|             |                                                           |         | عقائد واحکام ہے۔                                             |
| 775         | آ داب دعا ہے ہے کہ پہلے کوئی عمل صالح کرے                 | 456     | ای طرح دیگرا قوال بابت سند ـ                                 |
| arr         | وليل وهم                                                  | 479     | رساله نهج السلامة في حكم تقبيل الإبهامين في                  |
|             |                                                           |         | الاقامة_                                                     |
| 777         | د لیل یازد <sup>ج</sup> م                                 | 44.     | تھانوی صاحب کاجواب۔                                          |
| <b>44</b> 2 | د ليل دواز د ټم                                           | 446     | تھانوی صاحب کے جواب مذکور کی خامیوں کا شار                   |
| AFF         | دلیل سیز د ہم                                             | 444     | مفہوم کتب ججت ہے اگرچہ مفہوم لقب ہو۔                         |
| AFF         | فرضوں کے بعد سب اعمال سے زیادہ اچھاعمل مسلمان کو خوش کرنا | 450     | نقل مجبول نامقبول ہے۔ عام صحابہ رضی الله تعالی عنهم کی تقلید |
|             | - ج                                                       |         | ہمارے امام اعظم علیہ الرحمة كامذہب ہے۔                       |
| 779         | دليل چېاردېم                                              | 761     | "لااصل لهاً" مقتضى كرابت نہيں۔                               |
| 4∠•         | د ليل پانز دېم                                            | +ar     | مطلق اپنے اطلاق پر رہتا ہے مگر جبکہ دلیل تقیید قائم ہو۔      |
| 727         | تنبيهات جليله                                             | 400     | رساله ایذان الا جرفی اذان القبر۔                             |
|             |                                                           | Yar     | د کیل اول                                                    |
|             |                                                           |         |                                                              |

| دينجم | <del>1 -</del>                                            |     | ساوىرصويه                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| ۲۷۲   | تنبيه چہارم شرع مطهر کی اصل کلی جو اُن مسائل کو حل کردیتی | 428 | تنبیه روم که ایک فعل میں بہت سی نیات ہو سکتی ہیں اور سب |
|       | ہے جن میں دیوبندی اختلاف کرتے ہیں اور بوجہ جہل لو گوں     |     | پر ثواب ـ                                               |
|       | کو بہکاتے ہیں۔                                            |     |                                                         |
|       |                                                           | 424 | a                                                       |

#### فبرستضمنىمسائل

|             | حظروا بإحت                                                    |     | وضو                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 11+         | ایک درم سود که آ د می دانسته کھالے الله تعالیٰ کے نز دیک حطیم | ۸۵  | نماز قبل معراج میں طہارتِ ثوب، وضو۔                               |
|             | کعبہ میں ۳۶ بار زنا کرنے سے سخت ترہے۔                         |     |                                                                   |
| 111         | ترکِ نماز پر مالی جرمانه جائز نہیں۔                           |     | جنائز                                                             |
| III         | طلبه اگر نماز ترک کریں تو ان کاوظیفه وضع ہو سکتاہے، نیز       | 1•∠ | خود کشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔                     |
|             | دوسری صور تون کا بیان۔                                        |     |                                                                   |
| 110         | اشیائے مسکرہ پی کر نماز کی ادائیگی کا حکم۔                    | 14+ | بے نماز کی نماز جنازہ کا حکم۔                                     |
| 110         | نماز کے واسطے سوتے آ دمی کو جگانے کاحکم۔                      | r20 | نماز جنازہ کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے          |
|             |                                                               |     | اوران کی نماز جنازہ ملا ککہ نے پڑھی تھی۔                          |
| FII         | غیر مشروع افعال کے ارتکاب پر برادری کی کون کو نسی سز ائیں     | ۳2۵ | حضرت ابو بکر کی نماز جنازہ حضرت عمر نے اور حضرت عمر کی ابن        |
|             | جائز نہیں۔                                                    |     | عمرنے اور حضرت علی کی حضرت کسن نے اور حضرت کسن کی                 |
|             |                                                               |     | حضرت حسین نے پڑھائی تھی رضی الله تعالی عنهم                       |
| <b>7</b> 26 | احادیث محافظت وقت اور اس کی ترغیب اور اس کے ترک ہے            | ۳2۵ | نماز جنازه کی مشر وعیت مدینه منوره میں ہوئی۔                      |
|             | ترہیب میں۔                                                    |     |                                                                   |
| ۲۷۸         | حدیث کہ جو تین چیزوں کی محافظت کرے وہ سچاولی ہے۔              | ٣٧  | حصرت خدیجه سنگبرای کی وفات تک نماز جنازه مشروع نه ہوئی تنقی۔      |
|             |                                                               |     | حضرت اسعد بن زرارہ کی وفات ججرت کے نویں مہینے شوال میں ہوئی       |
|             |                                                               |     | صحابه میں سب سے پہلے بعد ججرت انتقال فرمایا، حضور صلی الله تعالیٰ |
|             |                                                               |     | علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان پر نماز جنازہ پڑھی۔               |

| . پىجم | <del>414</del>                                               |     | تاۋىرضويّە                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| AFF    | فرضوں کے بعد سب اعمال سے زیادہ اچھاعمل مسلمان کو خوش<br>کے م | ٣٣٣ | بے ضرورت سوالات ممنوع ہیں۔                                       |
|        | رنا ہے۔                                                      |     |                                                                  |
|        | طب                                                           | ٣٣٣ | مر گھٹ کی زمین میں مسجد بنانے کا حکم۔                            |
| arr    | درد گرده کا بهترین علاج جس میں پچھ خرچ نہ ہو۔                | ٣٣٦ | وارپائی پر نماز پڑھنے کا حکم۔ یہ بات کہ جارپائی پر نماز پڑھنے سے |
|        |                                                              |     | ا گلیامتوں میں کچھ مشخ ہو گئے غلط ہے۔                            |
|        | توقيت                                                        | ۳۳۹ | قبر پر نماز مطلقاً مکروہ ہے اور قبر کی طرف پڑھنے میں تفصیل       |
|        | * *                                                          |     | ۵ . ۵ . ۲                                                        |
| ۳۳۴    | تبدیل طول بلد سے او قات میں نقدم ونا خر ہو جاتا ہے۔          | ۳۷۸ | نماز کیلئے جگانے کا حکم۔                                         |
| ٣٣٢    | مدراس کاعرض تیرہ درجے پانچ وقیقے ہے او ربنگلور کابارہ        | ۳۸۴ | صلوة پکارنا کیساہے اور کس نے بیہ طریقہ جاری کیا۔                 |
|        | درج اُنسٹھ دقیقی یا بارہ درج بچین دقیقے اور بریلی کا اٹھائیس |     |                                                                  |
|        | در جے اکیس دیتھے۔                                            |     |                                                                  |
|        | فوامد فقهسي                                                  | ۳۸۷ | الصلوة سنة قبل الجمعة الصلوة رحمكم الله يكارني كاحكم             |
| 111    | مالی جرمانه نائز نہیں کہ منسوخ ہو چکا ہے۔                    | ۲۳۲ | حدیث که خربوزه کھانے سے پیشتر پیٹ کو دھودیتا ہے اور بیاری        |
|        |                                                              |     | کو دور کردیتا ہے۔                                                |
| ırr    | نہار شرعی اور نہار عرفی کافرق۔                               | 201 | حدیث میں ہے کہ لباس صوف اختیار کرو تو قلوب میں ایمان             |
|        |                                                              |     | کی مٹھاس محسوس ہو گی۔                                            |
| ITT    | نصف النہار شرعی معلوم کرنے کاطریقہ۔                          | ۳۹۸ | فائدہ نفیسہ بدھ کے دن بدن سے خون لینے کے بارے میں                |
| 144    | نهار نجو می                                                  | 499 | فائدہ جلیلہ ہفتہ کے دن خون لینے کے بارے میں                      |
| IMA.   | طلوع سے بیں منٹ تک ہر نماز مکروہ ہے اور جب غروب میں          | ۳99 | بدھ کے دن ناخن تراشنے کے بارے میں حدیث                           |
|        | میں منٹ رہیں توآج کی عصر کے سوام رنماز ممنوع ہے۔             |     |                                                                  |
| IMA    | جن نمازوں میں تاخیر مستحب ہے اس سے مرادیہ ہے کہ وقت          | arq | مرغ سفید کار کھنا اچھاہے۔                                        |
|        | مستحب کے نصف آخر میں پڑھیں۔                                  |     |                                                                  |
| IFA    | ان بلاد میں سال بھر کے اندر پورے وقت عصر کی مقدار۔           | ٦٢٢ | خرقه پوشی صوفیاءِ کرام وساعِ محسن بصری رحمه الله                 |
| 121    | ر ضوی تحقیق کہ ان بلاد میں وقت عشاء غروب سے کتنی دیر         | 776 | آ دابِ دُعاسے ہے کہ پہلے کوئی عمل صالح کرے۔                      |
|        | بعد شر وع ہوتا ہے۔                                           |     |                                                                  |

| دينجم   | <del>-</del>                                                 |     | ناۋىرصويە                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| ۳۲۸     | زوال میں صیح د ھوپ گھڑی کااعتبار ہے۔                         | 164 | مسجد محلّه میں جماعت ثانیہ کیلئے اعادہ اذان منع ہے، تکبیر میں  |
|         |                                                              |     | حرج نہیں۔                                                      |
| ۳۲۴     | صیغہ لایفعل سے متبادر کراہت تحریم ہوتی ہے جیسے یفعل مفید     | 109 | سفر میں جمع بین الصلو تین جائز ہے یا نہیں۔                     |
|         | وجوب ہوتا ہے۔                                                |     |                                                                |
| ۳۲۳     | امام کے انتظار میں تاخیر نماز کا حکم۔                        | 14+ | جعع بین الصلو تین دو قتم پر ہے، اول جمع فعلی جس کو جمع صوری    |
|         |                                                              |     | بھی کہتے ہیں اس کے معنی مراد، اور یہ بعذر سفر ومرض جائز        |
|         |                                                              |     |                                                                |
| ۵۲۳     | اگر فجر کے فرض پڑھ لئے اور سنتیں رہ گئیں تواُن کوکب پڑھ      | 145 | جع صوری بفنرورت شدّتِ بارش بھی جائز ہے۔                        |
|         | کتا ہے۔                                                      |     |                                                                |
| داد     | عبارات فقہائے کرام میں علامات (مت) اور (شم) اور (قع)         | 145 | دوم جمع و قتی جس کو جمع حقیقی بھی کہتے ہیں اور اس کے معنی مراد |
|         | اور (ضح) سے کیام اد ہوتی ہے۔                                 |     |                                                                |
| 7++     | تنبیه که فضائل اعمال سے مراد اعمال حسنہ ہیں، نہ صرف ثواب     | 145 | جع حقیقی کی دوصورت: اول جع تقدیم، دوم جع تاخیر۔                |
|         | اعمال_                                                       |     |                                                                |
|         | رسم المفتى                                                   | ۲۳۴ | قرب وقت کواس وقت سے تعبیر کرتے ہیں۔                            |
| ۵۲۲     | دماء فروح، مضار، خبائث کے سواتمام اشیاء میں اباحت ہے۔        | ۲۳۴ | قرآن وحدیث سے اس کی مثالوں میں دوآیت اور بارہ حدیثیں           |
| ۵۷۸     | كرابت تنزيه ضلالت نهبس_                                      | ۲۳٠ | قرب وقت کو نام وقت سے تعبیر در کنار صراحةًان لفظول سے          |
| (حاشیہ) |                                                              |     | بھی تعبیر کر لیتے ہیں کہ دوسرے نماز کے وقت میں نماز پڑھی       |
| ۲۲۱     | "لااصل لها" متقتضى كرابت نهيں_                               | ۳۳۳ | فحم عشاء سرشام کے دُ ھند ککے کو کہتے ہیں۔                      |
| 724     | تنبیه دوم که ایک فعل میں بہت سی نیات ہوسکتی ہیں اور سب       | ۳۲۳ | نصف النہار اور سابیر اصلی معلوم کرنے کے دو طریقے               |
|         | پر ثواب۔                                                     |     |                                                                |
|         | عقائد وكلام                                                  | ۳۲۳ | مسجد کی شرقی دیوار سے دوپہراور دوپہر کاڈھلنا معلوم             |
|         | '                                                            |     | ہو سکتا ہے۔                                                    |
| ٧٧      | كتاب الله كاحفظ أمم سابقه مين خاصه انبياء كرام عليهم الصّلوة | rry | فرائض داخل نماز کی فرضیت مرنماز میں کیاں ہے یاصرف              |
|         | والسلام تفاب                                                 |     | نماز فرض میں ان کی فرضیت ہے۔                                   |
| ۸۳      | ایمان کے بعد پہلی شریعت نماز ہے۔                             | ۳۲۷ | نہار عر فی وشر عی میں میافرق ہے۔                               |
| 9∠      | مولانا محدرضاعلی صاحب کافتوی اس اشتہار کے متعلق جوسالانہ     | ۳۲۷ | نہار عرفی وشرعی ہمیشہ نہار نجومی سے زیادہ ہوتی ہے۔             |
|         | چھپا کرتاہے کہ شیخ عبداللہ سے حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم  |     |                                                                |
|         | نے خواب میں فرمایا الخ                                       |     |                                                                |

| بنجم        | <u>11</u>                                                    |      | تاوىرصويه                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| ۵۸۱         | مسکلہ افضیلت باب عقائد سے ہے۔                                | 99   | اس فتوًى كى تصديق رضوى _                                     |
| ۵۸۲         | کسی مسلمان کی جانب بدون تحقیق کبیره گناه کی نسبت حرام        | 1+1  | ضروریات دین کے سوا کسی شے کاانکار کفر نہیں اگرچہ ثابت        |
|             | <i>-د</i>                                                    |      | بالقواطع ہو۔                                                 |
| ۲۹۵         | تنبیه ضروری: وبابید کے ایک کید پرآگاه کرنا۔                  | 1+1  | خلافت خلفاء راشدين رضوان الله تعالى عليهم الجمعين كامنكر     |
|             |                                                              |      | کافر نہیں حالانکہ اس کی حقانیت قطعیات سے ثابت ہے۔            |
| 400         | لطيفه جليله منيفه كه جان وہابت پر لا كھ من كاپہاڑ۔           | 1+1  | تکذیب صفت قلب ہے مگر قول کی طرح بعض فعل بھی اس               |
|             |                                                              |      | پر علامت ہوتے ہیں۔علامت ہونے کی بناپر حکم کفر دیا جاتا ہے۔   |
|             | تاریخ نذ کره                                                 | 1+1  | تارک نماز کی تکفیر قدمائے اہلنت کامسلک ہے مگر جمہور کے       |
|             |                                                              |      | نز دیک کافر نہیں، یہی مذہب ائمہ اربعہ کا مجمع علیہ ہے۔       |
| ∠ <b>r</b>  | حضرت يونس بنيامين بن يعقوب كى اولاد بين اور سليمان عليهم     | ۲+۱  | تارک نماز کے اسلام پر بعض دلائل                              |
|             | الصلوة والسلام كے بعد تھے۔                                   |      |                                                              |
| ۷٢          | اسى طرح حفزت عزير عليه السلام-                               | 1+9  | ہم میں اور مشر کول میں نماز فارق ہے۔                         |
| 110         | د نیا کی عمر سات ہزار سال ہے۔                                | 11+  | ایک وقت کی نماز قصداً بلاعذر شرعی دیده ودانسته قضا کرنے سے   |
|             |                                                              |      | فاسق ہو جاتا ہے۔                                             |
| IYI         | كتاب الحجج تاليف امام فقيه محدث عليلى ابن ابان ب جوامام محمد | 11∠  | اگر تبہارے ذریعہ ایک شخص کوہدایت ہوجائے توبہ روئے            |
|             | كے شا كر تھے رضى الله تعالى عنها۔                            |      | زمین کی بادشاہت سے بہتر ہے۔                                  |
| IAT         | مقام ملل مدینہ طیبہ سے کتنے میل ہے۔                          | 114  | امر بالمعروف نهی عن المنكر كے بارے ميں اگر كوئى يہ كہے كه    |
|             |                                                              |      | اس میں رکھا ہی کیاہے تواس کو تجدید اسلام اور تجدید نکاح کرنا |
|             |                                                              |      | عائے۔                                                        |
| <b>۲</b> 42 | مکہ معظمہ اور مقام سرف کے در میان دس میل فاصلہ بتانے والا    | 707  | حضور صلی الله تعالی علیه وآله وسلم دین میں خطا سے معصوم      |
|             | کون ہے                                                       |      | <u>-</u>                                                     |
| 742         | مدینه طیبہ سے ذوالحلیفہ کے فاصلے میں اختلاف کثیر۔            | ۲۰۶۱ | اگر حکم شرع پر عمل کرنے سے فساد پیداہوتاہو تواس کے حکم کی    |
|             |                                                              |      | تفصيل_                                                       |
| YYA         | مدینه منورہ سے ذات الجیش کے فاصلے میں اختلاف کثیر            | 02r  | چند کرامات کسی ولی ہے منفک نہیں ہو تیں الاما ثناء الله۔      |
|             |                                                              |      |                                                              |

| پنجم | <del>جلا</del>                                                 |             | <b>ـاوىرصوي</b> ـه                                               |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| m91  | مسّله تىۋىب مىں دىوبىندى خيانىتى ـ                             | rya         | مدینہ طبیبہ مکہ معظمہ سے دو کم دوسومیل ہے۔                       |
| ۳۹۲  | پهلی، دوسری، تیسری خیانت ـ                                     | 777         | حوالی مکه معظمه میں وقتِ مغرب کم و بیش ڈیڑھ گھنٹہ ہو تاہے۔       |
| rgr  | چوتھی، یا نچویں، چھٹی،ساتویں خیانت۔                            | <b>ma</b> 1 | اسلعیل علیہ السلام کی قبر شریف میزاب کے پنیچ ہے۔                 |
| ۳۹۳  | آ څھویں، نویں، دسویں خیانت                                     | ror         | حجراسود اور زمزم شریف کے درمیان ستر انبیاء علیهم السلام کی       |
|      |                                                                |             | قبور ہیں۔                                                        |
| m90  | گیار ہویں خیانت جو سب سے اخبث ہے کہ اعلی خورت کے               | ۴+۵         | زمانہ اقدس میں مسجد نبوی کے صرف تین دروازے تھے                   |
|      | والدماجداور جدّامجداور پیرومر شداور حضورغوث پاک کے نام         |             | مشرق، مغرب اور شال میں ۔                                         |
|      | ہے کتابیں تراش لیں، ان کے مطبعے گھڑ لئے، صفح دل بنالئے،        |             |                                                                  |
|      | عبارتیں خودساختہ لکھ دیں۔                                      |             |                                                                  |
| ۵۷۴  | افاده سیم که ہم تواستحباب ہی کہتے ہیں، طرفہ یہ کہ وہابیہ جدیدہ | ۹٠٩         | ہشام ابن عبدالملک مروانی نے اذانِ عثانی کو منارہ مسجد            |
|      | کے طور پر تقبیل ابہامین خاص سنّت ہے۔                           |             | پر دلوانا شر و <sup>ع ک</sup> یاتھا، نه اذان ثانی کواندرون مسجد_ |
| ۵۷۴  | قبول ضعاف میں گنگوہی صاحب کی فاحش خطائیں۔                      | ۱۴۱۰        | اسی ہشام نے حضرت زیدر ضی الله تعالیٰ کو سولی دلوائی اور          |
|      |                                                                |             | برسول سُولی پرر کھاجس سے عجیب کرامت کاظہور ہوا۔                  |
| ۵۷۷  | گنگو ہی صاحب نے انجانے میں آ و ھی وہابیت ذبح کر ڈالی۔          | ۵۳۳         | تفسیرابن جریر طبقه رابعه سے ہے (درحاشیہ )                        |
| ۵۷۸  | سنگوبی صاحب نے اباحتِ، استحباب، کراہت تزید بین احکام           | ۵۲۰         | فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کے عہدید کتنے شہر فتح ہوئے         |
|      | شرعيه بالكل مثاديئ                                             |             | اور کتنی مسجدیں تغییر ہوئیں اور کتنے منبر بنائے گئے۔             |
| 444  | تھانوی صاحب کے جواب مذکور کی خامیوں کا شار۔                    | ۵۸۲         | فامدُه دوم كه مشاجرت صحابه مين تواريخ وسِيَر كي موحش حكايتين     |
|      |                                                                |             | قطعاً مر دود ہیں۔                                                |
|      | حديث واصول حديث                                                |             | رَدِ بِدِّمَدُ ہِبال                                             |
| ۵۸   | حدیث بخاری اعتم صلی الله تعالی علیه وسلم لیلة بالعثاالخ کے     | IMA         | در باره نماز عصر ایک و مابی ختیاط کااعتراض اور اس کاجواب_        |
|      | تین محمل_                                                      |             |                                                                  |
| 1    | ·                                                              |             | •                                                                |

| پنجم | <del>جلا</del>                                            |       | ناوىرضويه                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 197  | پهلی حدیث۔                                                | 11+   | جس نے قصداً نماز ترک کی اس نے اپنی مال سے بیت الله میں        |
|      |                                                           |       | ستّر بارز ناکیا۔ یہ روایت میری نظرسے نہیں گزری۔               |
| 19∠  | دوسری، تیسری، چوتھی حدیث۔                                 | 10+   | مجہول العین راوی کی روایت محققین کے نزدیک مقبول ہے۔           |
| 199  | يا نچويں تا گيار ہويں حديث۔                               | 141"  | فصل اول جمع صوری کے اثبات میں غیر مقلدین کے پیشوا             |
|      |                                                           |       | مولوی نذیر حسین دہلوی کا صحیح وصر ت کے حدیثوں سے انکار جو جمع |
|      |                                                           |       | صوری میں وار دہیں۔                                            |
| r+m  | فصل دوم ابطال د لا کل جمع تقدیم۔                          | 147   | حدیث اول اثباتِ جمع صوری میں۔                                 |
| 4+14 | پیشوائے غیر مقلدین کی پیش کردہ حدیث اول بابت جمع بین      | 127   | حدیث دوم اور سوم۔                                             |
|      | الصلو تنمين                                               |       |                                                               |
| r•4  | حدیث معلول کیلئے ضعف ِراوی ضروری نہیں۔                    | 124   | احادیث چہارم و پنجم۔                                          |
| ۲۱۰  | پیشوائے غیر مقلدین کی پیش کردہ حدیث دوم اور اس کے بیان    | 120   | محاورات سلف واصطلاح محدثین میں تشیّع اور رفض کے               |
|      | کرده مفہوم پر باره وجوہ سے زد۔                            |       | درمیان فرق ہے، متأخرین شیعہ روافض کو کہتے ہیں۔                |
| ۲۱۴  | افاضہ اولیٰ کہ جمع تقدیم میں کوئی حدیث ثابت نہیں۔         | ککا(ط | فلان یغرب اور فلان غریب الحدیث میں فرق ہے۔                    |
|      |                                                           | شيه)  |                                                               |
| 110  | افاضہ ثانیہ کہ جمع بین الصّلُوتین کے بارے میں احمدوشافعی، | IAM   | چنداوہام یا پکھ خطائیں محدث سے صادر ہونا نہ اسے ضعیف          |
|      | عبدالرزاق وبيهجى رضى الله تعالى عنهم كى روايت كرده حديث   |       | کرے نہاں کی حدیث کومر دود۔                                    |
|      | ضعیف ہے۔                                                  |       |                                                               |
| riy  | اس کے راوی حسین بن عبدالله ضعیف ہیں۔                      | ۱۸۴   | امام سُفیان بن عُنیینے نے زمری سے روایت میں بیس سے زیادہ      |
|      |                                                           |       | حدیثوں میں خطاکی، پھران کے ثقہ حجت ہونے پراجماع ہے۔           |
| ***  | افاضہ ثالثہ کہ حدیثِ دار قطنی بھی ضعیف ہے۔                | PAI   | افادہ ثانیہ کہ احادیث جمع میں جمع صوری کے ارادے پر پانچ       |
|      |                                                           |       | قرائن میں                                                     |
| 771  | فاضه رابعه بابت حديثِ انس رضى الله تعالىٰ عنه _           | 197   | افاده رابعه که وه احادیث جن میں مطلق جمع بین الصلو تین وار د  |
|      |                                                           |       | ہے سب کی سب جمع صوری پر محمول ہیں بطور تمثیل گیارہ            |
|      |                                                           |       | حديثوں کابيان۔                                                |
| rrA  | جمع تاخير ميں پيش كرده حديثِ ابن عمر رضى الله تعالى عنه   |       |                                                               |
|      | ير كلام                                                   |       |                                                               |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     | 1     |                                                               |

| بنجم        | <del>کلا</del>                                                 |     | تاۋىرضۇيە                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>r</b> ∠• | قتم اول نصوص عامه جوسات آیات اور بتیس حدیثوں پر مشتمل          | ۲۳۲ | اس كاجُواب اول                                                                                                                 |
|             | -                                                              |     |                                                                                                                                |
|             | احادیث چند نوع ہیں۔ نوع اول                                    | *** | قصه صفیه زوجه ابن عمررضی الله تعالی عنهم پرایک بی بارواقع                                                                      |
|             |                                                                |     | ہواتھا۔                                                                                                                        |
| ۲۷۴         | احادیث محافظت وقت اور اس کی ترغیب اور اس کے ترک سے             | ۲۳۵ | جمہور محدثین کے مذہب مختار پرمدلس کاعنعنہ مر دود ہے۔                                                                           |
|             | ترہیب میں۔                                                     |     |                                                                                                                                |
| ۲۷۸         | نوعِ اخير حديث امامتِ جبريل عليه السلام                        | ۲۳۵ | عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها كے مذہب میں وقتِ مغربِ شفق                                                                  |
|             |                                                                |     | احمر تک ہےاور احناف کے نز دیک شفق ایمِن تک، یہی روایة صحیح اور                                                                 |
|             |                                                                |     | درایةً راج ،اوراجله صحابه اوراکابر تا بعین اوراجلّائے تنع تابعین اورائمه                                                       |
|             |                                                                |     | لغت اور بعض کبرائے شافعیہ ہے بھی منقول ہے۔                                                                                     |
| r_9         | نوع آخر حدیث سائل                                              | ۲۳۲ | حدیث انس رضی الله تعالی عنه بابت جمع بین الصلوتین                                                                              |
| ۲۸•         | نوعِ آخر حضور صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی پیشین گوئی که   | ۲۳۸ | اس کاجواب۔                                                                                                                     |
|             | کچھ لوگ وقت گزار کر نماز پڑھیں گے۔                             |     |                                                                                                                                |
| ۲۸۱         | نوع آخر که جب ایک نماز کاو تت آیا تو دوسری کاجاتار ہا۔         | rar | حديث سائل بروايت نسائى عن جابر رضى الله تعالى عنه كاجواب                                                                       |
|             |                                                                |     | اول_                                                                                                                           |
| <b>179</b>  | قتم دوم نصوص خاصه جن ميں بالخصوص جمع بين الصلو تين كى<br>نذ    | rar | جواب ٹانی                                                                                                                      |
|             | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |     | 1- 4**> 4**>                                                                                                                   |
| 797         | مرسل حدیث ہمارے اور جمہور کے نز دیک حجّت ہے۔                   | 100 | نماز کے اول وآخر وقت حقیقی اور سحری کے آخر وقت حقیقی کاعلم<br>حضوراقدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو تھااور آپ کے طفیل میں اجلہ |
|             |                                                                |     | مستورات کی الله تعالی علیه و مع تو هااور آپ نے میں یں اجله مار میں۔<br>حذاق صحابہ کو جس پر احادیث دال ہیں۔                     |
| ٣٠١         | احادیث مرویه بالمعنی مختلف طور پرروایت کی جاتی ہیں، کوئی پوری، | ram | عدیث اول تا سوم<br>حدیث اول تا سوم                                                                                             |
|             | کوئی ایک عمران کوئی دوسرا، جمع طرق سے پوری بات کاپنا چاتا ہے۔  |     | J                                                                                                                              |
| ٣٠١         | اسی واسط امام ابوحاتم رازی معاصر امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم   | raa | حدیث چہار م تا ہفتم                                                                                                            |
|             | جب تک عدیث کوسا تھ وجہ سے نہ لکھتے اس کی حقیقت نہ بیجانتے      |     | , ,                                                                                                                            |
| m•m         | ضعیف، متشیعی،صاحبِ افراد، متر وک الحدیث میں فرق ہے، متشیع اور  | 102 | حديث بشتم وننم                                                                                                                 |
|             | صاحب افراد ہو نااصلًا موجب ضعف نہیں۔                           |     |                                                                                                                                |
| ٣٠٣         | ضعیف اور متر وک میں زمین وآسان کافرق ہے کہ ضعیف کی حدیث        | ۲۲۳ | فائدہ عائدہ بابت حدیث سنن ابی داؤد جس سے آج تک اصلاً                                                                           |
|             | معتبر ومكوّب اور متابعات وشوامد میں مقبول بخلاف متر وک۔        |     | تعرض نه ہوا، نه استناداً نه جوا باً۔                                                                                           |

| ***                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u> اوی رصویه</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابن جوزی نے جس جس حدیث کوغیر صحیح کہااس کاموضوع        | ۴۴.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حديث كان قدر صاوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ہو نالازم نہیں آتا۔                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الظهر في الصيف ثلثة اقدام الى خمسة اقدام كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لفظ"لایثبت" ہے یہ ثابت کہ یہ حدیث صحیح نہیں کیونکہ     | ۲۳۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | افادہ اول کہ حدیث صحیح نہ ہونے کے بیہ معنی نہیں کہ غلط ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اصطلاح میں " ثابت " صحیح حدیث کو کہتے ہیں۔             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| افادہ دوم کہ جہالت راوی سے حدیث پر کیا اثریرٌ تاہے۔    | 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حدیث حسن احکامِ حلال وحرام میں حجت ہوتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مجہول کے اقسام اور ان کے احکام۔اول قتم مستور اس قتم کے | وسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | کتب صحاح ستّه میں مذ کورہ تمام احادیث صحیح نہیں، تسمیہ بصحاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| راوی مسلم شریف میں بکثرت ہیں۔ قتم دوم مجہول العین۔اور  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تغليباً ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فتم سوم مجبول الحال_                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| افاده سوم که سند کامنقطع جو نامتلزم وضع نهیں۔          | 4.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حدیث کے آٹھ مراتب اور ان کے احکام۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حديث منقطع كاحكم_                                      | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | صحیح، صحیح لغیره، ځسن لذانه، حسن لغیره سب محتج بهاېیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| افادہ چہارم کہ حدیث مضطرب بلکہ منکر بلکہ مندرج بھی     | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | پنجم حدیث ضعیف بضعف قریب کی قشم صالح متابعات و شواہد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| موضوع نہیں۔                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | میں کام آتی ہے اور جابر سے قوت پاکر صحیح لغیرہ ہوجاتی ہے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | احکام میں قابل احتجاج۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| افاده پنجم که جس حدیث میں راوی بالکل مبهم ہو وہ بھی    | 4.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ششم ضعیف بضعف قوی قابل احتجاج نہیں، صرف فضائل میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| موضوع نہیں۔                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | معترب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تعدد وطرق سے مبہم کاجبر نقصان ہو جاتا ہے۔              | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ہفتم حدیث مطروح حکماً موضوع ہوتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حدیث مبهم دوسری حدیث کیلئے مقوی ہوسکتی ہے۔             | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مشتم موضوع بيه بالاجماع نه قابل انجبار نه فضائل وغيره كسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | باب میں لا ئق اعتبار۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| افادہ ششم کہ ضعفِراویان کے باعث حدیث کو موضوع کہہ      | 4.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حدیث کے صحیح نہ ہونے اور موضوع ہونے میں زمین وآسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| دیناظلم وجزاف ہے۔                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کافرق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| افادہ مفتم ایبا غافل کہ حدیث میں دوسرے کی تلقین قبول   | الماما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صحیح نہ ہونے سے موضوع ہو نالازم نہیں آتا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کرے،اس کی حدیث بھی موضوع نہیں۔                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اسباب طعن دس ہیں بایں ترتیب۔                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                        | ہونالازم نہیں آتا۔  افظ "لایشبت" ہے یہ خابت کہ یہ حدیث صحیح نہیں کونکہ افادہ دوم کہ جہالت راوی ہے حدیث ہو کہتے ہیں۔ افادہ دوم کہ جہالت راوی ہے حدیث پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ارادی مسلم شریف میں بخش ہیں۔ قسم دوم مجہول العین۔ اور قسم سوم جہول العین۔ اور قسم سوم جہول الحال۔ افادہ سوم کہ سند کا منقطع ہونا مسلز م وضع نہیں۔ افادہ چہارم کہ حدیث مضطرب بلکہ منکر بلکہ مندرج بھی موضوع نہیں۔ افادہ پنجم کہ جس حدیث میں راوی بالکل مبہم ہو وہ بھی موضوع نہیں۔ افادہ پنجم کہ جس حدیث میں راوی بالکل مبہم ہو وہ بھی حدیث مبہم کا جبر نقصان ہو جاتا ہے۔ افادہ ششم کہ ضعف راویان کے باعث حدیث کو موضوع کہہ دینا ظلم وجزاف ہے۔ افادہ ششم کہ ضعف راویان کے باعث حدیث کو موضوع کہہ دینا ظلم وجزاف ہے۔ افادہ ہفتم ایبا غافل کہ حدیث میں دوسرے کی تلقین قبول افادہ ہفتم ایبا غافل کہ حدیث میں دوسرے کی تلقین قبول | ہونالازم نہیں آتا۔  الفظ "لیشت" ہے یہ خابت کہ یہ حدیث صحیح نہیں کیونکہ  اصطلاح میں "خابت "صحیح حدیث کو کہتے ہیں۔  افادہ دوم کہ جہالت راوی ہے حدیث پر کیالز پڑتا ہے۔  راوی مسلم شریف میں بخش ہیں۔ فتم دوم جہول العین۔ اور قتم مستور اس فتم کے  وادی مسلم شریف میں بخش ہیں۔ فتم دوم جہول العین۔ اور قتم سوم جہول الحال۔  وتم سوم جہول الحال۔  ہمت افادہ سوم کہ سند کا منقطع ہونا مستاز م وضع نہیں۔  ہمت افادہ چہارم کہ حدیث مضطرب بلکہ مشکر بلکہ مندرج بھی موضوع نہیں۔  ہمت افادہ پنجم کہ جس حدیث میں راوی بالکل مہم ہو وہ بھی موضوع نہیں۔  ہمت تعددِ طرق ہے مہم کاجر نقصان ہوجاتا ہے۔  ہمت حدیث مہم دوسری حدیث کیلئے مقوی ہوسکی ہے۔  ہمت افادہ شم کہ ضعف راویان کے باعث حدیث کو موضوع کہم افادہ شم کہ و ختم کہ حدیث میں دوسرے کی تلقین تبول دینا ظلم و جزاف ہے۔  ہمت افادہ شم کہ ضعف راویان کے باعث حدیث کو موضوع کہم افادہ ہفتم ایسا غافل کہ حدیث میں دوسرے کی تلقین تبول کرے، اس کی حدیث بھی موضوع نہیں۔  ہمت افادہ ہفتم ایسا غافل کہ حدیث میں دوسرے کی تلقین تبول کرے، اس کی حدیث بھی موضوع نہیں۔ |

| ببجم         | <del>112</del>                                               |         | اویرصویه                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| ٣٧٥          | افادہ چہاردہم کہ حصولِ قوت کو صرف دوسندوں سے آناکافی         | 400     | افادہ ہَشتم کہ منکرالحدیث کی حدیث بھی موضوع نہیں۔           |
|              | ۔                                                            |         |                                                             |
| ٣ <u></u>    | " خط "علامت خطیب فی البّاریخ ہے                              | ۲۵٦     | افادہ ننم کہ متر وک کی حدیث بھی موضوع نہیں۔                 |
| ٣٧۵          | افادہ پانز دہم کہ اہل علم کے عمل کر لینے سے بیہ حدیث ضعیف    | ۳۵۹     | حدیث چیّه صوفیاء کرام۔                                      |
|              | قوی ہوجاتی ہے۔                                               |         |                                                             |
| 477          | افادہ شانز دہم کہ حدیث سے ثبوت ہونے میں مطالب تین            | 409     | حدیث که جوشام کو صلی الله تعالی علی نوح وعلیه السلام پڑھ لے |
|              | قتم ہیں، اول اعتقادات۔                                       | (حاشیہ) | تواس شب بچھونہ کاٹے گا۔                                     |
| ٣ <i>٧</i> ٧ | عقائدٌ میں حدیث احاد اگر چه صحیح ہو کافی نہیں۔               | 409     | افادہ دہم کہ موضوعیت حدیث کیونکر ٹابت ہوتی ہے۔              |
| ۴۷۸          | دوم احكام جن ميں حديث ضعيف كافى نہيں ہوتى۔                   | ۴۲٦     | حدیث کہ جب مسلمان کی عمر چالیس برس کی ہوتی ہے توالله        |
|              |                                                              |         | تعالی جنون وجذام اور برص کواس سے پھیر دیتا ہے الخ           |
| ۴۷۸          | تيسرے فضائل ومناقب جن ميں باتفاق علماء حديث ضعيف             | المها   | فضائل امير المؤمنين والل بيت طام ين رضي الله تعالى عنهم ميں |
|              | مقبول وکافی ہے۔                                              |         | روافض نے تقریباً تین لا کھ حدیثیں وضع کیں۔                  |
| ۴۷۸          | بلکہ فضائل اعمال میں حدیث منکر بھی مقبول ہے۔                 | ۸۲۳     | افاده یازد ہم که بار هاموضوع یاضعف کہناصرف ایک سند کے       |
|              |                                                              |         | اعتبارے ہوتاہے نہ کہ اصل حدیث کے اعتبار ہے۔                 |
| r_9          | نبوی ارشاد اگر کسی کو حدیث کینچی که فلال عمل پر ایبا ثواب    | r2+     | ان امرتی لاتد فع یدلامس کے معنی راج حاشیہ نمبر امیں۔        |
|              | ملے گااور اس نے اس عمل کو کیا تو ثواب پائے گاا گرچہ واقع میں | (حاشیہ) |                                                             |
|              | وه میری حدیث نه ہو۔                                          |         |                                                             |
| ۴۸۱          | كبرائ وبابيه بھى اس مسكد ميں اہل حق كے ساتھ بين كد           | r2r     | نتيجة الافادات                                              |
|              | حدیث ضعیف پر فضائل اعمال میں عمل جائز ہے۔                    |         |                                                             |
|              |                                                              | r2r     | افادہ دوازدہم کہ تعددِ طرق سے ضعیف حدیث قوت پاتی ہے         |
|              |                                                              |         | بلکہ حسن ہوجاتی ہے۔                                         |
| ۴۸۱          | افاده ہفدہم کہ فضائل ائمال میں حدیث ضعیف پر عمل متحب         | r_r     | افادہ سیز دہم کہ حدیث مجہول وحدیث مبہم تعدد طرق سے          |
|              |                                                              |         | حسن ہو جاتی ہے اور وہ جابر ومنجبر ہونے کے صالح ہیں۔         |
| ۲۸۳          | افاده هیجدېم که خود احادیث حکم فرماتی میں که الیی جگه حدیثِ  | r_r     | حدیث کہ جس کے تین نچے پیداہوئے اور کسی کا نام محد نہ رکھا   |
|              | ضعیف پر عمل کیاجائے۔                                         |         | تویداس کی جہالت ہے۔                                         |
|              |                                                              |         |                                                             |

| . پىجم | <del>خلا</del>                                                 |             | باویرصویه                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| ۲۱۵    | مندامام اعظم رضى الله تعالى عنه ميں ضعيف احاديث ہيں۔           | ۳۸۸         | حدیث اناعند ظن عبدی بی کس کس کتاب میں ہے۔               |
| ۵۱۸    | دار قطنی احادیث ضعیفه، شاذه، معلله سے پر ہے۔                   | ۴۸۹         | اس حدیث کی بعض روایات میں کیچھ الفاظ زائد ہیں۔          |
| ۵۲۱    | افادہ بست وروم کہ ایسے اعمال کے جواز یااستحباب پرضعیف          | m/19        | افادہ نوزدہم عقل بھی گواہ ہے کہ الی جگہ حدیث ضعیف       |
|        | سے سندلانا، در بارہ احکام اسے حجّت بنانا نہیں۔                 |             | مقبول ہے۔                                               |
| arr    | افادہ بست وسوم کہ ایسے مواقع میں مرحدیث غیر موضوع کام          | <b>۳9</b> ۱ | احادیث اولیاءِ کرام کے متعلق نفیس فائدہ۔                |
|        | دے کتی ہے۔                                                     |             |                                                         |
| arq    | حدیث شدیدالضعف کی تعریف۔                                       | <b>۳9</b> ۱ | صديث اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم مير           |
|        |                                                                |             | اگرچہ محدثین کو کلام ہے مگر وہ اہل کشف کے نزدیک صحیح    |
|        |                                                                |             | 4                                                       |
| ۵۳۰    | علامه لکھنوی قدس سرہ، سے ظفرالامانی میں تدریب اور القول        | ١٩٣         | افادہ بستم کہ حدیث ضعیف احکام میں بھی مقبول ہے جبکہ محل |
|        | البدليع سے نقل ميں لغزش ہوئی۔                                  |             | احتياط ہو۔                                              |
| ۵۳۱    | بحث قبول شدید الضعف۔                                           | ۵+۱         | افادہ بست ویکم کہ حدیث ضعیف پر عمل کیلئے خاص اس فعل میں |
|        |                                                                |             | حدیث صحیح کاآناضرور نہیں۔                               |
| ۵۳۳    | فائده جليله في احكام انواع الضعيف وانجبار ضعفها_               | ۵۰۴         | تحقيق مقام وازاحة اوهام عمل بالحديث اور قبول الحديث مين |
|        |                                                                |             | فرق ہے یانہیں۔                                          |
| ۵۳۸    | افادہ بست و چہار م کہ حدیث کاکتب رابعہ سے ہو ناخواہی نخواہی    | ۵۱۱         | مسلم شریف میں بھی ضعفاء کی روایتیں ہیں۔                 |
|        | متتزم مطلق ضعف بی نہیں چہ جائیکہ ضعفِ شدید۔                    |             |                                                         |
| ۵۳۸    | قول شاہ عبدالعزیز قدس سرہ، بابت احادیث کتب رابعہ کے            | ۵۱۲         | بخاری شریف میں ضعفاء کی روایات در بارہ متابعات وشواہد   |
|        | معنی۔                                                          |             | موجود ہیں۔                                              |
| ۵۳۸    | طبقه ثانیه وثالثه ورابعه کی بعض کتابوں کے اسای۔                | ۵۱۴         | عامه مسانيد، معاجيم، سنن، جوامع، اجزاء مرنوع احاديث     |
|        |                                                                |             | پر مشتل ہیں۔                                            |
| ۵۳٠    | ر موز کتب احادیث۔                                              | ۵۱۳         | امام ابوداؤد کے کلام" صالح "کے دومعنی ہیں۔              |
| part   | امام بخارى عليه الرحمة البارى كوايك لا كه صحيح احاديث ياد تهيس |             | سنن الوداؤد شريف كاموضوع صرف احكام بين-                 |
|        | اور بخاری میں کل حیار مزار بلکداس سے بھی کم ہیں۔               |             |                                                         |

| وبجبم | <del></del>                                                |         | اوی رصویه                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| ۵۷۱   | افاده بست و نهم که اعمال مشائخ محتاج سند نهیس، اعمال میں   | ۵۳۸     | رساله مدارج طبقات الحديث مين ذكر كرده فوائد نفيسه عظيمه        |
|       | تصرف وایجاد مشائخ کو ہمیشہ گنجائش ہے۔                      | (حاشیہ) | اربعه کاحاشیه میں شار۔                                         |
| ۵۸۰   | در باره تفضيل حديث ضعيف مقبول نهيں۔                        | ۵۳۸     | افاده بست و پنجم که کتب موضوعات میں کسی حدیث کاذ کر            |
|       |                                                            |         | مطلقاً ضعف کا بھی مشتزم نہیں، کتب موضوعات کی قشم دوم۔          |
| ۵۸۵   | جیش اسامہ رضی الله تعالی عنہ سے تخلف کے بارے میں بیہ       | ۵۳۸     | ابن جوزی نے صحاح ستہ اور مسندامام احمد کی چوراسی حدیثوں        |
|       | جمله "ولعن الله من تخلف عنه "افتراء ہے۔                    |         | کو موضوع کہا۔                                                  |
| ۵۸۲   | فائدہ سوم اظہریبی ہے کہ تفر د کذاب بھی مشکرم موضوعیت       | ۵۳۸     | کتب موضوعات کی دوسری قتم۔                                      |
|       | خېيں۔                                                      |         | , ,                                                            |
| 6)091 | ہمارے نز دیک ابن اسحق صاحبِ مغازی کی توثیق راج ہے۔         | ۵۳۹     | شوکانی کی کتاب (فولکہ مجموعہ) قتم دوم سے ہے۔                   |
| شيه)  | ,                                                          |         |                                                                |
| ۵۹۳   | تنبیه متعلق افاده (۲۵) که کتاب موضوعات میں ذکر حدیث        | ۵۵۰     | مقاصدِ حسنہ امام سخاوی مختص بموضوعات نہیں، یہ شوکانی کی        |
|       | مؤلف کے نز دیک متلزم موضوعیت نہیں۔                         |         | کم فہی ہے۔                                                     |
| ۵۹۳   | کتاب تنزید الشریعة کی عبارت سے ایک نفیس فائدہ حاصل۔        | ۵۵۱     | نتيجة الافادات_                                                |
| ۵۹۵   | فائدہ چہارم کہ مجہول العین کا قبول ہی مذہب محققین ہے۔      | ۵۵۱     | افاده بست وششم كه اليي جبَّه اگرسند كسي قابل نه مو تو صرف      |
|       | ŕ                                                          |         | تجربه سند کافی                                                 |
| ۵۹۵   | تنبیہ کہ غالباً مطلق مجبول سے مراد مجبول العین ہوتا ہے۔    | ۵۵۵     | افاده بست و مفتم كه بالفرض اگر كتب حديث ميں اصلًا پتانه موتا   |
|       |                                                            |         | تاجم اليي حديث كالبعض كلماتِ علماء ميں بلاسند مذ كور ہو ناكافی |
|       |                                                            |         | <u>-</u>                                                       |
| ۵۹۵   | فائده پنجم متعلق افاده (۲۱) که قبول ضعیف کیلئے ورود صیح کی | الاه    | افاده بست وہشتم که حدیث اگر موضوع بھی ہو تاہم فعل کی           |
|       | حاجت نہیں                                                  |         | مانعت لازم نہیں۔                                               |
| ۵۹۵   | حدیث احیاہ ابوین کریمین کو باوصف ضعف علماء نے احادیث       | AFG     | وضو کی دعائیں حدیث سے ثابت نہیں۔                               |
|       | صحاح کانائنے قرار دیاہے اگر چہ ہم قائل نسخ نہیں۔           |         |                                                                |
| ۵۹۷   | فائده څشم که حدیثِ ضعیف بعض احکام میں بھی مقبول۔           | ۵۷۱     | عمل بموضوع اور عمل بما في الموضوع ميں فرق عظيم ہے۔             |

| ، پر جن |                                                                 |         | -ویرسویه                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 44+     | مديث يكون في أخرالزمان خليفة لايفضل عليه ابوبكر                 | 7++     | فالدہ مُفقم کہ حدیث ضعیف سے سنّیت بھی ثابت ہو سکتی ہے        |
|         | ولاعمر مؤول ہے۔                                                 |         | يانهيں۔                                                      |
| 411     | افادہ دواز دہم حدیث بے سندمذ کور علماء کے قبول میں نفیس         | 4+1     | فائدہ ہشتم کہ وضع یاضعف کا حکم تجھی بلحاظ سند خاص ہوتاہے نہ  |
|         | و حلیل احقاق اور اوہام قاصرین زمانه کاابطال وازہاق۔             |         | بلجاظ اصل حديث_                                              |
| 411     | محدثین کی اصطلاح میں جس حدیث کو مر سل اور منقطع اور             | 7+7     | فائدہ نہم وہ محدثین جوغیر ثقہ سے روایت کرتے ہیں۔             |
|         | معلق اور معضل کہتے ہیں فقہاء اور اصولیین کی اصطلاح میں ان       |         |                                                              |
|         | سب کو مرسل کہاجاتا ہے۔                                          |         |                                                              |
|         | اسباء الرجال                                                    | 411     | ہمارے امام اعظم رضی الله تعالیٰ عنه جس سے روایت فرمالیں      |
|         |                                                                 |         | اس کی نقابت ثابت ہو گی۔                                      |
| 44      | امام ابن عائشہ عیثی نہ صحابی ہیں نہ تابعی، نہ تج سے ان کاسن     | 711     | تنبیہ اخذ میں قلت مبالات زمانہ تا بعین سے پیدا ہو گی۔        |
|         | وفات_                                                           |         |                                                              |
| 98      | سعید بن خثیم ملالی منکرالحدیث ہیں۔                              | 410     | فائدہ دہم احادیث طبقی رابعہ کے متعلق۔                        |
| 174     | نافع اور عبدالله بن واقد د ونول شا گرد عبدالله بن عمر بین رضی   | ۲۱۱∠    | فائده یاز دہم نذ کرۃ الموضوعات محمه طاہر فتنی میں ذکر مستازم |
|         | الله تعالى عنهم                                                 |         | گمان وضع نهیں                                                |
| ۸۲۱(ط   | صفیه بنتِ ابی عبیده زوجه ابن عمر ، مختار کذّاب کی بهن تھیں ، ان | ٦١٢     | خاتمه مجمع البحارے بعض احادیث پر نقل احکام اور حاشیہ میں     |
| شيه)    | کے صحابیہ ہونے میں اختلاف ہے، ان کے والد ماجد صحابی ہیں         |         | اس پر نفیس کلام۔                                             |
|         | رضى الله تعالى عنهم                                             |         |                                                              |
| ۱۷۴     | افادہ اولی کہ غیر مقلدین کے پیشوائے مذکور کامحد بن فضیل         | AIF     | صدیث طلب العلم فریضة علی کل مسلم تحسن ہے، جس کو              |
|         | کوضعیف کہنا باطل ہے وہ بخاری ومسلم کے رجال سے ہیں۔              | (حاشیہ) | رساله النجوم الثواقب في تخريج احاديث الكواكب ميس بيان        |
|         |                                                                 |         | فرمايا_                                                      |
| 124     | بخاری ومسلم کے تیس ۳۰ سے زیادہ وہ راوی ہیں جن کو اصطلاح         | 719     | حدیث بابت آب زمزم محسن یا صحیح ہے۔                           |
|         | قدماه پر بلفظ تشیع ذکر کیا جاتا ہے اور اُن کے اساء۔             |         |                                                              |

| ، پنجم  | <del>112</del>                                              |             | <u> ماویرصویه</u>                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 240     | طريق دوم ميں مومل بن اہاب صدوق له اوہام۔                    | 144         | بشرین بخر ثقه ہیں اور رجال بخاری ہے۔                            |
| ۲۲۲     | نعيم بن حماد قابل احتجاج نهيں۔ امام اعظم رضي الله تعالی عنه | ا∠۸         | پیشوائے غیر مقلدین کی تحریف که ولید بن مسلم کو ولید بن          |
|         | کے مطاعن میں جھوٹی حکایتیں وضع کرتا تھا۔ جامع صحیح میں      |             | قاسم بنالیااول رجال صحیح مسلم سے امام ثقتہ ہیں اور دوم قدرے     |
|         | اس کی روایت مقرونہ ہے نہ بطور جیت۔                          |             | متکلم فیر-                                                      |
| ۲۲۲     | ابوالزبیر مدلس ہیں اور مدلس کاعنعنہ قبول نہیں لیکن ان سے    | 149         | صحیح بخاری ومسلم کے وہ ر جال جن کے متعلق صدوق یخطی کہا گیا      |
|         | ا گرلیث بن سعد روایت کریں تو مقبول، ذکر وجهه فی المیزان۔    | (حاشیہ)     |                                                                 |
| r•r     | خالد بن مخلد صحاح ستّہ کے رجال سے ہیں اور امام بخاری کے     | 14•         | لطيفه ينجم، عطاف ثقه بين-                                       |
|         | استاو                                                       |             |                                                                 |
| ۳۰۴     | بخاری ومسلم کے بعض ضعیف ر جال کا شار۔                       | 14+         | و ہمی اور صدوق کیھم میں فرق ہے۔                                 |
| (حاشیہ) |                                                             |             |                                                                 |
| ٣٠٦     | امام اعمش کااسم مبارک سلیمان ہے۔                            | 1.4         | صحیحین کے وہ ر جال جن کے متعلق صدوق کیھم کہا گیا۔               |
| ٣٠٩     | جب بصرى عبدالله كهين تو عبدالله بن عمروبن عاص مفهوم         | 7+4         | خالد بن قاسم مدائنی متر وک بالاجماع ہے۔                         |
|         | ہوتے ہیں، دوسر اکہیں توعبدالله بن مسعود رضی الله تعالی      |             |                                                                 |
|         | عثيم-                                                       |             |                                                                 |
| ۳٠٦     | جب سوید کہیں حد ثنا عبدالله توابن المبارک مفہوم ہوتے ہیں    | <b>۲</b> +4 | ابن حزم غیر مقلد خبیث اللمان نے سید ناابوالطفیل صحابی کو        |
|         | اور جب بندار کہیں عن محمد عن شعبة تو غندر مراد ہوں گے۔      |             | مقدوح و مجروح بتايا_                                            |
| r•∠     | حديث نسائي شريف كي سند ميں واقع خالد امام اجل خالد بن       | 7+4         | اک ابن حزم نے باج حلال کرنے کیلئے صحیح بخاری شریف کی            |
|         | حارث بصری ہیں خالد بن مخلد نہیں۔                            |             | صححومتصل حدیث کوبزعم تعلق رَد کیا۔                              |
| 747     | علی بن عروه د مشقی حدیث و ضع کرتا تھا۔                      | MA          | امام شافعی علیه الرحمة کی روایت میں ابراتیم ابن ابی یحیلی رافضی |
|         |                                                             |             | قدری معتزلی جممی متر وک واقع ہے اور اس کے ضعف پر اجماع          |
|         |                                                             |             |                                                                 |
| 747     | ابوعقال ہلال بن زید انس رضی الله تعالیٰ عنہ سے موضوعات      | rrr         | امام اسلحق بن راہویہ کاحافظہ وفات سے چند ماہ پیشتر متغیر        |
|         | روایت کرتا تھا۔                                             |             | ہو گیا تھا۔                                                     |
| ۵۲۳     | ابن تیمیه کی بکواس۔                                         |             | شبابه بن سوار مبتدع تقاـ                                        |
| r20     | " خط "علامت خطیب فی الثاریخ ہے۔                             | ۲۳۵         | عبدالله بن ابی تحیح بیار مکی مدلس ہیں۔                          |
|         |                                                             | 240         | یحلی بن محمد جاری متکلم فیه ہیں۔                                |

| پنجم | <u>113</u>                                                     |     | تاۋىرِصويە                                                  |  |
|------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|--|
|      | فوائد اصوليه                                                   | r20 | عمروبین واقد متر وک ہیں۔                                    |  |
| ۲۰۱  | محتمل کو محکم کی طرف رُد کر ناطریقه معروفه ہے۔                 | r20 | ضحاك بن حجرة ضعيف ہيں۔                                      |  |
| ۳ سا | جو کچھ خلاف ظاہر الروایۃ ہے مرجوع عنہ ہے۔                      | ۵۱۰ | ابن عباس بن سہل رجال امام بخاری سے ضعیف ہیں ان کی           |  |
|      |                                                                |     | روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔                              |  |
| 1100 | قول يک مثل پر قول مثلين کی وجوه ترجيح_                         | ara | کلبی شدیدالضعف ہے۔                                          |  |
| ۲۱۱  | (فا) کیلئے ترتیب ذکری کافی ہے۔                                 | ۵۲۲ | امام واقدی کی تو ثیق راج ہے۔                                |  |
| ۲۱۱  | اور عدم مہلت ہر جگہ اس کیلئے لائق ہوتی ہے۔                     |     | فضائل ومناتب                                                |  |
| rii  | حدیث مروی بالمعنی کے ( فا ) اور (و) وغیر ہماہے استدلال صحیح    | ar  | توریت شریف میں پانچوں نمازوں کے عظیم فضائل۔                 |  |
|      | ئېيں۔                                                          |     |                                                             |  |
| 777  | لفظ (جميعا) اجتماع في الحكم پر دلالت كرتاب نه اجتماع في الوقت  | ۳٠٠ | حضرت بح العلوم كالرشاد، مهارے ائمه حفیة كی نظر كيسى دقیق    |  |
|      | -1,                                                            |     | ہے کہ ان سے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں ہوتا۔                 |  |
| 791  | صیغه مجہول غالباً مثیر بضعف ہو تا ہے۔                          | ۳۱۱ | عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر اور انس سے افقد بیں رضی    |  |
|      |                                                                |     | الله تعالى عنهم_                                            |  |
| rgm  | مفہوم مخالف حفیہ کے نزدیک عبارات شارع غیر متعلقہ               | ٣٣٩ | حضرت عبدالله ابن مسعود رضى الله تعالى عنه کے لئے استیذان    |  |
|      | بعقوبات میں معتبر نہیں۔ کلام صحابہ ومن بعدہم میں معتبر         |     | معاف تھا                                                    |  |
|      | <u>-</u> ç                                                     |     |                                                             |  |
| ۳۲۴  | ،<br>مسلمان کا فعل حتی الامکان محمل حسن پر محمول کر ناواجب ہے۔ | m92 | مر دہ سنت زندہ کرنے کے متعلق احادیث۔                        |  |
| ۲۱۲  | صیغه نفی صیغه نهی سے زیادہ مؤکد ہوتا ہے۔                       | ۳۹۳ | امام سیوطی پھیلٹر بار بیداری میں نبوی زیارت سے مشرف         |  |
|      |                                                                |     | -2 41                                                       |  |
| ۳۱۳  | لفظ خبر وجوب پر دلالت كرتا ہے حى على الصلوة اور حى على         | ۵۲۸ | عاند گہوارہ میں حضور صلی الله علیه وسلم سے باتیں کرتا، حضور |  |
|      | الفلاح کے جواب میں کیا کہنا جائے۔                              |     | کو بهلاتا، جد هر اشاره فرماتے ای طرف جھک جاتا تھا۔          |  |
| ۵۰۵  | المحاكمة بين الفاضل العلامة الخفاجي والمحقق                    | ۵۳۳ | حضرت ابو بكر صديق رضي الله تعالى عنه كي عجيب فضيات ـ        |  |
|      | الدواني رحمهما الله تعالى ـ                                    |     |                                                             |  |
| ۵۰۷  | معروضة على كلام الدواني _                                      | ara | خوشبو سونگھ کر درود شریف پڑھنا نبوی آ ٹاردیکھنے کے وقت      |  |
|      |                                                                |     | درود نثریف پڑھنامستحب ہے۔                                   |  |
|      |                                                                |     |                                                             |  |

| جم | جلدپ |  | فتاؤىرضويّه |
|----|------|--|-------------|
|    |      |  | ,           |

| 4.4.         | <del></del>                             |     |                                                             |
|--------------|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| 100          | او قات بعض تحويلات كانقشه _             | 444 | مفہوم کتب حجت ہے اگر چیہ مفہوم لقب ہو۔                      |
|              | متفرقات                                 | 450 | نقل مجہول نامقبول ہے۔ عام صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہم کی |
|              |                                         |     | تقلید ہمارے امام اعظم علیہ الرحمة كامذہب ہے۔                |
| ۳۱۳          | ضحوہ کبری نکالنے کاطریقہ کیاہے؟         | +ar | مطلق اپناطلاق پر رہتا ہے مگر جبکہ دلیل تقیید قائم ہو۔       |
| ۳۲۱          | میر طھ میں پورے وقت مغرب کی مقدار۔      | 727 | تنبيه چهارم شرع مطهر كى اصل كلى جوان مسائل كوحل كرديق       |
|              |                                         |     | ہے جن میں دیوبندی اختلاف کرتے ہیں اور بوجہ جہل لو گوں       |
|              |                                         |     | کو بہکاتے ہیں۔                                              |
| ٣٣٢          | بریلی میں بموسم گرمااور سرماغروب کاوقت۔ |     | طبعيات                                                      |
| ۵ <b>∠</b> 9 | خاتمه فوائد منثوره میں _                | 12  | کرہ بخار جس کو عالم نشیم اور عالم لیل ونہار بھی کہتے ہیں وہ |
|              |                                         |     | مرطرف سطح زمین سے ۴۵ میل اور قول اوائل پر ۵۲ میل            |
|              |                                         |     | اونچاہے۔                                                    |
| ۵۸۰          | فائدُه اول که فضیلت وافضیلت میں فرق ہے۔ |     | مندسه ورياضي                                                |
|              |                                         | 100 | فلکیوں کی تقسیم فصول اور ہمارے یہاں کی تقسیم فصول۔          |
|              |                                         |     |                                                             |

فتاؤىرضويّه

### بسم الله الرحلن الرّحيمط

# كتابُالصَّلْوة

از او جین مکان میر خادم علی صاحب اسشنٹ مرسله مُلّا یعقوب علی خان ۵ا جماد ی الاولیٰ ۱۰ اساره کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسلمہ میں کہ نماز پنجاگانہ میں کون سی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی ہے اور اگلے انسیاء عليهم الصلاة والسلام اور اُن كي امتول پر بھي يہي نماز پنجائنہ فرض تھي يا بيہ ہمارے نبي صلى الله عليه وسلم كا اور ہمارا خاصہ ہے۔ بيتنوا توجروا

الحمد الله وحده \* والصلوة والسلام على من لانبي الله بي كيلئة تعريف ب جواكيلا ب اور صلاة وسلام ال بستي ير جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور اس کے آل واصحاب پر جو

بعده \*وعلى أله وصحبه البكر مين عنده

اس کے ہاں بہت مکرم ہیں۔(ت) نماز پنجگانہ اللّٰه عزِّو جل کی وہ نعت ِ عظمٰی ہے کہ اس نے اپنے کرمِ عظیم سے خاص ہم کو عطافر مائی ہم سے پہلے کسی امت کو

نه ملی، بن اسرائیل پر دو ابی وقت کی فرض تھی وہ بھی صرف چار ارکعتیں دو اصبح دو اشام، وہ بھی ان سے نه نبھی سنن نسائی شریف میں انس رضی الله تعالی عنه سے مروی حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم حدیثِ معراج مبارک میں ارشاو فرماتے ہیں شعر ددت الی خمس صلوات، قال: فارجع الی ربك فاسأله التخفیف فانه فرض علی بنی اسرائیل صلاتین فماقاموا بھما ایعنی پھر پچاس منه نمازوں کی پانچ رہیں مولی علیه الصلاة والسلام نے عرض کی که حضور پھر جائیں اور اپنے رب سے تخفیف چاہیں کہ اس نے بنی اسرائیل پر دو انمازیں فرض فرمائی تھیں وہ انہیں بھی بجانه لائے۔علّامه زر قائی شرح مواہب میں فرماتے ہیں:

روایت ہے کہ بنی اسرائیل کو دو ۲ رکھتیں صبح اور دور کھتیں رات کو پڑھنے کا مکلّف بنایا گیا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ دو ۲ رکھتیں زوال کی بھی تھیں مگر وہ اس پر کاربند نہ رہ

ورد ان بنی اسرائیل کلفوا برکعتین بالغداة ورکعتین بالعشی قیل،ورکعتین عند الزوال،فهاقاموابهاکلفوابه 2

اور امتوں کا حال خدا جانے مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ پانچوں اُن میں کسی کو نہ ملیں علاء نے بے خلاف اس کی تصریح فرمائی، مواہب شریف بیان خصائص امت مرحومہ میں لکھا:

اور ان خصوصیات میں سے پانچ نمازوں کا مجموعہ بھی ہے کیونکہ اُمتِ مسلمہ کے علاوہ کسی اور اُمت کیلئے پانچ نمازیں جمع نہیں کی گئیں۔(ت)

ومنها مجبوع الصلوات الخس،ولم تجمع لاحداغههم 3-

شرح زر قانی مقصد معراج مقدس میں زیر حدیث مذکور نسائی لکھا:

یمی درست ہے اور جو بیضاوی میں ہے کہ بنی اسرائیل پر دن رات میں پچاس نمازیں فرض کی گئی تھیں، تو سیوطی نے کہا کہ یہ غلط ہے، ان پر بچاس نمازیں کبھی بھی فرض نہیں کی گئ تھیں بلکہ ان پر تو پاپنچ نمازیں بھی فرض نہیں تھیں، پاپنچ صرف اس امت کیلئے هذا هوالصواب، ومأوقع في البيضاوى انه فرض عليهم خمسون صلاة في اليوم والليلة، فقال السيوطى: هذا غلط، ولم يفرض على بنى اسرائيل خمسون صلاة قط بل ولاخس صلاة، ولم تجمع الخمس

Page 44 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن النسائي كتاب الصلاة مطبوعه نور محمد كارخانه تجارت كتب كراچي ا/44

<sup>2</sup> شرح الزر قاني على المواہب المقصد الخامس في المعراج والاسراء مطبوعه المطبعة العامر ه مصر ٢٧٦ ١٣٢

<sup>3</sup> المواهب اللدنية المقصد الرابع خصائص تعلق بالصلاة ، المكتب الاسلامي ، بيروت ١١/١٢

جمع کی گئی ہیں۔ بنی اسرائیل پر تو صرف دو۲ نمازیں فرض تھیں، جبیبا کہ حدیث شریف میں ہے۔ (ت)

الالهذه الامة،وانها فرض على بنى اسرائيل صلاتان فقط،كها في الحديث 1\_

لمعات شخ محقق دہلوی وشرح مشکوۃ امام ابن حجر ممکی میں ہے: مجبوع هذہ الخسس من خصوصیاتنا (ان پر پانچ نمازوں کا مجموعہ ہماری خصوصیات میں سے ہے۔ ت) اشعة اللمعات میں ہے: مجموع خمس او قات مخصوص ایں اُمت ست (پانچ او قات کا مجموع اس امت کی خصوص ایں اُمت ست (پانچ او قات کا مجموع اس امت کی خصوصیت ہے۔ ت) تبییر وسراج المنیر شروح جامع صغیر میں زیرِ حدیث وصلوا خمسکھ (اور پڑھواپی پانچ نمازیں۔ ت) لکھا: اضافها الیہم لانها لمہ تجتمع لغیدهم (اپنی کہہ کر) پانچ نمازوں کو امت کی طرف اس لئے منسوب کیا ہے کہ کسی اور اُمت کیلئے یوں جمع نہیں کی گئیں۔ ت) بلکہ یہ معنی علم خود ارشادِ حضور پُر نور سیدالم سلین صلی الله تعالی عنه سے تابت۔ ابن ابی شیبه مصنف اور ابوداؤد و بیہی سنن میں بسند حسن معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه سے راوی حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم

عه: فأن قلت المرتذكر بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم اتقو الله وصلوا خمسكم أفأنه حديث صحيح روالا الترمذى وحسنه وصححه وابن حبأن والحاكم عن ابى امامة الباهلى رضى الله تعالى عنه ولقد احتجوا به على الاختصاص قال العلامة الزرقاني حجة ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا الله وصلوا خمسكم فأضافتها اليهم يعطى ذلك أهوقد نقلت كلام العزيزى والمناوى فمامعنى هذا الترقى.

فان قلت (اگرید اعتراض ہوکہ) کیا تم کو رسول الله صلی الله سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کاید ارشاد عالی یاد نہیں رہاا تقوالله وصلوا خسکم (الله سے ڈرواور اپنی پانچ نمازیں اداکرو) کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے امام ترمذی نے اسے روایت کرکے حسن و صحیح قرار دیا۔ ابن حبان اور حاکم نے ابوامامہ بابلی سے روایت کیا اور علماء نے اس سے اختصاص حاکم نے ابوامامہ بابلی سے روایت کیا اور علماء نے اس سے اختصاص کی دلیل کیا ہے علامہ زر قانی کہتے ہیں اس کی دلیل یہ فرمانِ نبوی صلی الله علیہ وسلم ہے: الله سے ڈرواور اپنی نمازیں اداکرو۔ نماز کی اضافت اس امت کی طرف کرنا، اس خصوصیت کا فائدہ دیتی اصافت اس امت کی طرف کرنا، اس خصوصیت کا فائدہ دیتی کی میں نے عزیزی اور مناوی کا کلام نقل کردیا ہے تو اس ترقی کا کیا معلیٰ ۔

<sup>1</sup> شرح الزر قاني على المواہب في المقصد الخامس تحضيصه عليه السلام بحضائص المعراج والاسراء مطبوعه الطبعة العامر ه مصر، ١٣١/٦

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> لمعات التنقيح الفصل الثاني كتاب الصلوة باب المواقية مكتبة المعارف العلمية لامهور ٢٣١/٢

<sup>3</sup> اشقة اللمعات الفصل الثاني كتاب الصلوة باب المواقية مكتبه نوريه رضوبيه تحمر ا/٢٨

<sup>4</sup> السراح المنير شرح جامع صغير تحت حديث ''ا تقوالله وصلواحمُسكم'' مطبوعه مطبعه ازمريه مصرالـ ٣

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> شرح الزرقاني، مقصد را لع مطبعه عامره مصر ۴۲۴/۵ و ۴۲۵

<sup>6</sup> شرح الزر قاني، مقصد رابع مطبعه عامره مصر ۴۲۴/۵ و ۴۲۵

جلدينجم فتاؤىرضويّه

نے نماز عشاکی نسبت فرمایا:

اعتبوا بهذه الصلوة فأنكم فضلتم بهاعلى سائر اس نماز كودير كركے يرهوكه تم اس سے تمام امتوں يرفضلت دیئے گئے ہوتم سے پہلے کسی اُمت نے یہ نماز نہ پڑھی۔(ت)

الامم ولمرتصلها امة قبلكم أ\_

۔ پرظام کہ جب نماز عشا ہمارے لئے خاص ہے تو یا نچوں کا مجموعہ تھی ہمارے سوا کسی اُمت کو نہ ملا۔ رہا ہمارے نبی سیدالانساء صلی الله تعالیٰ علیہ وعلیہم وسلم کے سواکسی نبی کو یہ یانچوں نہ ملنا، علماء اس کی بھی تصریح فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی نے خصائص كبرى ميں ايك باب وضع فرمايا:

یعنی وہ باب جس میں بیان کیا گیا ہے کہ یا فی نمازوں کے مجموعے کے ساتھ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مختص ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کیلئے یائج نمازیں جمع نہیں کی باب اختصاصه صلى الله تعالى عليه وسلم بهجبوع الصلوات الخسس ولم تجمع لاحلاك

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

اقول: ببلى ولكن لى في كونه حجة في المقامر مقال فأن امر الإضافات اوسع من هذا تقول ربكم ونبيكم بل في آخر نفس الحديث تدخلوا جنة ربكم و زاد في رواية وعنده الخلعي وحجوا بيت ربكم وايضاً يجوز التخصيص باعتبار اهل الزمان وايضا قدثبت خصوصنا فيها يوجوه كماياتي فلايدل على خصوص نفس الخبس ولوبالجمع والله تعالى اعلم ١٢ منه (مر)

**اقول: (می**ں کہتا ہوں) کیوں نہیں، لیکن اس جدیث کواختصاص پر دلیل بنانے میں مجھے اعتراض ہے کیونکہ اضافتوں کامعاملہ اس سے زیادہ وسیع ہے۔تم کہتے ہو رُبُکُمُ و نبیکُمُ (تمہارا رب اور تمہارا نی) بلکہاں حدیث کے آخر میں ہے تدخلواجنة ربکم (اپنے رب کی جنت میں داخل ہو حاؤگے) اور خلعی کی روایت میں یہ اضافیہ بھی ہے وحجوابیت ربکم (اور اینے رب کے گھر کا حج کرو۔ان مثالوں میں اضافت موجود ہے مگر اختصاص نہیں کیونکہ رب صرف مخاطبین کانہیں سارے جہان کا ہے) نیز خصوصیت باعتبار اہل زمانہ کے بھی ہوسکتی ہے علاوہ ازیں ہماری خصوصیت دیگر وجوہ کی بناءیر ثابت ہے جبیا کہ آرہا ہے اس اس حدیث سے ان مانچوں نمازوں کی خصوصیت اجتماعی طور پر بھی ثابت نہیں ہوتی والله تعالی اعلیمہ ۲امنه (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن الى داؤدياب وقت العثاء الاخرة مطبوعه مجتبائي لا بهوريا كتان آفتاب عالم يرليس لا بهور ا ١٦/١

<sup>2</sup> الحضائص الكبلري باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بمحبوع الصلوات الحنس الخ مطبوعه نوريه رضويه فيصل آياد ٢٠٣/٢ ٢

امام محد محد ابن امير الحاج حلبي حليه ميں بعض علماء سے ناقل هذه الصلوات تفرقت في الانبياء وجمعت في هذه الامة أريه نمازيں باقى انبياء كو متفرق طور پر عطاكى گئيں اس اُمت كے لئے جمع كردى گئيں۔ ت) علامہ زر قانی شرح مواہب ميں لكھتے ہيں: لمد تجمع لاحل غير هم من الانبياء والامم (اس امت كے علاوہ باقى انبياء اور اُمتوں ميں سے كسى كيلئے يہ نمازيں جمع نہيں كى گئيں۔ ت) اُسى ميں ہے:

اوراس کے معارض نہیں ہے جریل کاپیہ کہنا کہ یہ آپ کاوقت ہے اور آپ سے پہلے انبیاء کا بھی۔ حدیث مواقیت کے مطابق جریل نے یہ بات اُس وقت کہی تھی جب انہوں نے رسول الله کو پانچ نمازیں پڑھائی تھیں عدم تعارض کی وجہ یہ ہے کہ یہ او قات دیگر انبیاء کو اجمالی طور پر ملے تھے، انفرادی طور پر تو ہر نبی کوان میں سے کچھ وقت دیے گئے تھے۔ (ت)

ولايعارضه قول عه جبريل في حديث المواقيت حين صلى الخسس بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم: هذا وقتك ووقت الانبياء من قبلك، لان المراد، كماقال الرافعي، انه وقتهم اجمالا، وان اختص كل منهم بوقت 3-

### لمعات وشرح ابن حجرتمی میں ہے:

واللفظ للاول،قوله هذا وقت الانبياء من قبلك،يدل بظاهرة على ان الصلوات الخسس كانت واجبة على الانبياء عليهم الصلاة والسلام،والمراد التوزيع بالنسبة الى غير العشاء،اذمجبوع هذه الخسس من خصوصياتنا،وامّابالنسبةاليهم فكان

اور لفظ لمعات کے ہیں -- جبریل کا ہد کہنا کہ یہ آپ کا وقت ہے اور پہلے انبیاء کا بھی، بظاہر اس پر دلالت کرتا ہے کہ پانچ نمازیں پہلے انبیاء پر واجب تھیں لیکن یہال مرادیہ ہے کہ عشاء کے علاوہ باقی نمازیں دیگر انبیاء پر تقسیم کی گئی تھیں کیونکہ پانچ نمازوں کا مجموع ہماری خصوصیات میں سے ہے۔ باقی انبیاء کو توعشاء

عه: رواه ابوداؤد والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وستأتى تخريجاته ١٢ منه (م)

اسے ابوداؤد اور ترمذی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے اس کی تخریجات آگے آرہی ہے ۲امنہ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حلية المحلى شرح منية المصلى

<sup>2</sup> شرح الزر قاني على المواہب المقصد الرابع خصائص امة صلى الله عليه وسلم مطبوعه المطبعة العامر ه مصر ٣٢٣/٥

<sup>3</sup> شرح الزر قاني على المواهب المقصد الرابع خصائص لهة صلى الله عليه وسلم مطبوعه المطبعة العامره مصر ٣٢٥/٥

کے علاوہ باقی نمازیں متفرق طور پر ملی تھیں، جیسا کہ روایات میں آیا ہے۔(ت) ماعدا العشاء متفرقاً فيهم، كماجاء في الاخبار 1

#### علّامه شهاب الدين خفاجي نسيم الرياض شرح شفائ امام قاضي عياض مين فرمات بين:

پانچ نمازیں آپ صلی الله علیہ وسلم اور آپ کی اُمّت کے علاوہ کسی اُمت کیلئے جمع نہیں کی گئیں، نہ آپ سے پہلے کسی نبی کیلئے۔ پہلے انبیاء کو جو نمازیں ملی تھیں توان میں سے ہر نبی کی نماز ان او قات میں سے کسی ایک وقت کے ساتھ مطابقت رکھتی تھی، مجموع طور پر پانچ نمازیں اُن میں سے کسی کو بھی نہیں دی گئی تھیں۔(ت)

الصلوات الخس لم تجتمع لغيرة ولغير امته صلى الله تعالى عليه وسلم،ولا لنبى قبله،فانما الانبياء قبله كانت لهم صلاة موافقة لبعض هذه،دون مجبوعها 2-

## اقول: مگر فقیر غفرله الله تعالی له نے کوئی دلیل صحیح صریحاس پر نہ یائی

یہ سب باتیں جو علاء نے ذکر کی ہیں اِثبات مدعی کیلئے مفید نہیں ہیں، یازیادہ صحیح اور قوی روایات سے معارض ہیں یہ بات ہم نے اس موضوع پر اپنی ایک مستقل تحریر میں مفصل طور پر بیان کی ہے جو اس سوال کے آنے پر کھی گئی تھی۔اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علاء نے پانچ نمازوں کے مجموعے کا اس امت کے ساتھ مختص ہونے پر چند احادیث وآ فار سے استدلال کیا ہے۔ان میں سے ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے جو واقعہ معراج کے بارے میں عبدالله مدیث میخ مسلم کی ہے جو واقعہ معراج کے بارے میں عبدالله گئیں، پانچ نمازیں، سورہ بقر کی آخری آئیتیں اور آپ کی امت کے ہر اس شخص کی مغفرت جو الله کے ساتھ کسی کو شریک نہ اس شخص کی مغفرت جو الله کے ساتھ کسی کو شریک نہ کشہرائے،اس حدیث سے ظاہر ہے کہ پانچ نمازیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کیلئے خاص ہیں۔(ت

وكل مأذكروه فلايفيد البدى، اومعارض بماهو اصح واقوى، كمافصلنا ذلك فى تحرير مستقل لنافى هذا المقال، كتبناه بتوفيق الله تعالى بعد ورود هذا السؤال، ملخصه انهم احتجوا على ذلك باحاديث وأثار. منها حديث صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فى خبر الاسراء فاعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلثاً. اعطى الصلوات الخس، واعطى خواتيم سورة البقرة، وغفرلين لم يشرك بالله من ا مته شيئا المقحمات فانه ظاهر فى اختصاصها به صلى الله تعالى عليه وسلم على الله تعالى عليه وسلم على الله تعالى عليه وسلم أمنه شيئا المقحمات فانه ظاهر فى اختصاصها به صلى الله تعالى عليه وسلم 3-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> لمعات التنقيح مواقيت الصلواة الفصل الثاني مطبوعه مكتبيه معارف علميه لا هور ٢٣١/٢

<sup>&</sup>lt;sup>2 نش</sup>يم الرياض شرح الشفاء فصل في تعظيم صلى الله عليه وسلم بماتضمنه كزامة الاسراء مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ٢٥٧/٢

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الصحيح المسلم باب في قول الله تعالى ولقد راه نزية اخرى مطبوعه قديمي كتب خانه لامور ا/٩٤

میں کہتا ہوں: ظاہر ہونے کی وجد یہ ہے کہ وہ موقعہ اکرام خاص کا تھا اس لئے پانچ نمازیں بھی آپ کیلئے خاص ہونی عائمیں جس طرح ماقی دو مجیزیں آپ کیلئے خاص ہیں۔نسیم الرباض میں ہے (پس دی گئیں رسول الله کو تین ۱۳ چیزیں) لینی اُن فضائل میں سے جو آپ کے ساتھ مخصوص ہیں اھ (ت) **میں کہتا ہوں** تم اس کے جواب میں کہہ سکتے ہو کہ اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ اختصاص کے موقعہ پر جو چیزیں دی جائیں ان میں ہر ایک کا خاص ہو نا ضروری ہے۔ تاہم مر لحاظ سے خاص ہو نا تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ نمازیں تمام انبياء پر اور مر دين الهي ميں فرض تھيں جس طرح الله تعالی سید نااسلعیل ان کے کریم بیٹے پراور ان پر صلاٰۃ وسلام ہو کے بارے میں فرماتا ہے "وہ حکم دیا کرتا تھا اپنے اہلِ خانہ کو نماز اور ز کوۃ کا،اوراینے رے کے ہاں پیندیدہ تھا"اورالله عزوجل نے اپنے بندے علیلی علیہ السلام کا یہ قول بیان کیا ہے "اور حکم دیا ہے مجھے الله تعالیٰ نے نماز اور زکوۃ کا،جب تک میں زندہ رہوں "اور حدیث میں نبی صلی الله علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو، ورپہلے انساء کے او قات نماز وہی تھے جو ہمارے ہیں کیونکہ جبریل نے کہاہے کہ یہ وقت ہے

قلت: وذلك لانه كان محل الاكرام الخاص فينبغى اختصاص الخسس ايضاً به صلى الله تعالى عليه وسلم كالباقيين قال في نسيم الرياض (فاعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلثا) من الفضائل المخصوصة به صلى الله تعالى عليه وسلم أهداقول: لك ان تقول بعد تسليم لزوم الخصوص في كل عطاء يعطى في مقام الاختصاص، لايلزم الخصوص من كل وجه. فقد كانت الصلاة فريضة على الانبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم وفي كل دين الهي، كهاقال تعالى في سيدنا اسلعيل على ابنه الكريم وعليه الصلاة والتسليم.

وَكَانَيَأُمُهُ آهُلَهُ بِالصَّالِوةِ وَالزَّكُوةِ"

وَكَانَعِنْدَ رَبِّهِمَرْضِيًّا @2وقال عزوجل عن عبده عيسى عليه الصلاة والسلام،

وَ اوْصِيْ بِالصَّلْوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّالَ اللَّ

وفى الحديث عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لاخير فى دين لاصلاة فيه <sup>4</sup> وقد كانت اوقات صلاتهم هى هذه الاوقات، لقول جبريل عليه الصلاة والسلام هذا وقتك ووقت الانبياء من قبلك <sup>5</sup>

Page 49 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نسيم الرياض شرح الثفاء فصل في تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم بما تضمنه كرامة الاسراء مطبوعه دارالفكر بير وت لبنان ٢٥٦/٢

<sup>2</sup> القرآن سوره مريم ١٩ آيت ٥٥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> القرآن، سوره مريم ۱۹ آيت ۳۱

<sup>4</sup> سنن ابی داؤد باب ماجاه فی خبر الطائف مطبوعه آفتاب عالم پریس لا مور ۲۲/۲ **نوث:** جو حدیث مجھے ملی ہے اس میں لفظ لاصلوة فیه کی جگه

<sup>&#</sup>x27;'لاركوع فيه'' ہے والله تعالی اعلم نذیر احمد سعیدی

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> مشكوة المصابيح باب المواقيت مطبوعه مجتبائي دبلي، ص٥٩

وصرف الفرض الى اجتماع الخمس قد يأباه ظاهر اللفظ، اذ لو اريد هذا لقال اعطى الصلوات خمسا، اواعطى خمس صلوات ومع ذلك اذاصرف الى وصف فحينئذ نقول بموجبه، فالخمس على هذه الصفة لم تكن لاحد قبلنا، فأن الله تعالى خصنا بالاذان والاقامة والبسملة والتأمين أالذى ماحسدتنا عليه وعلى السلام، اليهود على شيئ ما حسدتنا عليه وعلى السلام، وجعلنا نصف كماتصف الملئكة عندر بها، وجعل لنا الارض مسجد اوطهورا ونقول: خصصنا بأن امضى فريضته وخفف عن عباده، فهى خمس، وهى خمسون، تفضلا من ربنا عباده، فهى خمس، وهى خمسون، تفضلا من ربنا

ونقول: خصصنا بأن امضى فريضته وخفف عن عباده، فهى خسس، وهى خمسون، تفضلا من ربنا تبارك وتعالى ببركة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ومنها حديث ابن جرير والبزار وابي يعلى عن ابي هريرة والبيهقى عنه وعن ابي سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنهما. فيه قوله

اسے امام بخاری نے الادب المفرد اور ابن ماجہ نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ام المومنین کے حوالے سے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے میدروایت کیاہے ۲امنہ غفرلہ (ت)

آپ کا اور آپ سے پہلے انہیاء کا۔اور عبدالله ابن مسعود کے

قول اعطى الصلوة الخسس كابه مطلب تكالناكه آب كو

اجتماعی طور پریانچ نمازیں عطائی گئیں، حدیث کے ظاہری الفاظ

کے خلاف ہے۔ کیونکہ اگر یہ مراد ہوتی تو عبدالله ابن مسعود

يوں كتے اعطى الصلوة خيسا بايہ كتے اعطى خيس

صلوات 2 (جبکہ انہوں نے اعظی الصلوات الحمس کھا ہے)

مایں ہمہا گر فرضیت کو کسی وصف کے ساتھ مقید کرناہی ہے

تواس کے مطابق ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح کی پانچ نمازیں

ہم پر فرض کی گئی ہیں اس طرح ہم سے پہلے تحسی پر فرض

نہیں کی گئیں کیونکہ الله تعالی نے ہمیں اذان، اقامت، بسم

الله اور آمین کہنے کے ساتھ مختص کیا ہے۔ جبکہ آمین اور سلام

میں جتنا یہودی ہمارے ساتھ حسد کرتے تھے اتنا کسی اور چز

میں نہیں کرتے تھے۔ای طرح ہم صفیں بناتے ہیں جس

طرح ملائکہ اپنے رب کے رُوبرو صف بستہ کھڑے ہوتے

ہیں۔اوراللہ تعالی نے ہمارے لیے

عه رواة البخارى فى الادب المفرد وابن ماجة بسند صحيح عن امر المومنين رضى الله تعالى عنها عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ١٢ منه غفرله

Page 50 of 696

<sup>1</sup> الادب المفردياب فضل السلام حديث ٩٨٨ مطبوعه المكتبية الاثربيرسانگله بل ص٢٥٦

<sup>2</sup> اعطی الصلوت خیسیا،اعطی خیس صلوت،اعطی الصلوت الخیس،ان جملوں کے مفہوم میں جوفرق ہےاس کواُر دوتر جے میں واضح کرنا ممکن نہیں ہے، مخضراً آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلی دو۲عبار تیں پانچ کی شخصیص کا تقاضا کرتی ہیں یعنی پانچ نمازیں آپ کے ساتھ خاص ہیں جبکہ تیسری عبارت، جو کہ حدیث میں بھی وار دہے، شخصیص کا تقاضا نہیں کرتی۔(دائم)

تمام رُوئے زمین کومسجد اور پاکی کا ذریعہ بنایا ہے، پایہ کہیں گے کہ الله تعالی نے ہمیں اس شرف کے ساتھ مخص کیا ہے کہ اپنے مقرر کردہ فرائض انی جگہ پر رکھے اور بندوں سے تخفف بھی کردی، اب پڑھی یانچ جاتی میں اور ثواب کے اعتبار سے پیاس ۵۰ ہو حاتی ہیں۔ یہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی برکت سے ہم پر الله تعالیٰ کاانعام ہے۔اوران ہی میں سے وہ حدیث ہے جوابن جریر ،بزار اور ابویعلی نے ابوھریرہ سے اور بیہق نے ابوھریرہ اور ابوسعید خدری رضی اللّٰہ تعالٰی عنہما سے روایت کی ہے۔اس حدیث میں ہے کہ حب نی صلی الله علیہ وسلم نے ان فضائل کاذ کر کیاجو الله تعالیٰ نے انسائے سابقین کو عطافرمائے تھے تواللّٰہ عزوجل نے اپنے خاص نی صلی الله علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے آپ کو آٹھ حصے عطا کئے ہیں: (۱) اسلام (۲) ہجرت (۳) جہاد (۴) نماز (۵) صدقہ (۲) رمضان کے روزے (۷) امر بالمعروف (۸) نہی عن المنکر۔زر قانی نے (اس کی شرح کرتے ہوئے) کہا (اور نماز) یعنی ا مانچ نمازوں کا مجموعہ۔(اور صدقہ) لینی زکوۃ اور (رمضان کے روزے) اس میں دلیل ہے دو۲ میں سے ایک قول کے لئے یعنی اس قول کے لئے رمضان امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے الخ (ت) میں نے کہا (دلیل اس بنایر ہے کہ) نبی صلی الله علیہ وسلم نے مرنی کی وہ عظمت ذکر کی تھی جواس کے ساتھ مختص تھی۔تو موقعه كا تقاضا يبي تقاكه جوامًا اليس عظيم فضائل كابيان كيا جاتا جو صرف نبي صلى الله عليه وسلم كيلئه مخصوص تق\_اقول: (ميس كهتا ہوں) ماں، خصوصیت کیلئے کوئی وجہ ضرور ہونی حاہیے ورنہ (مذکورہ آٹھ چنزیں) مطلقًا اس اُمت کے ساتھ خاص نہیں ہیں

عزوجل لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم حين ذكر ما اعطى الانبياء السابقين عليهم الصلاة والتسليم من الفضائل: اعطيتك ثمانية اسهم،الاسلام(۱) والهجرة(۲) والجهاد(۳) والصلاة (۳) والصدقة(۵) وصوم رمضان(۱) والامر(۷) بالمعروف والنهى عن(۸) المنكر قال الزرقائي (والصلاة) اى مجبوع الصلوات الخسس (والصدقة) الزكاة (وصوم رمضان) وفيه حجة لاحد القولين في اختصاصه بالامة المحمدية أالخر

قلت: ای وقد ذکر صلی الله تعالی علیه وسلم لکل نبی ماخص به من الکرامات، فالبحل قاض بان یجاب بماخص به من جلائل الفضائل اقول: نعم، لابد للخصوص من وجه، اما مطلقا فلا، فقد کان الجهاد فی الامم السابقة قال تعالی و گایِن مِن یُون یُی فَتْ الاتری

الى قوله، والامر بالمعروف والنهى عن المنكر، ويستحيل نفيهما عن الانبياء السابقين، عليهم الصلاة والسلام، فمأكانوا يبعثون الالهذا وقدا نجى الله تعالى قوماً كانوا ينهون اصحاب السبت معذرة الى ربهم ولعلهم يرجعون، ولم تزل الصدقة فى الامم، وتقدم قوله تعالى

وَكَانَيْأُمُرْاَهُلَهُ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ لَا فَأَنَمَا المراد لم يعطوا على صفة اعطى نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، احلت له الغنائم ولم تحل لاحل قبله، والصلاقة تؤخذ من اغنيائنا وترد على فقرائنا، وامرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر باعلى وجوهه وهوالجهاد، وامر الجهاد في شرعنا اقوى منه في سائر الشرائع قاله الرازى عن القفال فكذلك خصصنا في الصلاة باشياء لم يعطهن احد قبلنا، ولله الحمد

ومنها مانقل الامام الفقيه ابوالليث السمرقندى رحمه الله تعالى فى تنبيه الغافلين عن كعب الاحبار رضى الله تعالى

نی تھے کہ ان کے ساتھ مل کر بہت سے الله والوں نے لڑائی کی"۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو حدیث میں مذکور اس قول کی طرف" اور اجیمائی کا حکم دینااور برائی سے روکنا" حالانکہ ان کاموں کا انساءِ سابقین میں نہ بایا جانا محال ہے کیونکہ وہ تو بھیجے ہی انہی كامول كيليّ جاتے تھے اور (اسى نہى عن المنكر كى وجه سے) الله تعالى نے ان لو گوں کو نجات دے دی تھی جو اصحاب سنت کو شکار کرنے سے منع کرتے تھے تاکہ اپنے رب کے رُوبروا پناعذر پیش كرسكيں اور اس لئے كه اس طرح شائد اصحاب سبت غلط كام سے باز آ جائیں۔صدقہ وز کوۃ کا حکم امتوں میں ہمیشہ رہا ہے۔الله تعالیٰ کا پیہ قول گزر جکا ہے کہ حضرت اسلعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوة کاحکم دیتے تھے۔ تو در حقیقت مرادیہ ہے کہ (مذکورہ آٹھ چیزیں)اس طرح ہاقی انساء کو نہیں دیں جس طرح ہمارے نبی صلی الله عليه وسلم كو دى كئيں۔مثلاً جہاد ميں حاصل ہونے والی غنيمت رسول الله کیلئے حلال کردی گئی، حالانکہ اس سے پہلے کسی کیلئے حلال نہیں کی گئی تھی۔اسی طرح صدقہ ہمارےاغنیا، سے لیاجاتا ہےاور فقرا، کو دیا جاتا ہے (حالانکہ اس سے پہلے اس کو آگ جلاد ما کرتی تھی یونہی ہماراامر بالمعر وف اور نہی عن المنکر اعلیٰ درجے کا ہے یعنی جہاد کے ذریعے ہے۔ کیونکہ جہاد کا معاملہ ہماری شریعت میں بنسبت باقی شریعتوں کے زیادہ قوی ہے، یہ بات رازی نے قفال سے نقل کی ہے۔ بعینہ اسی طرح ہمیں نماز میں بھی بعض اشیاء کے ساتھ خاص کیا گیاہے جو ہم سے پہلے كسى كو عطانهيل كي كئيل لعني اذان اقامت وغيره (ولله الحمد ت)امام فقیہ ابواللیث سمر قندی رحمہ الله تعالیٰ نے حضرت کیب احبار رضی الله تعالی عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا میں نے توریت مقدس کے کسی مقام میں پڑھا

<sup>1</sup> القرآن ٥٥/١٩

اے مُوسٰی! فجر کی دو 'رکعتیں احمد اور اس کی اُمت ادا کرے گی جو انہیں بڑھے گا اُس دن رات کے سارے گناہ اُس کے بخش ڈول گا اور وہ میر بے ذیّہ میں ہوگا۔ابے موسٰی! ظہر کی جار<sup>\*</sup> ر کعتیں احمد اور اس کی اُمّت پڑھے گی انہیں پہلی رکعت کے عوض بخش دُول کا اور دوسری کے بدلے ان کا للہ بھاری کر دوں گااور تیسری کیلئے فرشتے موکل کروں گاکہ تشبیج کریں ، گے اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے،اور چوتھی کے بدلے اُن کیلئے آ سان کے دروازے کشادہ کر دُوں گا، بڑی بڑی آنکھوں والی محوریں اُن پر مشا قانہ نظر ڈالیں گی۔اے مُوسٰی! عصر کی جار "رکعتیں احمد اور ان کی اُمت ادا كرے كى تو ہفت آسان وزمين ميں كوئى فرشتہ ماقى نہ بيے گا سب ہی ان کی مغفرت حامیں گے اور ملائکہ جس کی مغفرت حابین میں اسے مر گز عذاب نہ دُوں گا۔اے موسٰی! مغرب کی تین رکعت ہیں انہیں احمہ اور اس کی اُمت پڑھے گی آ سان کے سارے دروازے ان کیلئے کھول ڈوں گا،جس حاحت کا سوال کرننگے اسے پُوراہی کر دوں گا۔اے مولی! شفق ڈوپ حانے کے وقت لینی عشاء کی جار رکعتیں ہیں پڑھیں گے انہیں احمہ اور ان کی اُمت،وہ دنیا ومافیما سے اُن کیلئے بہتر ہیں،وہ انہیں گناہوں سے اپیا نکال دیں گی جیسے اپنی ماؤں کے پیٹے سے بیدا ہوئے۔اپے موسٰی! وضو کرے گااحمہ اور اسکی اُمت جیبیا کہ میر احکم ہے میں انہیں عطافرماؤں گام قطرے کے عوض کہ آسان سے شیکے ایک جنت جس کاعرض آسان و

عنه قال: ق أت في بعض ماان ل الله تعالى على موسى عليه الصلوة والسلام بامُوسى! ركعتان بصليها احمد وامته، وهي صلاة الغداة، من يصليهما غفرت له مااصات من الذنوب من ليله ويومه ذلك ويكون في ذمتى يامُوسى! اربع ركعات يصليها احبد وامته، وهي صلاة الظهر ، اعطيهم بأول ، كعة منها المغفرة، وبالثانية اثقل ميزانهم، وبالثالثة اوكل عليهم الملئكة يسبحون ويستغفرون لهم، و بالرابعة افتح لهمر إبواب السهاء ويشرفن عليهمر الحور العين \_ يأمولي ! اربع ركعات يصليها احمد وامته، وهي صلاة العصر، فلا يبقى ملك في السبوات والارض الا استغفر لهمر،ومن استغفر له الملئكة لمر اعذبه ـ يامُوسى! ثلاث ركعات يصليها احمد وامته تغرب الشمس، افتح لهم اباب السياء ـ لاسألون من حاجة الاقضيتها لهم \_ يامولمي! اربع ركعات يصلبها احمد وامته حين يغيب الشفق، هي خيرلهم من الدنيا ومافيها يخرجون من ذنوبهم كيوم وللاتهم امهمه ياموللي! يتوضؤ احيد وامته كيا امر تهم، اعطيتهم بكل قطرة تقطر من الماء جنة عرضها كعرض السباء والارض\_يامولي! يصومر احمد وأمته شهرا في كل سنة، وهو شهر رمضان،

زمین کی چوڑائی کے برابر ہوگا۔اے موسٰی! ایک مہنے کے م سال روزے رکھے گا احمد اور اس کی اُمت اور وہ ماہ رمضان ہے عطافر ماؤں گااکے مر دن کے روزے کے عوض جنت میں ا مک شہر اور عطا کروں گااس میں نفل کے بدلے فرض کا ثواب اور اس میں لیلة القدر کروں گا جو اس مہینے میں شر مساری وصدق سے ایک بار استغفار کر نگاا گراسی شب بااس مہینے بھر میں مرگیااہے تیس ۳۰ شہیدوں کا نواب عطافر ماؤں گا۔اے مولى! امت محمد بيه صلى الله تعالى عليه وسلم ميں کچھ ايسے مر د بی که مرشرف یرقائم بین لااله الاالله کی شهادت دیتے ہیں توان کی جزااس کے عوض انساءِ علیہم الصلاۃ والسلام کا ثواب ہے اور میری رحمت ان پر واجب اور میرا غضب ان سے دور،اوران میں سے محسی پر باب توبہ بندنہ کروں گاجب تک وه لا الله الرّالله كي كوابي دية ربي كے اص فقير محمد حامد رضاغفرلہ) اس روات میں ذکر کئے گئے نفیس انعامات سے محت کی بنایر ہم نے اس کو بتامہ بیان کردیا ہے،الله تعالی اینے احسان و کرم سے اور نعمتیں مقسیم کرنے والے اپنے محبوب کی عزت کے صدقے ہمیں ان انعامات سے کامل حصّه نصیب فرمائے۔آمین! (ت)میں کہتا ہوں: اگر اس روایت سے اختصاص پر استدلال ممکل مان لیا جائے تو یہ اس یر ولالت کرے گاکہ یانچ میں سے ہر ایک نماز نبی صلی الله علیہ وسلم سے خاص ہے،نہ کہ پانچ کا مجموعہ، کیونکہ اس روایت میں

اقول: ان تم الاحتجاج به على الاختصاص، دل على خصوص كل من الخبس، لاكل الخبس، فأنه قال فى كل، يصليها احمد وامته صلى الله تعالى

وسلم ،أمين،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تنبيه الغافلين باب فضل امة محمر صلى الله عليه وسلم مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت لبنان ص ۴۰۴ م

عليه وسلم، وقد ذكر فيها الوضوء، وقال صلى الله تعالى عليه وسلم، هذا وضوئى و وضوء الانبياء من قبلى أ، فليكن المقصود بالذكر عطاؤهم مارتب عليها من الفضائل.

ومنها اثر الامام العيشى،مروى الامام الطحاوى،وسيأتى الكلام عليه ونحوه ماذكر فى الطحاوى،وسيأتى الكلام عليه ونحوه ماذكر فى الحلية عن بعضهم،قال: هذه الصلوات تفرقت فى الانبياء عليهم الصلاة والسلام وجمعت فى الانبياء عليهم الصلاة والسلامة،فذكر الفجر لأدم والظهر لابلهيم والعصر لسليلن والمغرب لعيلى عليهم الصلاة والسلام، ثم قال: واما العشاء فخصصت بها هذه الامة الهدة

اقول: توجیه الاستدلال انه وان ذکر اختصاص هذه الامة: لکن لم یقل من بین سائر الامم، ولم، یذکران نبیاً صلاها، کهاذکر فی سائرها،

م نماز کے ساتھ یہ آیا ہوا ہے کہ اس کو احمد صلی الله علیہ وسلم اور ان کی اُمت ادا کرے گی، نیز اس روایت میں وضو کا بھی ذکر ہے حالانکہ وضو کے بارے میں نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ میراوضو ہےاور مجھ سے پہلے انساء کا۔اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان چیز وں کے ذکر کرنے کا مقصد بيہ ہونا جائے كه ان كے مذكورہ فضائل صرف امت محدید کو عطاکئے جائیں گے۔ (ت) اور ان میں سے امام عیثی کا وہ اثر ہے جسے امام طحاوی نے روایت کیا ہے اور اس پر کلام عنقریب آرہاہے،اسی اثر کے مطابق ہے وہ جو حلیہ میں بعض علاء سے مذکور ہے۔ انہوں نے کہاہے کہ یہ نمازیں باقی انساء عليهم السلام كو متفرق طورير ملى تهيس اور اس امت كيلئے جمع کردی گئی ہیں۔انہوں نے مزید ذکر کیا ہے کہ فجر آدم علیہ السلام كيلئے تھی، ظہر ابراہیم علیہ السلام کے لئے، عصر سلیمان عليه السلام كيليّ، اور مغرب عبيلي عليه السلام كيليّ- پيمر انهون نے کہاکہ جہاں تک عشاہ کا تعلق ہے تواس کے ساتھ یہ اُمت مخصوص کی گئی ہے اھ (ت)میں کہتا ہوں: (بعض علاء کی اس عمارت سے) استدلال کی توجیہ یہ ہے کہ انہوں نے اگرچہ ذکر تواتنا ہی کہا ہے کہ نماز عشاءِ اس امت کے ساتھ مخصوص کی گئی ہے لیکن چونکہ یہ نہیں کھاکہ" باقی اُمتوں میں

<sup>1</sup> مشكلوة المصابيح باب سنن الوضوء فصل ثالث، مطبوعه مجتما كي د بلي، ص٧٥

<sup>2</sup> شرح معانی الآثار باب الصلوٰة الوسطٰی ای الصلوٰة مطبوعه ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۱۲۰۱، شرح الزر قانی علی المواہب المقصد الرابع فیما فضل اللّه مبه مطبوعه مطبعه عام ومصر ۴۲۴/۵

فالظاهر التخصيص بهذه الامة مطلقا،اعنى بالنظر الى الامم والانبياء جبيعا،وقد بدا الكلام ايضاً بذكر الانبياء عليهم الصلاة والسلام وهذه الامة فهو المتبادر ههنا ايضاء لاقصر المقابلة على الامم دون الانبياء عليهم الصلاة والسلام.

اقول: ويغنى عن الكلام عليه مايأتي في كلام ابن عائشة رحمه الله تعالى ـ

ومنها<sup>ه</sup> حديث سيدنا معاذ،الصحيح المارفي العشاء،انكم فضلتكم بها على سائر الامم أ،احتج به الامام الجليل الجلال السيوطي رحمه الله تعالى في الخصائص الكبرى على كون العشاء لم يصلها احد قبله <sup>2</sup>صلى الله تعالى عليه وسلم.

اقول: سبخن من لايزل المقابلة ههنا بيننا وبين سائر الامم، فكيف دل على انتفائها عن سائر الانبياء سوى نبينا صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم، واعجب منه ان ذكر العلامة الزرقاني

تھی، جیسا کہ ہاقی نمازوں میں یہ بیان کیا ہے تواس سے بظامر یمی معلوم ہوتا کہ یہ اُمت مطلقًا اس نماز کے ساتھ مخصوص ہے بنسبت باقی اُمتوں کے بھی اور انساء کے بھی (یعنی یہ نماز اس سے پہلے نہ کسی اُمت نے بڑھی نہ کسی نی نے) نیز اس عبارت کی ابتداء میں اس امت کے ساتھ انساء علیہم السلام کا بھی ذکر ہے تو یہاں بھی ظامریبی ہے (کہ اس امت کاعشاء کے ساتھ اخصاص بنسب باقی انسیاء کے بھی ہے) یہ نہیں کہ صرف أمتوں كى بنسبت ہواورانساء كى بنسبت نہ ہو۔ (ت) میں کہتا ہوں اس پر جرح کیلئے وہ بحث کافی ہے جو عنقریب ابن عائشہ رحمہ الله تعالی کے کلام میں آرہی ہے۔اور ان میں سے حضرت معاذ کی صحیح حدیث ہے جو گزر چکی ہے،اس میں عشاء کے مارے میں ہے کہ تہہیں اس کے ذریعے تمام امتوں پر فضیات دی گئی ہے۔اس حدیث سے امام جلیل جلال الدین سیوطی رحمۃ الله علیہ نے اس پر استدلال کیا ہے کہ عشاء کی نماز نبی صلی الله علیہ وسلم سے پہلے کسی نے نہیں برهی۔(ت)

میں کہتا ہوں: پاک ہے وہ ذات جس سے لغزش نہیں ہوتی۔اس حدیث میں تقابل، ہمارے اور باقی اُمتوں کے در میان ہے۔اس سے یہ کس طرح ثابت ہوا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی نے بھی نہیں پڑھی۔اور اس سے بھی عجیب تربات ہہ ہے

<sup>1</sup> الحضائص الكبرى باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بمحبوع الصلوات الحمن مطبوعه نوريه رضويه فيصل آباد ۲۰۴/۲ الحضائص الكبرى باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بمحبوع الصلوات الحمن مطبوعه نوريه رضويه فيصل آباد ۲۰۴/۲۲

حشاء کہ عنقریب علّامہ عیثی کا جو قول آرہا ہے کہ کچھلی عشاء سب نصه:

سے پہلے نبی صلی الله علیہ وسلم نے پڑھی ہے،اس کے ذیل میں علّامہ زر قانی نے لکھا ہے کہ اس قول کا معارضہ کیا گیا ہے اس روایت سے جو مسند کی شرح میں ہے (یہ شرح امام رافعی شافعی کی ہے) کہ عشاء یونس علیہ السلام کے لئے تھی اھے۔ پھر علّامہ زر قانی نے اس پر استدراک کرتے ہوئے کہا علّامہ زر قانی نے اس پر استدراک کرتے ہوئے کہا ہے: "لیکن طحاوی کی خبر (یعنی عیثی کے اثر) کی تائید کرتی ہے حضرت معاذرضی الله تعالی عنہ کی حدیث۔ (ت)

میں کہتا ہوں کاش میری سمجھ میں آسے کہ تائید کس طرح کرتی ہے جبکہ حدیثِ معاذ میں انبیاء کاسپرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ زر قانی نے مزید کہا ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اس کے ذریعے سے تم کو فضیات دی گئ ہے، معارض ہے اس روایت سے کہ عشاء یونس علیہ الصلاق والسلام کیلئے تھی۔ (ت)

میں کہتا ہوں: نبی صلی الله علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے تم کو باقی امتوں پر فضیلت دی گئی ہے اگر باقی اُمتوں کیلئے یہ نماز ثابت نہ ہو (جیسا کہ حدیثِ معاذ کا تقاضا ہے) اور بعض انبیاء کیلئے ثابت ہو (جیسا کہ شرح مند میں ہے) اور این میں کیا تعارض ہے؟ (ت) اور ان میں سے ہے کہ امام سیوطی نے

تحت قول العيشى الأتى، اول من صلى العشاء الأخرة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، مأنصه: وعورض بمانى شرح المسند (اى للامأم الرافعى الشافعى) ان العشاء ليونس عليه الصلاة والسلام اهد ثم استدرك بقوله، لكن يؤيد خبر الطحاوى (اى اثر العيشى) حديث معاذرضى الله تعالى عنه أاهد

اقول: ليت شعرى،من اين جاء التأييد، و لاتعرض فيه بذكر الانبياء عليهم الصلاة والسلام؟ قال: فقوله صلى الله تعالى عليه وسلم،فضلتم بها،يعارض رواية ان العشاء ليونس عليه الصلاة والسلام 2-

اقول: انهاقال صلى الله تعالى عليه وسلم فضلتم بها على سائر الامم، واى تعارض بين النفى عنهم والثبوت لبعض الانبياء عليهم الصلاة والسلام.

ومنها قال الامام السيوطي في

Page 57 of 696

<sup>1</sup> شرح الزر قاني على المواہب خصائص امته صلى الله عليه وسلم مطبوعه مطبعه عامر ه مصر ۴۲۵/۵ مرح الزر قانى على المواہب خصائص امته صلى الله عليه وسلم مطبوعه مطبعه عامر ه مصر ۴۲۷/۵ مرح شرح الزر قانى على المواہب خصائص امته صلى الله عليه وسلم مطبوعه مطبعه عامر ه مصر ۴۲۷/۵

اسی باب مذکور میں کہا ہے کہ بخاری نے ابوموسٰی اشعری رضی اللّٰہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک رات نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کیلئے اتنااندھراکیاکہ رات اچھی طرح تاریک ہو گئی پھر آپ یام تشریف لائے اور نماز یر هی، نماز سے فارغ ہوئے تو حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا: "تمہیں بثارت ہو کہ الله تعالیٰ کی تم پر یہ نعت ہے کہ تمہارے سوااور کوئی نہیں ہے جواس وقت نمازیڑھ رہاہو"۔ یا آپ نے یوں فرمایا: "تمہارے سوااور کوئی نہیں ہے جس نے اس وقت نمازیڑھی ہو"۔اھ میں نے کہا: یہ روایت مسلم نے بھی بان کی ہے۔ (ت)اور ان میں سے ہے کہ امام سیوطی رحمة الله عليد نے کہا ہے کہ احمد اور نسائی نے ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نماز عشاء میں تاخیر کی، پھر مسجد میں تشریف لائے تو لوگ نماز کا انتظار کررہے تھے۔آپ نے فرمایا: "سُنو! موجودہ ادبان کے پیروکاروں میں سے تمہارے سوا کوئی بھی نہیں ہے جواس وقت الله تعالیٰ کو باد کررہاہو"اھ (ت)

میں کہتا ہوں: تم جانتے ہی ہو کہ ان حدیثوں میں الی کوئی بات نہیں جو امام سیوطی کے اس مدغی کیلئے دلیل بن سکے کہ عشاہ کی نمازنی صلی الله الباب المزبور اخرج البخارى عن ابى موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنه،قال: اعتم النبى صلى الله تعالى عنه،قال: اعتم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى ابهار الليل،ثم خرج فصلى،فلها قضى صلاته قال لمن حضره،ابشروامن نعمة الله عليكم انه ليس احد من الناس يصلى هذه الساعة غيركم اوقال ماصلى هذه الساعة احد غيركم المقلت: واخرجه مسلم ايضا -

ومنها قال رحبه الله تعالى،واخرج احبد والنسائى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه.قال: اخّر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة العشاء، ثم خرج الى البسجد فأذا الناس ينتظرون الصلاة.فقال: اما انه ليس من اهل هذه الاديان احد يذكر الله تعالى هذه الساعة غيركم [اهـ

اقول: وانت تعلم ان ليس في شيئ منها مايدل على مدعاه، من ان العشاء لم يصلها نبي قبل نبيناً صلى الله

<sup>1</sup> الحضائص الكبرى، باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بمحبوع الصلوات الحنس، مطبوعه نوربير رضويه فيصل آباد ۲۰۴/۲

<sup>&</sup>lt;sup>2 صحیح کمسلم</sup> باب وقت العثاء و تاخیر ہا مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی ا/۲۲۹

<sup>3</sup> الحضائص الكبري باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بمحبوع الصلوات الحنس مطبوعه نوريه رضويه فيصل آباد ۲۰۳/۲

علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے نہیں پڑھی، بلکہ اس میں تو یہ بھی نہیں کہ ہمارےعلاوہ سالقہ اُمتوں میں سے کسی نے نہیں ۔ ٹر تھی، بلکہ اس میں یہ بھی نہیں کہ آج رات ہمارے سوا کسی نے نہیں پڑھی،اس روایت میں تو صرف اتنا ہے کہ ہمارے سوا کسی نے اس وقت نہیں پڑھی۔ ہوسکتا ہے ماقی لو گوں نے اس سے پہلے پڑھ کی ہو۔اس کے مطابق بخاری ومسلم کی وہ روایت ہے جوابن عمر رضی اللّٰہ عنہما سے مر وی ہے کہ زمین پر بسنے والوں میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے جو مسلم نے "آج رات "کااضافہ کیا ہے نماز کاا تظار کررہا ہو۔ اور بخاری ومسلم نے ام المومنین رضی الله عنها سے بوں روایت کی ہے کہ زمین پر بسنے والوں میں سے تمہارے سوا کوئی نہیں جو اس نماز کا انتظار کررہا ہو۔اور بخاری ومسلم نے ام المومنین رضی الله عنہا سے بوں روایت کی ہے کہ زمین پر بسنے والوں میں سے تمہارے سوا کوئی نہیں جو اس نماز کا انتظار کررہا ہو،بلکہ احد، بخاری، مسلم، نسائی اور ابن ماجہ نے جو روایت بیان کی ہے اس میں نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ لو گوں نے نمازیڑھ لی ہے اور سو چکے ہیں اور تم جب تک نماز کا نظار کرتے ہو نماز میں ہی ہوتے ہو۔اسی طرح کی روایت احمہ،ابوداؤد،نسائی اور ابن ماحہ نے ابوسعید خدری رضی الله عنہ سے بھی کی ہے۔ یہ تو ایک توجیہ ہوئی (کہ تخصیص"اس وقت"کے اعتبار سے ہے)۔ دُوسری توجید بیر ہے کہ شخصیص اس زمانے کے تمام لو گوں کے اعتبار سے ہے۔ اور حدیث کی

تعالى عليه وعلى الانبياء وبارك وسلم، بل لاتصريح فيه بنفى ان صلاها احده من قبلنا من سائر الامم؛ بل ولانفى ان صلاها الليلة احد سوانا؛ انبا فيه نفى صلاة غيرنا تلك الساعة، فيجوز ان يكون الناس صلوا عاجلين، فأنبا نفى الانتظار لانفس الصلاة ومثله ما للبخارى ومسلم عن ابن عبر رضى الله تعالى عنهما، ليس احد من اهل الارض، زاد مسلم، الليلة، ينتظر الصلاة غيركم أولهما عن ام المؤمنين رضى الله تعالى عنها، وفيه، ما ينتظرها احد من اهل الارض غيركم أحد لهما عن ام احد من اهل الارض غيركم أحد لهما عن ام احد من اهل الارض غيركم أحد لهما عن ام احد من اهل الارض غيركم أحد لهما عن ام احد من اهل الارض غيركم أحد من الهل الارض أحد من الهل اللهل الارض أحد من الهل اللهل اللهل اللهل اللهل اللهل اللهل اللهل اللهل ا

بل اخرجه احمد والبخارى ومسلم والنسائى وابن ماجة عن انس رضى الله تعالى عنه،وفيه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم،قد صلى الناس وناموا،وانكم في صلاة ماانتظر تبوها دونحوه لاحمد وابى داؤد والنسائى وابن ماجة من

ونحوة لاحمد وابى داؤد والنساسى وابن ماجه من حديث ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه فهذا وجه والثانى: ان يكون المراد نفى ان يصليها غيرنا من اهل الزمان مطلقاً، ويؤيده ماللبخارى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحیح مسلم باب وقت العشاء وتاخیر ہامطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی ۲۲۹/۱

<sup>2</sup> صحيح مسلم باب وقت العشاء وتاخير بإمطبوعه قد يمي كتب خانه كرا چي ۲۲۹/۱

<sup>3</sup> صحیح مسلم باب وقت العثاء وتاخیر مامطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۱۲۹۱

والنسائى عن المؤمنين رضى الله تعالى عنها ولاتصلى يومئذ الابالمدينة أ، فأن اليهود كانوا بخيبر والشام وغيرهما اكثر مماكانوا بالمدينة الكريمة، فلوكانت عندهم لصليت بغيرها ايضا -

اقول: ولاتخالف بين الوجهين، فأن الكافر لاصلاة له، فأنما اثبت صلى الله تعالى عليه وسلم لهم الصورة اذقال، صلى الناس وناموا، وام

المؤمنين نفت المعنى

والثالث: ان البراد لم تفرض على غيرنا فلاينتظرها ولايصليها احد غيرنا، لامن اهل الزمان ولامن امم مضت، وهو الذي صرح به في حديث معاذ رضى الله تعالى عنه فهذا قصوى مايستفاد منه، وليس له ملحظ اصلا الى نفيها عن سائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام.

مرادیہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں میں سے تمہارے سوا
ایسے لوگ کہیں نہیں پائے جاتے جو عشاء کی نماز پڑھتے
ہوں۔اس روایت کی تائیداس روایت سے ہوتی ہے جو بخاری
ونسائی نے ام المومنین رضی الله عنہا سے بیان کی ہے کہ ان
دنوں یہ نماز صرف مدینے میں پڑھی جاتی تھی۔اگر یہودی یہ
نماز پڑھتے ہوتے تو مدینہ کی بنسبت خیبر اور شام وغیرہ میں
یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی تو چاہئے تھا کہ اِن مقامات میں
بھی یہ نماز پڑھی جاتی (حالا نکہ مدینہ کے سوا کہیں نہیں پڑھی حاتی تھی) (ت)

میں کہتا ہوں: دونوں توجیہوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کیو نکہ کافر (اگر صورۃ نماز پڑھے بھی توحقیقۃ اس) کی نماز نہیں ہوتی۔اور نبی صلی الله علیہ وسلم کایہ فرمان کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے اور سوچکے ہیں، صوری نماز کے لحاظ سے ہے جبکہ ام المومنین حقیقی نماز کی نفی کررہی ہیں۔(ت) تیسری توجیہ یہ ہے کہ (تخصیص باعتبار فرضیت کے ہے) چو نکہ یہ نماز ہمارے علاوہ کسی پر فرض نہیں کی گئی،نہ موجودہ زمانے کے لوگوں پر،نہ سابقہ اُمتوں پر،اس لئے ہمارے سوااس کا کوئی انتظار بھی نہیں کرتا۔حضرت معاذ رضی الله عنہ کی حدیث میں اسی کی تصریح کی گئی ہے اور زیادہ سے زیادہ یہی کچھ اُس سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔رہا باقی انبیاء سے اس نماز کی نفی کرنا تو اس کی طرف اس حدیث میں کوئی اشارہ تک نہیں ہے۔(ت)

بعض احادیث میں صاف تصری<sup>ک</sup>ا ئی که حضرت ابراہیم واسلمعیل علیہاالصلاۃ والتسلیم نے منی میں یانچوں نمازیں پڑھیں،

Page 60 of 696

<sup>1</sup> سنن النسائي كتاب المواقية مطبوعه مكتبه سلفيه لامور الهزير

فتاؤىرضويّه

ابن سعد نے تخریج کی ہے کہ ابراہیم واسلعیل علیہاالسلام منی کوآئے تووہاں ظہر ، عصر ، مغرب ، عشاء اور صبح کی نمازیں پڑھیں۔(ت)

فقد اخرج ابن سعدان ابرهيم واسلعيل اتيا منى فصلبا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح $^{1}$ 

اگراس حدیث کی سند صحیح باحسن ہوجب تو قول شخصیص ضعیف ہوہی جائے گاور نہ قیام دلیل کی حاجت ضرور،

کیونکہ خصوصات، نص صحیح کے بغیر ثابت نہیں ہوتیں، جبیہا کہ سب نے تصر یک کی ہے۔مثال کے طور پر خاتم الحفاظ نے فتح الباری میں، قسطلانی نے مواہب میں، زر قانی نے اس کی شرح میں اور دیگر علماء نے دوسری کتابوں میں۔(ت)

فأن الخصائص لاتثبت الابنص صحيح كمانصوا عليه قاطية، منهم خاتم الحفاظ في فتح الباري، والقسطلاني في البواهب، والزرقاني في شرحه، وغيرهم في غيرها

ہاں اگر یہ کسی صحیح حدیث صریح بے معارض سے ثابت ہو جائے کہ عشاء جس طرح ہمارے سوا کسی امت نے نہ پڑھی ہمارے نی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے سواکسی نی نے بھی نہ پڑھی تو بیشک اختصاص مجموعہ پنچگانہ بھی ثابت ہو جائرگا بعض علمانے اس كى بھى تصرت خرمائى،امام جلال الدين سيوطى نے باب مذكور خصائص ميں بعد عبارت مسطورہ فرمایا:

پڑھی اور آپ سے پہلے کسی نبی نے نہیں پڑھی۔(ت)

وبأنه صلى الله تعالى عليه وسلم اول من صلى اوراس وجه عدي صلى الله عليه وسلم نعشاء كى نماز العشاء ولمريصلهانبي قبله 2

امام ابن حجرتی و شخ محقق کے اقوال گزرے کہ انسیائے سابقین میں نمازیں منقسم ہونے سے عشاء کواشٹناء کرلیا **اقول**: مگر فقیر غفرالله تعالیٰ لہ نے اس پر بھی کوئی دلیل نہ ہائی سوااُس اثر مقطوع کے کہ امام اجل ابو جعفر طحاوی نے شرح معانی الآثار میں امام عبیدالله بن محمدا بن عائشہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا:

سب سے پہلے عشاء ہمارے نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھی۔اورآخری تین حدیثوں کے علاوہ علیاء نے جن روایتوں سے استدلال کما ہے توان کازیر بحث مسئلے سے

اول من صلى العشاء الإخرة نبيناً صلى الله تعالى عليه وسلم 3 وكل مأتمسكوا به سوى ذلك، اعنى الاحاديث الثلثة الاخيرة فلامساس له بهاهنالك

شرح الزر قاني المواہب بحواله ابن سعد المقصد الرابع خصائص امة صلى الله عليه وسلم مطبوعه المطبعة العامر والمصر 14۲۲/۵

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الحضائص الكبري باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بمجهوع الصلوات الحمس مكتبه نوربير رضوبه فيصل آياد ۲۰۴۷/۲۰

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> شرح معانی لاآثاریاب الصلوة الوسطی مطبوعه ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۱۲۰/۱

سچھ تعلق نہیں ہے، جبیبا کہ تم جان چکے ہو۔ (ت)

كمأعلبت

یہ امام ابن عائشہ عیثی نہ صحابی ہیں نہ تابعی نہ تع سے بلکہ طبقہ عاشرہ میں اتباع تبع تابعین سے ہیں ۱۲۲۸ھ میں انقال فرمایا کہا فی المحلیة والتقریب أوغیره میں ہے۔ت) اور خود حضور اقدس سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیثِ صحیح کہ جبریل امین علیہ الصّلواۃ والسّلام نے دواروز حضور کی امامت کی ایک دن پانچوں نمازیں اوّل وقت، دوسرے دن آخر وقت پڑھیں، پھر حضور بُرنور صلوات الله تعالی و تسلیما ته علیہ سے عرض کی:

یمی وقت حضور کے پہلے انبیاء کے تھے۔اس کو ابوداؤد نے بیان کرکے سگوت اختیار کیا ہے۔ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔احمد،ابن خزیمہ،دار قطنی اور حاکم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ابن عبدالبر اور ابوبکر بن عربی نے اس کو صحیح کہا ہے۔(ت)

هذا وقت الانبياء من قبلك <sup>2</sup>رواه ابوداؤد وسكت عليه، والترمذى وحسنه، واحمد وابن خزيمة والدارقطنى والحاكم، وصححه ابن عبدالبروابوبكربن العربي.

اس کے صاف معارض ہے کہ اُس سے روشن طور پر مستفاد کہ یہ پانچوں وقت اگلے انبیا کے تھے اگرچہ متفرق ہوں نہ مجموع۔ کسی وقت کے استثناء کی اُس میں بُو بھی نہیں، نہ ایسااستثناء بے دلیل مساوی قابل احتمال۔

اور ابن حجر پر حیرت ہے کہ وہ ایک طرف توسب نمازوں کی تقسیم کے قائل ہیں۔ پھر ان سے عشاء کی استثناء بھی کرتے ہیں، توسب کی تقسیم کیسے ہُوئی؟ (ت)

اقول: والعجب من ابن حجر، كيف يقول بالتوزيع ثم يستثنى العشاء، فأنى يصح التوزيع للجميع

ظامِرًا اسى لئے شخ محقق قدس سرہ نے اشعة اللمعات میں اُس سے رجوع فرما کر ترک کیا حیث قال (چنانچہ وہ کہتے ہیں۔ت):

یہ وقت ان پیغیبروں کی نماز کے ہیں جو آپ سے پہلے گزرے ہیں کہ ان میں سے ہرایک کو،ان میں سے بعض او قات ملے تھے،اگرچہ پاپنچ کا مجموعہ اس امّت کے ساتھ خاص ہے۔اسکو سمجھو۔(ت)

ای وقت نماز پینمبران ست که پیش از توبوده اند که م کدام از ایثال بعضے او قات داشتند اگرچه مجموع او قات مخصوص این امت است <sup>3</sup> فافهه مرانتهی -

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تقريب التهذيب مطبوعه دار نشر كت اسلاميه گوجرانواله ص٢٢٧

<sup>2</sup> سُنن الى داؤد اول كتاب الصلواة مطبوعه آفتاب عالم يريس، لا هور الم

<sup>3</sup> اشعّة اللعات كتاب الصلوة باب المواقيت الفصل الثاني مطبوعه مكتبه نوريه رضوبيه تحفر ا/٢٨٧

حلدينجم فتاؤىرضويّه

بلكه تبعض روايات واحاديث مين حضرت يونس وحضرت موللي كليم الله على نبينا وعليهاالصلاة والسّلام كانماز عشاء يرصنا صراحةً منقول كهاسيأتي ذكره (جبياكه اس كاذكرآر باہے۔ت) اور حضرت ابراہيم واسلعيل عليهاالصلاة والسلام كايڑ هنااوير گزرابلكه امام ابواللیث سمر قندی تنبیه الغافلین میں بروایت سید ناعلی کرم الله وجهه، نا قل که حضور سیدالمرسلین صلی الله علیه وسلم نے فرمایا :

واماً صلاة العتبة فأنها الصلاة التي صلاهاً عله المرسلون لنماز عشاء وه نماز ہے كه مجھ سے پہلے پینمبروں نے

قبلي أصلوات الله تعالى وتسليماته عليه وعليهم الرهي (ت)

لاجرم امام قاضی ناصرالدین بیضاوی شرح مصابیح میں فرماتے ہیں:

پہلے رسول عشاہ کی نماز اضافی طور پر پڑھتے تھے مگر ان کی اُمتوں پر فرض نہیں تھی،جس طرح تہجد کی نماز ہمارے نی صلی الله علیه وسلم پر واجب تھی مگر ہم پر واجب نہیں

ان العشاء كانت تصليها الرسل نافلة لهم ولم تكتب على اممهم كالتهجد وجب على نبينا دوننا

اسی طرح علامه زر قانی امام مر وی وغیر ه سے نا قل:

زر قانی سے ہم پہلے نقل کر کے ہیں کہ انہوں نے عیثی کے اثر کو رافعی کی خبر سے معارض قرار دیا ہے۔ پھر اس پر حدیث معاذ رضی الله عنہ سے استدراک کیا ہے۔اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ مروی وغیرہ نے اس طرح تطبیق کی ہے کہ مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم نے سب سے پہلے عشاء کو

اذقال بعد ماقدمنا عنه،من معارضة اثر العيشى بخبر الرافعي،ثم الاستدراك بحديث معاذرض الله تعالى عنه، مانصه "وجمع الهروي وغيره بأن المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم اول من صلاها مؤخر الها

ہےاللّٰہ تعالٰی زیادہ جاننے والا ہے دوسرے نسخوں کو دیکھ لینا جاہئے ۲امنه (ت)

عه: هكذا هو مثبت في نسختي التنبيه فالله تعالى مرر ياس موجود تنبيه الغافلين كے نخ ميں عبارت اس طرح اعلم ولتراجع النسخ ١٢ منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تنبيه الغافلين باب فضل امة محمر صلى الله عليه وسلم مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ص ۴۰۲ م

<sup>2</sup> شرح الزرية فاني على المواہب المقصد الرابع خصائص لة صلى الله عليه وسلم مطبوعه المطبعة العامر ه مصر ٢٦٧٥٪

تہائی رات ہااس کے لگ بھگ تک مؤخر کرنے بڑھا ہے۔جیکہ پہلے گزر جانے والے رسول شفق غائب ہونے کے ساتھ ہی عشاء بڑھ لیا کرتے تھے اور اس نقل سے ہماری غرض صرف یہ بتانا ہے کہ مروی وغیرہ نے ہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم کے علاوہ ماقی انساء کے لئے بھی عشاء تسلیم کرلی ہے، وہی ان کی تطبیق، تومیں کہتا ہوں کہ اس پر پہلا اعتراض پیر ہے کہ پیر تطبیق اگر اُن روایتوں کے در میان ہے جن میں سے ایک سیہ ہے کہ عثاہ کے ذریعے شہیں فضلت دی گئی ہے۔اور دوسری میں ہے کہ عشاء پونس علیہ السلام کیلئے تھی، جبیبا کہ سباق سے معلوم ہو تا ہے کیونکہ یہ تطبیق زر قانی نے مذکورہ دو ٔ روایتوں کے بعد بیان کی ہے تو (یہ تطبیق فضول ہے کیونکہ) تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ان دو <sup>ا</sup>ر وایتوں میں تعارض ہی نہیں ہے کہ تطبیق کی ضرورت پڑے۔اگر یہ تطبیق روایت اور عیثی کے اثر کے در میان ہے جیسا کہ طحاوی کے عنقریب آنے والے اثر میں طحاوی کے ساتھ "نفسہ" کا لفظ بڑھانے سے ظام ہوتا ہے تو یہ فہم سے بہت بعید تطبیق ہے کیونکہ اثر میں صراحتًا مطلق عشاء کی نفی ہے نہ کہ (تہائی رات تک) تاخیر سے مقید عشاء کی، کیونکہ اثر کے ساق کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ نمازیں کس کس نی نے پڑھی تھیں، قطع نظر اس سے کہ پہلے وقت میں پڑھی تھیں یا مؤخر کرکے، چنانچہ اثر میں جار نمازوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ انہیں ہمارے نبی کے علاوہ ماقی انساء نے بھی پڑھا ہے۔ کہاں میہ بات اور کہاں وہ جو تم لوگ چاہتے ہو ( کہ مراد تہائی رات تک مؤخر کرکے پڑھناہے)۔(ت)

الى ثلث الليل أو نحوة، اما الرسل فكانوا يصلونها عنداول مغيب الشفق أه"وغرضنا فيها سلبوا من ثبوت العشاء لغير نبيناً من الانساء عليه وعليم الصّلاة والثناء اما ما حاول من الجمع، فاقول اولا: ان كان البراد الجمع بين حديث فضلتم بها ورواية ان العشاء ليونس عليه الصلوة والسلام ، كمايدل عليه ذكره بعد ماقال ان قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فضلتم بها يعارض رواية ان العشاء ليونس، فقد علمت ان لاتعارض بينهما حتى يحتاج الى الجمع اوبين الرواية واثر العيشي، كمايدل عليه زيادة لفظ "نفسه"بعد لفظ اثر الطحاوى فيما يأتي، فبأابعه جبعاً، فأن الاثر صريح في نفي المطلق دون المقيد بالتاخير فأنه في سياق بيان من صلى الصلوات غير معترض لاقسام الاوقات، فذكر لكل من الربع من صلاها، وقال في العشاء: اول من صلاها نبيناً صلى الله تعالى عليه وسلم ،فاين هذا مهاتر بدون!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح المواہب اللدنيه و منها مجموع الصلواة الحنس المطبعة العامر ه مصر ۲۲۸۵ م

دوسرااعتراض یہ ہے کہ جو صورت بھی ہو، بہر حال حامل وحی جریل امین نے بی صلی الله علیہ وسلم کو دو ۲ دن پانچ پانچ نمازیں پڑھائیں، پہلے دن مر وقت کے بالکل ابتدائی ھے میں اور دوسرے دن مر وقت کے انتہائی ھے میں، پھر کہا کہ یہ آپ سے پہلے انبیاء کا بھی وقت ہے (پھر یہ بات کیے درست ہوسکتی ہے کہ رسول الله عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کرنے سے مخص تھے) زر قانی نے کہا کہ اِس پر یعنی اس تطبق پر کہ تہائی رات تک مؤخر کرنے تہائی رات تک مؤخر کرنا مراد ہے دلالت کرتی ہے، بلکہ صراحت کرتی ہے، یہ کہ طحاوی نے خود اپنے اثر میں العشاء مواحت کرتی ہے، یہ کہ ساتھال کی ہے (اس سے معلوم ہوا کہ عشاء کا آخری حصہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم مواکہ عشاء کا آخری حصہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کیلئے مختص ہے)۔ (ت)

میں کہتا ہوں: اے سبحان الله! صراحت تو کیا، یہ ترکیب اس پر دلالت بھی نہیں کرتی کیونکہ "عشاء آخرة" مطلق عشاء کو کہتے ہیں نہ کہ اس عشا کو جو مؤخر کی گئ ہو۔اس کو آخرہ اس بناء پر کہتے ہیں کہ عشاء اولی مغرب کو کہتے ہیں۔اس پر حدیث کے بہت سے محاورات شاہد ہیں۔اور احمد، مسلم، نسائی کی یہ روایت تو اس میں قولِ فیصل کا درجہ رکھتی ہے کہ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں: "رسول الله آخری عشاء کو مؤخر کیا کرتے تھے"۔اس سے بھی زیادہ اصح وہ روایت ہے جو ترمذی نے ابوم پرہ رضی الله عنہ سے

وثانيا: كيفهاكان، هذا حامل للوحى الامين عليه الصلوة والسلام صلى الخسس يومين، فعجل مرة واخر اخرى، ثم قال: هذا وقت الانبياء من قبلك أ. فمن اين ان اول من اخرها نبيناً صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: ويدل لذلك (اى لها ادعى من الجمع) بل يصرح به قوله اثر الطحاوى نفسه العشاء الأخرة أهـ

اقول: يأسبخن الله! بل لادلالة فيه اصلا، فضلا عن التصريح. فأن العشاء الأخرة هي العشاء مطلقاً دون التي اخرت تسمى الأخرة نظرا الي العشاء الاولى وهي المغرب، عليه تظافر محاورات العديث وفصل القول مالاحمد ومسلم والنسائي عن جابر جبن سمرة رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يؤخر العشاء الأخرة 3 واعظم منه ماللترمذي عن الى هريرة رضى الله تعالى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن ابي داؤد اول كتاب الصلوة مطبوعه مجتبائي لاموريا كتان ا/٥٦

<sup>2</sup> شرح الزر قاني على المواهب ومنها مجموع الصلوات الحنس مطبوعه المطبعة العامر ه مصر ٢٦٧٥٣

<sup>3</sup> سنن نسائي كتاب المواقيت مايستحب من تاخير العثاء مطبوعه مكتبه سلفيه لا هورا اس٣

نقل کی ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: "آخری عشاء کاوقت شفق غائب ہونے سے شروع ہوتا ہے "۔ بہر حال اس کلام میں "عشاء آخر ہ"کا تاخیرِ عشاء پر دلالت کرنا قطعی طور پر بے نشان ہے اگر میہ مراد ہوتی تو اثر کے الفاظ میہ ہوتے "سب سے پہلے جس نے عشاء مؤخر کی "اور میہ بہت ہی

عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ان اول وقت العشاء الأخرة حين يغيب الافق أ\_فألمقطوع به ان لااثر لهذه الدلالة في الكلام، ولواراده لقال "اول من اخر العشاء" وهذا ظاهر جدا\_

ظام ہے۔(ت

بالجملہ اس قدر بلاشبہ فابت کہ نماز عشاء ہم سے پہلے کسی اُمّت نے نہ پڑھی نہ کسی کو پانچوں نمازیں ملیں اور انبیا کے سابقین علیم الصلوة والسلام کے بارے میں ظاہرًا رائج بہی ہے کہ عشاء ان میں بھی بعض نے پڑھی تو اثر مذکور امام طحاوی سے اجتاع خمس کو تمام انبیاء علیم الصلوة والسلام میں ہمارے حضور پُر نور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے خاص فابت کرنا جس کا مدار اسی نفی عشاء عن سائر الا نبیاء علیم الصلوة والسلام میں ہمارے بھی ہوں اکتریب نہیں کہ جب مر نماز کسی نہ کسی ہی سے فابت تو ممکن کہ بعض انبیاء علیہم الصلاة والسلام نے کبھی یا ہمیشہ پانچوں بھی پڑھی ہوں اگرچہ کسی اُمّت نے نہ پڑھیں بہاں تک کہ مغرب کی سید ناعیلیٰ علیہ الصلاة والسلام ہی کے لئے مانے جبیا کہ قول دوم وسوم میں آتا ہے جب بھی وہ اختال مند فع نہیں ممکن کہ سید ناعیلیٰ علیہ الصلاة والسلام ہی نے پانچوں پڑھی ہوں اور اس میں حکمت یہ ہوکہ وہ دنیا کی نظرظاہر میں بھی صاحب صلوات سید ناعیلیٰ علیہ وسلم کے اُمّی ہو کرزیین پر تشریف لانے والے ہیں اگرچہ حقیقہ تمام انبیائے کرام علیہم الصلاة والسلام ہیں جہ سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے اُمّی ہو کرزیین پر تشریف لانے نوب دی ہی اس وقت ہے جب انہیں محمد صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا اُمّی بنالیا ہے جس پر قرآن عظیم ناطق اور ہمارے رسالہ بخلی الیقین بان نبینا سیدالم سلین میں اُس کی تفصیل فا کن معلیہ وسلم کا اُمّی بنالیا ہے جس پر قرآن عظیم ناطق اور ہمارے رسالہ بخلی الیقین بان نبینا سیدالم سلین میں اُس کی تفصیل فا کن ارشاد اقد س حضور سید عالم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یہ باعتاد علائے کرام مانا جائے گا اگرچہ ہم اُس پر دلیل نہ پائیں کہ آخر کلمات نہیا کا اطباق واتفاق ہے چیزے نیست ہماراد لیل نہ ہونے پر دلیل نہیں نہیں۔

اقول: شاید نظرِ علمااس طرف ہو کہ جب حدیث صحیح سے ثابت کہ الله عزوجل نے اس نعمتِ جلیلہ وفضیاتِ جلیلہ سے اس اُمتِ مرحومہ کو تمام اُمم پر تفضیل دی اور قطعًا ہمارے جس قدر فضل ہیں سب ہمارے آقا ومولی صلی الله علیہ وسلم کے طفیل اور صدقہ میں ہیں تومستعد ہے کہ ہم تواس خصوص نعت سے سب اُمتوں پر فضیات یا کیں اور ہمارے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الترمذي ابواب الصلوات باب ماجاء في مواقيت الصلوات مطبوعه كتب خاندر شيديه امين كميني دبلي ا۲۲/

مولی صلی الله تعالی علیہ وسلم کے لئے انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام پریہ شخصیص واختصاص نہ ہواس تقدیر پریہی حدیث معاذ رضی الله تعالی عنه دلالةً اس دعوے کی بھی مثبت ہوگی۔

رہی دو سرداروں یعنی ابراہیم واسلعیل ان کے کریم بیٹے پر پھر
ان دونوں پر صلوۃ وسلام ہو والی حدیث، تو شاید وہ پایہ ثبوت
ک نہیں کہنچی کیونکہ اگر ثابت ہوتی تواتی کشرت سے علاء
کے اقوال اس کے خلاف نہ ہوتے علاوہ ازیں میں کہتا ہوں کہ خصوصیت، فرضیت کے اعتبار سے ہے (یعنی پانچ نمازیں فرض صرف رسول اللہ پر ہو کیں) ابراہیم واسلمیل علیماالسلام پر اُن میں سے جو فرض ہوں گی وہ انہوں نے بطور فرض منی کیراُن میں سے جو فرض ہوں گی وہ انہوں نے بطور فرض منی میں پڑھی ہوں گی اور باقی او قات میں نفل ادا کیے ہوں گے، لیکن وہ نفل چو نکہ واقع انہی پانچ او قات میں ہوئے گئے۔ اور اللہ ہی پوشیدہ باتوں کو بہتر جانے والا ہے اس مقصد گئی۔ اور اللہ ہی پوشیدہ باتوں کو بہتر جانے والا ہے اس مقصد کی زیادہ سے زیادہ توجیہ میرے خیال میں یہی ہوسکی

اما حدیث السیدین ابرهیم واسلعیل، علی ابنهها الکریم ثم علیهم الصلاة و التسلیم، فلعله لم یثبت اذ لوثبت لمارأینا تظافر کلماتهم علی خلافه، علی انی اقول: الاختصاص بجهة الافتراض، اماهما صلی الله تعالی علی ابنهما ثم علیهما وبارك وسلم، فصلیا بمنی ما کتب الله تعالی علیهما وتنفلافی بقیة الاوقات، فمن قبل وقوعها فی هذه الاوقات، عبر عنها باسماء هذه الصلوات، والله تعالی اعلم بالخفیات هذا غایة ما عندی فی توجیه البرام.

اقول: مگر استبعاد مذکور کاجواب واضح ہے کہ کچھ عجب نہیں کہ مولی عزوجل بعض نعمتیں بعض انبیا علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے اگلی اُمتوں میں نبی کے سواکسی کونہ ملتی ہوں مگر اس امت مرحومہ کیلئے اُنہیں عام فرمادے جیسے کتاب الله کا حافظ ہونا کہ اُم سابقہ میں خاصہ انبیاء علیہم الصلاۃ والثناء تھااس اُمت کے لئے رب عزوجل نے قرآن کریم حفظ کیلئے آسان فرمادیا کہ دس دس ابرس کے بچے حافظ ہوتے ہیں اور ہمارے مولی صلی الله تعالی علیہ وسلم کا فضل ظاہر ہے کہ اُن کی اُمت کو وہ ملاجو صرف انبیاء کو ملاکرتا تھاعلیہ وعلیہم افضل الصلاۃ والثناء والله سبحنہ وتعالی اعلم۔ باقی رہا سوال کا دوسر انجز کہ کون سی نماز کس نبی نے پہلے انبیاء کو ملاکرتا تھاعلیہ وعلیہم افضل الصلاۃ والثناء والله سبحنہ وتعالی اعلم۔ باقی رہا سوال کا دوسر انجز کہ کون سی نماز کس نبی نے پہلے پر ھی، اس میں چار "قول ہیں:

اوّل: تول امام عبیدالله بن عائشه ممدوح که جب آدم علیه الصلاة والسلام کی توبه وقتِ فجر قبول ہُوئی انہوں نے دو ارکعتیں پڑھیں وہ نماز صبح ہُوئی۔اور اسحٰق علیه الصلاة والسلام کا فدیه وقت ظهر آیا ابر ہیم علیه الصلاة والسلام نے چار پڑھیں وہ ظهر مقرر ہوئی۔عزیر علیه السلام سو السلام سو السلام سو السلام سو السلام سو السلام سو عصر کے وقت زندہ کئے گئے انہوں نے چار پڑھیں وہ عصر ہُوئی۔ داؤد علیه الصلاة والسلام کی توبہ وقت مغرب قبول ہُوئی چار رکعتیں پڑھنے کھڑے ہوئے تھک کر تیسری

حلدينجم فتاؤىرضويّه

پر بیٹھ گئے، مغرب کی تنین ہی رہیں۔اور عشاء سب سے پہلے ہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم نے بڑھی۔

جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے اسی کے مطابق اس کو طحاوی نے روایت کیا ہے کہ قاسم ابن جعفر نے بح ابن حکم کیسانی سے،اس نے ابوعبدالرحمٰن عبدالله ابن محمد ابن عائشہ سے سُنا اس کے بعد سابقہ روایت بیان کی ہے۔ (ت)

، والا كماذكونا الامام الطحاوي قال: حدثنا القاسم بن جعفر قال سبعت بحر بن الحكم الكيساني قال سبعت ايا عبدالر حلن بن محيد ابن عائشة يقول، فذكره أ

وم قول امام ابوالفضل کہ سب سے پہلے فجر کو دوار کعتیں حضرت آدم، ظہر کو چار رکعتیں حضرت ابر ہیم، عصر حضرت يونس، مغرب حضرت عيلى، عشاء حضرت موسى عليهم الصلاة والسلام نے پڑھی۔ ذکرہ الامام الزندوستی فی روضتہ قال ساکت ابا الفضل فذكرہ (اس كوامام زندوستى نے اپنى روضه ميں ابوالفضل كے حوالہ سے ذكر كيا ہے۔ كہاميں نے ابوالفضل سے يُوجِها تو انہوں نے یہ ذکر کیا۔ت) یہ حکایت ایک لطیف کلام پر مشتمل ہے للہذااُس کاخلاصہ لکھیں امام زندوستی فرماتے ہیں میں نے امام ابوالفضل سے یو چھاصبح کی دوار کعتیں ظہر وعصر وعشاء کی جار مغرب کی تین کیوں ہوئیں۔فرمایا حکم۔میں نے کہا مجھے اور ا بھی افادہ کیجئے۔ کہام مناز ایک نبی نے پڑھی ہے، آ دم علیہ الصلوة والسّلام جب جنّت سے زمین پر تشریف لائے دنیاآ تکھوں میں تاریک تھی اور ادھر رات کی اندھیری آئی،انہوں نے رات کہاں دیکھی تھی بہت خائف ہُوئے،جب صبح حیکی دو'ر کعتیں شکر الٰہی کی پڑھیں،ایک اس کاشکر کہ تاریکی شب سے نجات ملی دوسرااس کا کہ دن کی روشنی پائی انہوں نے نفل پڑھی تھیں ہم پر فرض کی گئیں کہ ہم سے تناہوں کی تاریکی دُور ہو اور طاعت کا نُور حاصل \_زوال کے بعد سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے جار رکعت پڑھیں جبکہ اسمعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا فدیہ اُنزاہے پہلی اس کے شکر میں کہ بیٹے کاغم دُور ہوا دوسری فدیہ آنے کے سبب، تیسری رضائے مولی سبحنہ وتعالی کاشکر، چوتھی اس کے شکر میں کہ اللّٰہ عزوجل کے حکم پر اسلعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گردن رکھ دی، بیران کے نفل تھے ہم پر فرض ہُو ئیں کہ مولیٰ ﷺ تعالیٰ ہمیں قتلِ نفس پر قدرت

عه لفظ الكتاب فأمرنا بذلك لانه تعالى وفقنا على كتاب (يعني روضه) كي عبارت يول ب: "توجميل ظهر كي عار ر کعتوں کا حکم و ما گیا کیونکہ ہمیں بھی الله تعالیٰ نے شیطان کے مقابلے کی توفیق عطافر مائی جس طرح (باقی بر صفحہ آئندہ)

اببليس كماوفقه لذبح الولد وانجأنامن الغم كماانجاه وفدانامن الناركمافداه ورض عنا

<sup>1</sup> شرح معانی الآثار باب الصّلوة الوسطى مطبوعه ایج ایم سعید کمپنی کرا جی ۱۲۰/۱

دے جیسی اُنہیں ذرح ولد پر قدرت دی اور ہمیں بھی غم سے نجات دے اور یہود ونصال کو ہمارا فدیہ کرکے نار سے ہمیں بچالے اور ہم سے بھی راضی ہو۔ نمازِ عصر سب سے پہلے یونس علیہ الصّلواۃ والسّلام نے پڑھی کہ اس وقت مولی تعالیٰ نے انہیں چار ۲ ظلمتوں سے نجات دی: ظلمتِ لغزش، ظلمتِ غم علم، ظلمتِ دریا، ظلمتِ شکم ماہی۔ یہ اُن کے نفل تھے ہم پر فرض ہوئی کہ ہمیں مولی تعالیٰ ظلمتِ سناہ وظلمتِ قبر وظلمتِ قیامت وظلمتِ دوز خ سے پناہ دے۔ مغرب سب سے پہلے عیلی علیہ الصّلواۃ والسلام نے پڑھی علم، پہلی اپنے سے نفی الوہیت، دوسری اپنی ماں سے نفی الوہیت، تیسری اللّه عزوجل کے لئے اثباتِ الوہیت کیلئے۔ یہ ان کے نفل ہم پر فرض ہُوئے کہ روزِ قیامت ہم پر حساب آسان ہو، نار سے نجات ہو، اُس بڑی گھر اہٹ سے پناہ ہو۔ اقول: اور مقام سے مناسب تر ار اہم علم اللہ عنان کے درکے درکی ہوئی اور ہمیں بھی غم سے

ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کی توفیق بخشی اور ہمیں بھی غم سے نحات دی جیسے ان کو دی تھی اور (یہود ونصالی کو جہنم میں) ہمارا فیر یہ بنایا جس طرح ان کیلئے ( جنتی وُ نے کو اسلمیل علیہ السلام کا) فدیہ بنایااور ہم سے بھی الله تعالیٰ راضی ہوا جیسے کہ ان سے ہوااھ **اقول:** (میں کہتا ہوں) ان الفاظ کی بنسبت میری ذکر کر دہ عبارت جھ<sup>۲</sup> وجوہ سے زیادہ عمدہ ہے اور یہ وجوہ سو جنے والے پر مخفی نہیں ہیں ۱۲منہ غفرلہ (ت) کتاب میں (ظلمت غم کی بحائے) "ظلمت لیل"مذکور ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ظلمت لیل مراد ہوتو نہار کی وجہ سے ظلمت لیل ختم ہو جاتی ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ رات کا اندھم اوقت عصر سے پہلے ہی ختم ہو چکا ورنہ لازم آئگا کہ نہار کا کوئی اثر ہی نہ ہواسی لئے میں نے اس کو ظلمت غم سے بدلا ہے امنہ غفرلہ (ت) کتاب میں بول ہے کہ سب سے پہلے مغرب کی نماز بطور شکرانہ حضرت علیلی علید السلام نے بڑھی جب ان کو الله تعالى نے يوں مخاطب كہا تھا كه كہا تم نے لو گوں سے كہا تھا كه مجھے اور میری مال کو الله کے سوا معبود بنالو؟ اور پیه خطاب غروب سمس کے بعد ہوا تھا، میں کہتا ہوں مشہور تو یہ ہے کہ یہ خطاب بروز حساب ہوگا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس کے جواب میں علیلی علیہ السلام کا یہ قول مذکور ہے کہ جب تُونے مجھے بُورے طور پراٹھالیا تو تُوہی ان کا نگہبان تھا ۲امنہ غفرلہ (ت)

كمارض عنه أه اقول: ومأذكرت احسن من ستة وجوه لاتخفى على المتأمل ١٢ منه غفرله (م) عنه الذي في الكتاب وظلمة الليل أقول: ان كانت تنهب بالنهار فقدذهبت قبل العصر والافلا اثرلها ولذا ابدالتها منه غفرله (م) عه: الذي في الكتاب اول من صلى المغرب تطوعاً شكرا عيلى عليه الصّلوة والسلام حين خاطبه الله تعالى بقوله أأنت قلت للناس اتخذوني والى الهين من دُون الله وكان ذلك بعد غروب الشمس ألى الخاب الاترى الى قوله عليه الخطاب يوم الحساب الاترى الى قوله عليه الصلوة والسلام فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم ١٢ منه غفرله (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> روضة العلماء للزندوستي

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> روضة العلماء للزندوستي

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> روضة العلماء للزندوستي

یہ تھا کہ یوں فرماتے کہ ہم اپنی خودی اور فخر آبائے باہر آکر الله عرقوجل کے لئے خاص متواضع ہوں۔

سب سے پہلے عشاء مُوسٰی علیہ الصلاۃ والسّلام نے پڑھی جب مدائن سے چل کرراستہ بھُول گئے۔ بی بی کا غم،اولاد کی فکر، بھائی پر اندیشہ، فرعون سے خوف، جب وادی ایمن میں رات کے وقت مولی تعالی نے اِن سب فکروں سے انہیں نجات بخش، چار نقل شکرانے کے پڑھے ہم پر فرض ہُوئی کہ اللّٰہ تعالی ہمیں بھی راہ دکھائے ہمارے بھی کام بنائے ہمیں اپنے محبوبوں سے ملائے دشمنوں پر فتح دے آمین!

سوم قول بعض علماء که فجر آ دم، ظهر ابراہیم، عصر سلیمان، مغرب عیلی علیهم الصلاۃ والسلام نے پڑھی اور عشا خاص اس اُمّت کو ملی کما تقدم عن الحلیۃ (جبیبا کہ حلیہ کے حوالے سے گزراہے۔ت)

چہارم وہ حدیث کہ امام اجل رافعی نے شرح مند میں ذکر فرمائی کہ صح آدم، ظہر داؤد، عصر سلیمن، مغرب یعقوب، عشاء یونس علیم الصلاۃ والسلام سے ہذکر ہ عنه الزرقانی فی شرح المواهب والحلبی تہاماً فی الحلیة قال واور دفی ذلک خبرا (اس کو زر قانی نے شرح مواہب میں رافعی کے حوالے سے بیان کیا ہے اور حلبی نے حلیہ میں تفصیل سے ذکر کیا ہے، حلبی نے کہا کہ رافعی نے اس سلسلے میں ایک روایت پیش کی ہے۔ ت) غرض نماز صبح میں چاروں متفق ہیں باقی چار میں انتخاب میں ایک روایت بیش کی ہے۔ ت) غرض نماز صبح میں چاروں متفق ہیں باقی چار میں انتخاب می

**اقول**: فقیر کی نظر میں ظاہرًا قول اخیر کو سب پر ترجیح کہ اوّل تو وہ حدیث ہے لاا قل اثر صحابی یا تابعی سہی اقوال علائے مابعد پر ہر طرح مقدم رہے گی خصوصًا ایسے امر میں جس میں رائے وقیاس کو دخل نہیں۔

لین میں کہتا ہوں: ایسے لگتا ہے کہ امام ابوالفضل نے جو پھ کہا ہے وہ زیر بحث مسلے سے غیر متعلق ہے کیونکہ انہوں نے نوا فل کا ذکر کیا ہے جبکہ بحث فرائض سے ہورہی ہے۔ان او قات میں نوا فل ادا کرنا بحث سے خارج ہے کیونکہ نوا فل تو ان او قات کے علاوہ بھی ہر وقت ادا کیے جاسکتے ہیں۔معالم میں جعفر ابن سلیمٰن سے منقول ہے کہ میں نے ثابت کو کہتے سا ہے کہ اللّٰہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے رات اور دن کی گھڑیوں کواینے اہل خانہ پر نماز کے لئے تقسیم کرر کھاتھا

بل اقول: عسى ان يكون مأذكر الامام ابو الفضل بمعزل عما نحن فيه، فأنه انما الفضل بمعزل عما نحن فيه، فأنه انما ذكرالتطوعات، والكلام في المكتوبات، لاايقاع نفل في هذه الاوقات. فأنه ثابت في جميع الساعات في المعالم عن جعفر بن سليلن قال سبعت ثابتا يقول: كان داؤد نبى الله عليه الصلاة والسلام قد جزأ ساعات الليل والنهار على اهله، فلم تكن تأتي ساعة من ساعات الليل والنهار والنهار

Page 70 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حلية المحلى شرح منية المصلى

تورات اور دن کی گھڑیوں میں کو ٹیالیی گھڑی نہیں ہوتی تھی جس میں آل داؤد کا کوئی فیر د نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ (ت) الا وانسان من أل داؤد قائم يصلى أهـ

معہذاأن سب اقوال ميں كہيں كہيں گرفت ضرور ہے اوّل نے صاف تصر تح كى كه عشاء انبيائے سابقين عليهم الصّلاۃ والتسليم ميں كسى نے نه پڑھى اور سوم كا بھى يہى مفاد كه صدر كلام ميں انبياء عليهم الصلاۃ والسلام كاذ كركيا ہے اور اُمتوں سے موازنه مقصود نہيں كہا قل صناً (جيساكه ہم نے پہلے ذكر كيا ہے۔ت) تو بيہ اطلاق شخصيص اپنے عموم پر ہے جس طرح اشعہ وغير ہاكى عبار توں ميں تھانه بلحاظ امم۔اور ہم اوپر بيان كر چك كه بيہ ظاہر دلاكل كے خلاف و قول مرجوح ہے۔اول ودوم نے عصر كو عزير ويونس عليهاالصّلاۃ والسلام كى طرف نسبت كيا حالانكه حضرت سلمين عليه الصلاۃ والسلام كاعصر پڑھناروشن ثبوت سے ثابت۔قال تعالىٰ:

اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطاکیا وہ بہت اچھا بندہ ہے الله کی طرف رجوع کرنے والا،جب اس کے سامنے اصیل اور عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تواس نے کہا کہ مجھے اچھی چیز کی محبّت نے اپنے رب کی یادسے غافل کردیا۔(ت) وَوَهَبْنَالِهَاوَدَسُلَيْلُنَ لِنِعُمَالُعَبُدُ لِلَّهَ آقَابُ 6 2 وَهَبْنَالِهَاوُدَسُلَيْلُنَ لِنِعُمَالُعَبُدُ لِلَّا الْحَادُ الْحَدِيَ الْحَفِيادُ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ وَكُمْ فَقَالَ إِنِّنَ آحَبُبُتُ حُبَّالُحَيْرِ عَنْ ذِكْمِ مَنْ وَكُمْ مَنْ الْحَجَالِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ الْحَجَالِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ الْحَجَالِ اللَّهُ الْحَجَالِ اللَّهُ الْحَجَالِ اللَّهُ الْحَجَالِ اللَّهُ الْحَلَيْ الْحَجَالِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ

علاءِ فرماتے ہیں یہ نماز نمازِ عصر تھی،جلالین میں ہے:

(اپنے رب کی یاد سے مراد نمازِ عصر ہے۔ت)

عن ذكرربي اي صلاة العصر كـ

مدارک میں ہے:

عصر سے غافل ہو گئے تھے اور وہ ان پر فرض تھی اس لئے غمز دہ ہو گئے۔(ت) غفل عن العصر وكانت فرضاً فأغتم $^{0}$ 

اور سلیمن علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ یونس وعزیر علیہم الصّلاۃ والسلام سے مقدم ہے تو اولیت صلاۃ عصران دونوں صاحبوں کیلئے کیونکر ہوسکتی ہے۔ نسیم الریاض میں زیرِ حدیث ماینبغی لاحد ان یقول اناخیر من یونس بن متی

Page 71 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> معالم التنزيل مع الخازن زير آية ''و قليل من عبادي الشكور'' مطبوعه مصطفىٰ البابي مصر ٢٨٥/٥

<sup>2</sup> القرآن ۳۰/۳۸

<sup>3</sup> القرآن ۱/۳۸

<sup>4</sup> القرآن ۳۲/۳۸

<sup>5</sup> تفسير جلالين زيرايت مذكور مطبع مجتبائي دبلي ص٠٠٠

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> تفسير النسفى المعروف تفسير مدارك التنزيل زيراً يت مذكور مطبوعه دارالكتاب العربي البيروت ١١/٣

کسی کیلئے یہ کہنار وانہیں کہ میں پونس ابن متی سے افضل ہوں۔ت) ہے:

یونس، بنیامین ابن یعقوب علیهم السلام کی اولاد میں سے تھے اور سلیمان علیہ السلام کے بعد تھے اھ نشیم الریاض ہی کی اس فصل میں، جس کا عنوان ہے حکم عقد قلب النبی صلی الله علیہ وسلم، مراة الزمان کے حوالے سے مذکور ہے کہ یونس علیہ السلام الله کے نبی سلیمان علیہ الصلاة والسلام کے بعد تھے۔ (ت)

هو من وللا بنيامين بن يعقوب عليهم الصلاة و السلام، وكان بعد سليلن عليه الصلاة والسلام أه وفيه في فصل حكم عقد قلب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كمافى مرأة الزمان، كان بعد سليلن نبي الله، عليه الصلاة والسلام 2-

یہ تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت تصریح تھی اور حضرت عزیر کاسید ناسلیمان علیہاالصلاۃ والسلام کے بعد ہو ناخود ظاہر کہ اُن کا واقعہ موت وحیات کہ قرآن عظیم میں مذکور بعد اس کے ہوا کہ بخت نصربیت المقدس کو ویران کر گیا تھا اور احادیث سے ثابت کہ بیت المقدس کی بناء داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے شروع اور سلیمان علیہ الصّلاۃ نے ختم فرمائی تو سلیمان وعزیر علیہاالصلاۃ والسلام میں صد باسال کا فاصلہ تھا، معالم التنزیل میں ہے:

جس نے کہا ہے کہ گرر نے والے عزیر تھے،اس نے بیان کیا ہے کہ بخت نصر نے جب بیت المقدس کو برباد کردیا اور بنی اسرائیل کو قید کرکے بابل لے آیا توان میں عزیر اور دانیال کے علاوہ داؤد علیہم السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے سات مزار افراد بھی تھے۔ پھر جب الله تعالی نے عزیر کو نجات دی اور وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر سفر کے لئے نکلے۔الخ

قال الذى قال ان الماركان عزيرا: ان بختنصر لماخرب بيت المقدس واقدم سبى بنى اسرائيل ببابل،كان فيهم عزير ودانيال وسبعة الاف من اهل بيت داؤد عليهم الصلاة والسلام،فلما نجاعزير من بابل ارتحل على حمارله 3\_الخ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نسيم الرياض شرح الثفاء فصل في حكم عقد قلب النبي صلى الله عليه وسلم مطبوعه دارالفكرييروت لبنان ٢٣/٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نشيم الرياض شرح الشفاء فصل في حكم عقد قلب النبي صلى الله عليه وسلم مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ٢٣٠/٣

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> تفسير معالم التنزيل زيرآيت او كالذي مر على قرية مطبوعه مصطفى البابي مصرا/٢٧٧

فتا<u>ۈ</u>ىرِضويّه مارىخى

اُسی میں ہے:

يعملون له مأيشاء من محاريب كان مماعملوا له بيت المقدس، ابتداً لا داؤد عليه الصلوة والسلام، فلما توفاه الله تعالى استخلف سليلن عليه الصلوة والسلام، فبنى المسجد بالرخام والجواهر واللأليئ واليواقيت، فلم يزل بيت المقدس على مأبناه سليلن عليه الصلوة والسلام، حتى غزاه بخت نصر، فخرب المدينة ونقض المسجد أهملتقطاً۔

بخلاف قول چہارم کہ اس کی تحسی بات پر اعتراض نہیں توظام اوہی مرجح وقرین قیاس اور حقیقتِ حال کاعلم مولی سبحنہ کے پاس والله تعالی اعلمہ و علمه جل مجدہ اتمہ۔

1 معالم التنزيل مع الخازن آيت يعملون له مايشاء الخريج تحت مصطفي البابي مصرص ٢٨٥-٢٨٥

Page 73 of 696

حلدينجم فتاؤىرضويّه

# جمان التاج في بيان الصلاة قبل المعراج التاه

(تاج کے موتی، معراج سے پہلے نماز کے بیان میں)

# سم الله الحدن الحدم

مسئله ۲<sup>۵۰</sup>: ازریاست رام پوربزریه ملاظریف گهیر عبدالرحمٰن خان مرحوم مرسله عبدالرؤف خان ۲۷ محرم الحرام ۱۳۱۲ه بگرامی غدمت فیض درجت جناب مولنا بح العلوم صاحب زاد کرمه، حضرت رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم بعد نبوت قبل شب معراج جودوا وقتول میں نماز پڑھتے تھے وہ کس طور پرادافرماتے تھے۔بینوا توجروا۔

# بسمرالله الرحلن الرحيم

بندوں پر ،مصطفیٰ پر اور ان کے آل واصحاب

الحمد لله وكفي وسلام على عبادة الذين اصطفى \* الله مى كى حمر ب اور وه كافى ب اور سلام مواس كے منتخب لاسيباعلى صاحب المعراج

پر جنہوں نے نماز کو اور عدل ووفا کو قائم کیا۔(ت)

المصطفى وأله وصحبه المقيمين الصلاة والعدال والوفاء\*

# الجواب:

پیش ازاسراء دووقت لیعنی قبل طلوع سممس و قبل غروب کے نمازیں مقرر ہونے میں علاء کوخلاف ہےاوراضح یہ ہے کہ اس سے پہلے صرف قیام لیل کی فرضیت باقی پر کوئی دلیل صریح قائم نہیں۔

در مختار کی کتاب الصلُوۃ کے آغاز میں ہے کہ نماز ( یا قاعدہ طور یر) معراج میں فرض ہوئی تھی،اس سے پہلے صرف دو ا نمازیں تھیں،ایک طلوع سے پہلے دُوسری غروب سے پہلے۔ شمنی اھ (ت)اور مواہب کی فصل اوّل میں جہاں اولین ایمان لانے والوں کا ذکر ہے،اس سے تھوڑا پہلے مذکور ہے کہ مقاتل نے کہاہے کہ ابتداء میں نماز کی صرف دو'ر کعتیں صبح كواور دو'ر كعتين رات كوفرض تخيين كيونكه الله تعالى فرماتا ہے اور تشبیح کہو اینے رب کی حمد کے ساتھ رات کو اور سویرے۔ فتح الباری میں کہا ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم معراج سے پہلے نماز تو یقینا پڑھتے تھے اور اسی طرح آپ کے صحابہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ بانچ نمازیں فرض ہونے سے پہلے کوئی نماز فرض بھی تھی یا نہیں! تو کھا گیا ہے کہ ایک نماز طلوع سے اور ایک غروب سے پہلے فرض تھی اور اس پر دلیل الله تعالیٰ کا به فرمان ہے: اور تشبیح کہوا پنے رب کی حمر کے ساتھ طلوع مثمں سے پہلے اور غروب سمس سے پہلے۔ (ت)اور نووی نے کہا ہے کہ سب سے پہلے ڈر سنانااور توحید کی طرف ملانافرض کیا گیا، پھر الله تعالیٰ

الشمس وقبل غروبها حشيني أهد وفي المواهب، من المقصد الاول، قبيل ذكر اول من امن، قال مقاتل: كانت الصلاة اول فرضها ركعتين بالغداوة و ركعتين بالعشى، لقوله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشى والابكار قال في فتح البارى: كان صلى الله تعالى عليه وسلم قبل

في الدر البختار اول كتاب الصلوة الصلاة فرضت

في الاسراء، وكانت قبله صلاتين، قبل طلوع

امر لا ؟ فقيل ان الفرض كان صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها والحجة فيه قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها انتهى 2\_

الاسراء يصلى قطعًا، وكذلك اصحابه ؛ ولكر،

اختلف هل افترض قبل الخبس شيئ من الصلاة

وقال النووى: اوّل مأوجب الانذار والدعاء الى التوحيد، ثم فرض الله تعالى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الصلوة مطبوعه مجتبائی دہلی ۵۸/۱

<sup>2</sup> شرح الزر قاني على المواهب المقصد الاول في تشريف الله تعالى له عليه وسلم مطبوعه المطبعة العامره مصرال ٢٧٣

نے قیام لیل فرض کر دیا جس کاسورہ مزمل کی ابتداء میں ذکر ہے پھراس کو منسوخ کر دیااس حکم سے جوسورہ مزمل کے آخر میں ہے، پھر اس کو بھی منسوخ کردیااور اس کے بحائے مکہ مکرمہ میں معراج کی رات کو بانچ نمازیں فرض کر دیں۔اھ مواہب کی عبارت ختم ہُوئی۔(ت)اور مواہب کی شرح میں علامہ زر قانی نے نویں مقصد میں لھاہے کہ ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ معراج سے پہلے کوئی نماز فرض نہیں تھی،صرف رات کو نماز بڑھنے کا حکم تھامگر اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں تھی۔اور حربی کی رائے یہ ہے کہ نماز معراج سے پہلے بھی فرض تھی۔ دو 'رکعتیں صبح کواور دو ارکعتیں رات کو۔لیکن حربی کی رائے کو اہل علم کی ایک جماعت نے رَد کیا ہے۔ (ت) اور مواہب وزر قانی کے بانچویں مقصد میں جو کہ معراج کے بیان میں ہے جہاں نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا باقی انساء کو نمازیڑھانامذ کورہے، وہاں لکھاہے (اس نماز میں اختلاف یا ما جاتا ہے) کہ آیا اس کی مشروعیت وہی معروف مشروعیت ہے یا لغوی مشروعیت مراد ہے؟ پہلا قول درست قرار دیا گیا ہے کیونکہ جہاں تک ممکن ہونص کو اپنی شرعی حقیقت پر حمل کہا جاتا ہے۔مشروعیت معروفیہ مراد لینے کے بعد اس میں اختلاف ہے (کہ کہا یہ فرض ہے) اور جیسا کہ

نعمانی نے کہا ہے اس پر انس کی وہ حدیث دلالت کرتی ہے جو

ابن ابی حاتم کے مال پائی جاتی ہے اور

من قيام الليل مأذكرة في اول سورة المزمل ثم نسخه بمافي آخرها ثم نسخه بايجاب الخ بايجاب الخ بايجاب الصلوة والخسس ليلة الاسراء بمكه أ-اه مأفي المواهب وفي شرحها للعلامة الزرقاني من المقصد التاسع، ذهب جماعة الى انه لم تكن قبل الاسراء صلاة مفروضة الاماوقع الامر به من صلاة الليل بلا تحديد وذهب الحربي الى ان الصلاة كانت مفروضة، ركعتين بالغداة و ركعتين بالعشى و ردة جماعة من اهل العلم العلم

وفيهما من المقصد الخامس في الاسراء، عند ذكر صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم بالانبياء بيت المقدس، (قداختلف في هذه الصلاة) هل هي الشرعية المعروفة او اللغوية؟ وصوّب الاوللان النص يحمل على حقيقة الشرعية، مألم يتعذر وعلى هذا اختلف (هل هي فرض) ويدل عليه كماقال النعماني حديث انس عند ابي حاتم المتقدم قريباً للمصنّف (اونفل؟ واذا قلنا انها فرض، فاي صلاة هي؟ قال بعضهم الاقرب انها الصبح.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المواہب اللدنيه مقصد اول اول امر الصلوة المكتب الاسلامي بير وت ۲۱۲/۱،۱۱

<sup>2</sup> شرح الزر قاني على المواہب المقصد التاسع في عبادته صلى الله عليه وسلم مطبعة عامره مصر ٣٢٣/٧

تھوڑا سا پہلے مصنف نے بھی ذکر کی ہے (یا نقل ہے؟ اگر ہم ہمیں کہ فرض ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی ہماز ہے؟ بعض نے کہا ہے کہ اقرب یہ ہے کہ وہ حتی کی نماز ہے اور یہ بھی اختال ہے کہ وہ عشاء کی نماز ہو) اور دونوں اختال جیسا کہ شامی نے کہا ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، خواہ ہم یہ کہیں کہ یہ نماز آ سانوں پر جانے سے پہلے پڑھائی تھی یا بعد میں، کیونکہ پانچ نمازوں میں مطلقاً پہلی نماز جو نبی صلی الله علیہ وسلم نے پڑھی تھی وہ بالاتفاق ظہر کی نماز تھی جو آپ نئے کہ کئر مہ میں ادا فرمائی تھی۔اور جو شخص اس روایت کو کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ کوئی نقلی نماز تھی یاان نمازوں میں سے کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ کوئی نقلی نماز تھی یاان نمازوں میں سے کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ کوئی نقلی نماز تھی یاان نمازوں میں سے کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ کوئی نقلی نماز تھی یاان نمازوں میں سے کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ کوئی نقلی نماز تھی یاان نمازوں میں سے کہا فرض تھیں اور فاؤی نووی سے دوسری شق کی تائید ہوتی ہے۔(ت)

میں کہتا ہوں: الله عرب اسمہ کے اس فرمان سے استدلال کرنا کہ سیج کہوا ہے رب کی حمد کے ساتھ طلوعِ آ فتاب اور غروبِ آ فتاب سے پہلے، محل نظر ہے۔ کیونکہ آیت محل اس طرح ہوتی ہے "اور رات کے او قات میں بھی سیج کہو اور دن کے اطراف میں بھی تاکہ تم راضی ہو جاؤ"۔اب اگر شبیج سے مراد نماز کی جائے کیونکہ ابن عباس رضی الله عنہمانے کہا ہے کہ قرآن

ويحتمل ان تكون العشاء) والاحتمالان، كماقال الشامى، ليسابشيئ؛ سواء قلناً صلى بهم قبل العروج اوبعده لان اول صلاة صلاها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من الخسس مطلقاً، الظهر بمكة باتفاق ومن حمل الاولية على مكة فعليه الدليل قال: والذي يظهر انها كانت من النفل المطلق، اوكانت من الصلاة المفروضة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم قبل ليلة الاسراء وفي فتاوى النووى مايؤيد الثاني اه أباختصار اقول: وفي الاستدلال بقوله عز اسمه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في تتمة الأبة

وَمِنْ اِنَّا عِي البَّيْلِ فَسَيِّحُ وَ أَطْرَافَ النَّهَا بِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ٠٠

3، فأن حمل التسبيح على الصلاة لقول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كل تسبيح في القرأن صلاة 14 خرجه الفريابي عن

4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح الزر قاني على المواهب المقصد الخامس في المعراج والاسراء مطبوعه المطبعة العامره مصر ٦٣/٦

<sup>2</sup> القرآن سورة ظهرآيت ١٣٠٠

<sup>3</sup> القرآن سورة ظرآيت ١٣٠٠

میں تشبیج سے م جگہ نماز مراد ہے۔ابن عماس کا یہ قول فریائی نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے۔اگر حہ ابن عباس کے اس کلیے سے استثناء کا فائدہ دیتی ہیں وہ آبات جو میں بیان کررہا ہوں،الله جل ذکرہ فرماتا ہے: "مر (پرندہ) اپنی نماز اور تشبیح کو جانتا ہے"۔اور الله تعالی فرماتا ہے: "اگر وہ (یونس) تشبیح کہنے والوں میں سے نہ ہو تا تو یوم بعث تک مچھلی کے پیٹے میں ا رہتا" کیونکہ ظاہریہی ہے کہ اس تشبیح سے مراد وہی تشبیح ہے جو الله تعالیٰ نے بونس علیہ السلام سے بول حکایت کی ہے: "پس پکارااس نے اندھیروں میں کہ کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا، تُو پاک ہے بیشک میں ظلم کرنیوالوں میں تھا"۔سعید ابن جبیر جو کہ ابن عماس کے بہترین شاگردوں میں سے ہیں اور ان سے مندرجہ بالا کلیہ کے راوی ہیں انہوں نے یہی تفیر بیان کی ہے۔حسن بھری نے کہاہے کہ انہوں نے مچھل کے پیٹ میں نماز نہیں پڑھی تھی بلکہ اس سے پہلے الك صالح عمل تفااه البته ابن عباس يهال بهي ايخ اصول ير روال رہے ہیں اور تشبیح کہنے والوں میں سے ہونے کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ نماز پڑھنے والوں میں سے ہونا۔اس صورت میں جیباکہ ضحاک نے کہا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ الله تعالی نے پونس علیہ السلام کواسی اطاعت

> المعالم ايضاً فعلى هذا الحمل واخذ الامر للوجوب، تدل الأية بأخرها على فرضية اكثر من

المسيحين، من المصلين 5 ويكون المعنى حينئذ ماقال

الضحاك، انه شكر الله تعالى له طاعته القديمة 6، كما في

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> القرآن سوره النور ۲۴ تيت اسم

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> القرآن سوره الطّفّت ٢٣٨ يت ١٣٣

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> القرآن سورة الانساء ٢١ آيت ٨٤

<sup>4</sup> معالم التنزيل مع تفسير الخازن زيراً يت فلولاانه كان من المسبحتين (تفسير سوره صافات) مصطفیٰ البابی مصر۲۷ س

<sup>5</sup> معالم التنزيل مع تفيير الخازن زيراً يت فلولاانه كان من المسبحتين (تفيير سوره صافات) مصطفیٰ البابی مصر ٧٧ ساح

<sup>6</sup> معالم التنزيل مع الخازن زيرآيت فلولاان كان من المسجعين الخ مطبوعه المطبعة العامر ومصر ٧٧ سا

(اور نماز وغیرہ) کے صلے میں نحات دی تھی جو وہ مچھل کے پیٹ میں جانے سے پہلے کرتے رہے تھے۔معالم میں بھی اسی طرح ہے۔ بہر حال اگر فستج بجدریک "میں تشبیح سے مراد نماز لی جائے اور امر کو وجوب کے لئے قرار دیا جائے توآیت کا آخری حصّہ دو ' سے زیادہ نمازوں کے فرض ہونے پر دلالت کرے گا۔اس کا یہ جواب تودیا جاسکتا ہے کہ دو امیں حصر مقصود نہیں ہے کیونکہ رات کی نماز بھی بالیقین پہلے سے فرض تھی، لیکن اس صورت میں الله تعالیٰ کا یہ فرمان "اور دن کے اطراف میں "بغیر کسی مفہوم کے رہ حاتا ہے کیونکہ اگر اس سے مراد طلوع سے پہلے اور غروب سے پہلے والی دو نمازس لی جائیں تو تکرار لازم آئے گی (کیونکہ ان کاذ کر آیت کی ابتداء میں ہوچا ہے)۔(ت)رہا مقاتل کا استدلال الله تعالیٰ کے اس فرمان سے "اور تشبیح کہو اپنے رب کی حمد کے ساتھ رات کواور صبح سویرے"۔ تومیں کہتا ہوں کہ بہت ضعیف ہےاور بہت ہی ضعیف ہے، بلکہ سرے سے برکار ہے، کیونکہ یہ آیت سورہ حم مومن کی ہے اور اس کا نزول سورہ بنی اسرائیل ہے، جس میں معراج کاذ کرہے، طویل زمانے کے بعد ہواہے۔ چنانچے ابن ضریس نے فضائل قرآن میں ابن عماس رضی الله عنہ سے سُور تیں نازل ہونے کی ترتیب اس طرح بیان کی ہے کہ ابن عباس نے کہا ہے کہ "قرآن میں سب سے پہلے سورہ اقرا باسم ریک نازل ہوئی، پھر ن۔ ابن ضریس نے یہ روایت پوری بیان کی ہے یہاں تک کہ کھا ہے" پھر بنی اسرائیل، پھر پونس، پھر ہود، پھر پوسف، پھر حجر، پھر انعام، پھر طفّت، پھر لقمان، پھر سا، پھر زمر، پھر حم مومن آخر تک ۔ تو پھر حم مومن کی آیت ہے۔

صلاتين؟ الا ان يقال: لم يقصد الحصر، بدليل ان قيام الليل كان فريضة من قبل قطعا؛ ولكن يبقى قوله تعالى واطراف النهار؛ وحمله على المذكورتين يستلزم التكرار ما استدلال مقاتل بقوله تعالى

وَسَيِّحُبِحَمُّدِكَبِيِّكَ بِالْعَثِيِّ وَالْإِبْكَابِ الْعَفْ، وَاضْعَفْ، بل ليس بشيئ اصلا، فأن الأية من واضعف؛ بل ليس بشيئ اصلا، فأن الأية من سورة حم المؤمن، وقدتاً خر نزولها عن سورة بنى السرائيل النازلة بخبر الاسراء، بزمان طويل، فقد روى ابن الضريس فى فضائل القران عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما، فى حديث ترتيب نزول السور، قال: كان اول مأنزل من القران اقرأ باسم ربك، ثم ن، فذاكر الحديث الى ان قال: ثم بنى اسرائيل، ثم يونس، ثم هود، ثم يوسف، ثم الحجر، ثم الانعام، ثم الصفت، ثم لقمان، ثم سبا، ثم الزمر، ثم حم البؤمن ² للحديث وكيف يستدل بها على البؤمن ² للحديث وكيف يستدل بها على ايجاب صلاة قبل الإسراء؛ لإجرم ان

<sup>1</sup> القرآن سوره مؤمن ۴۶۰ یت ۵۵

<sup>2</sup> فضائل القرآن لابن الضريس

فسرها ترجمان القرآن رضى الله تعالى عنه بالصلوات الخس أ، كمافى المعالم وقد يستدل بماروى ابن ابى حاتم فى تفسيره عن انس رضى الله تعالى عنه فى حديث الاسراء واتيانه صلى الله تعالى عليه وسلم بيت المقدس الم البث الا يسيرا حتى اجتمع ناس كثير، ثم اذن مؤذن واقيمت الصلاة "قال: فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمنا فاخذ جبريل عليه الصلاة والسلام بيدى فقد من فلما انصرفت قال لى جبريل: اتدرى من صلى خلفك؟ قلت: لا قال: طلمام البشار اليه فى كلام الزرقانى عن الامام النعماني المنام النعماني المنام النعماني النعماني المنام النعماني المنام النعماني المنام النعماني المنام النعماني المنام النعماني المنام الم

اقول: ولعل مطبح نظر البستدل وقوع الاذان والاقامة فأنهما من خصائص الفرائض اوّلًا فلان الاذان والاقامة البعروفين مأشرعا الابالبدينة.والاسراء قبل الهجرة ولذاقال الزرقاني في تفسير الحديث،اذن مؤذن،اى اعلم بطلب الصلاة، فأقيمت الصلوة،اى تهيئولها

کس طرح استدلال کیا جاسکتا ہے کہ معراج سے پہلے بھی نماز فرض تھی (جبکہ اس وقت تک وہ سورۃ نازل ہی نہیں ہوئی تھی) اسی لئے ترجمان القرآن رضی الله عنه نے اس آیت کی تفسیر پانچ نمازوں سے کی ہے۔ جبیباکہ معالم میں ہے۔اور کبھی استدلال کیا جاتا ہے اس حدیث سے جو ابن الی حاتم نے انس رضی الله عنہ سے واقعہ معراج اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بيت المقدس ميں آنے کے بارے میں روایت کی ہے (اس میں ہے کہ رسول الله نے فرمایا) ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بہت سے لوگ جمع ہو گئے کیر ایک مؤذن نے اذان دی اور نماز کیلئے اقامت کھی گئے۔رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرماما كه ہم سب صفيں باندھ کراس ا تظار میں کھڑے ہوگئے کہ ہماراامام کون بنتا ہے، تو جبر مل عليه السلام نے مير اہاتھ پکڑااور مجھے آگے کر دیا، چنانچہ میں نے سب کو نمازیڑھائی،جب میں نے سلام پھیراتو جبریل نے مجھ سے کہا:"کیاآپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پیچیے کن لو گوں نے نمازیڑ ھی ہے؟ میں نے کہانہیں جریل نے کہاآ پکے پیچھے مراس نبی نے نماز پڑھی ہے جسے الله تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ یہی وہ حدیث ہے جس کی طرف زر قانی کے کلام میں نعمانی کے حوالے سے اشارہ کیا گیا ہے۔ (ت)

میں کہتا ہوں کہ شاید دلیل پیش کرنے والے کا مطمح نظریہ ہو کہ اس نماز میں اذان وا قامت ہوئی تھی اور یہ فرائض کے ساتھ خاص ہیں، لیکن اس پر اعتراض ظاہر ہے۔ اوگا اس لئے کہ معروف اذان وا قامت تو مدینہ میں شروع ہُوئی تھی، جبکہ معراج ہجرت سے پہلے ہُوا تھا۔ اس لئے زرقانی نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے "ایک مؤذن نے اذان کہی "کے یہ معنی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> معالم التنزيل مع تفيير الخازن زيرآيت فلولاانه كان من المسبحين مطبوعه مصطفىٰ البابي مصر٩٨/٦

<sup>2</sup> شرح الزر قاني على المواهب المقصد الخامس في المعراج والاسراء مطبوعه المطبعة العامره مصر ٦٢/٩

بیان کیے ہیں کہ اس نے نماز کے لئے طلب کیے جانے سے ان کو آگاہ کیا، "اور نماز کیلئے اقامت کہی گئ" کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ اس کیلئے تیار ہو گئے اور اس میں شروع ہو گئے، اس لئے یہ اعتراض نہیں پیدا ہوگا کہ اذان وا قامت تو مدینہ میں شروع ہوئی تھیں اور معرائی میں بُوا تھا۔ ٹائیا، اس لئے کہ اذان وا قامت کا فرائض کے معرائی میں بُوا تھا۔ ٹائیا، اس لئے کہ اذان وا قامت کا فرائض کے ماتھ مخصوص ہونا تو اُمّت کیلئے ان کے مشروع ہونے کے بعد معلوم ہوا ہے۔ مشروع بین تخصیص پر کون کی دلیل ہے؟ معلوم ہوا ہے۔ مشروعیت سے پہلے تخصیص پر کون کی دلیل ہے؟ خالئی، اس لئے اور یہ اعتراض استدلال کی جڑکا شئے والا ہے کہ معرائ مان کو ہوئی تھی اور یہ ہم جان کھے ہیں کہ رات کی نماز، پانچ نماز ول کے فرض ہونے سے پہلے بھی فرض تھی، تو کیا پتا، ہو سکتا ہے یہ وہی رات کی نماز ہو! اس سے اس کا جواب بھی ظاہر ہو جاتا مسلم کی وہ روایت جو ابوہر پرہ سے حدیثِ معراج میں مروی ہے مسلم کی وہ روایت جو ابوہر پرہ سے حدیثِ معراج میں مروی ہے (کہ رسول اللہ نے فرمایا) اور نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے انہیں (کہ رسول اللہ نے فرمایا) اور نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے انہیں نمازیڑھائی۔ (ت)

وَشَرعوا فيها، فلايردان الاذان والاقامة انهاشرعا بالهدينة والاسراء كان بمكة أه ماثانيًا فلان تخصيصهما بالفرائض انها عرف بعد ماشرعاللامة، اماقبل ذلك فأيُّ دليل عليه؟ واما ثالثًا، وهو القاطع، فلان الاسراء انها كان بالليل، وقد علمنا ان صلاة الليل كانت فريضة قبل فرض الخمس، فهايدريك لعلها هي وبه يظهر الجواب عما عسى ان يتعلق به متعلق، مماروي مسلم عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه في حديث الاسراء "وحانت الصلاة فاممتهم 2"۔

تاہم اس قدریقینا معلوم کہ معراج مبارک سے پہلے حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنہم نمازیں پڑھتے۔ نمازشب کی فرضیت تو خود سورہ مزمل شریف سے ثابت اور اُس کے سوااور او قات میں بھی نماز پڑھنا وارد عام ازینکہ فرض ہویا نفل، حدیث میں ہے:

كان المسلمون قبل ان تفرض الصلوات الخمس يصلون الضلى والعصر، فكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم واصحابه اذا صلوا أخر النهار. تفرقوا في الشعاب فصلوها فرادى 3-

فرضت پنجگانہ سے پہلے مسلمان چاشت اور عصر پڑھا کرتے نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم وصحابہ کرام جب آخر روز کی نماز پڑھتے۔ پڑھتے گھاٹیوں میں متفرق ہو کر تنہا پڑھتے۔

Page 82 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح الزرية فاني على المواہب المقصد الخامس في المعراج والاسراء مطبوعه المطبعة العامر ه مصر ٧-٥٤

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الصحيح لمسلم باب الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم مطبوعه قد يمي كتب خانه كراچي ٩٦/١٩

<sup>3</sup> الاصابة في تمييز الصحابة حديث ٧٢٣ ترجمه عزيزه بنت ابي تجراة مطبوعه دار صادر بيروت لبنان ٣٦٣/٣

اس کو ابن سعد وغیرہ نے عزیزہ بنت تجراۃ رضی الله عنہا سے روایت کیا ہے۔ یہ بات اصابہ میں عزیزہ رضی الله عنہا کے حالات میں مذکور ہے۔ (ت)

رواه ابن سعد وغيره عن عزيزة بنت ابى تجراة رضى الله تعالى عنها ذكره فى ترجمتها من الاصابة.

احادیث اس باب میں بکشرت بیں اور ان کی جمع و تلفیق کی حاجت نہیں ب لکہ نماز شروع روز شریفہ سے مقرر و مشروع ہے حضور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم پر اوّل بار جس وقت و حی اُنزی اور نبوتِ کریمہ ظاہر ہوئی اُسی وقت حضور نے بہ تعلیم جریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نماز پڑھی اور اُسی دن بہ تعلیم اقد س حضرت اُمّ المومنین خدیجۃ الکبری رضی الله تعالیٰ عنہا نے پڑھی، دُوسرے دن امیر المومنین علی مرتضی کرم الله وجہہ الاسن نے حضور کے ساتھ پڑھی کہ ابھی سورہ مزمل نازل بھی نہ ہوئی تھی تو ایمان کے بعد پہلی شریعت نماز ہے۔

تخریج کی ہے احمد اور ابن ماجہ نے اور حارث نے اپنی مُسند میں اور دیگر محد ثین نے اسامہ ابن زید سے، وہ اپنے والد سے راوی ہیں کہ وحی کے آغاز میں ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ بتایا، جب وضو سے فارغ ہُوئے تو چُلُو بجر پانی لیا اور اپنے فرج پر چھڑ کا۔ سیرت ابن اسحق میں، سیرت ابن ہشام میں، مواہب لدنیہ کے کتاب الحمٰس میں، ابن حجر مکی کی منس، مواہب لدنیہ کے کتاب الحمٰس میں، ابن حجر مکی کی افضل القری لقراء ام القری میں، سید ابوالسعود ازم کی کے حاشیہ در مختار میں مذکور حاشیہ کنز میں، سید احمد طحطاوی کے حاشیہ در مختار میں مذکور حاشیہ کنز میں، سید احمد طحطاوی کے حاشیہ در مختار میں مذکور سے اضافہ کیا گیا ہے (روایت کی گئی ہے) بصیغہ مجھول اس کے سے اضافہ کیا گیا ہے (روایت کی گئی ہے) بصیغہ مجھول اس کے ضغف کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ اس کے جننے طریقے بھی بیں وہ اعتراض سے خالی نہیں ہیں، لیکن چونکہ متعدد ہیں اس کی شرت فریت اس کے جننے طریقے بھی

فقد اخرج احمد وابن ماجة والحارث في مسنده وغيرهم عن اسامة بن زيد عن ابيه رضى الله تعالى عليه عنهما ان جبريل اتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، في اول مااوى اليه، فأراه الوضوء والصلاة، فلما فرغمن الوضوء اخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه فرغمن الوضوء اخن غرفة من ماء فنضح بها فرجه المواهب الله نية من المقصد الاول، وكتاب الخيس، وافضل القرى لقراء امر القرى، للامام ابن حجر المكى، ثم حاشية الكنز للعلامة السيد السعود الازهرى، ثم حاشية الكنز للعلامة السيد المحد الازهرى، ثم حاشية الدر للعلامة السيد المدن الطحطاوى، وهذا لفظ القسطلاني، مزيدا من الزقاني، (قد روى) مرّضه لان له طرقاً لا تخلو من مقال؛ لكنها متعددة يحصل باجتماعها

<sup>1</sup> مُسندامام احمد بن حنبل حديث زيد بن حارثه رضي الله تعالى عنه مطبوعه دارالفكر بيروت ١٦١/٣

حاصل ہو جاتی ہے (کہ جبریل رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے آئے) جبکہ آپ ملّہ کے بالائی حصّہ میں تھے جیسا کہ سیرت ابن اسلحق میں ہے، یعنی کوہ حرایر تھے جیسا کہ خمیس میں ہے (احیجی صورۃ اور عمدہ خوشبو میں اور کہا: "اے محمد! الله تعالی آب کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ انسانوں اور جنّوں کی طرف میرے رسول ہیں اس لئے انہیں دعوت دیں کہ وہ لاالله إلاالله كہيں۔ پھر جبريل نے اپنا ياؤں زمين یر مارا تو بانی کا چشمہ ابل بڑا اور جبریل نے اس سے وضو کیا) ابن السحٰق نے اضافہ کیا ہے کہ "اور رسول الله اس کی طرف د کھ رہے تھے تاکہ رسول الله کو نماز کیلئے طہارت کا طریقہ بتائے (پھرآپ سے کہا کہ آپ بھی وضو کریں۔پھر جبریل نمازير هنے لگے اور رسول الله کو کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں) ابونعیم نے حضرت عائشہ سے جو روایت کی ہے اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جبریل نے قبلہ رُخ ہو کر دوی ر کعتیں پڑھیں (چنانچہ وضواور نماز سکھانے کے بعد جبریل تو آسان پر چلے گئے اور رسول الله گھر کی طرف واپس ہوئے تو راستے میں جس بھر، ڈھیلے یا درخت کے پاس سے آپ گزرتے وہ کہتا"السلام علیك پارسول الله"\_يہاں تک کہ آپ خدیجہ کے ماس آئے اور ان سے سار اماجرا بیان کما تو انہیں فرط مسرت سے غشی آگئ پھر رسول اللہ نے انہیں ۔ بھی وضو کرنے کا حکم دیا اور رسول الله نے اُن کو بھی اُسی طرح نمازیڑھائی جس طرح جبریل نے

القوة (ان جبريل بداله صلى الله تعالى عليه وسلم) وهو باعلى مكة، كهاعند ابن اسحق، اي بجبل الحراء، كبافي الخبيس رفي احسن صورة و اطب رائحة فقال: يامحيد! إن الله يقرئك السلام ويقول لك: انت رسولي إلى الجن والإنس فأدعهم الى قول الااله الاالله، ثم ضرب برجله الارض فنبعت عين ماء فتوضأ منها جبريل) زاد ابن اسحق، ورسول الله ينظر اليه، ليريه كيف الطهور إلى الصلاة رثم امرة إن بتوضاً، وقام جبريل يصلي، وامره ان يصلي معه) زاد في رواية الى نعيم عن عائشة رضى الله تعالى عنها، فصلى ركعتين نحوا الكعبة (فعلبه الوضوء والصلاة، ثم عرج الى السهاء ورجع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لايمر بحجر ولامدر ولاشجر الاوهو يقول: السلام عليك يارسول الله! حتى اتى خديجة، فاخبرها فغشى عليها من الفرح، ثمر امرها فتوضأت، وصلى بها كماصلي به جبرئيل) زاد في رواية، وكانت اول من صلى (فكان ذلك اول فرضها) اى تقديرها (ركعتين) أه وله تمامر سيأتي واخرج الطبراني عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه، قال: صلى النبي صلى الله تعالى عليه

<sup>1</sup> شرح الزر قاني المقصد الاوّل في تشريف الله تعالى عليه الصلّوة والسلام مطبوعه المطبعة العامره مصرا/٢٥٣

آپ کوپڑھائی تھی) ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ خدیجہ سب
سے پہلے نماز پڑھنے والی ہیں (تو یہ نماز کی پہلی فرضیت تھی) لینی
اس کا اندازہ تھا (دور کعتیں) اھاس روایت کا باقی حصہ عنقریب
آئےگا۔اور طبر انی نے ابورافع رضی الله عنہ سے تخریج کی ہے کہ
نی صلی الله علیہ وسلم نے سوموار کے ابتدائی ھٹے میں پہلی نماز
پڑھی، خدیجہ رضی الله عنہانے سوموار کے آخری جھے میں اور علی
رضی الله عنہ نے منگل کے دن۔ (ت)

وسلم، اول يوم الاثنين، وصلت خديجة أخره، وصلى على يوم الثلثاء 1\_

بالجمله به سوال ضرور متوجه ہے کہ معراج سے پہلے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے، اقول ملاحظہ آیات واحادیث سے ظاہر کہ وہ نماز اسی انداز کی تھی اُس میں طہارتِ توب بھی تھی قال تعالی فی سورة المدثر، وَثِیابِکَ وَطَهِّدُ ﴿
2 (الله تعالیٰ نے سورہ مدثر میں فرمایا ہے "اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو"۔ت) وضو بھی تھا کہاتقد مر اُنفا (جیسا کہ ابھی گزراہے۔ت) استقبال قبلہ بھی تھا،

جیسا کہ ام المؤمنین رضی الله عنها کی حدیث گزری ہے۔ اور ابن اسحل نے اپنی سیرت میں روایت کی ہے کہ حدیث بیان کی مجھ سے عبدالله ابن نجح ملی نے اپنے ساتھوں عطا اور مجاہد سے اور کے لوگوں سے جنہوں نے بیر روایت بیان کی ہے۔ اس کے بعد ابن اسحل نے عمر رضی الله عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ذکر کیا ہے اس میں ہے کہ (عمر رضی الله عنہ کہتے ہیں) میں آہتہ آہتہ چاتا جارہا تھا اور رسول الله کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے بہاں تک کہ میں آپ کے سامنے آپ کی طرف رُخ کرکے کھڑا ہوگیا، میرے اور آپ کے در میان کجے کے فاف کوئی حاکل نہیں تھا۔ عمر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ جب غلاف کے سواکوئی حاکل نہیں تھا۔ عمر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ جب عنہ رادل اس کے لئے زم ہوگیا۔ الحدیث (ت)

كمامر من حديث امر المؤمنين رضى الله تعالى عنها، و روى ابن اسلحق في سيرته قال: حدثنى عبدالله ابن نجيح المكى عن اصحابه، عطاء ومجاهد وعمن روى ذلك، فساق حديث اسلام عمر رضى الله تعالى عنه، وفيه، فجعلت امشى رويدا ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائم يصلى يقرؤ القرأن، حتى قمت في قبلته مستقبله، مابينى وبينه الاثياب الكعبة قال: فلما سمعت القرأن رق له قلبي والحديث فلما سمعت القرأن رق له قلبي والحديث

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المعجم الكبير للطبراني عن عبيدالله ابن الي رافع حديث ٩٥٢ مطبوعه المكتبة الفيصليه بيروت ا/٣٢٠

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> القرآن سوره المدثر ۴ كآيت ۴

<sup>3</sup> سيرت ابن اسطق

تكبير تحريمه بهى تقى قال تعالى: وَ مَ بَكَ فَكَدِّرْ فَ الرايخ رب كى تكبير كهدت) وقال عزاسمه فى سورة الاعلى النازلة قد ما، وَ ذَكَرَ الله وَ مَ الله وَ الله و الل

اے اوڑھنے والے! رات کو قیام کیا کرو"اور اس سے بعد کی آیتیں،اس آیت تک" بے شک تیرارب جانتا ہے کہ تو تجھی دو تہائی رات سے کم قیام کرتا ہے کبھی نصف رات اور کبھی ایک تہائی رات۔اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو تیرے ساتھ ہے۔(ت)

يَّا يُّهَاالُمُزَّمِّ لُ أُوْمِالِّيْلَ إِلَّا قَلِيُلَا ۞ الأيات الى قوله جل ذكره إِنَّ مَبَّكَ يَعْلَمُ ٱنَّكَ تَقُوْمُ ٱدْنَٰ مِنْ ثُلُثَى الَّيْلِ وَنِصْفَةُ وَثُلْثَةَ وَطَا يِفَةٌ مِّن ⁴ \_

# قر**ات** بھی تھی۔

الله تعالی نے سورہ مزمل میں فرمایا ہے: "پس پڑھو جتنا قرآن میسر ہوسکے "۔اور مقاتل کا جو قول پہلے گزرا ہے کہ دو۲ رکعتیں صبح کی اور دو۲ر کعتیں رات کی فرض تھیں،اس کے تحت زر قانی نے کہا ہے "ممکن ہے کہ نزولِ فاتحہ سے پہلے رسول الله ان رکعتوں میں سورۃ اقراکی وہ آیات پڑھتے ہوں جو نازل ہو چکی تھیں۔(ت)

قال تعالى فى سورة المزمل فَاقْرَءُوْ اَمَاتَكَسَّى مِنَ الْقُرُانِ وَقَالَ الزرقانى تحت ماتقدم من قول مقاتل ركعتين بالعشى. يحتمل انه كان يقرؤ فيهما بما أتاه من سورة اقرء، حتى نزلت الفاتحة 6-

## **ر کوع** بھی تھا:

لیکن اس میں اختلاف ہے جو عنقریب آرہا ہے۔اور جن احادیث میں معراج سے پہلے نماز پڑھنے کا على خلف فيه، كماسيأتي، وقد تظافرت الاحاديث الحاكبة عماقبل الاسراء بصلاة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> القرآن سوره مدثر ۲۵ یت ۳

<sup>2</sup> القرآن سورة الاعلى ١٨ أيت ١٥

<sup>3</sup> القرآن، سوره مزمل ۲۳

<sup>4</sup> القرآن ۲۰/۷۳

<sup>5</sup> القرآن ۲۰/۷۳

<sup>6</sup> شرح الزر قاني على المواهب المقصد الاول في تشريف الله تعالى له عليه الصلوة والسلام المطبعة العامرة مصرا المهر ٢٥٨

بیان ہے، ان میں بکثرت رکعات یا دو ارکعتوں کا ذکر ہے ان میں سے ایک تو وہ ی ہے جو ابھی ابو تعیم کے حوالے سے گزری میں سے ایک نیر فی دو رکعتیں۔ اور ابو تعیم کے علاوہ ایک دوسرے محدث کی روایت کہ ابتدا میں صرف دو ارکعتیں فرض تھیں۔ اور رکعت کی وجہ تسمیہ ہی ہے کہ اس میں رکوع پایا جاتا ہے۔ ت)

ركعات او ركعتين،منها ما تقدم أنفا من حديث حديث ابى نعيم فصلى ركعتين،ومن حديث غيرة فكان ذلك اول فرضها ركعتين،وانها سيت ركعة للركوع۔

#### **سجود** بھی تھا:

كما في حديث ايناء ابي جهل وغيرة من الكفرة، لعنهم الله تعالى عليه وسلم عند الكعبة، فرمقوا سجودة، فالقوا عليه ماألقُوا به في قليب بدر ملعونين والحمديث معروف في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه، وفيه من قول الكفار "يجيئ به ثم يمهله حتى اذاسجد وضع بين كتفيه؛ والد فانبعث اشقاهم فلما سجد صلى الله تعالى وليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وأله تعالى عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى وقد قال تعالى في سورة اقرأ، والسجد الما الله تعالى في سورة اقرأ، والسجد والتحديث

جیسا کہ اس حدیث میں ہے جس میں ابوجہل اور دیگر کفار
لعنہ مالیہ کی ایذارسانی کا ذکر ہے کہ جب رسول الله صلی
الله علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو کفار نے اُن
کے سجدے پر نگاہ رکھی اور آپ پر وہ کچھ ڈال دیا (یعنی
اوجھڑیاں وغیرہ) جس کے بدلے میں بدر کے کنویں میں
ملعون کرکے پھینک دیئے گئے۔اور یہ حدیث صحیحین وغیرہ
میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے معروف ہے اور اس
میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے معروف ہے اور اس
میں اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ کوئی جاکر او جھڑیاں لائے پھر محمد کو اتنی مہلت
میں ہے کہ کوئی جاکر او جھڑیاں لائے پھر محمد کو اتنی مہلت
در میان او جھڑیاں رکھ دے۔راوی کہتا ہے کہ ان میں سے جو
در میان او جھڑیاں رکھ دے۔راوی کہتا ہے کہ ان میں سے جو
صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تواس نے او جھڑیاں آپ
کے شانوں کے در میان رکھ دیں اور آپ سجدے میں پڑے
دہے۔الحدیث۔اور اللہ تعالی نے سورۃ اقرامیں فرمایا ہے:
اور سجدہ کر واور تُرب حاصل کرو"۔(ت)

Page 87 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1 ص</sup>یح ا بخاری باب المراة تطرح علی المصلی شیئا من الااذی مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۱/۲۷

فتا<mark>فىرِضويّه جلد پنجم</mark> جماعت بھی تھی:

جیساکہ بعث والی حدیث گزری ہے اور اس کے الفاظ ابن اسلان کے بال اس طرح ہیں "پھر جبریل آپ کے ساتھ کھڑے ہُوئے اور آپ کو نماز پڑھائی اور رسول اللہ نے جبریل کی نماز کے مطابق نماز پڑھی (یہاں تک کہ خدیجہ کے بارے میں کہا ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جس طرح جبریل نے رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق نماز پڑھی۔ام اور اللہ تعالیٰ نے اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق نماز پڑھی۔ام اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اور ایک جماعت ان لوگوں کی جو تمہارے ساتھ فرمایا: "اور ایک جماعت ان لوگوں کی جو تمہارے ساتھ روایت کی ہے جس میں ابتداءِ وحی کے دوران رسول اللہ کے پاس جباری و مسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی روایت کی ہے جس میں ابتداءِ وحی کے دوران رسول اللہ کے پاس جنات آپ کے روایت آپ کے روایت آپ کے رکھنے ساتھ وصح کی نماز پڑھ رکھنے ساتھ وصح کی نماز پڑھ اس وقت آپ اپنے ساتھوں کے ساتھ صح کی نماز پڑھ رکھنے ساتھ وصح کی نماز پڑھ اس وقت آپ اپنے ساتھوں کے ساتھ صراد وہ دو حال رکھنیں ہیں جو طلوع آفی ہے کہ فجر کی نماز سے مراد وہ دو حال رکھنیں ہیں جو طلوع آفی ہے سے پہلے پڑھا کرتے تھا الخے۔(ت)

كماتقده من حديث الببعث،ولفظه عن ابن السخق،ثم قام به جبرئيل فصلى به،وصلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بصلاته،(الى ان قال فى خديجة) صلى بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كماصلى به جبرئيل، فصلت بصلاته أ-اهوقد قال تعالى وَطَآ بِفَةٌ قِنَ الَّذِينَ مَعَكُ 2 واخر ج الشيخان عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى حديث مجيئ الجن اليه صلى الله تعالى عليه وسلم اول مجيئ الجن اليه صلى الله تعالى عليه وسلم وهو البعث،انهم اتوه صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر قال الزرقاني البراد بالفجر الركعتان اللتان كان يصليها قبل طلوع الشمس 4 الخ\_

### جسر بھی تھا:

قال تعالى

قُلُ أُوْحِىَ إِلَى آنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَى هِنَ الْجِنِّ فَقَالُوَ الِثَّاسَمِعَنَاقُ أَنَّا عَجَبًا ﴿ يَهُدِئَ إِلَى الدُّشُوفَامَنَّا بِهِ 5 ، وقد كانوا سبعوه صلى الله تعالى

الله تعالی نے فرمایا ہے"کہو وحی کی گئی ہے میری جانب کہ جِنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سُنا تو کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سُنا ہے جو ہدایت کی طرف

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سير ت ابن اسحق

<sup>2</sup> القرآن ۲۰/۷۳

<sup>3</sup> صحیح ابخاری زیر آیت قل او حی الی الخ مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۷۳۲/۲

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> شرح الزر قاني على المواهب المقصد الاول ذكر الجن مطبوعه المطبعة العامرة مصر ٣٣٩١ ا

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> القرآن ۲۷/۱ـ۲

رہنمائی کرتاہے"اور حنّات نے رسول الله کی یہ قرات نماز فجر میں سُنی تھی، جبیبا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔اور ابن اسحٰق کی روات بھی گزر چکی ہے جوامیر المومنین عمر رضی اللّٰہ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں ہے۔اور ابن اسلحق نے اپنے مسند میں عمر رضی الله عنه سے روایت کی که وه فرماتے ہیں "اسلام لانے سے پہلے ایک دن میں رسول الله کاسامنا کرنے کے لئے گھر سے نکلا توآب اُس وقت مسجد کو حاجکے تھے میں حاکران کے پیچھے کھڑا ہو گیا،انہوں نے سورۃ الحاقہ شروع کی تو میں قرآن کی تالیف وترتیب پر جیران رہ گیااور میں نے دل میں کہا کہ یہ شخص شاعر ہے،اُسی وقت آپ نے بیہ آیت پڑھی "اور بیہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے تم بہت کم ایمان لاتے ہو "۔میں نے سوحا کہ یہ کاہن ہے کہ اس کو میرے دل کی بات معلوم ہو گئی،اُسی وقت آپ نے یہ آیت پڑھی"نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو سورہ کے آخر تک۔ چنانچہ اسلام میرے دل میں پُوری طرح گھر گیا۔ اقول: (میں کہتا ہوں: لیکن ابن عباس نے ابنی مذکورہ روایت میں بیان کیا ہے کہ سورۃ الحاقہ کا نزول اس وقت ہُوا جب سورہ بنی اسرائیل کے بعد ستائیس سورتیں نازل ہو پکی تھیں اور ابن عباس نے الحاقیہ کو ان سور توں میں شار کیا ہے۔ جو مّد کے آخری دور میں نازل ہوئی تھیں (پھر حضرت عمر نے الحاقه کی آبات اسلام لانے سے پہلے

عليه وسلم في صلاة الفجر ،كبأتقدم ،ومر حديث ابن اسلحق في اسلام امير المؤمنين عير ضي الله تعالى عنه، وروى ابن سنجر في مسنده عنه رضي الله تعالى عنه "خرجت اتعرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل إن اسلم، فوجدته قدسبقني إلى السحد، فقبت خلفه، فاستفتح سرة الحاقة، فجعلتُ اتعجّب من تأليف القران، فقلت: هوشاعر كماقالت قريش، فقرأ اتَّهُ لَقَوْلُ مَسُولِ كُرِيْمٍ أَيْ وَمَاهُو بِقُولِ شَاعِدٍ لَهُ قَلِيُلَا مَّاتُوُمِنُونَ ﴿ فَقَلْتَ: كَاهِن، عَلَمَ مَا فَي نَفْسَ، فقرأ وَلابِقَول كَاهِن ۚ قَلِيُلاَمَّاتَكَ كُرُّونَ ۞ الى آخر السورة، فوقع الإسلام في قلبي كل موقع أي اقول: لكن ذكر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في حديثه المذكور نزول الحاقة بعد بني اسرائيل بسبع وعشرين سورة، وجعلها من اواخر ما نزل بهكة، ولايظهر الجمع بأن بعضها نزل قديما فسمعه عمر قبل إن يسلم وتأخر نزول الباقي، واعتبر ابن عباس بالاكثر،فإن امير البؤمنين يقول في لهذا الحديث، إن صح: فاستفتح سورة الحاقة، وبذكر الأيات من اواخرها، ثمر يقول الى أخر السورة، فالله

Page 89 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح الزر قاني على المواهب مقصد اول اسلام عمر فاروق مطبوعه المطبعة العامر ه مصر استر

تعالى اعلم؛

بل قال مجاهد في قوله تعالى فاصدع بهاتؤمر هو الجهر بالقرآن أحكاة في البواهب من المقصد الاول، قال: قالوا وكان ذلك بعد ثلث سنين من النبوة، قال الزرقاني: تبرأ منه لجزم الحافظ في سيرته بأن نزول الأية كان في السنة الثالثة ألم

کس طرح سُن لی تھیں، جبکہ وہ نبوت کے چھٹے سال میں ایمان لائے تھے اور اس وقت یہ سورت نازل ہی نہیں ہُوئی تھی) اور یہ تطبیق کر نا غیر ظام ہے کہ ہوسکتا ہے اس کا کچھ حصّہ پہلے نازل ہوا ہواور حضرت عمر نے اس کو سُن لیا ہو اور یا قیماندہ زیادہ تر حصّہ بعد میں نازل ہوا ہو اور حضرت ابن عماس نے اکثر یا قیماندہ جھے کے نزول کو ملحوظ رکھا ہو۔غیر ظام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر (اسلام عمر والی) یہ حدیث صحیح ہے تواس میں عمر رضی الله عنه کہتے ہیں" پس شروع کی رسول الله نے سورة الحاقه، پھر سورة کے آخری حصے کی چند آبات ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہں "سورت کے آخر تک" ( یعنی اس روایت کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ سورت ثمر وع ہے آخر تک اس وقت نازل ہو چکی تھی پھر مندرجہ بالا تطبیق کسے ظام ہوسکتی ہے؟) پس الله ہی بہتر جانتا ہے۔بلکہ محامد نے کہا ہے کہ الله تعالیٰ کا یہ فرمانا" (اے نبی!) جس چز کا تنہمیں حکم دیا جارہاہے اس کااعلان کرو: "اس سے مراد قرآن کو جہر ًا پڑھنا ہے۔ یہ بات مواہب کے مقصد اول میں مذکور ہے۔صاحب مواہب نے کہا: "کہتے ہیں کہ بیہ آیت نبوت کے تین سال گزرنے کے بعد نازل ہوئی"۔اس کی شرح میں زر قانی نے کہاہے کہ ("کہتے ہیں" کہہ کر) ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ حافظ نے اپنی سیرت میں یقین ظاہر کیا ہے کہ یہ آیت نبوت کے تیسر ہے سال کے دوران نازل ہُو ئی تھی۔ (ت)

بالجملہ جہاں تک نظر کی جاتی ہے نماز سابق اصول وارکان میں اسی نماز متعقر کے موافق نظر آتی ہے بلکہ حدیث مذکور بلفظ مواہب میں بعد فکان ذلك اول فرضها ركعتين (ابتداميں نمازكي دوار كعتين فرض بُوئي تھيں۔ت) کے فرمايا:

پھر الله تعالیٰ نے سفر میں دو ً رکعتیں بر قرار رکھیں اور حصر میں (جار) ممکل کردیں۔(ت)

ثمر ان الله تعالى اقرها في السفر كذلك واتبها في الحضر 3-

شرح زر قانی میں ہے:

"بر قرار رکھیں"کامطلب یہ ہے کہ ان دو۲ر کعتوں کو

اقرها اى شرعها على هيأة ماكان

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المواہب اللدنيه المجسر بالدعوة المكتب الاسلامي بيروت ٢٢٢/١ و ٢٢٣

<sup>2</sup> شرح الزر قاني على المواهب مراتب الوحي از مقصد اول مطبعه العامر ه مصرا/٢٨٧

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المواہب اللد نبه اول امر الصلُّوة المكتب الاسلامي بير وت الاا

اسی طرح مشروع قرار دے دیا جس طرح آپ پہلے سے پڑھتے تھے۔(ت)

يصليهاً أقبل ـ

قبل اس سے ظاہر یہ کہ پیش از معراج دو ارکعتیں اسی طرح کی تھیں جیسی اب ہیں مگر بعض علاء فرماتے ہیں معراج سے پہلے رکوع اصلاً نہ تھا نہ اس شریعت میں نہ اگلے شرائع میں ہمارے نبی صلی الله علیه وسلم اور اُن کی اُمتِ مرحومہ کے خصائص سے ہے کہ بعد اسراعطا ہُوا بلکہ معراج مبارک کی صبح کو جو پہلی نمازِ ظہر پڑھی گئی اُس تک رکوع نہ تھا اُس کے بعد عصر میں اُس کا حکم آیا اور حضور وصحابہ نے ادا فرمایا صلی الله تعالی علیه وسلم مند بزار و مجم اوسط طبر انی میں امیر المومنین علی کرم الله وجہہ کی حدیث اس معنی کو مفیدامام جلال الدین سیوطی خصائص کبری میں فرماتے ہیں:

باب، اس بیان میں کہ رسول الله نماز میں رکوع کے ساتھ فخص ہیں۔ مفسرین کی ایک جماعت نے الله تعالیٰ کے فرمان "اور رکوع کرور کوع کرنے والوں کے ساتھ "کی تفییر میں لکھا ہے کہ نماز میں رکوع کا ہونا اس اُمت کے ساتھ خاص ہے، اور بنی اسرائیل کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اسی لئے فاص ہے، اور بنی اسرائیل کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اسی لئے ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اُمتِ محمد صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ رکوع کریں۔ اور اس پر دلیل پیش کی جاتی ہے کہ بزار نے اور طبرانی نے اوسط میں حضرت علی رضی الله عنہ سے تخریج کی طبرانی نے اوسط میں حضرت علی رضی الله عنہ ہے کہ بہلی نماز جس میں ہم نے رکوع کیا وہ عصر کی نماز منی اور پائی نماز دیس میں ہم نے رکوع کیا وہ عصر کی نماز فرمایا: " مجھے اسی طرح حکم دیا گیا ہے "۔ استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ رسول الله نے اس سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی تھی، اور پائی نماز وں میں رکوع کانہ ہونا اس بات کا قرینہ کے بہلی امتوں کی نمازوں میں رکوع کانہ ہونا اس بات کا قرینہ سے کہ پہلی امتوں کی نمازوں میں رکوع کانہ ہونا اس بات کا قرینہ سے کہ پہلی امتوں کی نمازوں میں رکوع کانہ ہونا اس بات کا قرینہ سے کہ پہلی امتوں کی نمازوں میں رکوع کانہ ہونا اس بات کا قرینہ سے کہ پہلی امتوں کی نمازوں میں رکوع کانہ ہونا اس بات کا قرینہ سے کہ پہلی امتوں کی نمازوں میں رکوع کانہ ہونا اس بات کا قرینہ سے کہ پہلی امتوں کی نمازوں میں رکوع کونہ تھا ابھ (ت)

باب اختصاصه صلى الله تعالى عليه وسلم بالركوع في الصلاة ـ ذكر جماعة من المفسرين في قوله تعالى واركعوا مع الراكعين،ان مشروعية الركوع في الصلاة خاص بهذه الملة،وانه لاركوع في صلاة بنى اسرائيل،ولذا امرهم بالركوع مع امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم،قلت: وقد يستدل له بما اخرجه البزار والطبراني في الاوسط عن على رضى الله تعالى عنه.قال: اول صلاة ركعنا فيها صلوة العصر،فقلت يارسول الله ماهذا؟ قال: بهذا امرت ـ ووجه الاستدلال انه صلى قبل ذلك صلاة الطهر، وصلى قبل فرض الصلاة السابقة بلاركوع قرينة وغير ذلك،فكون الصلاة السابقة بلاركوع قرينة لخلوصلاة الامراسابقة منه الهدا المدركوع قرينة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح الزر قانی علی المواہب مراتب الوحی مطبوعہ المطبعة العامر ہ مصرا ۲۷۳-۲۷

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الحضائص الكبري باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالركوع مكتبه نوريه رضويه سكهر ۲۰۵/۲

شرح زر قانی مقصد خامس میں ہے:

ر کوع اس اُمّت کی خصوصیات میں سے ہے اور مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم معراج سے پہلے جو نمازیں پڑھا کرتے تھے ان میں رکوع نہ تھا،اسی طرح معراج کے بعد جو ظہر پڑھی (اس میں بھی رکوع نہ تھا) اس ظہر کے بعد آپ نے جو عصر پڑھی تو وہ پہلی نماز تھی جس میں رکوع کیا گیا۔ (ت)

الركوع من خصائص الامة، وماصلاة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم قبل الاسراء لاركوع فيه؛ وكذاظهر عقب الاسراء، واول صلاة بركوع، العصر بعدها أله

اقول: یہ حدیثِ طبرانی اگر صحیح یا حسن ہے تو استناد صحیح وحسن ہے ورنہ اس کا صریح معارض حدیث عفیف کندی رضی الله تعالیٰ عنہ سے موجود کہ وہ زمانہ جاہلیت میں مکہ معظمہ میں آئے کعبہ کے سامنے بیٹھے تھے دن خوب چڑھ گیا تھا کہ ایک جوان تشریف لائے اور آسان کو دیچ کر رُوبکعبہ کھڑے ہو گئے ذرادیر میں ایک لڑکے تشریف لائے وہ اُن کے دہنے ہاتھ پر قائم ہوئے تھوڑی دیر میں ایک بی بی تشریف لائے وہ اُن کے دہنے ہاتھ پر قائم ہوئے تھوڑی دیر میں ایک بی بی تشریف لائیں وہ چیچے کھڑی ہُوئیں پھر جوان نے رکوع فرمایا تویہ دونوں رکوع میں گئے بھر جوان نے سر مبارک اُٹھایا تو ان دونوں نے اُٹھایا جوان سجدے میں گئے تو یہ دونوں بھی گئے انہوں نے حضرت عباس رضی الله عنہ سے حال بُوچھا کہا یہ جوان میرے بھینے محمد بن عبدالله صلی الله علیہ وسلم ہیں اور یہ لڑکے میرے بھینے علی اور یہ بی بی خدیجۃ الکبڑی ہیں رضی الله تعالیٰ عنہما، میرے یہ بھینے کہتے ہیں کہ آسان وزمین کے مالک نے انہیں اس دین کا حکم دیا ہے اور اُن کے ساتھ انہی دو مسلمان ہُوئے ہیں۔

اخرج ابن عدى فى الكامل وابن عساكر فى التاريخ عن عفيف الكندى رضى الله تعالى عنه،قال: جئت فى الجاهلية الى مكة،وانا اريد ان ابتاع لاهلى من ثيابها وعطرها،فاتيت العباس،وكان رجلا تاجرا،فائى عنده جالس انظر الى الكعبة،وقدكلفت الشمس وارتفعت فى السماء فذهبت اذاقبل شاب فنظر الى السماء ثم مستقبل الكعبة،فلم البث الايسيراحتى

ابن عدی نے کامل میں اور ابن عساکر نے تاریخ میں عفیف کندی رضی الله عنہ سے تخریخ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں مکہ مکرمہ آیا، میں مکہ کے کپڑے اور عطر خرید ناچاہتا تھااس لئے عباس کے پاس آیا کیونکہ وہ تجارت کیا کرتے تھے ابھی میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور سُورج خوب روشن تھا اور آسان پر بلند ہو چکا تھا کہ اچانک ایک نوجوان آئے اور آسان کی طرف دیکھا پھر قبلہ رُو ہو کر کھڑے ہوگئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکے آئے اور جوان کے دائیں طرف کھڑے ہوگئے۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح الزر قاني على المواهب المقصد الخامس في المعراج والاسراء مطبوعه المطبعة العامر ه مصر ٥٧/٦

تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک خاتون آئیں اور دونوں کے پیچے کھڑی ہو گئیں، جوان نے رکوع کیا تو لڑکے اور خاتون نے بھی رکوع کیا، وہ جوان رکوع سے کھڑے ہوئے تو وہ دونوں بھی کھڑے ہوگئے، جوان سجدے میں گئے تو وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے۔ میں نے کہا: "اے عباس! یہ تو کوئی بڑا معالمہ ہے، جانتے ہو بڑا معالمہ ہے، جانتے ہو بہ جوان کون ہے؟ یہ میرا بھیجا محمہ بن عبداللہ ہے۔ جانتے ہو یہ لڑکا کون ہے؟ یہ علی ہے میرا بھیجا۔ جانتے ہو یہ خاتون کون ہے؟ یہ غلی ہے میرا بھیجا۔ جانتے ہو یہ خاتون کون ہے؟ یہ خدیجہ بنتِ خویلہ ہے، جوان کی بیوی۔ میرے اس ہے؟ یہ خدیجہ بنتِ خویلہ ہے، جوان کی بیوی۔ میرے اس خیت خویلہ ہے، اس کے رب نے، جو آسانوں اور بھیجان کے میاس کے رب نے، جو آسانوں اور زمینوں کارب ہے، اس کو اس کے رب نے، جو آسانوں اور تین کے علاوہ کسی نے اس دین سے اتفاق نہیں کیا ہے۔ اس میں ابن غشیم ہلالی ہے۔ ازدی نے کہا ہے کہ سعید، اسد ابن عبداللہ العسری سے منکر روایتیں بیان کرتا ہے بخاری

جاء غلام فقام عن يبينه، ثم لم يلبث الا يسيرا حتى جاء ت امرأة فقامت خلفها، فركع الشاب فركع الشاب فرفع الشاب فرفع الشاب فرفع الشاب فرفع الشاب فسجد الغلام والمرأة، فسجد الشاب فسجد الغلام والمرأة، فقلت: ياعباس! امر عظيم، فقال: امرعظيم، تدرى من هذا الشاب؟ هذا محمد بن عبدالله، ابن اخى، تدرى من هذه المرأة؟ هذه هذا على ابن اخى، تدرى من هذه المرأة؟ هذه خديجة بنت خويلد، زوجته ان ابن اخى هذا الدين و لم يسلم معه غيرة هؤلاء الثلثة ألى الدين و لم يسلم معه غيرة هؤلاء الثلثة ألى الدين غيثم الهلالى، قال الازدى منكر الحديث عن اسد بن عبدالله العسرى عه قال البخارى:

عـه هكذا في الاصل بخط الناسخ وكتب عليه بعض المصححين لعله العنبرى اقول الصحيح القسرى والعسرى ليس بشيئ عثرنا عليه قط في الانساب وهو اسد بن عبدالله بن يزيد بن البجلي اخو خالد القسرى بفتح القاف وسكون المهملة في حديثه لين

اصل کتاب میں کاتب کا لکھا ہُوااسی طرح ہے، بعض تھیج کرنے والوں نے لکھا ہے کہ شاید العنبری ہو اقول: (میں کہتا ہوں) میرے نزدیک بید لفظ القسری ہے العسری کوئی لفظ نہیں۔انساب میں ہم اس پراصلاً مطلع نہ ہوسکے، یہ اسد بن عبدالله بن یزید بن البجلی خالد القسری کے بھائی ہیں قاف پرزبر اور سین (باتی ایکے صفیر)

Page 93 of 696

<sup>1</sup> الكامل في ضعفاء الرجال ترجمه اياس بن عفيف الكندي مطبوعه المكتبة الاثرية شيخو پوره ال٠١٠

اس کی حدیث پراعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ (ت)

لايتابع على حديثه

اور دعوی اختصاص امت پر آیه کریمہ وظن داؤد انتہافتنا فی استغفر ترا کوع میں گر گیا اور انابت اختیار کی۔ت) کے ورود میں اگر است آزمایا ہے تواس نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور رکوع میں گر گیا اور انابت اختیار کی۔ت) کے ورود میں اگر امل بھی ہو فان کثیرا منھم فسر وا ھھنا الرکوع بالسجود وان قال الحسین بن الفضل ان معناہ خربعی ماکان را کعا ای سجد (کیونکہ بہت سے علاء نے یہاں رکوع سے بچود مراد لیا ہے، اگرچہ حسین ابن فضل نے کہا ہے کہ اور کوع کے بعد گر گیا یعنی سجدے میں چلا گیا۔ت) توآیہ کریمہ لیکڑیکم افٹنی لوبیا کو السجود کی استحد کی اور واور سجدہ کرواور رکوع کرنے والوں کے ساتھ کوائی والے مریم اعلی والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ت) ظاہر قالور ود ہے۔ معالم میں ہے:

کہا گیا ہے کہ یہاں سجدے کا ذکر رکوع سے پہلے اس لئے ہے کہ ان کی شریعت میں اسی طرح تھا اور بعض نے کہا ہے کہ رکوع تمام شریعتوں میں سجدے سے پہلے تھا

انما قدم السجود على الركوع لانه كذلك كان في شريعتهم، وقيل: بل كان الركوع قبل السجود في الشرائع كلها، وليس الواو للترتيب

(بقيه حاشيه صفحه گزشته)

من الخامسة مات سنة مائة وعشرين روى عن ابيه وعن يحيى بن عفيف وروى عنه سعيد بن خيثم وسلم بن قيتبة وسليمان بن صالح سلمويه وكان امير اعلى خراسان جوادا ممدوحاً قال البخارى يتابع في حديثه كذافي التقريب وتهذيب التهذيب القديم محمد حامد رضاقادرى غفرله

پر جزم ہے اس کی حدیث میں کمزوری ہے پانچویں طقہ سے تعلق رکھتے ہیں ایک سو ہیں کا وصال ہوا انہوں نے اپنے والداور کیجی بن عفیف الکندی سے روایت کی ہے اور ان سے سعید بن خیشم وسلم بن قتیبہ اور سلیمان بن صالح سلمویہ نے روایت کی ہے یہ خراسان کے امیر شے بڑے تی اور لا کُق تعریف شے بخاری کہتے ہیں کہ ان کی حدیث میں متابعت کی گئی جیسا کہ التقریب والہ تہذیب میں ہے 11 فقیر محمد حامد رضا قادری غفرلہ التقریب والہ تنذیب میں ہے 11 فقیر محمد حامد رضا قادری غفرلہ

<sup>1</sup> القرآن ۲۴/۳۸

<sup>2</sup> القرآن سورة آل عمران ۱۳ یت ۴۳

فتاؤىرضويّه

اور واؤترتیب کے لئے نہیں ہے بلکہ جمع کیلئے ہے۔ (ت)

بللجمع أ

اقول يهال اگرچه تاويل ر كوع بخشوع ممكن مگر حديث شه معراج:

کھر میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے نبیوں کو جاناکہ کچھ قیام میں ہیں کچھ رکوع میں اور کچھ سجود میں۔اس کو حسن ابن عرفہ اور ابونعیم نے ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ سے

ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين مأيين قائم و راكع وساجل 2 رواة الحسن بن عرفة وابونعيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

جس میں تصریح ہے کہ نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم جب مسجد اقطی میں تشریف فرماہُوئے انبیائے کرام علیہم الصلوة والسلام کو ملاحظہ فرمایا کوئی قیام میں ہے کوئی ر کوع میں کوئی ہجود میں نص مفسر غیر قابل التاویل ہے۔

فأنه يفيد التقسيم، ولايجوز أن يكون الخشوع كونكم بي تقسيم كا فائده ديّا ہے اور بي نہيں ہو كمّا كم خشوع، قیام اور سجود کے بالمقابل ایک قشم ہو۔اس سے مستر د ہو گئ وہ بات جو علّامہ زر قانی نے پہاں ذکر کی ہے۔انہوں نے" کچھ قیام میں "" کچھ رکوع میں " کی شرح کرتے ہُوئے کہا ہے" یعنی اس طرح خشوع کرنے والے جس طرح رکوع کرنے والا کرتا ہے"اب یہ اعتراض پیدا نہیں ہوگا کہ ر کوع اس امت کی خصوصات سے ہے .... آخر تک، جیسا کہ ہم پہلے زر قانی سے نقل کر چکے ہیں۔اور مجھے یاد آرہاہے کہ میں نے اس کے حاشہ پر جو لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اس میں بھی وہی خامی ہے جو ہم زر قانی ہی سے نقل کریکے ہیں کہ نص جہاں تک ہو سکے اپنی شرعی حقیقت پر حمل کی حائے گی،اور (یہاں شرعی حقیقت

قسيبا للقيام والسجود فأندفع مأذكر العلامة الزرقاني لههنا حيث قال تحت قوله مايين قائم وراكع،اى خاشع كخشوع الراكع،فلايرد ان الركوع من خصائص الامة 3 الى أخر ماقدمنا نقله ورأيتني، كتبت على هامشه، ماحاصله إن فيه مثل ماقدمنا عن الزرقاني نفسه ان النص يحمل على حقيقته الشرعية مهما امكن، وقد امكن، و اختصاص هذه الامة من بين الامم، لاينفي صدور الركوع من الانبياء عليهم الصّلاة والسلام ، لاسبها بعد الوفاة؛ لاسيما بعد ماظهرت شريعة نبي الانبياء صلى الله

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تفسير معالم التنزيل تفسير سوره آل عمران مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا ۲۳۲۷ ۲۳۳

<sup>2</sup> شرح الزر قاني على المواهب المقصد الخامس في المعراج والاسراء مطبوعه مطبعة العامرة مصر ٥٦/٦

<sup>3</sup> شرح الزر قاني على الموابب المقصد الخامس في المعراج والاسراء مطبوعه مطبعة العامرة مصر ٢/٤ ٥

فتاؤىرضويّه جلدينجو

مراد لینا) ممکن ہے۔اور ماقی امتوں میں سے اس امت کار کوع کے ساتھ خاص ہونا،اس بات کے منافی نہیں ہے کہ انساء سے رکوع کا صدور ہوتا رہا ہے، خصوصًا ان انساء کے وصال کے بعد، خصوصًا نی الانبیاء صلی الله علیه وسلم کی شریعت ظامر ہونے اور باقی انساء کی شریعتیں یکسر منسوخ ہونے کے بعد۔اور حدیث میں رکوع کا قیام اور سجود کے ساتھ مذکور ہونا،واضح دلیل ہے کہ یہاں شرعی رکوع مراد ہے۔لغوی ر کوع لینی خشوع مراد ہو بھی کسے ہوسکتا ہے جبکہ انساء کیلئے تین ۳ قتم کی عبادات مذ کور ہیں لیعنی قیام، رکوع اور ہجود۔ کیا تمہارے خیال میں جو انبیاء قائم پاساجد تھے وہ خشوع کرنے والے نہیں تھے؟ میں نے جو کچھ حاشیہ میں لکھا تھا وہ ختم

پھر میں کہتا ہوں کہ (حضرت علی والی) حدیث اگر اس ہر دال ہے کہ بنی اسرائیل کی نمازیں رکوع سے خالی تھیں توملت ابراہیمیہ کی نمازوں کے رکوع سے خالی ہونے پر بطریق اولی وال ہو گی کیونکہ ہماری ملّت توملت ابراہیمی ہی ہے باوجودیکہ الله تعالی فرماتا ہے: "اور عہد کیا ہم نے ابراہیم واسلحیل کی طرف کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لئے ،اعتکاف کرنے والوں کے لئے اور رکوع وسجود کرنے والوں کیلئے پاک ر کھو"۔اور الله تعالی فرماتا ہے"اور جب ٹھکانا بنادیا ہم نے ابراہیم کے لئے بیت اللّٰہ کی جگہ کو کہ نہ شریک تھیم اؤ میرے ساتھ کسی کواور میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لئے،

تعالى عليه وعليهم وسلم ونسخت شرائعهم عن أخرها ـ وقِرانه بقيام وسجود ادلُ دليل على ان البراد الركوع الشرعي وكيف يحمل على اللغوى وهو الخشوع،مع انه قسم بينهم القيام والركوع والسجود، أفترى قائمهم وساجدهم غير خاشع؟ اهما كتبت عليه

ثمّ اقول: الحديث ان دلّ على خلوصلاة بني اسرائيل عن الركوع،كان ادل على خلوصلاة الامة الابرهيبية عنه، فأن ملتنا هذه هي الملة الابرهيبية،مع ان الله تعالى يقول وَعَهِدُنَا إِلَّ إِبْرَاهِمَ وَ إِسْلِعِيْلَ أَنَّ

> طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّا بِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالرُّكِّ السُّجُودِ وقال تعالى

وَ إِذْبَوَّ أَنَالِإِبْرِهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ آنَ لَّاتُشُرِكُ فِي شَيًّا وَّطَهِّرُ يَيْتِيَ لِلطَّا بِفِيْنَ وَالْقَا بِمِيْنَ وَالرُّكِّ السُّجُوْدِ

2-وادعاء أن البراد بالركع الامة البحمدية خاصة واضح البعد حلى الله تعالى على الجيب وألهوامتهو

<sup>2</sup> القرآن سوره الحج ۲۲ تت ۲۲

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> القرآن سوره البقرة ۲آيت ۱۲۵

فتاؤىرضويّه

قیام کرنے والوں کیلئے اور رکوع و سجود کرنے والوں کیلئے۔اور یہ دعوی کرنا کہ رکوع کرنے والوں سے مراد صرف امت محدید ہے واضح طور پر بعید ہے صلی الله علی الحبیب وآلہ وامتہ وبارك وسلم ـ (ت)

بالجملہ مدار کار صحت حدیث مذکور طبر انی وبزار پر ہے اگر وہ صحیح ہے تو ثابت ہوگا کہ معراج شریف سے پہلے کی نمازیں بلکہ ایک نماز بعد کی بھی بے رکوع تھی ورنہ ظاہر احادیث یہی ہے کہ نماز سابق ولاحق باہم یکیاں ومتوافق ہیں۔

کو ہے،الله سبحنہ وتعالی بہتر علم رکھنے والا ہے اور اس کا علم زیادہ تام اور محکم ہے۔ (ت)

هذا كله مأظهر لي، والعلم بالحق عندري، والله ليرسب كه ميرك لي ظام مواج اور حق كاعلم ميرك رب سبخنه وتعالى اعلم،وعلمه جل مجده اتم واحكمر

بارك وسلّم

مسكله (۲۵۱) اس بنارس محلّه كتوابوره- مرسله مولوي حاجي محمد رضاعلي صاحب ماه رمضان ۰۸ ساله

# خلاصه فتوائے مولوی صاحب موصوف که بطلب تصدیق نز د فقیر فرستادند

# بسمرالله الرحلن الرحيم

ا بک اشتهار جو چھایا گیا ہے اُس میں لکھا ہے کہ شخ عبدالله نامی بماہ ربیج الاول ۷۰۰اھ شب جعہ روضہ مبارک رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم پر بیٹھے تھے اُن کو پینمبر خدا صلی الله تعالی علیه وسلم نے اونکھ میں باتیں کیں جب آ کھ کھلی سب مضمون اشتہار کاغذیر لکھا قبر شریف پر دھرا تھااور بہت یا تیں اُس میں مکتوب میں دریاب اس اشتہار کے کیاار شاد ہے۔بینوا ایہا العلماء رحمكم الله

#### الجوابوهو العليم:

کہتا ہے فقیر محمد رضاعلی البنارسی الحنفی اُس میں جو علامات قیامت ککھے ہیں بے شک علامات صغری سب اس زمانہ میں موجود ہیں اور اسلام میں ضعف خصوصًا ہند وستان میں الله تعالیٰ سب مسلمانوں کو اور فقیر کو تو یہ نصیب کرے مگر اشتہار میں جو لکھا ہے کہ شیخ عبدالله سے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے خواب بااو نگھ

ىتاۋىرضويّە جلدپىنجم

میں فرمایا علاء کتب معتبرہ میں لکھتے ہیں اگر کوئی کہے ہم سے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں ایبافرمایا اگر قائل فاسق ہے تو بلاشک کاذب ہے اور متق ہے تو دیکھیں گے کہ بیہ حکم جو بیہ شخص پینیبر خدا صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتا ہے اگر برابر ہے قرآن وحدیث اور نصوص قطعیہ شرعیہ اور فقہ کے تو یہ قول بھی واجب الا خیان اور واجب الا تباع نہیں کیونکہ جو کلمہ پینیبر خدا صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے بیداری میں صحابہ کرام سے فرمایا اور متواتر منقول ہے اُس کا اعتبار کریں گے مخالف کو اَضغاث احلام شار کریں گے ورنہ تعارض آپ کے کلام میں لازم آئے گا۔

اسی طرح ذکر کیا ہے ملّا علی قاری نے "المقدمة السالمة فی خوف الخاتمه "اور "الحرز الثمین "میں اور عارف ابن ابی جمرہ اند لسی نے " بہجة النفوس " میں جو که مختصر صحیح بخاری کی شرح ہے اور شہاب احمد خفاجی حنفی نے " تسیم الریاض " میں ،اور دیگر علماء نے اپنی اپنی کمتا ہوں میں ۔ (ت) كذا ذكرة البلاعلى قارى فى المقدمة السالمة فى خوف الخاتمة وفى الحرز الثمين والعارف بن ابى جمرة الاندلسى المالكى فى بهجة النفوس شرح مختصر صحيح البخارى والشهاب احمد الخفاجى الحنفى فى نسيم الرياض وغيرهم فى كتبهم.

اور بھی فرمایاالله تعالی نے آئیو مرا گهنگ کنگ دینگئم أور آج میں نے تمہارادی کئے تمہارادین ممکل کردیا ہے)

کامِ الله العدید العندید (اور الله علم اور خبر والا ہے) اُس میں لکھا ہے تارک الصلاة پر نمازِ جنازہ نہ پڑھیں، عنسل نہ والله العدید المخدید (اور الله علم اور خبر والا ہے) اُس میں لکھا ہے تارک الصلاة پر نمازِ جنازہ نہ پڑھیں، عنسل نہ دیں، قبرستانِ اہلِ اسلام میں نہ دفن کریں، اُس کے ساتھ کھانانہ کھائیں، عیادت نہ کریں۔ یہ سب مسائل خلافِ قرآن اور حدیث اور فقہ کے ہیں، خلافِ قرآن اور حدیث اور فقہ کے ہیں، خلاف اہلِ سنّت کے ہیں، خوارج سے ملتے ہوئے ہیں، ہمارے مذہب اہل سنّت میں ترک نماز آناہ کیرہ ہے اور ترک فرض اور ار تکاب کیرہ سے آدمی کافر نہیں ہوسکتا، ہاں کیرہ کو کیرہ نہ جانے تو بلاشک کافر ہے، منکر نصوصِ قطعیہ کا بلاشک کافر ہے، اور کلمہ گو کو عنسل نہ دینا، نمازِ جنازہ نہ پڑھنا، مقابرِ اہلِ اسلام میں دفن نہ کرنا نہایت مذموم اور بڑے فساد اور بڑی ابان اسلام میں دفن نہ کرنا نہایت مذموم اور بڑے فساد اور کوکافر نہیں کہتے فاسق کہتے ہیں اور اس کوادلہ شرعیہ سے ثابت کرتے ہیں اور مراد تُفر سے تعذیب مثل کفار کے ہے۔

کوکافر نہیں کہتے فاسق کہتے ہیں اور اس کوادلہ شرعیہ سے ثابت کرتے ہیں اور مراد تُفر سے تعذیب مثل کفار کے ہے۔

کنا فی شہر سے الفقہ الاک بر کولہ لا علی قاری کی شرح فقہ اکبر میں،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> القرآن سورة المائدة ۵ آیت ۳

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> شرح الفقه الاكبر لملّا على قارى المعاصى تضر مرتكبها الخ مصطفى البابي مصر ص 22

امام شعرانی کی میزان میں،رحمۃ اللہ فی اختلاف الائمہ میں، شیخ عبدالحق کی شرح مشکوۃ میں اور دوسری معتبر کتابوں میں اسی طرح مذکورہے۔(ت) وميزان الشعراني ورحمة الامة في اختلاف الائمة وشرح الشيخ عبدالحق للمشكوة وغيرها من الكتب المعتبرات.

اور نماز جنازہ تارک الصلاۃ پر چاہیے۔قال الله تعالی: وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدِ قِنْهُمُ مَّاتَ اَبِكًا ا (اور نہ نماز پڑھئے ان میں سے کسی ایک پر جو مر جائے، کبی بھی۔) اس آیت میں منع صلاۃ اُوپر کافر کے ہے نہ مومن کے اور تارک الصلوہ کو قبر ستان مسلمانوں میں دفن کرنا چاہئے کذا فی شرح المشکوۃ لعبد الحق الدھلوی و تکمیل الایبمان (عبدالحق دبلوی کی شرح مشکوۃ میں کیا اور تارک الصلاۃ نجس نہیں اُس کے ساتھ بیٹھ کر دوسر بر تن میں کھانے میں کیا قباحت ہے، اور عیادت تارک الصلاۃ کی کیے ممنوع ہوگی جبکہ ہمارے پیغیر خداصلی الله تعالی علیہ وسلم نے عیادت یہود کی کی ہے خصوصًا واسطے تالیف قلوب کے بلاشک جائز ہے کذا فی الحدیث و تحقیق ھذہ المسئلة فی المشکوۃ و الصحاح خصوصًا واسطے تالیف قلوب کے بلاشک جائز ہے کذا فی الحدیث و تحقیق صحاح ستّہ اور ان کی شروح میں ہے) بالجملہ نزدیک فقیر کے کل وصیت نامہ پر لوگ عمل کریں اور الله سے ڈریں مگر جو مسائل مخالف فقہ اور نصوص قطیعہ کے بیں اُس پر ہر گر عمل نہ کریں ورنہ ثواب کے عوض میں عذاب ہاتھ آوے گا،

اے ہمارے رب! ہمارے در میان اور ہماری قوم کے در میان حق کا فیصلہ فرمانے والا ہے، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ آخر سور ہ تک۔

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اهدنا الصراط المستقيم الى أخر السورة-٢٠ شعبان ١٣٠٨ه

# الجواب

# بسم الله الرحلن الرحيم

کہتا ہے فقیر عبدالمصطفی احمد رضا محمدی، سُنّی، حنی، قادری، بریلوی،الله تعالیٰ اس کو اور اس کے اسلاف کو بخشے اور اس کو اور اس کے

قال الفقير عبد المصطفى احمد رضاً المحمدى السنى الحنفى القادرى البركاتي البريلوى غفر الله تعالى له ولاسلافه وبارك فيه

Page 100 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> القرآن سوره التوبه وآيت ۸۴

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مشكلوة المصانيح باب عيادة المريض الفصل الاول مطبوعه مجتبا كي د بلي ص ١٣٣

اخلاف كوبركت عطافرمائے۔ آمين!

وفي اخلافه \_ أمين!

حضور پُرنور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہو ناا گرچہ بلاشبہہ حق ہو تا ہے یہ خواب مجھی اضغاث احلام سے نہیں ہوتی۔ حضور پُرنور صلوات الله تعالی وسلامہ علیہ فرماتے ہیں :

جس نے مجھے خواب میں دیکھا اُس نے مجھی کو دیکھا کہ شیطان میری مثال بن کر نہیں آسکتا۔ (م) اس کو احمد، بخاری اور ترمذی نے انس ابن مالک سے روایت کیا ہے۔ (ت)

من رأنى فى المنام فقد رأنى فأن الشيطان الايتمثل بى أرواه احمد والبخارى والترمذى عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه ـ

اور فرماتے ہیں صلی الله علیه وسلم:

جس نے مجھے دیکھائی نے حق دیکھا کہ شیطان میری وضع نہ بنائے گا۔ (م)اس کو احمد اور بخاری ومسلم نے ابو قبادہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور اس مفہوم کی احادیث متات میں دیں

من رأنى فقدراى الحق فأن الشيطان لايتريأبي  $^2$ رواه احمد والشيخان عن ابى قتادة رضى الله تعالى عنه والاحاديث في هذا المعنى متواترة -

مگر از انجا کہ حالتِ خواب میں ہوش وحواس عالم بیداری کی طرح ضبط وتنظر پر نہیں ہوتے، لہذا خواب میں جو ارشاد سُنے مثل ساع بیداری مورث یقین نہیں ہو تااس کا ضابطہ یہ ہے کہ حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم کے جو ارشادات بیداری میں خابت ہو چکے اُن پر عرض کریں اگر اُن سے مخالف نہیں فبھا سواء وجد مطابقة الصرح کاولا (خواہ صراحة مطابقت ہو یا نہ۔ت) الی حالت میں اس کاار شاد ماننا چاہئے اور مخالف ہے تو یقین کریں گے کہ صاحبِ خواب کے سُننے میں فرق ہوا حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم نے حق فرما یا اور بوجہ تکدر حواس کہ اثرِ خواب ہے اُس کے سُننے میں غلط آیا جیسے ایک شخص نے خواب دیکھا کہ حضور پُر نور صلی الله تعالی علیہ وسلم اُسے میکثی کا حکم دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ نے فرما یا حضور نے میکثی سے نہی فرمائی تیرے سُننے میں اُلی آئی، اس امر میں فاسق و متقی برابر ہیں، نہ متقی کا ساع واجب الصحة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> چامع الترمذي باب ماجاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من راني في الهنام الخ مطبوعه مجتبا ئي لامهور ٥٢/٢

<sup>2</sup> صحح ابخاری باب من رای النبی فی المنام ، مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۱۰۳۶/۲

نہ فاسق کا بیان یقینی الکذب بلکہ ضابطہ مطلقاً یہی ہے جو مذکور ہوا پھر کافیہ اہلسنت و جماعت کا اجماع قطعی ہے کہ مر تکبِ کبیر ہ کافر نہیں۔

الله تعالی نے فرمایا ہے "اور اگر مؤمنوں کی دو ۲ جماعتیں لڑ پڑیں "۔ (ت) اور رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا ہے "اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے، خواہ ابوذر کی ناک خاک آلود ہوجائے "۔ (ت) اور رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: "میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لئے ہے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں "۔ (ت)

بلکہ مذہبِ معتد و محقق میں استحال بھی علی اطلاقہ کفر نہیں جب تک زنا یا شربِ خمر یا ترک صلاۃ کی طرح اس کی حرمت ضرور یات دین سے نہ ہو غرض ضرور یات کے سواکسی شے کا انکار کفر نہیں اگرچہ فابت بالقواطع ہو کہ عند التحقیق آدمی کو اسلام سے خارج نہیں کرتا مگر انکار اُس کا جس کی تصدیق نے اُسے دائرہ اسلام میں داخل کیا تھا اور وہ نہیں مگر ضرور یات دین کہا حققہ العلماء المحققون من الاثبة المتکلمین (جیبا کہ ائمہ متعلمین کے محقق علماء نے تحقیق کی ہے۔ت) والبند اخلافت خلفائے راشدین رضوان الله تعالی علیم اجمعین کا مشرمذہب تحقیق میں کافر نہیں حالا نکہ اُس کی حقانیت بالیقین تطعیات سے فابت وقع فصل القول فی ذلک سیدن العلامة الوالد رضی الله تعالی عنه فی بعض فتاؤہ (اس موضوع پر سید ناعلامہ والد ماجدرضی الله عنہ نے اپنے بعض فتاؤی میں مفصل گفتگو کی ہے۔ت) بالجملہ اس قدر پر تواجہائے اہل منت ہے کہ ار تکابِ جمیرہ کیرہ کورنی بالیہ میں بالیہ میں بالیہ میں بالیہ میں بالیہ میں ما بالیہ میں ما بالیہ میں ما بالیہ میں مقتل کی توفیق سے کہتا ہوں۔ت) اگرچہ کفر تکذیب النی صلی الله تعالی علیہ وسلم فی بعض ماجاء بہ من عندر بہ جل وعلاکانام ہے اور تکذیب صفت قلب مگر جس طرح

Page 102 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> القرآن سورة الحجرات ٩ مه آيت ٩

<sup>2</sup> مشكلوة المصانيح كتاب الإيمان الفصل الاول مطبوعه مجطبائي دبلي ص ١٣

<sup>3</sup> منداحد بن حنبل از مندانس بن مالك رضى الله تعالى عنه مطبوعه دارالفكر بيروت ٣١٣/٣

ا قوال مکفرہ اس تکذیب پر علامت ہوتے اور اُن کی بناپر حکم کفر دیا جاتا ہے یوں ہی بعض افعال بھی اُس کی امارت اور حکم تکفیر کے باعث ہوتے ہیں۔

جیبا کہ قرآن کریم کو گندگی میں پھینکنا، بُت کے لئے سجدہ کرنا، نبی کو قتل کرنا، اس کے رُوبرو زنا کرنا، اذان سُن کر شرمگاہ کو نظا کرنا، قرآن کو تحقیر کے انداز میں پڑھنا، اس کے علاوہ م وہ عمل جو شریعت کے ساتھ استہزاء واہانت پر دلالت کرے۔ (ت)

كالقاء المصحف فى القاذورات والسجود للصنم وقتل النبى والزنا بحضرته وكشف العورة عند الاذان وقراء ة القرأن على جهة الاستخفاف وكل مأدل على الاستهزاء بالشرع اوالاز دراء بهـ

يه حكم أس اجماع كا منافى نهيس موسكتاكه نفس فعل من حيث مو مبنائ تكفير نهيس بلكه من حيث كونه علماً على الجحود الباطنى والتكذيب القلبى، والعياذ بالله تعالى منه (اس لحاظ سه كه يه باطنى اثكار اور قلبى تكذيب كى علامت به والعياذ بالله دت) صدر اول ميس ترك نماز بمعنى كف بهى كه حقيقة فعل من الا فعال به اسى قبيل سه سمّنا جاتا ابوم يره رضى الله تعالى عنه فرماتے بس:

اصحابِ مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نماز کے سواکسی عمل کے ترک کو کفرنہ جانتے۔ (م)اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے بھی،اور کہاہے کہ یہ بخاری ومسلم کی شروط کے مطابق ہے،اور ترمذی نے عبدالله ابن شقیق عضلی سے بھی ایسی بی روایت کی ہے۔ (ت)

كان اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يرون شيئامن الاعمال تركه كفرًا غير الصّلاة أحرواه الترمذي والحاكم وقال صحيح على شرطهما وروى الترمذي عن عبدالله بن شقيق العضلى مثله.

ولهذا بهت صحابه وتا بعین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تارک الصلاة کو کافر کہتے سید ناامیر المومنین علی مرتضی مشکل کشا کرم الله تعالی وجهه الکریم فرماتے ہیں: من لمدیصل فہو کافر <sup>2</sup> (جو نماز ند پڑھے وہ کافر ہے۔م) رواہ ابن ابی شیبة والبخاری فی التاریخ۔عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها فرماتے ہیں: من تبرك الصلاة فقد كفر <sup>3</sup> (جس نے نماز چھوڑی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مشكوة المصانيح كتاب الصلاة الفصل الثالث مطبوعه مجتبائي د بلي ص ٥٩

<sup>2</sup> الترغيب والتربيب من ترك الصلاة لعمد مطبوعه مصطفى البابي مصرا/٣٨٥

<sup>3</sup> الترغيب والتربيب من ترك الصلاة لعمد مطبوعه مصطفیٰ البابی مصر ۱۳۸۶۱

وہ بیشک کافر ہوگیا۔ م)رواہ محمد بن نصر المروزی وابو عمر بن عبد البر۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرماتے ہیں: من ترک الصلاۃ فلادین له  $^1$  (جس نے نماز ترک کی وہ بے دین ہے۔ م) رواہ المروزی جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہا فرماتے ہیں: من لم یصل فہو کافر  $^2$ (بے نماز کافر ہے۔ م) رواہ ابو عمر ۔ ابودر داء رضی الله تعالی عنہ فرماتے ہیں: لا ایمان لمن لاصلاۃ له  $^3$ (بے نماز کیلئے ایمان نہیں۔ م) رواہ ابن عبدالمبر ۔ ایشا امام اسحق فرماتے ہیں:

سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم سے بصحت ثابت ہُوا کہ حضور نے تارک الصلاۃ کو کافر فرمایا اور زمانہ اقدس سے علما کی یہی رائے ہے کہ جو شخص قصداً بے عذر نماز ترک کرے یہاں تک کہ وقت نکل جائے وہ کافر ہے۔ (م)

صح عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ان تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأى اهل العلم من لدن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ان تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر 4\_

ای طرح امام ابوابوب سختیانی سے مروی ہوا کہ تر الصلاۃ کفر لایختلف فیه 5 (ترک نماز بے خلاف کفر ہے۔م) ابن حزم کہتا ہے:

امير المومنين عمر فاروق اعظم وحفرت عبدالرحمٰن بن عوف احدالعشرة المبشره وحضرت معاذبن جبل امام العلماء وحضرت الوم يره حافظ الصحابه وغير جم اصحاب سيدالمرسلين

قىجاء عن عمرو عبدالرحلن بن عوف ومعاذ بن جبل وابى هريرة وغيرهم من الصحابة رضى الله تعالى عنهم ان من ترك صلاة فرض

<sup>1</sup> الترغيب والتربيب من ترك الصلوة لعمد مطبوعه مصطفى البابي مصرار ٣٨٥/١

<sup>2</sup> الترغيب والتربيب من ترك الصلوة لعمد مطبوعه مصطفى البابي مصر اله ٣٨٥/١

<sup>3</sup> الترغيب والتربيب من ترك الصلوة لعمد مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/٣٨٦

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الترغيب والتربيب من ترك الصلوة لعمد مطبوعه مصطفىٰ البابي مصر اله ١٣٨٦

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الترغيب والتربيب من ترك الصلوة لعمد مطبوعه مصطفیٰ البابی مصر ا/٣٨٦

صلی الله تعالی علیہ وعلیہم اجمعین سے دارد ہوا کہ جو شخص ایک نمازِ فرض قصداً چیوڑ دے یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے وہ کافر مرتد ہے۔ابن حزم کہتا ہے اس حکم میں ان صحابہ کا خلاف کسی صحابی سے معلوم نہیں۔م)انتھ۔

واحد متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد،ولايعلم لهؤلاء مخالف أ

اور یہی مذہب حکم بن عتیبہ وابوداؤد طیالسی وابوبکر بن ابی شیبہ وزہیر بن حرب اور ائمہ اربعہ سے حضرت سیف السنة امام احمد بن حنبل اور ہمارے ائمہ حفیۃ سے امام عبدالله بن مبارک تلمیذ حضرت امام اعظم اور ہمارے امام کے استاذ الاستاذ امام ابراہیم خخی وغیر ہم ائمہ دین رضوان الله تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔

یہ سب امام حافظ زکی الدین عبد العظیم منذری رحمة الله تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے۔ (ت)

ذكر كل ذلك الامام الحافظ زكى الدين عبد العظيم المنذرى رحمة الله تعالى عليه ـ

اوراسی کو جمہورائمہ حنبلیانے مختار ومرج کر کھا،امام ابن امیر الحاج حلیہ میں فرماتے ہیں:

امام احمد اپنی تکفیر والی روایت کے مطابق اس بات کے قائل ہیں کہ اس کو کفر کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ یہی روایت ان کے اکثر اصحاب کے نزدیک مختار ہے، جیسا کہ ابن ہمیرہ نے بیان کیا ہے۔(ت)

عند احمد في الرواية المكفرة انه يقتل كفرا، وهي المختارة عند جمهور اصحابه، على مأذكره ابن هبيرة 2\_

اور بيثيك بهت ظوام نصوص شرعيه آيات قرآنيه واحاديث نبويه على صاحبهاا فضل الصلوة والتحية اس مذهب كي مؤيد،

جیسا کہ ان میں سے کچھ کو تفصیل سے بیان کیا ہے، خاتم المحققین سیدنا والد ماجد نے اپنی عمدہ کتاب الکلام الاوضح فی تفسیر الم نشرح میں، اور اسرار القلوب فی ذکر المحبوب میں، اور جواهر البیان فی اسرار الارکان میں اور اپنی دیگر ستھری، بلند مرتبہ وعالی شان کتابوں میں۔الله تعالیٰ جنت کے بالا خانوں میں ان کے درجے بلند فرمائے، آمین!

كمافصل جملة منها خاتمة المحققين سيدنا الوالد قدس سرة الماجد فى الكتاب المستطاب، الكلام الاوضح فى تفسيرا لم نشرح، وفى سرور القلوب فى ذكر المحبوب، وفى جواهر البيان فى اسرار الاركان وغيرها من تصانيفه النقية العلية الرفيعة الشان، اعلى الله تعالى درجاته فى غرفات الجنان، أمين!

<sup>1</sup> الترغيب والتربيب من ترك الصلوة لعمد مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/۳۹۳ 2 حلية المحلی

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

بالجملة اس قول كومذا بب المسنت سے كسى طرح خارج نہيں كہد سكتے بلكہ وہ ايك جم غير قدمائے المسنت صحابہ وتا بعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كامذ بب ہے اور بلاشبہہ وہ أس وقت وحالت كے لحاظ سے ايك بڑا قوى مذہب تھا صدر اول كے بعد جب اسلام ميں ضعف آيا اور بعض عوام كے قلب ميں سُستى و كسل نے جگه پائى، نماز ميں كامل پُستى و مستعدى كه صدر اول ميں مطلقاً ہم مسلمان كا شعار دائم تھى اب بعض لوگوں سے چھوٹ چلى وہ امارت مطلقہ وعلامت فارقہ ہونے كى حالت نہ رہى البندا جمہورائمہ نے أسى اصل اجماعى مؤيد بدلائل قاہرہ آيات متكاثرہ واحاديث متواتره پر عمل واجب جانا كه مر تكب كبيره كافر نہيں يهى مذہب ہمارے ائمه حفيد وائمه مالكيه اور ايك جماعت ائمه صنبليه وغير ہم جماہير علائے دين وائمه معتدين رحمة الله تعالى عليهم اجمعين كا ہے كہ اگر چه تارك نماز كو سخت فاجر جانتے ہيں مگر دائرہ اسلام سے خارج نہيں كہتے اور يهى ايك روايت حضرت امام احدر حمة الله تعالى عليه سے ہاس كى رُوسے به مذہب مہذب حضرات ائمه اربعہ رضى الله تعالى عنهم كا مجمع عليه ہم حليه ميں فرمایا:

جمہور، جن میں ہمارے علماء بھی شامل ہیں اور مالک وشافعی اور ایک روایت کے مطابق احمد بھی، کی رائے یہ ہے کہ اس کو کافر نہیں کہا جائےگا۔ پھر ان میں اختلاف ہے کہ نماز چھوڑ نے کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائےگا یا نہیں؟ تو تین اماموں نے کہا ہے کہ ہاں (قتل کیا جائےگا) پھر یہ قتل بطور حد ہوگا یا کفر کی وجہ سے؟ تو مالک کا مشہور مذہب یہ ہے کہ بطور حد ہوگا۔ شافعی بھی اسی کے قائل ہیں اور احمد بھی، اپنی اس روایت کے مطابق جو جمہور کے موافق ہے، یعنی عدم کفر والی روایت۔ (ت)

ذهب الجمهور، منهم اصحابنا ومالك والشافعى واحمد فى رواية، الى انه لايكفر-ثم اختلفوا فى انه هل يقتل بهذا الترك؟ فقال الائمة الثلاثة، نعم، ثم هل يكون حمًّا اوكفرًا؟ فالمشهور من مذهب مالك، وبه قال الشافعى، انه حدوكذا عند احمد فى هذه الرواية الموافقة للجمهور فى عدم الكفر أ-

اور اس طرف بحمدالله نصوص شرعیہ سے وہ دلائل ہیں جن میں اصلاً تاویل کو گنجائش نہیں بخلاف دلائل مذہب اول کہ اپنے نظائر کثیرہ کی طرح استحلال واستخفاف وجحود و کفران و فعل مثل فعل کفار وغیر ہاتاویلات کو اچھی طرح جگہ دے رہے ہیں یعنی فرضیت ِنماز کا انکار کرے یااُسے ہلکااور بے قدر جانے یااُس کاترک

1 حلية المحلى

فتاؤىرضويّه جلدينجم

حلال سمجھے توکافر ہے یا یہ کہ ترک نماز سخت کفران نعمت و ناشکری ہے۔

که میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرا"

كماقال سيدنا سليلن عليه الصلاة والسلام لِيَبْلُونِي ءَاشُكُ أَمْراً كُفُنُ الْمِ

یا یہ کہ اُس نے کافروں کاساکام کیا،

اس کے علاوہ اور بھی توجیہات ہیں جن کی تفصیل ان کے مقام پر ملے گی،اور معروف راستہ یہی ہے کہ محتمل کو محکم کی طرف لوٹایا جائے، نہ کہ اس کا اُلٹ، جبیبا کہ ظاہر ہے،اس لئے اسلام کاہی قول کرنایڑے گا۔ (ت)

الى غير ذلك مباعرف في موضعه ومن الجادة البعروفة ردالبحتمل الى البحكم، لاعكسه، كبالايخفى، فيجب القول بالاسلامر

اد ھرکے بعض دلائل حلیہ وغیر ہامیں ذکر فرمائے از انجملہ حدیث عبادہ بن صامت رضی الله تعالیٰ عنه کو حضور اقد س صلی الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: خمس صلوات كتبهن الله على العباد (يانچ نمازين خدانے بندوں پر فرض كيس) الى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يأت بهن فليس له عندالله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة 2 (جو اُنہیں نہ پڑھے اس کے لئے خدا کے پاس کوئی عہد نہیں اگر جاہے تو اُسے عذاب فرمائے اور جاہے توجنت میں داخل کرے) رواہ الامام مالک وابوداؤر والنسائی وابن حبان فی صحیحہ (اسے امام مالک،ابوداؤر،نسائی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ت) پیر حدیث اُس کے اسلام پر نص قاطع ہے کہ اگر معاذ الله کافر ہو تا تواس کے کہنے کا کوئی موقع نہ تھا۔ دوسری حدیث میں ہے حضورا کرم سرور عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ایک دفتر کی الله عزوجل کو کچھ پرواہ نہیں اور ایک دفتر میں سے اللّٰہ تارک و تعالیٰ کچھ نہ جیپوڑے گا،وہ دفتر جس میں سے الله عزوجل كچھ نه بخشے گاد فتر كفر ہے اور وہ جس كى الله سبحنه وتعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں

الدواوين ثلثة،فديوان لا يغفرالله منه شيأ، وفتر تين مي، ايك وفتر ميں سے الله تعالى كچھ نه بخشے گااور وديران لابعية الله به شيأ،وديران لابترك الله منه شأً، فأما الديوان الذي لايغفرالله منه شيئا فالاشراك بالله، واما الديوان الذي لا يعبؤ الله به

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> القرآن، سورهالنمل ۲۷، آیت ۴۴

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سنن النسائي باب المحافظة على الصلوات الحمس نور محمد كار خانه تجارت كراجي ا/٠٨

فتاۋىرضويّه جلدپنجم

وہ بندے کا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے اپنے اور اپنے رب کے معاملہ میں مثلاً کسی دن کاروزہ ترک کیا یا کوئی نماز چھوڑ دی کہ الله تعالی چاہے تواُسے معاف کردے گااور در گزر فرمائے گا،اور وہ دفتر جس میں سے پچھ نہ چھوڑے گاوہ حقوق العباد ہیں اُس کا حکم یہ ہے ضرور بدلہ ہونا ہے۔ (م)اسے امام احمد اور حاکم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہا حاکم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہا سے روایت کیا(ت)

شيئافظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، من صوم يوم تركه اوصلاة تركها، فأن الله تعالى يغفر ذلك ان شاء متجاوز، واما الديوان الذى لايترك الله منه شيئافمظالم العباد، بينهم القصاص لامحالة أرواه الامام احمد والحاكم عن أم المؤمنين الصديقة رضى الله تعالى عنها

بالجملہ وہ فاسق ہے اور سخت فاسق مگر کافر نہیں وہ شر مگا سخت سز اؤں کا مستحق ہے ائمہ ثلثہ مالک وشافعی واحمد رضی الله تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں اُسے قتل کیا جائے۔ ہمارے ائمہ رضوان الله تعالیٰ علیہم کے نز دیک فاسق فاجر مر تکب کبیرہ ہے اُسے وائم الحبس کریں یہاں تک کہ توبہ کرے یا قید ممیں مر جائے امام محبوبی وغیرہ مشائخ حنفیۃ فرماتے ہیں کہ اتناماریں کہ خُون بہادیں پھر قید کریں یہ تعزیرات یہاں جاری نہیں لہٰذااُس کے ساتھ کھانا پینا میل جول سلام کلام وغیرہ معاملات ہی ترک کریں کہ یو نہی زجر ہو اسی طرح بنظر زجر ترک عیادت میں مضائقہ نہیں یہودی کی عیادت فرمانی بنظرِ تالیف وہدایت تھی یہاں اس کی عیادت نہ کرنی بنظر زجر ہے ، دونوں مقاصد شرعیہ ہیں۔ رہی نماز جنازہ وہ اگرچہ ہر مسلمان غیر ساعی فی الارض بالفساد کے لئے فرض ہے۔

اور یہ انہی میں سے ہے جس طرح خود کشی کرنے والا۔ ب

کھ بطریق اولی، کیونکہ خود کشی کرنا دوسرے مومن کو قتل

کرنے سے زیادہ شدید جرم ہے اور مومن کو قتل کرنا نماز
چھوڑنے سے بڑا آئاہ ہے۔ اور در مختار میں کہا ہے کہ جو اپنے
آپ کو قتل کردے، خواہ جان بوجھ کر ہی، اس کو عنسل دیا
حائے گاور نماز بڑھی جائے گی،

وهذا منه، كقاتل نفسه، بل اولى فأن قتل نفسه اشد من قتل مؤمن غيره، وقتل المؤمن اكبر عندالله من ترك الصلاة وقدقال في الدر: من قتل نفسه، ولوعيدا، يغسل ويصلى عليه، به يفتى، وإن كان اعظم وزرًا من قاتل غيره 2، قال في

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> منداحد بن حنبل عن عائشه رضى الله تعالى عنها مطبوعه دارالفكرييروت ٢٣٠/٦

<sup>2</sup> در مختاریاب صلوة الجنازه مطبوعه مجتبائی دبلی ۱۲۲/۱

فتاؤى رضويّه جلدينجم

اسی پر فنوی ہے،اگرچہ اس کا گناہ دوسرے کو قتل کرنے والے سے بڑا ہے۔شامی میں ہے کہ اسی پر فنوی ہے کیونکہ یہ فاسق توہے مگر زمین میں فساد پھیلانے والا نہیں،اگرچہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے،جس طرح باقی فاسق مسلمان۔ زیلعی۔(ت)

ردالمحتار: به يفتى: لانه فاسق غير ساعٍ فى الارض بالفساد، وان كان باغياً على نفسه، كسائر فساق المسلمين ـ زيلمي أ ـ

مگر فرضِ عین نہیں فرض کفایہ ہے پس اگر علما وفضلا باقتدائے نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فی المدیون وفی قاتل فسہ بغرض زجر وسنہیہ نماز جنازہ بے نماز سے خود بُدار ہیں کوئی حرج نہیں، ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ اصلاً کوئی نہ پڑھے یوں سب آثم و گنہگار رہیں گئے، مسلمان اگرچہ فاسق ہو اُس کے جنازہ کی نماز فرض ہے الاهن استثنی و لیس هذا منهم (مگر جو مستثنی ہیں، اور یہ ان میں سے نہیں ہے۔ ت) نماز پڑھنااس پر فرض تھااور جنازہ کی نماز ہم پر فرض ہے اگر اُس نے اپنافرض ترک کیا ہم اپنافرض کے ونکر چھوڑ سکتے ہیں

نماز جنازہ ہر مسلمان کی فرض ہے، جبکہ وہ مرجائے۔ سوائے چار آدمیوں کے، باغی، ڈاکو جبکہ لڑائی میں مارے جائیں، رات کو شہر میں غنڈہ گردی کرنیوالا اور گلا گھونٹنے والا جس نے کئی مرتبہ یہ کارروائی کی ہو۔ (ت)

هى فرض على كل مسلم مأت،خلا اربعة، بغأة، وقطأع طريق اذاقتلوا فى الحرب،ومكابر فى مصرليلا،وخناق خنق غيرمرة 2\_

اى طرح عنسل دينا، مقابر مسلمين مين دفن كرنا اماتنا الله تعالى على الاسلام الصادق، انه رؤف رحيم، أمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولنا محمد وأله وصحبه اجمعين أمين والله تعالى اعلم -

مسكله (۲۵۲): ۲۸ ذي الحجه ۱۳۱۲ بجريه مقدسه

جناب مولوی صاحب دام اقبالکم۔بعد سلام علیک کے ملتمس ہُوں کہ اکثر لوگ بیہ کہتے ہیں کہ جس نے نماز کو چھوڑااُس میں اور مشرک میں کچھ فرق نہیں، تو عرض بیہ ہے کہ اگر یہ بات سے ہے تواکثر لوگ بے نماز ہیں کیا وہ سب لوگ شرک میں داخل ہوسکتے ہیں یانہیں؟جو کچھ آیت وحدیث کااس بارہ میں حکم ہو تحریر فرمائے تاکہ معلوم ہو۔بینوا توجد وا۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب صلاة الجنازة مطبوعه مجتبائي مصر ا/ ٦٣٣

<sup>2</sup> در مختار باب صلوة الجنازة مطبوعه مصطفیٰ البابی د ہلی ۱۲۲/۱

فتاؤىرِضويّه جلدپنجم

# الجواب:

بلاشبہہ حدیث میں آیا ہے کہ ہم میں اور مشر کوں میں فرق نماز کا ہے۔اس میں شک نہیں کہ جو نماز کا تارک ہے وہ مشر کوں کے فعل میں اُن کا شریک ہے پھر اگر دل ہے بھی نماز کو فرض نہ جانے یا ہلکا سمجھے جب توسیّامشرک پوراکافر ہے ورنہ اُس کا یہ کام کافروں مشر کوں کاسا ہے اگر چہ وہ حقیقة گافر مشرک نہ تھہرے۔واللّٰہ تعالی اعلمہ۔

مسئله (۲۵۳): از مجو ناگڑھ سر کل مدار المهام مرسله مولوی امیر الدین صاحب ۲۰ رجب ۱۳۱۲ اھ

ایک واعظ برسر مجلس بیان کرتا ہے کہ جس شخص نے ایک وقت کی نماز قصداً ترک کی اس نے ستر مرتبہ بیت الله میں اپنی مال سے زناکیا، مستفتی خوب جانتا ہے کہ بے نمازی سے بُر االله کے نزدیک کوئی نہیں اور شرع شریف میں اس کیلئے وعید بھی سخت آئی ہے مگر دریافت طلب میدامر ہے کہ الفاظ مذکورہ کتاب وسنّت واختلافِ ائمہ سے ثابت ہیں یا نہیں، بر تقدیر ثبوت نہ ہونے کے قائل کی نسبت شریعت کا کیا حکم ہے؟

#### الجواب:

<sup>1</sup> القرآن ۱۳/۳۶

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

بسند تصحیح راوی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

ایک درم سُود کا که آ دمی دانسته کھالے الله تعالیٰ کے نزدیک حطیم کعبه میں چھتیں ۲۶ بارزنا کرنے سے سخت ترہے۔ (م)

درهم ربا ياكله الرجل،وهو يعلم،اشد عندالله من ستة وثلثين زنية في الحطيم 1-

اور درباره ترک نمازا گرچه اس سے سخت ترمندمت ارشاد ہوئی یہاں تک کہ احادیثِ مرفوعہ حضرت جابر بن عبدالله وحضرت بریده اسلمی وحضرت عبدالله بن عمره حضرت انس بن مالک وحضرت عبدالله بن عباس و حضرت انس بن مالک وحضرت عبدالله بن عباس و حضرت عبدالله بن عباس و حضرت عبدالله بن عباس و حضرت عبدالله بن ماسعود وحضرت عبدالله بن عباس وحضرت ابودرداء وغیر ہم رضی الله تعالی عنهم میں احمد و مسلم وابوداؤد و نسائی و ابن ماجه و ابن حبان وحاکم و طبر انی و محمد بن نصر مروزی و مروی و بزار وابو یعلی وابو بکر بن ابی شیبه و تاریخ بخاری و ابن عبدالبر و غیر ہم کے یہاں ترک نماز پر صراحة حکم کفر و بے دین مروی کہافصله الاها مراکستان کی التو غیب (جیسا کہ امام منذری نے ترغیب میں پوری تفصیل بیان کی ہے۔ ت) مگر اس باره میں وہ الفاظ کہ واعظ نے ذکر کیے اصلاً نظر سے نہ گزرے، واعظ سے سند ماگی جائے اگر سند معتبر پیش نہ کر سے تو بے ثبوت ایسے ادعا جہل فاضح ہیں اور گناہ واضح والعیاذ بالله رب العلمین والله سبہ خنه و تعالی اعلمه۔

مسئلہ (۲۵۳): از غازی پور محلّہ میاں پُورہ مرسلہ منثی علی بخش صاحب محرر دفتر بجی غازی پورے ا ذیقعدہ ۱۳۲۲ھ کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک وقت کی نماز قضا کرنے سے بھی آ دمی فاسق کہا جاتا ہے یا نہیں؟

#### الجواب:

ہاں جوایک وقت کی نماز بھی قصداً بلاعذر شرعی دیدہ ودانستہ قضا کرے فاسق ومر تکب کبیرہ ومستحق جہنم ہے والعیاذ بالله تعالی والله تعالی اعلمہ۔

مسكه (۲۵۵): از پیلی بھیت مدرسة الحدیث ۸ محرم الحرام ۳۳۲ اص

بحرنے ایک عالم کے فرمانے سے مسلمانوں کے رُوبرویہ تجویز پیش کی کہ جو شخص نماز نہ پڑھے اُس کو حقّہ پانی نہ دیا جائے اور جتنے وقت کی نماز نہ پڑھے ایک پیسہ جرمانہ ہو ناچاہئے۔زید نے اس کا یہ جواب دیا کہ اس طور کی

<sup>1</sup> منداحد بن حنبل حدیث عبدالله بن حنظله مطبوعه دارالفکر بیروت ۲۲۵/۵ ا

فتاۋىرضويّه جلدپنجم

نماز پڑھوانی زینہ دوزخ کا ہے اس بارہ میں حکم شریعت کیا ہے بینوا تو جروا۔ **الجواب**:

حقّہ پانی نہ دینے کی تجویز ٹھیک ہے اور مالی جرمانہ جائز نہیں۔ لانہ شیعی کان ونسخ کہابینه الامام ابوجعفر الطحاوی رحمه الله تعالی (کیونکہ یہ چیز پہلے تھی لیکن بعد میں منسوخ ہو گئ تھی جیسا کہ امام ابوجعفر الطحاوی رحمہ الله تعالی نے بیان کیا ہے۔ ت) مگر زید کا وہ کلمہ بہت بُرا اور سخت بیجا ہے فان المصادرة المالیة تجوز عند الامام الشافعی رضی الله تعالی عنه (کیونکہ مالی جرمانہ امام شافعی رضی الله تعالی عنه (کیونکہ مالی جرمانہ امام شافعی رضی الله تعالی عنہ کے نزدیک جائز ہے۔ ت) نماز پڑھوانازینہ وزرخ نہیں بلکہ نہ پڑھنا۔ زید تو یہ کرے والله تعالی اعلم۔

مسله ۲۵۷: از علی گڑھ کالج کمرہ نمبر ۲ مرسلہ محمد عبدالمجید خان یوسف زئی سرسید کورٹ ۲۹ صفر ۳۳ اھ

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرح متین در میان اس مسکلہ کے کہ ایک مسلمانوں کے مدرسہ میں جہاں انگریزی تعلیم
ہوتی ہے پنجگانہ نماز کی سخت تاکید ہے مسجد میں بعد م نماز کے م طالب علم کی حاضری ایک رجٹر میں درج ہوتی ہے اور جو غیر
حاضر پائے جاتے ہیں اُن پر مجرمانہ ہوتا ہے اس تشر تک کے ساتھ کہ فجر ، ظہر ، عصر اور عشاکی غیر حاضری میں فی نماز دو آپیے فی
کس جرمانہ اور مغرب کی غیر حاضری میں فی کس ۱۲ جرمانہ ہوگا، آیا یہ طریقہ نماز کی حاضری لینے اور جرمانہ کرنے کا کہاں تک
ازروئے شرع جائز ہے اس لحاظ سے کہ طالب علم خصوصا انگریزی کے نماز کی طرف شاید بوجہ اثر نئی روشن کے رجوع نہ ہوں
لہذا ضرورةً اس قتم کی کارروائی مناسب ہے اور ایسا کیا جا سکنے میں چنداں حرج نہیں ہے آیایوں صبح ہے۔ فقط

الجواب:

تعزير بالمال منسوخ ہے اور منسوخ پر عمل جائز نہيں۔ در مخار ميں ہے:

| · -                                                   |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| مال لینے کاجرمانہ مذہب کی رُوسے جائز نہیں ہے۔ بحر (ت) | لاباخذ مال في المذهب أبحر ـ |
|                                                       | و پ                         |

اُسی میں ہے:

| یا | اور مجتلی میں ہے کہ ابتدائے اسلام میں تھا، پھر منسوخ کرد | وفى المجتبى انه كان فى ابتداء الاسلام ثم نسخ |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | گیا۔ (ت)                                                 |                                              |

۔ روالمحتار میں بحر سے ہے:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب التعزير مطبوعه مجتبائی د ہلی ۳۲۶/۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار باب النعزير مطبوعه مجتبائی د ہلی ۳۲۶/۱

فتاۋىرضويّه جلدپنجم

اور بزازید میں افادہ کیا ہے کہ مالی تعزیر کا قول اگر اختیار کیا بھی جائے تو اس کا صرف اتناہی مطلب ہے کہ اس کا مال کچھ مدّت کے لئے روک لینا تاکہ وہ باز آ جائے، اس کے بعد حاکم اس کا مال لوٹادے، نہ یہ کہ حاکم اس نے لیے لے لے یا بیت المال کیلئے، جیسا کہ ظالم لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ شرعی بسبب المال کیلئے، جیسا کہ ظالم لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ شرعی بسبب کے بغیر کسی کا مال لینا مسلمان کے لئے روانہیں۔ (ت)

وافاد فى البزازية،ان معنى التعزير باخلا المال،على القول به،امساك شيئ من مأله عنده مدة لينزجر،ثم يعيده الحاكم اليه،لا ان يأخذه الحاكم لنفسه اولبيت المال،كمايتوهمه الظلمة،اذلايجوز لاحد من المسلمين اخذ مأل احد بغير سبب شرعي 1

ہاں وہ طلبہ جن کو وظیفہ دیا جاتا ہے اُن کے وظیفہ سے وضع کرلینا جائز ہے فائدہ لیس اخذ شیعی من ملکھم بیل امتناع تملیك شیعی منهم (کیونکہ یہ ان کی ملکت سے کوئی چز لینا نہیں ہے بلکہ اس چیز کو ان کے ملک میں جانے سے رو کتا ہے۔ ت) یا جو طلبہ فیس نہیں دیے جس روز جماعت میں حاضر نہ ہوں دوسرے روز ان سے کہا جائے کل تم نے جماعت قضا کی آج بغیرا تنی فیس دیے تم کو سبق نہ دیا جائےگا اور جو ماہوار فیس دیے ہیں اُس مہینے تو اُن سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، دوسرے مہینے کے شروع پر اُن سے کہا جائے کہ گزشتہ مہینے میں تم نے اتنی جماعتیں قضا کیں آئندہ مہینے تمہیں تعلیم نہ دی جائے گی جب تک اس قدر زائد فیس نہ داخل کرو و ذلك لان الاجارة تنعقد شیعاً فیشیعاً (اور یہ اس لئے کہ اجارہ بتدر تن منعقد ہوتا ہے۔ ت) یا یہ صورت ممکن ہے کہ ہر مہینے کے شروع میں طلبہ کو کوئی خفیف قیت کی چیز مثلاً قلم یا تھوڑی کی روشنائی یا کاغذ تقسیم کیا جائے اور یہ تقسیم بطور تیع ہو اُس قیمت کو جو انتہائی جرمانہ قضائے جماعت کا اُن کے ذیے ہوسکے مثلاً یہ قلم سات روپ کو ہم نے تمہارے ہاتھ بیع کیا اور اُن سے کہہ دیا جائے کہ یہ بیع قطعی ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہم اس سے جدا ایک وعدہ احسانی تم سے کرتے ہیں کہ اگر تم نے اس مہینے میں بلاعذر صیح شرعی کوئی جماعت قضانہ کی تو سرماہ پر یہ زر ثمن تمام و کمال حمیں معانہ کی تو بیں کہ اگر تم نے اس میں بھی قضائے جماعت کی حالت میں وہ ثمن کل یا بعض اُن سے وصول کر لینا جائز ہوگا۔

اور شرط معہود ہے،جو کہ ملفوظ کے قائم مقام ہو، بیج کا فاسد ہونالازم نہیں آتا، کیونکہ پہلے اس کی صراحة ً نفی ہو چکی ہے اور صراحت کو دلالت پر ترجیح حاصل ہے

ولايلزم فساد البيع بالشرط المعهود القائم مقام الملفوظ، لتقدم التصريح بنفيه، والصريح يفوق الدلالة 2، كماافادة الامام

<sup>1</sup> ردالمحتار باب التعزير مطبوعه مصطفیٰ البابی مصر ۱۹۵/۳

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار باب المهسر مطبوعه مجتنبائی د ہلی ۲۰۲۱

جیما کہ امام قاضیحان نے اپنے فتاوی میں افادہ کیا ہے۔ (ت)

قاضيخان في فتاوالا والله تعالى اعلمر

اربيج الآخر ٢٣٣١ه

از بشارت گنج مر سله فنخ محمر صاحب

مسكر٢٥٧:

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ میں کہ آیا جہاز پریا چلتی ریل گاڑی میں نماز کی بابت کیا حکم ہے اگر سنّت وفرض ونفل اداکیے جائیں تو ہوتے ہیں یا نہیں۔بینوا توجروا۔

### الجواب

چلتے جہاز خواہ کنگر کیے ہوئے اور کنارے سے میلوں دُور ہواُس پر نماز جائز ہے اور ناؤاگر کنارے پر کھہری ہے اور جہاز کی طرح زمین پر نہیں بلکہ پانی پر ہے اور بیہ اُٹر کر کنارے پر نماز پڑھ سکتا ہے تو کھہری ہُوئی ناؤمیں بھی فرض اور وتر اور صبح کی سُنتیں نہ ہو سکیں گے اور چلتی ہوئی میں بدرجہ اولی نہ ہوں گے جیسے سیر دریا کے بجرے کنارے کنارے جاتے ہیں اور انہیں روک کر زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں اور اگر اُٹر کر کنارے پر نماز نہ پڑھ سکنا پی ذاتی معذوری سے ہے تو ہر نماز ہوجائے گی اور اگر کسی کی ممانعت کے سبب ہے تو پڑھ لے اور پھر پھیرے بہی حکم ریل کا ہے گھہری ہُوئی ریل میں سب نمازیں جائز ہیں اور چلتی ہوئی میں سنّت و نقل جائز ہیں مگر فرض ووتریا صبح کی سنتیں نہیں ہو سکتیں اہتمام کرے کہ گھہری میں پڑھے اور دیکھے کہ وقت جاتا ہے پڑھ لے اور جب گھہرے پھر پھیرے واللّه تعالی اعلمہ۔

مسکله ۲۵۹۳۲۵۷: از گوری ڈاج نه رائے پور ضلع مظفر پور مرسله عبدالجبار صاحب ۳۰رجب ۳۳۲اه

زید پیجراشیاء مسکرہ حالت حواس خمسہ وطہارت جسم وجامہ وعدم موجود گی بدبوکے مسجد میں نماز ادا کرتا ہے پس ان صور تول میں نماز مقبول ہُوئی مانہیں وحکم سکر کہاں تک مذہب امام ابو حنیفہ میں ہے۔

(٢) ایک شخص نے چار پیالے تاڑی بی اُسے نشہ نہیں ہُوااور بدرُو بھی باقی نہیں نماز اداکی ہوئی یا نہیں۔

(۳) نمازِ ظالم ور لوخوار مقبول ہے یا نہیں؟ معاصی ر لوخوار وشر اب خور میں کسی قدر فرق ہے ونماز جنازہ ر لوخوار، شر اب خور وظالم مومنین کی جائز ہے مانہیں؟

#### الجواب:

طبرانی نے بسند حسن سائب بن بزیدرضی الله تعالی عنه سے روایت کی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

فتاؤى رضويّه جلدينجم

من شرب مسكرا ماكان لم تقبل له صلاة جوكوئي نشركي چيز پئي عاليس دن اس كي نماز قبول نه بود (م) اربعين يوماً ا

جواب سوال دوم:

نماز بلاشبہ ہو گئ استجماع شرائط وار تفاع موانع کے بعد جو آز پر دلیل طلب کرنا جہالت ہے، جو کھے نہ ہُوئی وہ دلیل دے۔ یہ جہل ومکابرہ وہابیہ کاشیوہ ہے کہ قائل جواز سے دلیل طلب کریں اور حرام کھنے کے لئے دلیل کی حاجت نہیں، والله تعالیٰ اعلم۔ جہل ومکابرہ وہابیہ کاشیوہ ہے کہ قائل جواب جواب اوّل اور فرضیت علم نماز جواب علم سوم سے واضح ربا وشر اب دونوں حرام وگناو کجیرہ ہیں خمرا گرام الخبائث ہے کہ اسے پی کرجو بھی ہو تھوڑا ہے توربامیں حق العبد بھی ہے

عدا: لعنی اس کے جنازہ کی نماز کی فرضیت ۱۲ (م) عدہ: بیر سائل کے سوال کے اعتبار سے سوم ہے جو ذبائح میں منقول ہوا ہے۔ (م) ط

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المعجم الكبير للطبر اني حديث ٢٦٧٢ مطبوعه المكتبة الفيصلية بيروت ١٥٣/٧

<sup>2</sup> القرآن، سوره النساء ۴۸، آیت ۴۸

<sup>3</sup> القرآن، سوره المائده ۵، آیت ۲۷

<sup>4</sup> القرآن، سوره النساء ۴، آیت ۳۳

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> القرآن، سوره الاعراف ۷، آیت ۲۸

<sup>6</sup> القرآن، سوره ہوداا، آیت ۱۸

فتاؤىرضويّه

وَلَا تَأْكُلُوٓااَمُوَالَكُهُ بِيُنِكُمُ بِالْبَاطِلِ 1 ( باطل طريقه سے ايک دوسرے کامال نه کھاؤ۔ت) والله تعالی اعلمہ۔ مسكله ۲۷۰: مدرسه ابل سنّت منظر اسلام بریلی مسؤله مولوی محمد افضل صاحب کا بلی ۱۲صفر ۲۳۳۱ هد

کرے،اگرچہ بعد میں ادا کرلے تواس کو دوزخ میں اتنار ہنا یڑے گاکہ ستّم مزار سالوں کی نماز اس دوران قضا کی جاسکے کیا به مسله صحیح ہے یا نہیں؟۔(ت)

شخص یک نماز رااز وقت تاخیر کندلیعنی سستی کند وادانیز کند 📗 کوئی شخص اگر ایک نماز میں وقت سے تاخیر کرے لیخی سُستی -قضاہے ہفتاد مزارسال در دوزخ میماندایں مسکلہ صحیح است بإند\_

عذر شرعی کے بغیر اتنی تاخیر کہ وقت چلاجائے اور قضا کرنی یے، بے شک حرام، فسق اور کبیرہ گناہ ہے۔اس کو عذاب دینا ما بخش دیناالله کی مشیت کے سیر د ہے اور کوئی مسلمان دوزخ میں دنیا کی عمر یعنی سات مزار سال سے زیادہ نہیں رہے گا۔(ت)

تاخير آنچنال كه ملاعذر شرعى از وقت برآر د وقضا كند ملاشهه حرام وفسق وكبير هاست عذاب ومغفرتش مفوض بمشيت است و پیچ مسلمان بیش از عمر د نیا که ہفت مزار سال ست در دوزخ نماند، والله تعالى اعلمر

مسكله "۲۶ حافظ نجم الدين صاح گنده ناله شهر بانس بريلي

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ نماز کے واسطے سوتے آ دمی کو جگادینا حائز ہے بانہیں؟ الجواب ضرور ہے والله تعالی اعلمہ۔

از فَخْ كُدُّه مُحلَّه سَكَت صْلَع فرخ آباد مسؤله شهاب الدين صاحب

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ یہاں چند پنجایتی قومیں بتعداد کثیر بلحاظ اینے اپنے گروہ کے تعداد کے آباد ہیں اور مراکب جعیت وہی مشہور نظام اپنی برادری کار تھتی ہے جو قریب قریب مراکب مقام پر الی جعیتوں میں رائج ہیں یعنی کسی سے کوئی امر خلاف پیش آنے پر جو متعلق برادری ہواینے چود ھری کے نوٹس میں لا کر بصورت اجماعی اس درجہ سز اکااستحقاق واقتدار رکھتی ہے کہ کلام وسلام اور طعام نیز ہر ایک تعلق دُنیویاُس اختلاف کرنے والے شخص سے ترک کرکے اس کو ہی نہیں بلکہ جو اس کا ہم نوا یا جو ہم خیال ہو تاو قتیکہ بعدادا گل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> القرآن سوره البقره ۱۲ یت ۱۸۸

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

تاوان مقرر شدہ قومی آئندہ کے لئے قابلِ قبول ضانت نہ پیش کردے یہی زندگی جو حیات کی برترین نمونہ ہے گزار نے پر مجبور ہوگا، پس جو پنچائتیں ایبااحسن نظام امورات د نیوی میں رکھتی ہوں کیاازروئے شرع شریف متعلق احکامات دینی بالخصوص صوم وصلاۃ بعض افراد اپنے اپنے گروہ کو محض موجودہ حالت اسلام سے جو عکبت واد بار کارُوح فرسا دور ہے متاثر ہو کر (یہ امر منجانب اللہ ہے کہ ایک وقت میں ہر جعیت کی بعض خدا ترس ہستیوں کو ایبا خیال پیدا ہوا) اگر انہیں قدیمی قواعد وضوابط مرادری سے کام لے کر اپنے وابندگان کو پابند صوم وصلوۃ و نیز اور کھلے ہوئے نازیبا طرز سے جو سراسر خلاف اسلام ہی نہیں بلکہ تضمیک کا باعث ہیں۔مثلاً شرا بخواری و بُواوتاش اور دارُ ھی منڈوانا حسبِ تعلیم فرقان حمید وفر مودہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم درست کرنے کا مضطرب کُن رجان ہو تو ان کو یہ اختیارات مر قومہ بالاقد یمہ کا استعال جبکہ امورات دنیوی میں ہمیشہ سے ہر طرح حاصل ہو گیا حسب تعلیم اسلام اپنے افراد کو حقیقی وسپا مسلمان بنانے میں جائز ہوگا و نیز بے نمازی کے جنازے کی نماز پڑھی حائے بانہ ؟اور حکم تہدیدی اس میں کیا ہے؟

#### الجواب:

جو تنبیہ و تہدید و تادیب و تشدید اپنا امور دُنیویہ میں کرتے ہیں امور دینیہ میں بدرجہ اولی ضروری ہے اگر دنیا کے طالب اور دین سے غافل ہیں اس وجہ سے اس کے تارک اور اُس کے عامل ہیں کیا اچھا ہو کہ الله تعالیٰ اُن میں بیداری پیدا کرے اور اپنی دنیا سے بڑھ کر دین کا انتظام کریں، جو امور تادی اوپر مذکور ہوئے سب جائز ہیں، مگر مالی جرمانہ لینا حرام ۔ مسلمان کے جنازہ کی نماز فرض ہے اگرچہ وہ نماز نہ پڑھتا ہو، اس میں حکم تہدیدی صرف اتنا ہے کہ علاو صلحا جن کے پڑھنے سے اُمید برکت ہوتی ہے بماز فاجنازہ خود نہ پڑھیں عوام سے پڑھوادیں۔ لیکن یہ کہ کوئی نہ پڑھے اور اُسے بے نماز دفن کر دیں یہ جائز نہیں، ایسا کریں گے تو جتنوں کو اطلاع ہوگی سب گنہگار ہوں گے عالم ہوں خواہ جاہل، اور اُس کی قبر پر نماز پڑھنی واجب ہوگی جب تک اُس کا بدن سلامت رہنا مظنون ہو، والله تعالیٰ اعلم

**مسئله (۲۷۳ و۲۷۳)** محمد رضاخان محلّه ربڑی ٹوله ازانجمن خادم الساجدین مور خه ۱۲ محرم ۳۳۷ اه

کیافرماتے ہیں علائے دین وہادیانِ شرع متین اس مسکہ میں کہ پچھ غریب مسلمان انجمن خادم الساجدین کے بغر ضِ تبلیغ صلوۃ شہر سے باہر مواضعات میں الی جگہ پر پیدل اور دھوپ اور پیاس کی تکلیف اور بلا کسی نفع ذاتی کے فی سبیل الله آدھی رات سے اُٹھ کر گئے اور دوسرے دن واپس آئے، بعض لوگ ان میں بھوکے پیاسے بھی شامل تھے تقریبًا ایک سو مسلمان مستعد نماز ہوگئے، اُن کے واسطے کہا جربے تاکہ آگے کو ہمت بڑھے۔

(۲) ایک شخص انجمن سے بام کا سوال کرتا ہے یکّہ میں چلو اور اُن سے کرایہ لو، کُل خرچہ کھانے پینے کالو، اور اس میں رکھا ہی کیا ہے کوئی اپنے لئے نماز پڑھے گاتم کیوں کو شش کررہے ہو، وہ شخص کیسا ہے اور جولو گوں کو ہمت شکستہ حلدينجم فتاؤىرضويّه

کرے وہ کیسا ہے۔

### الجواب:

پہلے او گوں کیلئے ان کی نیت نیک پر اجر عظیم ہے، نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

تیرے لیے تمام رُوئے زمین کی سلطنت ملنے سے بہتر

لان یہدی الله یك رجلا خیرلك مباطلعت علیه | الله تعالیٰ ایک شخص کو تیرے ذریعہ سے ہدایت فرمادے تو بیہ الشبس وغريت

ہدایت کو جانے کیلئے آتے جاتے جتنے قدم ان کے پڑیں ہر قدم پر دس نیکیاں ہیں، قال الله تعالیٰ:

وَ نَكُتُبُ مَاقَكَامُوْاوَ إِثَالَى هُمْ اللهِ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجااور جو نشان پیچیے جھوڑ گئے (م) اور جو بغیر سواری نہ جاسکتا ہوائس کا سواری مانگنا کچھ جُرم نہیں، یوں ہی خرچ راہ بھی لے سکتا ہے مگریہ کہنا کہ تم کیوں کوشش کرتے ہوشیطانی قول ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض ہے، فرض سے رو کنا شیطانی کام ہے۔ بنی اسرائیل میں جنہوں نے مچھلی کا شکار کیا تھاوہ بھی بندر کردئے گئے اور جنہوں نے انہیں نصیحت کرنے کو منع کیا تھا کہ لِم تَعَظُّونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمُ أَوْمُعَلِّ بُهُمْ عَذَابًا شَدِن يُلًا لَهُ ( كيول ايسول كو نفيحت كرتے ہو جنہيں الله ملاك كرے گا ما سخت عذاب دے گا۔ م) پيہ بھي تباہ ہوئے اور نفيحت کرنے والوں نے نجات یائی،اور بیر کہناکہ "اس میں رکھا ہی کیا ہے"سب سے سخت کلمہ ہے،اس کہنے والے کو تجدید اسلام وتجديد نكاح حابئے والله تعالى اعلمه ـ

ازبريلي محلّه ملوك يورمسؤله شفق احمرخان صاحب ۲۶ محرم الحرام ۳۳۹ اه مسکله (۲۲۵) کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ انجمن کا یہ پاس کردہ قانون کہ جو مسجد میں ایک وقت کی نماز کونہ آ وے اور نہ آ نے کا کوئی قابل اطمینان عذر بھی نہ ہو تواس کو مسجد میں ایک لوٹار کھناپڑے گا۔ یہ حکم شرعی سے ناجائز تو نہیں ہے؟ الجواب: اگروہ شخص اپنی خوشی سے مرغیر حاضری کے جرمانہ میں سو'''الوٹے یا سو'''روپے دے تو بہت اچھاہے اور اُن روپوں کو مسحد میں صرف کما جائے لیکن جراً ایک لوٹا ہدایک کوڑی نہیں لے سکتا۔ فان المصادرة بالمال منسوخ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الصغير مع فيض القدير حديث 2٢١٩ مطبوعه دارالمعرفة بيروت ٢٥٩/٥

<sup>2</sup> القرآن سوراه ليس ١٣٦ يت ١٢

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> القرآن سورهالاعراف کآیت ۱۲۴

فتاۋىرضويّه جلدپنجم

بالمنسوخ حرام (كيونكه مالى جرمانه منسوخ ہے اور منسوخ پر عمل كرناحرام ہے) والله تعالى اعلمه-

مسكله (۲۲۷) سيد عرفان على صاحب رُكن انجمن خادم الساجدين ربري توله بريلي ٢صفر ٩٣٣٩ه

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلم میں کہ جبکہ عشرہ محرم میں نماز کا انتظام منجانب انجمن کیا گیا تھا تواب اس موقع پر کہ محمد علی و شوکت علی بر میلی میں آرہے ہیں اور ۳ ہجے ہے ۲ ہجے تک شہر میں گشت کریں گے اور پھر جوبلی باغ میں تقریر کریں گے پبلک عام کثیر التعداد اُن کے جلوس میں جوبلی باغ میں ہوگی اور اس اثنا میں نمازِ عصر ونمازِ مغرب ونمازِ عشا کاوقت ہوگا لیس ایس حالت میں منجانب انجمن مسلمانوں کو تنبیہ کرنا اور ان کو نماز کے واسطے آمادہ کرنا کوئی نقص شرعی تو نہیں پیدا کرتا ہے، اور نماز کی ترغیب ایسے مواقع پر دلانا موجب ثواب دارین ہے یا نہیں؟

#### الجواب:

نماز کی ترغیب ہر وقت وہر حال میں ہونی جاہئے اگرچہ ناچ کی مجلس ہو، والله تعالی اعلمہ۔

متلہ (۲۷۷) از شہر (بریلی) محلّہ سوداگران مسؤلہ مولوی محمد رضاخان صاحب عرف نتیجے میاں صاحب ذی القعدہ ۳۳ اس کی افرماتے ہیں علائے دین اس متلہ میں کہ زید نے چند شخصوں کی طرح طرح خوشامدانہ انداز پیار مجت کے طریقے سے نماز بجاعت کی تاکید کی اُن لوگوں کو جب اُس پر کاربند نہ پایا بلکہ اُن میں سے ایک شخص نے دو۲ مر تبہ ترک نماز کا اقرار زید کے سامنے کیا عشاء کی جبکہ صلاۃ ہو چکی زید آئییں لوگوں کے پاس بیٹیا تھاسب سے نماز کے واسطے کہا ایک شخص نے جواب دیا ہم انہی سامنے کیا عشاء کی جبکہ صلاۃ ہو چکی زید آئییں لوگوں کے پاس بیٹیا تھاسب سے نماز کے واسطے کہا ایک شخص نے جواب دیا ہم انہی بھی جواب دیا ہم انہی جواب دیا ہم انہی جواب دیا ہم انہی جواب دیا ہم انہی کی حواب دیا ہم انہی کے حواب دیا ہم انہی کہ کہ تازی کہ میں نماز کے معللہ میں جھُوٹ نہ پولوں گائیں نے نہیں پڑھی۔ صبح کی نماز کیلئے اکثر زید اِن سب صاحبوں کو جگا یا کرتا بعض آتے اور بعض ہو شیار ہو کر اطمینان دلا کر پھر سوجاتے ان میں سے ایک شخص ایک یا دوم تبہ پاغانے کیا فارغ ہو کر پھر سوجاتے ان میں سے ایک شخص ایک یا دوم تبہ پاغانے کیا فارغ ہو کر پھر سوجاتے ان میں سے ایک شخص ایک یا دوم تبہ پاغانے کیا فارغ ہو کر پھر سوجاتے ان میں نماز کھودی ان کی متعدد مر تبہ الی حرکات دیکھ کر سمجھا یا کہ تم گیا، بہ شاہد بھی ساتھ تھا، شاہد کے سواسب نے بنی مذاتی میں نماز کھودی ان کی متعدد مر تبہ الی حرکات دیکھ کر سمجھا یا کہ تم ہو، اور نماز سب سے زید نے اُن سے اُنہوں نے زید سے آب کو جوار کر ہودی بھر ایک مرتبہ ہو کہا کہ مین تو کو الصلاۃ متعمدا فقل کفو تو تو نم مرتکب ہو اور نماز کی تو بین کرتے ہو اللّٰہ تعالی علیم مرتکب ہے تم نماز کی تو بین کرتے ہو اللّٰہ تمالی علیم حرتہ زید نے کہا کہ مین تو کو الصلاۃ متعمدا فقل کفو خوان دے تم مرتکب ہو اور نہ تو اور یہ میں بارادہ ترک کرنے والاکافر ہے اس پر زید

الجامع الصغير مع فيض القدير حديث ٨٠٨٧ مطبوعه دارالمعرفة بيروت ٢/٦٠١<sup>1</sup>

نتاۋىرضويّه جلدپنجم

کی نسبت کیا حکم ہے امام اعظم رضی الله تعالی عنه کا مذہب کریم تارک صلاۃ کی تکفیر میں سکوت ہے یا تارک صلاۃ اپنے دامن رحمت میں لے کر کفر سے بچاتے ہیں۔ جب زید پر اعتراض ہو کہ مذہب امام اعظم رضی الله تعالی عنه میں تارک صلاۃ کافر نہیں تم امام برحق پر فلوی لگاؤ۔ اُس نے جواب دیا کہ میرے باپ کا بیہ حکم نہیں، نہ اس سے میری مراد امام اعظم رضی الله تعالی عنه تم امام برحق پر فلوی لگاؤ۔ اُس نے جواب دیا کہ میرے باپ کا بیہ حکم ہوگا؟ اور اگر کوئی حنی جبکہ امام برحق کا حکم تارک صلاۃ پر تکفیر کا کی سرکار سے علیحدہ چلنا تھا بلکہ زجراً کہا تو اس کہنے والے پر کیا حکم ہوگا؟ اور اگر کوئی حنی جبکہ امام برحق کا حکم تارک صلاۃ بر تکفیر کا نہ ہو یہ عقیدہ رکھے کہ تارک صلاۃ عداً کافر ہے اور اس عقیدہ کو ظنی جانے تو اُس پر کیا حکم ہے۔ جنہوں نے زید کے اس قول پر یوں تعریضاً ایک دوسرے صاحب سے کہا لیجئے اب تو کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں مسلمانوں کو کافر کہا جاتا ہے ایسوں کا کیا حکم ہے؟ بیپنوا تو جروا۔

#### الجواب:

بلاشبہہ صدبا صحابہ کرام و تا بعین عظام و مجہتدین اعلام وائمہ اسلام علیہم الرضوان کا بھی مذہب ہے کہ قصداً تارک صلاۃ کافر ہے اور یہی متعدد صحیح حدیثوں میں منصوص اور خود قرآن کر یم سے متفاد: وَ آفِیْہُوالصَّلَّوٰ اَ وَ لَا تَکُوْنُوْامِنَ الْمُشُو کِیْنَ ﴿ اَنْمَانَہُ سَلَقُ صَالَحُ خصوصًا صدر اول کے مناسب یمی حکم تھا اُس زمانہ میں ترک نماز قائم کرو اور کافروں سے نہ ہو جاؤ۔ (م) زمانہ سلف صالح خصوصًا صدر اول کے مناسب یمی حکم تھا اُس زمانہ میں ترک نماز میں تہاون آیا وہ علامت ہو نا تھا مگر کافر سے، جیسے اب زنار بائد ھنا یا قشقہ لگاناعلامت کفر ہے۔ جب وہ زمانہ خیر گرزگیااور لوگوں میں تہاون آیا وہ علامت ہو نا جاتا رہا اور اصل حکم نے عود کیا کہ ترک نماز فی نفسہ کفر نہیں جب تک اُسے بلکا یا حلال نہ جانے یا فرضیت نماز سے منکر نہ ہو، یہی مذہب سید نا امام اعظم رضی الله تعالی عنہ کا ہے۔ حقٰی کہ فنی طور پر اس کے خلاف کا معتقد ہو فرضیت نماز سے منکر نہ ہو، یہی مذہب سید نا امام اعظم رضی الله تعالی عنہ کا ہے۔ حقٰی کہ فنی طور پر اس کے خلاف کا معتقد ہو خارج کہ مالم فرور ہے کہ اب یہ حکم خلافِ حقیق و نامنصور ہے مگر وہ اس کے سبب نہ معاذالله گراہ گرہ وہ گورے گانہ حنفیت سے خارج کہ مسکلہ فقہی نہیں اور اکابر صحابہ وائمہ کے موافق ہے۔ اور معرضین کا کہنا کہ تم امام برحق پر فتوی لگاؤ، محض جہالت اور شان امام میں گتا تی بلکہ اس کا خوف ہوتا کہ صدبا صحابہ یہ معترضین اگر خوفِ خدا کرتے تو انہیں اس کی شکایت نہ ہوتی کہ کفرے فتوے گئے بلکہ اس کا خوف ہوتا کہ صدبا صحابہ وائمہ اُس کے کفر پر فتوے دے رہے ہیں۔ کیا محال ہے کہ عندالله اُن کی گؤی حق ہو، مسائل اختلافیہ ائمہ میں حق دائر ہوتا ہے کسی کو یقینا خطابر نہیں کہہ سکتے۔

<sup>1</sup> القرآن سوره الروم • سآآيت اس

فتاؤى رِضويّه جلد پنجم

غرضٌ معترضین پر فرض ہے کہ توبہ کریں نماز کے پابند ہوں فتواے صدہاصحابہ وائمہ سے ڈریں اور آج اگر وہ نقذ وقت نہ ہوتو سوء خاتمہ سے خوف کریں۔زید نے اگریہ الفاظ زجراً کہے حرج نہیں، محل زجر میں ایسااستعال مر قرن وطبقہ کے ائمہ وعلاء بلکہ خود سرکار رسالت علیہ الصلاۃ والتحیۃ سے بکثرت ثابت ہے اور اگر اعتقادِ تکفیر رکھتا ہے تواس سے باز آئے قولِ صحیح امام اعظم اختیار کرے۔واللّٰہ تعالیٰ اعلیہ۔

مسئلہ (۲۷۸) ازانجمن اسلامیہ قصبہ سانگووریاست کوٹہ راجپوتانہ ۲۴۰ر بچےالاوّل شریف ۳۳۵ھ یہاں ایک مولوی صاحب آئے اور یہ بیان کیا کہ بے نمازی کے ہمراہ کھانا کھانا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنا نیزوہ بیار ہوجائے تواس کے گھر جانا بہت بڑا تواب ہے، بعضے علماء اس سے اجتناب اور اُس پر کفراور قید کا فنوی دیتے ہیں محض غلطی پر ہیں۔ الجواب:

ب نماز کو ہمارے امام نے کافرنہ کہا مگر بہت صحابہ کرام وتا بعین عظام وائمہ اعلام نے اُس کی تکفیر کی، اور خود صحیح حدیث میں ارشاد: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا أجس نے قصداً نماز ترك كي وه علانيه كافر ہو گیا۔ (م)

جوائمہ اُس کی تکفیر کرتے ہیں اُن کے نزدیک اُس کی عیادت کو جانا بھی ناجائز ہوگااُس کے جنازہ کی نماز بھی ناجائز ہوگا ہمارے المام کہ تکفیر نہیں فرماتے اُن کے نزدیک بھی اُسے ضرب شدید وقید مدید کا حکم ہے جس کا اختیار سلطانِ اسلام کو ہے اور کسی کی عیادت کو جانا واجب نہیں ، بہ نظر رجز اگر بے نماز کی عیادت کو نہ جائیں تو کوئی الزام نہیں ۔ ہاں جبکہ ہمارے نزدیک وہ کافر نہیں، فقط فاسق فاجر مر تکب کبائر ہے تو اُس کے جنازہ کی نماز ضرور ہے پھر بھی علاو پیشوایان قوم اگر اوروں کی عبرت کیلئے اُس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور بعض عوام سے پڑھوادیں تو یہ بھی مستحن ہے۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ۔

<sup>1</sup> الجامع الصغير مع فيض القدير حديث ٨٥٨٧ مطبوعه دارالمعرفت،البيروت ١٠٢/٦، مجم اوسط، حديث نمبر ٣٣٧٢ مكتبه المعارف رياض ٢١١/٣

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

# بابالاوقات

## نمازكے و قتوں كابيان

مسئلہ (۲۱۹) مرسلہ حاجی اللہ یار خان صاحب الرجب ۱۳۰۷ھ کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ روزہ نفل میں جونیت کو قبل زوال کے کرنے کو لکھا ہے اور زوال کے وقت جو نماز مکروہ ہے تواس وقت سے کیا مراد ہے اور بڑھ سے بڑھ یہ وقت کس قدر ہے؟ بیدنوا تو جو وا۔ ملی

یہ سوال مع جوابِ مولوی گنگوہی صاحب پیش ہوااس میں تین "مسئلے ہیں، دوم" کا گنگوہی صاحب نے جواب ہی نہ دیااور ایک کا کہ دیا محض غلط کہ نہ دینااُس سے مزار جگہ بہتر تھاوہ مسائل ہیہ ہیں:

مسله اولی: باب صیام میں وقت زوال جس تک نیت ِروزه نفل ہو جانا چاہئے کیا ہے؟

اقول: فی الواقع روزه ماه مبارک ونذر معین وروزه نُفل جبکه ادامونه قضا تومذہب صحیح یہی ہے که ان کی نیت نصف النہار شرعی سے پہلے ہو جانی چاہئے جسے ضحوہ کبری کہتے ہیں اُس کے بعد بلکہ خاص ضحوہ کبری کے وقت بھی نیت کافی نہیں، در مخار میں ہے:

يصح اداء صوهر رمضان والنذر المعين لمضان كروزك، نذر معين كروزك اور

نفلی روزے کی ادا صحیح ہے اگر رات سے ضحوہ کبلری تک نیت کرلی جائے،ضحوہ کبری کے بعد یااس کے دوران نیت کرنے سے روزہ نہیں ہوگا کیونکہ دن کے بیشتر حصے کا اعتبار

والنفل بنيته من الليل الى الضحوة الكبرى، لابعدها ولاعندها، اعتبار الاكثر البوم أ

اور نہار شرعی طلوعِ فجر صادق سے غروب مرئی کل قرص شمس تک ہے، ردالمحتار میں ہے:

اليوم الشرعي من طلوع الفجر الى الغروب  $^{2}$  أشرعي دن، طلوع فجر سے غروب تك ہے۔ (ت)

یہ ہمیشہ نہار عرفی سے کہ طلوع مر ئی کنارہ بالائی سمس سے غروب مرئی کل جرم سمس تک ہے ہمقدار مدت فجر زیادہ ہوتا ہے یعنی جس جگہ، جس نصل جس مہینے بلکہ جس دن میں طلوع فجر سے طلوع سمس بمعنی مذکور تک جتنی مدت ہو گی اُس دن کا نہار شرعی اس کے نہارِ عرفی سے اُسی قدر بڑا ہوگا اور ظاہر ہے کہ جب دوبڑی حچوٹی چیزوں میں صرف ابتدا مختلف اور انتہا مثفق ہوتواکبر کا نصف اصغر کے نصف سے بقدر نصف زیادت کے پہلے ہوگا للہذا ہمیشہ نصف النہار شرعی نصف النہار عرفی حقیقی یعنی نصف النہار دائرہ ہند یہ سے بقدر نصف مقدار فجر کے پیشتر ہوتا ہے،ر دالمحتار میں ہے:

سے پہلے ہوتا ہے۔(ت)

اعلم، ان كل قطر نصف نهارة قبل زواله بنصف عن جان لوكه مرعلات كانصف النهار، بقدر نصف حصّه فجر، زوال حصة فجره 2

یں یہی حساب ہمیشہ ملحوظ رکھنا حاسے آج کی فجر دریافت کرلی کہ کس مقدار کی ہُوئی اُس کی تنصیف می<del>ں جتنے منٹ سکنڈآ ئے</del> ٹھیک دوپہر بعنی کیلی کاسابیہ دھوپ گھڑی میں خط نصف النہار پر منطبق ہونے سے پیشتر اُسے ہی منٹ سکنڈ لے لئے وہی وقت حقیقی نصف النہار شرعی کا ہوااُس سے پہلے نیت روزے کی ہو حانی جاہئے اور پُر ظاہر کہ نہ نہار عر فی دائماً ایک حالت پر رہے نہ مقدار فجر دواتًا بکیاں ہو بلکہ دونوں مر روز کھٹتے بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ افق مستوی میں بھی کہ بوجہ میل ﷺ و تنزاید وتناقض میل تفاوت طوالع ومطالع ضروری ہےنہ کہ

عه نصف ميل ماعث اختلاف طوالع ما مطالع ب اور اس كا تنزايد وتناقص باعث اختلاف طوالع في المطالع كمالايضفي على ذي دراية ١٢ (جيها كه ذي فهم ير مخفي نهيں۔ت) (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الصوم مطبوعه مجتسائی د ہلی ۱۴۶/۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار، کتاب الصوم، مطبوعه مجتبائی د ہلی، ۸۰/۲

<sup>3</sup> در مختار كتاب الصوم مطبوعه مجتبائي د بلي ۸۵/۲

نتاؤىرضويّه جلدپنجم

آ فاق ما کلہ نہ کہ جارے بلاد جن میں سائل و مجیب کا کلام ہے جن کے مدارات کا دائرہ معدل النہار سے میل میل کلی پر بھی کئ درجے افنروں ہے کہ کمامیش عرض الخ رکھتے ہیں بریلی جس کاعرض الح الح ہے یہاں نہار نجو می کہ افق حقیقی پر جانب انطباق م کز مثمس سے جانب غرب انطباق تک ہے روز انقلاب صیفی یونے چودہ گھنٹے سے زائد ۱۳ گھنٹے ۴۸ منٹ تک پہنچتا ہے اور روز انقلاب شتوی سوادس ساعت سے بھی کم •ا گھنٹے ۱۲ منٹ کا ہو تا ہے اور مقدار فجر لینی طلوع فجر سے طلوع نجو می مثمس تک اواخر جوزا واوائل سرطان میں پونے دو گھنٹے کے قریب یعنی تقریبًا ایک گھنٹہ ۳۹ منٹ اور نزدیکی اعتدالین میں سوا گھنٹے سے کچھ زائد ا یعنی تخمناً ایک گھنٹا ۲۲ منٹ تو نہار شرعی ہمیشہ ایک مقدار پر کیونکر رہ سکتا ہے نہ زنہار اس کا تفاوت ایبا قلیل ہے جسے بے مقدارونا قابل اعتبار سمجھ کر ہمیشہ کیلئے ایک اندازہ مقرر کر دیجئے بلکہ اس کی کمی بیشی سواپہر کامل تک پہنچتی ہےانقلاب اول میں تخمینًا یہ ل یعنی ساڑھے پندرہ گھنٹے کا نہار شرعی ہوتا ہے کہ یانچ پہر سے بھی زائد ہوا کجاساڑھے چار پہر اور انقلاب ثانی میں تقريبًا مأمه لینی یونے بارہ گھنٹے کا کہ جار پہر سے بھی کم ہواکہاں ساڑھے جار پہر پونے بارہ اور ساڑھے پندرہ کا تفاوت وہی سوا پېر کامل ہوا یا نہیں پھرالیی شدیدالتفاوت چیز میں ایک مقدار کا تخمینه کردینا کس قدر غلط وباعث مغالطه مسلمین ہوگامثلاً جب عوام نے یہ اندازہ جان لیا کہ ساڑھے چار پہر کا نہار شرعی ہوتا ہے اس کے اکثر حصے میں نیت ہوجانی چاہئے لیعنی غروب آفتاب تک اس کے نصف سے زیادہ ماقی ہواور اس کا نصف سوا دوپہر لینی پونے سات گھٹے تواس حکم کا حاصل بیہ ہوا کہ اگر شام تک ۷۰ گھٹے سے بچھ بھی زیادہ وقت ہاقی ہے جب توروزے کی نیت صحیح ہوجائے گی اور ۲۰ مااس سے کم ہیں تومر گز صحیح نہ ہو گی اب ملاحظہ کیجئے جب آ فتاب تحویل سرطان پر آیا اور ۷ بجے ڈو بالعنی وقت حقیقی سے تقریبًا ڈیڑھ منٹ سات پر تو حقیقی بارہ بجے کے چند منٹ بعد بھی یہ بات صادق ہے کہ شام تک ۲ گھنٹے ۴۵ منٹ سے زیادہ وقت ہے تولازم کہ اُس دن دوپیر ڈھلے پر بھی نیت روزہ ہو جائے حالانکہ یہ بالاجماع باطل ہے بلکہ اُس دن حقیقی سواگیارہ بجے سے چند منٹ پہلے بھی نیت جائز نہیں کہ اانج کر اا منٹ پر نصف النہار شرعی ہو چکااور جب آفتاب تحویل جدی پر آیااور سوایا پچے سے کچھ کم یعنی وقت حقیقی سے تقریبًا ۵ بج کر ۱۰ منٹ پر ڈوبا تولازم کہ اُس دن ساڑھے دس بجے بھی نیت جائز نہ ہو کہ اب شام تک ۲۰ گھنٹے باقی نہیں حالانکہ اُس دن ااکے بعد لینی حقیقی وقت سے ادبح کر ۱۹ منٹ تک بھی نیت جائز ہے کہ نصف النہار شرعی اب ہوگا پس ثابت ہوا کہ ۴۰ پہر کا تخیینہ محض غلط و باعث تغليط اور بنائے کار اُسی حساب پر واجب جو ہم بیان کرآئے، والله تعالی اعلیہ۔

ر ہالفظ زوال کہ عبارت امام اجل ابوالحن قدوری رحمہ الله تعالیٰ میں واقع عندالتحقیق اُس سے دوپہر ڈھلے ہی کاوقت مراد ہے اس روایت پر نصف النہار عرفیٰ تک اِن روزوں کی نیت جائز ہے مگر مختار ومعتمد وہی روایت سابقہ ہے کہ نصف النہار شرعی سے پہلے نیت ہو جانی ضرور ہے مدایہ اُو قالمہ اُوشرح و قالمہ "و عتابیہ "و تاؤىرضويّه جلد پنجم

جوابر "الانحلاطی وشرح' نقابیه بر جندی وشرح علامه اسلمعیل و متن "نورالایضاح میں اسی کو اصح کہااور شرح و جامع صغیر للامام السرخسی وکافی اشرح وافی وشرح "کزللزیلعی و متن "اصلاح میں اسی کو صحیح بتایااور نقابیه "و کنز "و ملتقی "او تنویر "و در اواشاه "اوغیر ہامر سله معتمدات میں اسی پر جزم کیااور یہی من حیث الدلیل اقوی تواسی پر عمل وفتوی اس سوال کا جواب اسی قدر ہے باقی اس روایت کو غلط کہنا ائمہ کے ساتھ گنگوہی صاحب کا سوءِ ادب ہے کہ قدوری او مجمع و فقاوی " خانیہ و فقاوی "خلاصه و شرح "طحاوی و خزانة المفتین و غیر ہا معتبرات میں کہ اجله متون و شروح و فقاوی مذہب سے ہیں اُسی پر جزم واعتاد کیا۔

مجمع سے ردالمحتار نے نقل کیا ہے، شرح طحاوی کی طرف خزانة المفتین میں اشارہ کیا گیا ہے اور باقی چاروں میں، میں نے اپنی آئکھوں سے دیکھاہے۔(ت)

اما المجمع فنقل عنه فى ردالمحتار واما شرح الطحاوى فرمزله فى خزانة المفتين،واما الاربعة البواقى فرأيت فيها بعينى ـ

بلكه خود محرر مذہب سید ناامام محمد رضی الله تعالی عنه نے كتاب الصوم میں وہی قول زوال ارشاد كیا،

جیبا کہ مثمن الائمہ سرختی نے جامع صغیر کی شرح میں کہا ہے اور علامہ ابن کمال وزیر کی ایضاح شرح اصلاح میں، میں نے اس کی نقل دیکھی ہے۔ (ت)

كهانص عليه الامام شس الائمة السرخس في شرح الجامع الصغير،ورأيت النقل عنه في الايضاح شرح الاصلاح للعلامة ابن كهال الوزير-

توالی جگہ ارسال زبان نازیباوزیان اور زوال سے زوال نہار شرعی مراد لے کر قصد توفیق بھی خلاف تحقیق کی مرسلہ ائمہ یہاں ابقائے خلاف کرتے ہیں اور خود ایک جانب کو اصح وصحیح کہنے کا یہی مفاد عبارت ہدایہ یوں ہے:

کہا مخضر میں (یعنی قدوری میں)"اس کے اور زوال کے در میان"۔اور جامع صغیر میں ہے"نصف النہار سے پہلے"۔اور بیاصح ہے الخ(ت)

قال فى المختصر (يعنى القدورى) مابينه وبين الزوال، وفى الجامع الصغير قبل نصف النهار وهو الاصح 1 الخـ

شرح و قابیہ میں ہے:

جامع الصغیر میں ہے"اگر نصف نہار سے پہلے نیت کرے" لعنی نصف نہار شرعی سے پہلے،اور

فى الجامع الصغير بنية قبل نصف النهار اى قبل نصف النهار الشرعى، وفي مختصر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الهداية كتاب الصوم مطبوعه المكتبه العربية كرا جي ا/١٩٢

| جلا پنجم                                                  | فتاؤىرضويّه                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| مخضر قدوری میں ہے کہ زوال تک صحیح ہے، لیکن پہلا قول<br>صح | القُدوري الى الزوال، والاول اصح 1_ |

تي ہے۔(ت)

کافی للامام النسفی میں ہے:

مخضر میں مذکور ہے"اس کے اور زوال کے درمیان"اور جامع صغیر میں ہے"نصف نہار سے پہلے"اور یہ صحیح ہے النظمی (ت)

ذكر في المختصر، وبينه وبين الزوال، وفي الجامع الصغير، قبل نصف النهار، وهو الصحيح 2

# تبیین الحقائق میں ہے:

کہا مخضر میں (یعنی کنز میں) "نصف نہار سے پہلے تک "\_یہی جامع صغیر میں بھی مذکور ہے۔اور قدوری نے کہا ہے "اس کے اور زوال کے در میان "اور صحیح پہلا قول ہے۔(ت)

قال فى المختصر (يعنى الكنز) الى ماقبل نصف النهار،وهو المذكور فى الجامع الصغير،وذكر القدورى مأبينه وبين الزوال،والصحيح الاول و

#### بر جندی میں ہے:

قدوری نے اشارہ کیا ہے کہ نیت صبح اور زوال کے در میان صبح ہے۔اور ہدایہ میں ہے کہ پہلا قول اصح ہے۔(ت)

اشار القدورى انه تجوز النية فيما بين الصبح والزوال، وفي الهداية الاول 4\_

#### جوامر الاخلاطی میں ہے:

اس کے لئے نیت کافی ہے، اگر صبح اور زوال کے درمیان کرے، یانصف نہار سے پہلے، اور بیاصح ہے (ت)

اجزائه النية مأبينه وبين الزوال اوقبل انتصاف النهار، وهو الاصح 5\_

اور نص قاطع وہ ہے کہ تاتار خانیہ میں محیط سے نقل فرمایا:

اختلاف كانتيجه تبظام موكاجب زوال كے قريب

يظهر ثمرة الاختلاف فيمأ اذانوى عند

Page 126 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح الوقاية كتاب الصوم مطبوعه مكتبه رشيديه دبلي ا/٣٠٧

<sup>2</sup> كافي شرح وافي

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> تبين الحقائق كتاب الصوم المطبعة الكبرى الاميرية مصرا/١٥٩ س

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> شرح النقابيه للبر جندي كتاب الصوم نولكشور لكصنو الاال

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> جوام الاخلاطي، كتاب الصوم قلمي نسخه غير مطبوعه ا/۴۸

نیت کرےاھ (ت)

قرب الزوال أاهـ

**اقول**: بلکہ بعد اس عنایت کے بھی توفیق <sup>عسا</sup>نہ ہُوئی (انتصاف پر بھی مابینہ وہین الزوال وقبل الزوال وقرب الزوال صادق حالا نکہ مذہب صحیحیر خاص وقت ضحوہ کبری بھی نیت کافی نہیں کہاقد مناعن الدر وغیرہ (جس طرح ہم نے در وغیرہ سے پہلے نقل کیا ہے) (ص-۱۲۲) پھراس تکلیف بے حاصل سے کیاحاصل۔غرض نہ تغلیط مقبول نہ توفیق معقول بلکہ جواب وہی ہے۔ جو فقيرنے ذكر كياو بالله التوفيق وافاضة التحقيق والله سبحانه وتعالى اعلمه

مسکلہ ۱۷۷۴ ثانیہ: وقت زوال جس میں نماز ممنوع کیاوقت ہے۔

**اقول**: گنگوہی صاحب نے اس سوال کا جواب نہ دیا پیشتر بھی فقیر سے یہ سوال ہوا تھابقدر ضرورت جواب لکھا گیا یہاں اس کی نقل پرا قنصار ہو تاہے۔

### سم الله الرحلن الرحيم

کمافرماتے ہیں علائے دین اس مسلم میں کہ زوال کاوقت جس میں نماز ناجائز ہے کیا ہے؟ بینوا توجروا۔

زوال توسُورج دُصلنے کو کہتے ہیں یہ وقت وہ ہے کہ ممانعت کا وقت نکل گیا اور جواز کاآ باکہاصر ح به فی البحر 2 عن الحلية ۔ (جبيبا كه بح الرائق ميں حليہ سے اسكى تصريح كى گئى ہے) تووقت ممانعت كوزوال كہنا صريح مسامحت ہے اور غايت تاویل مجاز محاورت بلکہ اسے وقت استوا کہنا جاہئے یعنی نصف النہار کا وقت ،اب علما کو اختلاف ہے کہ اس سے نہار عرفی کا نصف حقیقی ﷺ مراد ہے لیمنی دوپیر جس وقت مرکز آفیاب بالائے افق دائرہ نصف النہاریر

میں تطبیق ہو جاتی اگرچہ اس میں بھی تسامے ہے۔(ت)

عه انعم لواول بالمنتصف كان توفيقاً وان لم الرار (اس قول كي) تاويل نصف النهار كے ساتھ كردى جاتى توان يكن تحقيقاً ١٢ منه (م)

ہے۔ ۲احتراز ہے نصف النہار عرفی ہے کہ ۲ا کے کے وقت کو کہتے ہیں، یہ سال میں جار ° دن یعنی ۱۵/ایریل ۱۴جون،۱۳/اگست، ۲۴ د سمبر کے سواہمیشہ نصف النہار حقیقی ہے آگے پیھے ہو تا ہے جس کا تقدم تاخر تقریبًا یاؤ گھٹے تک پہنچاہے بعنی زیادت میں تقریبًا ۱۲ منٹ اور کمی میں ۱۷، پھر یہ بھیاُس وقت ہے کہ گھڑ بال ( ماقی اگلے صفحہ پر )

Page 127 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الفتادي التاتار خانية الفصل الثالث في النية مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراجي ٣٥٧/٢ "

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحرالرائق ئتاب الصوم مطبوعه اليج ايم سعيد كمپني دېلي الر٢٥١

نتاؤىرضويّه جلد پنجم

پہنچآاور سایہ اپنی مقدار اصلی پر آکراُس کے بعد جانبِ مشرق پلٹتااور گھٹنے کی انتہا ہو کر پھر بڑھنا شروع ہوجاتا ہے یہ قول ائمہ ماوراء النهر کی طرف منسوب یا نہار شرعی کا نصف مراد ہے جسے ضحوہ کبڑی کہتے ہیں۔ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ نہار عرفی طلوع کنارہ مثمس سے غروب کل قرص مثمس تک ہے۔

جس طلوع پر شرعی احکام مبنی ہیں،اس سے مراد یہ ہے کہ شرقی جانب جو دائرہ افق حسی ہے اُفق حِی کاعام معنی مراد ہے جس کو بعض نے اُفق ترسی کا نام دیا ہے۔اس دائر سے بیکورے سورج کی جرکت کے ساتھ، سورج کا پہلا کنارہ گزرجائے۔اور غروب سے مراد یہ ہے کہ سورج کی پوری کئی، اسی دائر ہے ہاسی حرکت کے ساتھ، غربی جانب سے گزر جائے۔اس سے نہار عرفی اور نہار نجومی کا انتیاز بھی واضح ہوگیا، کیونکہ نہار نجومی شرقی اوقت ہوتی ہے جب شرقی جانب سورج کا مرکز،افق حقیقی کے دائر ہے پر منطبق ہوجائے،اور ختم اس وقت ہوتی ہے جب غربی جانب سورج کا مرکز،افق حقیقی کے دائر ہے پر منطبق مرکز افتی حقیقی کے دائر ہے پر منطبق ہوجائے۔اب اگر

والبراد بالطلوع،الببتنى عليه احكام الشرع، تجاوز اول حاجب الشمس فى جهة الشرق عن دائرة الافق الحسى بالمعنى الاعم، البستى فى كلام البعض بالافق الترسى، بحركة الكل، وبالغروب تجاوز كل قرصها فى جهة الغرب عن الدائرة المذكورة بالحركة المزبورة، فوضح امتياز النهار العرفى عن النهار النجومى، فأنه من انطباق مركز الشمس على دائرة الافق الحقيقى من قبل المشرق،الى انطباقه عليها فى جهة المغرب، فأن اتحد الافقان يكون العرفى اكبر من النجومى، بقدر مايطلع نصف كرة الشمس ويغرب النصف، وان انحط الترسى من التحقيق، وهو الاكثر،

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

اصل تعدیل الایام بلدی پر جاری کی جائیں اور اگر دوسرے مقام کے وقت پر اجرا ہو جیسے ہندوستان میں وقت مدراس کو اختلاف طول سے یہ دن متبدل ہو جائیں گئے ، مثلاً بریلی جس کا وقت مدراس سے ۳ منٹ ۱۹ سیکٹر زائد ہے یہاں تقریبی مساوات لیعنی جیبی گھڑی کے ۱۲ جی پر ٹھیک دوپہر ہو ناان چار تاریخوں پر ہوگا ۴ و ۲۵ مئی وااستمبر و ۱۸ دسمبر ۱۲ منہ - یہ بھی اس وقت تک تھا اب کہ جولائی ۱۹۰۵ء سے مدراس ٹائم منسوخ اور وسط ہند کے وقت پر گھڑیاں جاری کی گئی ہیں لیعنی جہاں طول ۸۲ درجے ہے جس کے ۴۵ گھٹے ہوئے، اس اختلاف نے بریلی میں صرف دو ۴ بی دن مساوات کے رکھے ۱۸ کتوبر اور ۲۸ نومبر ، اور کمی کی مقدار لیعنی جیبی گھڑی کے ۱۲ بجے سے نصف النہار حقیقی کا پہلے ہو ناصرف ۴ منٹ رہ گئی ، اور زیادت لیعنی حبیبی کے ۱۲ بجے سے ٹھیک دو پہر بعد کو ہو نا ۲۷ منٹ تک پہنچ گئی ۱۲ منہ (م)

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

اور ترسی) متحد ہوں تو نہار عرفی، نہار نجو می سے اتنی بڑی ہوگی جتنی دیر میں سورج کا آدھا کُرہ طلوع ہوتا ہے اور آدھا غروب ہوتا ہے۔ اور اگر ترسی، حقیقی سے ینچے ہو، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے خصوصًا جب افقی انکسار کے دقیقوں کو ملحوظ رکھا جائے تو نہار عرفی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ہاں، اگر ترسی، حقیقی سے، سورج کے نصف قطر جتنا اوپر ہو اور انکسار کے دقیقے بھی ملحوظ ہوں تو نہار عرفی اور نہار نجو می برابر ہوجائیں گی۔ اور اگر سورج کے نصف قطر کی مقدار سے زیادہ اوپر ہوتو نہار نجو می برابر اوپر ہوتو نہار نجو می بڑھ جائے گی، جیسا کہ مخفی نہیں ہے یہ فائدہ لکھتے وقت قلم کیلئے ظاہر ہواتو ہم نے اس کو ذکر کرنا مناسب سمجھا۔ (ت)

لاسيما من جهة دقائق الانكسار الافقى، فزيادة العرفى ازيد نعم، ان وقع فوقه بقدر نصف قطر الشمس مع دقائق الانكسار يستوى النهاران، اوازيد من ذلك فيفضل النجومي، كمالايخفي وهذه فأئدة سنحت للقلم حين التحرير فأحببنا ايرادها۔

اور نہار شرعی طلوع فجر صادق سے غروب کل آفتاب تک ہے تواس کا نصف ہمیشہ اُس کے نصف سے پہلے ہوگا، مثلاً فرض کیجئے آج تحویل حمل کادن ہے آفتاب بریلی اور اُس کے قریب مواضع میں جیب گھڑی کے ان کر کے منٹ پر چرکااور ان کو کر سما منٹ پر قوبا ہم بی کو کر منٹ پر چرکااور ان کو کر اسٹ پر قوبا ہم بی کو گھٹے ۲۸ منٹ کا منٹ ہواا سے ۴ گھٹے ۲۸ منٹ پر بڑھایا تواا گھٹے ۱۳ منٹ ہوااسے ۴ گھٹے ۲۸ منٹ پر بڑھایا تواا گھٹے ۱۳ منٹ کا وقت آیا اور نصف النہار شرعی وقت استوائے حقیقی سے ۴۰ منٹ پیشتر ہوالا تستع وعشرین منٹ پر بڑھایا تواا گھٹے ۱۳ منٹ تقیم (نہ کہ انیس منٹ، جیسا کہ وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس کو سمجھواور جانو، اگر سمجھ رکھتے ہو۔ ت) کما تیو ہم واعرف ان کنت تقیم (نہ کہ انیس منٹ، جیسا کہ وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس کو سمجھواور جانو، اگر سمجھ رکھتے ہو۔ ت) اس کو ضحوہ کباری کہتے ہیں اس وقت کے آنے تک کچھ کھایا پیانہ ہوتوروزے کی نیت جائز ہے، اس دوسرے قول پر اس وقت سے نصف النہار عرفی یعنی استوائے حقیقی تک کہ تحویل حمل کے دن ۱۲ بی کراا منٹ پر ہوگا، سارا وقت کراہت کا ہے جس میں نماز نصف النہار عرفی یعنی استوائے حقیقی تک کہ تحویل حمل کے دن ۱۲ بی کراا منٹ پر ہوگا، سارا وقت کراہت کا ہے جس میں نماز میا خوارزم کی طرف نسبت کیا گیا اور امام کہ یہ مقدار اختلاف موسم سے گھٹی بڑھتی رہے گی یہ قول ائمہ خوارزم کی طرف نسبت کیا گیا اور امام رکن الدین صباغی نے اسی پر فتوی دیا، ردا لمحتار میں ہے:

قہستانی میں اس قول کو ائمہ ماوراء النہر کی طرف منسوب کیا ہے کہ مراد عُرفی نہار کا نصف ہونا ہے،اور اس قول کو ائمہ خوارزم کی طرف منسوب کیا ہے کہ مراد شرعی نہار کا نصف ہونا ہے لیعنی ضحوہ کبل کی زوال تک۔(ت) عزافی القهستانی القول بأن المراد انتصاف النهار العرفی ای ائمة ماوراء النهر وبأن المراد انتصاف النهار الشرعی وهو الضحوة الكبرای الی الزوال الی ائمة خوارزم 1-

Page 129 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار مطلب يشترط العلم بدخول الوقت مطبوعه المصطفىٰ البابي مصرا/٢٧٣

وفى القنية،واختلف فى وقت الكراهة عند الزوال، فقيل من نصف النهار الى الزوال، لرواية ابى سعيد رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انه نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس،قال ركن الدين الصباغ، وما احسن هذا، لأن النهى عن الصلاة فيه يعتمد تصورها فيه أهما فى الشامى، وهذا كماترى من الفاظ الافتاء۔

اقول: ويؤيده مأفي الشامي عن الطحطاوي عن الى السعود عن الحبوى عن البرجندي عن الملتقط، في بأب الكسوف، انها اذا انكسفت بعد العصر اونصف النهار دعواولم يصلوا أي الكراهة النفل في الوقتين، ووجه التأييد ظاهر ليس بخاف.

اور قنسہ میں ہے کہ زوال کے قریب مکروہ وقت کی مقدار میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ نصف النہار سے زوال تک ہے، کیونکہ ابوسعید رضی الله تعالیٰ عنه نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے نصف النہار سے زوال تک نمازیر ھنے سے منع فرمایا ہے،رکن الدین صافی نے کہا ہے کہ یہ کتنا ہی احصااستدلال ہے کیونکہ اس وقت میں نماز سے منع کرنے کی ضرورت تبہی پڑسکتی ہے جب یہ وقت کم از کم ا تناضرور ہو کہ اس میں نمازیڑھی جاسکے، شامی کی عبارت ختم ہُوئی۔اور جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ افتاء کے الفاظ ہیں۔(ت) اقول: (میں کہتا ہوں): اس کا مؤید ہے وہ جو شامی میں ہے۔شامی نے طحطاوی سے ،اس نے ابوالسعود سے ،اس نے حموی سے،اس نے برجندی سے،اس نے ملتقط سے باب الکسوف میں نقل کیا ہے کہ اگر سورج گرنہن عصر کے بعدیا نصف النہار کے وقت لگے تولوگ دعا کریں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے، لینی اس وجہ سے کہ ان دوم وقتوں میں نفل یر هنامکروہ ہے، تائید کی وجہ ظاہر ہے، مخفی نہیں۔(ت)

غرض جب علماء میں اختلاف ہے اور ایک امام اجل نے اس قول کو ترجیح دی اور اُس کے خلاف ترجیح منقول نہ ہُو کی تواحتیاط اسی پر عمل کرنے میں ہے۔

<sup>1</sup> ردالمحتار مطلب يشترط العلم بدخول الوقت مصطفیٰ البابی مصر الا ۲۷۳

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ردالمحتار باب الكسوف مصطفىٰ البابي مصر الم

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

یہاں تک کہ اس کاخلاف ظاہر ہوجائے اقول (میں کہتا ہوں) ابھی مسکلہ مزید شخفیق و تحریر کا مختاج ہے اور عبد ضعیف کی، یہاں کچھ بحثیں ہیں جنہیں عنقریب ہم کسی اور تحریر میں پیش کریں گے، والله تعالی اعلم، جو کچھ میں نے جواب میں لکھاہے وہ ختم ہوا۔ والله سبحنہ اعلم بالصواب۔ (ت) حتى يتبين خلافه اقول والمسئلة بعد تحتاج الى زيادة تحقيق وتحرير، وللعبد الضعيف ههنا ابحاث سنوردها ان شاء الله تعالى فى غير هذا التحرير، والله تعالى اعلم انتهى ماكتبت فى الجواب والله سبخنه اعلم بالصواب 1

مسکله (۲۷۱) څالثه: بڑھ سے بڑھ یہ وقت کس قدر ہے؟

عداس گویا اور کہیے اور سمجھی کی وجہ عالم ہیأت پر مخفی نہیں اور یہ بھی وہ جان سکتا ہے کہ یہ وقت وقت استوائے حقیقی مختیقی کس صورت میں ہوگا ۲ امنہ (م)

1

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

بعد طلوع کرآتا ہے اسی طرح ہر جگہ فرق پایئے گایہ امر ضرور قابلِ لحاظ ہے پہیں سے وہ عقدہ کھل گیا کہ ہم نے مسئلہ ثانیہ کے جواب میں نصف النہار شرعی ااپر اس منٹ آکر لکھااور پھر اس سے استوائے حقیقی تک ۴۰ منٹ کا فاصلہ رکھا حالا نکہ ااپر اسسکے بعد ۱۲ بجنے تک صرف ۲۹ منٹ کا فصل ہے تو وجہ یہ کہ اُس مسئلہ میں انہیں رواجی مدراسی گھنٹوں کا حیاب لیا تھا ولہذا طلوعِ مثس حمل ۲ پرے منٹ آکر مانا۔ یہ ہے ان مسائل کا اجمالی تخیینی جواب اور تفصیل و تحقیق مفضی تطویل واطناب۔

اور جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ عقلمندوں کے لئے کافی ہے،اور درود بھیج الله تعالی بہت رجوع کرنے والے آقاسیدنا محد پر اوران کی آل واصحاب پر۔والله تعالی اعلمہ بالصواب۔(ت)

وفيما ذكرنا كفاية لاولى الباب وصلى الله تعالى على الله على على على المولى الاواب سيدنا محمد والأل والاصحاب والله تعالى اعلم بالصواب.

مسکله (۲۷۲): از حیدرآ باد دکن قریب دروازه دبیر پوره مدرسه محمدیه مرسله مولوی عبدالخالق صاحب اعظم گذهی ۱۲ جمادی الاخلی ۱۳۱۷ه

حضرت مولناالعلام والحبر القمقام حامی السنة قامع البدعة بقية السلف حجة الخلف مولاناالحاج المولوی احمد رضاخان صاحب مد ظله العالی بعد السلام عليم ورحمة الله وبركاته واضح رائے عالی متعالی ہوكہ ان دنوں يہاں كه علما بلكه چار پانچ علمائے ہند مثل حضرت مولان مولوی لطف الله صاحب علی گڈھی و جناب مولوی محمد منصور علی خان صاحب مراد آبادی و جناب مولوی محمد يعقوب صاحب اعظم گڈھی و غير ہم نے مثلين سوی الزوال كا فتوی ديا بعده، مولوی عبد الوہاب صاحب بہاری صدر مدرس مدرسه نظاميه نے سب علماء كے فتوے كورد كرديا اور لكھاكہ امام اعظم رحمة الله تعالی قول مثلين سے رجوع كركے قول صاحبين كی طرف آگئے بيں اب التماس ہے كہ آپ اس مسئله ميں كيافرماتے ہيں۔ خادم الطلب محمد عبد الخالق

#### الجواب:

مولاناالسلام علیم ورحمۃ الله وبرکانة، قول سید ناالامام الاعظم رضی الله تعالیٰ عنه وہی مثلین بعد فینی الزوال ہے اور وہی احوط وہی اصح وہی مثلین بعد فینی الزوال ہے اور وہی احوط وہی اصح وہی من حیث الدلیل ارج اسی پر اجماع واطباق جمله متون مثین وہی مختار ومرضی جمہور محققین شار حین اُسی پر افتاے اکثر کبراے ائمہ مفتین امام کااس سے رجوع فرمانا ثابت نہیں اجماع متون مذہب موضوعہ لنقل المذہب کے حضور بعض حکایات شاذہ خللہ غیر محفوظہ قابلِ لحاظ کب ہوئیں بلکہ قول یک مثل ہے مرجوع عنہ ہے۔

کیونکہ بح، خیریہ اور ر دالمحتار وغیرہ میں تصریح ہے کہ

لمأصرح به في البحر والخيرية وردالمحتار

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

جو قول ظاہر الروایۃ کے خلاف ہوائی سے رجوع کیا جاچکا ہوتا ہے۔اور ہر ایک کی ایک ست ہے جس کی جانب وہ منہ کرتا ہے تونیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔الله تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور اپنے کرم سے انہیں قبول فرمائے۔والله سبخنه وتعالی اعلم،وعلمه جل مجدہ اتم واحکمہ۔(ت)

وغيرها ان كل ماخرج عن ظاهر الرواية فهو مرجوع عنه أحها ولكل وجهة هو موليها فالسَّبَقُواالُّخَيُراتِ أوقتالله تعالى لها وتقبلها منا بالكرم والله سبخنه وتعالى اعلم وعلمه جل مجده اتم واحكم و

مسئلہ (۲۷۳) از کلکتہ فوجداری بالاخانہ نمبر ۳۳ مرسلہ جناب مرزاغلام قادر بیگ صاحب ۱۸ جمادی الآخرہ ۴۰ ساھ کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ یہاں کلکتہ میں آج کل آفتاب 2/61 بج طلوع ہوتا ہے اور پونے چھ بجے غروب اور نمازِ عصر پونے چار بجے ادا کی جاتی ہے کہ اُس وقت سایہ سوائے سایہ اصلی کے دو مثل کسی طرح نہیں ہوتا اس صورت میں نماز مذہب مفتی بدکے موافق ہوئی یا نہیں اور الی حالت میں جماعت میں شریک ہونا چا ہیئے یا جماعت کا ترک اختیار کیا جائے صرف حکم چا ہتا ہوں مجھے دلا کل کی ضرورت نہیں، بینوا تو جروا۔

#### لجواب:

حضرت سید ناامام اعظم رضی الله تعالی عنه کے نز دیک جب تک سایہ ظل اصلی کے علاوہ دو مثل نہ ہوجائے وقتِ عصر نہیں آ تا اور صاحبین کے نز دیک ایک ہی مثل کے بعد آ جاتا ہے اگر چہ بعض کتب فقالی وغیرہ تصانیف بعض متاخرین مثل بر ہان طرابلسی و فیض کر کی ودر مختار میں قول صاحبین کو مرجح بتایا مگر قولِ امام ہی احوط واصح اور ازروئے دلیل ارجح ہے، عموماً متون مذہب قولِ امام پر جزم کیے ہیں اور عامہ اجلہ شار حین نے اُسے مرضی و مختار رکھا اور اکابرائمہ ترجیح وافنا بلکہ جمہور پیشوایانِ مذہب نے اُسی کی تصبح کی امام الملک العلما ابو بکر مسعود نے بدائع اور امام اسرخسی نے محیط میں فرمایا: ہو الصحیح قریبی صحیح ہے)۔ امام اجل قاضیحان نے اسی کو تقدیم دی قدیم دیتے ہیں جو اظہر من حیث الدرایة اور اشہر من حیث الروایة ہو 4۔ کہا

Page 133 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار مطلب في حديث اختلاف امتى رحمة مطبوعه مصطفىٰ البابي مصر ا/• ٥

<sup>2</sup> القرآن سوره البقرة ۲ آيت ۱۴۸

<sup>3</sup> البحرالرائق بحواله بدائع كتاب الصّلوة مطبوعه الجيّ اليم سعيد كمپني الم٢٣٥/

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> فقاوى قاضى خان مقدمة الكتاب مطبوعه نولكشور لكصنو انثريا ال

فتاۋىرضويّه جلدپنجم

نص علیہ فی خطبہ الخانیۃ (جیباکہ خانہ کے خطبہ میں یہ بات صراحةً مذکور ہے۔ت)اور وہی قول معتمد ہوتا ہے کمافی الطحطاوی والشامی ( جبیبا که شامی اور طحطاوی میں ہے۔ت) یو نہی <sup>۴</sup> امام طاہر بخاری نے خلاصہ میں اسے نقذیم دی۔امام اجل<sup>۵</sup> برہان الدین صاحب مدایۃ نے مداہیہ اور امام ' اجل ابوالبر کات نسفی نے کافی اور امام ' زیلعی نے تنبیین الحقا کق میں اسی کی دلیل مرجح رکھی،امام^اجل محبوبی نے اسی کو اختیار فرمایا۔امام ° صدرالشریعۃ نے اسی پر اعتاد کیا وہ چند متأخرین اعنی مصنفین بربان وفيض ودر مختاران اكابر ميں ايك كى بھى جلالتِ شان كونہيں پہنچتے۔ فقاوی ٔ غياثيه وجواہراااخلاطی ميں فرمايا: هو المختاريجي مختار ہے) علامہ" قاسم نے تصحیح قدوری میں اسی کی تحقیق کی،امام" سمعانی نے خزانة المفتین میں اسی پر اقتصار فرمایا قول خلاف کا نام بھی نہ لیا،امام "امحمود عینی نے اسی کی تائید فرمائی،ملتقی "الابحر میں اسی کو مقدم رکھااور وہ اسی کو تقدیم دیتے ہیں جو ارجح ہو کماذ کر فی خطبتہ جیسا کہ اس کے خطبے میں ذکر کیا گیا ہے۔ت) اور وہی مخار للفتوی ہوتا ہے کہافی شرحه مجمع الانھر (جیبا کہ اس کی شرح مجمع الانہر میں ہےت) مراقی <sup>۱۱</sup>الفلاح میں ہے هو الصحیح وعلیه جل المشایخ والمتون <sup>2</sup> (یہی صحیح ہے اور اسی پر بزرگ مشانخ ومتون مذہب ہیں) طحطاوی <sup>۱۷</sup> علی المراقی میں ہے صححه جمہور اهل المهن هب<sup>3</sup> (جمہور ائمہ مذہب نے اس کی تقیح فرمائی) نقابیہ المیں روایت خلاف کی تضعیف فرمائی شرح ۱۹ المحجع للمصنف میں ہے انہ المذهب واختاره اصحاب المتون وارتضاه الشارحون 4 (مذہب یہی ہے اور اسی کو اصحاب متون نے اختیار فرمایا اور اسی کوشار حین نے مرضی و پہندیدہ رکھا) ینابیج ۲۰ وعلمگیری ۲۰میں ہے ہو الصحیح 5 (یہی صیح ہے) جامع ۲۲ الرموز میں اسی کومفٹی بہ بتایا،السراج "المنیر میں ہے علی قوله الفتوی 6 (امام ہی کے قول پر فتوی ہے) بحر "الرائق پھر روالمحتار " میں ہے قول امام سے عدول کی اجازت نہیں اس مذہب مہذب پر دلیل جلیل صحیح بخاری شریف کی حدیث باب الاذان للمسافر تميں ہے كہ ابوذررضي الله تعالى عنه نے فرمایا ہم ایک سفر میں نبي صلى الله

1 مجمح الانبرشر حملتقي الابح خطبه كتاب مطبوعه داراحياه التراث العربي ببروت ال

<sup>2</sup> مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة مطبوعه نور محمد كارخانه كتب كرا جي ص ٩٣

<sup>3</sup> مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی کتاب الصلوة مطبوعه نور محمد کارخانه کتب کراچی ص ۹۴

<sup>4</sup> البحرالرائق بحواله شرح المحبع كتاب الصلوة مطبوعه الجي ايم سعيد كمپني كراچي ال٣٥٨

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الفتادى الهندية الباب الاول في المواقيت مطبوعه نوراني كتب خانه بيثاور ا/٥

<sup>6</sup> السراج المنير

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> صحیح ابنجاری باب الاذن للمسافر مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ا/۸۷

ىتاۋىرضويّە جلدپنجم

تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ رکاب اقد س تھے مؤذن نے اذانِ ظہر دینی چاہی، فرمایا: ابر د (وقت ٹھنڈا کر) دیر کے بعد پھر مؤذن نے اذان دینی چاہی، فرمایا: ابر د (وقت ٹھنڈا کر)، دیر کے بعد مؤذن نے سه بارہ اذان کاارادہ کیا، فرمایا: ابر ۵ (وقت ٹھنڈا کر) اور یونہی تاخیر کا حکم فرماتے رہے حتی ساوی الظل التلول (یہاں تک کہ سابیہ ٹیلوں کے برابر ہوگیا) اُس وقت اذان کی اجازت فرمائی اور ارشاد فرمایا: "گرمی کی شدّت جہنم کی سانس سے ہے توجب گرمی سخت ہو ظہر ٹھنڈے وقت پڑھو"۔مشاہدہ شاہداور قواعد علم سیأت گواہ اور خودائمہ شافعیہ کی تصریحات ہیں کہ دوپہر کو ٹیلوں کاسابہ ہوتا ہی نہیں معدوم محض ہوتا ہے خصوصًا اقلیم ثانی میں جس میں حرمین طبیبین اور اُن کے بلاد ہیں۔امام نووی،شافعی وامام قسطلانی شافعی نے فرمایا: ٹیلے زمین پر نصب کی ہوئی اشیاء کی مانند نہیں بلکہ زمین پر تھیلے ہوتے ہیں توزوال کے بہت زمانے کے بعد اُن کاسابیہ شر وع ہوتا ہے جب ظہر کاا کثر وقت گزر جاتا ہے ظاہر ہے کہ جب آغاز اُس وقت ہوگا تو ٹیلوں کے برابر مر گزنہ پہنچے گامگر مثل ثانی کے بھی اخیر حصہ میں أس وقت تك حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے اذان نه دينے دي تو نماز تو يقينا اور بھي بعد ہو كي تو بلاشبهه مثل ثاني بھي وقت ظہر ہوااور اس حدیث کو ارادہ جمع بین الصلاتین پر حمل کرنا خو د اسی حدیث کے الفاظ سے باطل ہے حضور یہاں ابراد کا اظہار فرمار ہے ہیں کہ نماز اپنے وقت کے ٹھنڈے حصّے میں پڑھی جائے نہ یہ کہ وقت نکال دینے کے بعد دوسری نماز کے وقت میں ادا کی جائے، حضوریہاں حکم عام ارشاد فرمار ہے ہیں کہ جب گرمی سخت ہو یوں ہی وقت ٹھنڈا کرویہ نہیں فرماتے کہ جب مسافر ہو تو ظہر کو عصر سے ملا کریڑھو اور نہبیں سے ظاہر ہو گیا کہ حدیث امامت جبریل جس کے بھر وسے پر بربان ودر مختار نے مثل اول اختبار کیااصل جحت نہیں ہوسکتی کہ وہ دنیامیں سب سے پہلی حدیث او قات ہے نماز شب اسرامیں فرض ہو کی اور اسی کے دن میں وقت ظہر کوآ کر جبریل امین علیہ الصلاة والسلام نے بیان او قات کے لئے امامت کی توجو حدیث اُس کے خلاف ہے اُس کے بعد اور اُس کی ناسخ ہے اور قول دو مثل سے امام کارجوع فرمانام ر گرضیح نہیں بلکہ اُس کاخلاف ثابت ہے کہ تمام متون مذہب وہی نقل فرمار ہے ہیں اور متون ہی نقل مذہب کیلئے موضوع ہیں،امام محمد نے نتاب الاصل یعنی مبسوط میں کہ کتب ظامر الروایة سے ہے وہی قول امام لکھا۔ نہایہ میں ہےامام سے وہی ظاہر الروایہ ہے، غایة البیان میں ہے یہی امام کامذہب مشہور وماخوذ ہے۔ محیط میں ہے قول امام سے یہی صحیح ہے۔ ینائی میں ہے امام سے یہی روایت صحیح ہے۔ شرح مجمع میں ہے مذہب امام یمی ہے کل ذلك في البحر 1 (بيسب بحرميں ہے۔ت) تو بعض نقول خالمہ مرجوحہ كى بنايرزعم رجوع محض ناموجہ ہے بلکہ قول ایک مثل ہی ہے رجوع ثابت ہے کہ وہ خلاف ظاہر الروایۃ ہے اور جو کچھ خلاف ظاہر الروایۃ ہے مرجوع عنہ ہے کہافی البحر والخيرية

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البحرالرائق كتاب الصلاة مطبوعه اليجاميم سعيد كمپنى كراچي ا/٢٢٥/

فتاؤىرضويّه جلدپنجم

وغیر هما (جیبا که بحر اور خیریه وغیره میں ہے۔ت) تو یہ مذہب مہذب بوجوہ کثیرہ مذہب صاحبین پر مرجج ہوا۔ ا**ولاً** یہی مذہب امام ہے اور مذہب امام اعظم پر عمل واجب جب تک کوئی ضرورت اس کے خلاف پر باعث نہ ہو۔ **ناشا** اسی پر متون مذہب ہیں اور متون کے حضور اور کتابیں مقبول نہیں ہو تیں۔

**الثا**اسی پر مرسله شروح بین اور شروح فتاوی پر مقدم۔

رابعًا اجله اكابرائمه تصحح وفتوى مثل امام قاضى خان وايام بر مان الدين صاحبِ بدايه وامام ملك العلماء مسعود كاثانى صاحبِ بدائع وغير ہم رحمہم الله تعالى نے اسى كى ترجيح وتصحح فرمائى اور جلالت شان مصححين باعث ترجيح ہے۔

خامسًا جمہور مشانخ مذہب نے اس کی تقیح وتر جہے کی اور عمل اس پر حاہیۓ جس طرف اکثر مشایخ ہوں۔

ساوشگاای میں احتیاط ہے کہ مثل ثانی میں عصر پڑھی توایک مذہب جلیل پر فرض ذمہ سے ساقط نہ ہوا پڑھی بے پڑھی برابر رہی اور بعد مثل ثانی پڑھی تو بالا تفاق صحیح وکامل اداہُو ئی۔

سابگار ہیں حدیثیں بعض صاحبوں نے گمان یہ کیا کہ احادیث مذہب صاحبین میں نص ہیں بخلاف مذہب امام اعظم رضی الله تعالی عنہم، حالا کلہ حق یہ ہے کہ صحاح احادیث دونوں جانب موجود ہر گر کوئی خابت نہیں کر سکتا کہ مذہب صاحبین پر کوئی حدیث صحیح صرح سالم عن المعارض الله تعالی یا قوابت ہوجائے گا کہ وہ حدیث جس سے خالف نے استناد کیا صحیح نہ تھی یا تعالی عند اس فقیر سے جواب لے ان شاء الله تعالی یا قوابت ہوجائے گا کہ وہ حدیث جس سے خالف نے استناد کیا صحیح نہ تھی یا ہے بھی سہی تو اس کا معارض صحیح موجود ہے اور فقیر اِن شاء الله تعالی خابت کو سے تعالی خابت کردے گا کہ اس تعارض میں احادیث منہ ہو گا ہو ہو کہ تعارض میں احادیث منہ ہو ساحبین کو منسوخ ماننا ہی معتصائے اصول ہے اور اگر نہ مانیں تا ہم تعارض قائم ہو کر تساقط ہو گا اور پھر وہی مذہب امام رنگ جوت پائے گا کہ جب بوجہ تعارض مثل خانی میں شک واقع ہوا کہ ہو وقت ظہر بالقین نہ تعالی خابت یا وقت عصر اور اس سے پہلے وقت ظہر بالیقین خابت تھا تو شک کے سب خارج نہ ہوگا اور وقتِ عصر بالیقین نہ تعالی قشک کے سب داخل نہ ہوگا والہ حس الله دب العلم میں تو شک میں عشر اخابی نہ ہوگی بلکہ فرض فرمہ پر باقی رہ کی صرف اس خال سے کہ صاحبین کے نزدیک وقت قضا ہو گیا حالا کہ فرض ظہر بالا بماع ساقط ہو جائے گا گرچہ قضائی سہی تو اس خور م سخت کر اہت رکھی کے معام کے نزدیک ہونو وقت ہی نہ آیا تو فرض ہی سرے ساقط نہ ہو گا اُد ہو خلاف وقت نماز عصر لاجرم سخت کر اہت رکھی فالور صحت ایما گی اور خلاف صاحبین تعاری خالت التقی الے اس طاف نہ ہو گا کہ امام کے نزدیک ہونو وقت ہی نہ آیا تو فرض ہی سرے ساقط نہ ہو گا اُد ہو خلاف صاحبین تعاری خالت کے ساقط نہ ہو گا اُد ہو خلاف صاحبین تعاری خالت کے سات کو خالت کے اندامیں خلاف تعالی حالات میاں کا فراد می سرے ساقط نہ ہو گا کہ دا مام کے نزدیک ہونو وقت ہی نہ آیا تو فرض ہی سرے ساقط نہ ہو گا اُد ہو خلاف صاحبین خالت کے سائی ہو اور اس حقال اور میں خالت میں خال میں خال دیا تھا تو اُلی میں کو اس حساقط نہ ہو گا کہ در کیک ہونو وقت ہی نہ آیا تو فرض ہی سرے ساقط نہ ہو گا اُد ہو خالاف صاحبین خالت میں اس حقال اس حقال اور کیک ہونہ وقت اُد ہو گا کہ دو خوال خالت کی ان میں کو اس حقال کے خالت کے خالت کے خالت کے خالت کے خالت کی کی کی کی کو اس حقال کے خالت کے خالت کی کی کی کی کی کو اس حقال کے خالت کی کی کی کی کی کی

ــــافيرضويّـه جلد پنجم

نفسَ صحت وبطلان ہی میں نزاع ہے جب وہاں کراہت زعم کی گئ توبہ کس درجہ شدید مکروہ ہونا چاہئے اور یہ تو بے شار کتب ائمہ میں تصر سے کہ اس وقت عصر کاپڑ ھنا ہے احتیاطی ہے ایس مختاط فی الدین کو لازم کہ اگر جانے کہ مجھے مثل نانی کے بعد جماعت مل سکتی ہے اگرچہ ایک ہی آ دمی کے ساتھ تو اس جماعت باطلہ یا کم از کم مکروہہ بکراہت شدیدہ میں شریک نہ ہو بلکہ وقت اجماعی پر اپنی جماعت صحیحہ نظیفہ ادا کرے اور اگر جانے کہ پھر میرے ساتھ کو کوئی نہ ملے گا تو بتقلید صاحبین شریک جماعت ہو جائے اور مخصیل صحت متفق علیہاور فع کراہت کیلئے مثل نانی کے بعد پھر اپنی تنہاادا کرے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ مسکلہ (۲۷۳)

> کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ عصر کاوقت مستحب ووقت مکروہ کیا ہے؟ بینوا تو جروا۔ الجواب:

نمازِ عصر میں ابر کے دن تو جلدی چا پینے، نہ اتنی کہ وقت سے پیشتر ہوجائے۔ باتی ہمیشہ اس میں تاخیر مستحب ہے۔ اس واسط اس کا نام عصر رکھا گیالا نبھا تعصور ( یعنی وہ نچوڑ کے وقت پڑھی جاتی ہے) حاکم ودار قطنی نے زیاد بن عبدالله نخی سے روایت کی "ہم امیر المومنین علی کرم الله تعالی وجہہ کے ساتھ مجد جامع میں بیٹھے تھے مؤدن نے آکر عرض کی۔ امیر المومنین نے فرمایا عذا نماز۔ امیر المومنین نے فرمایا عبدالله تعالی وجہہ کے ساتھ مجد جامع میں نیٹھے تھے مؤدن نے آکر عرض کی۔ امیر المومنین نے فرمایا عذا الکاب یعلمنا النۃ ( یہ سنّ ہمیں سنّت سھاتا ہے) پھر اٹھ کر ہمیں نمازِ عصر پڑھائی۔ جب ہم نماز پڑھ کر وہاں آئے جہاں مجد میں عبلے بیٹھے تھے فجاتو نا المر کب ل نزول الشمیس للغروب نہوا اور نماز کیلئے عرض کی۔ امیر المومنین نے فرمایا عذا کے دو میلے بیٹھے تھے فجاتو نا المر کب ل نزول الشمیس للغووب نہوا آئی ہم زانوؤں پر کھڑے ہو کر مورج کو دیکھنے لگے کہ وہ غراب بیٹھے سے نظرنہ آیادوار کے کہا ہمیں نہوں تھی تو نیس آفاب ڈھلک گیا تھا بیٹھے سے نظرنہ آیادوار کے نمین نہوں کہ آفاب کا قرص متغیر ہوجائے اُس پر نیجی اُٹر پکا تھا گھٹنوں پر کھڑے ہونے وار یں اُس زمانے مطلع میں اس قدرتی وائی حیارت نہیں کہ آفاب کا قرص متغیر ہوجائے اُس پر نگاہ نے تکلف نگاہ گھرے اس کا عبار نہیں بلکہ صاف شفاف مطلع میں اس قدرتی وائی حیاوات کہی بخار کے سبب کہ اُفق کے مب کہ اُفق کے فرب میں بگاہ کو اُس کا کثیر حصہ طے کر ناپڑتا ہے جس کی وجہ سے طلوع وغروب کے قرب آفاب پر نگاہ بے تکلف جمت صاف میں بگاں ہے جس کی وال سے عیاں ہے اب کری زمین ہے اموضع

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن الدار قطني باب ذكر بيان المواقية الخ مطبوعه نشرالينة ملتان الا٢٥١

نتاؤىرضويّه جلدپنجم

ناظر ہے تینی سطح زمین کی وہ جگہ جہال دیکھنے والاشخص کھڑا ہے تے ، زمین کے سب طرف کرہی بخار ہے جسے عالم نسیم وعالم لیل ونہار بھی کہتے ہیں اور پیہ ہر طرف سطح زمین سے ۴۵ میل یا قول اوائل پر ۵۲ میل اونجا ہے اس کی ہوااوپر کی ہواسے کثیف تر

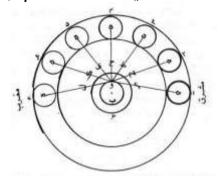

ہے توآ فاب اور نگاہ میں اس کا جتنازائد حصّہ حاصل ہوگا اتناہی نور کم نظر آئے گا اور نگاہ زیادہ تھہرے گی ہ مرکز مثم ہا ہم طرف وہ خطّہ ہے جو نگاہ ناظر سے مثمس پر گزرتا ہے پہلے نمبر پر آ فاب افق شرق سے طلوع میں ہے اور دوسرے نمبر پر چر حتا ہواساتویں نمبر پر افق غربی پر غروب کے پاس پہنچاظاہر ہے کہ جب آ فاب پہلے نمبر پر ہے تو خطہ ا ہاکاحصّہ ار کربی بخار میں گزرااور دوسرے پر اح تیسرے پر اط چو تھے پر اح، اور اقلید س سے ثابت ہے کہ ان میں ارسب سے بڑا ہے اور آ فاب جتنا اون پاہوتا جاتا ہے اح اط وغیرہ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں کہ یہاں تک کہ نصف النہار پر خط اح سب سے چھوٹارہ جاتا ہے ہم فی خواج ہوتا ہے کہ خط اح لینی دو پہر کے وقت کا خط پانسواٹھانوے ۴۹۹ میل سے بھی زائد ہے پھر جب آ فاب خواج ناسات ہند سیہ میں ثابت کیا ہوتے جاتے ہیں ای برابر اط کے پڑتا ہے اور الی برابر اح کے اور الی برابر الم کے پائس تیاں ہے بیاں تک کہ جب یہاں سے واضح ہوگیا کہ یہ قدرتی وائی سبب ہے جس کے باعث آ فاب جب نصف النہار پر ہوتا ہے اپی انہائی تیزی پر ہوتا ہے اور الی برابر الم کے اس بیان ہوتا ہے اپی انہائی تیزی پر موتا ہے اس کی حدے قرب پر اصلاً نگاہ کو خیرہ نہیں کرتی مشرق میں جب تک اس حدسے آ فاب نکل کراونچانہ ہوجائے اُس وقت سے غروب تک نماز منع اور وقت کراہت کا ہے اور مغرب میں جب آ فاب اس حد کے اندر آ جائے اُس وقت سے غروب تک نماز منع اور وقت کراہت کا ہے اور مغرب میں جب آ فاب اس حد کے اندر آ جائے اُس وقت سے غروب تک نماز منع اور وقت کراہت کا ہے اور مغرب میں جب آ فاب اس حد کے اندر آ جائے اُس وقت سے غروب تک نماز منع اور وقت کراہت کا ہے اور مغرب میں جب آ فاب اس حد کے اندر آ جائے اُس وقت سے غروب تک نماز منع اور وقت کراہت کا ہے اور مغرب میں جب آ فاب اس حد کے اندر آ جائے اُس وقت سے غروب تک نماز منع اور وقت کراہت کا ہے اور مغرب میں جب آ فاب اس حد کے اندر آ جائے اُس وقت سے غروب تک نماز

تاۋىرضويّه جلدپنجم

یہ بھی گفل گیاکہ مشرق و مغرب دونوں جانب میں یہ وقت برابر ہے نہ یہ کہ مشرق کی طرف، تو یہ وقت پندرہ ہیں منٹ رہے جو تقریگا ایک نیزہ بلندی کی مقدار ہے اور مغرب میں ڈیڑھ دو گھنے ہو جائے جو اُس سے کئی نیزے زائد ہے تجربہ سے یہ وقت تقریگا ہیں منٹ ثابت ہُوا ہے توجب سے آ فتاب کی کرن چکے اُس وقت سے ہیں منٹ گزر نے تک نماز ناجائز اور وقت کراہت ہوااور ادھر جب غروب کو ہیں منٹ رہیں وقتِ کراہت آ جائے گا، اور آج کی عصر کے سوام نماز منع ہو جائے گی۔ ہاں یہ جو بعض کا خیال ہے کہ آ فتاب متغیر ہونے سے مراد دھوپ کا میلا ہونا ہے یہ ہر گز صحیح نہیں، جاڑے کے موسم میں تو آ فتاب ڈھلکنے کے تھوڑی ہی دیر بعد کہ ابھی سایہ ایک مثل بھی نہیں پہنچتا اور بالا جماع وقتِ ظہر باقی ہوتا ہے بقینا آ فتاب بہت متغیر ہو جاتا ہے اور بین طور پر دُھوپ میں زر دی پیدا ہوجاتی ہے تو چاہئے کہ عصر کا وقت آ نے سے پہلے ہی وقتِ کراہت آ جائے اور نماز بے کراہت میں نہیں علی الدر میں ہے:

یعنی تغیر آفتاب سے مرادیہ ہے کہ اُس کی روشنی جاتی رہے تو نگاہ کو اس سے خیر گی حاصل نہ ہو اور دھوپ کا تغیر کچھ معتبر نہیں کہ یہ توزوال کے بعد ہو جاتا ہے (ت)

البراد ان يذهب الضوء فلايحصل للبصر به حيرة ولاعبرة لتغير الضوء لان تغير الضوء يحصل بعد الزوال 1-

بالجملہ سخن شخین وہ ہے جوائمہ نے کتاب الاسرار و بحرالرائن وغیر ہمامیں تصریح فرمائی کہ جس نماز میں تاخیر مستحب ہے جیسے فجر وعصر وغیر ہما، دہاں تاخیر کے یہ معنیٰ ہیں کہ وقت کے دو تھے کریں نصف اول چھوڑ کر نصف آخر میں پڑھیں اور ظاہر یہ ہے کہ یہاں وقت سے مراد وقتِ مستحب ہے کہ وقتِ مستحب کے نصف آخر میں پڑھیں، جب بیہ قاعدہ معلوم ہو گیا اب تعیین وقت کے لئے مثل ٹانی کے وقت کا تخیینہ لکھیں جس سے ظہر وعصر کا اندازہ ہوسکے وہ یہ کہ المارچ تحویل حمل اور ۲۳۔۲۳ متمبر تحویل میزان میں ختم مثل ٹانی یعنی شروع وقت عصر حفی سے آفیاب کے غروب شرعی تک ان بلاد میں ایک گھنٹا اسم منٹ باقی ہوتے ہیں اور ۲۰۔۲۱۔ اپریل تحویل ثور اور ۲۳۔۲۳۔ اگست تحویل سنبلہ کو ایک گھنٹا ۵۰ منٹ ہوتے ہیں اور ۲۰۔۲۲ مئی تحویل جو زااور ۲۳جو لائی تحویل اسد کو دو ۲ گھنٹہ ایک منٹ اور ۲۳جوں تحویل سرطان کو دو ۲ گھنٹا ۲ منٹ، اور یہ ۱۲۔۲۲ مئی تحویل جو زااور ۲۳جو لائی تحویل اسد کو دو ۲ گھنٹہ ایک منٹ اور ۲۳جوئی عقرب اور ۱۹ فروری سب سے بڑا وقت عصر ہے کہ اس سے زیادہ ان بلاد میں کبھی نہیں ہو تا اور ۲۳۔۲۱ کتوبر تحویل عقرب اور ۱۹ فروری تحویل حوت کو ایک گھنٹا ۲۸ منٹ اور ۲۲۔۲۳ نوری تحویل قوس سے ۲۲ دسمبر تحویل جدی اور پھر ۲۰۔۲۱ جنوری تحویل دلو تک میں جو تا میں جو تا کو ایک گھنٹا ۲۸ منٹ اور ۲۲۔۲۳ جنوری تحویل دلو تک میں جو تا کہ دو تو کھنٹا در ۲۲۔۲۳ جنوری تحویل قوس سے ۲۲ دسمبر تحویل جدی اور پھر ۲۰۔۲۱ جنوری تحویل دلو تک میں جو تا میں جو تا کو تا کہ تار کی تحویل جدی اور ۲۰۔۲۱ جنوری تحویل دلوری تحویل دلور کا کھنٹا کو تا کہ تا کو تا کا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حاشية الطحطاوي على الدرالمختار كتاب الصلوة مطبوعه دارالمعرفت بيروت ا/٨٧ ا

ىتاۋىرضويّە جلد پىنجم

بھی کچھ زائد ایک گھنٹا ۳۵ منٹ باقی ہوتا ہے اور یہ سال میں سب سے چھوٹا وقتِ عصر ہے کہ اس سے کم ان بلاد میں کبھی نہیں ہوتا، اسی حساب سے جس دن جتنا وقت عصر ہواس کے آخر سے ۲۰ منٹ وقت مکروہ کے زکال کر باقی کے دو آحقے کریں حصہ اول چھوٹر کر حصّی دوم سے وقت مستحب ہے اور حصّہ اول میں بھی اصلاً کر اہت نہیں، ہاں اتن تعجیل کہ دو آمشل پُورے ہونے میں شک ہو ضرور سخت خلاف احتیاط ہے اُس سے بچنا چاہئے کہ اگر وہم وخد شہ ہے تو کر اہت ہے اور اگر واقعی شک ہے تو امام میں شک ہو خر پر ہوگی ہی نہیں یو نہی اتن تا خیر نہ چاہئے کہ وقت کر اہت آنے کا اندیشہ ہوجائے اور اس سے پہلے پہلے اصلاً کسی فتم کی کر اہت کا نام ونشان نہیں، نہ وہ الله ورسول کے نز دیک کاہل ہے یہ محض غلط وباطل ہے جب شرع مطہر اُس وقت کو مستحب فرمار ہی ہے تو کیا وقت مستحب میں ادا کر نامکر وہ اور فاعل کا اہی کے ساتھ منسوب ہو سکتا ہے یہ نری نادانی ہے پھر اگر اس نے احتیاط کی اور نماز میں تطویل کی کہ وقت کر اہت وسط نماز میں آگیا جب بھی اس پر اعتراض نہیں، نہ کہ وقت کر اہت آنے سے پہلے ختم کر دے اور اعتراض ہو، رمختار میں ہے:

سورج میں تغیر آنے سے پہلے نماز شروع کی پھر تغیر تک کمبی کردی تومکروہ نہیں ہو گیواللہ تعالی اعلمہ (ت) لوشرع فيه قبل التغير فمدة اليه لايكرة أوالله تعالى اعلم.

مسئله ۷۷۲و۲۷۲ شوال ۲۳۲۰اه

كيافرماتے ہيں علمائے دين إن مسائل ميں:

(۱) فرض وسنّت مر دو کااولی وقت کیاہے؟

(۲) امسال وقت صلاة عيدالفطر انتها درجه كب تك تهاجس نے بعد ساڑھے ئيارہ بجے نماز پڑھى اس كى نماز ہو كى يا نہيں؟ **الجواب**:

(۱) سنّت قبلیہ میں اولی اول وقت ہے بشر طیکہ فرض وسنّت کے در میان کلام یا کوئی فعل منافی نمازنہ کرے اور سنّت بعدیہ میں مستحب فرضوں سے اتصال ہے مگریہ کہ مکان پر آکر پڑھے تو فصل میں حرج نہیں لیکن اجنبی افعال سے فصل نہ چاہئے یہ فصل سنت قبیلہ وبعدیہ دونوں کے ثواب کو ساقط اور انہیں طریقہ مسنونہ سے خارج کرتا ہے اور فرضِ فجر وعصر وعشاء میں مطلقاً اور ظہر میں بموسم گرما۔ تاخیر مستحب ہے اور مغرب میں تعجیل۔ تاخیر کے یہ معنی کہ وقت غیر مکروہ کے دو مصر کے پہلا نصف چھوڑ دیں دوسرے نصف میں نماز پڑھیں کہا نص

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الصلاة مطبوعه مجتبائی دہلی ا/۲۱

فتاۋىرضويّه جلدپنجم

عليه في البحرائق وغيره والله تعالى اعلم

(۲) مذہب اصحیراس کی نمازنہ ہوئی وقت اس کے قریب قریب ختم ہو چکا تھامگرالی جگہ علماآسانی پر نظر فرماتے ہیں ہمارے علما کادوسرا قول سے ہے کہ وقت عید زوال تک ہے اس تقدیر پر جس نے بار ہن کم کرچھ منٹ تک بھی سلام پھیر دیا اس کی نماز ہو گئی کہ اس دن بار ہن کم کرساڑھے جھے منٹ پر زوال ہوا تھا۔ واللہ تعالی اعلیہ۔

مسئلہ (۲۷۷) از سندیلہ مرسلی بعض علا بتوسط مولنا مولوی مجمہ وصی احمد صاحب محدث سورتی۔ دوم رہیج الاول شریف ۱۳۱۹ھ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ نماز مغرب کاوقت افق شرقی کی جڑسے سیابی نمودار ہوتے ہی مگا ہوجاتا ہے یاجب سیابی بلند ہوجاتی ہے اُس وقت آفتاب ڈوبتا ہے بر تقدیر کانی وہ بلندی کتنے گز ہوتی ہے اور آبادیوں میں سیابی شرق سے نظر آنے پر نماز کاوقت سمجھا جائے گایا نہیں۔ بینوا تو جروا۔

الجواب: اقول: وبالله التوفيق (الله تعالى كى مدد سے كہتا ہوں۔ت) افق شرقى سے سابى كا طلوع قرص شمس كے شرعى غروب سے بہت پہلے ہوتا ہے سابى كئى گربلند ہوجاتى ہے اُس وقت آ فتاب ڈوبتا ہے جس طرح قرض سمسى كے شرعى طلوع سے سیابى غربى كا غروب بہت بعد ہوتا ہے آ فتاب مر تقع ہوجاتا ہے اُس وقت تك سواد مرئى رہتا ہے اس پر عیان وبیان وبر ہان سے سیابى غربى كا غروب بہت بعد ہوتا ہے آ فتاب مر تقع ہوجاتا ہے اُس وقت تك سواد مرئى رہتا ہے اس پر عیان وبیان وبر ہان سب شاہد عدل ہیں رسول الله صلى الله تعالى علیه وسلم فرماتے ہیں: لیس الخبد كالمعاينة أ (خبر مشاہدہ كى طرح نہیں۔ت) جسے شك ہو طلوع وغروب كے وقت جنگل میں جاكر جہاں سے دونوں جانب افق صاف نظر آئيں مشاہدہ كرے جو کہھ مذكور ہُوا آئھوں سے مشاہدہ ہوجائے گا الحمد الله عائب قرآن منتهى نہیں۔

جیسا کہ ترمذی کی حدیث میں امیر المومنین علی، نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔(ت)

كما فى حديث الترمذى عن اميرالمؤمنين على عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لاتنقضى عجائبه 2-

ايك ذراغور سے نظر كيجے توآيد كريمه تُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَامِ وَتُولِجُ النَّهَامَ فِي النَّيْلِ فَ (تُو،رات كودِن

Page 141 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الجامع الصغير مع فيض القدير حديث ٧٥٥/ مطبوعه دارالمعرفة بيروت ٣٥٧/٥

<sup>2</sup> جامع الترمذي ماجاء في فضل القرآن مطبوعه امين كمپني د بلي ١١٣/٢

<sup>3</sup> القرآن الحكيم ٢٧/٣

نتاؤىرضويّه جلد پنجم

میں اور دن کورات میں داخل کرتا ہے۔ت) کے مطالعہ رفیعہ سے اس مطلب کی شعاعیں صاف چمک رہی ہیں رات لینی سایہ زمین کی سیاہی کو حکیم قدیر عز جلالہ، دن میں داخل فرماتا ہے ہنوز دن باقی ہے کہ سیاہی اٹھائی اور دن کو سواد مذکور میں لاتا ہے اٹھی ظلمت شہینہ موجود ہے کہ عروس خاور نے نقاب اٹھائی،

کیونکہ ایک چیز دوسری میں تنجمی داخل کی حاسکتی ہے جب دونوں موجود ہوں،نہ کہ ایک ختم ہوجائے اور اس کے بعد دوسریآئے۔اور دلیل ونہار جمعنی رات دن،آپس میں متضاد یں،اکٹھے نہیں ہوسکتے،تو مجازی معنی مراد لینا ضروری ہے۔اور اس کا اقرب طریقہ وہی ہے جو بندے نے بیان کیا ہے کہ لیل سے مراد تاریکی لی جائے اور نہار اپنے حقیقی معنی میں ہو۔اس طرح داخل کرنے کا مفہوم بغیر کسی تکلف کے ظام ہو جائے گااور محاز کی طرف ضرورت سے زیادہ نہیں جانا یڑے گا۔اور اس کا عکس بھی ممکن ہے، یعنی نہار سے مراد سورج کی شعاعیں کی جائیں اور کیل اپنی حقیقی معنی میں ہو۔اس صورت میں آیت کے اندر اشارہ ہوگا کہ مشرقی افق میں سورج کی روشنی نمودار ہوجاتی ہے اور رات ابھی ماتی ہوتی ہے جبیبا کہ صبح کاذب کے وقت ہوتا ہے۔اور اگر کیل سے مراد کیل عرفی لی جائے تو یہ مفہوم مزید واضح اور کامل ہوجاتا ہے۔ نیز اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہوگا کہ مغربی افق میں شفق احمر اور ابیض کے دوران سورج کی روشنی باقی ہوتی ہے،اس کے باوجود رات ہوجاتی ہے اگرچہ امام فخر الرازیان روشنیوں کو، حتی که صبح صادق کی روشنی کو بھی

فان ابلاج شيع في شيع يقتضي وجودهما، لاان بعدم احدهما فبعقبه الأخر،والليل والنهار بمعنى الملوين متضادان لايجتمعان، فلابد من التجوز ـ ومن اقرب وجوهه مأذكر العبد، من حيل الليل على السواد، فيبقى النهار على حقيقته ويظهر الإيلاج من دون كلفة، ولا يتجاوز التجوز قدر الحاجة ـ ويمكن العكس ايضاً، بأن يحمل النهار على الاشعة الشبسية والليل على حقيقته، فيكون إشارة الى ظهور نور الشمس في الافق الشرقي والليل بأق بعد، كمافي الصبح الاول وإن اريد الليل العرفي فأظهرو اكمل والى حصول الليل مع يقاء الضوء الشمسي في الافق الغربي من الشفقين الاحمر والابيض وإن كان الامام الفخر الرازى رحبه الله تعالى لايرضى ان يجعل تلك الإنوار من الشبس حتى الصبح الصادق ايضاً، كمااطال الكلامر فيه في سورة الانعام، تحت قوله عزوجل فَالِقُ الْأَمْيَاجِ أُوليس الامر كماظن، واغتريقوله العلامة الزرقاني فظن إن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> النفير الكبير زير آيت فالق الاصاح مطبوعه مطبعة بهية مصرية ٩٥/١٣

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

سورج کی روشنی ماننے پر بھی راضی نہیں ہیں، جبیبا کہ سور بی انعام كى تفير مين الله تعالى كے فرمان " فَالِقُ الْإِصْبَاحِ" كے تحت انهوں نے اس موضوع پر لمبی گفتگو کی ہے، حالانکہ معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح انہوں نے سمجھا ہے۔ان کی گفتگو سے علامہ زر قانی کو د هو که ہُوااور انہوں نے رازی کی رائے کو مذہب منقول سمجھ کر اہل سنّت کی طرف منسوب کرد ما حالانکہ یہ ان توسعّات میں سے ہے جو امام رازی بحث اور کلام میں اختیار کرتے رہتے ہیں۔امام رازی نے اس پر کوئی دلیل بھی پیش نہیں کی صرف ایک عقلی بحث کی ہے،جو نہ تام ہے نہ واضح۔اور یہ توسب کے لئے بدیمی ہے کہ شفق اور صبح دونوں بہنیں ہیں اور ان کا معاملہ ایک جبیبا ہے۔اور ابن الی شیبہ نے عوام ابن حوشہ سے تخریج کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے محامد سے پوچھا: "شفق کیا ہے؟ "انہوں نے جواب دیا: " شفق سورج سے ہے"۔ یہ روایت دُر منثور میں الله تعالیٰ کے فرمان "فلااقتم مالشفق " کے تحت مذکور ہے۔ بلکہ تفسیر کبیر میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ علما کا اتفاق ہے کہ شفق سورج کے اس اثر کو کہتے ہیں جو غروب آفتاب کے بعد افق پر باقی رہتا ہے۔رہی امام رازی کی عقلی دلیل، تواس کو عبر ضعیف نے ایک لطیف کلام کے ساتھ رد کردیاہے،جو تفسیر کبیر کے حاشیے پر مرقوم ہے، و بالله التوفیق۔ (ت)

هذا مذهب منقول، فنسبه لاهل السنة، مع انه ليس الامن توسعات الامام في البحث والكلام ولم يستدل له الاببحث عقلى لاتام ولاجلي ومن البديهي عندكل احدان الشفق والصبح اختان، وماامرهما الاواحدا وقداخرج ابي شيبة عن العوام بن حوشب قال: قلت لمجاهد، ماالشفق؟ قال: ان الشفق من الشبس في الدر المنثور، تحت قوله تعالى فلاقسم بالشفق، بل في التفسير الكبير تحت الكريمة، اتفق العلماء على انه اسم للاثر الباقى من الشبس في الافق بعد غروبها أراما دليله العقلى فقدردة العبد الضعيف بكلام لطيف ذكرته على هامشه وبالله التوفيق .

قرآن عظیم کا نائب کریم کلام صاحبِ جوامع الکلم صلی الله تعالی علیه وسلم ہے صیح بخاری وصیح مسلم وسنن ابی داؤد وجامع ترمذی ومند امام احمد میں امیر المومنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سے ہے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں :

جب ادھر سے رات آئے اور اُدھر سے دن پیٹھ و کھائے

اذااقبل الليل من ههنا وادبر النهار من

<sup>1</sup> الدرالمنثورزيراً ية فلااقتم بالشفق مطبوعه مكتبة آية الله العظمى قم، ايران ١٠٩٥ ساس<sup>2</sup> 2 النفيير الكبير، زيراً ية فلااقتم بالشفق مطبوعه مطبعة سبة مصربيه مصر» ١٠٩/٣١

فتاؤى رضويّه جلدينجم

اور سورج پُورا ڈوب جائے تو روزہ دار کا روزہ پُورا ہوچکا۔(ت)

ههناوغربت الشمس فقد افطر الصائم $^{1}$ 

لیل سے مراد سابی ہے اور نبھار سے مقصود ضوء فیان الاقبال من ھھنا والادبار من ھھنا انبھا یکون لھما (کیونکہ تاریخ) اور روشنی ہی ادھر سے آتی ہیں اور اُدھر جاتی ہیں۔ ت) تبییر میں ہے: اذا اقبل اللیل، یعنی ظلمته، وادبر النبھار، ای ضوؤہ 2۔ جب کہ رات آئے، یعنی اس کی تاریخ)، اور دن واپس جائے، یعنی اس کی روشنی۔ تعالم ماکان ومایکون صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے تینوں لفظ اُسی ترتیب سے ارشاد فرمائے جس ترتیب سے واقع ہوتے ہیں، پہلے سابی اُسی صلی ہو ت کس تک اگر اُفق صاف اور غبار و بخار سے پاک ہو آ قاب کی چمک باقی رہتی بلکہ قلل جبال واعالی اعضان شجر پر عکس ڈالتی ہے پھر جب قرص چھپنے پر آیا تکا تفو ابخرہ وافقیہ و کثرت بعد عن الابساد وطول مر ور شعاع البھر فی ثخن کرۃ ابخار کے باعث روشنی بالکل محتجب ہوجاتی ہے مگر ہنوز قدر ہے قرص بالائے افق مرکی شرعی باقی ہو اس کے بعد آ قاب ڈو بتااور وقت افطار و نماز آتا ہے اس صاف و نفیس و بے تکلف معنی پر بھرالله تعالی انظام کلام اُسی اعلی جلالت پر جلوہ فرما ہے جو صاحبِ جو امع الگام صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی شان رفیع بلاعت بے مثل کو شایاں و بجا ہے کلماتِ علمائے کرام بھی ان نفیس معنی کے ایما سے خالی نہ رہے امام این حربی گی شرح مشکوہ المصانیج میں اسی حدیث کے نیجے فرماتے ہیں:

لیعنی تجھی رات آ جاتی ہے اور ابھی حقیقةً غروب نہیں ہوا ہوتا،اس لئے حقیقی غروب ضروری ہے(ت)

اى وقديقبل الليل ولاتكون غربت حقيقة. فلابدمن حقيقة الغروب<sup>3</sup>ر

حفنی علی الجامع الصغیر میں ہے:

نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کافرمان "اور سورج ڈوب جائے "آپ نے سیاہی کے آنے اور روشنی کے جانے پر اکتفانہیں کیااور غروب کی تصر ت فرمائی کیونکہ کبھی سیاہی آ جاتی ہے اور روشنی چلی جاتی ہے مگر غروب آفتاب نہیں ہوتا۔ (ت)

قوله، وغربت الشمس، لم يكتف بماقبله عن ذلك، اشارة الى انه قديوجد اقبال الظلمة وادبار الضوء ولم يوجد غروب الشمس 4\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الترمذي باب ماجاء اذاا قبل الليل مطبوعه امين كمپني د <sub>ا</sub>لي ا/٨٨

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> التيسر شرح الجامع الصغير حديث مذكورك تحت مكتبه امام شافعي رياض سعوديه ا٧٢ ا

<sup>3</sup> مر قاة المفاتيح بحوالمي ابن حجر باب من كتاب الصوم عنسل اول مطبوعه مكتبه امداديه ملتان ۲۵۲/۴

<sup>4</sup> الحنفي على الجامع الصغير مع السراج المنير زير حديث اذاا قبل الليل الخ مطبوعه المطبعة الازمرية مصرا / ٩

اور اگر حدیث میں لیل و نہار معنی حقیقی پر رکھئے توا گرچہ اتنا ضرور ہے کہ مجاز مرسل کی جگہ مجاز عقلی ہوگا۔

لماعلمت ان اسناد الاقبال والادبار من ههنا كونكم تم جان يك بوكم إدهر عدادهم أن جان كن نبت لیل ونہار کی طرف حقیقة نہیں ہے۔ (ت)

وههناليس اليهماعلى الحقيقة

مگراب تین ۳الفاظ کریمہ کے جمع ہونے سے سوال متوجہ ہوگاشک نہیں کہ اس معنی پر امور ثلثہ متلازم ہیں اور ایک کاذ کریا قی سے۔مغنی،

یہ وہی بات ہے جو امام نووی نے منہاج میں کہی ہے۔علماء نے کہا ہے کہ ان تین میں سے ہر ایک، ماقی دوم کو یا تو متضمن ہوتا ہے یاان کے ساتھ لازم ہوتا ہے۔ (ت)

وهذا ماقاله الامام النووى في البنهاج،قال العلباء،كل واحد من هذه الثلثة يتضمن الأخرين ويلازمهما أ\_

اس کی اطیب توجیہ وہ ہے کہ علّامہ طِبّی نے شرح مشکوۃ میں افادہ کی کہ :

آپ نے فرمایا"اور سورج ڈوب جائے "حالا ککہ بظاہر اس کی ضرورت نہیں تھی، تاکہ مکل غروب کا بیان ہو جائے اور کسی کو بیہ غلط فہمی نہ ہو کہ سورج کا کچھ حصّہ غروب ہونے سے افطار جائز ہوجاتا ہے۔(ت)

انبا قال وغربت الشبس،مع الاستغناء عنه لبيان كمال الغروب؛ كبلا يظن انه اذاغرب بعض الشبس جاز الافطار 2\_

علّامه مناوی وغیرہ نے بھی اُن کی تبعیت کی۔ تبیسیر شرح جامع صغیر میں ہے:

وزاد (وغربت الشمس) مع ان مأقبله كاف اشارة | آپ نے فرمایا "اور سورج ڈوب جائے "فرمایا حالانکہ پہلے الفاظ کافی تھے،اس میں اشارہ ہے کہ کامل غروب کا یا ما جانا

الى اشتراط تحقق كمال الغروب 2

اقول: بیہ توجیہ وجیہ صراحةً ہمارے مدعائے مذکور کی طرف ناظر ہے نظر غائر میں بروجہ جلی اور قلت تدبر میں من طرف خفی یعنی اگرچہ لیل ونہار حقیقی مراد ہونے پر ذکر غروب کی حاجت نہ تھی کہ رات جھبی آئے گی کہ سُورج ڈوب حکے گامگر سوادو ضا يراُن كاحمل بعيد نهيں خصوصًا جبكه اقبال من هھنا واديار من هھنااُس پر قرينه ظامرہ ہيں تواگراس قدرير قناعت فرمائي جاتي احتمال تھا کہ مجر داقبال سواد واد بارضایر وقت افطار سمجھ لیاجاتا حالانکہ اقبال کیل در کنار ہنوز

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح مسلم للنووي مع صحيح مسلم زير حديث اذا قبل الليل الخ مطبوعه قديمي كتب خانه كرا حي الا٣٥١ ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> شرح الطبيبي باب في مسائل متفرقة الفصل اول ادارة القرآن كراجي ١٥١/٣

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> التيسير شرح جامع الصغير حديث مذ كوركے تحت مكتبه امام شافعی سعودیہ الاك

فتاؤىرضويّه جلدپنجم

بعض قرص غروب کو باقی ہوتا ہے کہ ضیا بھی معدوم ہوجاتی ہے لہٰذاو غیر بت الشمیس (اور سورج ڈوب جائے۔ ت) زائد فرمایا کہ کوئی غروب بعض قرص کوکافی نہ سمجھ لے پُر ظاہر کہ اگریہ اقبال واد بار اُسی وقت ہوتے جب پُورا قرض ڈوب لیتا تواس احتمال و ظن کا کیا محل تھا ذکر غروب سے استعنا بدستور باقی رہتا اور جواب محض مہمل جاتا توصاف ثابت ہوا کہ سیاہی اٹھنا اور شعاع چینادونوں غروب مثس سے پہلے ہو لیتے علامہ علی قاری نے بھی اس کلام طب طبی کو تحقیق بتا ہا اور خسن قبول سے تلقی رمایا،

چنانچہ علی قاری نے طبق کا کلام نقل کرنے کے بعد کہا ہے "بعض علاء نے کہاہے کہ آپ نے اقبال ایل اور ادبار نہار کا اس لئے ذکر کیا ہے تاکہ واضح کردیں کہ سورج کا آنکھوں سے قروب ہوجانا کافی نہیں ہے، کیونکہ کبھی آنکھوں سے تو غائب ہوجاتا ہے مگر حقیقہ ڈوبا نہیں ہوتا"۔ پھر علی قاری نے اس کویہ کہہ کر رُد کیا ہے کہ اس پر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں دُوسری قید (یعنی وغربت الشمس) کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ علاء کی یہ بات تو تب تام ہو سکتی تھی ضرورت نہیں رہتی۔ علاء کی یہ بات تو تب تام ہو سکتی تھی کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں تو یہ کہا جاسکتا تھا کہ چونکہ آنکھوں سے غائب ہو ناکافی نہیں ہے اس لئے اس تو بھم کو دُور کیا ہے مگر جب تو بھم کو قطع کرنے والی چیز (یعنی کرنے ایل کا ذکر کیا ہے مگر جب تو بھم کو قطع کرنے والی چیز (یعنی اقبال لیل) کا ذکر کیا ہے مگر جب تو بھم کو قطع کرنے والی چیز (یعنی اقبال لیل) کا ذکر کیا ہے مگر جب تو بھم کو قطع کرنے والی چیز (یعنی اقبال لیل) کا ذکر کیا ہے مگر جب تو بھم کو قطع کرنے والی چیز (یعنی کرنے والی

حبث قال بعد نقله، وقال بعض العلماء، انها ذكر هذير السين ان غروبها عن العبون لايكفي لانها قدرتغس ولاتكون غربت حقيقة، فلاسمن اقبال الليل أداه ثمر ده يقوله، فيه ان القيد الثاني مستغن عنه حينئذ، وانبأكان يتم كلامهم لوكان غربت مقدماً 2ه اى انها كان يحتاج اذذاك الى دفع ذلك الوهم بذكر اقبال الليل، اما اذاذكر اولا ما هو القاطع للوهم فأى حاجة بعدة إلى ذكر الغروب البوهم؟ ثم قال: فيرجع الحكم إلى مأحققه الطيبي أداه فقدرجع الى مايفس تحقيق كلام الامام ابن حجر كماعلمت،غيران المولى الفاضل رحمه الله تعالى شديد الايلاع بالرد عليه في شرحيه للمشكوة والشبائل، حتى في الواضحات الجلائل، مع انه من تلامناته، رحمة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مر قاةالمفاتيح باب من كتاب الصوم الفصل الاول مطبوعه مكتبه امداديه ملتان ۲۵۲/۴

<sup>2</sup> مر قاة المفاتيح باب من كتاب الصوم الفصل الاول مطبوعه مكتبه امداديه ملتان ۲۵۲/۴

<sup>3</sup> مر قاة المفاتيح باب من كتاب الصوم الفصل الاول مطبوعه مكتبه امداديه ملتان ۲۵۲/۳

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

الله تعالى عليهما وعلى سائر العلماء الكرامر

چیز (لینی غروب) کولانے کی کیاضرورت تھی؟ پھر علی قاری نے کہا ہے کہ آخر کار بات ادھر ہی لوٹ جاتی ہے جس کی تحقیق طبتی نے کہ آخر کار بات ادھر ہی لوٹ جاتی ہے جس کی تحقیق طبتی جو امام ابن حجرکے کلام کی تحقیق سے حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ تم جان چکے ہو۔ لیکن علی قاری مشکوۃ اور شائل کی دونوں شرحوں میں ابن حجر کی ہر بات کی تردید کرنے سے خصوصی شغف رکھتے ہیں، حتی کہ انتہائی واضح باتوں میں بھی (ابن حجرکی تردید کردیتے ہیں، حتی کہ انتہائی واضح باتوں میں بھی (ابن حجرکی تردید کردیتے ہیں) حالا تکہ وہ ابن حجرکے شاگردوں میں سے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان دونوں پر اور تمام علاء کرام پر رحمت نازل فرمائے۔ (ت)

ہاں شہروں باغوں خصوصًا نخلستان و کوہستان کی آبادیوں جنگلوں میں جہاں اُفق نظروں سے دُور ہوتا ہے غالبًا یہ شرق سے اُٹھتی ہُوئی تاریکی خوب بلند ہو کر نظر آتی ہے اور یہ وقت خاص غروب کا ہوتا ہے بلکہ بہت جگہ اس سے بھی پہلے غروب ہو چکتا ہے کلمات علماءِ مثل قول امام ابوز کر ہا،

ابوز کریانے، بعد اس کے جو ہم پہلے نقل کر آئے ہیں، کہا ہے کہ (اقبال لیل اور غروب کو) جمع اس لئے کیا ہے کہ کوار کو دار کسی وادی وغیرہ میں ہوتا ہے جہاں غروب کا مشاہدہ نہیں ہوسکتا تو تاریکیوں کے آنے اور روشنی کے جانے پراعتاد کرنایڈ تا ہے (ت)

قال بعد مانقلنا سابقا، وانها جميع بينهما لانه قد يكون في واد ونحوه بحيث لايشاهد غروب الشمس فيعتمد اقبال الظلام وادبار الضياء 1-

## و قول امام قاضی عیاض فی شرح صحیح مسلم:

کبھی غروب کا مشاہدہ کرنے کا اتفاق نہیں ہوتا لیکن تاریکی چھاجانے کا مشاہدہ ہوجاتا ہے جس سے غروب ہونے کا یقین ہوجاتا ہے، تو اس وقت افطار جائز ہے۔ (ت) قى لايتفق مشاهدة عين الغروب ويشاهد هجوم الظلمة حتى يتيقن الغروب بذلك، فيحل الافطار 2\_

#### و قول امام عينى في عمرة:

پھر اس چیز کو بیان کیا جس کو وہ آدمی بھی جان لیتا ہے جس کیلئے سورج کی عملیہ کو دیکھنا ممکن نہ ہو، یعنی مشرق کی جانب تاریکی کا آجانا، کیونکہ وہ تب ہی آتی ہی

ثم بين مايعتبره من لم يتبكن من رؤية جرم الشمس، وهو اقبال الظلمة من المشرق، فأنها لاتقبل منه

<sup>1</sup> شرح مسلم للنووي مع صحيح مسلم حديث اقبل الليل مطبوعه قديمي كتب خانه الا۵۱۳ 2 شرح صحيح مسلم للامام قاضي عياض

ــــافيرضويّـه جلد پـنجم

جب سورج کی ٹکیہ غائب ہو چکی ہوتی ہے۔(ت)

 $^{1}$ الاقدسقط القرص

و قول جامع الر موز:

یعنی افطار اس وقت کرے جب سورج کی پُوری مکیہ غائب ہوجائے، اگر غروب اس کیلئے ظاہر ہو، ورنہ جب مشرق کی جانب تاریکی آجائے (تو افطالہ کرلے) جبیبا کہ تحفہ میں ہے۔(ت)

اى وقت غيبة جرم الشمس كله اذاظهر الغروب، والا فألى وقت اقبأل الظلمة من المشرق، كمأفى التحفة 2

وامثال ذلک کہ صراحةً اُنہیں مواضع سے متعلق ہیں جہاں افق ظاہر اور رؤیت مقدمہ ورنہ ہو ایسے ہی عدم نمکن پر محمول ورنہ جب با جماعِ اُمّت اور خود اُنہیں علاء اور اُن کے امثال کی تصریحات قطعیہ سے مدار حکم غروب جمیع جرم سمس ہے اور اصل اُفق سے ارتفاع سواد بشادت مشاہدہ قبل غروب حاصل تو مجر داقبال پر ادارت حکم کیونکر معقول اور حدیث مؤطا:

مالک، ابن شہاب سے، وہ حمیدا بن عبدالرحمٰن سے راوی ہیں کہ عمر ابن خطاب اور عثمان ابن عفان رضی الله عنہمار مضان میں اس وقت مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے جب افطار سے پہلے سیاہ رات کو دیکھ لیتے تھے، پھر نماز کے بعد افطار کیا کرتے تھے۔ اور ت

مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحلن الله ان عمر بن الخطاب وعثلن بن عفان رضى الله تعالى عنهما كانا يصليان المغرب حين ينظر الى الليل الاسود قبل ان يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان -

توان عبارات سے بھی قریب تر ہے۔ شہر اور شہر کا بھی وسط اور وہ بھی نخلتان اور ملک کو ہتان، پھر امایین جلیلین رضی الله تعالی عنهاکا محسنِ احتیاط خود عبارتِ حدیث سے ظاہر کہ حین پنظر ان الی اللیل الاسود مجرد ذکر لیل یعنی سواد پر قناعت نہ کی بلکہ تاکیداً صفت اسود بڑھائی یعنی جب سیاہ سیاہی گہری ظلمت دیکھ لیتے اُس وقت نماز پڑھتے، حدیث صحیحین اذا رأیت مداللیل قداقبل من ھھنا فقد افطر الصائم میں قبال کیل پرا قضار بعض رواہ کا قضار ہے کہ بکثرت معہود خود اسی حدیث کی دوسری روایت میں صرف اذا غابت الشمس من ھھنا فقد افطر الصائم 5

Page 148 of 696

www.pegameislam.weebly.com

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عمدة القارى شرح صحيح بخارى باب السّوم في السفر والافطار مطبوعه ادارة الطباعة المنيريد بيروت اال<sup>٣٣</sup>

<sup>2</sup> جامع الر موز للقهستاني كتاب الصّلواة مكتبه اسلاميه گنبد قاموس ايران السماا

<sup>3</sup> موطاالامام مالك ماجاء في تعجيل الفطر مطبوعه مير محمد كتب خانه كرا جي ص ٢٢٨

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الصحيح لمسلم باب بيان وقت انقضاء الصوم الخ مطبوعه قديمي كتب خانه كرا چي الا۳۵

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الصحيح لمسلم باب بيان وقت انقضاء الصوم الخ مطبوعه قد يمي كتب خانه كرا چي ارا۳۵

(جب تم رات کو دیکھو کہ ادھر سے آگئ ہے توروزہ دار افطار کرلے۔ت) (جب إدھر سے سورج غائب ہو جائے توروزہ دار افطار كرلے۔ت) ہے، تيسريميں اذاغابت الشمس من ههنا وجاء الليل من ههنا فقدا فطر الصائم (جباد هر سے سورج غائب ہوجائے اور اُدھر سے رات آ جائے توروزہ دار افطار کرلے۔ت) ہے کلتاھیا فی صحیح مسلمہ وغیر ہ (دونوں صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں ہیں۔ت) اور اگر نہ بھی ہوتا تو بعد اراد بئ لیل حقیقی اصلاً مفید متو ہم نہ رہتی اور علی التنزيل بيہ بھی نہ سہی تو آنہیں مواضع ہے متعلق سمجھی جاتی بالجملہ خلاف پر اصلاً کوئی لفظ ایسا بھی نہیں جسے صر کے مفسر کہئے نہ کہ اپیا جس کے سب مشاہدات وحسّیات کو باطل کردیجئے کہ اُن کے ابطال میں معاذاللہ ابطال شر اُنع ہے تلقی کتاب ورؤیت معجزات آخر بذریعہ حاسہ سمع وبصر ہی ہوں گے فقیر غفرالله له نے اس مطلب پر بربان ہندسی قائم کی ہے اگرچہ بعد بیان سابق کسی دلیل عقلی کی حاجت نہیں مگر اُس سے زیادت تایید وتشیید کے علاوہ پیہ مقدار معلوم ہو گی کہ غروب مثمس سے کتنے پہلے سیاہی جبک آئیگی نیز اُس سے مقدار بلندی سیاہی وقت غروب کے حساب میں بھی مدد ملے گی جسے اُس پر اطلاع منظور ہو فقیہ کی كتاب": يج الاوقات للصوم والصلوات" كي طرف رجوع كرب وبالله التوفيق والله سيحنه وتعالى إعلمه ۲۹ر بیع الآخریشریف از شهر مُنه مسئوله خياط وماني

تنگ وقت نماز ادا کرنے والے کو الله تعالیٰ ویل فرماتا ہے اور آپ خود تنگ وقت ادافرماتے ہیں اس کی تفصیل بیان فرمادے گا۔

تنگ وقت نماز ادا کرنے پر قرآن عظیم میں وہل کہیں نہ فرمایاساھون کے لئے وَہل آیا ہے جو وقت کھو کر نمازیڑ ھتے ہیں حدیث میں اس آیت کی یہی تفسیر فرمائی ہے بزار وابو یعلی وابن جریر وابن المنذر وابن حاتم اور طبر انی اور ابن مر دوبیہ تفسیر اور بہقی سنن ومحی السنه بغوی معالم میں حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالیٰ عنه سے راوی:

قال سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الميس نے حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم سے يوجِما وه كون لوگ ہيں جنہيں الله عزّوجل قرآن عظيم ميں فرماتا ہے"خرابی ہےاُن نمازیوں کے لئے جواپنی نماز سے بے خبر ہیں "۔فرمایا وہ لوگ جو نماز وقت گزار کریڑھیں۔

ق ل الله تعالى

الَّن يُنَهُمُ عَنْ صَلاتِهِمُ سَاهُوْنَ لا وَ اللهُ اللهُوْنَ اللهِ اللهُ ال

ة قال همر الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها $^2$  .

Page 149 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الصحيح لمسلم باب بيان وقت انقضاء الصوم الخ مطبوعه قد يمي كتب خانه كرا چي الا۳۵ <sup>2</sup> السنن الكبرى للبهيقي باب الترغيب في حفظ الصّلوة الخ مطبوعه دار صادر بيروت ٢١٣/٢

فتاؤىرِضِويّه جلد پنجم

بغوی کی روایت یوں ہے:

مصعب بن سعد سے انکے والد رضی الله تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا: اس سے مراد وقت کھونا ہے۔(ت)

عن مصعب بن سعد عن ابيه رضى الله تعالى عنهما انه قال سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الذين هم في صلوتهم ساهون، قال: اضاعة الوقت 1-

کھونا ہے۔ بعینہ بھی معنی ابن جریر نے عبدالله بن عباس اور ابن ابی حاتم نے مسروق اور عبدالرزاق وابن المنذر نے بطریق مالک بن دینار امام حسن بھر میں الله تعالی عنہم سے روایت کیے روایت اخیرہ یوں ہے کہ ابوالعالیہ نے کہاساھون وہ لوگ ہیں جنہیں یاد نہ رہے کہ رکعتیں دو آپڑھیں یا تین آ۔اس پر امام حسن نے فرمایا: ھو الذی یسسھو عن میبقاتھا حتی تھوت (ہائیں وہ وہ ہیں جو اُس وقت سے غافل رہیں یہاں تک کہ وقت نکل جائے۔م) فقیر کے یہاں بکدالله نماز نگ وقت نہیں ہوتی بلکہ مطابق مذہب حنی مہوتی ہے، عوام پیچارے اپنی ناواقتی سے غلط سبھتے ہیں، مذہب حنی میں سوامغرب اور جاڑوں کی ظہر کے سب نمازوں میں تاخیر افضل ہے اُس حد تک کہ وقت کراہت نہ آنے پائے اور وہ عصر میں اُس وقت آتا ہے جب قرصِ آقاب پر بے نکلف نگاہ جمعت کہا ہو تا ہے اس سے پہلے چہلے جو نماز عصر اُس کے وقت کا نصف اول گزار کر نصف آخر میں ہو وہ وقت مستحب ہے مثلگا آج کل تقریبًا سات مجب غروب ہے اور قریب پائی کے وقت کا اضف اول گزار کر نصف آخر میں ہو وہ وقت مستحب ہے مثلگا آج کل تقریبًا سات میں خوب نے اور قریب پائی میں وقت کراہت آد ھی رات کے بعد ہے یہ حالتیں بھر الله تعالی میں میں وقت کراہت آد ھی رات کے بعد ہے یہ حالتیں بھر الله تعالی عنہ میں وقت کراہت آد ھی رات کے بعد ہے یہ حالتیں بھر الله تعالی میں نور حالم صبح متدرک میں بطریق عباس بن ذر تی تربی و کہ الله تعالی عنہ عبالله خنی ہے نہ جاہلوں کے خیالات واوہام کی دار قطنی سنن اور حالم صبح متدرک میں بطریق عباس بن ذر تی تربی و بیاد کرنی دن رہے۔ نیاد بن

ہم مُوفہ کی جامع متجد میں مولی علی کرم الله تعالی وجہہ الکریم کے پاس بیٹھے تھے، مؤذن آیا اور عرض کی: یاامیر المومنین (یعنی نمازِ عصر کو تشریف لے چلے) امیر المومنین نے فرمایا: بیٹھ۔وہ بیٹھ گیا۔ پھر دوبارہ حاضر ہُوااور قال كنا جلوسا مع على رضى الله تعالى عنه فى المسجد الاعظم فجاء المؤذن فقال: ياامير المؤمنين! فقال: اجلس، فجلس ثم عاد فقال له ذلك، فقال رضى الله تعالى

<sup>1</sup> تفسير البعنوي مع تفسير الخازن ، زير آية الذين هم عن صلو تهم ساهون ، مطبوعه مكتبه المصطفیٰ البابی مصر ٢٩٩/٧ - ا

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

وہی عرض کی۔ مولی علی کرم الله تعالی وجہہ، نے فرمایا: یہ کتّا ہمیں سُنّت سکھاتا ہے۔ بعدہ مولا علی کھڑے ہوئے اور ہمیں عصر پڑھائی پھر ہم نماز کا سلام پھیر کر مسجد میں جہال بیٹھے تھے وہیں آئے تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر سورج کو دیکھنے لگے اس لئے کہ وہ ڈو بنے کو اُٹر گیا تھا۔

عنه ، هذا الكلب يعلمنا السنة ، فقام على فصلى بنا العصر ، ثمّ انصر فنا ، فرجعنا الى المكان الذى كنافيه جلوسا ، فجثونا للركب لنزول الشمس للغروب نتراأها ألى

## حاکم نے کہااس حدیث کی سند صحیح ہے

ربی یہ بات کہ زیاد سے سوائے عباس کے کسی نے روایت نہیں کی، جیسا کہ دار قطنی نے کہا ہے، تو میں کہتا ہوں: عباس تقد ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں "جہالت عین" پائی جاتی ہے اور یہ ہمارے نزدیک مضر نہیں ہے، خصوصًا اکابر تابعین میں ہے کہ یہ کوئی جرح نہیں ہے کہ فلال سے میں ۔ مسلم میں ہے کہ یہ کوئی جرح نہیں ہے کہ فلال سے ایک ہی راوی ہے اور وہ اصطلاحی طور پر "مجہول ایعین" ہے، فواتح میں ہے کہ بعض نے کہا کہ ایساراوی قابل قبول نہیں ہے، نیکن یہ بے دلیل بات ہے۔ (ت)

اماان زیاد الم یروعنه غیر العباس<sup>2</sup>، قاله الدارقطنی، فاقول: عباس ثقة، وغایته جهالة عین، فلا تضر عندنا، لاسیما فی اکابر التابعین قال فی المسلّم، لاجرح بان له راویا فقط وهومجهول العین باصطلاح <sup>3</sup> قال فی الفواتح، وقیل لایقبل عند المحدثین، وهو تحکم <sup>4</sup> -

اگرید مولی علی کاصرف اپنافعل ہو تاجب بھی ججت شرعی تھانہ کہ وہ اسے صراحةً سنّت بتارہے اور مؤذن پر جو جلدی کا تقاضا کرتا تھاالیا شدید غضب فرمارہے ہیں،اسی کی مثل امیر المومنین کرم الله تعالی وجہہ، سے نمازِ صبح میں مروی امام طحاوی بطریق داود بن بزید الاودی عن ابید روایت فرماتے ہیں:

مولی علی کرم الله تعالی وجهه ہمیں نماز صبح پڑھایا کرتے اور ہم سورج کی طرف دیکھا کرتے تھے اس

قال كان على ابن ابى طالب رضى الله تعالى عنه يصلى بناالفجر ونحن

Page 151 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سُنن الدار قطني، باب ذكر بيان المواقية الخ، مطبوعه نشر السنة ملتان، ۲۵۱/۱

<sup>2</sup> سُنن الدار قطني باب ذكر بيان المواقية الخ مطبوعه نشرالسنة ملتان ۲۵۱/۱

<sup>3</sup> مسلّم الثبوت مع شرح فواتح الرحموت مسله مجهول الحال الخ مطبوعه منشورات الشريف الرضي قم،ايران ١٣٩/٢

تاۋىرضويّە جلد پىنجم

خوف سے کہ کہیں طلوع نہ کرآیا ہو۔

نترااى الشمس مخافة ان تكون قدطلعت أ

مناقب سید ناامام اعظم رضی الله تعالیٰ عنه للامام حافظ الدین الکر دری میں ہے:

ایعنی امام دیلی نے زہیر بن کیسان سے روایت کی کہ میں رصافی کے ساتھ نماز عصر پڑھ کر مسجد امام اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ میں گیا امام نے عصر میں اتنی تاخیر فرمائی کہ مجھے خوف ہُوا کہ وقت جاتا رہے گا پھر میں مسجد امام سفین توری رضی الله تعالیٰ عنہ کی طرف گیا تو کیا دیکھوں کہ اُنہوں نے ابھی نماز پڑھی بھی نہیں میں نے کہا الله ابو حنیفہ پر رحمت فرمائے انہوں نے تواتی تاخیر کی بھی نہیں جتنی سفیان نے۔

ذكر الامام الديلى عن زهير ابن كيسان قال صليت مع الرصافى العصر ثم انطلقت مسجد الامام فأخر العصر حتى خفتُ فوات الوقت ثم انطلقت الى مسجد سفين فأذاهو لم يصل العصر فقلت رحم الله اباحنيفة مااخرها مثل اخرسفين 2

فقیر کے یہاں سَوا گھنٹا دن رہے اذانِ عصر ہوتی ہے اور گھنٹا بھر دن رہے نماز ہوتی ہے اور پون گھنٹا دن رہے سے پہلے ہو پکی ہے۔والله تعالی اعلمہ

مسکله (۲۷۹) از ریاست رام پور متصل تالاب کندًا محلّه میان نگانان مکان جناب سیدغلام چشتی صاحب مرسلی جناب مولنا مولوی محمد یجیٰ صاحب ۱۲صفر ۱۳۲۲ه

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلد میں کہ قطع نظر شفق سُرخ وسپید کے باتفاق علائے حنفیۃ بعد غروبِ آفتاب کے ایک گھنٹے بیس منٹ کے بعد ہمیشہ وقت عشاء کاآجاتا ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

#### الجواب:

عشائے متفق علیہ کاوقت ہمیشہ ایک گھنٹہ ہیں منٹ بعد ہوجانے کا جروتی حکم کہ بعض بے علموں نے محض جزافاً لکھ دیااور گنگوہ ودیو بند کے جاہل و ناواقف ٹلاؤں نے اُس کی تصدیق وتوثیق کی۔بریلی، بدایوں،رامپور، شاہجہان پور، مراد آباد، بجنور، بلند شہر، پیلی بھیت، دہلی، میر ٹھ، سہار نپور، دیو بند، گنگوہ وغیر ہا بلاد شالیہ بلکہ عامہ مواضع واضلاع ممالک مغربی وشالی واودھ و پنجاب وبنگال ووسط ہندورا جپوتانہ غرض معظم آبادی ہندوستان میں محض غلط و باطل اور حلیہ صدق وصواب سے عاری وعاطل ہے ہمارے بلاد اور اُن کے قریب العرض شہروں میں عشاکا اجماعی وقت غروب شرعی شمس کے ایک گھنٹا آئیس منٹ بعد سے ایک گھنٹا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح معانیالآثار بابالوقت الذی یصلی فیه الفجرای وقت هو مطبوعه ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۱۲۳/۱

<sup>2</sup> مناقب امام اعظم ابو عنيفه للكرورى الفصل الثاني في اصول بني عليه منهب مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئد الم ١٥٢

فتاؤىرضويّه جلدپنجم

پنتیس میں منٹ بعد تک ہوتا ہے پھر جس قدر شال کو جائے وقت بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ اقصائے شالی ہند میں تحویل سرطان کے آس پاس بعد غروب شمس یونے دو 'گھنٹے سے بھی زائد ایک گھنٹالڈ تالیس '' منٹ تک پہنچتا ہے ، دو' منٹ کم آ دھے گفٹے کی غلطی ہے کہ شفق احمر وابیض میں اختلاف ائمہ بھی اُس کی جھونک نہیں اٹھاسکتا ہم اینے بلاد میں سب سے جلد آنے والے عشا کہ حوالی اعتدالین لینی ا۲مارچ و ۲۴ ستمبر کے ارد گرد ہوتی ہے اور سب سے دیر میں ہونے والی عشا کہ تحویل سرطان ۲۲ بُون پر ہوتی ہے حساب ہندسی سے پیش کریں جس سے واضح ہو جائے گا کہ اُن بے علم مفتیوں نے شرع الٰہی پر جابلانہ حکم لگادینے میں کس قدر جرات کی تحویل حمل غروب نجومی وہات اکسار افقی تقریبًا قه تعدیل الایام زائد قه ح فرق طول شرقی مدارح قدح مجموع وت به یعنی ۲۱ مارچ کویهال غروب شمس تقریبًا سواحیه بجے ہے العشاء (جیب غایة الانخفاص ساحه لرمثل تمام العرض لعدم الميل = نت حه مرح نخ) = (جيب انخفاض الوقت لح حه = لح حه اب الرم) = لد حه مد موتح - (جيب اوسط = جبيب تام العرض لعدم الميل = نت قه مر مدمنحطا) = كح حد نهاب سهم قوسه سط حه الولح نضل الدائر x ۽ = ۽ ت لرمه تمامه الى رت نه الب نه + ( تعديل الا يام وفرق طول زائدين = ماقه ) رت لح بهه يعني أس تاريخ سات نج كرسوا تينتيس منك پر وقت عشاآ پاس میں سے سواچھ گھٹے تفریق کیے توایک گھنٹا سوااٹھارہ منٹ رہے **تحویل سرطان** غروب نجومی وت مذح انکسار قہ ۽ تعديلِ الايام وفرق طول زائدين قه مجموع رت ح يعني ۲۲ جون کو پهاں غروب مثمس سات بج کر تين منٹ پر ہے وہروجیہ **ادق** تمام العرض حه سالر - ميل اعظم الح حه الر = لح ح ي عاية الانحطاط جيبه لر<sub>ء</sub> حه لرالونصف قطره مو + ائلسار معدل لب قه نا= مع قه لرانحطاط الوقت حبيبه قه مندلة تفاضل الحبيبين لو صه ح مب ناجيب تمام الميل سوحه لح= نه حه م × جيب تمام العرض نب حه مرح نح منحط = مح حه اله لح لح جيب اوسط پس تفاضل حبيبيين ÷ جيب اوسط منحط = مدحه نح ط مه سهم قوسه عه حه الدلوه فضل الدائر x قه ء = ه ت الح تمام وت نح الب + تعديل الايام انه لب + فصل شرقی ح قه ما = رت ح ه يوں مجھي وہي سات ہر تین منٹ آئے۔

العشاء لرحہ ۽ لرالو۔ حد لب الرم = حد لب ط مو ÷ مح قد الد کے گے = الب حد نرسوسہم قوسہ ناحہ نح و فضل الدائر × ۽ قد = حت الرلب تمامہ حت لب الح + الب قد + قرما = حت لرمایعنی اُس تاریخ ۸ نج کر سواسینتیں منٹ پر عشاہُوئی تفریق وقت غروب کرنے پر ایک گھنٹے چو نتیں منٹ سے قدر سے زائد وقت ہُوا بعینہ یہی مقداریں وقت صبح کی ہیں ہال ہمار سے بلاد میں صرف بفتر رثک سال بحریعنی تقریباً نصف دلوسے نصف حمل اور نصف سنبلہ سے نصف عقر ب تک بیہ او قات ایک گھنٹا ہیں منٹ کے قریب قریب رہتے ہیں باقی تمام سال میں اُس سے زائد تو دہلی، رامپور، میر مڑھ، مظفر نگر، دیوبند، متگوہ، سہارن پور میں کہ سب بریلی سے شال کو ہیں اور باہم مر بچھلا پہلے سے زیادہ شالی ہے ہمیشہ ایک گھنٹا ہیں منٹ کیو نکر معقول ہے اگر چہ مفتیان جاہل و مخطیان غا فل اپنی بیخر دی سے تصدیقیں کریں شہاد تیں دیں اُس کو ایپ بے بھر بے خبر عمائد کا معمول بے بتائیں وہ بھی نہ فقط عشابلکہ وقت صبح میں بھی جس کا حاصل

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

یہ کہ سال کے دو اتہائی حصے میں اُن کبر اواذباب سب کے روزے ندر جہل بے حساب اور اُن کی سحری کے ختم بلکہ کبھی شروع سے بھی پہلے جلوہ صبح صادق بے تجاب نسأل الله العفو والعافية ولاحول ولاقوة الله بالله العلى العظيم والله سبخنه و تعالى اعلم و علمه جل محدة اتم واحکم -

مسئلہ (۲۸۰) از اترولی ضلع علی گڈھ مدرسہ اسلامیہ مرسلہ حافظ عبدالکریم صاحب مدرس ۸ جمادی الآخرہ ۳۲۲ھ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ وقت ظہر کا عصر کا مغرب وعشا وفجر کا کب تک رہتا ہے خصوص مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے؟

#### الجواب:

وقت ظہر کا اُس وقت تک رہتا ہے کہ سامیہ سواسایہ اصلی کے جو اُس روز ٹھیک دوپہر کو پڑا ہو دو مثل ہو جائے اور عصر کا وقت غروبِ آ فقاب تک یعنی جب سورج کی کوئی کرن بالائے اُفق نہ رہے اور اُس کا وقت مستحب جب تک ہے کہ آ فقاب کے قرص پر نظر انجھی طرح نہ جے جب بغیر کسی عارض بخار یا غبار وغیرہ کے نگاہ قرص آ فقاب پر جنے لگی وقتِ کراہت آگیا اور یہ وقت فقیر کے تجربہ سے اُس وقت آتا ہے جب سورج ڈوبے میں ہیں '' منٹ رہ جاتے ہیں مغرب کا وقت سپیدی ڈوبے تک ہے یعنی چوڑی سپیدی کہ جنوبا شاگا پھیلی ہوتی اور بعد سرخی غائب ہونے تادیر باقی رہتی ہے جب وہ نہ رہی وقتِ مغرب گیا اور عشا آئی دراز سپیدی کہ جنوبا شاگا پھیلی ہوتی اور بعد سرخی غائب ہونے ہے معتبر نہیں اور یہ وقت ان شہر وں میں کم سے کم ایک گھنٹا اٹھارہ منٹ بعد غروبِ آ فقاب ہوتا ہے آخر مارچ وآخر سمبر میں ،اور زیادہ سے ایک گھنٹا کھا کہ ہوتا ہے آخر جون میں ،اور رہاں کا وقت مستحب جب تک ہے کہ ستارے خوب ظاہر نہ ہوجا نیں ،اتی دیر کرنی کہ چھوٹے چھوٹے سارے ہوتا ہے آخر د سمبر میں ،اور اس کا وقت مستحب جب تک ہے کہ ستارے خوب ظاہر نہ ہوجا نیں ،اتی دیر کرنی کہ چھوٹے چھوٹے سارے بھی چک آئیں مکروہ ہے۔عشاکا وقت طلوعِ فجر صادق تک ہوتے رہتے ہیں مستحب آدھی رات سے پہلے پہلے۔یہ تمام او قات درجات شمس ودرجات عرض البلاد کے اختلاف سے مختلف ہوتے رہتے ہیں ان کے لئے ایک وقتِ معین بتانا ممکن نہیں۔مغرب کو سائل نے بالخصوص دریافت کیا تھا اُس کیلئے وہ قریب شخینہ کو ان ان کے لئے ایک وقتِ معین بتانا ممکن نہیں۔مغرب کو سائل نے بالخصوص دریافت کیا تھا اُس کیلئے وہ قریب شخینہ کو ان

مسّله (۲۸۱) از رانی کھیت:

ماہ جون وجولائی واگست میں نمازِ ظہر کاوقتِ مستحب کے بجے سے شر دع ہوتا ہے اور کے بجے تک رہتا ہے؟ **الجواب**:

بحکم حدیث وفقہ ایامِ گرمامیں تاخیرِ ظهرِ مستحب ومسنون ہے اور تاخیر کے بیہ معنیٰ کہ وقت کے دو<sup>ا</sup>حصے

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

کیے جائیں نصف اوّل جھوڑ کر نصف ثانی میں پڑھیں اکماًافادہ فی البحر الرائق عن الاسرار وغیرہ (جیسا کہ بحر الرائق میں اسرار وغیرہ سے اس کاافادہ کیا ہے)اور صیف یعنی ایام گرماسے مراد زمان اشتداد گرمی ہے۔خلاصہ و بحر وغیر ہما میں ہے:

شتاء اس موسم کو کہتے ہیں جس میں مستقل طور پر شدید سر دی رہے اور صیف اس موسم کو کہتے ہیں جس میں م وقت سخت گرمی رہے (ت)

الشتاء مااشتد فيه البرد على الدوام، والصيف مايشتد فيه الحر على الدوام 2\_

اور یہ باختلاف بلاد مختلف ہوتا ہے فلکیوں کی تقسیم کہ تحویل جمل ہے آخر جوزاتک رہے ،آخرِ سنبلہ تک صیف، آخر توس تک خریف، آخرِ سنبلہ تک الله کے بلاد کے موافق ہو گی، جارے بلاد میں ہر فصل ایک بُرج بیبلے شروع ہو جاتی ہے مثلاً جاڑا تحویل ہونی استر ماکا وقت ہے، یو نہی در ختول تحویل ہونی استداد سرماکا وقت ہے، یو نہی در ختول مشاہدہ شہادت دیتا ہے کہ اواخر فروری تحویل حوت ہے بہار شروع ہوجاتی ہواور بیشک جون کا پورا مہینہ اور اواخر مئی شدّتِ مشاہدہ شہادت دیتا ہے کہ اواخر فروری تحویل حوت ہے بہار شروع ہوجاتی ہواور بیشک جون کا پورا مہینہ اور اواخر مئی شدّتِ کرا کا وقت ہو جارے بہاں تقسیم فصول یوں ہے حوت حمل ثور بہار، جوزا سرطان اسد گری، سنبلہ میزان عقرب کریف، قوس جدی دلوجاڑا، توزمانہ استحباب تاخیر ظہر ۲۲ مئی ہے ۱۳ اگست تک ہواو قات نماز کاآ غاز وانجام ہر روز بدلتا ہو ایک وقت معین کی تعین ناممکن ہے لہٰذاہم صرف ایام تحویلات ثور تا سنبلہ کا حساب بیان کریں کہ اُس سے ایام مابین کا تقریبی قیاس کر سکیں اور زیادت افادت کیلئے اان ایام کا طلوع و غروب بھی لکھ دیں کہ اگرچہ مئی نجون گزرگئے جولائی اگست باقی ہو جبیل گھڑی میں وہ وقت اس میں کیلی کا سایہ خطے نصف النہار پر منظبی ہو جبیل گھڑی میں وہ وقت کردیں جو خانہ شروع وقت وہ سولہ آگا گھٹٹا بتائے گھڑی میں فوڑا چار جبائیں ورنہ ریل تار کی گھڑیوں بلکہ تو جبیل گھڑی میں وہ وقت دیں جو خانہ شروع وقت دیں گے اور از انجا کہ یہ تقریب سالہاسال تک کام دے سکٹڈوں کی تدقیق نہ کریں گے رانی کھیت کے بھی میں ریلوے کا وقت دیں گے اور از انجا کہ یہ تقریب سالہاسال تک کام دے سکٹڈوں کی تدقیق نہ کریں گے رانی کھیت کے نشتہ میں ریلوے کا وقت دیں گے اور از انجا کہ یہ تقریب سالہاسال تک کام دے سکٹڈوں کی تدقیق نہ کریں گے رانی کھیت کے نشتہ میں ریلوے کا وقت دیں گے اور از انجا کہ یہ تقریب سالہاسال تک کام دے سکٹڈوں کی تدقیق نہ کریں گے رانی کھیت کے نشتہ میں ریلو کا وقت دیں گے اور از انجا کہ یہ تقریب سالہاسال تک کام دے سکٹڈوں کی تدقیق نہ کریں گے رانی کھیت کے لئے جس کا عرض شاہدہ کی حول شری میں میادہ کی حسالہ تھیاں کہ در بے میادہ کیا ہو ہیں۔

<sup>1</sup> البحرالرائق كتاب الصلوه مطبوعه انتج ايم سعيد كمپنى كراچي ۲۴۷/۱ 2 البحرالرائق كتاب الصلوه مطبوعه انتج ايم سعيد كمپنى كراچي ۲۴۷/۱

### اوقات بعض تحويلات كانقشه

| غروب تثمس |      | ثروع وقت عضرني |       | وقت جب ابتدائے<br>وص طهب |       | شربتا وقت ظهر |       | طلوع شمس |       | 2,62   | ز بیشمی   |
|-----------|------|----------------|-------|--------------------------|-------|---------------|-------|----------|-------|--------|-----------|
| منط       | كنتا | منٹ            | تكنشا | منط                      | تكفنا | منٹ           | تكنثا | منٹ      | تكنثأ | ونابن  | الين قا   |
| ۴۲        | ۲    | ۵,۱            | ~     | 71                       | r     | 11            | ır    | MI       | ٥     | ژر     | الارايريل |
| 1         | 4    | 09             | 4     | 24                       | r     | -^            | 17    | 14       | ۵     | ابوزا  | ۲۲ متی    |
| 10        | 4    | 4              | ٥     | ۴.                       | r     | -17           | 17    | 11       | ۵     | مرلمان | ۲۲ربون    |
| 11        | 4    | 9              | ۵     | 77                       | r     | -14           | 11    | 77       | ۵     | الد    | ۲۲رجولاتی |
| 40        | ۲    | 00             | ~     | 44                       | r     | -10           | 11    | 44       | ٥     | سنيد   | ٧٢٠ اگست  |

فتاؤىرِضويّه جلد پنجم

**مسئله (۲۸۲ و ۲۸۳)** از شهر - سنهری مسجد مسئوله مولوی عبدالرشید صاحب یکے از طلبائے مدرسه اہل سنّت وجماعت بریلی ۲ ذی الحجه ۱۳۳۰ه

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ میں کہ مسجد نالہ میں ظہر کی نماز وقت ۱/۲ کپر باجماعت ہوتی ہے اور عصر کی نماز ۱/۲ ہم پر باجماعت ہوتی ہے دوقت نماز کے ایام سرمامیں ننگ سمجھ جائیں گے یا پچھ کمی بیشی ان او قات میں کی جائے ۔ بعض صاحب فرماتے ہیں کہ ظہر ۲ بجے اور عصر ۴ بجے ہونی چاہئے ان دو او قتوں میں اوّل کی پابندی کی جائے یا نانی کی جائے ۔ بعض صاحب فرماتے ہیں کہ ظہر ۲ بجے اور عصر ۴ بجے ہونی چاہئے ان دو او قتوں میں اوّل کی پابندی کی جائے یا نانی کی دوسرامسکہ ہیہ ہے کہ بازار کی مسجد میں ہر جماعت یعنی ایک ہی وقت کی کئی جماعت کے واسطے سمبیر اور اذان ہونی جاہئے یا نہیں اور بازاری مسجد میں ہم جماعت اوّل ہی میں اور بازاری مسجد میں ہم جماعت اول کا تواب ہے یا نہیں ۔

#### الجواب:

اگریہ صیح وقت ہوں تو کسی موسم میں ظہر اور عصر کیلئے ننگ وقت نہیں سب میں جلد وقت مغرب نو مبر کے آخر اور دسمبر کی ابتدائی تاریخوں میں ہوتا ہے جب ریلوے وقت ہے آفاب سواپا کی بیج ڈوبتا ہے اور کراہت کا وقت غروب سے صرف ہیں منٹ پہلے ہے تو چار بج شروع ہُوئی تو غایت درجہ منٹ پہلے ہے تو چار بج شروع ہُوئی تو غایت درجہ دس ابرہ ۱۲ منٹ میں ختم ہوجا نیگی جب بھی وقت کراہت سے تقریبًا پاؤ گھنے پہلے ہو چکے گی ہاں اُن دنوں میں پونے پائی بج شروع جماعت میں خطرہ ہے کہ اگر جماعت ۸ منٹ میں اوائی اور شروع میں پونے پائی بیج سے دو آئین آمنٹ بھی دیر ہوگئی توسلام سے پہلے وقت کراہت آ جائے گاا تن تاخیر وہ کرے جس وقت صیح معلوم ہوں اور تھیجے ساغات جانتا ہو کہ عصر میں بھتیٰی تاخیر ہوا اُنے اور گھڑی کہ ہو جائے ہو جائے گا تن تاخیر وہ کرے جس وقت صیح معلوم ہوں اور تھیجے ساغات جانتا ہو کہ عصر میں بھنیٰی تاخیر ہوا قات کو کہ عصر میں ہوجائی ہو جائے گا تن تاخیر وہ کرے جس وقت صیح معلوم ہوں اور تھیجے ساغات جانتا ہو کہ عصر میں بھی ہوجائی ہو ہو قت کراہت آ جائے گا اتن تاخیر وہ وقت مقرر ہوتا ہے اکثر چند منٹ اس سے تاخیر بھی ہوجائی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی او شک ان لیقع نیہ راور جو چراگاہ کے ارد گرد کرے ہو اوس کتا ہے کہ اس میں گئی پڑے ہو اوس کتا ہے کہ ازار کی مبحد میں کہ اہل بازار کے لئے جو کروہ آئے نئی اذان نئی اقامت سے جماعت ہو تا ہوں گی اور متجد و گروہ آئے نئی اذان نئی اقامت سے جماعت کہ ہو وہ سب جماعت اولی ہوں گی اور متجد و گھ میں جماعت ثانیہ کے لئے اعادہ اذان منع ہے تکبیر میں حرج نہیں، واللہ تعائی احدے ۔

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

مسلہ (۲۸۵ و۲۸۴): از موضع سرنیاں ضلع بریلی مسئولہ امیر علی صاحب رضوی ااجمادی الاولی اسساھ کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں بعض اشخاص ذی علم اور مولوی سوال کرتے ہیں کہ آپ کے اعلیہ علم نظم مولوی حاجی مفتی قاری صاحب کیوں نمازِ جمعہ وقت کھو کر پڑھتے ہیں وقت قطعی نہیں رہتا ہے اور دیگر نمازیں بھی اخیر وقت پر پڑھتے ہیں، سائل نے اس کے جواب میں یوں کہا کہ وقت کھونا نہیں ہے بلکہ در میان وقت جمعہ ادا ہوتا ہوا کُل نمازیں بھی در میان وقت میں پڑھتے ہیں کیونکہ امام اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ کا یہ طریق ہے اور رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم در میان وقت میں پڑھتے تھے کیونکہ جریل علیہ السلام نے پہلے روز اوّل وقت اور دو سرے روز اخیر وقت پڑھا اور کہا کہ وقت اور دو سرے روز اخیر وقت پڑھا اور کہا کہ وقت اور دو سرے روز اخیر وقت پڑھا اور کہا شریف دو توں نمازوں کے در میان ہا ہوں ہو اوگ جواب دیتے ہیں کہ اکثر ہم لوگ دُور دُور تک سیر کو گئے ہیں ہمبئی مگر مشریف اور ہند وستان کے کل شہروں میں مولوی اول وقت ادا کرتے ہیں کیا وہ حفی مذہب نہیں ہیں دیگر دیہات میں مولوی جمعہ کی نماز جائز کرتے ہیں اور اعلی خور میں جواب دیا ہیں حفی مذہب سے خلاف ہے ہم قتم کے سوال کرتے ہیں خبی میں میان کیا کہ اس خبی میں میان کرتے ہیں خبی منان سے نہ جانا حضور جو کچھ تحریر فرماویں جواب دیا جائے گا۔

الله عربوجل فرماتا ہے:

یو نہی ہم نے مرنبی کے دسمن کردیے آدمیوں اور جن میں کے شیطان کہ اُن میں ایک دوسرے کے دل میں جھُوٹی بات ڈالتا ہے دھوکے کی۔

ۅٙػڹ۬ڔڬؘجَعؗڶٮؘؙڶٳػ۠ڸؚٞڹؠٟؾۘٙڡۘؗؗؗۏؖٳۺؘؽڶؚڟؚؽۨڹٲڵٳٮؗ۫ڛ ۅؘٵڶڿؚڹۨؿؙۅ۫ػٛۥؠؘڠڞؙۿؗڡٝٳڶۥؠۼڞۣ۬ۮؙڂ۫ۯڡؘٵڶڟٙۅ۬ڸۼؙٛۄ۫؆ۧٲ<sup>ڵ</sup>

جب انبياء عليهم الصلاة والسلام كے ساتھ يه بر تاؤر ہا توان كے اد فی غلام كيوں اپنے آتا يان كرام كے تركہ سے محروم رہيں، جائے مزار وں مزار شكر ہے كہ ہم سے نالا نقول كواُن كريموں كے تركہ سے حصّہ ملے، الله عزوجل فرماتا ہے: وَأَغْرِفُ عَنِ الْجَهِلِيْنَ ⊕ 2 (جابلوں سے منہ كچيرلو) اور فرماتا ہے جابلوں كے جواب ميں يوں كہو: كائبَتَنى الْجَهِلِيْنَ ⊕ 3 (جابلوں كے مُنہ لگناہم نہيں چاہتے) نہ كہ وہ حضرات كہ جابل بھى ہوں اور كذاب بھى اور مفترى بے تجاب بھى اور معاند تعصب مآب بھى، ايبوں كيكے يہ مناسب ہے كہ نَدَ كُم وُه فَائِ الله عَلَى ہُوں اور كذاب بھى اور مفترى بے تجاب بھى اور معاند تعصب مآب بھى، ايبوں كيكے يہ مناسب ہے كہ نَدَ كَمُ فَائِ الله عَلَى الله عَل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> القرآن سوره الانعام ٢٦ يت ١١٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> القرآن سوره الاعراف 2 آیت ۱۹۹

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> القرآن سوره القصص ال٢٨ آيت ٥٥

یکنگون هٔ (جم اُنہیں چھوڑتے ہیں کہ اپنی سر کشی میں بھٹکے رہیں) ان تمام مسائل کے روشن بیان ہمارے فاوی میں موجود ہیں مگر متعصب معاند کو علم دینا ہے سُود اور کذب وافتر اکاعلاج مفقود، سائل ان کو ذی علم مولوی کہتا ہے اور جو باتیں اُن کی بیان کیس وہ تو ایسے جاہلوں کی ہیں جن کو کسی عالم کی صحبت بھی نصیب نہ ہوئی۔ سائل کو ہدایت کی جاتی ہے کہ کسی کی الیک بیپودہ ماتیں پیش نہ کیا کرے، واللہ تعالی اعلمہ۔

\_\_\_\_

1 القرآن ۲/۱۱۱

فتاؤى رِضويّه جلد پنجم

# رساله

## حاجزالبحرينالواقى عنجمع الصلاتين

دودریاؤں کو ملنے سے روکنے والا، دو منمازوں کو جمع کرنے سے بچانے والا

مسئلہ (۲۸۷) ازبریلی محلّہ قراولان یکم رجب ۱۳۱۳ھ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ سفر کے عذر سے جس میں قصرلازم آتا ہے دو 'نمازوں کا جمع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

#### الجواب:

#### بسمرالله الرحلن الرحيم

الحمد الله الذي جعل الصلاة على المؤمنين كتاباً موقوتاً، وامرهم ان يحافظوا عليها فيحفظوها اركانا وشروطاً ووقوتاً، مَرَجَ الْبَعْرَيْنِ يَلْتَقِيْنِ ﴿ بَيْنَهُمُ ابَرُزَخُ لاَ يَبْغِيْنِ ﴿ ، وافضل الصلوات، واكمل التحيات، على من عين الاوقات وبين العلامات، وحرم على امته اضاعة الصلوات، وعلى اله الكرام، وصحبه العظام، ومجتهدي شرعه الغر الفخام، لاسيماً

حلدينجم فتاؤىرضويّه

الامام الاقدم، والهيام الاعظم، امام الائبة، مالك الازمة، كاشف الغبة. سراج الامة، نائل علم الشرع الحنفي من اوج الثريا، ناشر علم الدين الحنيفي نشرا جليا، نصر الله اتباعه ورضى اتباعه متبوعاتابعيا، وعلينا معهم، ياارحم الراحمين، الي يوم الدين-

الله عزوجل نے اپنے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات سے نماز فرض کا ایک خاص وقت جداگانہ مقرر فرمایا ہے کہ نہ اُس سے پہلے نماز کی صحت نہ اس کے بعد تاخیر کی اجازت، ظہرین عرفہ وعشائین مز دلفہ کے سواد و 'نمازوں کا قصداً ایک وقت میں جمع کرناسفراً حضراً مر گز کسی طرح جائز نہیں۔قرآن عظیم واجادیث صحاح سیدالمرسلین صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اُس کی ممانعت پر شاہد عدل ہیں۔ یہی مذہب ہے حضرت ناطق بالحق والصواب موافق الرائے بالوحی والکتاب امیر المومنین عمر فاروق اعظم وحضرت سيدنا سعدبن ابي و قاص احد العشرة المبشرة وحضرت سيدنا عبدالله بن مسعود من اجل فقهاء الصحابة البررة وحضرت سيدنا وابن سيدنا عبدالله بن عمر فاروق وحضرت سيد تناامّ المؤمنين صديقه بنت الصديق اعاظم صحابيه كرام وخليفه راشد امير المومنين عمر بن عبدالعزيز وامام سالم بن عبدالله بن عمرو امام علقمه بن قيس وامام اسود بن يزيد نخعي وامام حسن بصری وامام ابن سیرین وامام ابراهیم نخعی وامام مکول شامی وامام جابر بن زید وامام عمر و بن دینار وامام حماد بن ابی سلیمان وامام اجل ابوحنيفه اجله ائمه تابعين وامام سفين ثوري وامام ليث بن سعد وامام قاضي الشرق والغرب ابويوسف وامام ابوعبدالله محمه الشهباني وامام زفرين اللهذيل وامام حسن بن زياد وامام دارالهجرة عالم المدينة مالك بن انس في رواية ابن قاسم اكابر تنع **تابعين** وامام عبدالرحلن بن قاسم عتقى تلميذامام مالك وامام عيلى بن ابان وامام ابوجعفر احمد بن سلامه مصرى وغير بهم ائمه دين كا،رحمة الله تعالیٰ علیهم اجمعین۔

شخقیق مقام یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین یعنی دو منمازیں ملا کرپڑ ھنادو مقتم ہے: جمع فعلی جسے جمع صوری بھی کہتے ہیں کہ واقع میں مِر نماز اینے وقت میں واقع مگرر ادامیں مل جائیں جیسے ظہر اینے آخر وقت میں پڑھی کہ اس کے ختم پر وقتِ عصر آگیااب فورًا عصر اوّل وقت پڑھ لی، ہو ئیں تو دونوں اپنے اپنے وقت اور فعلاً وصورةً مل گئیں۔اسی طرح مغرب میں دیر کی یہاں تک کھ شفق ڈوبنے پر آئی اُس وقت پڑھی ادھر فارغ ہُوئے کہ شفق ڈوب گئ عشاء کا وقت ہوگیا وہ پڑھ لی،اییا ملانا بعذر مرض وضرورت سفر بلاشبهه جائز ہے۔ ہمارے علائے کرام رضی الله تعالی عنہم بھی اس کی رخصت دیتے ہیں۔ردالمحتار میں ہے:

عشاء کو فعلًا اکٹھا کرلیں، جیسا کہ حلیہ وغیرہ میں ہے، یعنی مغرب آخری وقت میں پڑھی جائے

للمسافر والمريض تأخير المغرب للجمع بينها مسافراور مريض مغرب مين تاخير كرسكته بين تاكه اس كواور وبين العشاء فعلًا، كمافي الحلية وغيرها، اي ان تصلى في أخر وقتها فتاؤىرضويّه جلدپنجه

اور عشاءِ اوّل وقت ہیں۔(ت)

والعشاء في اول وقتها أ\_

اقول: تاخیر مغرب کاتویہ خاص جزئیہ ہے اور اس طرح تاخیر ظہر کہ عصر سے مل جائے بلکہ یہ بدرجہ اولی کہ ظہر میں تو کوئی وقت کراہت نہیں کہ کماصوح بہ فی البحر الرائق وحققناہ فیما علقناہ علی د دالمحتار۔ (جیسا کہ بحرالرائق میں نصر تے ہے اور ردالمحتار کے حاشیے پر ہم نے اس کی تحقیق کی ہے۔ ت) بخلاف مغرب کہ اُس کی اتنی تاخیر بے عذر مکروہ شدید ہے کہ مافی البحر والدر وغیر ہمیا، ونطقت بکر اہمة ذلك احادیث۔ (جیسا کہ بحراور در وغیرہ میں ہے، اور اس کی کراہت پر کوئی احادیث ناطق ہیں۔ ت) پھر جزئیہ ظہرین بھی کتاب الج میں نظر فقیر سے گزرااس کتاب جلی الصواب حلی الخطاب رفیع النصاب میں کلام کلام امام ہمام محرر المذہب سیدنا محمد بن الحن تلمیذ سید الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ اور تالیف رضی الله تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں:

امام فقیہ محدث عیلی بن ابان تلمیذ امام محمد ہے امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ سفر میں دو ' نمازوں کا جمع کرنا، خواہ ظہر اور عصر ہوں یا مغرب اور عشاء ہوں، یکیاں ہے۔ یعنی ظہر کو آخر وقت مؤخر کرکے پڑھے اور عصر میں تعجیل کرکے اس کو اول وقت میں پڑھ لے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء میں مغرب کو اتنا مؤخر کرے کہ اس کے آخری وقت میں، یعنی شفق خائب ہونے سے تھوڑا پہلے پڑھے اور عشاء میں جلدی کرکے اس کو اول میں پڑھ لے، یعنی شفق غائب ہونے کے ساتھ اس کو اول میں پڑھ لے، یعنی شفق غائب ہونے کے ساتھ ہیں، یہ طریقہ ہے ان کو جمع کرنے کا۔ (ت)

قال ابوحنيفة رضى الله تعالى عنه: الجمع بين الصلاتين في السفر في الظهر والعصر، والمغرب والعشاء سواءً يؤخر الظهر الى أخر وقتها ثم يصلى ويعجل العصر في اول وقتها فيصلى في اول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء يؤخر المغرب الى أخر وقتها فيصلى قبل ان يغيب الشفق وذلك أخر وقتها، ويصلى العشاء في اول وقتها حين يغيب الشفق، فهذا الجمع بينهما 4\_

اُسی میں ہے:

قال ابوحنيفة رحمه الله تعالى: من اراد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الصلوة مطبوعه المصطفى البابي مصر الاس

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحرالرائق ئتاب الصلوة مطبوعه النج ايم سعيد نميني كراجي ۲۴۹/۱

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الدرالمختار كتاب الصلوة مجتبائي د بلي ا/١١

<sup>4</sup> كتاب الحجة باب جمع الصلاة في السفر مطبوعه دار المعارف النعمانيد لا مورا/ ١٧٨

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

سفریا کسی اور وجہ سے دو انمازوں کو جمع کرنا چاہے تواس کو چاہئے کہ پہلی کو آخر وقت تک مؤخر کردے اور دوسری میں جلدی کرکے اول وقت میں ادا کرے، اس طرح دونوں کو جمع کرلے، تاہم ہو گی ہر نمازاپنے وقت میں الخ (ت)

ان يجمع بين الصلاتين بمطر اوسفر اوغيرة، فليؤخر الاولى منهماً حتى تكون في أخر وقتها، ويعجل الثانية حتى يصليها في اول وقتها فيجمع بينهما، فتكون كل واحدة منهما في وقتها أالخ

اس کلام برکت نظام امام کرام رضی الله تعالی عنه و عنهم سے ظاہر ہواکہ جواز جمع صوری صرف مرض وسفر پر متصور نہیں ہفر ورت شدت بارش بھی اجازت ہے مثلاً ظہر کے وقت مینہ برستا ہوتوا نظار کرکے آخر وقت حاضر مسجد ہوں جماعت ظہر ادا کریں اور وقت عصر پر تیقن ہوتے ہی جماعت عصر کرلیں کہ شاید شدتِ مطربڑھ جائے اور حضور مسجد سے مالغ آئے، مطر شدید میں تنہا گھر پڑھ لینے کی بھی اجازت ہے تواُس صورت میں تو دونوں نمازوں کے لئے جماعت و مسجد کی محافظت ہے والله تعکالی اعلمہ دوسری قتم جمع وقتی ہے جمع حقیقی بھی کہتے ہیں۔ اقول: یعنی بمعنی مصطلح قائلان جمع کہ جو معنی جمع اُن کا مذہب ہے وہ حقیقہ ای صورت میں ہے ورنہ جمع این اصل معنی پر دونوں جگہ حقیقی ہے کہالا یہ خفی ، اور اس لحاظ سے جمع فعلی کو صوری کہتے ہیں ورنہ حقیقہ فرائض میں ہے جربہ بھی جمع صوری ہی ہے اُن میں تداخل محال توجب ملیں گے صورۃ ملیس گے اور معنی جبی کہ ایک نماز دوسری معنی جی کہا کہ ایک نماز دوسری کے وقت میں بڑھی جائے جس کی دو اصور تیں ہیں:

جمع نقذیم که وقت کی نماز مثلاً ظہریا مغرب پڑھ کرائس کے ساتھ ہی متصلا بلانصل پچھلے وقت کی نماز مثلاً عصریا عشاء پیشگی پڑھ کیں ،اور جمع تاخیر کہ پہلی نماز مثلاً ظہریا مغرب کو باوصف قدرت واختیار قصداً اٹھار رکھیں کہ جب اس کا وقت نکل جائے گا کی نماز مثلاً عصریا عشاء کے وقت میں پڑھ کراس کے بعد متصلاً خواہ منفصلاً اُس وقت کی نماز ادا کریں گے ،یہ دونوں صور تیں بحلا بحالتِ اختیار صرف حجاج کو صرف حج میں صرف عصر عرفه و مغرب مزد لفه میں جائز ہیں اول میں جمع تاخیر عام ازیں کہ وہ مسافر ہوں یا خاص ساکنانِ مِنّہ ومنی وغیر ہما مواضع قریبہ کی وہ بوجہ نیک ہے نہ بوجہ سفر اور بحالت اضطرار وعدم قدرت سفر حضریا ظہر عصر وغیر ہا کسی شے کی تخصیص نہیں جتنی نماز وں تک مشغولی جہاد یا شد تت مرض یا غشی وغیر ہا کسی میان کی اور وقت قدرت بحالت عدم سقوط ادا کی جائیں گی جس طرح حضور پُر نور سید کے سب قدرت نہ ملے ناچار سب موخر رہیں گی اور وقت قدرت بحالت عدم سقوط ادا کی جائیں گی جس طرح حضور پُر فور سید کے سواکھی کسی شخص کو کسی حالت میں کسی صورت جمع و قتی کی اصلاً اجازت نہیں اگر جمع تقدیم کرے گانماز اخیر کے سواکھی کسی شخص کو کسی حالت میں کسی صورت جمع و قتی کی اصلاً اجازت نہیں اگر جمع تقدیم کرے گانماز اخیر

<sup>1</sup> كتاب الحجة باب الجمع بين الصلاتين مطبوعه دارالمعارف النعمانيه لامهورا ١٥٩/١

Page 163 of 696

ىتاۋىرضويّە جلدپىنجم

محض باطل وناکارہ جائے گی جب اُس کا وقت آئے گافرض ہوگی نہ پڑھے گی ذمے پر رہے گی اور جمع تاخیر کرے گاتو گنہ گار ہوگا عمداً نماز قضا کردینے والا تھہرے گا گرچہ دوسرے وقت میں پڑھنے سے فرض سرسے اُنز جائے گا۔ یہ تفصیل مذہب مہذب ہے اور ای پر دلاکل قرآن وحدیث ناظق بلکہ توقیت صلاۃ کا مسکلہ متنق علیہا ہے، ہم مسلمان جانتا ہے کہ نماز کو دانسۃ قضا کردینا بلاشیہ حرام توجس طرح صبح یا عشا قصد گانہ پڑھنی کہ ظہریا فجر کے وقت پڑھ لیس گے حرام قطعی ہے یوں ہی ظہریا مغرب عمد آنہ پڑھنی کہ عصریا عشاکے وقت اداکر لیس گے حرام ہو نالازم اور وقت سے پہلے تو حرمت در کنار نماز ہی بیکار جیسے کوئی آ دھی رات سے صبح کی نماز یا پہر دن چڑھے سے ظہر پڑھ رکھے قطعانہ ہوگی، یو نہی جو ظہر کے وقت عصریا مغرب کے وقت عشاء نبٹا لے اس کا بھی نہ ہو نا واجب، احادیث میں کہ حضور پر خول، بو نہی جو ظہر کے وقت عصریا مغرب کے وقت عشاء نبٹا لے اس کا مذکور یا مجمل و محتل اُس میں صراحۃ وہی جمع صوری مفر وارد نہیں جمع تقدیم تو اس قابل بھی نہیں کہ اُس پر محمول، جمع حقیقی کے باب میں اصلاً کوئی حدیث صبح صریح مفسر وارد نہیں جمع تقدیم تو اس قابل بھی نہیں کہ اُس پر محمول، جمع حقیق کے باب میں اصلا کوئی حدیث صبح صریح مفسر وارد نہیں جمع تقدیم تو سے بدی انظر میں دھوکا ہو مگر عندالتھیں جب احادیث متنوعہ کو جمع کرکے نظر انصاف کی جائے فراحی قابم ہو وجو با یا امکانا اُس جمع صوری کی خبر دے رہی ہیں غرض جمع وقتی پر شرع مطہر سے کوئی دلیل واجب القبول اصلیا قائم نہیں بید بھی وجو با یا امکانا اُس کی نفی پر جمت مبین، یہ اجمال کلام بھی جب ہے۔ لہذا یہ مختصر کلم عار 'فصل پر مقصم :

فصل امیں جمع صوری کااثبات جمیل،

فصل ٢ ميں شبهات جمع تقديم كاابطال جليل،

فصل ٣ ميں جمع تاخير كى تضعيف واضح البينات،

فصل مهمیں دلائل نفی جمع وہدایت التزام او قات۔

 نتاؤىرضويّه جلدپنجم

بعضَ علائے عصر علم وعظمائے وقت غفرالله تعالی لناوله وشکر فی انتصار ناللحق سعینا وسعیہ نے ملاجی پر تعقبات کثیرہ بسیط کیے مگر اِن شاء الله العزیز الکریم ولاحول ولاقوۃ إلّا بالله العلی العظیم، یہ افاضات تازہ چیزے دیگر ہوں گے جنہیں دیکھ کرم منصف حق پیند بے ساختہ یکاراُٹھے کہ :ع

## كمرترك الاول للأخر

(بہت سی چیزیں پہلوں نے پچھلوں کیلئے چھوڑ دی ہیں۔ت)

فقیر حقیر غفرلہ المولی القدیر کو اپنی تمام تصانیف مناظرہ بلکہ اکثر اُن کے ماورامیں بھی جن کاعد د بعونہ تعالی اسع ہے وقت تک ایک سوچالیس سے متجاوز ہے ہمیشہ التزام رہا ہے کہ محل خاص نقل واستناد کے سوا محض جمع و تلفیق کلمات سابقین سے کم کام لیاجائے، حتی الوسع بحول و قوت ربانی اینے ہی فائضات قلب کو جلوہ دیاجائے: ع

#### كه حلوا چويكبار خورند وبس

اگراقامت دلائل یاازاحت اقوال مخالف میں وہ امور مذکور بھی ہوتے ہیں کہ اور متکلمین فی المسئلہ ذکر کر گئے تو غالبًا وہ وہی واضحات متبادرہ الی الفہم ہیں کہ ذہن ہے اعانت دیگرے اُن کی طرف سبقت کرے۔انسافاً ان میں سابق ولاحق دونوں کا استحقاق کیاں مگرازا نجاکہ کلمات متقدمہ میں اُن کاذکر نظر سے گزراا پی طرف نبیت نہیں کیا جاتا پھر ان میں بھی بعونہ تعالی طرنِ تلخیص و تہذیب و ترصیب و تقریب وحذف زوائد وزیادت فوائد سے جدّت جگہ پائے گی اور کچھ نہ ہو تو اِن شاء الله تعالی طرنِ بیان ہی اعلی ووقع فی القلب نظر آئے گی اس وقت تو یہ اپنا بیان ہے جس سے بحمد الله تعالی تحدیث بنعمة الله عقر و الحمد الله الغفود الو دود،اہل حسد جس معنے پر چاہیں محمول کریں مگر اربابِ انصاف اگر تصانیف عقر کو موازنہ فرمائیں گے بعونہ تعالی عیان موافق بیان پائیں گے باینہم اس اعتراف سے چارہ نہیں کہ الفضل للمتقدم (پہل فقیر کو موازنہ فرمائیں گے بعونہ تعالی عیان موافق بیان پائیں گی بارگاہ دولت کا حصہ رسد بٹتا ہواصد قد:ع

اے بادِ صبا! اینهمه آور دہ تست

مان بان بيه كفش برادرى خدام درگاه فضائل پناه اعلىھزت عظيم البركت اعلم العلماء الربانين افضل

ہے ا: یعنی جناب منطاب حامی السنن ماحی الفتن مولنا مولوی حافظ الحاج محمد ارشاد حسین صاحب رامپوری رحمة الله تعالی علیه عهد ۲: په اُس وقت تھااب که ۱۳۱۹ھ ہے بحمد الله تعالی عدد تصانیف ایک سونوے ۱۹۰سے متجاوز ہے ۱۲اور اب تو بحمدہ تعالی اگر احصا کیا

جائے تو پانسوسے متجاوز ہوگا ۱۲ (م)

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

الفضلاء الحقانيين حامى السنن السنيه ماى الفتن الدنيه بقيه السلف المصلحين حجة الخلف المفلحين آية من آيات رب العلمين معجزة من معجزات سيدالمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك وسلم اجمعين ذى التصنيفات الراثقه والتحقيقات الفائقه والتدويقات الشائقه تاج المحققين سراج المدوقيين اكمل الفقهاء المحدثين حضرت سيدنا الواجد امجد الاماجد اطيب الاطائب مولانا مولوى محمد لتى على فان صاحب محمدي من خفى تادرى بركاتي بريلوى قدس الله سره، وعمر برّه وثم نوره واعظم اجره واكرم نزله وانعم منزله ولاحر مناسعده ولمد يفتنا بعده والحبدالله دم الدام بي ادنى غاكوى آسان رفح غلمان منج بندگان منزله ولاحر مناسعده ولمد يفتنا بعده والحبدالله دم الدام بي الي الي الى غاكوى آسان رفح غلمان منج بندگان الها مر بغيض القادر والعباب الزاخر بالفضل الباهر ذوالقرب الزابر والعلو الظابر والنسب الطابر ملحق الاصاغر بالجلة الاكابر معدن البركات مخزن الحسنات من آل محمد سيد الكائنات عليه وعليهم افضل الصاغر بالجلة الاكابر معدن البركات مخزن الحسنات من آل محمد سيد الكائنات عليه وعليهم افضل العظيم والشرف الكريم سيدنا ومولنا وملجانا وماوانا شيخي ومرشدى كنزى وذخرى ليومى وغدى العظيم والشرف الكريم سيدنا ومولنا وملجانا وماوانا شيخي ومرشدى كنزى وذخرى ليومى وغدى واعظم قربه منه واشرق علينا من نوره التام وافاض علينا من بحرة الطام وجعلنا من خدمه في دار السلام واعظم قربه منه واشرق علينا من نوره التام وافاض علينا من بحرة الطام وجعلنا من خدمه في دار السلام

بفضل رحمة عليه وعلى آبائه الكرام والحمد الله ابدالآبدين.

عہد ماباب شیریں دہنان بست خداے ماہمہ بندہ واس قوم خداوند انند

(خدانے شیریں دہنوں کے لبوں سے ہمارا عہد باندھ دیا ہے، ہم سب بندے ہیں اور بدلوگ ہمارے آقا ہیں۔ت)
خیر کہنا بد تھا کہ یہاں بھی اِن شاء الله تعالیٰ یہی طریقہ رعایت علی پائے گاولہذا ایک آدھ بحث کہ بقدر کافی طے کردی گئی اس سے تعرض اطناب سمجھا جائے گا کہ مقصود اظہار احقاق ہے نہ اکثار اور اق۔ان چار فصل میں ملّا جی کے ادعائی بول پکر برعکس ہیں سابہ بخت سے سب قابل تکس ہیں جا بجا ثابت کو ناثابت کو ثابت ساکت کو ناطق ناطق کو ساکت ضعیف کو صحیح صحیح کو ضعیف تحریف کو توجیہ توجیہ کو تحریف مفسر مفسر کو مؤول محمل کو صرح کو صرح کو محمل کہااول تاآخر کوئی دقیقہ تحکم و مکابرہ و تعصب مدابرہ کا نامر عی نہ رہا یہاں بعونہ تعالی عز مجدہ مرفصل میں قول فصل وحق اصل بدلائل قامرہ و بیانات باہرہ ظامر کیجئے کہ اگر زبان انصاف سالم

عه: لاسيماً اذاكان فيئى لاتر تضيه لوهن اوضعف نعلمر فيه ۱۲-(م) (عاشيه كى اس عبارت سے غالبًا اعلَّصْرت كى اپنى عبارت گرشته صفحه ۱۲۳كی طرف اشاره به: فقیر حقیر غفرله المولى القدیر كواپنی تصانیف مناظره بلكه اكثر ان كے ماور اميں بھى حتى الوسع اپنے ہى فائفنات قلب كو جلوه دیا جائے، ملحشًا (نذیر احمد سعیدی)

Page 166 of 696

ہو تو مکالف منکر مدعی مُصر کو بھی معترف ومقر لیجئے۔

ومأذلك على الله بعزيز، أن ذلك على الله يسير، الوربي الله كيك مشكل نهيس بي الله يرآسان ب، الله مر شیئیر قادر ہے۔(ت)

ان الله على كل شيع قرير \_

یہ معارک جلیلہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں رسالہ آپ کے بیشِ نظرہے ملاحظہ کیجئے داد انصاف دیجئے ع فی طلعۃ الشمّس مایغنیک عن خبر (سُورج طلوع ہو جائے تواس کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ت)

اس کے سوانفس مسکلہ میں ملّا جی نے اپنے موافق کہیں چودہ "کہیں پندرہ <sup>۵</sup>صحابیوں سے روایات آنا بیان کیااور خود ہی اُسے بگاڑ کر کمی کی طرف یلٹے اور چار سے زیادہ ظاہر نہ کرسکے اُن میں بھی عندالانصاف اگر کمچھ لگتی ہوئی بات ہے تو صرف ایک ہے۔میں بعونہ تعالیٰ اینے موافق روایات شیس ۲۳ صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنہم سے لاؤں گا،ملّا جی صرف حیار حدیثیں پیش خویش اینے مفیر دکھا کے جن میں حقیقة کوئی بھی ان کے مفیر نہیں اور آیت کا تواُن کی طرف نام بھی نہیں، میں بحول الله تعالیٰ اُن سے دُونیآ بیتی اور دس گئی حدیثیں اپنی طرف د کھاؤں گا، میں یہ بھی روشن کردوں گا کیہ حنفیۃ کرام پر غیر مقلدوں کی طعنہ ا زنی ایسی پوچ ولچر بے بنیاد ہوتی ہے، میں پیر بھی بتادُوں گا کہ ان صاحبوں کے عمل بالحدیث کی حقیقت اتنی ہے، میں پیر بھی د کھادوں گاکہ ملّا جی صاحب جوآج کل مجتہد العصر اور تمام طا نُفہ کے استاد مانے گئے میں اُن کی حدیث دانی ایک متوسط طالب علم سے بھی گرے درجہ کی ہے کل ذلك بعون الملك العزيز القريب المجيب وماتو فيقى الاّ بالله عليه توكّلت واليه انب وهذا اوان الشروع في المقصود متوكلا على واهب الفيض والجود والحمديلله العلى الودود والصّلاة والسلام على احيد محيود محيد وأله الكرام السعود امين-

### فصل اول طلوع فجر نورى به اثبات جمع صورى:

حضور پُرنور سیدیوم النشور صلی الله تعالی علیه وسلم ہے جمع صوری کا ثبوت اصلاً محل کلام نہیں اور وہی مذہب مہذب ائمہ حنفیة ہے اس میں صاف صریح جلیل وصیح احادیث مروی مگرملّا جی توانکارِ آ فتاب کے عادی، بکمال شوخ چشی بے نقط سُنادی که کوئی حدیث صحیحالیی نہیں جس سے ثابت ہو کہ آنخضرت <sup>علہ</sup> جمع صوری سفر میں کیا کرتے تھے <sup>1</sup>، بہت اچھاذرا نگاہ رُوبرُ و۔

عه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ويارك و كرم ١٢منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> معيارالحق مسّله پنجم جمع بين الصلوة مكتبه نذيريه لا مور ص ا ۴۰

فتاؤى رِضويّه جلد پنجم

حدیثا: جلیل و عظیم حدیث سید نا عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما که اُس جناب سے مشهور و مستفیض ہے جسے امام بخاری وابوداؤد ونسائی نے اپنی صحاح اور امام علیلی بن ابان نے کتاب الجج علی اہل مدینه اور امام طحاوی نے شرح معانی الآثار اور ذہلی نے زمر بات اور اسلمیل نے مشخرج صحیح بخاری میں بطرق عدیدہ کثیرہ روایت کیا:

بخاری،اسلمعیل اور ذہلی نے لیث ابن سعد کے طریقے سے یونس سے،اس نے زمری سے روایت کی ہے۔اور نسائی نے یزیدابن زریع اور بفز ابن شمیل کے دو۲ طریقوں سے کثیر ابن قاروندا سے روایت کی ہے۔ دونوں (زمری اور کثیر) سالم سے راوی ہیں۔نسائی نے قتسہ سے ، طحاوی نے ابوعام عقدی سے اور فقیہ نے حجج میں یہ تینوں عطاف سے روایت کرتے ہں۔اور ابوداؤد نے فضیل ابن غروان سے اور عبدالله ابن علاء سے روایت کی ہے۔اور ابوداؤد نے ہی علیٰی سے، نسائی نے ولید سے، طحاوی نے بشر ابن بکر سے، یہ تینوں (عیلی،ولید،بشر) حابر سے روایت کرتے ہیں۔اور طحاوی نے اسامہ ابن زید سے روایت کی ہے۔ یہ مانچوں لیعنی عطاف، فضیل، عبدالله، حابر اور اسامه نافع سے راوی ہیں، نیز ابوداؤد عبدالله ابن واقد سے راوی ہی اور طحاوی اسلعیل ابن عبدالرحل سے راوی ہیں۔حاروں (سالم، نافع، عبدالله ابن واقد، اسلعيل) عبدالله ابن عمر رضى الله تعالیٰ عنہاسے ( نا قل ہیں) (ت)

فالبخاري والاسمعيلي والناهلي من طريق اللبث بن سعد عن يونس عن الزهري، والنسائي مر، طريقي يزير بن زريع والنضربن شبيل عن كثير بن قاروندا كلاهما عن سالم والنسائي عن قتيبة والطحاوي عن الى عامر العقدي والفقيه في الحجج ثلثتهم عن العطاف، وابو داؤد عن فضيل بن غزوان،وعن عبدالله بن العلاء، وايضاً هوعيسى والنسائي عن الوليد والطحاوي عن بشر بن بكر، هؤلاء الثلثة عن ابن جابر،والطحاوي عن اسامة بن زيد، خبستهم اعنى العطأف وفضلا وابن العلاء وجابر واسامة عن نافع وابوداؤد عن عبدالله بن واقدر والطحاوي عن اسلعيل بن عبدالرحلن اربعتهم عن عبدالله بن عبر رضي اللهعنهما

فقیر غفراللّٰہ تعالیٰ نے جس طرح یہاں جمع وتلخیص طرق کی اکمال الممحجہ وابیناح الحجہ کیلئے اُن کے اکثر نصوص والفاظ بھی وار د کرے و ہاللّٰہ التوفیق، سنن **ابوداؤد می**ں بسند صحیح ہے:

یعنی نافع وعبدالله بن واقد دونول تلامذه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها کے الله تعالی عنها کے مؤذن نے نماز کا تقاضا کیا، فرمایا چلو

حدثنا محمد بن عبيد المحاربي نامحمد بن فضيل عن ابيه عن نافع وعبدالله بن واقد ان مؤذن ابن عمر تاؤى رضوته جلدينجم

یہاں تک کہ شفق ڈوبنے سے پہلے اُٹر کر مغرب پڑھی پھر
انظار فرمایا یہاں تک کہ شفق ڈوب گئ اُس وقت عشا پڑھی
پھر فرمایا: حضور سید عالم صلی الله علیہ وسلم کو جب کوئی
جلدی ہوتی توابیاہی کرتے جیبامیں نے کیا۔ ابن عمر نے اس
دن رات میں تین رات دن کی راہ قطع کی (م)

قال: الصلاة،قال: سر،حتى اذاكان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب،ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء،ثم قال: ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا عجل به امرصنع مثل الذى صنعت فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلث أله

#### ابوداود نے فرمایا:

اس کوابن جابر نے نافع سے اس طرح روایت کیا ہے مع اسناد کے حدیث بیان کی ہم سے ابراہیم ابن موسی رازی نے،اس نے کہا کہ خبر دی ہمیں عیلی ابن جابر نے اس مفہوم کے ساتھ اور روایت کیا ہے اسکو عبدالله بن علاء نے نافع سے کہ انہوں نے کہا: جب شفق ڈو بے کے نزدیک ہُوئی اتر کر دونوں نمازس جمع کیں۔(ت)

رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا باسناده حداثنا ابراهيم بن مولى الرازى انا عيلى ابن جابر بهذا المعنى ورواه عبدالله بن العلاء عن نافع.قال: حتى اذاكان عندذهاب الشفق نزل فجمع بينهها 2.

## نسائی کی روایت بسند صیح یوں ہے:

لینی نافع فرماتے ہیں عبدالله بن عمرا پنی ایک زمین کو تشریف لیے خاتے تھے کسی نے آکر کہاآپ کی زوجہ صفیہ عقبت ابی عبیدا پنے حال میں مشغول ہیں شاید ہی

اخبرنا محمود بن خالدثنا الوليد ثنا ابن جابرثنى نافع قال: خرجت مع عبدالله بن عمر فى سفر، يريدارضاله، فاتاه

صفید، مشہور مختار کذاب کی بہن تھیں۔ان کے والد ابوعبیدہ رضی الله تعالیٰ عنه صحابہ میں سے تھے،امیر المومنین کی خلافت کے دوران شہید ہوگئے تھے۔(باقی رصفی آئدہ)

عه: هي اخت مختار الكذاب المشهور، وابوها ابوعبيد رض الله تعالى عنه من الصحابة، استشهد في خلافة امير المؤمنين، اما

<sup>1</sup> سنن ابی داؤد باب الجمع مین الصلاتین مطبوعه اصح المطابع کراچی الاا ۱ 2 سنن ابی داؤد باب الجمع مین الصلاتین مطبوعه اصح المطابع کراچی الاا ۱

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

آپ انہیں زندہ پائیں۔ یہ سُن کر بہ سُرعت چلے اور اُن کے ساتھ ایک مر د قریثی تھاسُورج ڈوب گیا اور نماز نہ پڑھی اور میں نے ہمیشہ اُن کی عادت یہی پائی تھی کہ نماز کی محافظت فرماتے تھے جب دیر لگائی میں نے کہا نماز خدا آپ پررحم فرمائے میری طرف پھر کر دیکھا اور آگے روانہ ہُوئے جب شفق کا اخیر حصّہ رہا اُز کر مغرب پڑھی پھر عشا کی تکبیر اس حال میں کہی کہ شفق ڈوب چکی اُس وقت عشا پڑھی پھر ماری طرف منہ کرکے کہارسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم ہماری طرف منہ کرکے کہارسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کوجب سفر میں جلدی ہوتی ایساہی کرتے۔ (م)

آتٍ فقال: ان صفية بنت ابي عبيد لهابها، فانظران تدركها فخرج مسرعا، ومعه رجل من قريش يسايرة، وغابت الشبس فلم يصل الصلاة، وكان عهدى به وهو يحافظ على الصلاة، فلما ابطاء قلت: الصلاة، يرحمك الله، فألتفت اى ومضى، حتى اذاكان في أخر الشفق نزل فصلى المغرب، ثم اقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا، ثم اقبل علينا، فقال: ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذاعجل به السير صنع هكذا أ\_

#### (بقیه حاشیه صفحه گزشته)

هى. فغى عبدة القارى، ادركت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وسبعت منه اه وفى ارشاد السارى، الصحابية الثقفية اخت البختار، وكانت من العابدات الهلكن قال الحافظ فى التقريب: قيل لها ادراك، وانكرة الدارقطنى، وقال العجلى: ثقه فهى من الثانية اه وحقق فى الاصابة نفى السباع واثبات الادراك ظنا، فراجعه وقد حدث عن ازواج النبى صلى الله تعالى عليه وعليهن وسلم ١٢ منه (م)

صنيه كے بارے ميں عمدة القارى ميں لھا ہے كہ انہوں نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كازمانه پايا تھا۔ اور ارشاد السارى ميں ہے كہ يہ بنى ثقيف سے تعلق ركھنے والى صحابيہ تھيں اور مختاركى بہن تھيں، عبادت گزار خواتين ميں سے تھيں۔ ليكن حافظ نے تقريب ميں لكھا ہے كہ بعض نے كہا ہے كہ صفيه نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كازمانه پايا تھا ليكن دار قطنى نے اس كا انكار كيا ہے اور عجلى نے كہا ہے كہ ثقد تھيں۔ اس كاظ سے يہ طبقہ ثانيه ميں ہوں كى (يعنى تابعيات سے) اصابہ ميں ثابت كيا ہے كہ صفيه فينيہ وسلم كا كلام تو نہيں سناالبتہ ہوسكتا ہے ئے رسول الله عليه وسلم كا كلام تو نہيں سناالبتہ ہوسكتا ہے كہ آپ كا زمانه پايا ہو۔ اس سلسلے ميں اصابہ كى طرف رجوئ كرو۔ صفيه نے زورج مطبرات سے احادیث بیان كی ہیں۔ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن نسائی الوقت الذی یجمع فیه المسافر الخ مطبوعه نور محمد کارخانه تجارت کتب کراچی ۹۹/۱

فتاؤىرضويّه جلدپنجم

اس طرح امام طحاوی نے روایت کی فقال حداثنا , بیع المؤذن ثنا بشرین بکر ثنی این جاب ثنی نافع 1 فذكر 8- نيز نبائي نے بسند حسن بطريق اخبر نا قتيبة بن سعيد حدثنا العطاف 2ور ابوجعفر نے بطريق حد ثنا يزيد بن سنان ثنا ابوعامر العقدى ثنا العطاف بن خالد المخزومي 3 اور امام فقيه نع حج مين بلاواسط روايت كي كمراخبرنا عطاف بن خالد المخزومي المديني قال اخبرنا نافع قال اقبلنامع ابن عمر من مكة، حتى اذاكان ببعض الطريق استصرخ على زوجته، فقيل له انها في البوت، فأسرع السير، وكان إذا نودي بالبغرب نزل مكانه فصلى، فلماكان تلك الليلة نودي بالمغرب فسار حتى امسينا فظننا انه نسى، فقلنا: الصلاة، فسار حتى إذاكان الشفق قرب إن يغبب نزل فصلى المغرب، وغاب الشفق فصلى العشاء ثمر اقبل عليناً فقال: هكذا کناً نصنع مع , سول الله صلى الله تعالى عليه وسلمه إذا جديناً السيد \_ (ييني امام نافع فرماتے ہيں راه مكّر ميں ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنہمانے جب شفق ڈو بینے کے قریب ہُوئی اُتر کر مغرب پڑھی اور شفق ڈوب گئی اب عشاء پڑھی پھر ہماری طرف مُنه کرمے کہا ہم رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایساہی کیا کرتے تھے جب چلنے میں کو شش ہوتی تھی) امام عیلی بن ابان نے اسے روایت کرکے فرمایا: و هکذا قال ابو حنیفة فی الجمع بین الصلاتین ان یصلی الاول منهما فی اخر وقتها، والاخرى في اول وقتها، كما فعل عبدالله بن عبر رضي الله تعالى عنها، ورواة عن النبي صلى الله تعالى علیہ وسلمہ ۹ (یعنی دو' نمازیں جمع کرنے میں یہی طریقہ امام ابو صنیفہ رضی الله تعالی عنه کامذہب ہے کہ پہلی کواس کے آخر وقت اور تیجیلی کو اُس کے اوّل وقت میں پڑھے جیسا کہ عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهمانے خود کیااور حضور سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے روایت فرمایا) نیز امام طحاوی نے اور طریق سے یوں روایت کی: حدثناً فحدثناً الحمانی ثناً عبدالله بن المبارك عن اسامه بن زير اخبرني نافع، وفيه حتى اذاكان عند غيبوبة الشفق فجمع بينهها وقال أيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصنع هكذا إذا جديه السير <sup>5</sup> (يعن جب شفق ڈوینے کے نز دیک ہوئی اُٹر کر دونوں نمازیں جمع کیں اور فرمایا میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کویوں ہی کرتے دیکھا جب حضور كوسفر مين

<sup>1</sup> شرح معانی الآثار باب الجمع بین الصلو تین ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۱۱۲۱۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سنن النسائي الوقت الذي مجمع فيه المسافريين المغرب والعشائ مكتبه سلفيه لامور الر-4

<sup>3</sup> شرح معانی الآثار باب الجمع بین الصلاتین الخ ایج ایم سعید کمپنی کراچی ا/۱۱۳۱

<sup>4</sup> كتاب الحجة باب الجمع الصلوة في السفر دار المعارف نعمانيه لامهور الم ١٥٥، ١٥٥ ا

<sup>5</sup> شرح معانی الآثار باب الجمع بین الصلو تین الخ ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۱۱۲۱۱

فتاؤىرضويّه جلدپنجم

جلدی ہوتی) یہ طرق حدیث نافع عن عبدالله عن النبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے تھے،اور صحیح بخاری ا یہ اب التقصیر باب هل يؤذن اويقيم اذاجمع بين المغرب والعشاء ميريون ب: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبدالله ابن عبر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت, سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذاعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال سالم، وكان عبدالله يفعله اذااعجله السير، ويقيم المغرب فيصلبها ثلثاً ثم يسلم، ثم قلماً يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين أ-الحديث-أى كاب يصلى المغرب ثلثاً في السفر مين بطريق مذكور وكان عبدالله يفعله اذاعجله السير تك روايت كركے فرمايا <sup>2</sup>وزاد اللبث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ـ قال سالم: واخر ابن عمر المغرب، وكان استصرخ على امرأته صفية بنت ابي عبيد، فقلت له: الصلاة، فقال: سر، فقلت له: الصلاة، فقال: سر، حتى سار ميلين اوثلثة، ثمّر نزل فصلى، ثمر قال: هكذا رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذااعجله السيريؤخر المغرب فيصليها ثلثاً ثم يسلم، ثم قلماً يلبث حتى بقيم العشاء فيصليها، كعتبن <sup>3</sup>الحديث. (ان دونول روايتول كا حاصل به كدابن عمر رضى الله تعالى عنها امام حج مين ذی الحجہ کی دسویں رات مزدلفہ میں مغرب وعشاء جمع کرتے پڑھتے اور جب اپنی ٹی ٹی کی خبر گیری کو تشریف لے گئے تھے تو یوں کیا کہ مغرب کو آخر کیا،میں نے کہا نماز،فرمایا چلو،میں نے پھر کہا نماز۔فرمایا چلو،دوٴ تین ۳میل چل کر اُزے اور نماز یڑھی، پھر فرمایامیں نے نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کو دیھا کہ جب سفر میں جلدی ہوتی ایساہی کرتے، مغرب اخیر کرکے تین <sup>س</sup> ر کعت پڑھتے پھر سلام پھیر کر تھوڑی دیرا نتظار فرماتے پھر عشا کیا قامت فرما کر دو' رکعت پڑھتے) نسائی کے یہاں یوں ہے: اخبرني محمد بن عبدالله بن بزيع حدثنا يزيد بن ذريع حدثنا كثير بن قارَوَنُدا قال: سألت سالم بن عبدالله عن صلاة ابيه في السفر وسألناه هل كان يجمع بين شيئ من صلاته في سفره؟ فن كر ان صفية بنت ابى عبيد كانت تحته فكتبت اليه، وهو في زراعة له، انى في أخريوم من ايام الدنيا واول يومر من

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع صحیح البخاری باب هل یؤزن اویقیم الخ مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۱/۹۸۱

<sup>2</sup> جامع صحیح البخاری باب یصلی المغرب ثلثانی السفر ۱۴۸/۱

<sup>3</sup> جامع صحح البخاري باب يصلى المغرب ثلثاني السفر ١٣٨/١

الاخرة، فركب فأسرع السير البها، حتى اذاحانت صلاة الظهر قال له المؤذن: الصلاة باأيا عبدالرحلن! فلم يلتفت، حتى اذاكان بين الصلاتين نزل، فقال: اقم، فأذا سلمت فأقم، فصلى ثمر ركب حتى اذاغايت الشمس،قال له المؤذن: الصلاة، فقال: كفعلك في صلاة الظهر والعصر،ثم سار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل، ثم قال المؤذن: اقم فأذاسلمت فأقم، فصلى ثم انصر ف فألتفت الينا فقال،قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذاحضر احدكم الامر الذي يخاف فوته فليصل هذه الصلاة 1 \_ (خلاصه بير كه جب صفيه كاخط بينجاكه اب ميرادم واليسيس ہے ابن عمر رضى الله تعالى عنهما شتا ماں چلے ، نماز كيلئے ايسے وقت اُترے کہ ظُہر کاوقت جانے کو تھااور عصر کاوقت آنے کو،اُس وقت ظہریڑھ کر عصریڑھی اور مغرب کے لئے اُس وقت اُترے جب تارے خُوب کھِل آئے تھے (جس وقت تک بلاعذر مغرب میں دیر لگانی مکروہ ہے،اُسے پڑھ کر عشاء پڑھی اور کہا ر سول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرماہا : جب تم میں کسی کوایسی ضرورت پیش آئے جس کے فوت کااندیشہ ہو تواس طرح نمازیرہے) نیزاسی مدیث میں دوسرے طریق سے یوں زائد کیا: اخبرنا عبدۃ بن عبدالر حیمہ ثنا ابن شہیل ثنا كثير بن قارَوندا قال سألنا سالم بن عبدالله عن الصلاة في السفر، فقلنا اكان عبدالله يجمع بين شيع من الصلاة في السفر؟ فقال لا الا يجمع 2 يعني بم نے سالم بن عبرالله بن عمر رضي الله تعالى عنهم سے سوال كيا کہ حضرت عبداللّٰہ بن عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہاسفر میں کسی نماز کو دُوسری کے ساتھ جمع فرماتے تھے کہانہ سوامز دلفہ کے ) (جہاں کاملانا سب کے نزدیک مالاتفاق ہے) پھر وہی حدیث بیان کی کہ اُس سفر میں اُس طریق سے نمازیں پڑھی تھیں۔اس حدیث جلیل کے اپنے طُرق کثیرہ میں جن ہے آفتاب کی طرح روش کہ حضور اقدس صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم وصحابہ کرام رضی اللّٰہ تعالی عنہم نے سفر میں بحال شتاب وضر ورت جمع صوری فرمائی ہےاوریہی ہمارےائمہ کرام کامذہب ہے۔ **حدیث ۲**: امام اجل احمد بن حنبل مند اور ابو بحر بن ابی شیبه استاذ بخاری و مسلم مصنف میں بسند حسن بطریق اپنے شیخ و کیل بن الجراح کے اور امام طحاوی معانی الآثار میں بطریق حدثنا فهد ثنا الحسن بن البشیر ثنا المعافی بن عبران كلاهماعن مغيرة بن زياد الموصلي عن عطاء بن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن النسائي الوقت الذي يحمّع فيه المسافر الخ مطبوعه نور مجمه كار خانه تجارت كتب كراجي ا9٨/١

<sup>2</sup> سنن النسائى الوقت الذي يحمع فيه المسافر الخ مطبوعه نور محمد كارخانه تجارت كتب كراچي ٩٩١١

فتاؤىرِ ضويّه جلد پنجم

ابی رباح امر البومنین صدیقه رضی الله تعالی عنها سے راوی قالت کان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فی السفریو خر الظهر ویقدم العصر، ویو خر البغرب ویقدم العشاء (حضوراقدس صلی الله تعالی علیه وسلم سفر میں ظهر کو دیر فرماتے عصر کواول وقت پڑھتے مغرب کی تاخیر فرماتے عشاء کواوّل وقت پڑھتے معرب کی تاخیر فرماتے عشاء کواوّل وقت پڑھتے عبدالله حدیث ۲۰۰۰ ابوداوُدا پی سنن باب متی یتم المسافر اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنی مصنّف میں بسند حسن جید متصل حضرت عبدالله بن محمد بن علی بن ابی طالب وہ اپنے والد ماجد محمد بن علی وہ اپنے والد ماجد محمد بن علی مرتضی کرم الله تعالی وجہہ، سے روایت کرتے ہیں: ان علیاً کان اذاسافر سار بعد ما تغرب الشمس حتی تکاد ان تظلم، شمد ینزل فیصلی البغوب، شمرید عوبعشائه فیتعشی، شمریصلی العشاء، شمریر تحل۔ ویقول: هکذا کان رسول فیصلی البغوب، شمرید علیه وسلم یست کے آبی امیر المومنین مولی المسلمین علی مرتضی کرم الله تعالی وبہد الاسی جب سفر فرماتے بورج ڈوب پر چلتے رہتے یہاں تک کہ قریب ہوتا کہ تاریکی ہوجائے پھر اُز کر مغرب پڑھتے پھر کھانا منگا کر تناول فرماتے بھر عشاپڑھ کر گوچ کرتے اور کہتے ای طرح حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم کیا کرتے تھے)۔ امام عینی نے عمد فرماتے بھر عشاپڑھ کر گوچ کرتے اور کہتے ای طرح حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم کیا کرتے تھے)۔ امام عینی نے عمد القاری شرح صحیح بخاری میں اس حدیث کی سند کو فرمایا: لا باس بدراس میں کوئی نقص نہیں)۔

مدیث ۲۰: طحاوی بطرایق ابی خشیم عن عاصم الاحول عن ابی عثلن راوی قال وفدت انا وسعد بن مالك و نحن بنادر للحج، فكنا نجمع بين الظهر والعصر، نقدم من هذه ونؤخر من هذه، و نجمع بين المغرب والعشاء، نقدم من هذه ونؤخر من هذه، حتى قدمناً مكة 3 (يعني ميں اور حضرت سعد بن مالك رضى الله تعالى عنه في جلدى ميں مكم معظمه تك ظهر وعصر اور مغرب وعشا كو يوں جمع كرتے گئے كه ظهر ومغرب دير كركے پڑھتے اور عصر وعشا جلد)

حديث 6: نيزامام مروح عبدالرطن بن يزيرت راوى صحبت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فى حجه فكان يؤخر الظهر و يعجل العصر، ويؤخذ المغرب و يعجل العشاء، ويسفر بصلاة الغداة 4 (مين حج مين حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كع بمراه ركاب تهاظهر مين دير فرمات

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح معانی امآثار باب الجمع بین صلا تین الخ مطبوعه ایج ایم سعید کمپنی کراچی ا/ ۱۱۳

<sup>2</sup> سنن ابی داؤد باب متی تیم المسافر مطبوعه مجتبائی لامور یا کتان ۱/۳۷

<sup>3</sup> شرح معانی الآثار باب الجمع بین صلا تین الخ مطبوعه انتجامیم سعید کمپنی کراچی ۱۱۴۱۱

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> شرح معانی الآثار باب الجمع بین صلا تین الخ مطبوعه ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۱۱۳۱۱)

ىتاۋىرضويّە جلد پىنجم

اور عصر میں تعجیل مغرب میں تاخیر کرتے عشاء میں جلدی اور صبح روشن کرکے پڑھتے) امام مدوح ان احادیث کو روایت کرکے فرماتے ہیں:

نمازیں جمع کرنے کا بیہ طریقہ جو ہم نے اس باب میں اختیار فرمایا بیرسب امام اعظم وامام ابو یوسف وامام محمد کامذہب ہے رضی الله تعالی عنهم (م) وجميع مأذهبنا اليه من كيفية الجمع بين الصلاتين قول ابى حنيفة وابى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى 1-

الحد دین الحد میلاً جمع صوری کاطریقه حضور پُرنور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم وحضرت مولی علی وعبدالله بن مسعود وسعد بن مالک و عبدالله بن عمرو غیر ہم صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سے روشن وجه پر ثابت ہوااور امام لامذ ببان کا وہ جر وتی ادعا که اس میں کوئی حدیث صحیح نہیں،اور اس سے بڑھ کریہ بانگ بے معنی که به روایات جن سے جمع صوری کرنی ابن عمر کی واضح ہوتا ہے سب واہیات اور مر دود اور شاذ اور مناکیر ہیں اور شدت حیایہ خاص جحود وافترا کہ ابن عمر نے اس کیفیت سے ہر گز نمازیں جمع نہیں کیں جیسا کہ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے <sup>2</sup> اپنی سزائے کردار کو پہنچاب ایضاح مرام وازاحت اوہام کو چند افادات کا استماع کھئے۔

افادہ **اولیٰ**: لامذہب ملّا کو جب کہ انکار جمع صوری میں چاند پر خاک اُڑانی تھی اور احادیث مذکورہ صحاح مشہورہ میں موجود و متداول تو بے رَ د صحاح چارہ کار کیا تھالہٰذا بایں پیرانہ سالی حضرت کے رقص جملی ملاحظہ ہوں:

لطیفہا: ابن عمر رضی الله تعالی عنهما کی حدیث جلیل وعظیم کے پہلے طریق صیح مروی سنن ابی داود کو محمد بن فضیل کے سبب ضعف کیا۔

اقول اقاً: یہ بھی شرم نہ آئی کہ یہ محد بن فضیل صحیح بخاری وصحیح مسلم کے رجال سے ہے۔

ٹائیا: امام ابن معین جیسے شخص نے ابن فضیل کو ثقہ امام احمہ نے حسن الحدیث،امام نسائی نے لا باس بہ (اس میں کوئی نقص نہیں۔ت) کہا،امام احمد نے اُس سے روایت کی اور وہ جسے ثقہ نہیں جانتے اُس سے روایت نہیں فرماتے میزان میں اصلاً کوئی جرح مفسّر اُس کے حق میں ذکر نہ کی۔ٹالٹاً: یہ بکف چراغی قابل تماشا کہ ابن فضیل کے منسوب برفض ہونے کا دعوی کیا اور شوت میں عبارت تقریب رمی بالتشیع ملاجی کو بایں سالخور دی ودعوی محدثی آج تک اتنی خبر نہیں کہ محاوراتِ سلف و

بم بن بين الصلو ين عليبه تدريريه لأجور ١٩٩٥

Page 175 of 696

<sup>1</sup> شرح معانی الآثار باب الجمع بین صلاتین الخ مطبوعه ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۱۱۴/۱۱ 2 معیار الحق مسئله پنجم جمع بین الصلوتین مکتبه نذیریه لا ہور ص۳۹۷

جلدينجم

اصطلاح محد ثین میں تشیع ور فض میں کتناعے فیرق ہے۔

زیان متاخرین میں شیعہ روافض کو کہتے ہیں خذلهم الله تعالی جمیعا بلکہ آج کل کے بیہودہ مہذبین روافض کو رافضی کہنا خلاف تہذیب حانتے اور انہیں شیعہ ہی کے لقب سے باد کرنا ضروری مانتے ہیں خود مُلّا جی کے خیال میں اپنی مُلّا کی کے باعث یہی تازہ محاورہ تھا یا عوام کو دھوکا دینے کیلئے متشیع کو رافضی بنایا حالانکہ سلف میں جو تمام خلفائے کرام رضی اللّٰہ تعالی عنہم کے ساتھ مُحسن عقیدت رکھتا اور حضرت امیر المومنین مولی علی کرم الله تعالی وجهه الکریم کو اُن میں افضل جانتا شیعی کہا جاتا بلکہ جو صرف امیر المومنین عثمان غنی رضی الله تعالی عنه پر تفضیل دیتا اُسے بھی شیعی کہتے ہیں حالانکہ یہ مسلک بعض علمائے اہلسنّت کا تھااسی بناء پر متعدد ائمہ کوفہ کو شیعہ کہا گیا بلکہ تجھی محض غلبہ محبت اہل بیت کرام رضی الله تعالی عنہم کو شیعیت سے تعبیر کرتے حالانکہ بیہ محض سنیت ہےامام ذہبی نے تذکرۃ الحقاظ میں خودانہیں محمد بن فضیل کی نسبت تصریح کی کہ ان کا تشیع صرف موالات تھاوبس۔

چنانچہ ذہبی نے کہا ہے کہ محد ابن غزوان، جو کہ محدیث اور حافظ ہے، حدیث کے علماء میں سے تھا یحلی ابن معین نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے اور احمد نے کہا ہے کہ اچھی حدیثیں بان کرتا ہے مگر شیعہ ہے۔ میں نے کھا" صرف اہل بیت سے محبت رکھتا تھا"۔ (ت)

حبث قال: محمد بن فضيل بن غزوان، البحدث الحافظ، كان من علماء هذا الشان، و ثقه يحلي بن مَعين،وقال احبد: حسن الحديث، شيعي قلت: كان متوالياً فقط أـ

رامگا: ذرار واۃ صحیحین دیچے کر شیعی کورافضی بنا کر تضعیف کی ہوتی، کیا بخاری ومسلم سے بھی

عه: كماصر حوابه وتدل عليه محاوراتهم، منها عليه عليه في الماران عليه معاورات عليه عليه الشح مافي الميزان في ترجمة الحاكم بعد ماحكي القال ير فضه، الله يحب الإنصاف، ما الرجل ير افضى بل شيعي فقط اه ١٢ منه (م)

ہے۔مثلاً میزان میں حاکم کے حالات میں کسی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ رافضی تھا۔اس کے بعد کہا ہے "الله انصاف کو پیند کرتا ہے، یہ آ دمی رافضی نہیں ہے، صرف شیعہ ہے "۔ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> يَدْ كرة الحفاظ في ترجمة محمد بن فضيل مطبوعه دائرة المعارف حيدرآ باد وكن ا/٢٩٠

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

ہاتھ دھونا ہے ان کے رواۃ علمیں تمیں ''سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اصطلاح قدماء پر بلفظ تشیع ذکر کیا جاتا یہاں تک کہ تدریب میں حاکم سے نقل کیا کتاب مسلم ملان من الشیعة 1 (مسلم کی کتاب شیعوں سے بھری ہوئی ہے۔ت) دُور کیوں جائے خود یہی ابن فضیل کہ واقع کے شیعی صرف بمعنی محب اہل بیت کرام اور آپ کے زعم میں معاذ الله رافضی صححین کے راوی ہیں۔
راوی ہیں۔

خامسًا: اُس کے ساتھ ہی حدیث کی متابعتین دو تقت عدول ابن جابر وعبدالله بن العلاسے ابوداود نے ذکر کردیں اور سنن نسائی وغیرہ میں بھی موجود تھیں پھر ابن فضیل پر مدار کب رہا ولکن الجھلة لا یعلمون (لیکن جابل جانے نہیں ہیں۔ت) اور یہ توادنی نزاکت ہے کہ تقریب میں ابن فضیل کی نسبت صدوق عارف لکھا تھا ملّا جی نے نقل میں عارف اُڑادیا کہ جو کلمہ مدح کم ہو وہی سہی۔

لطیفہ ۲: طرفہ تمانثا کہ متابعت ابن جابر جو امام داؤد نے ذکر کی آپ اسے یوں کہہ کرٹال گئے کہ وہ تعلق ہے اور تعلق جمت نہیں اب کون کھے کہ کسی سے آئکھیں قرض ہی لے کر دیکھیے کہ ابوداؤد نے رواہ ابن جابر عن نافع کہہ کراُسے یوں ہی معلق چھوڑدیا یا وہیں حدثنا ابر ھیمہ بن موسلی الرازی اناعیسی عن ابن جابر عفرماکر موصول کردیا ہے ولکن النجدیة لا یبصرون

لطیفہ ۳: امام طحاوی کی حدیث بطریق ابن جابر عن نافع پر بشر بن بحرے طعن کیا کہ وہ ف غریب الحدیث ہے

عده: مثلًا ابأن بن تغلب،اسلعیل بن ابأن ورّاق،اسلعیل بن زکریا،اسلعیل بن عبدالرحلن سُدی صدوق یهم،بکیر بن عبدالله، جریر بن عبدالحمید، جعفر بن سلیلن، حسن بن صالح، خالد بن مخلد قطوانی، ربیع بن انس صدوق له اوهام، زاذان کندی، سعید بن فیروز، سعید بن عمرو همدانی، عباد بن یعقوب رواجنی، عبادبن عوام کلابی، عبدالله بن عمر مشکدانه، عبدالله بن عیلی کوفی، عبدالرزاق، صاحبِ مصنّف، عبدالملك بن اعین، عبیدالله بن مولی، عدی بن ثابت، علی بن الجعد، علی بن هاشم بن البرید، فضل بن دُکین ابونعیم، فضیل بن مرزوق، فطر بن خلیفة، مالك بن اسلعیل نهدی، محمد بن السحق صاحبِ مغازی، محمد بن جحاده اور یهی محمد بن فضیل، هشام بن سعد، یحیی بن الجزار وغیرهم المنه رضی الله تعالی عنه (م)

Page 177 of 696

<sup>1</sup> تدریب الرادی شرح تقریب النواوی روایة المبتدع مطبوعه دار نشر الکتب الاسلامیه لا بهور ا/۳۲۵ 2 سنن البوداؤد باب المحجع بین الصلوتین مطبوعه آفتاب عالم پریس لا بهور الاا کا ف- معدار الحق ص ۳۹۲

يتاؤى رضويّه جلد پنجم

اليى روايتي لاتا ہے كه سبكے خلاف قاله الحافظ في التقريب

ا قول اوّل اوّل اوْراشر م کی ہوتی کہ یہ بشر بن بخر رجال صحیح بخاری سے ہیں صحیح حدیثیں رَد کرنے بیٹھے تواب بخاری بھی بالائے طاق ہے۔ انتہا: اس صر آگے خیانت کو دیکھئے کہ تقریب میں صاف صاف بشر کو ثقه فرمایا <sup>1</sup> تھاوہ ہضم کر گئے۔

ٹالگا: محدث جی! تقریب میں ثقة یغوب <sup>2</sup> ہے، کسی ذی علم سے سیھو کہ فلاں یغرب اور فلاں غریب الحدیث میں کتافرق ہے۔ رابعا: اغراب کی بیہ تفسیر کہ الیی روایتیں لاتا ہے کہ سب کے خلاف محدث جی! غریب ومنکر کافرق کسی طالب علم سے پڑھو۔ خامسا: باوصف ثقہ ہونے کے مجر داغراب باعث رد ہو توضیحین سے ہاتھ دھو لیجئے، یہ اپنی مبلغ علم تقریب ہی دیکھی کہ بخاری ومسلم کے رحال میں کتوں علی نسبت بہی لفظ کہا ہے اور وہاں یہ بشر خود ہی جو رحال بخاری سے ہیں۔

ساوسا: ذرا میزان تو دیکھئے کہ اماً بشر بن بکر التنیسی فصدوق ثقة لاطعن فیه (یعنی بشر بن بکر تنیبی خُوب راست گو ثقه بین جن میں اصلاً کسی وجہ سے طعن نہیں) کیوں شرمائے تونہ ہوگے ایس ہی اندھیری ڈال کر جاہلوں کو بہکادیا کتے ہوکہ حفیۃ کی حدثیں ضعیف ہیں ع

#### شرم بادت از خدا وازر سول

عدد مثلًا ابرهید بن طهمان، بشربن خالد، ابرهید بن سوید بن حبان، بشیربن سلمان، حسن بن احمد بن ابی شبیب، محمد بن عبدالرحلن بن حکید وغیرهد که سب ثقه یغرب بین احمد بن صباح حکام بن مسلم وغیرهما ثقة له غرائب خصوصا از هر بن جمیل، خالد بن قیس، ابراهیم بن اسحق وغیرهم که صدوق یغرب به تینول بشر بن بحرسه بهی گردر جے کے دوئے که ثقه سے از کر طرف صدوق بین ۱۲مندرضی الله تعالی عنه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تقريب التهذيب ترجمه بشرين بكر التنيي مطبوعه دار نشر الكتب الاسلاميه گوجرانواله ص ۴۴

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تقريب التهذيب ترجمه بشربن بكر التنيسي مطبوعه دار نشر الكتب الاسلاميه گوجرانواله ص ۴۴

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ميز ان الاعتدال في ترجمة بشر بن بحر ١٨٦ مطبوعه دار المعرفت بيروت لبنان ٣١٣/١

فتاؤىرضويّه جلدپنجم

لطیفہ ۳: طریق ابن جابر سے سنن نسائی کی حدیث کو ولید بن قاسم سے رَد کیا کہ روایت میں اُس سے خطا ہوتی تھی کہا تقریب میں صدوق یخطی۔

اقول اولا: مسلمانو! اس تحریفِ شدید کو دیخنا اسنادِ نسائی میں یہاں نام ولید غیر منسوب واقع تھا کہ اخبرنا محمود بن خالد ثنا الولید ثنا ابن جابر ثنا نافع الحدیث أحسابی کو چالائی کا موقع ملاکہ تقریب میں اس طقه کا ایک شخص رواة نسائی سے کہ نام کا ولید اور قدرے متکلم فیہ ہے چھانٹ کر اپنے ول سے ولید بن قاسم تراش لیا حالا نکہ یہ ولید بن قاسم نہیں ولید بن مسلم ہیں رجال صحیح مسلم وائمہ ثقات و حفاظ اعلام سے اسی تقریب میں ان کے ثقہ ہونے کی شہادت موجود، ہاں تدلیس کرتے ہیں مگر بھرالله اُس کا احتمال یہاں مفقود کہ وہ صراحة عد ثنا ابن جابر قال حدثنی نافع فرمار ہے ہیں۔ میزان میں ہے:

ولید ابن مسلم ابوالعباس دمشقی۔بلند مرتبہ لوگوں میں سے
ایک،شام کا عالم،اس کی تصنیفات عمدہ ہیں احمد نے کہا ہے کہ
میں نے شامیوں میں اس سے زیادہ عقل مند آ دمی نہیں
دیکھا۔ابن مدینی نے کہا کہ اس کے پاس بہت علم ہے۔ابومسہر
نے کہا ہے کہ ولید مدلس ہے۔میں نے کہا: جب ولید عن
ابن جریج یا عن الاوزاعی کچے تو قابلِ اعتباد نہیں ہے لیکن جب
حد شاکچے تو مستند ہے اصلحشا۔ (ت)

الوليدبن مسلم ابوالعباس الدمشقى، احد الاعلام وعالم اهل الشامرله مصنفات حسنة، قال احمد: مارأيت فى الشاميين اعقل منه وقال ابن المدينى: عنده علم كثير قال ابو مسهر: الوليد مدلس،قلت: اذاقال الوليد: عن ابن جريج اوعن الاوزاعى،فليس بمعتمد لانه يدلس عن كذابين،فاذاقال: حدثنا فهو حجة 2 اهملخصًا۔

مُلّا جی ایے

در بساط نکتہ داناں خود فروشی شرط نیست یا سخن دانستہ گواہے مرد غافل یا خموش ( نکتہ دانوں کی مجلس میں اینے آپ کو چے دیناضر وری نہیں ہے اے مردِ غافل! یا توسوچ سمجھ کربات کریا خاموش رہ)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>سنن النسائی الوقت الذی یجمع فیه المسافر مطبوعه نور مجمه کارخانه تجارت کتب کرا چی ا۹۹۸ <sup>2</sup> میز ان الاعتدال فی ترجمهٔ ولیدین مسلم ۹۴۰۵ دار المعرفت بیروت، ۳۴۷ سر۳۸ سر۴

ىتاۋىرضويّە جلدپىنجم

تم نے جانا کہ آپ کے کید پر کوئی آگاہ نہ ہوگا ذرا بتائے تاکہ آپ نے ولید کاولید بن قاسم کس دلیل سے متعین کرلیا، کیااس طبقہ میں اس نام کار واق نسائی میں کوئی اور نہ تھااگر اب عاجز آکر ہم سے پوچھنا ہو کہ تم نے ولید بن مسلم کیسے جانا اوّل توبقانون مناظرہ جب آپ غاصب منصب ہیں ہم سے سوال کا محل نہیں اور استفاد ہ گیوچھو تو پہلے اپنی جزاف کا صاف صاف اعتراف کرو پھر شاگر دی کھے توایک یہی کیا بعونہ تعالیٰ بہت کچھ سکھادیں وہ قواعد بتادیں جس سے اسائے مشتر کہ میں اکثر جگہ تعین نکال سکو۔ خانیا: بفرض غلط ابن قاسم ہی سہی پھر وہ بھی کب مستحق رُد ہیں امام احمد نے اُن کی تو یُق فرمائی، اُن سے روایت کی، محد ثین کو حکم دیا کہ اُن سے حدیث کھو۔ ابن عدی نے کہا: اذاروی عن شقة فلاباس به آ (وہ جب کسی ثقہ سے روایت کریں تو اُن

**ثالثا:** ذرارواة صحیح بخاری ومسلم پر نظر ڈالے ہُوئے کہ اُن میں کتنوں <sup>مے</sup> کی نسبت تقریب میں یہی صدوق

عه: مثلًا اسلعيل بن مجالد، اشهل بن حاتم، بشربن عبيس، حارت بن عبيد، حبيب بن ابي حبيب، حجاج بن ابي زينب، حسان بن ابرهيم، حسان بن حسان بصرى، حسان بن عبدالله كندى، حسن بن بشربن سلم، حسن بن ذكوان ورقی بالقدر، خالد بن خداش، خالد بن عبدالرحلن السلمی، شريك بن عبدالله بن ابي بر عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله وغيرهم ان سب پر وتی حم صدوق يخطی لگايا م خليفة بن خياط، عبدالله بن عبد نميری، عبدالله وغيرهم ان سب پر وتی حم صدوق يخطی لگايا م خليفة بن خياط، عبدالله بن عبد نميری، عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن مبدالله بن عبدالله بن ابي اسلحق حضر می وغيرهم صدوق ربما اخطأ ير، اب زياده كی ابض مثالیل ايج حجاج بن ارطأة صدوق كثير الخطأء والتدليس، شريك بن عبدالله نخعی صدوق يخطی كثيرا تغير حفظه، صالح بن رستم المزنی صدوق كثير الخطاء عبدالله بن صالو تصدوق كثير الغلط ثبت فی كتابه وكانت فيه غفلة، فليح بن سليمان صدوق كثير الخطاء محدوق يخطئ كثيرا

<sup>1</sup> الكامل لا بن عدى في ترجمة وليدا بن قاسم مطبوعه المكتبة الاثرية سانكله بل ٢٥،6٥/٢

ـتاۈىرِضويّه جلدپنجم

یخطعی بلکہ اس سے زائد کہاہے کیافتم کھائے بیٹھے ہو کہ صحیحین کار دہی کر دوگے!

رابعًا: صحیح بخاری میں حسان بن حسان بصری سے روایت کی تقریب میں انہیں صدوق یخطی آپھر حسان بن حسان واسطی کی نسبت لکھا خلطہ ابن مندہ نے اسے پہلے کے ساتھ ملادیا ہے یہ اس کی نسبت لکھا خلطہ ابن مندہ نے اسے پہلے کے ساتھ ملادیا ہے یہ اس کی غلطی ہے کیونکہ یہ ضعیف ہم سے۔ت) دیکھو صاف بتادیا کہ جسے صدوق پخطی کہا وہ ضعیف نہیں ، مُلّا جی ابن جہالت سے مردود واہبات گارہے ہیں۔

لطیفہ ۵: حدیث صحیح نسائی وطحاوی وعیلی بن ابان بطریق عطاف عن نافع کو عطاف سے معلول کیا ف کہ وہ وہمی ہے کہا تقریب میں صدوق یہد۔

ا تول اوّل : عطاف کو امام احمد وامام ابن معین نے ثقہ کہا و کئی بھا قدوۃ میز ان میں ان کی نسبت کو کی جرح مفسّر منقول نہیں۔ نامیا: کسی سے پڑھو کہ و ہمی اور صدوق کیم میں کتافرق ہے۔

الله صحیحین سے عداوت کہال تک بڑھے گی تقریب ملاحظہ ہو کہ آپ کے وہم کے ایسے وہمی عدان میں کس قدر ہیں۔ رابعًا: بالفرض بیسب رواۃ مطعون ہی سہی مگر جب بالیقین اُن میں کوئی بھی درجہ سقوط میں نہیں تو تعدّد طرق سے پھر حدیث جمت تامہ ہے ولکن الو ھابیة قو مریجھلون (لیکن وہانی جاہل لوگ ہیں۔ت)

عه: مثل ابرهیم بن یوسف بن اسحاق، اسامه بن زیر اللیشی، اسلعیل بن عبد الرحلن السدی، ایمن بن نابل، جابر بن عمرو، جبر بن نوف، حاتم بن اسلعیل، حرب بن ابی العالیه، حرمی بن عماره، حزم بن ابی حزم، حسن بن الصباح، حسن بن فرات، حمید بن زیاد، ربیعه بن کلثوم، عبد الله بن عبد الله بن اویس وغیرهم سب صدوق یهم هیں احوص بن جواب، حمزه بن جیب زیات امام قراء ت، معاذ بن هشام، عاصم بن علی بن علی بن علی بن عاصم وغیرهم سب صدوق ربما وهم بلکه عطاء بن ابی مسلم صدوق یهم کثیر ۱۲۱ منه رضی الله تعالی عنه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تقريب التهذيب في ترجمه ابن حيان الواسطى مطبوعه دار نشر الكتب الاسلاميه گوجرانواله ص ٦٨

<sup>2</sup> تقريب التهذيب في ترجمه ابن حسان الواسطى مطبوعه دار نشر الكتب الاسلاميه گوجر انواله ص ١٨ ف، معيار الحق ص ٣٩٧

فتاؤى رِضويّه جلد پنجم

لطفہ ١٤: آپ کے امتحان علم کو پُوچھا جاتا ہے کہ روایت طحاوی حد ثنا العمانی ثنا ابن المبار کے عن اسامة بن زید اخبر نی نافع میں آپ نے کہاں سے معین کرلیا کہ یہ اُسامہ بن زید عدوی مدنی ضعیف الحافظ ہے، اسی طقہ سے اسامہ بن زید لینٹی مدنی بھی توہے کہ رجال صحیح مسلم وسُنن اربعہ وتعلیقات بخاری سے ہے جے بحبی بن معین نے کہا: ثقہ اسامہ بن زید لینٹی مدنی بھی توہے کہ رجال صحیح مسلم وسُنن اربعہ وتعلیقات بخاری سے ہے جے بحبی بن معین نے کہا: ثقہ اور آپ کی تو شاید اس سوال میں بھی وقت پڑے کہ کہاں سے مان لیا کہ یہ حمانی حافظ کبیر بحبی بن عبد الحمید صاحب مند ہے اور آپ کی تو شاید اس سوال میں بھی وقت پڑے کہ کہاں سے مان لیا کہ یہ حمانی حافظ کبیر یحبی بن عبد الحمید صاحب مند ہے جس کی جرح آپ نے نقل کی اور امام یحبی بن معین وغیرہ کا ثقہ اور ابن عدی کا ارجو ان لاباً س 2 بد (وہ ان سب سے بڑا ہے، اس لئے میں میں کوئی حرج نہیں۔ ت) اور ابن نمیر کا ہو آک بو من ہؤلاء کلھم ، فاکتب عنه (وہ ان سب سے بڑا ہے، اس لئے میں اس سے حدیث لکھتا ہوں۔ ت) کہنا چھوڑ دیا اس طقہ تاسعہ سے اُس کا والد عبد الحمید بن عبد الرحمٰن بھی توہے کہ رجال صحیحین سے سے اور دونوں حمانی کملائے حاتے ہی کہنا چھوڑ دیا اس طقہ باسے سے اُس کا والد عبد الحمید بن عبد الرحمٰن بھی توہے کہ رجال صحیحین سے سے اور دونوں حمانی کملائے حاتے ہی کمانی التقریب۔

لطیفہ ک: روایات نسائی بطریق کثیر بن قار وَنداعن سالم عن ابیہ میں جھُوٹ کو بھی پچھ گنجائش نہ ملی تواُسے یوں کہہ کر ٹالا کہ وہ شاذ ہے ف اس لئے کہ مخالف ہے روایات شخین وغیر ہمامے وہ ارجح ہیں سب سے بالا تفاق اور مقدم ہوتی ہیں سب پر جب کہ موافقت اور نسخ نہ بن سکے۔

اقول اوّلا: شیخین کا نام کس مُنه سے لیتے اور اُن کی احادیث کو ارج کہتے ہو یہ وہی شیخین تو ہیں جو محمد بن فضیل سے حدیثیں لاتے ہیں جے تہارے نزدیک رافضی کہا گیااور حدیثوں کا بلیٹ دینے والااور موقوف کو مرفوع کر دینے کاعادی تھا۔ نانیا خالاً رابعا: یہ وہی شیخین تو ہیں جن کے یہاں سب کے خلاف حدیثیں لانے والے حدیثوں میں خطا کرنے والے وہمی کئ در جن مجرے ہُوئے ہیں۔

خامسًا: مخالف شیخین کاد عوی محض باطل ہے جیسا کہ بعونہ تعالی عنقریب ظاہر ہو تا ہے۔

لطیفہ ۸: اس حدیث جلیل صحیح کے رَد میں مُلّاجی نے جوجو ٰ چالا کیاں بیبا کیاں بر تیں اُن کاپر دہ تو فاش ہو چکا، جا بجا ثقات کو مجروح فرمایا، رواۃ بخاری ومسلم کو مر دود کھہرایا، حدیث موصول کو معلق بنایا، متابعات سے آنکھیں بند کرلیں، نقلِ عبارت میں خیانتیں کیں، معانی میں تحریف کی راہیں لیں، راوی کو کچھ سے کچھ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ميزان الاعتدال ترجمه اسامه بن زيد الليثي **٥٠**٥ مطبوعه دارالمعرفة بيروت الممارا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ميزان الاعتدال ترجمه يحلي بن عبدالحميد الحماني ٩٥٦٧ مطبوعه دار المعرفة بيروت ٣٩٢/٣ ن معيار الحق ص ٣٩٧

تاۋىرضويّە . جلدپىنجم

بنالیاً، مشترک کو جزافاً معین کردیا جہاں کچھ نہ بن پڑا مخالفت شیخین کا اعادہ کیا، اب خود حدیث صحیح بخاری شریف کو کیا کریں بنالیاً، مشترک کو جزافاً معین کردیا جہاں کچھ نہ بن پڑا مخالفت شیخین کا اعادہ کیا، اب خود حدیث سخت مشکل پیش رجال بخاری کو رَد کردینااور بات تھی کہ عوام کو ان کی کیا خبر، مگر خود حدیث بخاری کا نام لیکر رَد کرنے میں سخت مشکل پیش نظر، لہذا بہ چال چلے کہ لاؤاسے بزور زبان وزور بہتان اپنے موافق بنا لیجئے اس لئے حدیث مذکور باب ھل یوذن او یقیم کا ایک مخرب پڑھنے کا ذکر تھا اپنے ثبوت کی احادیث میں نقل کرکے فرمایا فیہ بات ادنی عاقل بھی جانتا ہے کہ بعد دخول وقت مغرب کے دو تین کوس مسافت چلیں تو اتنے میں شفق غائب ہوجاتی ہے اور وقت عشاکا داخل ہو حاتا ہے۔

اؤگا: میل کا کوس بنایا کہ کچھ دیربڑے دو المیل کا قوسواہی کوس ہوا ہاور تین ہی لیجئے جب بھی دو اکوس بُورے نہیں پڑتے۔
اوگا: میل کا کوس بنایا کہ کچھ دیربڑے دو المیل کا قوسواہی کوس مسافت چلیں لکھ دیا کہ جابل سمجھیں غروب کے بعد پیادہ تین کوس چام کو چالا کی بیہ کی کہ حدیث کا ترجمہ نہ کیا دو تین کوس جالا کی کہ حالت میں تھے ہم نے حدیث ابوداؤد سے بعد پیادہ تین کوس چلے ہوں ترجمہ کرتے تو گھٹا کہ سوار تھے اور کیسی سخت جلدی کی حالت میں تھے ہم نے حدیث ابوداؤد سے نقل کیا کہ اُنہوں نے اُس کہ منزلہ فرمایا تو صرف میل بھریا اُس سے بھی کم چلنے کی دیررہ گئی اگر بیادہ ہی چلئے تو اتنی دیر میں ہر گزوقتِ عشاء نہیں آتا تو حدیث سے مغرب کا وقت مغرب ہی میں پڑھنا پیدا تھا جے صاف کا یا پلٹ کردیا کہ معظمہ اور اُس کے حوالی میں جن کا عرض ما بین کا حدالت حد ہے غروبِ سٹس سے انحطاط حد (پچھ لکھنا ہے) تک ہم موسم میں ایک ساعت فلکیہ سے زیادہ وقت رہتا ہے اور پھر مدینہ طیبہ کی طرف جنتے بڑھے وقت بڑھتا جائے گا کہا لایخنی علی العارف بالمھیا تا (جیبا کہ علم بیئت جانے والے پرظام ہے۔ تا کو لازم کہ اتنی مسافت میں ایک گھٹے سے زیادہ صرف ہو نا واجب ہو، اور المام مالک مؤطا میں روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امیر الہومئین عثمن غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں نماز جمعہ سے فارغ موکر سوار ہوئے اور موضع ملک میں عصر کیلئے اُترے۔

مالک، عمروبن یحبلی المازنی سے، وہ ابن سلیط سے راوی کہ عثان ابن عفان نے جمعہ مدینہ میں پڑھا اور عصر مللً میں۔(ت)

مالك عن عمروبن يحيى المازنى عن ابن ابى سليط ان عثلن بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل 1\_

ملك مدينه طيبه سے ستره ١٠ميل ب كمافي النهاية ١ (جيباكه نهاية ميں ہے۔ت) بعض نے كهاا تحاره ١٠٠ميل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مؤطاامام مالك و قوت الصلواة ، وقت الحمِعة مطبوعه مير محمر كتب خانه كراجي ص ٢

<sup>2</sup> النهاية لا بن اثير الميم مع اللام لفظ مكل مطبوعه المكتبة الاسلاميه رياض ٣٦٢/٣، ف\_معيار الحق ص ٣٧٥

جلدينجم

كماحكاه الزرقاني (جيماكه زرقاني ني بيان كيا ب-ت) ابن وضاح ني كها ماكيس المميل كمانقله ابن رشيق عن ابن وضاً ح ' (جبیا که ابن رشیق نے ابن وضاح سے نقل کیا ہے۔ ت)

بلکہ بعض نسخ مؤطامیں خود امام مالک ہے اسی کی تصریح ہے قال مالک وبینھماا ثنان وعشرون میلا (مالک نے کہا ہے کہ دونوں کے در میان پائیس <sup>۲۲ می</sup>ل کا فاصلہ ہے۔ت) وہ ستر ہ<sup>21</sup>ہی میل سہی آپ کے طور پر کو ئی رات کے نود س بجے تک عصر کا وقت رہا ہوگا کہ جمعہ پڑھنے سے آٹھ نو گھنٹے بعد امیر المومنین نے عصر ادا کی کہ مدینہ طیبہ اور اس کے حوالی میں جن کاعر ض الہ حہ سے زائد نہیں مقدار نہار روز تحویل سرطان بھی صرف حت لح وّے کہالا پیخفی علی مدن بعلیہ استخبراج طول النها ﴿ من عدض البلاد (جبيها كه اس شخص ير مخفى نهيں ہے جوعرض بلادسے دن كي لمبائي كا ستخراج كرسكتا ہو۔ت)

**ٹالثا تول**:اسی لئے خود آخر حدیث بخاری میں مذکور تھا کہ مغرب کے بعد کچھ دیرا نظار کرنے عشاء پڑھی اگر خود عشاء ہی کے وقت میں مغرب پڑھتے توالی جلدی واضطراب شدید کی حالت میں اب عشاء کیلئے انتظار کس بات کا تھا یہ مکڑا حدیث کا ہضم کر گیا که بھرم گفلتا۔

رابعااقول:آپ تواسی بحث میں فرما چکے کہ تعلیقات جمت نہیں صبح بخاری میں یہ عکرا جوآپ اپنی سند بناکر نقل کررہے ہیں تعليقًا بى مذكور تقااصل حديث بطريق حددثنا ابواليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى ذكركي جس مين آب ك اس مطلب کا کچھ یتانہ تھااس کے بعد یہ ٹکڑا تعلیقًا بڑھا ہا کہ وزاد اللیث قال حدثنی یونس عن ابن شہاب،اب تعلیق کیوں ججت ہو گئی، وہاں تو آخر حدیث کو ہفتم کیا تھا یہاںاول کلام تناول فرمایا کہ اپناعیب نہ ظاہر ہو۔

**خامساا قول:** آپ تو رادی کو اس کے وہم وخطا بلکہ صرف اغراب پر رَد فرماتے ہیں اگرچہ رجال بخاری ومسلم سے ہو،اب بیہ تعلیق کیو نکر مقبول ہو گئی اس میں زم ری سے راوی یونس بن بزید ہیں جنہیں اسی تقریب میں فرمایا:

ثقة الا ان في روايته عن الزهري وهما قليلا وفي | ين تو ثقه مگرزيري سے ان كي روايت ميں کچھ وہم ہے اور غیر زم ی سے روایت میں خطا۔

غيرالزهرى خطأ 2

اثرم نے کہا: ضعف احد احریونس (امام احدنے یونس کاکام ضعیف بتایا) امام ابن سعد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح الزر قاني على المؤطالامام مالك زير حديث مذ كور مطبوعه المكتسة التجارية الكبلري مصر ٢٦/١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تقريب التهذيب حرف البا<sub>ء</sub> مطبوعه مطبع فاروقي دېلي ص ۲۸۷

فتاۋىرضويّه جلدپىنجم

نے کہا: لیس بحجة (یونس قابل احتجاج نہیں) امام و کیج بن الجراح نے کہا: سیٹی الحفظ (یونس کا حافظ بُراہے) یوں ہی امام احمد نے ان کی کئی حدیثوں کو منکر بتایا کل ذلك فی المدیز ان السیز ان السیرین ہے۔ت)

سمبیہ: یہ ہم نے آپ کا ظلم و تعصب ثابت کرنے کو آپ کی طرح کلام کیاور نہ ہمارے نزدیک نہ تعلق مطلقاً مر دود نہ یونس ساقط نہ وہم وخطا جب تک فاحش نہ ہوں موجب رد نہ یہ حدیث بخاری اصلاً تمہارے موافق بلکہ صراحةً ہمارے مؤید وبالله التوفیق چند اوہام یا گجھ خطائیں محد ّث سے صادر ہو نانہ اُسے ضعف کر دیتا ہے نہ اُس کی حدیث کو مر دود نہ وہ کہتے ہیں جو بالکل پاک صاف گزر گئے ہیں، یہ ہیں ہمام محد ثین کے امام الائمہ سفیان بن عینیہ جنہوں نے زمری سے روایت میں ہیں ہم نیادہ حدیثوں میں خطاکی امام احمد رضی الله تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھ میں اور علی بن مدنی میں مذاکرہ ہوا کہ زمری سے روایت میں ثابت ترکون ہے، علی نے کہاسفیان بن عینیہ، میں نے کہاامام مالک کہ ان کی خطاسفیان کی خطائیں بتائیں وہ دو تین حدیثوں کے ہیں جن میں سفیان نے خطاکی پھر میں نے اٹھارہ گئا دیں اور اُن سے کہاآپ مالک کی خطائیں بتائیں وہ دو تین حدیثیں لائے پھر جو میں نے خیال کیا توسفیان نے بیس ۲ سے زیادہ حدیثوں میں خطاکی ہے <sup>2</sup> دکو کی فی المعیز ان (اسے میز ان میں ذکر کیا گیا ہے۔ ت) با اینتمہ امام سفیان کے ثقہ ثبت جت ہونے پر علائے اُمت کا اجماع ہے۔

لطیفہ 9: مُلّا جی کی یہ ساری کار گزاریاں حیاداریاں حدیث صحیح عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما کے متعلق تھیں حدیث ام المؤمنین صدّیقه رضی الله تعالی عنها مروی امام طحاوی و نیز امام احمد وابن ابی شیبه استاذان بخاری و مسلم کے رَد کو پھر وہی معمولی شگوفہ جھوڑاف کہ ایک راوی اس کا مغیرہ بن زیادہ موصلی ہے اور یہ مجروح ہے کہ وہمی تھا قالله الحافظ التقریب۔

ا قول اوّلا: تقریب میں صدوق کہا تھاوہ صندوق میں رہا۔

**څانیا**: وہی اینی وہمی نزاکت که له اوھام کو وہمی کہنا سمجھ لیا۔

**ثالثا: وہی صحیحین سے پُرانی عداوت تقریب دُور نہیں دیکھئے تو کتنے رجال علم بخاری ومسلم کو یہی صداوق له** 

عه: صدوق یهم وصدوق ربهاوهم کی بخرت مثالین اوپر گزر چکین مگر با تباع لفظ خاص امثله سُنیے احمد بن بشیر، حسن بن خلف، خالد بن یز مد بن زیاد، (ماتی رسخه اعده)

 $<sup>^{1}</sup>$ ميز ان الاعتدال حرف الباء  $^{997}$  مطبوعه دار المعرفة بيروت  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> میزان الاعتدال ترجمه سفیان بن عینیه ۳۳۲۷ مطبوعه دارالمعرفة بیروت ۱۷۰/۲ ف معارالحق ص ۴۰

فتاؤىرضويّه جلدپنجم

اوهام (سيام، اسكاوبام بين ت) كهام-

رابعا: مغیرہ رجال سنن اربعہ سے ہے امام ابن معین وامام نسائی دونوں صاحبوں نے بال تشدد شدید فرمایا: لیبس به باس (اس میں کوئی بُرائی نہیں) زاد یحلی لہ حدیث واحد منکر (اُس کی صرف ایک حدیث منکر ہے) لاجرم و کیج نے ثقہ،ابوداؤد نے صالح، ابن عدی نے عندی لاباس به ¹ (میرے نزدیک اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ ت) کہا تواس کی حدیث حسن ہونے میں کلام نہیں اگرچہ درجہ صحاح پر بالغ نہ ہو جس کے سبب نسائی نے لیس بالقوی (اُس درجے کا قوی نہیں ہے۔ ت) ابو احمد حاکم نے لیبس بہتین عنده هم ² (اس درجے کا متین نہیں ہے ان کے نزدیک۔ ت) کہالا انه لیبس بقوی لیس بہتین وشتان مابین العبارتین (نہ یہ کہ سرے سے قوی اور متین نہیں ہے، ان دو عبار توں میں بہت فرق ہے۔ ت) حافظ نے ثقہ سے درجہ صدوق میں رکھاس قتم کے رجال اسانیہ صحبین میں صدبا ہیں۔

لطيفه ۱۰: حديث مولا على كرم الله تعالى وجهه الكريم مر وى سنن ابى داؤد كے رد كو طرفه تما ثنا كيا مندا بى داؤد ميں يوں تھا:

قال اخبرنى عبدالله بن محمد بن عمر بن على بن ابى طالب عن ابيه عن جدة ان علياكان اذاسافر  $^3$  الحديث  $^3$ 

جس کاصاف صرتے حاصل میہ تھا کہ عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی اپنے والد محمد سے راوی ہیں اور وہ ان کے دادالیعنی اپنے والد عمر سے کہ ان کے والد ماجد مولیٰ علی نے جمع صوری خود بھی کی اور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

ر باح بن ابی معروف، رئیج بن انس ورمی بالتشیعی رئیج بن یحیلی ، ربیعه بن عثمان ، زکریا بن یحیلی بن عمر ، سعید بن در هم ، سعید بن عبدالرحلن جمحی ، شجاع بن الولید ، مسلمه بن علقمه ، مصعب بن المقدام ، معاویه بن صالح ، معاویه بن بشام ، بشام بن حجیر ، بشام بن سعد ورمی بالتشیع اور ان کے سوااور که سب صدوق له اوهام بین احمد بن ابی الطیب وغیر ه صدوق له اغلاط ۱۲ منه رضی الله تعالی عنه (م)

Page 186 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ميزان الاعتدال ترجمه مغيره بن زياد موصلي ٨٤٠٩ مطبوعه دارالمعرفة بيروت ١٦٠/٣

<sup>2</sup> میزان الاعتدال ترجمه مغیره بن زیاد موصلی ۸۷۰۹ مطبوعه دارالمعرفة بیروت ۱۹۰/۴

<sup>3</sup> سنن ابی داؤد باب یتم المسافر مطبوعه آفتاب عالم پریس-لامور ارساکه ا

سے بھی روایت فرمائی۔ابیہ اور جدّہ دونوں ضمیریں عبدالله کی طرف تھیں حضرت نے بزور زبان ایک ضمیر عبدالله دوسری محمد کی طرف قرار دے کریہ معنی کھیرائے کہ عبدالله روایت کرتے ہیں اپنے باپ محمد سے اور وہ محمد اپنے دادا علی سے۔اور اب اس پر اعتراض جرا دیا کہ محمد کو اپنے دادا علی سے ملا قات نہیں تو مرسل ہُوگی اور مرسل جحت نہیں۔ قطع نظر اس سے کہ مرسل ہمارے اور جمہورا نمہ کے نزدیک جحت ہے ایمان سے کہنا کہ ان ڈھٹائیوں سے صحیح و فابت حدیثوں کو رَد کرنا کون کی دیانت ہے، میں کہتا ہوں آپ نے ناحق اتن محنت بھی کی اور حدیث متصل کو صرف مرسل بنایا حدیثوں کو رَد کرنا کون ک میں بھی باطل و موضوع ہوئی جاتی تھی اور بات بھی مدلل ہوتی کہ ضمیر اقرب کی طرف پھرتی ہے اور ابیہ سے اقرب ابوطالب میں بطل و موضوع ہوئی جاتی تھی اور بات بھی مدلل ہوتی کہ ضمیر اقرب کی طرف پھرتی ہے اور ابیہ سے اقرب ابوطالب میں باطل و موضوع ہوئی جاتی کہ عبدالله نے روایت کی ابوطالب کے باپ حضرت عبدالمطلب سے اور عبدالمطلب نے دادا عبد مناف سے کہ مولا علی کے پر پوتے مولا علی کے دروایت کی اور حدیث مفید احزات کریں اور حدیث صوری کی، اب ارسال بھی دیکھئے کتنا بڑھ گیا کہ مولا علی کے پر پوتے مولا علی کے دروایت کو دروایت کریں اور حدیث صوری گی، اب ارسال بھی دیکھئے کتنا بڑھ گیا کہ مولا علی کے پر پوتے مولا علی کے دروایت کریں اور حدیث صوری گی العظید ۔ حدیث مفید احزان و دروایت کریں اور حدیث صوری گی العظید ۔ حدیث مفید احزان و لاحل و لاحل و لاحل کی العظید ۔ حدیث مفید احزان و لاحل و لاحل و لاحل کی العظید ۔ حدیث مفید احزان و لاحل و لاحل و لاحل کی العظید ۔

مسلمانو! دیکھایہ عمل بالحدیث کا جھوٹاد علوی کرنے والے جب صحیح حدیثوں کے رد کرنے پرآتے ہیں توالی الی بددیا نتیوں بے غیر تیوں بیا کیوں چالا کیوں سے صحیح بخاری کو بھی پس پشت ڈال کر ایک ہانک بولتے ہیں کہ سب واہیات اور مر دود 2 ہیں انگلتا ہوائی البعد اجعون۔

افاده ثانيه: احاديث وطرق پر نظر انصاف فرمايئ تواراده جمع صوري پر متعدد قرائن يايئے مثلا:

(۱) یہ کہ احادیث جمع بین الصلاتین کے راویوں سے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ بین کماسیاتی فی الحدیث التاسع من الافادة الرابعة (جیسا کہ افادہ رابعہ کی نویں حدیث میں آ رہا ہے۔ت) حالانکہ یہی عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرفات ومزولفہ کے سوا کبھی نه دیکھا کہ حضور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے دو نمازیں جمع فرمائی ہوں کہ اسسیاتی تحقیقه فی الفصل الرابع ان شاء الله تعالیٰ (اس کی تحقیق اِن شاء الله تعالیٰ چوتھی فصل میں آ کے گئے۔ت) توضر ورے کہ روایت جمع صوری مراد ہو۔

(۲) اقول: خود حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه سے بھی جمع کرنا مروی ہوا حالانکہ ان کامذہب معلوم کہ جمع حقیقی کومنسک حج کے سوانا جائز جانتے۔

(س) اقول: ئلّاجی نے اُن پندرہ ۱۵ صحابیوں میں جن کی نسبت دعوی کیا کہ انہوں نے جمع بین الصلاتين

<sup>2</sup> ف۲معیارالحق ص۳۹۲

<sup>1</sup> ف امعيار الحق ص ١٠١٠،١٠٠٠

حضور پُر نور صلی الله تعالی علیه وسلم سے روایت کی سعد بن ابی و قاس رضی الله تعالی عنه کو بھی گینا حالا نکه اُن کا بھی مذہب وہی منع جمع ہے ان دونوں صحابی جلیل الثان کا بیر مذہب ہو ناخو دامام شافعی المذہب امام ابوالعزیز یوسف بن رافع اسدی حلبی شہیر بابن شداد متوفی ۱۳۲ھ نے کتاب دلا کل الاحکام میں ذکر فرمایا:

جیسے کہ امام بدرالدین عینی نے تلو تے سے نقل کیا جو کہ امام علاء الدین المغلطائی کی کتاب الجامع الصحیح کی شرح ہے اور انہوں نے ابن شداد کی (کتاب) دلائل الاحکام سے نقل کیا ہے۔(ت)

كمافى عمدة القارى للامام البدر العينى عن التلويح شرح الجماع الصحيح للامام علاء الدين المغلطائي عن دلائل الاحكام لابن شداد.

۔ تو مراد وہی جمع صوری ہو گی جبیبا کہ خود اُن کے فعل سے مروی ہوا کماتقدم فی الحدیث الرابع (جبیبا کہ حدیث ۴ میں گزرا۔ت)

(٣) اقول: بهت زور شور سے جمع کے راوی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها گئے جاتے ہیں وسیاًتی بعض روایاته فی الحدیث الاول والباقی فی الفصل الثالث إن شاء الله تعالی (عنقریب حدیث اول کے تحت ان سے بعض مرویات کا ذکر آئے گااور بقیہ کا ذکر فصل خالث میں آئے گاإن شاء الله تعالی۔ ت) حالانکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم نے مغرب وعشا کو سفر میں ایک بار کے سواکبی جمع نہ فرمایا کہاسیاًتی فی اخر الفصل الرابع إن شاء الله تعالی حت) ظاہر ہے کہ وہ بار حجة الرابع إن شاء الله تعالی حت) ظاہر ہے کہ وہ بار حجة الواع کی شب مزدلفہ تھی تو ضرور وہی جمع صوری منظور جیسا کہ اُن کی روایاتِ صحیحہ نے واضح کردیا جس کا بسط حدیث اوّل میں گررا۔

(۵) اقول: لطف یہ کہ ان عبدالله بن عمر سے قصہ صفیہ بنت ابی عبید میں عشائین کا جمع جو مروی ہواائی کے جمع حقیقی ہونے پر بہت زور دیاجاتا ہے حالانکہ خوداُن کے صاحبزاد سے سالم کو اُس شب بھی اُن کے ہمراہ سے صراحة فرما چکے کہ حضرت عبدالله نے مزد لفہ کے سوا بھی جمع نہ کی جیسا کہ حدیث نسائی سے گزرااور سالم کا اُس رات ساتھ ہونا وہیں حدیث بخاری سے ظاہر ہو چکا قلت له: الصلاق، قال: سو اُراسوں نے فرمایا: سفر جاری قلت له: الصلاق، قال: سو اُراسوں بن مراد ہے لاجرم روایات مفسرہ نے تصریح فرمادی یہ کلتہ یادر کھنے کا ہے کہ بعونہ تعالیٰ بہت سے خیالات مخالفین کاعلاج کا فی ہوگا۔

Page 188 of 696

<sup>1</sup> صحيح البخاري باب يصلي المغرب ثلثا في السفر مطبوعه قديمي كتب خانه كراجي ا/١٣٨

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

(۲) رواۃ جع میں حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما بھی ہیں کہایاً تی فی الحدیث الثانی (جیسا کہ دوسری حدیث میں آئے گی کہ دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلی فوت مدیث میں آئے گی کہ دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلی فوت ہوجاتی ہے۔

(2) يوں ہی حضرت ابُوم پره رضی الله تعالی عنه راوی جمع بین كہا يجيئ في الحديث الخامس (جيباكه پانچويں حديث ميں آئے گا۔ت) اور ان كی حدیث بھی بمشية الله تعالی آنے والی ہے كه نماز ميں تفريط بيہ كه دوسرى كاوقت آنے تك پہلی كی تاخیر كرے افاد هذين الا مام الطحاوی في شرح معانی الا ثار (بيد دونوں فائدے امام طحاوی نے شرح معانی الا ثار (بيد دونوں فائدے امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں بیان كئے۔ت)

افادہ ٹالشہ: اب کہ ملّا جی نے پیٹ بھر کررَدِ احادیث سے فراعنت پائی عقل پر عنایت کی باری آئی فرماتے ہیں: <sup>نی</sup> جمع صوری سفر میں ازراہ عقل کے بھی واہی ہے کہ جمع رخصت ہے اور جمع صوری مصیبت کہ آخر جز اور اوّل جز نماز کا پہچا نناا کثر خواص کو نہیں ممکن چہ جائے عوام۔

اقول: ملّا بی بیچارے جو شامتِ ایام سے مقابیلہ شیر ان حنفیہ میں آئینے وہ چوکڑی بھولے ہیں کہ اپنی اجتہادی آزادی بھی یاد نہیں یاتو وہ جوش تھے کہ ابو حنیفہ و شافعی کی تقلید حرام بدعت شرک یا اب جا بجاا یک ایک مقلد مالکی شافعی کے تھیٹ مقلد بن ہیں رطب یا بس جہال جو پچھ کلام کسی مقلد کامل جاتا ہے اگرچہ کیسائی پوچ اور ضعیف ہوالله بسم الله کہہ کر اُسے آئکھوں سے لگاتے سرپر رکھتے ہے سمجھے بُو جھے ایمان لے آتے ہیں یہ اعتراض بھی حضرت نے بعض مالکیہ و شافعیہ کی تقلید جامد کے صدقہ میں پایا ہے مگر شوخ چشمی یہ کہ علائے حفیہ جو طرح طرح اس کی د جیاں اُڑا چکے اُن سے ایک کان گو نگا ایک بہر اکر لیا اور پھر اسی رُد شدہ بات باطل و بے ثبات کو پیش کردیا بہادری توجب تھی کہ اُن قام جو ابوں کے جو اب دیتے پھر وائی تباہی جو چاہتے فرما لیتے خیر اب بعض جو ابات مع تازہ افاضات لیجئے و باللہ التوفیق۔

اوّلا: الله عزوجل نے نماز خواص وعوام سب پر یکسال فرض کی اور اُس کے لئے او قات مقرر فرمائے اور اُن کے لئے اول وآخر بتائے اور ان پر واضح وعام فہم نشان بنائے کہ اُن کا ادر اک م خاص وعام کو آسان ہوجائے ہمارے دین میں کوئی تنگی نہ رکھی اور ہم پر کسی طرح دشواری نہ چاہی ماجعل علیم فی الدین من حرج۔ یُدِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْدَ وَ لَایْدِیدُ بِکُمُ الْعُسْدَ مُ الله تعالیٰ کے معاملہ میں تم پر تنگی نہیں فرمائی ،الله تعالیٰ

> 1 القرآن ۱۸۵/۲ ف معیار الحق ص ۴۰۱،

Page 189 of 696

ىتاۋىرضويّە جلدپىنجم

تم پر آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا۔ ت) تو ہر وقت کے اول وآخر شرعی کا پیچاننا خواص وعوام سب کو آسان خصوصًا سفر میں جہاں اُفق سامنے اور صاف میدان جو نہ سیکھے یا توجہ نہ کرے الزام اُس پر ہے نہ شرع مطہر پر، ہاں فصل مشترک حقیقی کہ آنِ واحد وجزء لا یتجزی ہے اُس کا علم بے طرق مخصوصہ انبیاء واولیاء عامہ بشر کی طاقت سے وراء ہے مگر نہ اس کے ادراک کی تکلیف نہ اس پر جمع صوری کی تو قیف۔

**ٹائیاا قول**: اول وآخر کا پیچاننا توشاید تم بھی فرض جانتے ہو کہ تقدیم و تاخیر بے عذر بالاجماع مبطل وحرام ہے کیاالله عزوجل نے امر محال کی تکلیف دی لائیکیِّفُ اللهُ دُنفُسًا إِلَّا وُسْعَهَا ا<sup>1</sup> (الله تعالیٰ کسی کواس بات کا حکم نہیں دیتاجواس کی طاقت میں نہ

ہو۔ت)فافھم۔

**الثا اقول:** تحقیق تام یہ ہے کہ او قات متصلہ میں عامہ کے لئے پانچ حالتیں ہیں: وقتِ اوّل پریقین،اُس پر طن، دونوں میں شک،آخر کا ظن،اُس کایقین،فقہیات میں ظن ملتحق بیقین ہے اوریقین شک سے زائل نہیں ہوتا تو بین الوقتین حکماً بھی اصلاً فاصل نہیں مسکلہ تسحر ومسکلہ صلاۃ الفجر فی آخر الوقت وغیر ہمامیں تصریحاتِ علمادیکھیے۔

رابعا اقول: کس نے کہا کہ جع صوری میں وصل حقیقی کے فصل آئی لازم ہے حدیث مذکور ابن عمر رضی الله تعالی عنہ بروایت صحیح جناری وحدیث امیر المؤمنین مولی علی کرم الله تعالی وجہہ الکریم بروایت ابی داؤد دیکھیے مصطفیٰ صلی الله تعالی علیہ وسلم کی رحمت پر غار حضور نے عوام بی کے ارشاد کو یہ طرز ملحوظ رکھی کہ مغرب آخر شفق میں پڑھ کر قدر انظار فرمایا پھر عشاپڑھی باین الصلا تین کھانا ملاحظہ فرمایا اور لطف الہی ہے کہ تمام احادیث جمع میں اگر منقول ہے تو حضور پُر نور صلی الله تعالی علیہ وسلم کا فعل السم کا معنی الله تعالی علیہ وسلم کا معنی السم کا معنی سے جس میں بروایت صحیح بخاری خابت کہ دو انجاز وں کے بی میں قدر انظار فرمایا تو آپ کے جہل کا خود رخصت عطافرمانے والے میں بروایت صحیح بخاری خابت کہ دو انجاز علیہ وسلم کے لئے معنی معاذ الله معاذ الله تعالی علیہ وسلم نے لحاظ کر لیا تھا مگر افسوس کہ اب بھی آپ شکایت اور رحمت کا نام معاذ الله معین ہے جہ معین ہے جہ کہ ایک جا ہے کہ مسافر کو بار بار اُٹر نے چڑھے وضو نماز کا بحد ابجد آبدا سامان کرنے سے یہ بہت آسان ہے کہ ایک بار مصیبت ہے ہم عاقل جا تھا میں اس کا انکار مصیبت ہے ہم عاقل جا تھا می اس کا انکار میں اس کا انکار میں اس کا انکار میں اس کا انکار میں ہے ہی ہی ہے کہ وقت گزار کر پڑھنے کی اجازت ملے تو اور آبیانی ہے۔

1 القرآن ۲۸۶/۲

نتاؤىرضويّه جلد پنجم

ا تولَ: دن ٹال کر گھر پہنچ کر اکٹھی پڑھ لینے کی رخصت ہو تواور آسانی ہے اور بالکل معاف ہو جائے تو پُوری چھٹی رخصت میں آسانی درکار ہے پُوری آسانی کس نے مانی!

خامسًا: احمد بخاری مسلم ابوداؤ دونسائی طحاوی وغیرتهم بطریق عمروبن دینار عن جابر بن زید حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے راوی:

اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں، کہاابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اکھی آٹھ رکعتیں بھی۔اس محتیں بھی۔اس حدیث کاراوی کہتا ہے کہ میں نے کہا"اے ابوالشعثاء! میرا خیال ہے کہ انہوں نے ظہر وعصر کواور مغرب وعشاء کو اکھا یٰ طیم صابح کے انہوں نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے"۔(ت)

وهذا لفظ مسلم، قال: صليت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثمانيا جبيعا وسبعا جبيعا، قلت: ياابا الشعثاء! اظنه اخر الظهر وعجل العصر، واخر المغرب وعجبل العشاء، قال: وانا اظن ذلك 1-

مالک احد، مسلم، ابود اؤد ترمذی نسائی طحاوی وغیر ہم اُسی جناب سے بطرق شتی والفاظ عدیدہ راوی:

اور به حدیث مسلم کی بواسط ابوالز بیر ہے کہ ہم سے بیان کیا سعیدا بن جبیر نے کہ ابن عباس رضی الله تعالی عنہما نے فرمایا کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے بغیر کسی خوف اور سفر کے مدینہ میں ظہراور عصر اکٹھی پڑھیں، ابوالز بیر نے کہا کہ میں نے سعید سے پُوچھا کہ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس طرح کیوں کیا؟ توانہوں نے کہا کہ جس طرح تم نے اس طرح کیوں کیا؟ توانہوں نے کہا کہ جس طرح تم نے مجھ سے پوچھا ہے اسی طرح میں نے ابن عباس سے پُوچھا تھا تو انہوں نے جہا کہ جس طرح تم نے آپ کی بھو سے یو چھا ہے اسی طرح میں الله چاہتے تھے کہ آپ کی امت یر کوئی تنگی نہ ہو۔ (ت)

وهذا حديث مسلم بطريق زهيرنا ابوالزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى الله تعالى عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولاسفر،قال ابوالزبير: فسألت سعيدا لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كماسألتني،فقال: ارادان لايحرج احدمن أمته

<sup>1</sup> الصحیح لمسلم جواز الجمع بین الصلوتین فی السفر مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۲۳۷۱ الصحیح لمسلم جواز الجمع بین الصلوتین فی السفر مطبوعه قدیمی کت خانه کراچی ۲۳۷۱ الصحیح لمسلم جواز الجمع بین الصلوتین فی السفر مطبوعه قدیمی کت خانه کراچی ۲۳۷۱ المسلم

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

مسلم نے ایک اور روایت میں اور ترمذی نے بواسطہ حب ابن اتی ثابت، سعید ابن جبیر سے روات کی ہے کہ ابن عباس نے فرمایا: رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے بغیر محسی خوف اور ہارش کے مدینہ میں ظہر وعصر اور مغرب وعشا، کو جمع کیا۔(ت) اور طحاوی نے صالح مولی التوامہ کے واسطے سے ابن عماس کے یہ الفاط نقل کئے ہیں"بغیر سفر اور بارش کے "۔(ت) اور نسائی کے الفاظ یوں ہیں: خبر دی ہمیں قتسہ نے کہ حدیث بیان کی ہم سے سفین نے عمرو سے،اس نے حابر سے کہ ابن عماس نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں اکٹھی آٹھ ر کعتیں بھی پڑھی ہیں اور سات ر کعتیں بھی،آپ نے ظہر کو مؤخر کیا تھااور عصر میں جلدی کی تھی،اسی طرح مغرب کو مؤخر کیا تھااور عشاء میں جلدی کی تھی۔(ت) نسائی کی اور روایت کے الفاظ میہ ہیں کہ عمروا بن مرم، جابر ابن زید سے راوی ہیں کہ ابن عماس نے بصرہ میں ظہر وعصر کو اکٹھا پڑھا،ان کے در میان کوئی شُے جائل نہ تھی،اور مغرب وعشاء کواکٹھاٹرھاان کے در میان کوئی شبئ جائل نہ تھی۔اس طرح

وفي اخرى له وللترمني بطريق جبب ابر، اني ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس،قال: جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين الظهر والعصر، ويبن المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولامطر أوللطحاوي عن صالح مولى التوأمه عن ابن عباس، في غير سفر ولامطر 2 - وفي لفظ للنسائي اخبرنا قتيبة ثنا سفار، عن عمر وعن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صلت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالبدينة، ثبانيا جبيعا وسيعا جبيعاً، اخر الظهر وعجل العصر، واخر البغرب وعجل العشاء 3\_وفي لفظ له عن عير وبن هرم عن جابر بن زير عن ابن عباس انه صلى بالبصرة، الاولى والعصر، ليس بينهما شيئ، والمغرب والعشاء اليس بينهما شيئ فعل ذلك من شغل ـ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الترمذي ماجاء في الجمع بين الصلوتين مطبوعه امين كمپني ار د و بازار د ،لي ا۲۲/۱

<sup>2</sup> شرح معانى الآثار باب الجمع بين الصلوتين كيف سومطبوعه اليج ايم سعيد كمينى كراجي ا/ااا

<sup>3</sup> سنن النسائي كتاب المواقيت مطبوعه مكتبه سلفيه لا هور ا/٩٦

تاؤىرضويّه جلد پنجم

انہوں نے ایک مصروفیت کی وجہ سے کیا تھا۔ ابن عباس نے کہاکہ میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ظہر وعصر اکھی پڑھی تھیں یہ آٹھ رکعتیں تھیں اور ان دوکے در میان اور کوئی شے نہ تھی۔ مسلم نے زبیر ابن خرّیت کے واسطہ سے عبدالله ابن شقیق سے روایت کی کہ یہ تاخیر ایک خطبہ دینے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اور مسلم نے بطریقہ عمران ابن حدیر، عبدالله ابن شقیق سے روایت کی ہے کہ ابن عباس نے مذکورہ واقع میں کہا کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دو انمازوں کو جمع کیا کرتے تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دو انمازوں کو جمع کیا کرتے تعالیٰ علیہ وسلم نے بارہا دو نمازوں کو مدینہ میں اکھا تعالیٰ علیہ وسلم نے بارہا دو نمازوں کو مدینہ میں اکھا تعالیٰ علیہ وسلم نے بارہا دو نمازوں کو مدینہ میں اکھا تعالیٰ علیہ وسلم نے بارہا دو نمازوں کو مدینہ میں اکھا

وزعم ابن عباس انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الاولى والعصر، ثمان سجدات ليس بينهما شيئ أولمسلم بطريق الزبير بن الخريت عن عبدالله بن شقيق ان التأخير كان لاجل خطبة خطبها أو

وله بطريق عبران بن حُدير عن عبدالله المذكور عن ابن عباس، في القصة، قال: كنا نجمع بين الصلاتين على عهدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 3-وللطحاوى من هذا الوجه، قدكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ربها جمع بينها بالهدينة 4-

ان روایاتِ صحاح سے واضح که حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایسی حالت میں که نه خوف تھانه سفر نه مرض نه مطر محض بلاعذر خاص مدینه طیبه میں ظهر وعصر اور مغرب وعشا بجماعت جمع فرمائیں سفر وخطر ومطرکی نفی تو خود احادیث میں مذکور اور مرض بلکه ہر عذر ملحی کی نفی سوق بیان سے صاف مستفاد معہذا جب نمازیں جماعت سے تھیں توسب کامریض ومعذور ہونا مستبعد پھر راوی حدیث عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما کا اسی بناه پر صرف طول خطبه کے سبب تاخیر مغرب واستناد مجمع مذکور انتفائ اعذار پر صرح کے کی لیک حالانکه مقیم کیلئے

Page 193 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن النسائي كتاب المواقيت مطبوعه مكتبه سلفيه لا مور ا ١٩/

<sup>&</sup>lt;sup>2 صحیح لمسلم جواز الجمع</sup> بین الصلو تین فی السفر مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۲۴۲۱۱

<sup>3</sup> صحیح لمسلم جواز الجمع بین الصلو تین فی السفر مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۲۴۷۱۱

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> شرح معانی الآثار باب الجمع بین الصلو تین الخ مطبوعه ایج ایم سعید کمپنی کراچی الاالا

جلدينجم فتاؤىرضويّه

بِ عذر جع وقتي ملّا جي مجى حرام جانتے ہيں، حديث مسلم انها التفريط على من لھريصل الصلاة حتى يجيعي وقت الصلاة الاخوى السمال الرب جو نمازنه يره ميان تك كه دوسرى نماز كاوقت ہوجائے۔ت) كے جواب ميں كياف فرمائیں گے <sup>نس</sup>یہ حدیث اُسی شخص کے حق میں ہے کہ بلاعذر نماز میں تاخیر کرے۔حدیث امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی الله تعالى عنه ان الجمع بين الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائير 2 (ايك وتت ميں وو منمازوں كو جمع كرنا کبائر میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ت) کے جواب میں کہہ چکے ہیں <sup>نے م</sup>ضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کا جمع بین الصلاتین سے منع کر ناحالت ا قامت میں بلاعذر تھا جیسا کہ شاہد ہے اس تاویل پر اتفاق جمہور صحابہ و من بعد ہم کااوپر عدم جواز بلاعذر کے ، تواس حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنهامیں جمع فعلی مراد لینے سے حیارہ نہیں اور خود ملّاجی نے امام ابن حجر شافعی اور اُن کے توسط سے امام قرطبی وامام الحرمین وابن المامون وابن سیدالناس وغیر ہم سے یہاں ارادہ جمع فعلی کی تقویت وترجیح نقل کی معہذا قطع نظراس سے کہ روایت صحیحین میں حضرت ابن عباس کے تلامذہ وراویان حدیث جابر بن زید وعمروبن دینار نے ظنًا حدیث کا يم محمل مانا قال ابن سيدالناس: وراوى الحديث ادرى بالمراد من غيرة (ابن سيدالناس نے كها ہے كه حدیث کاراوی، دوسرے شخص کی نسبت حدیث کی مراد سے زیادہ آگاہ ہوتا ہے۔ت) روایت نسائی میں خود ابن عباس رضی الله تعالی عنہمانے اس جمع کے جمع فعلی ہونے کی تصر کے فرمادی کہ ظہر ومغرب میں دیر کی اور عصر وعشاء میں جلدی یہ خاص جمع صوری ہےاب کسی کو محل سخن نہ رہاتھا تمہارے امام شوکانی غیر مقلد نے نیل الاوطار میں کہا:

حدیث کا جمع صوری پر حمل کرنا متعین ہے،ان میں سے ایک وہ روایت ہے جو نسائی نے ابن عماس سے نقل کی ہے (اس کے بعد شوکانی نے مذکورہ روایت بیان کی ہے اور کہا ہے) میہ ابن عباس، جو اس موضوع سے متعلق حدیث کے (اولین) راوی ہیں خود تھر کے کررہے ہیں کہ انہوں نے جمع بین الصلاتین کی جو روایت بیان کی ہے اس سے مراد جمع صوری

ممایدل علی تعین حمل حدیث الباب علی الجمع جو چزیں اس یر دلالت کرتی ہی کہ اس بات سے متعلق الصوري، مأاخرجه النسائي عن ابن عباس (وذكر لفظه قال) فهذا ابن عباس، راوى حديث الباب،قدرح بأن مارواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري 3\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الصحيح لمسلم باب قضاه الصلوة الفاتية الخ مطبوعه قد نمي كت خانه كرا حي ا٢٣٩/١

<sup>2</sup> موطالهام محمد باب الجمع بين الصلوتين في السفر والمطر مطبوعه آفتاب عالم يريس لا هورا ١٧٩١

<sup>3</sup> نيل الاوطار نثر ح منتقى الاخبارياب جمع المقيم لمطراوغيره مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرص ١٣٢ ·

ف امعاد الحق ص ۱۷۷ ف ۲معاد الحق ص ۴۰۰

نتاؤىرضويّه جلدپنجم

شوکائی نے اس ادادہ کے اور چند مؤیدات بھی بیان کے اور انکار جمع صوری اور آپ کے زعم باطل مصیبت کی اپنی بساط بحر خوب خوب خوب خوب بی ہیں کہ حدیث میں مراد صوری ہے اب ای حدیث میں حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہا کی تقریح مجمع حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے بنظر رحمت وآسانی اُمّت کی حمدیث میں بنا ہی ا اب اپنی مصیبت کی خبریں کہے ۔ ساوتیا: عجب تریہ کہ بہی صاحب جنہوں نے جمع صوری کو باعث مشقت و منافی کے منافقت ہے۔ اقول : نیا بی کہ کہا افاد الاحام الذیلعی و غیرہ او باعث مشقت و منافی و خیرہ نے اس کا افادہ کیا ہے۔ سا کو جمع صوری سے تاویل کرگئے کہا افاد الاحام الذیلعی و غیرہ اس تناقض میں بھی و غیرہ نے اس کا افادہ کیا ہے۔ سا سی تناقض میں کہ سے مسلم الله تعالی مفید جمع صوری کہ عنقریب آتی ہے حضرت اس کے جواب میں اس تناقض میں بھی تقلید کرگئے حدیث طبرانی مفید جمع صوری کہ عنقریب آتی ہے حضرت اس کے جواب میں اُن کہی ہو لئے نسامیں کہ اس میں کہ کہ کہ تعلیم میں اُن کہی ہو لئے نسامیں کہ ہا کہ کہ اس میں آخر کے خامی میں بلاغذر آخر میں مدینہ میں میں جمع صوری کی تھی۔ ملا تی اوداؤد و ترمذی جس میں مصیب رحمت و رافت کیو مکر ہو گئی۔ سابھا: حدیث حمنہ بنت حجش رضی الله تعالی عنہا مروی احمد وابوداؤد و ترمذی جس میں مصیب سرحت کی تھی۔ ملا تی جب کہ مصوری تو عوام کیا اکثر خواص کو بھی بیش آیا نہ جمع صوری نو عوام کیا اکثر خواص کو بھی بیش آیا نہ جمع صوری نو عوام کیا اکثر خواص کو بھی بیش آیا نہ محمد و دو شور بلکہ ناممکن تھی وہ بھی سفر کے گئے میدانوں میں ، اب کیاؤ نیا بلٹی کہ پردہ شین زبان عصرت نافصات العقل کے کہ کہ کہ پردہ شین زبان عام کا میا اکثر خواص کو بھی نہ صرف د شوار بلکہ ناممکن تھی وہ بھی سفر کے گئے میدانوں میں ، اب کیاؤ نیا بلٹی کہ پردہ شین زبان عام کیا کثر خواص کو بھی نے کہ عراد دیوار یوں میں ممکن ہو گئی۔ عام گا عبدانوں میں ، اب کیاؤ نیا بلٹی کہ پردہ شین زبان عصرت نافصات العقل کے کہ کے کہ دیں خور نین ضعیب رادی:

اس نے کہا عبدالله نے بیان کیا ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لئے دو انمازوں کو جمع کیا جبکہ آپ مقیم سے مسافر نہ تھے۔ یعنی ظہر وعصر کو اور مغرب وعشاء کو۔ایک آدمی نے ابن عمر سے بُوچھا کہ آپ کے خیال میں رسول الله صلی الله

قال،قال عبدالله: جمع لنارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، مقيما غير مسافر، بين الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء، فقال رجل لابن عمر: لم ترى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فعل ذلك؟

عه و عه على الله تعالى عليه وسلم ١٢ (م)

عله العنی مید حکم اب بھی ہر متحاضہ کیلئے ہے تو ثابت ہوا کہ پر دہ نشین زنان ناقصات العقل کو جمع صوری میسر ہے ۱۲منہ رضی الله تعالیٰ عنہ۔(م)

ف!: معيار الحق ص٧٠٠، ف٢: معيار الحق ص٨١٨

فتاؤىرضويّه

عليه وسلم نے اس طرح كيوں كيا تھا؟ توانہوں نے جواب ديا تاكه امت پر تنگی نه ہو،اگر كوئی شخص جمع كرلے۔(ت)

قال لان لاتحرج امته، ان جمع رجل  $^{1}$ 

ابن جریراس جناب سے مایں لفظ راوی:

رسول الله صلى الله عليه وسلم ہم پر جلوہ فرماہُوئے توآپ ظہر میں تاخیر کرکے اور عصر میں تغیل کرکے دونوں کو جمع کر لیتے تھے،اسی طرح مغرب میں تاخیر اور عشاء میں تعجیل کرکے دونوں کواکٹھایڑھ لیتے تھے۔(ت) خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب ويعجل العشاء فيجمع بینهما<sup>2</sup>۔

نیزابن جریر کی دُوسری روایت میں اُسی جناب سے یوں ہے:

اگرتم میں سے کسی کو نحسی ضرورت کی بنایر جلدی ہواور وہ جاہے کہ مغرب کو مؤخر کرکے اور عشاء میں جلدی کرکے دونوں کو یکجایڑھ لے، تواپیا کرلے۔(ت) اذابادر احدكم الحاجة فشاء ان يؤخر المغرب ويعجل العشاء ثمريصليهما جبيعا فعل 3\_

ان حدیثوں سے بھی ظاہر کہ جمع صوری میں بے شک آ سانی ورحمت اور وقت حاجت عام لو گوں کواس کی اجازت۔

تاسعا: عبدالرزاق صفوان بن سليم سے راوي قال جمع عمر بن الخطاب بين الظهر والعصر في يوم مطير 4 يعني امیر المؤمنین فاروق اعظم نے مینہ کے سبب ظہر وعصر جمع کی۔

**اقول**: ظاہر ہے کہ امیرالمؤمنین کے نز دیک جمع و قتی حرام و گناہ کبیر ہ ہے جس کا بیان اِن شاء الله المنان فصل جہار م میں آتا ہے۔ لاجرم جمع صوری فرمائی-عاشراً: طبرانی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے راوی:

اس کے اوّل

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجمع | حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم مغرب وعشاء كو جمع بين المغرب والعشاء يؤخر هذه في أخر وقتها | فرماتي، مغرب كواس كے آخر وقت ميں پڑھتے اور عشاء كو ويعجل هذه في اوّل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مصنّف انی بکر عبدالرزاق حدیث ۴۴۳۷ مطبوعه المکتب الاسلامی بیروت ۵۵۲/۲

<sup>2</sup> كنزالعمال الإكمال من صلوة المسافر حديث ٢٢٧٨ مطبوعه موسة الرساله بيروت ٢٥٠/٨

<sup>3</sup> كنزالعمال الإكمال من صلاة المسافر • ٢٠١٩ مطبوعه موسة الرساله بيروت ٧/٧ ٥٣

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> لمصنّف لعبدالرزاق، باب جمع بين الصلّو تين في الحضر حديث ۴٬۴٬۴۰، مطبوعه المكتب الاسلامي بير وت، ۵۵۶/۲ ه

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

وقت میں (م)۔

**وقتها** 

یہ وہی حدیث طبرانی ہے جس میں جمع صوری ملّا جی ابھی مان بھی مان بھی مان کے ہیں اس کی نسبت باقی کلام کارُداِن شاء الله العزیز آئندہ آتا ہے غرض شاباش ہے تمہارے جگرے کو کہ صحیح حدیثوں کے رُد وابطال میں کوئی دقیقہ مغالطہ جاہلین و مکابرہ عالمین و تقلید مقلدین کا اُٹھانہ رکھواور پھر عمل بالحدیث کی شیشی کو تھیس تک نہ لگے ع چوں وضو ئے محکم بی بی تمیز

افادہ رابعہ: الحمد ملله جب كه احادیث جمع صوری كی صحت مهر نيمروز ماہ نيم ماہ كی طرح روشن ہو گئی تواب جس قدر حدیثوں میں مطلق جمع بین الصلاتین وارد ہے كه حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے ظهر وعصریا مغرب وعشاء كو جمع فرمایا یا عصر وعشا سے ملانے كو ظهر ومغرب میں تاخیر فرمائی وامثال ذلك كسی میں مخالف كے لئے اصلاً جمت نه رہی سب اسی جمع صوری پر محمول ہوں گی اور استدلال مخالف احتمال موافق سے مطرود و مخذول مثل

حديث! بخارى ومسلم ودارى ونسائى وطحاوى وبيهي بطريق سالم بن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهم ومسلم ومالك ونسائى وطحاوى بطريق نافع\_

ابن عمر رضی الله تعالی عنهار وایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کو جب چلنے میں تیزی ہوتی تھی تو آپ مغرب وعشاء کو جع کرتے تھے۔اور مسلم کی ایک اور روایت اور نسائی کی بطریقہ سالم روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر کے دوران چلنے میں جلدی ہوتی تو مغرب کی نماز کو اتامؤخر کردیتے تھے کہ عشا کے ساتھ ملالیتے تھے۔(ت)

عن ابن عبر رضى الله تعالى عنهما،كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذاجدبه السيير 2 وفي لفظ مسلم والنسائى من طريق سالم، رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذااعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء 3 -

یه معنی مجمل بروایات سالم و نافع مستفیض ہیں۔

چنانچہ بخاری ابوالیمان سے، نسائی بقیہ اور

فرواة البخارى عن ابى اليمان ، والنسائى

Page 197 of 696

<sup>1</sup> المعجم الكبير للطبر اني عن عبد الله ابن مسعود حديث ٩٨٨٠ مطبوعه المكتبة الفيصلية بيروت ١١٠٠ ٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> شرح معانی الآثار باب الجمع بین الصلاتین الخ مطبوعه ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۱/۱۱۱

<sup>3</sup> الصحيح لمسلم باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر مطبوعه قد يمي كتب خانه كرا چي ۲۳۵/۱

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

عثمان سے، یہ سب (ابوالیمان، بقیہ، عثمان) شعیب ابن الی حمزہ سے روایت کرتے ہیں۔اور مسلم،ابن وہب سے،وہ یونس سے روایت کرتے ہیں۔اور بخاری،علی ابن مدینی ہے۔اور مسلم ، یحلی ابن بحلی ، قنیبہ ابن سعید ،ابو بکر ابن ابی شیبہ اور عمروالناقد سے۔اور دار می، محمد ابن پوسف سے۔اور نسائی، محمد ابن منصور سے۔اور طحاوی،حمانی سے۔یہ آٹھویں (یعنی علی(۱)، یحیٰ(۲)، قتیبه (۳)،ابوبکر (۴)، عمرو(۵)،ابن بوسف (۲)، ابن منصور (۷)، حمانی (۸) سفیان ابن عبینه سے روایت کرتے ہیں۔پھر تینوں (سلسلوں کے تین آخری راوی) لیعنی شعیب، بونس اور سفیان، زم ی کے واسطے سے ،سالم سے راوی ہیں۔اور مسلم، یحلی ابن یحلی سے۔اور نسائی، قتیبہ سے۔اور طحاوی، ابن وہب سے۔ تینوں مالک سے روایت کرتے ہیں۔اور نسائی،بطریقہ عبدالرزاق،وہ معمر سے، وہ مولی ابن عقبہ سے روایت کرتے ہیں اور طحاوی لیث سے روایت کرتے ہیں۔اور بیہی خلافیت میں بطریقہ بزید ابن مارون، یحلی ابن سعید سے روایت کرتے ہیں۔ حاروں (آخری راوی لینی مالک'،مولیی ایث " پیجلی " نافع سے راوی ہیں سالم اور نافع) دونوں عبداللّٰہ ابن عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہماسے حدیث بیان کرتے ہیں۔(ت)

عن يقبة وعثلن مكلهم عن شعبب بن الي حبزلا۔ومسلم عن ابن وهب عن بونس ا والبخاري عن على بن المديني، ومسلم عن يحلي بن يحلي وقتسة عبن سعيد واي كرين ابي شيبة وعمر والناقد،والدارمي عن محمد ا بن يوسف،والنسائي عن محبه" بن منصور، والطحاوي عن الحياني"، ثبانيتهم عن سفان بن عبينة، ثلثتهم اعنى شعيباً ويونس وسفان عن الزهري عن سالم، ومسلم عن" يحلى بن يحلى، والنسائي عن قتسة"، والطحاوي عن ابن الم وهد، كلهم عن مالك، والنسائي بطريق عبدالرزاق ثناً معبر عن موسى" بن عقبة، والطحاوى العن ليث، والبهيقي في الخلافيات من طريق يزير بن هارون عن يحيي ١٨ بن سعيد،اربعتهم عن نافع، كلاهباعن ابن عبر رضي الله تعالى عنهبار

# حدیث معلّق بخاری:

ووصله البيهقى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما، كان رسول الله صلى الله تعالى على وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر اذاكان على ظهر سير،

بیبی نے اس کو ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے موصولاً ذکر کیا ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم جب چلنے والے ہوتے تھے۔

تاؤىرضويّه جلد پنجم

ويجمع بين المغرب والعشاء 1-وهو عند مسلم وأخرين بذكر غزوة تبوك، ولابن مأجة من طريق ابرهيم بن اسلعيل عن عبدالكريم عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن ابى رباح وطأؤس، اخبروه عن ابن عباس رض الله تعالى عنهما انه اخبرهم ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء فى السفر من غيران يعجله شيئ ولايطلبه عدو ولايخان شيئا 2

قلت: ابر هيم هذا، هو ابن اسلعيل ابن مجمع الانصارى، ضعيف و عبدالكريم، ان لم يكن ابن مالك الجزرى، فأبن ابى المخارق، وهو اضعف و اضعف و المعروف حديثه فى الجمع بالمدينة و الشيخان وجماعة، كماقدمناه بطرقها و الفاظها عماقريب

اسی طرح مغرب وعشاء بھی جمع کر لیتے تھے یہ روایت مسلم اور دیگر محد ثین کے نزدیک غزوہ تبوک کے تذکرے سے متعلق ہے۔ اور ابن ماجہ بطریقہ ابراہیم بن اسمعیل راوی ہیں۔ کہ عبدالکریم کو مجاہد، سعید ابن جبیر، عطاء ابن ابی رباح اور طاؤس نے خبر دی ہے کہ ابن عباس رضی الله تعالی عنہا نے ان کو بتایا ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم سفر میں مغرب عشاء جمع کر لیتے تھے حالا نکہ نہ آپ کو جلدی ہوتی میں مغرب عشاء جمع کر لیتے تھے حالا نکہ نہ آپ کو جلدی ہوتی میں مغرب عشاء جمع کر لیتے تھے حالا نکہ نہ آپ کو جلدی ہوتی میں موتا تھا اور نہ کسی اور چیز کا خوف ہوتا تھا۔

قات (میں نے کہا): یہ وہی ابن اسلعیل ابن مجمع انصاری ہے جو ضعیف ہے۔ اور عبد الکریم اگر ابن مالک جزری نہیں ہے تو ابن ابی المحارق ہوگا اور وہ بہت ضعیف اور بہت ہی ضعیف ہے۔ ابن عباس کی جو حدیث معروف ہے وہ مدینہ میں جمع کرنے کی ہے (نہ کہ سفر میں) اس کو بخاری، مسلم اور محد ثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ جبیبا کہ تھوڑ اہی پہلے ہم اس کے تمام طریقے اور الفاظ بیان کرآئے ہیں۔ (ت)

## وحديث "بخارى تعليقًا ووصلًا وطحاوى وصلا:

عن انس رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعنى المغرب والعشاء 3\_

انس رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم إن دوم نمازوں کو سفر میں جمع کرتے تھے، یعنی مغرب اور عشاء کو۔ (ت)

Page 199 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحیح البخاری باب الجمع فی السفر بین المغرب والعشاء مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۱۴۹۸۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سنن ابن ماجه باب الجمع بين الصلو تين الخ مطبوعه اليج ايم سعيد كمپنى كراچي ا/٧٦

<sup>3</sup> شرح معانی الآثار باب الجمع بین الصلو تین الخ، مطبوعه ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۱/۱۱۱

تاؤىرضويّه جلد پنجه

عام ابن واثله ابوالطفيل، معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ظہر وعصر اور مغرب وعشا کو جمع کیا تھا۔واٹلہ نے کہا کہ میں نے یُوجھا: "اس کی وجہ کیا تھی؟ "تو معاذ رضى الله تعالى عنه نے جواب دیا كه آپ يه حاتے تھے که آپ کی اُمت کو کوئی تنگی نه ہو۔(ت) یہ مسلم کے الفاظ ہیں کتاب الصلوۃ میں،اور طحاوی نے بھی یو نہی روایت کی ہے۔ترمذی میں صرف اس کا ابتدائی حصّہ ہےاور طحاوی کیا ایک روایت بھی صرف ابتدائی حصّے برمشتمل ہے۔مالک کے ہاں،اور انہی کے طریقے سے مسلم کے ہاں روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے سال ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو آپ نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے، چنانچہ آپ نے ظہر وعصر کو ملاکر پڑھا اور مغرب وعشا کو ملاکر پڑھاحتی کہ ایک روز آپ نے نماز کو مؤخر کیا، پھر تشریف لائے تو ظہر وعصر کو ملا کریڑھا۔ پھر اندر تشریف لے گئے کھر بام جلوہ افروز ہوئے اور مغرب وعشاء کو ملاکر یڑھا۔مالک اور مسلم نے اس حدیث کو آخر تک بوری طوالت سے ذکر کیا ہے۔ مگر دیگر محدثین کے باں اس قدر ہے۔اس سے زائد نہیں ہے۔ (ت)

وحديث مألك وشافعي ودارمي ومسلم وابداؤد وترمذي ونسائي وابن ماجه وطحاوي مطولًا ومختصرًا عن عامر بن واثلة إلى الطفيل عن معاذ بن جبل في الله تعالى عنهم قال: جمع سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين البغرب والعشاء، قال: فقلت، مأحيله على ذلك؟ قال، فقال: ارادان لابعر ج امته  $^{1}$ هذا لفظ مسلم في الصلاة، ومثله للطحاوي، وعند الترمذي صدره فقط،وهو احد لفظى الطحاوي ولمالك ومن طريقه عند مسلم في الفضائل، خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة، فصلى الظهر والعصر جمعا، والمغرب والعشاء جميعاً حتى اذاكان يوما اخر الصلاة،ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثمر دخل، ثمر خرج بعد ذلك، فصلى المغرب والعشاء جميعاً 2، الحديث بطوله، وهو بهذا القدر من دون زيادة عبدالباقين ـ

وحديث مالك مرسلًا ومندًا:

بطریقه داوُداین حصین،اعرج سے،وہ ابوھریرہ

من طريق داؤد بن الحصين عن الاعرج

<sup>1</sup> الصحيح لمسلم باب جواز الجمع بين الصلوتين في السفر مطبوعه قد يمي كتب خانه كراچي ۲۳۶/۱ 2 الصحيح لمسلم باب في معجزات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كتاب الفضائل مطبوعه قد يمي كتب خانه كراچي ۲۳۶/۲۲ ^ Pago 200 of 606

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفرة الى تبوك 1\_

هكذا روى عن يحيى مسندا، وهو عند محمد وجمهور رواة المؤطأ عن عبدالرحلن بن هرمز مرسلا وعبد الرحلن، هوالاعرج وهو عندا لبزار عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر 2 وحديث (۲): احمد وابن شبة بطريق حجاج ابن ارطاة مختلف فيه عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جدة وهو عبدالله بن عمروبن العاص رضى الله تعالى عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين الصلاتين في غزوة بنى المصطلق وحديث ترمذي في كتاب العلل:

حدثنا ابوالسائب عن الجريرى عن ابى عثلن عن اسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه

Page 201 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مؤطاامام مالك الجمع بين الصلو تين الخ مطبوعه مير محمد كتب خانه كرا چي ص ۲۵\_۱۲۴

<sup>2</sup> كشف الاستار عن زوائد البزار باب الجمع بين الصلو تين مطبوعه مؤسة الرسالة بيروت ٢٣٣٠/١

<sup>3</sup> المصنّف لا بن الى شيبه باب الجمع بين الصلُّو تين مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كرا چي ٣٥٨/٢

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

وسلم اذاجدبه السير جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال الترمذى: سألت محمدا، يعنى البخارى عن هذا الحديث، فقال: الصحيح، هو موقوف عن اسامة بن زيد أل

وحديث : احمد بطريق ابن لهيعة عن ابن الزبير قال: سألت جابرا رضى الله تعالى عنه هل جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين المغرب والعشاء ؟قال: نعم، عام غزونا بنى المصطلق 2-وحديث ابن ابى شيبه وابوجعفر طحاوى:

اما الاول فبطريق ابن ابي ليلى عن هذيل، واما الأخر فعن ابي قيس الاودى عن هذيل بن شرجيل عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جمع، ولفظ الأخر كان يجمع، بين الصلاتين في السفر 3-وللطبراني في معجميه الكبير والاوسط عنه رضى الله تعالى عنه قال: جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

وسلم کوجب چلنے میں جلدی ہوتی تھی تو ظہر وعصر اور مغرب وعشا کو جمع کرتے تھے۔ترمذی نے کہا کہ میں نے محمہ یعنی بخاری سے اس حدیث کے بارے میں یُوجھا توانہوں نے کہا کہ سیجے یہ ہے کہ اسامہ ابن زیدیر موقوف ہے۔ (ت) احمد بطریقہ ابن لہیعہ،ابوالزبیر سے راوی ہیں کہ میں نے جابر رضى الله تعالى عنه سے يُوجِها: "كيا رسول الله صلى الله تعالى علیہ وسم نے تجھی مغرب وعشاء کو جمع کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: مال، جس سال ہم غزوہ بنی مصطلق کے لئے گئے تھے"۔(ت) پہلے (یعنی ابن ابی شیبہ) بطریقہ ابن ابی لیلی، بذ مل سے ،اور دوسر بے (یعنی طحاوی) ابو قیس اودی ہے وہ بذیل ابن شرجیل ہے، وہ عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر کے دوران جمع کیا طحاوی کے الفاظ یوں ہیں: " جمع کیا کرتے تھے دو نمازوں کو سفر کے دوران -."(ت) اور طبرانی نے اپنی دونوں معجموں، یعنی کبیر اور اوسط میں عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت کی۔کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ظہر وعصر

Page 202 of 696

<sup>1</sup> عمدة القاري شرح بخاري باب الجمع في السفريين المغرب والعشاء مطبوعه ادارة الطباعة المنيريه بيروت ١٣٩/٧

نوف: یہ حوالہ مجھے ترمذی کی کتاب العلل میں نہیں مل سکااور بڑی کو شش سے عمدة القاری سے ملا ہے۔ نذیر احمد سعیدی

<sup>2</sup> منداحد بن حنبل از مند جابر بن عبدالله مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ۳۴۸/۳

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> مصنّف ابن الى شيبه من قال يجمع المسافر بين الصلّو تين مطبوعه ادارة القرآن كرا جي ۵۸/۲ م

فتاۋىرضويّه جلدپنجم

اور مغرب وعشاء کو جمع کیا تو آپ سے اس بارے میں پُوچھا گیا،آپ نے جواب دیا کہ میں نے اس طرح اس لئے کیا ہے تاکہ میر کا اُمّت پر کوئی تنگی نہ ہو۔ (ت)

(قدیم میں یہ روایت ابی سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے اور ترجمہ قدیم ہی کے مطابق کیا گیا ہے)
طرانی مجم اوسط میں ابونفرہ سے، وہ ابوسعید خدری رضی الله تعالی علیہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم سفر میں دو آنمازوں کو جمع کیا کرتے تھے۔ (ت)
مالک کو علی ابن حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہم سے یہ بات پنچی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ رسول الله تعالی علیہ وسلم جب دن کو سفر کرنا چاہتے تھے تو ظہر وعصر کو جمع کا لیتے تھے اور جب رات کو سفر کرنا چاہتے تھے تو ظہر وعصر کو جمع کو لیتے تھے اور جب رات کو سفر کرنا چاہتے تھے تو مغرب وعشاء کو جمع کو لیتے تھے او مغرب

بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال: صنعت ذلك لئلا تحرج امتى أو حديث المناه

طبرانى فى المعجم الاوسط عن عطاعن ابن عباسرض الله تعالى عنه ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين فى السفر 2-وحديث مرسل وبلاغ مالك:

انه بلغه عن على بن حسين، هو ابن على رضى الله تعالى عنهم انه كان يقول: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذاارادان يسير يومه، جمع بين الظهر والعصر، واذا ارادان يسيرليله، جمع بين المغرب والعشاء 3-

وللهذاسيد ناامام محدرضي الله تعالى عنه مؤطاشريف ميس حديث ينجم روايت كركے فرماتے ہيں:

ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں اور جمع بین الصلاتین کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی کو مؤخر کرکے آخر وقت میں پڑھا جائے اور دوسری کو جلدی کرکے اول وقت میں۔(ت)

بهذا نأخذ، والجمع بين الصلاتين ان تؤخر الاولى منهما فتصلى في أخر وقتها، وتعجل الثانية فتصلى في اول وقتها، وتعجل الثانية فتصلى في اول وقتها 4\_

یعنی جواس حدیث میں آیا کہ سے بدعالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سفر تبوک میں ظہر وعصر جمع فرماتے ہم

Page 203 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المعمحم الكبير للطبراني حديث ١٠٥٢٥ مطبوعه المكتبة الفيصليه بيروت ١٩٩/٠

<sup>2</sup> مجم اوسط حديث نمبر ۵۵۵۸ مكتب المعارف رياض ۲۶۲/۶

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> مؤطالمام مالك جمع بين الصلاتين مير محمد كتب خانه كرا جي ص ١٢٦

<sup>4</sup> مؤطاامام محمد باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر مطبوعه آفتاب عالم پريس لامور ص اسلا

نتاؤىر ضويّه جلد پنجم

اسی کواختیار کرتے ہیں اور جمع کے معنی جمع صوری ہیں۔ ملّا جی توایک ہوشیار ان احادیث اور ان کے امثال کو محتمل وبے سُود سمجھ کر خود بھی زبان پر نہ لائے اور اغوائے عوام کے لئے یوں گول اور پر دہ کہہ گئے نسکہ جمع بین الصلاتین فی سفر صحح اور ثابت ہے رسول الله سے بروایت جماعت عظیمہ کے صحابہ کبار ہے۔

پھر پندرہ اصحابہ کرام کے اسمائے طیبہ گنا کرخود ہی کہالا کن مجموعہ روایات میں بعض ایسی ہیں کہ اُن میں فقط جمع کر نار سول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کادو نمازوں کو بے ان کیا ہے کیفیت جمع کی بیان نہیں کی پس حفی لوگ اُن حدیثوں میں یہ تاویل کرتے ہیں کہ مراداس سے جمع صوری ہے اسی لئے وہ حدیثیں جن میں تاویل کو مخالف کی دخل نہیں ذکر کرتے ہیں تو مصنفین باقہم اُن حدیثوں مجمل الکیفیة کو بھی انہیں احادیث مبدنة الکیفیة پر محمول سمجھیں اھ ملحشا۔

اقول: بالفرض اگر جمع صوری فابت نه ہوتی تاہم محمل تھی اور اختال قاطع استدلال نه که جبآ قاب کی طرح روش دلیلوں سے جمع صوری کا احادیثِ صحیحہ سے جبوت ظاہر تواب براہ تلبیس پندرہ ۱۵ صحابہ کی روایت سے اپنے مطلب کا ثبوت صحیح بتانا اور جابجاعوام کو دہشت دلانے کے لئے کہیں چودہ کہیں پندرہ سُنانا کیا مقتضائے مُلّائیت ہے اب تو مُلّاتی کی تحریر خود اُن پر باز گشتی تیر ہوئی کہ جب احادیث صحیحہ صریحہ سے جمع صوری فابت تو منصفین بافہم اُن حدیثوں مجمل الکیفیۃ کو بھی انہیں احادیث مبینة الکیفیۃ پر محمول سمجھیں، رہے وہ صحابہ جن کی روایات اپنے زعم میں صریح سمجھ کرلائے اور نص مفسر نا قابل تاویل کہتے ناظرین نقاد کا خوف نه لائے وہ صرف چار ہیں دو جمع تقدیم دو جمع تاخیر میں، اُن روایات کا حال بھی عنقریب اِن شاء الله القریب المحبیب کھلاجاتا ہے اُس وقت ظاہر ہوگا کہ دعوی کر دینا آسان ہے مگر ثبوت دیتی تین ہاتھ پیراتا ہے ولله الحجة السامه السامه السامه ا

### فصل دوم ابطال دلائل جمع تقديم:

واضح ہو کہ جمع نقذیم غایت درجہ ضعف وسقوط میں ہے حتی کہ بہت علائے شافعیہ ومالکیہ تک معترف ہیں کہ اُس کے باب میں کوئی حدیث صحیح نہ ہوئی مگر مُلّا جی اپنی مُلّائیت کے بھروسے بیڑا اٹھا کر چلے ہیں کہ اُسے احادیث صحیحہ صریحہ مفسرہ قاطعہ سے نابت کرد کھائیں گے۔

> چلاتو ہے وہ بت سیمتن شب وعدہ اگر تحاب نہ روکے حیانہ یاد آئے

جمع تقدیم وتاخیر دونوں کی نسبت حضرت کے یہی دعوے ہیں،ابھی سُن چکے کہ وہ حدیثیں جن میں تاویل کو خالف کی دخل نہیں

عــه صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم ٢ امنه، ف معيار الحق ص٣٦٦

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

پھر بَعد ذکرِ احادیث نسافرمایا بیہ ہیں دلا کل ہمارے جواز جمع پر جن میں کسی طرح عذر اور تاویل اور جرح اور قدح کو دخل نہیں۔آخر کتاب میں فرمایا<sup>ن</sup>: نصوص قاطعہ تاویل۔اس سے اوپر لکھا: احادیث <sup>سم</sup>صحاح جو جمع بین الصلاتین پر قطعًا اوریقینا دلالت کرتی ہیں۔

بہت اچھاہم بھی مشاق ہیں مگربے حاصل ہے

بہت شور سُنتے تھے پہلومیں دل کا جو چیراتواک قطرہ خُوں نہ نکلا

حضرت بکال عرقریزی دو 'حدیثیں تلاش کرکے لائے وہ بھی ثمرہ نظر شریف نہیں بلکہ مقلدین شافعیہ کی تقلید جامد سے۔ حدیث اوّل: بعض طرقِ حدیث سید نامعاذ ابن جبل رضی الله تعالیٰ عنه اُس جناب سے روایت صحیحہ معروفہ مشہورہ مروبیہ کبار ائمہ تووہ تھی جو ان احادیث مجملہ سے حدیث چہارم میں گزری جس میں سواجح کے کوئی کیفیت مخصوصہ مذکور نہ تھی جماہے رائمہ وحفّاظ نے اسے یوں ہی روایت کیا۔

اس حدیث کو ابوالز بیر سے، اس نے ابوالطفیل سے، اس نے معاذ رضی الله تعالیٰ عنہ سے، حقّاظ کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے، جن میں سفیان ثوری، قرۃ ابن خالد، مالک بن انس اور دیگر محد ثین شامل ہیں۔ سفیان ثوری کی روایت ابن ماجہ کے ہاں ہے۔ قرۃ ابن خالد سے خالد ابن حارث نے جو روایت لی ہے وہ مسلم میں ہے، اور جو عبدالرحمان ابن مہدی نے لی ہے وہ طحاوی میں ہے۔ مالک سے جو روایت شافعی نے لی ہے وہ ان کے مند میں ہے۔ جو ابن وہب نے لی ہے وہ طحاوی کے ہاں ہے۔ جو ابنو وہب نے لی ہے وہ طحاوی کے ہاں ہے۔ جو ابنو وہب نے لی ہے وہ طحاوی کے ہاں ہے۔ جو وہ داری کے ہاں ہے۔ جو ابوالقاسم نے لی ہے وہ نسائی کے پاس ہے۔ جو ابو علی حقی نے لی ہے وہ داری کے ہاں ہے۔ جو وہ داری کے ہاں ہے۔ جو ابوالقاسم نے لی ہے وہ نسائی کے پاس ہے۔ جو ابوالقاسم نے اپنی صحیح میں ذکر کی وہ داری کے ہاں ہے اور داری سے مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کی

رواه عن إني الزبير عن إني الطفيل عن معاذ جماعة من الحفاظ، منهم سفين الثورى وقرة بن خالل ومالك بن انس وأخرون، اماسفين فعند ابن ماجة، واماقرة فعنه خالل بن الحارث عند مسلم، وعبدالرحين بن مهدى عندالطحاوى، وامامالك فعنه الشافعي في مسنده، وابن وهب عندالطحاوى، وابوالقاسم عندالنسائي، وابوعلى الحنفي عندالدارمي، وعن الدارمي، مسلم في صحيحه.

يه اللي علم كنزديك معروف م مرزي الطفيل يون عرب شاذه بطريق ليث بن سعد عن يزيد بن ابى جيب عن ابى الطفيل يول آئى: ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان فى غزوة تبوك، اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر فيصليهما جميعاً، واذا ارتحل بعدزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم صار، وكان اذاار تحل بعد المغرب

ف معيار الحق ص ٣٨٣، ف٢معيار الحق ص ٢١٨، ف٢ معيار الحق ص ٢٠٣٠

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

عجل العشاء فصلاها مع المغرب أرواه احمد وابو داؤد والترمنى وابن حبان والحاكم والدارقطنى والبيهقى دزاد الترمنى بعد قوله: اذا ارتحل بعدزيغ الشمس، عجل العصر الى الظهر والدارقطنى والبيهقى دزاد الترمنى بعد قوله: اذا ارتحل بعدزيغ الشمس، عجل العصر الى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعاً دالحديث لين حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم غزوه تبوك مين جب سورج دُطن سے بيلے تُوج فرماتے تو ظهر مين دير كرتے يہال تك كه أسے عصر سے ملاتے تو دونوں كوساتھ پڑھتے اور جب دو پہر كے بعد عور خدماتے تو عصر ميں تجيل كرتے اور ظهر وعصر ساتھ پڑھتے پھر چلتے اور جب مغرب سے پيلے تُوج كرتے مغرب ميں تاخير فرماتے يہاں تك كه عشاكے ساتھ پڑھتے اور مغرب كے بعد تُوج فرماتے تو عشامين تجيل كرتے اُسے مغرب كے ساتھ پڑھتے دامام ترمذى فرماتے ہيں بي غريب ہے معروف روايت الى هريرہ ہے:

چنانچہ ترمذی نے کہا کہ وہ حدیث جو لیث نے یزید ابن ابی حبیب سے،اس نے ابوالطفیل سے،اس نے معاذ سے روایت کی ہے، وہ غریب ہے اور اہل علم کے نزدیک معروف معاذکی وہ حدیث ہے جو ابوالزبیر نے بواسطہ ابوالطفیل معاذ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کو جمع کیا۔اس کو قرق ابن خالد،سفیان توری،مالک اور دوسروں نے ابوالزبیر کی سے روایت کیا ہے۔(ت)

حيث قال: حديث الليث عن يزيد بن ابى حبيب عن ابى الطفيل عن معاذ، حديث حديث غريب والمعروف عند اهل العلم حديث معاذ من حديث ابى الزبير عن ابى الطفيل عن معاذ ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جمع فى غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء رواة قرة بن خالد وسفين الثورى ومالك وغير واحد عن ابى الزبير المكي أر

پھر ائمہ شان مثل ابوداؤد وترمذی وابوسعید بن یونس فرماتے ہیں اسے سواقتیبہ بن سعید کے کسی نے روایت نہ کیا یہاں تک کہ بعض ائمہ نے اُس پر غلط ہونے کا حکم فرمایا 4 سمانقله الاحام البداد فی العمدة والشوکانی الظاهری فی شرح المنتقی عن الحافظ ابن سعید بن یونس (جیبا کہ امام بدر نے عمدة میں اور شوکانی الظاہری نے شرح منتقی میں حافظ ابن سعید بن یونس سے نقل کیا۔ت) امام ابوداؤد نے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن ابي داؤد باب الجمع بين الصلو تين مطبوعه مجتبائي لامور ا/٢/١

<sup>2</sup> جامع الترمذي باب ماجاء في الجمع بين الصلوتين مطبوعه مجتبا كي لا مورا / ٢٧

<sup>3</sup> جامع الترمذي باب ماجاء في الجمع بين الصلوتين مطبوعه مجتبائي لا هور ا/ ٢٧

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار ابواب الجمع بين الصلو تين مطبوعه مصطفی البابی مصر ۲۴۳۳/۳

منكركها أكمافي البدر المنيد وعنه في النيل (جيهاكه بدرمنيرمين باوراس سے نيل الاوطارنے نقل كيا ہے) بلکہ رئیس الناقدین امام بخاری نے اشارہ فرمایا کہ یہ حدیث نہ لیث نے روایت کی نہ قتسہ نے لیث سے سنی بلکہ خالدین قاسم مدائنی متر وک بالاجماع مطعون بالکذب نے قتیبہ کو دھوکا دے کر اُن سے روایت کرادی اُس کی عادت تھی کہ براہِ مکر وحیلیہ شیوخ پراُن کی ناشنیدہ روایتیں داخل کر دیتالاجرم حاکم نے علوم الحدیث میں اُس کے موضوع ہونے کی تصریح کی یہ سب یا تیں علمائے حنفیة مثل امام زیلعی شارح کنز وامام بدر عینی شارح صیح بخاری وعلّامه ابراہیم حلبی شارح منبیہ کے سواشا فعیہ ومالکیہ وظاہر سیہ قائلان جمع بین الصلاتین مثلی امام قسطلانی شافعی شارح بخاری وعلّامه زر قانی مالکی شارح مؤطا و مواہب و شوکانی ظاہری شارح منتقی وغیر ہم نے امام ابن یونس وامام ابود اور وابو عبدالله حاکم وامام المحدثین بخاری سے نقل کیں بلکہ انہیں نے اور ان کے غیر مثل صاحب بدر منیر وغیرہ نے امام ابوداؤد سے حکم مطلق نقل کیا کہ جو مضمون اس روایت کا ہے اس باب میں اصلاً کوئی حدیث قابل استناد نہیں کماسیاً تی اِن شاء الله تعالى ( جیبا کہ اِن شاء الله تعالی آگے آئے گا۔ت) تو باوصف تصریحات ائمہ شان خصوصًا بخاری کے پھر ملّاجی کااس روایت کی تصحیح میں عرق ریزی بے حاصل اور توثیق لیث وقتیبہ وغیر ہمار واۃ وقبول تفر د ثقہ کے اثبات میں تطویل لاطائل کرنا کیسی جہالت فاحشہ ہے کس نے کہا تھاکہ قتسہ یالیث پایزید بن ابی حبیب یا معاذالله حضرت ابوالطفیل رضی الله تعالیٰ عنه ضعیف ہیں، لماجی مایں پیرانہ سالی ودعوے محدثی انجھی حدیث معلول ہی کو نہیں جانتے کہ اُس کے لئے کچھ ضعف راوی ضرور نہیں بلکہ ماوصف و ثاقت وعدالت رواۃ حدیث میں علت قارحہ ہوتی ہے کہ اُس کارَ د واجب کرتی ہے جسے بخاری وابوداؤد وغیر ہماسے ناقدین پہچانتے ہیں بخاری وابوسعید وحاکم نے بھی توقتیب پر جرح نہ کی تھی بلکہ یہ کہا تھا کہ اُنہیں دھوکا دیا گیاغلط میں پڑگئے بھراس سے عدالت قتیبہ کو کیا نقصان پہنچا، وثاقت قتیبہ سے حدیث کو کیا نفع ملا، ہاں بیہ دفتر توثیق اینے بے شواابن حزم غیر مقلد لامذہب کو سنایئے جس خبیث اللیان نے آپ کو اس روایت کے رَد میں سید ناابوالطفیل صحابی رضی الله تعالی عنه کوعیاءًا بالله مقدوح و مجروح بتایا جسے دوسرے غیر مقلّد شوکانی نے نقل کیا، غیر مقلدوں کی عادت ہے کہ جب حدیث کے رُدیر آتے ہیں خوف خدا وشرم دُنیاسب بالائے طاق رکھ جاتے ہیں۔اسی ابن حزم نے باجے حلال کرنے کے لئے صحیح بخاری شریف کی صحیح ومتصل حدیث کو بزعم تعلیق رَد کیا جس کا بیان امام نووی رحمة الله تعالیٰ علیہ نے شرح صحیح مسلم شریف میں فرمایا وہی ڈھنگ موصول کو معلق مند کو مرسل بناکر احادیث صحیحہ جیدہ کورد کرنے کے لئے آپ نے سيکھے ہیں،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار ابواب الجمع بين الصلو تين مطبوعه مصطفح البابي مصر ٣٣٣٣٣

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

جبیا کہ گزرااور جو شخص اینے آباؤ سے مشابہت رکھے اس کا کوئی قصور نہیں۔ثم اقول کھر میں کہتا ہوں) کہ ترمذی کاحسن قرار دیناحدیث معاذ سے متعلق ہے کیونکہ ترمذی نے کہاہے کہ معاذ کی حدیث حسن غریب ہےاور حب اس روایت کا ذکر کمااسے حسن نہیں کھاصرف یہ کھاکہ لیث کی پزید سے مروی حدیث غریب ہے۔ ترمذی نے یہ افادہ بھی کما کہ یہ معروف حدیث کے خلاف ہے۔ چنانچہ ترمذی نے کہا ہے کہ اہل علم کے نزدیک معروف، معاذ کی وہ حدیث ہے الخے رہا ہن حیان تواسکی سعیدابن پونس پر کوئی برتزی ہمارے علم میں نہیں ہے کیونکہ سعید بھی ثقہ ہے ثبت ہے، حافظ ہے اور حدیث کے اماموں میں سے ایک امام ہے دونوں ہم زمان ہیں اور امام ابوعبدالر حمٰن نسائی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تاہم ابن یونس فلسفی روح سے ہاک ہونے کی وجہ سے لو گوں کے ہاں ا ابن حبان سے زیادہ پیندیدہ ہے۔امام ابوعمر ابن صلاح نے طبقات الشافعيه ميں کہا ہے کہ ابن حمان کو تصر فات حدیث کے دوران بسااو قات شدید غلطی لگ جاتی تھی، جبیبا کہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں بےان کیا ہے۔ تو پھر ابن حبان ابوداؤر کے قریب بھی کہاں پہنچ سکتا ہے،جہ حائے کہ اس کا ہمسر ہو، چہ جائے کہ اس کے مقابل ہو۔اور علم کے عظیم پہاڑ محمہ بن اسلمعیل (بخاری) کا مقام تو کچر بہت ہی او نحا ہے، جبکہ ابن حمان احادیث کو صحیح قرار دینے میں متسابل ہے۔بلکہ حسن قرار دینے میں بھی بیہ اور ترمذی

كماتقدم، ومن يشبه اباء لا فماظلم ثمّ اقال: وتحسين الترمذي يرجع الى حديث معاذ، لقوله: حديث معاذ حديث حسن غريب واذا اتى على هذه الرواية لم يحسنه، انبا قال: و حديث الليث عن يزيد غريب وافادانه خلاف البعروف، فقال: والبعروف عند اهل العلم حديث معاذ أرالخ واما ابن حيان فلانعلم له فضلا على ابي سعيد بن يونس، فأنه ايضا ثقة، ثبت، حافظ، امام من ائبة الشان، كلاهيا من الاقران، من تلامذة الامام النسائي الى عبد الرحلن وابن يونس، لنزاهته من نفس فلسفى، احب الى الناس من ابن حبان ـ وقد قال الامام ابعيروبن الصلاح في طبقات الشافعية: ربما غلط الغلط الفاحش في تصرفاته 2، كمانقله الذهبي في تذكرة الحفّاظ فأني يداني اباداؤد، فضلا ان يواذيه، فضلا ان يباريه، فضلا عن ذاك الجبل الجليل محمد بن اسمعيل يوقد عرف بالتساهل في بأب التصحيح؛ بل والتحسين، هو والترمذي: كمانص

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الترمذي باب ماجاء في الجمع بين الصلاتين مطبوعه مجتبا في لامور الرح

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> منذ كرة الحفاظ في ترجمة ابن حبان مطبوعه حيدرآ باد دكن ١٢٦/٣

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

متسائل ہیں، جیسا کہ ائمہ نے تصریح کی ہے اور ہم نے اپنے رسالے "مدارج طبقات الحدیث "میں تحقیق کی ہے۔ علاوہ ازیں ایسے مقام پر جرح، تعدیل سے مقدم ہوتی ہے کیونکہ جو علاء، حدیث کو ثابت قرار دیتے ہیں وہ صرف راویوں کا ثقہ ہونا مد فظر رکھتے ہیں اور اس خامی سے آگاہ نہیں ہوتے ہیں جس سے دوسرے واقف ہوتے ہیں اور آگاہی رکھنے والے، جس سے دوسرے واقف ہوتے ہیں اور آگاہی رکھنے والے، آگاہی نہ رکھنے والوں کی بنسبت فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ والله تعالی اعلمہ من کل اعلمہ درت)

عليه الاثبة وحققناه في رسالتنا مدارج طبقات اسالا الحديث على ان الجرح مقدم في مثل البقام، فأن من اثبت فأنبا نظر الى ثقة الرواة، ولم يطلع على مااطلع عليه غيره من العلة، ومن يعلم قاض على من لا يعلم والله اعلم، من كل اعلم.

می اول: اس روایت میں اسی طرح مقال واقع ہوئی اور ہنوز کلام طویل ہے مگر فقیر غفرالله تعالیٰ لہ کہتا ہے نظر تحقیق کو رخصت تد قبق دیجئے تواس روایت کا کون ساحرف جمع حقیق میں نص ہے اُس کا عاصل تو صرف اس قدر کہ حضور والا صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سفر جوک میں ظہر وعصر کو جمع فرماتے اگر دوپہر سے پہلے اُوچ ہوتا تو راہ میں اُز کر ورنہ منزل ہی پر پہلی صورت میں جمع بعد سیر ہوتی ہے اور دوسری میں سیر بعد جمع پھر اس میں جمع صوری کا خلاف کیا ہوا صدیث کا کون سالفظ حقیقی کا تعیین کررہا ہے اذاار تحل بعد زلیخ الشمس میں خواہی نخواہی بعدیت متصلہ پر کیا دلیل ہے بلکہ اس کے عدم پر دلیل قائم کہ جزاصلی مقم سار ہے بلکہ الفاظ اخر الظہر و عجل العصو سے جمع صوری ظاہر ہے ظہر دیر کرکے پڑھی عصر جلد پڑھی اس سے بہی معنی مفہوم و متبادر ہوتے ہیں کہ ظہر اپ آخر وقت میں عصر اپنے شروع وقت میں نہ یہ کہ ظہر عصر میں پڑھی جائے یا عصر ظہر میں، ولہٰذا علائے کرام مثل امام اجل طحاوی وابوا لفتح ابن سید الناس وغیر ہما بلکہ ان کے علاوہ آپ کے امام شوکانی نے بھی ان الفاظ تاخیر و تبیل کو جمع صوری کی صرح کر دلیل مانا، شرح منتقی میں کہا:

جن وجوہات کی بناپراس باب کی حدیث کو جمع صوری پر حمل کرنا متعین ہوجاتا ہے ان میں سے ایک وجہ وہ روایت ہے جس کی نسائی نے ابن عباس سے ان الفاظ میں تخریج کی ہے کہ میں نے نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ظہر وعصر کو اکٹھاپڑھا۔آپ نے ظہر میں تاخیر اور عصر میں تنجیل فرمائی،اسی طرح مغرب میں تاخیر اور عشامیں تنجیل فرمائی،اسی طرح مغرب میں تاخیر اور عشامیں تنجیل فرمائی تو ہیا،بن عباس

مهأيدل على تعين حمل حديث الباب على الجمع الصورى، مأاخرجه النسائى عن ابن عباس، بلفظ: صليت مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الظهر والعصر جبيعا، والمغرب والعشاء جبيعا، اخر الظهر وعجل العصر، واخر المغرب وعجل العشاء دفهذا ابن عباس،

تاؤى رضوته حلدينجم

جو حدیث کے راوی ہیں خود ہی واضح کررہے ہیں کہ انہوں نے جمع کی جو روایت بان کی ہے اس سے مراد جمع صوری ہے۔(ت)

راوى حديث الباب،قدصرح بأن مأوراة من الجمع المذكور هو الجمع الصورى أر

### اسی میں ہے:

جمع صوری پر حمل کرنے کی مؤیدات میں سے وہ روایت بھی ہے جو ابن جریر نے عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے بان کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے تو ظہر کو مؤخر کرتے تھے اور عصر کو جلدی،اس طرح دونوں کو یکجا پڑھ لیتے تھے۔اسی کو جمع صوری کہتے ہیں۔(ت)

ومن المؤيدات للحمل على الجمع الصورى ايضاً. ما اخرجه ابن جرير عن ابن عمر، قال: خرج عليناً رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم، فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر فيجمع بينهماً. ويؤخر المغرب ويعجل العشاء فيجمع بينهماً وهذا هو الجمع الصوري 2

معمذا ظہر ومغرب کا جب وقت کھود نا ٹہرا تو عصر وعشاء میں جلدی کا ہے کی،اطمینان سے منزل پر بہنچ کر دونوں پڑھ لی جا تیں، ہاں جع صوری اُن کی تعجیل ہی سے ممکن، تو حدیث اُسی طرف ناظر، بالجملہ شک نہیں کہ یہ روایت بھی اُنہیں احادیث مجملة الکیفیۃ سے ہے جسے مُلّاجی نے خواہی نخواہی جمع حقیقی میں نص مفسر نا قابل تاویل مان لیا،الحمد للله اس تحریر کے بعد مرقاۃ شرح مشکوۃ کے مطالعہ نے ظام کیا کہ مولانا علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے حدیث کی یہی تفییر کی جو فقیر نے تقریر کی فرماتے ہیں:

(ظهر وعصر کو جمع کیا) لینی قیام گاه میں، ظهر کو آخر وقت تک مؤخر کیااور عصر کو تعجیل کرکے اول وقت میں پڑھا۔ (ت)

(جمع بين الظهر والعصر) اى فى المنزل، بأن اخر الظهر الى أخر وقته وعجل العصر فى اول وقته

#### پھر فرمایا:

(مغرب وعشاء کو جمع کیا) لینی جائے قیام میں، جسیا کہ پہلے گزرا۔(ت)

(جمع بين المغرب والعشاء) اى فى المنزل، كماسبق 3\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار باب الجمح المقيم لمطراوغيره مطبوعه مصطفحا البابي مصر ٢٣٦/٣

<sup>2</sup> نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار باب الجمح المقيم لمطراوغيره مطبوعه مصطفحا البابي مصر ٢٣٦/٣

<sup>3</sup> مر قاة شرح مشكوة باب صلوة السفر مطبوعه مكتبه امداديه ملتان ۲۲۵/۳

بتاؤىرضويّه جلد پنجم

حدیث ووم: اورتم نے کیا جانا کیا حدیث دوم وہ حدیث جسے جمع صلاتین سے اصلاً علاقہ نہیں جس میں اثبات جمع کا نام نہیں نشان نہیں، بو نہیں، گمان نہیں۔خود قا کلین جمع نے بھی اُسے مناظرہ میں پیش نہ کیا، ہاں بعض علائے شافعیہ نے شرح حدیث میں استطراداً جس طرح شراح بعض فوائد زوائد حدیث سے استنباط کرجاتے ہیں لکھ دیا کہ اس میں جمع سفر پر دلیل ہے ملاً جی چار میں استطراداً جس طرف شول میں سے بی تقلید جامد شافعیہ کی لا تھی پکڑے انہیں بند کیے پنچے فیہ دلیل پر ہاتھ پڑا بحکم لکل ساقطة لاقطة طرف شول میں جو کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے۔ت) جھٹ خوش خوش خوش اٹھالائے اور معرکہ مناظرہ میں جمادی وہ کیا یعنی حدیث صحیین

ابو جحیفہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم دو پہر کے وقت مقام بطحاء میں ہمارے پاس باہر تشریف لائے تو وضو کیا اور ہمیں ظہر وعصر کی نماز پڑھائی۔اور بخاری کے الفاظ یوں ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم دو پہر کے وقت ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور مقام بطحاء میں ظہر کی دو ۲ رکھتیں اور عصر کی بھی دو ۲ رکھتیں اور عصر کی بھی دو ۲ رکھتیں اور عصر کی بھی

عن ابى جحيفة رضى الله تعالى عنه، خرج علينا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالهاجرة الى البطحاء، فتوضاً فصلى لنا الظهر والعصر أله ولفظ البخارى، خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالهاجرة، فصلى بالبطحاء الظهر ركعتين والعصر ركعتين

سے تو ہے ملاجی کی دادنہ فریاد، اب کون کہہ سکتا ہے کہ حضرت اسے جمع حقیقی کی دلیل نہ صرف دلیل بلکہ صاف صری کنہ صاکح تاویل بتاناکن کھی آئکھوں کاکام ہے سجان الله! حدیث کامفاد صرف اتناکہ حضور والا صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے دو پہر کو یا ظہر کے اول وقت یا عصر سے پہلے خیمہ اقد س سے برآ مد ہو کر وضو کیا اور ظہر وعصر دونوں اُسی موضع بطاء میں ادا فرمائیں اس میں تو مطلق جمع بھی نہ نکلی نہ کہ جمع حقیقی میں نص ہو، ملاجی تو آپ جانیں ایک ہوشیار ہیں خود سمجھے کہ حدیث مطلب سے محض بے علاقہ ہے لہذا بیہ نامند مل زخم بھرنے کو بشرم عوام کچھ عربی بولے اور یوں اپنی نحود انی کے پر دے کھولے کہ ف اہاجرہ خروج ووضو وصلاۃ سب کی ظرف ہے اور فاترتیب بے مہلت کے لئے تو بھتضائے فامعنی یہ ہوئے کہ بیہ سب کام ہاجرہ میں ہولیے، ظاہر یہی ہے تو اس سے عدول بے مانع قطعی ناروا، علاوہ بریں عصر ظہر پر معطوف اور صلی توضا سے بے مہلت مر بوط تو معطوف معمول کو بُدر کر لینا کیو نکر جائز اچ ملخصا مھذ بامتر جمااس پر بہت وجوہ سے رَد ہیں، مثلاً

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحیح مسلم: باب سترة المصلّی مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۱۹۶۱

<sup>2</sup> صحیح بخاری کتاب المناقب، باب صفت النبی صلی الله علیه وسلم، مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی، ۱/۵۰۲ ف ا معار الحق ص ۳۱۷\_۳۱۹

جلدپنجم

اول: فاكوترتيب ذكرى كافي، مسلم الثبوت ميس ي:

فاء ترتیب کے لئے بطور تعقب ہے خواہ یہ ترتیب ذکر میں

الفاء للترتب على سبيل التعقب ولوفي الذكر

انی: عدم مہلت ہر جگہ اُس کے لائق ہوتی ہے کہافی فواتح الرحموت 2 (جیبا کہ فواتح الرحموت میں ہے۔ت) تنزوج فولدلہ میں کون کیے گاکہ نکاح کرتے ہی اُسی آن میں بچتے پیدا ہو تو جیسے وہاں تقریبًا ایک سال کا فاصلہ منافی مقتضائے فانہیں، ظہر وعصر میں دو مساعت کا فاصلہ کیوں منافی ہوگا۔

**ٹالث:** ہاجرہ ظرف خروج ہے ممکن کہ خروج آخر ہاجرہ میں ہو کہ وضو و نماز ظہر تک تمام ہوجائے اور نمازِ عصر بلامہلت اُس کے بعد ہو، ہاجرہ کچھ دوپہر ہی کو نہیں کہتے زوال سے عصر تک سارے وقت ظہر کو بھی شامل ہے کمافی القاموس۔ تو مخالفت ظاہر کا اد عانجى محض باطل۔

رابع: حدیث مروی بالمعنیٰ ہے اور شاہ ولی الله صاحب نے تصریح کی کہ ایسی حدیث کے فاو واو وغیر ہما سے استدلال صحیح نہیں كما فى الحجة البالغة ـ يه تلخيص وتهذيب اجوبه ب وقد تركناً مثلهاً فى العدد (اور بم في النفي بى جوابات ترك كردك 

خامس: ہاجرہ کو ظرف افعال ثلثہ کہنا محض ادعائے بے دلیل ہے "و "تعقیب حیا ہنی ہے۔اتحاد زمانہ نہیں جیا ہتی بلکہ تعدد واجب کرتی ہے کہ تعقب بے تعدد معقول نہیں۔

ساوس : ظر فیت ثلثہ فاسے ثابت یا خارج سے اول بدایةً باطل کماعلت بر تقدیرِ ثانی حدیث فالغومحض ہے کہ عصر فی الہاجرہ اُسی قدر سے ثابت، پھر ہاوصف لغویت اُسی کی طرف اسناد کہ بمقتضائے فایہ معنی ہوئے اور عجیب تر۔

**سالع:** ذراصفت حجة الوداع مين حديث طويل سيدنا جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنها صحيح مسلم وغيره مين ملاحظه موه , فرماتي بين :

احرام باندھ کر منی کو چلے اور حضور پُر نور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوئے تومنی میں ظہر وعصر ومغرب وعشاو فجریانچوں نمازیں يرهيں۔(م)

فلماً كان يومر التروية توجهوا ابي مني فأهلوا بالحج حب آمهوين ذي الحجركي بُوئي صحابه كرام رضي الله تعالى عنهم حج كا وركب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 3\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مسلم الثبوت مسكله الفاء للترتيب مطبوعه مطبع انصاري د بلي ص ا٢

<sup>2</sup> فواتحالر حموت شرح مسلم الثبوت مع المستصفى، بحث الفاء للتعقب، مطبوعه منشورات الشريف الرضي قم إيران ٢٣٣/١

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الصحيح لمسلم باب حجة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مطبوعه قديمي كتب خانه كرا جي ٣٩٧/١

ملّاجی وہی فاہبے وہی ترتیب وہی عطف وہی تر کیب۔اُب پیہاں کہہ دینا کہ سوار ہوتے ہی معّا بے مہلت یانچوں نمازیں ایک وقت میں پڑھ لیں جو معنی صلی الظہر والعصر النج کے یہاں ہیں وہی وہاں اور بیہ قطعًا محاورہ عامہ شائعہ سائغہ ہے کہ اصلًا مفیر وصل صلوات نہیں ہوتاو من ادعی فعلیہ البیان (جو شخص دعوی کرتا ہے اس کے ذیے دلیل ہے۔ ت) **ٹامن:** کلام متنا قض ہے کہ اوّل کلام میں حکم وصل سے عصر کا فعل خلاف ظاہر مانا یہ دلیل صحت ہے آخر میں کیو نکر حائز کہا یہ دليل فساد ـ

تاسع: تاویل کے لئے قطعیت مانع ضروری جاننا عجب جہل ہے کیاا گر کسی حدیث کے ظاہر سے ایک معنی متبادر ہوں اور دوسری حدیث صحیح اُس کے خلاف میں صریح تو حدیث اول کو اس کے خلاف ہی پر حمل واجب ہے کہ بے مانع تطعی ظاہر سے عدول ، کیونکر ہو نقل کرلانا سہل ہے محل ومقام ومقصد کلام کا سمجھنانصیب اعدا۔

عاشر:آپ جو اپنی نصرت خیالات کو احادیث صحیحہ میں جابحا تاویلات رکیکہ باردہ کرتے ہیں اُن کے جواز کا فتوی کہاں سے یا ہا، مجتہدات میں قاطع کہاں،مثلًا وقت ظہر یک مثل بنانے کو جو حدیث صحیح صر تکے بخاری حتی ساوی الظل التلول کے معنی بگاڑے جن کا ذکر اِن شاء الله تعالی عنقریب آتا ہے اُس کاعذر کیا معقول ارشاد ہوتا ہے: منشاء تاویلات کا یہی ہے کہ احادیثِ صحیحہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد ایک مثل کے وقت ظہر کانہیں رہتا ثابت ہیں پس جیعًا بین الاولیہ یہ تاویلیں حقہ کی گئیں ، 'اب خدا جانے بے قطعیت مانع یہ تاویلیں حقہ کیو نکر ہو ئیں مخالفت ظاہر کے باعث سلفہ کیوں نہ ہو گئیں۔

**حادي عشر:** طرفه نزاکت صدر کلام ميں بير بيڑاا ھا کر <u>جلے</u> که وہ حدیثيں جن ميں تاويل مخالف کو دخل نہيں ذکر کرتے ہیں اور یہاںالیے گرے کہ صرف ظام سے سندلائے تاویل خود ہی مان گئے۔

**نانی عشر:**آپ کی فضولیات کی گنتی کہاں تک اصل مقصود کی دھیاں لیجئے صحیحین میں حدیث مذکور کے یہ لفظ تو دیکھیے جن میں فاء سے رہ فی نکالی، مگریہی حدیث انہیں صحیحین میں متعدد طرق سے بلفظ ثم آئی جو آپ کی تعقیب بے مہلت کو تعاقب سے دم لينے كى مهلت نہيں ديت صحيح بخارى شريف باب صفة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ـ

سُنا ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم دوپہر کے وقت بطحا<sub>ء</sub> کی طرف نکلے تو وضو کیا، پھر ظہر کی دو۲ر کعتیں پڑھیں

بطريق شعبة عن الحكم، قال: سبعت الطريقة شعبه، وه حكم سے راوى ب كه ميں نے ابوجحيفه كوكتے اباجحيفة،قال: خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالهاجرة الى البطحاء فتوضأ . ثم صلى الظهر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> معیارالحق،مسّله جهارم، بحث آخر وقت ظهر الخ مکتبه ندیریه لاهورص ۳۵۴

تاؤىرضويّه جلد پنجم

عصر کی دو<sup>†</sup>ر کعتیں۔(ت)

ركعتين والعصر ركعتين $^{1}$ 

نيز باب مذكور

بطریقہ مالک ابن مغول، وہ عون سے، وہ اپنے والد سے۔ اس روایت میں ہے کہ بلال (خیمے سے) نکلے اور نماز کے لئے رکارا، پھر اندر گئے اور رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لے آئے تو اس کو حاصل کرنے کے لئے لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، بلال پھر اندر گئے اور عصا نکال لائے، اسی وقت رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم بھی باہر تشریف لے آئے گویا کہ میں اب بھی آپ کی ساقین کی تشریف لے آئے گویا کہ میں اب بھی آپ کی ساقین کی چک دیکھ رہا ہوں بلال نے عصا (بطور سُترہ) زمین پر گاڑ دیا۔ پھر رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی دو اور کوتیں پڑھیں۔ (ت)

بطریق مالك بن مغول عن عون عن ابیه،وفیه،خرج بلال فنادی بالصلاة، ثم دخل فاخرج فضل وضوء رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم،فوقع الناس علیه یاخذون منه، ثم دخل فاخرج العنزة،وخرج رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم،كانی انظر الی وبیض ساقیه،فركز العنزة،ثم صلی الظهر ركعتین والعصر ركعتین

چلے کہاں کو،ان دو کے توآپ کی تعقیب ہی بگاڑی ہے، تیسرااور نہ لیے جاؤجو خود ظہر وعصر مویں فاصلہ کر د کھائے، صحیح مسلم شریف

بطريق سفين ناعون بن ابى جحيفة عن ابيه،وفيه،فخرج النبى صلى الله تعالى عليه وسلّم فتوضأ،واذن بلال،ثم ركزت العنزة، فتقدم فصلى الظهر ركعتين،ثم صلى العصر ركعتين،ثم متى رجعالى المدينة 3-

بطریقہ سفیان، وہ عون سے، وہ اپنے والد ابو جحیفہ رضی الله عنہ سے۔اس روایت میں ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو وضو کیا اور بلال نے اذان دی، پھر عصاگاڑا گیا اور رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوگئے، تو ظہر کی دو ارکعتیں پڑھیں، پھر عصر کی دو ارکعتیں پڑھیں، اس کے بعد مدینہ کو والی تک دوہی رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد مدینہ کو والی تک دوہی رکعتیں پڑھیے رہے۔ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحیح بخاری کتاب المناقب، باب صفة النبی صلی الله تعالی علیه وسلم مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی، ۲/۱، ۵

<sup>2</sup> صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب صفة النبی صلی الله تعالی علیه وسلم، مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی، ۱/۳۰۵

<sup>3</sup> صحيح مسلم محتاب الصلوة باب ستر ةالمصلى الخ مطبوعه قديمي كتب خانه كرا جي ١٩٦/١

فتاؤىرِضويّه جلدپنجم

للّاجي! اب مزاج كاحال بتايئع

حفظت شيئا وغابت عنك اشياء

(تُونے ایک چیزیادر تھی اور بہت سی چیزیں تُحجھ سے او جھل رہ گئیں۔ت)

الحمد اللهاس فصل مح بهي اصل كلام نے وصل ختام بروجه احسن پایا۔اب حسب فصل اول چند افاضات لیجئے:

افاضه اولی: ہمارے اجلّہ ائمہ حنفیہّ مالکیہ شافعیہ اور ملّا جی کے امام ظاہر یہ سب بالا تَفاق اپنی کتب میں نقل کررہے ہیں کہ امام اجل ابوداؤد صاحب سُنن نے فرمایا:

جمع تقدیم میں کوئی حدیث ثابت نہیں۔(ت)

 $^{1}$ ليس فى تقديم الوقت حديث قائم

امام زیلعی فرماتے ہیں:

ابوداؤد نے فرمایا: تقدیم وقت میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔(ت)

قال ابوداؤد: وليس في تقديم الوقت حديث قال 2. وأورد

امام بدر محمود عینی حنفی عمدة القاری شرح صیح بخاری میں فرماتے ہیں:

میں نے کہا: ابوداؤد سے منقول ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو منکر کہا ہے۔ان سے یہ بھی منقول ہے کہ تقدیم وقت میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔(ت)

قلت: حكى عن ابى داؤد انه انكر هذا الحديث،وحكى عنه ايضاً،انه قال: ليس فى تقديم الوقت حديث قائم 3-

اسی طرح علامه سید میرک شاه حنفی نے نفل فرمایا مولانا علی قاری تمی مرقاۃ شرح مشکوۃ میں فرماتے ہیں:

ابوداؤد سے منقول ہے کہ تقدیم وقت میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، یہ بات میرک نے نقل کی ہے۔ یہ حدیث کے ضعیف ہونے اور شافعیوں کی دلیل قائم نہ ہونے پر شہادت ہے۔ (ت)

حكى عن ابى داؤد انه قال: ليس فى تقديم الوقت حديث قائم ـ نقله ميرك ـ فهذا شهادة بضعف الحديث وعدم قيام الحجة للشافعية 4 ـ

امام احد قسطلانی ارشاد الساری شرع صحیح ابخاری میں فرماتے ہیں: قدقال ابوداؤد:

Page 215 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح الزر قاني على الموطا الجمع بين الصلاتين مطبوعه مطبعة الاستقامة قام ومصر ا/ ٢٩٢

<sup>2</sup> تنبيين الحقائق او قات الصلوة مطبوعه المطبعة الكبري الاميريه بولاق مصرا ٨٩/

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> عمدة القاري شرح بخاري باب الجمع في السفر الخ مطبوعه ادارة الطباعة المنيريه ومثق ١٥١/٧

<sup>4</sup> مر قاة شرح مشكوة باب صلاة السفر مطبوعه مكتبه امداديه ملتان ۲۲۵/۳

فتاؤىرضويّه

وليس في تقديم الوقت حديث قائم أ\_(ابوداؤد نے فرمایا: تقديم وقت ميں کوئي حدیث ثابت نہيں ہے۔ت) بعینہ اسی طرح علّامہ زر قانی ماکلی نے شرح مؤطائے امام مالک و نیز شرح مواہب لدنیہ ومنح محمدیہ میں فرمایا شوکانی غیر مقلد كى نيل الاوطار ميں ہے: قال ابو داؤد: هذا حديث منكر وليس في جمع التقديم حديث قائم 2-بھلاابوداؤد ساامام جلیل الثان بیہ نصر سے فرماگیا جسے علائے مابعد حتی کہ قائلان جمع بھی بلانکیر وانکار نقل فرماتے آئے،نہ آج تک کوئی اس کا پتادے سکا،اب ملّاجی جا ہیں کہ میں حدیث صححین سے ثابت کردوں یہ کیونکر بنی مگر **قیامت لطیفہ** دلر ما کھیانی ادا یہ ہے کہ بھنجھلائی نظروں سے جل کر فرمایاف: کچھ غیرت آ وے تونشان دہی کریں کہ ابُوداؤد نے کون سی کتاب میں یہ قول کہاہے، یعنی نقول ثقات عدول محض مر دود و نامقبول جب تک قائل خو داینی کتاب میں تصر یک نه کرےاُس سے کو کی نقل معتبر نه ہو گی۔ **اقول**: ٹلّاجی! ان بھنتحجھلا ہٹوں میں حق بجانب تمہارے ہے تم دلی کی ٹھنڈی سڑک پر ہوا کھلانے کے قابل نہ تھے بیہ حنفی لوگ عبث تمہیں حیموڑ کر ہو کھلائے دیتے ہیں بھلااوّلاا تنا توار شاد ہو کہ بہت ائمہ جرح و تعدیل وتصحیح وتضعیف وغیر ہم ایسے گزرے ، جن کی کوئی کتاب تصنیف نہیں بیان سے نقل معتبر ہونے کا کہا ذریعہ ہوگا۔

ٹاٹیا: آپ جوانی مبلغ علم تقریب کے بھروسے رواۃ میں کسی کو ثقہ کسی کو ضعیف کسی کو چنیں کسی کو چناں کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کہ مصنف تقریب نے اُن میں کسی کا زمانہ تک نہ یا یا صد ہاسال بعد پیدا ہوئے انہیں دیکھنااور اپنی نگاہ سے پر کھنا تو قطعًا نہیں اسی طرح مرغیر ناظر میں یہی کلام ہوگا،اب رہی دیکھنے والوں سے نقل سوا مواضع عدیدہ کے ثبوت تو دیجئے کہ ناظرین مبصرین نے اپنی کس کتاب میں اُن کی نسبت یہ تصریحییں کی ہیں۔

**ٹاڭ:** آپ كى اسى كتاب ميں اور بيسيوں نقول سلف ہے اليى نكليں گى كه آپ حكايات متاخرين كے اعتقاد پر نقل كر لائے اور اُن سے احتجاج کیا کچھ غیرت رکھاتے ہو تو نشان دہی کرو کہ وہ باتیں منقول عنہم نے کس کتاب میں لکھی ہیں مگریہ کہیے کہ بہجوز للوهابي مالايجوز لغيرة (وبإلى كے لئے وہ كھ جائز ہےجودوسروں كے لئے جائز نہيں۔ت)

**افاضه ثانيه**: ربى اس باب ميں حديثِ ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مر وى احمد وشافعى وعبدالرزاق و بيهقى :

نے،اس کو خبر دی ابن جریج نے اس کو خبر دی حسین بن عبدالله بن عبیدالله بن عماس نے که عکر مه اور

وهذا حديث احمد اذيقول حدثنا عبدالرزاق اوريهاحمد كي مديث ب، مديث بان كي بم ع عبدالرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني حسبن بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس عن عكرمة و

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ارشادالساری نثرح صحیح بخاری باب یونخرانظهم الیالعصر الخ مطبوعه دارالکتابالعربیه بیروت ۳۰۲/۲ 2 نيل الاوطار نثر ح منتقى الإخبار ابواب الجمع بين الصلوبتين مطبوعه مصطفیٰ البابی مصر ۲۴۳۳ ف معارالحق ص ۳۷۴

تاؤىرضويّه جلد پنجم

کریب،ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے ہم سے پُوچھا: "کیا میں تمہیں سفر کے دوران رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا: "کیوں نہیں (ضرور بتائیں) انہوں نے کہا کہ اگر جائے قیام پر زوال ہوجاتا تھاتو سوار ہونے سے پہلے ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھ لیتے تھے اور اگر جائے قیام پر زوال نہیں ہوتا تھاتو چل پڑتے تھے اور اگر جائے قیام پر اور نہر کو ظہر وعصر کو اکٹھا پڑھ لیتے تھے۔اس روایت کی طرف اتر کر ظہر وعصر کو اکٹھا پڑھ لیتے تھے۔اس روایت کی طرف ابوداؤد نے تعلیقاً اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو ہشام ابن عروہ نے حسین ابن عبدالله سے،اس نے کریب سے،اس نے ابن عباس سے،انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم نے ابن عباس سے،انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے۔مگر ابوداؤد نے اس کے ابوں کے ہیں۔(ت)

كريب عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: الا اخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في السفر؟ قلنا: بلى قال: كان اذا زاغت الشبس في منزله جمع بين الظهر والعصر، قبل ان يركب، واذا لم تزغ له في منزلة سار، حتى اذاكانت العصر، نزل فجمع بين الظهر والعصر واشار اليه ابو داؤد تعليقاً أ. فقال: روالا هشام بن عروة عن حسين بن عبدالله عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولم يذكر لفظه 2-

خود قائلانِ جمع اس کاضعف تتلیم کر گئے شاید اسی لئے کچھ سوچ شمجھ کرملاّ جی گس کاذ کرزبان پر نہ لائے لہذااس میں زیادہ کلام کی ہمیں حاجت نہیں تاہم اتنا معلوم رہے کہ اُس کے راوی حسین مذکورائمہ شان کے نزدیک ضعیف ہیں۔ یحبلی نے فرمایا: ضعیف۔ ابو حاتم رازی نے فرمایا: ضعیف، یک تب حدیث که ولایت جمع به قرضیف ہے، اس کی حدیث که حائے مگر اس سے استدلال نہ کیا جائے۔ ت) ابوزر عہ وغیرہ نے کہا: لیس بقوی (قوی نہیں ہے۔ ت) جوز جانی نے کہا: لایشتغل به 4 راس کے ساتھ مشغول نہیں ہونا چاہئے۔ ت) ابن حبان نے کہا: یقلب الاسانید ویر فع المدر اسیل 5 (اسادوں کو پلیف دیتا تھا اور مراسیل کو مرفوع

Page 217 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مندامام احمد بن حنبل از مند عبدالله بن عباس مطبوعه دارالفكر بير وتا/٣٢٧

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سنن ابی داؤد باب الجمع بین الصلاتین مطبوعه مطبع مجتبائی لاهور ۱۱/۱۵، مصنف، ابی بحر عبد الرزاق بن جهام جمع بین الصلاتین مطبوعه المکتب الاسلامی بیروت ۵۴۸/۲

<sup>3</sup> ارشاد الساري باب يؤخر الظسر الى العصر الخ مطبوعه دار الكتاب العربيه بيروت ٥٣٨/٢

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ميزان الاعتدال ترجمه حسين بن عبدالله ٢٠١٠ مطبوعه دارالمعرفة بيروت الـ ٥٣ م

<sup>5</sup> نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار ابواب الجمع بين الصلاتين مطبوعه مصطفیٰ البابی مصر ۱۲۴۳ م

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

بنادیتاتھا۔ت) محمد بن سعد نے کہا: کان کثیر الحدیث، ولمد ادھمہ یحتجون بحدیثه (حدیثیں بہت بیان کرتاتھا، علاء اس کی احادیث سے استدلال نہیں کرتے تھے۔ت) یہاں تک کہ نسائی نے فرمایا: متر وک الحدیث امام بخاری نے فرمایا علی بن مدین نے کہا: ترکت حدیثه (میں نے اسکی حدیث کو ترک کردیا ہے۔ت) لاجرم حافظ نے تقریب میں کہا: ضعیف۔اس حدیث کی تضعیف شرح بخاری قسطلانی شافعی وشرح موطا زر قانی مالکی وشرح منتقی شوکانی ظاہری میں ویکھیے،ارشاد میں فتح الباری سے ہے:

لیکن اس کا ایک شاہد ہے جو بطریقہ حماد مروی ہے حماد ایوب سے ،وہ ابو قلابہ سے ،وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ ) میرے خیال میں یہ روایت مرفوع ہی ہے کہ جب سفر کے دوران کسی منزل پر اُترتے تھے اور وہ جگہ پیند آجاتی تھی تو وہاں ٹہر جاتے تھے یہاں تک ظہر وعصر کو یکجا پڑھتے تھے پھر سفر شروع کرتے تھے اور اگر کوئی ایسی منزل مہیا نہیں ہوتی تھی تو چلتے رہتے تھے یہاں تک کہ کسی جگہ اُتر کہ ظہر وعصر کو جمع کر لیتے تھے۔اس کو بیہی نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں لیکن اس کا مرفوع ہونا مشکوک ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں لیکن اس کا مرفوع ہونا مشکوک ہے ، محفوظ بات یہ ہے کہ یہ روایت کیا ہے جس کے مطابق ہیں اس کا ابن عباس پر موقوف ہونا تھی ہے ،اس کے الفاظ اس اس کا ابن عباس پر موقوف ہونا تھی ہے ،اس کے الفاظ اس طرح ہیں جب تم چلنے والے ہو (تویوں کیا کرو کہ۔۔۔۔۔) طرح ہیں جب تم چلنے والے ہو (تویوں کیا کرو کہ۔۔۔۔۔)

لكن له شاهد من طريق جهاد عن ايوب عن ابى قلابة عن ابن عباس، لااعلمه الا مرفوعاً، انه كان اذا انزل منزلا فى السفر فاعجبه اقام فيه، حتى يجمع بين الظهر والعصر، ثم يرتحل، فأذا لم يتهيأله المنزل مدفى السير فسار حتى ينزل، فيجمع بين الظهر والعصر فسار حتى ينزل، فيجمع بين الظهر والعصر خرجه البيهقى، ورجاله ثقات، الا انه مشكوك فى رفعه، والمحفوظ انه موقوف وقدا خرجه من وجه أخر، مجزوماً بوقفه على ابن عباس، ولفظه: اذا كنتم سائرين، فذكر نحوه 2-

شرح مؤطا میں اسے ذکر کرکے فرمایا: وقد قال ابوداؤد لیس فی تقدیم الوقت حدیث قائم 3 (ابوداؤد نے فرمایا، تقدیم وقت پر کوئی حدیث ثابت نہیں۔ت)

اقول: وه ضعیف اور اُس کایه شاہد مو قوف اگر بالفرض ومر فوع بھی ہوتے تو کیاکام دیتے کہ اُن کا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار ابواب الجمع بين الصلاتين مطبوعه مصطفى البابي مصر ٢٣٣/٣

<sup>2</sup> ارشاد السارى شرح بخارى باب يوخر الظهر الى العصر اذاار تحل الخ مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ٢٠٣/٢)

<sup>3</sup> شرح الزر قاني على الموكطالهام مالك، الجمع بين الصلاتين والحضر والسفر ، مطبوعه المكتبة التجارية الكبلري مصر ال٢٩٢

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

حاصَل تویه که جو منزل حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کو پیند آتی اور دو پېر و بین ہو جاتا تو ظهر وعصر دونوں سے فارغ ہو کر سوار ہوتے اس میں عصر کا پیش از وقت پڑھ لینا کہاں نکلا بعینه اسی بیان سے شاہد کاسار حتی بیزل فیجع جمع حقیقی پر اصلا شاہد نہیں اور کانت العصر کا جواب بعونه تعالیٰ بیانات آئندہ سے لیجئے و بالله التو فیت اگر کہیے روایت شافعی یوں ہے:

خبر دی مجھے ابن ابی یحلی نے حسین ابن عبدالله سے که کریب نے ابن عباس سے روایت کی ہے،اس کے بعد مندرجہ بالا روایت مذکور ہے اور اس میں ہے کہ زوال کے وقت ظہر وعصر کو جمع کرتے تھے۔ (ت)

اخبرنى ابن ابى يحيى عن حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس بن كريب عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما، فذكر الحديث، وفيه جمع بين الظهر والعصر في الزوال 1\_

اقول: اس کی سند میں ابن ابی یحلیر افضی قدوری معتزلی جہمی بھی متر وک واقع ہے امام اجل یحلی بن سعید بن قطعاًن وامام اجل یحلی بن معین وامام اجل علی بن مدینی وامام یزید بن ہارون وامام ابوداؤد وغیر ہم اکابر نے فرمایا: کذاب تھا۔امام احمد نے فرمایا: ساری بلائیں اُس میں تھیں۔امام مالک نے فرمایا: نہ وہ حدیث میں ثقہ ہے نہ دین میں۔امام بخاری نے فرمایا: ائمہ محد ثین کے نز دیک متر وک ہے۔ میز ان الاعتدال میں ہے:

ابراہیم بن ابی یحلی ضعیف علاء میں سے ایک ہے۔ یحلی ابن سعید نے کہا کہ میں نے اس کے بارے میں مالک سے بُوچھا کہ کیا وہ حدیث میں قابلِ اعتماد تھا؟ انہوں نے جواب دیا: نہ وہ حدیث میں قابلِ اعتماد تھا، نہ دین میں۔ اور یحلی ابن معین نے کہا: میں نے قطان کو کہتے سُنا ہے کہ ابر ہیم ابن یحلی کذاب ہے۔ ابوطالب نے احمد ابن حنبل سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا: علماء نے اس کی حدیث کو ترک کردیا انہوں نے کہا: علماء نے اس کی حدیث کو ترک کردیا ہے، قدری ہے، معترلی ہے، بے اصل حدیثیں روایت کرتا ہے۔ بخاری نے کہا: ابن مبارک نے اور لوگوں نے

ابرهیم بن ابی یحیی، احدالعلماء الضعفاء، قال یحیی بن سعید: سألت مالکاعنه، اکان ثقة فی الحدیث؟ قال: لا، ولافی دینه وقال یحیی بن معین: سبعت القطان یقول: ابرهیم بن ابی یحیی کذاب وروی ابوطالب عن احمد بن حنبل، قال: ترکوا حدیثه، قدری، معتزلی، یروی احادیث لیس لها اصل وقال البخاری: ترکه ابن المبارك والناس وروی عبدالله بن احمد عن ابیه، قال: قدری، جهیی،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مندالثافعی

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

اس کی حدیث کو ترک کردیا ہے۔ عبدالله ابن احمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: قدری ہے، جمی ہے، ہم بلااس میں پائی جاتی ہے، او گوں نے اس کی حدیث چھوڑدی ہے۔ عباس، ابن معین سے ناقل ہے کہ وہ کذاب ہے، رافضی ہے۔ مجمد ابن عثمان ابن ابی شیبہ نے کہا ہے: میں نے علی کو کہتے سُنا ہے کہ ابراہیم ابن ابی یحلی کذاب ہے۔ نسائی، دار قطنی اور دُوسروں نے کہا کہ متر وک ہے۔ (ت)

کل بلاء فیه، ترك النّاس حدیثه، وروی عباس عن ابن معین، كذاب، رافضی وقال محمد بن عثمان بن ابی شییة: سمعت علیا یقول: ابر هیم بن ابی یحلی كذاب وقال النسائی والدار قطنی وغیرهما. متروك 1-

#### اسی میں ہے:

ابن حبان نے کہا کہ حدیث میں جھُوٹ بولٹا تھا۔ (ت)

قال ابن حبان: كان يكذب في الحديث 2

#### ائسی میں ہے:

ابو محمد دار می نے کہا کہ میں نے بزید ابن ہارون سے سنا کہ وہ ابراہیم ابن ابی یحلی کو جھُوٹا قرار دیتے تھے۔(ت) قال ابومحمد الدارمی: سمعت یزید بن هارون، یکذب اباهیم بن ابی یحیی 3-

#### تذہیب التهذیب میں ہے:

عن الزهرى وصالح مولى التوأمة وعنه الشافعى و أخرون، قال عبدالله بن احمد عن ابيه: كان قدريا، معتزليا، جهميا، كل بلاء فيه قال ابوطالب عن احمد بن حنبل: ترك الناس حديثه، وكان يأخذ احاديث الناس فيضعفها في كتبه وقال يحيى القطان: كذاب وقال احمد بن سعيد بن ابي مريم: قلت ليحيى بن

زمری اور صالح مولی التوامہ سے اور اس سے شافعی اور دیگر علاء نقل کرتے ہیں کہ عبدالله بن احمد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ (ابراہیم مذکور) قدری تھا، معتزلی تھا، جمی تھا، مر بلا اس میں موجود تھی۔ابوطالب نے احمد بن حنبل سے نقل کیا کہ لوگوں نے اس کیج حدیث چھوڑدی تھی، وہ لوگوں کی حدیث تھوڑدی تھی، وہ لوگوں کی حدیث بھوڑدی تھی، وہ لوگوں کی حدیث بھوڑدی تھی، وہ لوگوں کی حدیث بین نے کہا: جھُوٹا ہے۔احمد ابن سعید ابن ابی مریم نے کہا: میں نے

Page 220 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ميز ان الاعتدال ترجمه ابراتيم ابن اني يحلي ١٨٩مطبوعه دارالمعرفت بيروت ا/٤٥\_ ٥٨

<sup>2</sup> ميزان الاعتدال ترجمه ابراتيم ابن ابي يحلي ١٨٩ مطبوعه دارالمعرفت بيروت الم٠٧

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ميزان الاعتدال ترجمه ابراتيم ابن الي يحلي ١٨٩مطبوعه دارالمعرفت بيروت الم

تاؤىرضويّه جلد پنجم

یحلی ابن معین سے ابن ابی یحلی کے بارے میں پُوچھا تو انہوں نے کہا: کذّاب ہے۔(ت)

معين،فابن ابي يحلي؟ قال: كذاب أ

تذكرة الحفاظ ميں ہے: قال ابن معين وابوداؤد: رافضى كذاب 2 (ابن معين اور ابوداؤد نے كها: رافضى ہے، كذاب ہے۔ ت) لاجرم تقريب ميں ہے: متروك 3 اهالكل باخصار۔ يہاں تك كد ابوعمر بن عبدالبر نے كہاأس كے ضعف پر اجماع ہے كمانقله فى الميزان 4 فى ترجمة عبدالكريم بن ابى المخارق والله تعالى اعلم۔ افاضہ ثالثہ: يوں بى مديث دار قطنى:

حدیث بیان کی ہم سے احمد ابن محمد ابن سعید نے منذر ابن محمد سے،اس نے اپنے باپ سے،اس نے اپنے باپ سے،اس نے اپنے والد خیین سے،اس نے اپنے والد علی ابن امام حیین رضی الله تعالی عنہ سے کہ رسول الله صلی الله تعالی عنہ سے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم اگر زوال کے وقت روائی اختیار فرماتے سے تو ظہر وعصر کو اکٹھا پڑھ لیتے سے اور اگر روائی میں جلدی ہوتی تھی تو ظہر کو مؤخر کرکے اور عصر کو مقدم کرکے دونوں کو یجا پڑھ لیتے سے۔(ت)

حدثنا احمد بن محمد بن سعيد ثنا المنذر بن محمد ثنا ابي ثنا ابي ثنا ابي ثنا محمد بن الحسين بن على بن الحسين ثنى ابن عن ابيه عن جدة عن على رضى الله تعالى قال كان صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل حين تزول الشمس جمع بين الظهر وعجل العصر، ثم جمع بينهما 5\_

اس میں سواعترت طاہرہ کے کوئی راوی ثقه معروف نہیں۔عمدة القاری میں فرمایا:

اس کا اسناد صحیح نہیں ہے کیونکہ دار قطنی کا استاد (احمد) ابوالعباس ابن عقدہ ہے، جو اگرچہ حقاظِ حدیث

لايصح اسناده، شيخ الدارقطني هو ابوالعباس بن عقدة، احدالحفاظ،

<sup>1</sup> خلاصه تذهيب تهذيب الكمال الخ، ترجمه إبراجيم ابن ابي يحلي ٢٥/ مطبوعه مكتبه اثريه سانگله بل (شيخوپوره) ٥٥/١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مذ كرة الحفاظ ترجمة ابراتيم بن محمد المدني مطبوعه دائرة المعارف حيدرآ باد دكن ا/٢٢٧

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> تقريب التهذيب، ترجمة ابراتهم بن مجمد المدني مطبوعه الكتب الاسلاميه گوجرانواله ، پاكتان ص ٢٣

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ميز ان الاعتدال ترجمه عبد الكريم ابن الى المخارق ۲۵۷۲ مطبوعه دار المعرفت بيروت لبنان ۲۳۶/۲

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سنن الدار قطني، باب الجمع بين الصلوتين في السفر مطبوعه نشه السنّة ملتان ٢٩١/١

فتاؤىرضويّه

میں سے ہے لیکن شیعہ ہے۔میں نے کھا: بلکہ میزان کے ایک اور مقام میں اس کے اور ابن خراش کے متعلق لکھاہے کہ ان میں رفض اور بدعت پائی جاتی ہے۔خود دار قطنی اور حمزہ سہمی وغیرہ نے بھی اس پر جرح کی ہے،اور اس کااستاد منذر ابن محمد بن منذر بھی زیادہ قوی نہیں ہے۔ یہ بات بھی دار قطنی نے کہی ہے۔اور منذر کا باب اور دادا دونوں غیر معروف ہیں۔(ت) لكنه شيعي قلت: بل نص في موضع اخر من الميزان،فيه وفي ابن خراش،ان فيهما رفضاً وبدعة ـ اه ) وقد تكلم فيه الدارقطني وحمزة السهى وغيرهما وشبخه المنذر بن محمر بن المنذر،ليس بالقوى ايضاً قاله الدارقطني ايضاً وابوه وجده يحتاج الي معرفتهما أي

اقول: وہ صحیح ہی سہی توانصافاً صاف صاف ہمارے مفید و موافق ہے اُس کا صریح مفادید کہ سُورج ڈھلتے ہی مُوچ ہوتا توظہرین جمع فرماتے پُرظام که زوال ہوتے ہی کوچ اور جمع تقدیم کا جمع محال۔ کما پیش از زوال ظہر وعصر پڑھ لیتے لاجرم وہی جمع مراد جس کاصاف بیان خودآ گے موجود کہ ظہر بدیر اور عصر جلد پڑھتے، یہی جمع صوری ہے کہا لایخفی۔

**افاضه رابعه** : حدث انس رضی الله تعالیٰ عنه که ان شاه الله العزیز جمع تاخیر میں آتی ہےاُس میں معروف وممفوظ ومر وی جماہیر ائمه ثقات وعدول مذكور صحيح بخاري وصحيح مسلم وسُنن إلى داؤد وسنن نسائي ومصنّف طحاوي وغير ماعامه دوادين اسلام صرف اس قدر ہے کہ حضور پُرنور صلوات الله تعالیوسلامہ علیہ اگر دوپہر ڈھلنے سے پہلے مُوچ فرماتے ظہر میں عصر تک تاخیر کرکے ساتھ ساتھ پڑھتے اور اگر منزل ہی پر وقت ظہر آ جاتا صلی الظهر شعر <sub>د</sub> کب <sup>2</sup> ظہر پڑھ کر سوار ہو جاتے جس سے مجکم مقاسلہ وسکوت فی معرض البیان صاف ظام که تنها ظهر پڑھتے عصر اس کے ساتھ نہ ملاتے۔وللندا نافیان جمع تقدیم نے اُس سے تمسک کیا کمافی عمدة القاری وارشاد الساری وغیر همامگر بعض روایات غریبه میں آیا که ظهر وعصر دونوں پڑھ کر سوار ہوتے۔ حاکم نے اربعین میں بطریق

الصاغاني عن حسان بن عبدالله عن المفضل بن | نے حال ابن عبدالله سے،اس نے مفضل ابن فضالہ سے،اس نے

ابي العباس محمد بن يعقوب عن محمد بن اسحق ا ابوالعباس محد ابن يعقوب نے محد بن اسحق صاغانی سے،اس فضالةعنعقيلعن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عمدة القاري باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء مطبوعه الطباعة الخيرية د مثق ١٣٩/٧

<sup>2</sup> صحیح بخاری باب اذاار تحل بعد مازاعت الشّمس قدیمی کت خانه کرا چی ۱/۱۵۰

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

عقیل سے،اس نے ابن شہاب سے،اس نے انس رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اگر روائگی سے پہلے زوال ہو جاتا تو ظہر وعصر پڑھ کر سوار ہُواکرتے تھے۔ (ت)

ابن شهاب عن انس رضى الله تعالى عنه روايت كيفان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر والعصر ثمر كب 1-

جعفر فریابی نے بتقرد خود اسحل بن راہویہ سے روایت کی:

شابہ ابن سواد ہے،اس نے لیث ہے،اس نے عقیل ہے،اس نے عقیل سے،اس نے زمری سے،اس نے انس رضی الله تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم جب سفر میں ہوتے تھے اور زوال ہو جاتا تھا، تو ظہر وعصر کو اکٹھا پڑھ لیتے تھے پھر روانہ ہوتے تھے۔ (ت)

عن شبابة بن سوار عن الليث عن عقيل عن الزهرى عن انس رضى الله تعالى عنه.قال: كان النبى صلى الله تعالى غليه وسلم اذاكان فى سفر فزالت الشبس صلى الظهر والعصر جبيعاً ثم ارتحل 2\_

## اوسط طبرانی میں ہے:

حدیث بیان کی ہم سے محمد ابن ابراہیم ابن نصر بن سندر اصبهانی نے ہارون ابن عبدالله حمال سے،اس نے یعقوب ابن محمد زمری سے،اس نے ابن ابن محمد زمری سے،اس نے ابن عجلان سے،اس نے انس رضی عجلان سے،اس نے عبدالله بن فضل سے،اس نے انس رضی الله تعالی عنہ سے کہ نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے سے تو اگر روائگی سے پہلے سورج ڈھل جاتا تھا تو ظہر وعصر کواکھا بڑھ لیتے سے۔(ت)

حدثناً محمد بن ابرهيم بن نصر بن شبيب الاصبهائي قال ثناهارون بن عبدالله الحمال ثنا يعقوب بن محمد الزهرى ثنا محمد بن سعد ان ثنا ابن عجلان عن عبدالله بن الفضل عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه،ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذاكان في سفر فزاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر والعصر جميعا 3-

روایت اسلحق پر امام ابوداؤد نے انکار کیااسلمعیل نے اُسے معلول بتایا کمافی العمدة وغیر ھا۔

میں کہتا ہوں: امام اسحٰق رضی الله تعالیٰ عنه کی قدر اور عظمت افتحار میں کوئی شک نہیں ہے لیکن امام ابوداؤد نے تصر تک کی ہے کہ وفات سے اقول: الامام اسحق رضى الله تعالى عنه الاكلام فى جلالة قدره وعظمة فخره الكن نص الامام ابوداؤدانه

Page 223 of 696

<sup>1</sup> اربعین ملحاکم

<sup>2</sup> ميزانالاعتدال بحواله جعفر فرياني ترجمه (٣٣٣ دارالمعرفة بيروت الم٨٣/

<sup>3</sup> معجم الاوسط حدیث ۷۵۴۸ مکت المعارف ریاض ۲۷۲\_۲۷۲

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

چندماہ پہلے اس کے حافظے میں تغییر آگیا تھا۔ ابوداؤد نے کہا کہ
انہی دنوں میں مئیں نے اُس سے پچھ ساتھااور اس کی وجہ سے
مجھے مطعون کیا گیا۔ جیسا کہ تذہیب میں ہے۔ اور حافظ مزی نے
اس کی وہ حدیث ذکر کرنے کے بعد، جس میں اس نے اصحاب
سفیان کے الفاظ پر اضافہ کیا ہے، کہا ہے کہ اسحق کے بارے
میں کہا گیا ہے کہ آخر عمر میں اس کو اختلاط ہو گیا تھا، جیسا کہ
مین کہا گیا ہے کہ آخر عمر میں اس کو اختلاط ہو گیا تھا، جیسا کہ
میزان میں ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسحق (رحمہ
میزان میں ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسحق (رحمہ
کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پُورا مندا پی یاد سے الملا کرادیا
تھا، جیسا کہ تذہیب میں ہے کہ احمد بن اسحق ضعی نے کہا ہے کہ
میں نے ابراہیم بن ابی طالب کو یہ بات کہتے سا ہے۔ اس کے بعد
انہوں نے وہی (مند کے اہلاء والی بات) ذکر کی ہے۔ تو اس
صورت میں اگر اسحق سے ایک یا دو حدیثوں میں خطا واقع
ہوجائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس قدر وسے عاور کثیر
روابات میں اتی تھوڑی سی خطا ہے اور کون معصوم ہے؟ (ت)

كان تغير قبل موته باشهر، قال: وسبعت منه في تلك الإيام فرميت به أكما في التذهيب وذكر الحافظ المزى حديثه الذى زاد فيه على اصحاب سفين، فقال: اسحق اختلط في أخر عمره أصحاب سفين، فقال: اسحق اختلط في أخر عمره كان كثير التحديث عن ظهر قلبه، أملى المسند كان كثير التحديث عن ظهر قلبه، أملى المسند كله من حفظه أكما في التذهيب، قال: قال احمد بن ابي اسحق الضبعى: سبعت ابرهيم بن ابي طالب. يقول: فذكره فلا غروان يعتريه خطؤ في حديث او حديثين، ومن المعصوم عن مثل ذلك في سعة ماروى وكثرته؟

لاجرم امام ذہبی شافعی نے اس حدیث کو منکر کہا، اور امام اسلحق کی لغزش حفظ واشتباہ سے گنا۔

حيث قال: وكذا حديث رواه جعفر الفريابي ثنا السلحق بن راهويه ثنا شبابة عن الليث عن عقيل عن ابي شهاب عن انس رضى الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذاكان في سفر فزالت

چنانچہ اس نے کہا ہے کہ اس طرح وہ حدیث جسے روایت کیا ہے فریابی نے اسلحق ابن راہویہ سے،اس نے شابہ سے،اس نے ابن شہاب نے لیث سے،اس نے ابن شہاب سے،اس نے انس رضی الله تعالیٰ عنہ سے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ عنہ سے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر میں

Page 224 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ميز ان الاعتدال بحواله ابوداؤد (ترجمه انتحق بن راهويه مطبوعه دارالمعرفة بيروت ا/۱۸۳

<sup>2</sup> ميزان الاعتدال بحواله ابوداؤد (ترجمه انتحق بن راهويه مطبوعه دارالمعرفة بيروت الم

<sup>3</sup> خلاصة تذبيب تذبيب الممكمال ترجمه اسحق بن را هوبيه مطبوعه المكتبية الاثربير سانگله بل ١٩/١

تاؤىرضويّه جلد پنجم

ہوتے تھے اور سورج ڈھل جاتا تھا تو ظہر وعصر پڑھتے تھے پھر
روانہ ہوتے تھے۔ تو بہ حدیث راویوں کی عمد گی کے باوجود منکر
ہے کیونکہ اس کو مسلم نے ناقد سے،اس نے شابہ سے
روایت کیا ہے (یہاں ذہبی نے اس کے الفاظ ذکر کیے ہیں) اسی
طرح زعفرانی نے بھی اس کو شابہ سے روایت کیا ہے اور
مسلم نے بھی اس کو عقیل سے،اس نے ابن شہاب سے،اس
نے انس رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے (یہاں ذہبی
نے مسلم کے الفاظ ذکر کیے ہیں، مقصد یہ ہے کہ بخاری ومسلم
کی کسی روایت میں عصر کا ذکر نہیں ہے (صرف ظہر کا ذکر
ہے۔ ذہبی نے کہا) اس میں کوئی شک نہیں کہ اسحق لوگوں
کے سامنے اپنی یاد سے حدیثیں بیان کیا کرتا تھا، ہوسکتا ہے کہ

الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل فهذا على نبل رواته منكر، فقد رواه مسلم عن الناقد عن شبابة (وذكر لفظه) تأبعه الزعفراني عن شبابة، واخرجه خم من حديث عقيل عن ابن شهاب عن انس (وذكر لفظه، اى وليس في شيئ منها: والعصر قال:) ولاريب ان اسحق كان يحدث الناس من حفظه، فلعله اشتبه عليه أله

اس کے بعد ہمیں شابہ بن سوار میں کلام کی حاجت نہیں کہ وہ اگرچہ رجال جماعہ وموثقین ابنائے معین وسعد وابی شیبہ سے ہے مگر مبتدع مکلّب تھاامام احمد نے اُسے ترک کیا،امام ابوحاتم رازی نے درجہ جمیت سے ساقط بتایا۔ تہذیب المتذیب المام ابن حجر عسقلانی میں ہے:

شابہ ابن سوار فنراری احمد بن حنبل نے کہا کہ میں نے اس کو چھوڑدیا اور اس سے حدیثیں نہیں لکھیں کیونکہ وہ ارجاء کا عقیدہ تو) ابو معاویہ عقیدہ رکھتا تھا۔ کسی نے کہا کہ (ارجاء کا عقیدہ تو) ابو معاویہ بھی رکھتا ہے۔ احمد نے کہا (ہاں، مگر) شابہ ارجاء کا داعی تھا۔ زکریا ساجی نے کہا کہ سچا ہے، ارجاء کا داعی ہے۔ احمد اس پر تقدد کیا کرتے تھے۔ ت

شبابة بن سوار الفزارى، قال احمد بن حنبل: تركته، لم اكتب عنه للارجاً قيل له: يا ابا عبد الله! وابومعوية، قال: شبابة كان داعية وقال زكريا الساجى: صدوق، يدعو الى الارجا، كان احمد يحمل عليه 2 -

اس میں ہے: قال ابوحاتم: صدوق، یکتب حدیث ولایحتج به (ابوعاتم نے کہاہے

Page 225 of 696

 $<sup>^{1}</sup>$  میزان الاعتدال ترجمه اسحق بن را هویه  $^{2}$  مطبوعه دار المعرفت بیروت ا $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تهذیب التهذیب عسقلانی ترجمه شابه بن سوار الفزاری مطبوعه دائرة المعارف حیدرآ باد د کن ۳۰۱/۴ س

<sup>3</sup> تهذيب التهذيب عسقلاني ترجمه شابه بن سوار الفزاري مطبوعه دائرة المعارف حيدرآ باد د كن ۱/۴ ۳

نتاؤىرِ ضويّه جلد پنجم

کہ سیّا ہے،اس کی حدیث لکھی جائے مگراس کو ججت نہ بنایا جائے۔ت) اُسی میں ہے:

ابو بکراٹرم نے احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے کہ اسحل عقیدہ ارجاء کی دعوت دیتا تھااور اس سے ایک ایبا قول بھی منقول ہے جو ان تمام باتوں سے زیادہ خبیث ہے۔ اس نے کہا کہ جب (الله تعالیٰ) کوئی بات کہتا ہے تو یقینا اپنے ایک عضو (زبان) کو کام میں لاتا ہے۔ یہ ایک خبیث قول ہے، میں نے کسی کو یہ بات کہتے نہیں سُنا۔ (ت) قال ابوبكر الاثرم عن احمد بن حنبل: كان يدعو الى الارجاء، وحكى عنه قول اخبث من هذه الاقاويل، قال: اذا قال فقد عمل بجارحته وهذا قول خبيث، ماسمعت احدا يقوله 1-

#### أسى ميں ہے:

قال ابوبكر محمد بن ابي الثلج، حدثني ابوعلي ابن سختي المدائني، حدثني رجل معروف من الهدائني، حدثني رجل معروف من الهدائن، قال: رأيت في المنام رجلا نظيف الثوب حسن الهيأة، فقال لى: من الهل البدائن، قال: من الهل الجانب الذي فيه شبابة؟ قلت: نعم! قال فاني ادعو الله، فامن على دعائي: اللهم! ان كان شبابة الله، فامن على دعائي: اللهم! ان كان شبابة فانتبهت، وجئت الى المدائن وقت الظهر، وإذا فانتبهت، وجئت الى المدائن وقت الظهر، وإذا فلج الناس في هرج، فقلت، ماللناس؟ قالوا: فلج شبابة في السحر، ومات الساعة 2

ابو بکر محمد بن ابی التلج نے کہا کہ مجھے ابو علی ابن سختی مدائن نے بتا یا کہ مشہور آ دمی نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں ایک خوش لباس اور خوش شکل شخص کو دیکھا اس نے مجھ سے بُوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا میں اہل مدائن میں سے ہوں۔اس نے پوچھا میں اہل مدائن میں سے ہوں۔اس نے پوچھا مدائن کے اُس جھے میں رہنے ہو جس میں ابو شابہ رہتا ہے؟ میں نے کہا ہاں،اس نے کہا کہ پھر میں ایک دعا کرتا ہوں اور میں نے کہا ہاں سے بغض رکھتا ہے تو اس کو اسی وقت فالح میں ببتلا کردے۔اس آ دمی نے کہا کہ یہ دیکھ کر میں جاگ گیا اور طہر کے وقت مدائن (کے اس حقے میں جہاں شابہ رہتا تھا) گیا تو دیکھا کہ لوگوں میں اضطراب پایا جاتا ہے،میں نے پوچھا گیا تو دیکھا کہ لوگوں میں اضطراب پایا جاتا ہے،میں نے پوچھا کہ لوگوں میں اضطراب پایا جاتا ہے،میں نے پوچھا کہ لوگوں میں اضطراب پایا جاتا ہے،میں نے پوچھا کہ لوگوں میں اضطراب پایا جاتا ہے،میں نے پوچھا کہ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آج سحر کے وقت شابہ پر فالح گرااور ابھی ابھی مرگیا ہے۔ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تهذیب التهذیب عسقلانی ترجمه شابه سوار الفزاری مطبوعه دائرة المعارف حیدرآ باد د کن ۳۰۲/۴ س -

<sup>2</sup> تهذیب التهذیب عسقلانی ترجمه شابه سوار الفزاری مطبوعه دائرة المعارف حیدر آباد د کن ۳۰۲/۴ ت

روایت حاکم وطبرانی کوخود مُلّاجی بھی ضعیف مان چکے ،فرماتے ہیں <sup>ف</sup>! مؤلف نے دلائل میں وہ حدیثیں بیان کی ہیں جن کی طر ف ہم کو کچھ التفات نہیں یعنی ایک روایت ابوداؤد جس کے راوی میں ضعف تھاایک روایت معجم اوسط طبر انی ایک روایت اربعین حاکم نقل کرکے اُن پر طعن کر دیااور جو روایتیں صحیحہ متبداول تھیں نقل کرکے اُن کاجواب نہیں دیا یہ کیادینداری ہے۔ اور کیام دانگی کہ بخاری ومسلم کو حچیوڑ کرار بعین جا کم اور اوسط طبر انی کو جا پکڑااور اُن سے دو'روایتیں ضعیف نقل کرکے اُن کا جواب دیا۔ لہذا ہمیں ان کے باب میں تفصیل کلام کی حاجت نہ رہی ع:

> مدعی لا کھ یہ بھاری ہے گواہی تیری خیریہ توملّاجی سے خداجانے کس مجبوری نے کہلواحیوڑ مگر ستم۔

لطیفہ: اس مافات کی تلافی یہ ہے کہ جب یہ روایتیں نا قابل احتاج نکل گئیں خود روایت صحیحین میں لفظ والعصر بڑھاد یا،فرماتے <sup>ق</sup> میں روایت کی بخاری اور مسلم نے انس سے (الی قوله) فأن زاغت الشبس قبل ان پر تحل صلی الظهر والعصر ثمر رکب۔ ا **تول**: ملّاجی حفیتہ کی مروی تو بحدالله آپ نے دیچے لی اب بعونہ تعالیٰ اور دیکھئے گا یہاں تک کہ آپ کی سب ہوسوں کی تسکین ہوجائے مگر دینداری و مر دانگیاس کا نام ہوگا کہ مشہور و متداول کت میں 'تح یف کے لئے مر دانہ بن کا دعوی ہے توصیحیین میں اس عبارت کا نشان دیجئے ایک زمانہ میں آپ کو خبط کفری جاگا تھا کہ زمین کے طبقات زیریں میں حضور پُرنور منزہ عن المثل والنظیر صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے معاذاللّٰہ جھ مثل موجود ہیں ہے بخاری مسلم شاید اُنہیں طبقات کی ہوں گی۔

**ثم اقول**: وبالله التوفيق په سب کلام بالا کې تقی فرض کر کیچئے که په روایت صحیحه بلکه خود صحیحین موجود سهی پھر شمصیں کہا نفع اور جمیں کیا ضرراُس کا توا تناحاصل که سورج منزل ہی میں ڈھل جاتا تو ظہر وعصر دونوں سے فارغ ہو کرسوار ہوتے اس سے عصر کا پیش از وقت پڑھ

اوّلا: واو مطلق جمع کے لئے ہے نہ معیت وتعقب کے واسطے، جمعا بھی اُسی مطلق جمع کی تاکید کرتا ہے جو مفاد واو ہے اُس کامنطوق صر کے اجماع في الكم ہے عصنه خوابى نخوابى اجماع في الوقت آبد كريمه وَتُو بُوَّا إِلَى اللهِ

عه: بيضاوي شريف مين زيرآبه كريمه قُلْنَااهُ مِطُوَّا مِنْهَا جَمِيْعًا حَبِ

حال في اللفظ، تأكيد في المعنى، كانه قيل: اهبطوا المجبيعا "الفظاءال ب، معنَّ تأكير ب، تُوباكه كها يًا، تمسب انتم اجمعون؛ ولذلك لايستدعي اجتماعهم على الهبوط في زمان واحد كقولك جاؤا جبيعاداه ١٢ منه ر ضي جالله تعالى عنه (م)۔

ف امعاد الحق ص ٣٦٩،٣٦٥ ف ٢معاد الحق ص ٣٧٩

اترو۔اسی لئے اس کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ سب ایک ہی وقت میں اتریں، جبیباکہ تم کہتے ہو کہ سبآئےاھے ۱۲منہ رضی الله تعالی عنہ (ت) فتاؤىرضويّه جلدپنجم

جَبِيْعًاأَيُّهَ الْمُؤُومِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقُولِحُونَ ۞ 1 (اور توبه كروالله تعالى كى طرف تم سباك الله ايمان! تاكه تم فلاح پاؤ۔ت) نے بيدار شاو فرمايا كه سب مسلمان توبه كريں حكم توبه سب كوشامل ہويا بيه فرض كياكه تمام دنيا كے مسلمان ايك وقت ايك ساتھ مل كرمعًا توبه كريں۔

نائیا: اجتماع فی الوقت که بذر بعد فردیتِ اجتماع فی الحکم مفاد ہویا خود اس کے لئے بھی وضع مانواس وقت سے وقتِ نماز مراد نہیں ہوسکتا کہ وضع الفاظ تعیین اوقات نماز سے مقدم ہے لفظ جمیعاً اپنے معنی لغوی پر اہل جاہلیت بھی بولتے تھے جنہیں نماز سے خبر تھی نہ اُس کے وقت سے، تو لاجرم اس تقدیر پر اس کا مفاد اتحاد زمانہ وقوع ومقارنت فی الصدور ہوگاوہ دو 'نماز فرض میں ناممکن اور اتصال بروجہ تعقیب اس معنی جمیعا کا فرد نہیں بلکہ صرح مباین، لاجرم پھر اُسی معنی واضح وروشن واقل متیقن یعنی اجتماع فی الحکم کی طرف رجوع لازم کہ تاصحت حقیقت مجاز کی طرف مصیر نامجاز خصوصًا متدل کو۔

الله : تعقیب ہی سہی پھر جمع صوری کی نفی کہاں سے ہوئی صلّی جمیعا یوں بھی صادق اور ادعائے تقدیم باطل وزائق هکذا ینبغی التحقیق والله و بی التوفیق بحمدالله آفتاب کی طرح روشن ہُواکہ جمع تقدیم پر اصلاً کوئی دلیل نہیں کسی حدیث صحیح میں اس کی بُو بھی نہیں، ملّا جی کا قطعی و مفسر کہہ دینا خدا جانے کس نشہ کی ترنگ تھی، سبخن الله! کیا ایسی ہی موسوں پر توقیت منصوص قرآن و نصوص اور پیش از وقت نماز کے بطلان پر اجماع امت ترک کردئی جائیں گے اور خدا ور سول جل جلالہ، وصلی الله تعالی علیہ وسلم کے باند سے ہُوئے او قات اُلٹ پُلٹ ہو سکیں گے، یہ اچھا عمل بالحدیث ہے کہ اپنی خیال بندیوں پر رگ دعوی بلند اور قرآن عظیم وحدیث واجماع سب سے آئکھیں بند ولا حول ولا قوق الابالله العلی العظیم وصلی الله تعالی علی سید المرسلین سیدن و مولانا محمد واله وصحبه اجمعین۔

# فصل سوم تضعيف دلائل جمع تاخير

الحمد للله جمع تقتریم کے جواب سے فراغِ تام ملا، اب جمع تاخیر کی طرف چلے۔ ملّا جی بہزار کاوش وکاہش یہاں بھی دو اہ حدیثیں چھانٹ پائے جن کے الفاظ متعددہ کے ذکر سے شاید عوام کو بیہ وہم دلانا ہو کہ اتنی حدیثیں ہیں، بیہ دو احدیثیں وہی احادیث ابن عمروانس رضی الله تعالی عنہم مذکورہ صدر فصل اول وافاضہ ثالثہ ہیں جن کے بعض طرق والفاظ حدیث اول جمع صوری وحدیث اول ودوم حدیث مجملہ میں گزرے ان کے بعض الفاظِ بعض طرق کو

<sup>1</sup> القرآن ٢ ٣١/٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> انوارالتنزيل على مامش القرآن الكريم مصطفیٰ البابی مصرص ۱۸

ملّا جي جمع حقيقي ميں نص صريح سمجھ کرلائے اور بزعم خود بہت جيك حيك كر دعوے فرمائے ادھر كے متكلمين نے اكثر افادات علمائے سابقین اور بعض اپنے سوانح جدیدہ سے اُن کے جوابوں میں کلام طویل کیے، فقیر غفرلہ المولی القدیر کا بہ مختصر جواب نقل ا قاویل وجمع ما قال و قبل کے لئے نہیں لہٰذا بعونہ تعالیٰ وہ افادات تازہ سُنیے کہ فیض مولائے اجل سے قلب عبد اذل پر فائض بُوئِ اہل نظر اگر مقابلہ کریں جلیل وعظیم فرق پر خود ہی مطلع ہوں گے والله یختص برحمته من پشاء والله ذوالفضل العظيم (الله تعالى اپني رحت كے ساتھ جسے جاہے مخصوص فرمادے اور الله تعالیٰ علم وفضل والا ہے۔ ت) **اقول**: وبحول الله اصول حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنهما کے حالیس سے زیادہ طرق اس وقت پیش نظر فقیر ہیں اُن میں نصف سے زائد تو محض مجمل جن میں اٹھارہ کی طرف ہم نے احادیث مجملہ میں اشارہ کیار ہے نصف سے کم اُن میں اکثر صاف صاف جمع صوری کی نضر یح کررہے ہیں جن میں سے چودہ "روایات بخاری وابود اؤد ونسائی وغیر ہم سے اُوپر مذکور ہُوئے، ہاں بعض میں ابن عمر رضی الله تعالی عنهما کا بعد غروب شفق جمع کر نامذ کور،ان میں بھی بعض محض مو قوف مثل روایت اموطائے امام محمد:

اخبرنا مالك عن نافع ان ابن عمر رضى الله امالك، نافع سے روایت كرتے ہيں كه ابن عمر رضى الله تعالى عنهمانے جب مغرب وعشاء کو جمع کیا تھاتو چلتے رہے تھے یہاں ا تک شفق غائب ہو گئی تھی۔(ت)

تعالى عنهما حين جمع بين المغرب والعشاء، سارحتى غاب الشفق أ\_

اور بعض میں رفع ہے تو بالفاظ اجمال یعنی حضور والا صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تصریحًا سی قدر منقول کہ جمع فرمائی قدر مر فوع میں غیبت شفق پر تنصیص نہیں مثل روایت 'بخاری:

حدیث بیان کی ہم سے سعید ابن ابی مریم نے،اس کو خبر دی محد ابن جعفر نے،اس کو زید بن اسلم نے اپنے والدی سے کہ میں ملّہ کے راستے میں عبداللّٰہ ابن عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنهما کے ساتھ تھا توان کو صفیہ بنت الی عبید کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ سخت درد میں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ر فتار تیز کر دی بہاں تک کہ شفق غروب ہو گئی۔اس کے بعد وہ اتر ہے ۔ حدثناً سعيد بن اي مريم اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنی زید،هو ابن اسلم،عن ابيه،قال: كنت مع عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما بطريق مكّة، فبلغه عن صفية بنت ابي عبيد شدة وجع، فأسرع السير، حتى اذاكان بعدغروب الشفق، ثم نزل فصلى المغرب

Page 229 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مؤطالهام محمد باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر مطبوعه محتما كي لا ہور ص اسلا

تاؤى رضويّه جلد ينجم

مغرب وعشاء کی نماز پڑھی، دونوں کو جمع کیا، پھر کہا کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب انہیں سفر میں جلدی ہوتی تھی تو مغرب کو مؤخر کرکے دونوں کو جمع کر لیتے تھے۔(ت) والعتمة، يجمع بينهما، فقال: انى رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا جدبه السير اخر المغرب وجمع بينهما 1\_

## وروایت همسلم:

حدیث بیان کی ہم سے محمد ابن مثنی نے یحلی سے،اس نے عبیرالله سے،اس نے عبیرالله سے،اس نے نافع سے کہ ابن عمر کو جب سفر میں جلدی ہوتی تھی تو شفق غائب ہونے کے بعد مغرب وعشا کو جمع کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کو بھی جب سفر میں جلدی ہوتی تھی تو مغرب وعشاء کو جمع کر لیتے تھے۔ طحاوی نے بھی ابن ابی داؤد سے،اس نے مسدد سے،اس نے یحلی سے یہی روایت کی ہے،ایک ہی سند اور متن کے ساتھ۔(ت)

حدثنا محمد بن مثنى نايحيى عن عبيدالله عن نافع ان ابن عمر كان اذاجدبه السير جمع بين المغرب والعشاء، بعد ان يغيب الشمس، ويقول: ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذاجدبه السير جمع بين المغرب والعشاء 2-ورواه الطحاوى فقال: حدثنا ابن ابى داؤد ثنا مسدد ثنا يحييى قبه، سنرًا ومتنا-

#### وروايت الى داؤد:

حدثنا سليلن بن داود العتكى نا عماد نا ايوب عن نافع ان ابن عمر،استصرخ على صفية،وهو بمكة،فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فقال: ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا عجل به امر في سفر بين هاتين الصلاتين،

حدیث بیان کی ہم سے سلیمان ابن داؤد عکی نے عماد سے،اس نے ابوب سے،اس نے نافع سے کہ ابن عمر جب ملہ میں سے توان کو صفیہ کی شدید بیاری کی اطلاع ملی اور وہ چل پڑے، بیال تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے ظاہر ہو گئے، تو کہا کہ نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو جب سفر میں

<sup>1</sup> صحیح للبحاری باب المسافر اذاجد به السیر و تعجل الی المه مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۲۳۳/۱

<sup>2</sup> صحیح كمملم باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر مطبوعه قدیمی كتب خانه كراچی ۲۳۵/۱

<sup>3</sup> شرح معانی الآثار باب الجمع بین الصلاتین کیف هو مطبوعه انتجایم سعید کمپنی کراچی ۱۱۲۱۱

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

کسی کام کی جلدی ہوتی تھی تو ان دو انمازوں کو جمع کر کیتے تھے۔ پھر چلتے رہے، یہاں تک کہ شفق غائب ہو گئی تو اُٹرے اور دونوں کو اکٹھایڑھا۔(ت)

فسار حتى غاب الشفق، فنزل فجمع بينهما أ\_

# ضمير سارابن عمر رضى الله تعالى عنهما كي طرف ہے بدليل روايت طحاوي:

حدیث بیان کی ہم سے ابن مرزوق نے عازم ابن نظل سے،اس نے حماد ابن زید سے،اس نے ایوب سے،اس نے ایوب سے،اس نے نافع سے کہ ابن عمر رضی الله عنہما جب نگہ میں تھے تو آپ کو صفیہ بنت ابی عبید کی شدید علالت کی خبر ملی۔ چنانچہ آپ مدینہ کی جانب روانہ ہوگئے اور مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا اور ستارے جیکنے لگے۔ابن عمر کے ساتھ ایک شخص تھا جو کہہ رہا تھا" نماز، نماز "سالم نے بھی کہا" نماز " (یعنی نماز کا وقت جارہا ہے) تو ابن عمر نے کہا کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کو جب سفر میں جلدی ہوتی تھی تو ان دو انمازوں کو اکٹھا پڑھ لیے تھے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اکٹھا پڑھ لُوں۔ پھر چلتے رہے، یہاں تک کہ شفق غائب ہو گئی،اس وقت از کر دونوں کو اکٹھا پڑھا۔ (ت)

حدثنا ابن مرزوق ثنا عازم بن الفضل ثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع ان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما، استصرخ على صفية بنت عبيد، وهو بمكة، فأقبل الى المدينة، فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وكان رجل ءيصحبه، يقول: الصلاة 'الصلاة، وقال له سالم: الصلاة، فقال: ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، كان اذاعجل به السير في سفر جمع بين هاتين الصلاتين، وانى اريد ان اجمع بينهما، فسار حتى غاب الشفق، ثم نزل فجمع بينهما،

ولهٰذاامامِ اجل ابوجعفراس حدیث کوروایت کرکے فرماتے ہیں: ﴿

اس میں تو صرف ابن عمر کا عمل مذکور ہے اور انہوں نے اگرچہ یہ تو بتایا ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم جمع کیا کرتے سے مگر یہ ذکر نہیں کیا کہ کیسے جمع کیا کرتے سے۔(ت)

انما اخبر بذلك من فعل ابن عمر رضى الله تعالى عنهما، وذكر عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الجمع، ولم يذكر كيف جمع 3\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سُنن ابي داؤد باب الجمع بين الصلاتين مطبوعه مجتبائي لا هور ال- ١

<sup>2</sup> شرح معانی الآثار باب الجمع بین الصلاتین مطبوعه ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۱۱۲۱۱

<sup>3</sup> شرح معانی الآثار باب الجمع بین الصلاتین مطبوعه ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۱۱۲۱۱

البته عير صحيحين كي بعض روايات ميں فعل يكتف كي طرف اشاره كركے رفع ہے وہ يہ ہيں،روايت <sup>8</sup>ابي داؤد:

حدیث بیان کی ہم سے عبدالملک ابن شعیب نے،اس نے ابن وہب سے،اس نے لیث سے،اس نے کہا کہ ربیعہ، نے میری طرف لکھا کہ عبدالله ابن دینار نے مجھے بتایا ہے کہ میں عبدالله ابن عمر کے ساتھ تھا کہ سُورج ڈوب گیا تو ہم چلتے رہے یہاں تک کہ جب شام ہو گئ تو ہم نے کہا" نماز "۔مگر وہ چلتے رہے یہاں تک کہ شفق غائب ہوئی اور تارے نمایاں ہوگئ،اس وقت آپ اُترے اور دونوں نمازیں اکٹھی ہوگئ،اس وقت آپ اُترے اور دونوں نمازیں اکٹھی کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تھی توجس طرح میں نے نماز پڑھی ہے اسی طرح آپ بھی پڑھا کرتے میں نے نماز پڑھی ہے اسی طرح آپ بھی پڑھا کرتے میں رات ہونے کے بعد اکٹھا بڑھتے تھے۔(ت)

حدثنا عبدالملك ابن شعيب ناابن وهب عن الليث،قال: قال ربيعة، يعنى كتب اليه،حدثنى عبدالله بن دينار،قال: غابت الشمس،وانا عند عبدالله بن عمر،فسرنا،فلما رأيناه قدامسى.قلنا: الصلاة،فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم،ثمّ انه نزل فصلى صلاتين جميعا،ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذاجدبه السير صلى صلاق هذه،يقول يجمع بينهما بعدليل أـ

#### روایت 'ترمذی:

حدثنا هناد نا عبدة عبيدالله بن عبر عن نافع عن ابن عبر رض الله تعالى عنهما، انه استغيث على بعض اهله فجدبه السير، وأخر المغرب حتى غاب الشفق، ثم نزل فجمع بينهما، ثم اخبرهم: ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفعل ذلك اذا جدبه السير قال ابوعيسى: هذا حديث حسن صحيح 2

حدیث بیان کی ہم سے ہناد نے عبدۃ سے،اس نے عبیدالله بن عمر سے،اس نے نافع سے کہ ابن عمر رضی الله تعالی عنهما کو اپنا الله تعالی عنهما کو اپنا الله علی الله تعالی عنها تیزی سے روانہ ہُوئے اور مغرب کو اتنامو خرکیا کہ شفق ڈوب گئی، پھر دونوں کو ملاکر پڑھا، بعد میں ساتھیوں کو بتایا کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کو جب سفر میں جلدی ہوتی تھی تو اسی طرح کرتے تھے۔ابوعیلی نے کہا: یہ حدیث حسن صحح ہے۔(ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سُنن الي داؤد باب الجمع بين الصلاتين مطبوعه مجتبا كي د بلي السلا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> جامع الترمذي باب ماجاء في الجمع بين الصلاتين مطبوعه امين كمپني د بلي ا/ 2

روایت (۷) نسائی:

خبر دی ہمیں اسحلق ابن ابراہیم نے سفیان سے،اس نے ابو نحیح سے،اس نے اسمعیل ابن عبدالر حمان سے جو کہ ایک قریش شخ ہے کہ میں ابن عمر کے ساتھ تھاجب وہ چراگاہ کو گئے اور سورج ڈوب گیا تو ان کی ہیبت کی وجہ سے میں ان کو نماز کے بارے میں نہ کہہ سکا چنانچہ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ اُفق کی سفیدی ختم ہو گئی اور عشاء کی سیاہی ماند پڑ گئی،اس وقت آرے اور مغرب کی تین رکھتیں پڑھیں، پھر متصلاً (عشاء کی) دور کھتیں پڑھیں کہ کہا کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی طرح پڑھتے دیکھا ہے۔(ت)

اخبرنا اسحق بن ابرهيم ثناسفين عن ابن ابى نجيح عن اسلعيل بن عبد الرحلن عن شيخ من قريش،قال: صحبت ابن عبر الى الحى،فلها غربت الشمس،هبت ان اقول له: الصلاة،فسار حتى ذهب بياض الافق وفحبة العشاء،ثم نزل فصلى المغرب ثلث ركعات،ثم صلى ركعتين على اثرهها،قال: هكذا ارأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل أر

بظاہر زیادہ مستق جواب یہی تین روایتیں تھیں مگر فقیر بعون الملک القدیر عزوجل وہ جوابات شافیہ وکافیہ و تقریرات صافیہ ووافیہ بیان کرے کہ یہ ساتوں طرق اور ان کے سوا اور بھی کچھ ہو تو سب کو بحول الله تعالیٰ کفایت کریں۔ فاقول: وبالله التوفیق وبه العروج علی اوج التحقیق۔

جواب اوّل: اسی حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنهما کے طرق کثیرہ جلیلہ صحیحہ کہ سابقاً ہم نے ذکر کیے صاف دواشگاف بآواز بلند تصریحات قاہرہ فرمار ہے ہیں کہ ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نے نمازِ مغرب غروبِ شفق سے پہلے پڑھی اور عشاء غروبِ شفق کے بعد، اور اسی کو حضور اقد س سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے روایت کیا اُن روایات صحاح و حسان وجلیلة الشان پر پھر نگاہِ تازہ کیجئے۔ امام سالم صاحبزادہ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهم اپنی روایات مرویہ صحیح بخاری و سنن نسائی و صحیح اسمعیلی و غیر ہا میں فرمار ہے ہیں کہ دو تین میل چل کر جب تارے کھل آئے اُز کر مغرب پڑھی پھر ٹہر کر عشاء۔ عبدالله واقد شاگرد حضرت ابن عمر اپنی روایات مرویہ شفق سے پہلے اُز کر مغرب پڑھی پھر منتظر رہے بیال تک کہ شفق ڈوب گئی اُس وقت عشاء پڑھی، طرفہ یہ کہ وہی امام نافع تلمیذ خاص ورفیق سفر وحضر ابن عمر کہ ان غروب شفق

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن النسائي كتاب المواقيت ،الوقت الذي يحجع فيه المسافريين المغرب والعشاء مطبوعه مكتبه سلفيه لا مور ا/٢٩

والی سات روایتوں میں حیاراُنہیں ہے ہیں وہی وہاں اپنی روایات کثیرہ مر وبیہ سُنن ابی داؤد وسنن نسائی وغیر ہامیں یوں ہی واضح و جلی تر فرمار ہے ہیں کہ حب تک مغرب پڑ ھی ہے شفق م گزنہ ڈولی تھی بلکہ بعد کو بھی انتظار فرمانا پڑاحب ڈوپ گئی اُس وقت عشا کی تکبیر کہی اور اوّل تاآخر ان سب روایات میں تصریح صریح ہے کہ حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم بھی ایباہی کرتے بلکہ حدیث امام سالم میں یوں ہے کہ حضور پُر نور صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جسے جلدی ہو وہ اس طرح پڑھا کرے، لله انصاف! ان صاف الفاظ مفسر نصوص میں کہیں بھی گنجائش ناویل و تبدیل ہے اور شک نہیں کہ قصّہ صفیہ زوجہ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهم جو وہاں اور یہاں دونوں طرف کی روایات میں مذکور ایک ہی بار تھا بلکہ انہیں امام نافع سے مروی کہ ابن عمر سے عمر کھر میں صرف اسی بار جمع معلوم ہے اس کے سواکسی سفر میں انہیں جمع کرتے نہیں دیچا، سُنن الی داؤد میں بطریق امام ابوب سختیانی مذکور:

کہ اس نے ابن عمر کو کبھی دو ' نماز س جمع کرتے نہیں دیکھا مگر اس رات\_ یعنی صفیه کی بیاری کی اطلاع والی رات\_اور وہ جو اس نے کہا ہے کہ مکول کی حدیث میں نافع سے مروی ہے کہ اس نے ابن عمر کو ایک بار جمع کرتے دیکھا تھا یا دو بار، تو میں کہتا ہوں کہ اس میں شک ہے اور شک سے یقین کا معارضه نہیں کیا جاسکتا۔ (ت)

انه لم يرابن عبر جمع بينهما قط،الاتلك الليله، يعنى ليلة استصرخ على صفية 1 اه اماما قال: وروى من حديث مكحول عن نافع: انه رأى ابن عبر فعل ذلك مرة اومرتبن ـ اهـ فاقول: فيه شك والشك لا يعارض الجزمر

حدیث نسائی و طحاوی میں انہیں امام نافع سے گزرا کہ میں نے اُن کی عادت یہی بائی تھی کہ نماز کی محافظت فرماتے۔ حدیث کتاب الحجیج میں انہیں نافع سے تھا کہ ابن عمراذان ہوتے ہی مغرب کے لئے اُترےاس بار دیر لگائی،روایت نسائی وطحاوی و مجیج میں تھا ہمیں گمان ہوا کہ اس وقت نماز اُنہیں یاد نہ رہی یہ سب اُسی قول نافع کے مؤید ہیں معہذا شک نہیں کہ اصل عدم تعد دیے توجب تک صراحةً تعد د ثابت نہ ہو تااُس کے ادعا کی طر ف راہ نہ تھی خصوصًا متدل کو جسے احتمال کافی نہیں دفع تعار ض کے لئے اس کااختیار اس وقت کام دیتا کہ خود قصہ صفیہ میں دونوں روایات صحیحہ قبل غروب وبعد غروب موجود نہ ہوتیں۔

فسقط ماالتجاً اليه بعض المتأخرين، من اوه توجيه ساقط هو گئ جس كواس مسكے كے مخالف علاء متاخرين نے اس خیال سے اختیار کیا ہے کہ اس طرح تعارض رفع ہو جائرگا، حالا نکہ اس

العلماء المخالفين في المسألة، ظنا منه انه يدرؤ به التعارض، ومأكان

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن ابی داؤد باب الجمع بین الصلاتین مطبوعه محتسا کی لا ہور ارا کا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سنن ابی داؤد باب الجمع بین الصلاتین مطبوعه مجتسا کی لاہورا/ اکا

ــتاۋىرضويّـه جلدينجه

# توجیہ سے تعارض رفع نہیں ہوتا۔ (ت)

لىندرى بە\_

ناچار خود ملّاجی کو بھی ماننایڑا کہ یہ سب طرق وروایات ایک ہی واقعے کی حکایات ہیں۔ قصہ صفیہ میں حدیث سالم بن عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهم بطریق کثیر بن قارؤندا مروی سنن نسائی پر براہِ عیاری بھی جب کوئی طعن نہ گھڑ سکے تواُسے مخالف حدیث شیخین ٹہرا کر رَد کر دیا کہ اس میں مغرب کا بین الوقتین پڑھنا ہے اور ان میں بعد غروب شفق، لہذا بہ شاذو مر دود ہے جس کی نقل لطیفہ ہفتم افادہ یم میں گزری حالانکہ حدیث مسلم کے لفظ ابھی سُن چکے اُس میں قصہ صفیہ کاذ کر نہیں، توجب تک روایت مطلقه بھیاسی قصه صفیه پر محمول نه ہو حدیث قصه صفیه کو مخالف روایت شیخین کہنا چه معنی بالجمله اس حدیث کیا تنی روایات کثیرہ میں یہ تصریح ہے کہ مغرب غروب شفق سے پہلے پڑھی اوراسی کی اُن روایات میں یہ کہ شفق ڈویے پر پڑھیاور دونوں جانب طرق صحاح وحسان ہیں جن کے رُد کی طرف کوئی سبیل نہیں، تواب یہ دیکھناواجب ہوا کہ ان میں کون سا نص مفسر نا قابل تاویل ہے جسے حیارو ناحیار معتمد رکھیں اور کون سامحتمل کہ اُسے مفسر کی طرف پھیر کر رفع تعارض کریں مر عاقل جانتاہے کہ ہماری طرف کے نصوص اصلًا احتمال معنی خلاف نہیں رکھتے شفق ڈوینے سے پہلے پڑھی اپنے ہی لفظ کے بیہ معنی کسی طرح نہ ہوسکتے کہ جب شفق ڈوب گئی اُس وقت پڑھی نہ یہ کہ جب اُس کے ساتھ یہ تصریحات جلبہ ہوں کہ پھر مغرب پڑھ کرا تظار کیا یہاں تک کہ شفق ڈوب گئی اس کے بعد عشایڑھی ان لفظوں کو کوئی نیم مجنون بھی مغرب بعد شفق پڑھنے پر عمل نہ کرسکے گا، ہاں بُورے یا گل میں کلام نہیں مگر اُد ھر کے نصوص کہ چلے یہاں تک کہ شفق ڈوب گئی پھر مغرب پڑھی یا جمع کی یا بعد غروب شفق اُنز کر بجع کی بیر اچھے خاصے محتمل وصالح تاویل ہیں جن کا اُن نصوص صریح مفسرہ سے موافق ومطابق ہو جانا بہت آسان۔ عربی فارسی اردوسب کا محاورہ عامہ شائعہ مشہورہ واضحہ ہے کہ قرب وقت کو اس وقت سے تعبیر کرتے ہیں۔ عصر کے اخیر وقت کہتے ہیں شام ہو گئی حالا تکہ ہنوز سورج باقی ہے۔ کسی سے اوّل وقت آنے کا وعدہ تھا وہ اس وقت آئے تو کہتے ہیں اب سُورج جیسے آئے۔ قریب طلوع تک کوئی سوتا ہو تو اُسے اُٹھانے میں کہیں گے سُورج نکل آیا۔ شروع حاشت کے وقت کسی کام کو کہا تھامامور نے قریب نصف النہارآ غاز کیا تو کہیے گاأپ دوپہر ڈھلے لے کر بیٹھے۔ان کی صد ہامثالیں ہیں کہ خود ملّاجی اور اُن کے موافقین بھی اینے کلاموں میں رات دن اُن کا استعال کرتے ہوں گے۔ بعینہ اسی طرح یہ محاورے زبان مبارك عرب خود قرآن عظيم واحاديث ميں شائع وذائع ہيں، قال الله تعالى:

 $^1$ وَإِذَاطَآتُقُتُمُ النِّسَآءَفَبَكَغُنَ اَجَلَهُنَّفَا مُسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ

جب تم عور توں کو طلاق دواور وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائیں تواب انہیں اچھی طرح اپنے نکاح میں روک لویعنی رجعت کر لویا اچھی طرح چھوڑ دو۔

1 القرآن ۲۳۱/۲

فتاؤىرِ ضويّه جلد پنجم

كه بے قصد مر اجعت عدّت بڑھانے كے لئے رجعت نہ كرو، و قال تعالى :

جب طلاق والیاں اپنی عدت کو پہنچیں توانہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ مجدا کردو۔ (ت)

فَإِذَابَكَغُنَ أَجَلَهُ نَّ فَأَمُسِكُو هُنَّ بِمَعُرُو فِ 1

ظاہر ہے کہ عورت جب عدّت کو پہنچ گئ نکاح سے نکل گئ اب رجعت کا کیا محل، اور اُسے رو کئے چھوڑنے کا کیاا ختیار، تو بالیقین قربِ وقت کو وقت سے تعبیر فرمایا ہے لینی جب عدت کے قریب پہنچے اُس وقت تک تہمیں رجعت وترک دونوں کا اختیار ہے، یہ مثالیں توآیاتِ قرآنیہ سے ہوئیں جنہیں امام طحاوی وغیرہ علماء مسئلہ وقتِ ظہراور نیز اس مسئلہ میں افادہ فرما چکے۔ فقیر غفرلہ المولی القدیر احادیث سے بھی مثالیں اور علمائے قائلین بالجمع سے بھی اس معنی و محاورہ کی تصریحیں ذکر کرے۔ فاقول و بالله التو فیدی:

حدیثا: جریل امین علیه الصلوة والتسلیم نے صبح اسرا بعد فرضیت نماز او قاتِ نماز معین کرنے اور اُن کا اوّل آخر بتانے کے لئے دو 'روز حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی امامت کی، پہلے دن ظهر سے فجر تک پانچوں نمازیں اوّل وقت پڑھیں اور دوسری دن م نماز آخر وقت،اس کے بعد گزارش کی:

وقت ان دونوں و قتوں کے پیچمیں ہے۔ (ت)

الوقت مأبين هذين الوقتين أـ

اس حدیث میں ابوداؤد وترمذی وشافعی وطحاوی وابن حبان وحاکم کے یہاں حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالیٰ عنها سے ہے حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں:

میرے ساتھ عصر کی نماز پڑھی جبکہ ہر چیز کاسابیاس کے برابر تھا، جب دُوسرا دن ہُوا تو ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جبکہ سابیہ مرچیز کااس کے برابر تھا۔ (ت)

صلى بى العصر حين كان ظله مثله فلماً كان الغد صلى بى الظهر حين كان ظله مثله 3\_

#### ترمذي كے الفاظ يوں ہيں:

دوسری مرتبہ ظہر کی نماز تب پڑھی جبکہ ہر چیز کاسایہ اس کے برابر تھالیمنی گزشتہ کل جس وقت عصر پڑھی تھی۔(ت)

صلى المرة الثانية، الظهر، حين كان ظل كل شيئ مثله، لوقت العصر بالامس 4\_

<sup>1</sup> القرآن ٢/٦٥

<sup>2</sup> سُنن ابي داؤد كتاب الصّلوة مطبوعه مجتبائي لا مور ا/٥٦

<sup>3</sup> سُنن ابي داؤد كتاب الصّلوة مطبوعه مجتبائي لا مورا/٥٦

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> جامع الترمذي ماب ماجاء في مواقبت الصلوة امين كميني دبلي الا۲

فتاؤېرِ ضويّه جلد پنجه

شافعی کے لفظ سے ہیں:

پھر دوسری مرتبہ نماز پڑھی ظہر کی،جب ہر چیز اپنے سائے کے ساتھ برابر تھی لیعنی گزشتہ کل جس وقت عصر پڑھی تھی۔(ت)

ثم صلى المرة الاخرى،الظهر،حين كان كل شيئ قدرظله،قدر العصر بالامس 1\_

**حدیث ۲**: نسائی وطحاوی وحاکم وبزار نے ابوم ریرہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت کی حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا :

یہ جریل ہیں، تہہیں تہہارا دین سکھانے آئے ہیں۔اس روایت میں ہے کہ پھر عصر کی نماز پڑھی،جب دیکھا کہ سایہ ان کے برابر ہے۔ پھر دوسرے دن رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ظہر کی نماز پڑھی، جبکہ سایہ ان کے برابر تھا۔(ت)

هذا جبريل، جاء كم يعلمكم دينكم وفيه، ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله، ثم جاء ه الغد، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله 2

#### بزار کے لفظ یوں ہیں:

جریل میرے پاس آئے اور مجھے عصر کی نماز پڑھائی جبکہ میرا سایہ میرے برابر تھا، پھر دوسرے دن آئے اور ظہر کی نماز پڑھائی جبکہ میراسایہ میرے برابر تھا۔ (ت) جاء نى، فصلى بى العصر حين كان فيئى مثلى، ثم جاء نى من الغد، فصلى بى الظهر حين كان فيئى مثلى 3\_

حديث سا: نيز نسائي وامام احمد واسحل بن راهويه وابن حبان وحاكم جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما سه راوي:

جبریل نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کے پاس آئے جبکه مرشخص کا سامیہ اس کے قد جتنا ہوتا ہے اور عصر کی نماز نه پڑھی، پھر دوسرے دن آئے جبکہ مرشخص کاسامیہ ان جبريل اتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصلى العصر، ثمراتاه فى اليوم الثانى حين

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الأمّ للثافعي جماع مواقيت الصلوة مطبوعه دارالمعرفة بيروت الاا

<sup>2</sup> سنن النسائي آخر وقت الظهر مطبوعه المكتبة السلفية ، لا بهور ا/٥٩

۵ كشف الاستار عن زوائد البزار باب اى حين يصلى مطبوعه موسسة الرسالة بيروت لبنان ۱۸۷/۱

فتاؤىرضويّه

اس کے قد جتنا ہو تا ہے اور ظہر کی نمازیڑ ھی۔(ت)

كان ظل الرجل مثل شخصه فصلى الظهرا

**حدیث ہم:** امام اسلحق بن راہو یہ اپنی مند میں حضرت ابومسعود انصاری رضی الله تعالیٰ عنہ سے بطریق حدد ثنا بیشیر بن عمروالنهراني ثني مسلمة بن بلال ثنايحلي بن سعيد ثني ابوبكر بن عمرو بن حزم عن اي مسعود الانصاري 2 اور بيهي كتاب المعرفة مين بطريق ايوب بن عتبة ثنا ابوبكر بن عمروبن حزمر عن عروه بن الزبير عن ابن ابي مسعود عن ابيه 3راوي اوربي لفظ مديث اسحل مين:

کہا: جبریل نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ أُلِّهَا أُور نمازيرٌ هِنَا إوريه سُورج دُهلنے كا وقت تھا،جب وہ ابك طرف حِمَّك مَّيا تها تورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے اٹھ کر ظہر کی جار رکھتیں پڑھیں۔پھر دوبارہ آئے جب اُن كاسابه ان كے برابر تھااور كہا كه أُتُّفُّ اور نمازير هئے! توآ ب نے اٹھ کر عصر کی جار رکعتیں پڑھیں۔پھر دوسرے دن آئے،جب ان کا سامیہ ان کے برابر تھا اور کہا کہ اُٹھئے اور نماز پڑھئے، توآپ نے اُٹھ کر ظہر کی جارر کعتیں پڑھیں۔(ت)

قال: جاء جبريل الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: قم، فصل! وذلك لدلوك الشمس حين مالت، فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى الظهر اربعاً،ثم اتاً حين كان ظله مثله، فقال: قم، فصل! فقام فصلى العصر اربعاً، ثم اتاه من الغد حين كان ظله مثله، فقال ببله: قم فصل! فقام فصلى الظهر اربعاً 4\_

**حديث ٤: ابن راهو به مند مين عبدالرزاق سے اور عبدالرزاق مصنف ميں بطريق اخبرنا معب**وعن عبدالله بن ابي بكربن محمد بن عمروبن حزمرعن ابيه عن جدّه وعمروبن حزم رضى الله تعالى عنه عداوى:

يرُها كَي اور نبي صلى الله تعالى عليه وسلم نے لو گوں كو نماز

قال: جاء جبريل، فصلى بالنبي صلى الله تعالى | كها: جريل آئة اورني صلى الله تعالى عليه وسلم كوظهركى نماز عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن النسائي آخر وقت العصر مطبوعه مكتبه سلفيه لا بهور الر٧٠

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مندابن اسحاق

<sup>3</sup> كتاب المعرفة

<sup>4</sup> مندابن اسحاق

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المصنف لعبد الرزاق باب المواقية مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت الم ۵۳۴

پڑھائی جب سورج کا زوال ہو گیا تھا، پھر عصر پڑھی جب ان کا سایہ ان کے برابر تھا۔ راوی نے کھا: پھر دوسرے دن جبر مل آئے اورانہوں نے نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو،اور نبی صلی الله عليه وسلم نے لو گوں کو ظهر کی نماز پڑھائی جب ان کاسابیہ ان کے برابر ہو گیا تھا۔ (ت)

تعالى عليه وسلم بالناس، حين زالت الشمس، الظهر، ثم صلى العصر حين كان ظله مثله، قال: ثم جاء جبريل من الغر، فصلى الظهر بالذي صلى الله تعالى عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالناس، الظهر، حين كان ظله مثله 1-

**حدیث ۲**: دار قطنی سنن اور طبر انی معجم کبیر اور ابن عبدالبر تمهید میں بطریق ابوب بن عتبیة عن ابی بکر بن حزن عن عروة بن الزبير حضرت ابومسعود انصاري وبشير بن ابي مسعود دونوں صحابی رضی الله تعالیٰ عنهما سے راوی:

جریل، نی صلی الله تعالی علیه وسلم کے پاس آئے جب سورج ڈھل چکا تھااور کہا: ہامجمہ! ظہر کی نمازیڑ ھئے! توآپ نے ظہر یڑھی۔ پھر دوبارہ آئے جبکہ مرچز کاسابہ اس کے برابر تھااور کہا: ما محمد! عصر کی نماز پڑھئے! توآپ نے عصر پڑھی۔ پھر دوسرے دن آئے جبکہ مرچیز کاسابہ اس کے برابر تھااور کہا: ظهریر هئے!الحدیث۔(ت)

ان جبريل جاء الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين دلكت الشبس، فقال: يامحيد! صل الظهر، فصلى؛ ثم جاء حين كان ظل كل شيع مثله، فقال: يامحيد! صل العصر، فصلى، ثم جاء ه الغد حين كان ظل كل شيئ مثله، فقال: صلى الظهر ـ الحديث 2 ـ

والکل مختصر ان سب حدیثوں میں کل کی عصر کی نسبت یہ ہے کہ جب سایہ ایک مثل ہوا نماز پڑھائی اور بعینہ یہی لفظ آج کی ظہر میں ہیں کہ حب سابہ ایک مثل ہُوا پڑھائی اور روایت ترمذی توصاف صاف ہے کہ آج کی ظہر اُس وقت پڑھی جس وقت ۔ کل عصریر ھی تھی حالانکہ مقصود او قات کی تمیز اور مر نماز کااول وآخر وقت میں جداجدا بنانا ہے لاجرم امام ابوجعفر وغیرہ نے ظہرامروزہ میں ان لفظوں کے یہی معنی لیے کہ جب سابیرایک مثل کے قریب آبایڑھائی، معانی الآثار میں فرمایا:

احتمل ان یکون ذلك على قرب ان یصیر ظل كل احمال هے كه ظهر كى نمازاس وقت پڑھى ہوجب مرچيز

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المصنف لعبدالرزاق باب المويقت مطبوعه المكتب اسلامي بيروت اله٣٥/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المعجم الكبير للطيراني مندابومسعودانصاري حديث ١٨ مطبوعه المكتبة الفيصلية بيروت ٢٦٠/١٨

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

کا سایہ اس کے برابر ہونے کے قریب ہو۔اور یہ لغت کے اعتبار سے جائز ہے۔الله تعالی فرماتا ہے۔ یہاں طحاوی نے آیت ذکر کی (یعنی فاذا بلغن اجلحن) اور مراد کی تشر سے کی اور مفدوعمدہ گفتگو کی۔(ت)

شيئ مثله،وهذا جائز في اللغة،قال عزوجل، فذكر الاية،وشرح المراد،وافادواجاد أ\_

حدیث کے: سائل نے جو خدمت اقد س حضور سیرالمرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم میں حاضر ہو کراو قاتِ نماز پُوچھے اور حضورِ والا نے ارشاد فرمایا ہے که دو 'ون حاضر رہ کر ہمارے پیچھے نماز پڑھ۔ پہلے دن ہم نماز اپنے اول وقت میں اور دوسرے دن ہم نماز آخر وقت پڑھا کر ارشاد ہوا ہے: الوقت بین ھذین (وقت ان دونوں وقتوں کے در میان ہے) اس حدیث میں نسائی وطحاوی نے جابر رضی الله تعالی عنہ سے روایت کی:

ایک آدمی نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے نماز کے او قات کے بارے میں پُوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ نماز پڑھ! تو آپ نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جب سُورج ڈھل گیااور عصر کی اس وقت جب ہر چیز کاسابیہ اس کے برابر ہو گیا۔ راوی نے کہا کہ پھر (اگلے دن) ظہر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کاسابیہ اس کے برابر ہو گیا۔ (ت)

سأل رجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، فقال: صل معى، فصلى الظهر حين زاغت الشمس، والعصر حين كان في كل شيئ مثله، قال: ثم صلى الظهر حين كان فيئ الانسان مثله 2-

اس حدیث میں بھی عصر دیروز و ظہرامر وز کاوہی حال اور علماء کے وہی مقال۔

**حدیث ۸**: سُنن ابی داؤد میں بسند صحیح عث ابو موسٰی اشعری رضی الله تعالیٰ عنه سے حدیث ساکل

عه حيث قال: (حدثنا مسدد) ثقة، حافظ، من رجال البخارى ـ (ناعبدالله بن داؤد) هو ابن عامر الهدداني، ثقة، عابد من رجال البخارى والاربعة ـ دون الواسطى

چنانچه (ابوداؤد نے) کہا (حد ثنا مسدد) تقد ہے، حافظ ہے، بخاری کے راویوں میں سے ہے (ناعبدالله ابن داؤد) اس سے مراد ابن عامر ہمدانی ہے، جو تقد ہے عابد ہے اور بخاری کے علاوہ صحاح (باتی سخہ آئیدہ)

Page 240 of 696

<sup>1</sup> شرح معانی الاثار باب مواقیت الصلوة مطبوعه ایج ایم سعید کمپنی ادب منزل کراچی ۱۰۳/۱ 2 شرح معانی الاثار باب مواقیت الصلوة مطبوعه ایج ایم سعید کمپنی ادب منزل کراچی ۱۰۲/۱

جلدينجم فتاؤىرضويّه

ا مک یُو چھنے والے نے رسول الله سے (او قات نماز) یُو چھے تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ آپ نے ملال کو حکم د با توانہوں نے فجر کیا قامت اس وقت کھی حب ابھی یُوپُھٹی ہی تھی۔اس روایت (کے آخر) میں ہے کہ اگلے دن ظہر کی ا قامت کہی جس وقت پچھلے دن عصر کی کہی تھی،اور عصر کی نماز اس وقت پڑھی جبکہ سُورج زرد ہو چکا تھا، ما یوں کہا کہ شام ہو چکی تھی۔(ت)

ان سائلا سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فلم يرد عليه شيا، حتى امر بلالا، فأقام الفجر حين انشق الفجر، وفيه فلما كان من الغد، اقامر الظهر في وقت العصر الذي كان قبله، وصلى العصر وقداصفرت الشمس، اوقال:  $1 \log 1$ 

اس حدیث سے دو ' فائد ہ زائد ہ حاصل ہُوئے:

اولگا اس میں صاف تصریح ہے کہ آج کی ظہر کل کی عصر کے وقت پڑھی حالانکہ یہی حدیث ابی مولی اسی طریق بدر بن عثمن ناابو بحربن ابی موسٰی بن ابیہ سے مسلم ونسائی وابن ابان وطحاوی کے یہاں ان لفظوں سے ہے:

قریب ہو گئی۔

ثمر اخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر \ پھر ظہر كى تاخير فرمائى يہاں تك كه وقت عصر ديروزه سے بالامس²ولفظ النسائي الى قريب

> ثابت ہُوا کہ وہاں بھی قُرب ہی مراد ہے اور قرب وقت کو نام وقت سے تعبیر در کنار صراحة ان لفظوں سے (بقيه حاشيه صفحه گزشته)

> > الذي ليس الامن رجال الترمذي (نابدربن عثلن) ثقة، من رجال مسلم - (ناابوكر بن اي موسى ف) ثقة، من رجال الستة\_ (عن ابي موسى) الاشعرى رضى الله تعالى عنه ١٢ منه رضى الله تعالى عنه (م)

کی حار کتابوں کے راوپوں میں سے ہے۔واسطی مراد نہیں ہے ۔ جو کہ صرف ترمذی کے راویوں میں سے ہے (نا،بدر ابن عثمن) ثقہ ہے، مسلم کے راولیوں میں سے ہے۔ (نا، ابو بکر ابن مولی) ثقتہ ہے، صحاح ستّہ کا راوی ہے (عن ابی موسٰی) شعری رضی اللّٰہ تعالى عنه ١٢منه رضي الله تعالى عنه (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>سنن ابي داوُد كتاب الصلوة مطبوعه مجتبا أي لا هور ، يا كتان الـ 4 2 شرح معانی الآثار باب مواقیت الصلوة مطبوعه ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۱۰۳/۱ ف اسنن الى داؤد الا ۵۷

جلد پنجم

بھی تعبیر کرلتے ہیں کہ دوسری نماز کے وقت میں نمازیڑ ھی، یہ فائدہ یادر کھنے کا ہے۔

نانیااس میں بیہ بھی تصریح ہے کہ عصر اس حال میں پڑھی کہ سورج زرد ہو گیا تھا یا کہا شام ہو گئی، بیہ بھی قطعًا قرب شام پر

**حدیث 9**: صحیح مسلم شریف میں حضرت عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عنهما سے بے حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم نے

ظہر کاوقت اُس وقت ہے جب سورج ڈھلے اور سابہ آ دمی کااس کے قدکے برابر ہو جائے جب تک عصر کاوقت نہ آئے۔

وقت الظهر اذازالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مألم يحضر العصر أ

حدیث ۱۰: امام طحاوی حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے حدیث امامتِ جبریل میں راوی حضورِ والا صلوات الله تعالیٰ علیہ وسلامہ نے فرمایا:

اس وقت (نماز) پڑھی کہ سامیر پیز کااس کے برابر ہو گیا۔

صلى الظهر وفيئ كل شيئ مثله 2\_

جن کے نز دیک ایک مثل کے بعد وقت ظہر نہیں رہتاان حدیثوں میں ایک مثل ہونے کو ایک مثل کے قریب پہنچنے پر عمل کرتے ہیں۔

**حدیث!!**:امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه کاایک روز نماز عصر کو بهت اخیر کرنااور عروه بن زبیر کاآ کر حدیث امامتِ جبریل سنانا که صحیحین وغیر ہامیں مرویاس میں طبرانی کی روایت یوں ہے:

دعاً المؤذن لصلاة العصر فأمسى عبر بن مؤذن نے نماز عصر کے لئے بلایاتو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے شام کر دی اور انجھی نماز عصر نہ پڑھی۔(ت)

عبدالعزيز قبل ان يصليها أل

یعنی عمر نے شام کردی اور ہنوز نمازِ عصر نہ پڑھی۔امام قسطلانی شافعی ارشاد الساری شرح صیحی بخاری اور علّامہ عبدالباقی زر قانی مالکی شرح مؤطامیں فرماتے ہیں:

حدیث کی مرادیہ ہے کہ شام قریب آئی

محبول على انه قارب المساء

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحیح لمسلم باب الصلوات الحمس مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی الا۲۲ 2 شرح معانی الآثاریاب مواقیت الصّلُوة مطبوعه ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۱۰۲/۱ 3 المعجم الكبير للطيراني مند ابومسعود انصاري حديث 217 مطبوعه المكتبة الفيصلية بير وت 9/1۸ ٢٥

فتاؤىرضويّه

نہ بیہ کہ شام ہوہی گئے۔

لاانەدخل فيه أـ

خود صحیح بخاری کتاب بدء الخلق میں ہے: اخر العصر شیأ 2 (عصر میں کچھ تاخیر کی) افادہ الحافظ فی فتح الباری۔ **حدیث ۱۲** : حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم نے جوار شاد فرمایا که "سحری کھاؤ پیویہاں تک که ابن اُمِّ مکتوم اذان دے "۔ زاس پر صحیح بخاری شریف میں عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے : -

قال کان رجلا لاینادی حتی یقال له اصبحت وه اذان نه دیا کرتے تھے یہاں تک که اُن سے کہاجاتا تہمیں صبح ہو گئی صبح گئی۔

اگر اُن کی اذان سے پہلے صبح ہو چکتی تھی تو اس ارشاد کے کیا معنی کہ "جب تک وہ اذان نہ دیں کھاتے ییتے رہو"۔لہذا قسطلانی شافعی ارشاد اور امام عینی عمده میں فرماتی :

واللفظ للارشاد المعنى قاربت الصبح على حد قوله تعالى فَإِذَابَلَغُنَ أَجَلَهُ نَّ 4 لِعِن لو قُول كے اس قول كے کہ " صبح ہو گئی صبح ہو گئی " ہے معنی ہیں کہ صبح قریب آئی قریب آئی، جیسے آیت میں فرمایا کہ عور تیں میعاد کو پہنچیں یعنی قریب میعاد ۔ نیزاسی حدیث میں ارشادِ اقدس سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم ہے:

ابنِ اُمِّ إِمكوّه ماذان نهيس دية يبهان تك كه فجر طلوع كرے۔

فأنه لايؤذن حتى يطلع الفجر<sup>5</sup>

ارشاد شافعی کتاب الصیام میں ہے: ای حتی یقارب طلوع الفجر <sup>6</sup> (یعنی یہاں تک کہ طلوع فجر قریب آئے)۔ بالجمله اس محاورہ کے شیوع تمام سے کسی کو انکار نہیں ہوسکتا اگر بالفرض وہ روایات صحیحہ جلیلہ صریحہ صلاۃ مغرب پیش از غروب شفق میں نہ بھی آتیں تاہم جبکہ ہر نماز کے لئے جُدا وقت کی تعیین اور پیش ازوقت یا وقت فوت کرکے نمازیڑھنے کی تح يم يقيني قطعی اجماعی تھی ان روایات میں بیہ مطلب بنظر محاورہ عمدہ محتمل اور استدلال متدل بتطرق احتال باطل ومختل اور آ بات واحادیث تعیین او قات کاان سے معارضہ غلط ومہمل ہو تانہ کہ خود اسی حدیث

 $^{1}$ ار شاد الساري شرح ابنجاري مواقيت الصّلُوة مطبوعه دار الكتاب العرسة بيروت ا $^{1}$ 

<sup>2</sup> صحیح ابنجاری کتاب بدی الحلق باب ذکر الملائکة: مطبوعه قدیمی کت خانه کراچی ا/۴۵۷

<sup>3</sup> صحیح البخاری باب اذان الاعمٰی الخ مطبوعه قدیمی کتب خانه کرا جی ۱/۸۲

<sup>4</sup> ارشاد الساري شرح بخاري ماب اذان الاعمٰي الخ مطبوعه دار الكتاب العربيه بيروت ١١/١

<sup>&</sup>lt;sup>5 صحيح</sup> ابنجاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعم من سحور كم اذان بلال مطبوعه قد يمي كت خانه

کراچی ۱/۲۵۷

<sup>6</sup> ارشاد الساري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحور كم اذان بلال مطبوعه دار الكتاب العرسة ببيروت ٣٦٣/٣

حلدينجم

میں بالخصوص وہ صاف صریح مفسر نصوص اور اُنہیں بزور زبان بخاری ومسلم سب بالائے طاق رکھ کر مر دود واہیات بتائے باالٹا ان محتملات کے معارض بتا کر شاذوم رود ٹہر ایئے یہ کیامقتضائے انصاف ودیانت ہے یہ کیامحد ثی کی شان نزاکت ہے۔اب تو بحمدالله سب جعل کھل گیا، حق و باطل میزان نظر میں تُل گیا،اور واضح ہوا کہ یہ ساتوں روایتیں بھی اُنہیں محاورات سے ہیں جن میں دو 'آیتیں اور بارہ "حدیثیں ہم نے نقل کیں ان سات سے مل کراکیں "مثالیں ہُو کیں و بالله التو فیق۔ **جواب دوم** : جانے دو اُن میں قبل ان میں بعد یو نہی سمجھو پھر ہمیں کیا مصر اور تتہمیں کیا مفید۔شفقین دو<sup>ا</sup> ہیں: ا**حم**ر و ا بیض۔اُن روایات قبل میں سپید مراد ہےاُن روایات بعد میں سُسرخ۔یوں بھی تعارض مند فع اور سب طرق مجتمع ہو گئے۔ حاصل میہ نکلا کہ شفق احمر ڈو بنے کے بعد شفق ابیض میں نماز مغرب پڑھی اور انتظار فرمایا جب سپیدی ڈوبی عشاپڑھی۔ یہ بعینیہ ہمارامذہب مہذب اور ہمارے امام اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ کے طور پر جمع صوری ہے حقیقی توجب ہوتی کہ مغرب بعد غروبٰ سپیدی پڑھی جاتی اس کا ثبوت تم ہر گزنہ دے سکے۔ پیہ جواب بنگاہ اوّلین ذہن فقیر میں آ یا تھا پھر دیکھا کہ امام ابن الهمام قدس سره، نے یہی افادہ فرمایا۔ رہی روایت ہفتم سارحتی ذہب بیاض الافق وفحمة العشاء (حلتے رہے یہاں تک کہ افق کی سفیدی اور عشاکی سیاہی ختم ہو گئی۔ت) جس میں افق کی سپیدی جانے کے بعد نزول ہے۔ اقول وبالله استعین اولاً به بھی کبر ہی اس میں بھی وہی تقریر جاری جیسے غاب الشفق بمعنی کادان یغیب یوں ہی ذھب

البياض جمعنى كادان يذهب

**ٹانیا** حدیث میں بیاض افق ہے نہ بیاض شفق، کنارہ شرقی بھی افق ہے، بعد غروب سمس مشرق سے سیاہی اُٹھتی اور اُس کے اوپر سپیدی ہوتی ہے جس طرح طلوع فجر میں اس کا عکس، جسے قرآن عظیم میں

حَتَّى يَتَكَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْآبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْآسُودِ مِنَ الْفَجْرِ " 2 (يہال تک که فجر کے سیاه و صلَّے سے سفید و صاکا تہارے لیے واضح ہو جائے۔ت) فرماہا، جب فجر بلند ہوتی ہے وہ خیط اسود جاتار ہتا ہے، یو نہی جب مشرق سے سیاہی بلند ہوتی ہے سپیدی شرقی حاتی رہتی ہےاور ہنوز وقت مغرب میں وسعت ہوتی ہےاوراس پر عمدہ قریبنہ یہ کہ بیاض کے بعد فحمہ عشاء سرشام کا دھند لگاہے کہ موسم گرمامیں تیزی نور شمس کے سبب بعد غروب نظر کوظاہر ہوتا ہے جب تارے کھل کرروشنی دیتے ہیں زائل ہو جاتا ہے جیسے چراغ کے سامنے سے تاریخی میں آ کر کچھ دیر سخت ظلمت معلوم ہوتی ہے پھر نگاہ ٹہر جاتی ہے، زمر الرلی میں ہے: فحمة

> <sup>1</sup> سنن النسائي الوقت الذي يحمع فيه المسافر بين المغرب والعثاء مطبوعه كار خانه تحارت كت نور محمد كراجي ا9**9**1 2 القرآن ۱۸۷/۲

ىتاۋىر ضويّه جلد پنجم

العشاء، هي اقبال الليل واول سوادة  $^1$  (فحمة العشاء رات کے آنے کو اور اس کی ابتدائی سیاہی کو کہتے ہیں۔ت) شرح جامع الاصول للمصنف میں ہے:

وہ رات کا ابتدائی حصے میں بہت سیاہ ہونا ہے۔ پھر جب اس کا جوش کھر جاتا ہے تو تاروں کے نکلنے اور ان کی روشنیاں پھیلنے سے سیاہی کم ہوجاتی ہے، اور اس لئے بھی کہ آئکھ جب ابتداء میں تاریکی کی طرف نظر کرتی ہے تو پچھ نہیں دیکھ یاتی۔(ت)

هی شدّة سواد اللیل فی اوله، حتی اذاسکن فوره، قلت بظهور النجوم وبسط نورها ولان العین اذا نظرت الی الظلمة ابتداء لاتکاد تری شیا 2\_

الله الله على الله عالى الله عالى الله عنه الله

حدیث بیان کی ہم سے فہد نے حمانی سے،اس نے ابن عینیہ سے،اس نے ابن عینیہ سے،اس نے ابن ابی ذویب سے،اس نے ابن ابی ذویب سے کہ میں ابن عمر رضی الله عنہ کے ساتھ تھا جب سورج دوب گیا توان کی ہیب کی وجہ سے ہم انہیں نماز کانہ کہہ سکے وہ چلتے رہے یہاں تک کہ عشاء کی سابی ختم ہو گئ اور ہم نے افق کی سفیدی دیج لی۔اس وقت اُٹر کر مغرب کی تین رکعتیں اور عشاکی دو ارکعتیں پڑھیں اور کہا کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کواسی طرح کرتے دیجا ہے۔(ت)

حدثنا فهد ثنا الحماني ثنا ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن اسلعيل بن ابي ذويب قال: كنت مع ابن عبر رضى الله تعالى عنهما، فلما غربت الشمس، هبنا ان نقول: الصلاة، فسار حتى ذهب فحمة العشاء ورأينا بياض الافق، فنزل فصلى ثلثا المغرب، واثنتين العشاء، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل 3

یہ بقائے شفق ابیض میں نص صرح کے کہ سرشام کادھند لکاجاتار ہااور ہمیں افق کی سپیدی نظر آئی

أزم الرلى مع سنن النسائي بين السطور زير حديث مذ كور مطبوعه كار خانه تجارت كتب نور محمه كراچي ا ٩٩/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> جامع الاصول للمصنف

<sup>.</sup> 3شرح معانی الآثار باب الجمع بین الصلا تین الخ مطبوعه ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۱۱/۱۱

جلدينجم

اُس وقت نمازیر هی اور کہااس طرح حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے کیا۔

رابعًا: ملّاجی اِ آپ تو بہت محدثی میں دم بھرتے ہیں صحیح حدیثیں بے وجہ محض تورَد کرتے آئے بخاری ومسلم کے رجال ناحق مر دود الروایہ بنائے اب اپنے لیے یہ روایت حجّت بنالی جو آپ کے مقبولہ اصول محدثین پر ہر گز کسی طرح ججت نہیں ہوسکتی اس کامدار ابن الی کیجے پر ہے وہ مدلس تھااور یہاں روایت میں عنعنہ کیااور عنعنہ مدلس جمہور محد ثین کے مذہب مختار ومعتمد میں مر دود و نامتند ہے اسی آپ کی مبلغ علم تقریب میں ہے:

عبدالله ابن ابي تحيح بيار مكي ابويبار تقفي، بني ثقيف كا آزاد کردہ، ثقہ ہے، قدری ہونے سے مہتم ہے، بسااو قات تدلیس کرتا ہے۔(ت)

عبدالله بن ابن نجيح يسار المكي ابويسار الثقفي،مولاهم،ثقة،رمي بالقدر،وربيا دلس أ

# وہ فتم مرسل سے ہے تقریب وتدریب میں ہے:

صحیح یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے، یعنی مدلس کی وہ روایت جو ایسے لفظ سے ہو جو ساع کااحتمال تور کھتا ہو مگر ساع کی تصر رکے نہ ہو، تو وہ مرسل ہے اور غیر مقبول ہے، اور جس میں ساع کی صراحت ہو، جیسے سمعت، حد ثنا،اخبر نااور ان جیسے الفاظ، تو وہ مقبول ہے اور قابل استدلال ہے۔ (ت)

الصحيح التفصيل، فمارواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السباع، فمرسل لايقبل، ومايين فيه، كسمعت، وحدثنا، واخبرنا، وشبهها، فبقبول يحتج به 2 ـ

اور مرسل کی نسبت آپ خود فرما چکے <sup>ف</sup> روایت مرسل جحت نہیں ہو تی نز دیک جماعت فقہا و جمہور محدثین کے۔ به آپ نے اُس حدیث صحیح متصل کومر دود ومرسل بنا کرفرما ما تھاجس کاذ کر لطیفہ دہم میں گزراحھوٹے ادعائے ارسال پر توبہ جوش وخروش اور سیچے ارسال میں ، یوں گنگ وخاموش، یہ کیامقتضائے حیاود بانت ہے۔

**جواب سوم** : حدیث مذ کور کے اصلاً کسی طریق میں نہیں کہ حضور پُر نور سیدالمرسلین صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد غروب شفق ابیض نماز مغرب پڑھی نہ ہر گزہر گز کسی روایت میں آ ہاکہ حضور اقدس صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعداز سفر وقت حقیقةً قضا کرکے ا دوسری نماز کے وقت میں پڑھنے کو فرمایا۔ ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنہماکامذہب یہ ہے کہ وقت مغرب شفق احمر تک ہے

الدار قطنی عن ابن عمر، رفعه، والصحيح وقفه، \ دار قطنی نے ابن عمر سے مرفوعًا روایت کی ہے، ليكن صحيح بير ہے کہ یہ موقوف ہے، جیسا کہ بہیقی اور نووی نے

افادة البيهقى والنووى، انه قال:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تقريب التهذيب ترجمه عبدالله ابن تحيح مطبوعه مطبع فاروقي دبلي ص ۱۴۴ <sup>2</sup> تدريب الراوي شرح تقريب النواوي القىم الثاني من النوع الثاني عشر دار نشر الكتب الاسلامية لا مور ا7۲۹ ا ف!: معارالحق ص٥٠١

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

الشَّفق الحمرة -الشَّفق الحمرة -بین - (ت)

اور ہمارے نز دیک شفق ابیض تک ہے ہو الصحیح , واپیۃ والہ جیح در اپیۃ وقضیۃ الدلیل فعلیہ التعویل (یہی روایۃ صحیح ہے،اسی کو درایةً ترجیح ہے اور دلیل کا تقاضا بھی یہی ہے اس لئے اس پر اعتماد ہے۔ت) ہمارامذہب احلاً ئے صحابہ مثل افضل الخلق بعدالرسل صديق اكبر وأمّ المومنين صدّيقة وامام انعلماء معاذين جبل وسيد القراأني بّن كعب وسيد الحفاظ ابومريره وعبدالله بن زبیر وغیر ہم رضی الله تعالی عنهم واکابر تابعین مثل امام اجل محمد باقر وامیر المومنین عمر بن عبدالعزیز واجلّائے تنع تابعین مثل امام الشام اوزاعی وامام الفقهاء والمحدثین والصالحین عبدالله بن مبارک وزفرین الهذیل وائمه لغت مثل مبر د و تُعلب وفرإ وبعض كبرائ شافعيه مثل ابوسليمان خطابي وامام مزني تلميذ خاص امام شافعي وغيرتهم رحمة الله تعالى عليهم سے منقول كمافي عمدة القارى وغنية المستعلى وغيرهما ـ اب اگرابن عمر رضى الله تعالى عنهما سے صراحةً ثابت بھى ہوكه انهول نے بعد غروب ابیض مغرب پڑھی تو صاف محتمل کہ انہوں نے کسی سفر میں سیدالمرسلین صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو بعد شفق احمر شفق ابیض میں مغرب اور اُس کے بعد عشاء پڑھتے دیکھااور اپنے اجتہاد کی بنایریپی سمجھا ہو کہ حضور والاصلوات الله و تعالی وسلامہ علیہ نے وقت قضا کرکے جمع فرمائی اب حاب ابن عمر سے ثابت ہو جائے کہ انہوں نے پہر رات گئے بلکہ آ د ھی رات ڈھلے مغرب پڑھی یہ اُن کے اپنے مذہب پر مبنی ہوگا کہ جب وقت قضا ہو گیا تو گھڑیاور پہر سب پکیاں مگر ہم پر حجت نہ ہوسکے گا کہ ہمارے مذہب پر وہ جمع صوری ہی تھی جے جمع حقیق سے اصلاً علاقہ نہ تھا یہ تقریر بھرالله تعالیٰ وافی وکافی اور مخالف کے تمام دلا کل وشبہات کی دافع و نافی ہےا گربتت ہے تو کو ئی حدیث صحیح صر تکالیی لاؤجس سے صاف صاف ثابت ہو کہ حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم نے حقیقةً شفق ابیض گزار کر وقت اجتماعی عشاء میں مغرب پڑھی یااس طور پڑھنے کاحکم فرمایامگر بحول الله تعالى قيامت تك كوئي حديث اليي نه وكهاسكو كي بلكه احاديث صحيحه صريحه جن ميس حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كا جع فرمانااور اس کاحکم دیناآیا وہ صراحةً ہمارے موافق اور جمع صوری میں ناطق ہیں جن کا بیان واضح ہو چکا پھر ہم پر کما جبر ہے۔ کہ الی احتالی باتوں مذبذب خیالوں پر عمل کریں اور اُن کے سبب نمازوں کی تعیین و شخصیص او قات کہ نصوص قاطعہ قرآن وحدیث واجماع امت سے ثابت ہے چھوڑ دیں۔ ھکنیا پینبغی التحقیق واللّٰہ تعالٰی اعلمہ۔

حدیث انس رضی الله تعالی عنه مروی بطریق عُقیل بن خالد عن ابن شهاب عن انس جس کے ایک لفظ میں ہے کہ ظہر کو وقتِ عصر تک تاخیر فرماتے،

بخاری، مسلم ،ابوداؤداور نسائی کہتے ہیں کہ حدیث

الشيخان وابوداود والنسائي، حدثنا قتيبة،

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

بیان کی ہم سے قتیبہ نے ابوداؤد نے اضافہ کیا ہے "اور ابن موہب المعنی نے "دونوں مفضل سے روایت کرتے ہیں۔ یہی روایت بخاری نے بواسط حیان واسطی تنہا بھی کی ہے،اور آئندہ الفاظ اسی کے ہیں۔حدیث بیان کی ہم سے مفضل نے عقیل سے،اس نے ابن شہاب سے،اس نے انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنہ سے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اگر زوال سے پہلے روانہ ہوجاتے سے تو ظہر کو عصر تک مؤخر کردیتے سے، پھر دونوں کو اکھا پڑھ لیتے سے قتیبہ کے الفاظ ایوں ہیں: "پھر اُٹرتے سے اور اگر زوال ہوجاتا تھا قتیبہ کے الفاظ دون ہیں: "پھر اُٹرتے سے اور اگر زوال ہوجاتا تھا قتیبہ کے الفاظ یوں ہیں: "اور اگر روائی سے پہلے زوال ہوجاتا تھا" تو ظہر پڑھ کے سوار ہوتے سے۔(ت)

زاد ابوداؤد وابن موهب المعنى،قالانا المفضل ح والبخارى وحده، حدثنا حسان الواسطى، وهذا لفظه، ثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك،قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشبس، اخر الظهر الى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، واذا زاغت الشبس قبل ان يرتحل، صلى الظهر ثمركب أ

دُوسرے لفظ میں ہے ظہر کومؤخر فرماتے یہاں تک کہ عصر کااوّل وقت داخل ہوتا پھر جمع کرتے۔ صحیح مسلم میں ہے،

حدیث بیان کی ہم سے عمروالناقد نے شابہ سے،اس نے لیث سے،اس نے بعد سے،اس نے عقیل سے،اس کے بعد روایت ذکر کی،اس میں ہے کہ ظہر کو مؤخر کرتے یہال تک کہ عصر کا ابتدائی وقت داخل ہوجاتا، پھر دونوں کو جمع کرلتے۔(ت)

حدثنى عمروالناقد ناشبابة بن سوار المدائنى ناليث بن سعد عن عقيل، فذكرة، وفيه: اخر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر، ثم يجمع بينهما 2

تیسرے لفظ میں یہ لفظ زائد ہے کہ مغرب کو تاخیر کرتے یہاں تک کہ شفق ڈو بنے کے وقت اُسے اور عشا کو ملاتے یا اُنہیں جمع فرماتے کہ شفق ڈوب جاتی۔ صحیح مسلم میں ہے،

حدیث بیان کی مجھ سے ابوالطاہر اور عمروبن سواد نے ابن وہب سے،اس نے جابر سے،اس نے عقیل سے۔اس میں ہے کہ مغرب کو مؤخر کرتے تھے یہاں تک حدثنى ابوالطاهر وعمروبن السواد قالانا ابن وهب ثنى جابر بن اسماعيل عن عقيل،وفيه: يؤخر المغرب حتى يجمع

Page 248 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحیح ابخاری باب یونزرانظهمر الی العصر مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ا/۱۵۰ <sup>2</sup> صحیح کمسلم باب جواز الجمع بین الصلاتین مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ا/۲۳۵

فتاؤىرضويّه

که اس کو اور عشاء کو جمع کر لیتے جب شفق غائب ہوتی تھی۔اس روات کو نسائی نے بھی بواسط عمرو ابن سواد ابن اسوداین عمر،اورابوداود نے بھی مختصراً بواسط سلیمان این داود المهمری بیان کیا ہے (عمرواور سلیمان) دونوں نے یہ روایت ابن وہب سے لی ہے۔اور طحاوی نے اس کو بواسطہ بونس،ابن وہب سے لیا ہے۔اس میں ہے" یہاں تک کہ شفق غائب ہو جاتی تھی"۔(ت)

بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق أ\_ورواه النسائي،قال: اخبرني عبروبن سوّاد بن الاسود بن عيرو،والداود مختصرا،قال: حدثنا سليلن بن داود المهرى كلاهماً عن ابن وهب، به، ورواه الطحاوي حدثنا يونس، قال: انا ابن وهب،وفيه،حتى يغيب الشفق 2\_

غیبت شفق کے جوابات شافعیہ تو بحمہاللّٰہ اوپر گزرے ملّاجی کوبڑا نازیبال ان لفظوں پر ہے کہ ظہر کو وقت عصر تک مؤخر فرما کر جمع کرتے اُس پر حتی کے معنی میں لاطائل س نحویت بگھار کر فرماتے ہیں <sup>ف</sup>اپس مطلب یہ ہواکہ تاخیر ظہر کیاس حد تک کرتے ا کہ منتہ تاخیر کااول وقت عصر کا ہوتا لیعنی ابھی تک ظہر نہ پڑھتے کہ عصر کاوقت آ جاتاان معنی سے کسی کوانکار نہیں مگر محرفین للنصوص کواوّل وقت عصر کامنتهی تاخیر کاہے نہ نماز ظہر کاا گر ظہر کا ہو تو ثم یحمع بیننماکے کچھ معنی نہیں بنتے کہ بعد ہو چکنے ظہر کے اول وقت عصر تک کھر جمع کر ناساتھ عصر کے کس طرح ہواھ ملحضا مہذیا۔

اِن لن ترانیوں کا **جواب** تو بہت واضح ہے عصر یا وقت عصر بااول وقت عصر یا دخول وقت عصر تک ظہر کو مؤخر کرنے کے جس طرح په معنے ممکن که ظهر نه بڑھی یہاں تک که وقت عصر داخل ہوابو نہی په بھی متصور که ظهر میں اس قدر تاخیر فرمائی که اس کے ختم ہوتے ہی وقت عصر آگیا خود علائے شافعیہ ان معنی کو تشلیم کرتے ہیں صحیح بخاری شریف میں فرمایا: پیأپ تاخید الظهر ابي العصد °امام عسقلاني شافعي نے فتح الباري پھر قسطلاني شافعي نے ارشاد الساري ميں اس کي شرح فرمائي:

فارغ ہو، عصر کا وقت داخل ہو جائے، نہ یہ کہ ایک ہی وقت میں دونوں کو جمع کرے۔(ت)

باب تاخير الظهر الى اول وقت العصر، يحيث انه الب، ظهر كى تاخير عصرك ابتدائى وقت تك كه جب ظهر سے اذافرغ منها يدخل وقت تاليها، لاانه يجمع بينهما في وقت واحداً ـ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الصحيح لمسلم باب جواز الجمع بين الصلاتين مطبوعه قد يمي كتب خانه كرا جي ۲۴۵۱، سنن اني داؤد ۲۷۱۱ اشرح معاني الآثار اسالا <sup>2</sup>سنن النسائي الوقت الذي يمجمع فيه المسافر بين المغرب والعثاء مطبوعه نور محمد كارخانه تجارت كتب كراجي ا99/ 3 صحیح البخاری باب تاخیر الظهمرالی العصر مطبوعه قدیمی کت خانه کراچی الا22 <sup>4</sup>ارشاد الساري بات تاخير الظهرالي العصر دار الكتاب العرسة بير وت ا/٩٩ ف امعيار الحق ص ٣٧٨،٣٧٧

حلدينجم فتاؤىرضويّه

حافظ الشان کے لفظ یہ ہیں:

المراد انه عند فراغه منها دخل وقت مراديه ب كه ظهر سے فارغ ہوتے ہى عصر كاوتت داخل ہو گیا، جبیبا کہ عنقریب ابوالشعثاء سے آرہاہے۔ (ت)

العصر ، كهاسياتي عن ابي الشعثاء أالخر

۔ اور اُس سے فارغ ہوتے ہی جو عصر اپنے شر وع وقت میں پڑھی جائے بدایة ً دونوں نمازیں مجتمع ہو جائیں گی تواس معنے کو تح یف ما جمع بینهماکے مخالف کہنا صریح جہالت ہے۔

اقول: وبالله التوفيق تحقيق مقام بي ہے كہ يؤخر الظهر ميں ظهر سے صلاةِ ظهر مراد ہونا توبديمي نماز ہي قابل تاخير و تعجیل ہےنہ وقت جس کی تاخیر و تعجیل مقد ورات عباد میں نہیں اور صلاۃ ظہر حقیقة تکبیر تحریمہ سے سلام تک مجموع افعال کا نام ہے نہ ہر فعل باآغاز نماز کا کہ جزء نماز ہے اور ایسے حقائق میں جز شے شے نہیں جواسم کسی مرکب مجموع اجزائے متعاقبہ فی الوجود کے مقابل موضوع ہو بنظر حقیقت اُس کا صدق جزءِ آخر کے ساتھ ہوگانہ اُس سے پہلے مثلاً مکان اس مجموع جدران وسقف وغیر ہاکا نام ہے توجب نیو بھری گئی ماپہلی اینٹ چنائی کی رکھی گئی مکان نہ کہیں گئے پس قبل فراغ حقیقت صلاۃ جسی شرع مطهر نماز گئے اور معتبر رکھے متحقق نہیں تو بحکم حقیقت انتہائے تاخیر نماز عین وقت فراغ پر ہے نہ وقت تکبیر کہ ہنوز زمانہ عدم صدق اسم ماتی ہے اب حدیث کے الفاظ دیکھیے تاخیر نماز کی انتہاا بتدائے وقت عصر پر بتائی گئی ہے اور اُس کی انتہا فراغ پر تھی تو ثابت ہوا کہ ظہرے فراغ وقت ظہر کے جزء اخیر میں ہوا یہی بعینہ ہمارا مقصود ہے اگر معنے وہ لیے جائیں جو ملّا جی بتاتے ہیں کہ اول وقت عصر میں نماز ظهر شر وع کی تو تاخیر ظهر اول وقت عصر پر منتهی نه ہوئی بلکه اوسط وقت عصر تک رہی بیہ خلاف ارشاد حدیث ہے تو بلحاظ حقیقت شرعیہ معنی حدیث وہی ہیں جنہیں ملّاجی تح یہ نصوص بتارہے ہیں ہاں محارًا آغاز نمازیر بھی اسم نماز اطلاق کرتے ہیں تو ہمارے اور رملّا جی کے معنی میں وہی فرق ہے جو حقیقت و مجاز میں۔ بحد اللّٰہ اس بیان جلی البر ہان سے واضح ہو گیا کہ ملّاجی کامنتہائے تاخیر ومنتہائے نماز ظہر میں تفرقہ پر حکم کرنا جہالت تھاملّاجی نے اتناہیج کہا کہ منتے تاخیر کااول وقت عصر کا ہوتا آگے جو یہ حاشیہ چڑھا ہا کہ لینی ابھی تک ظہر نہ پڑھتے کہ وقت عصر آ جاتا نرااد عائے بے دلیل ہے طرفہ یہ کہ خود بھی حضرت نے اُنہیں لفظوں سے تعبیر کی جن میں دونوں معنی محتمل مگر عقل ووہابیت تو ہاہم اقصی طرفین نقیض پر ہیں وللہ

**ثم اقول: و بحو**ل الله اصول (پھر میں کہتا ہوں اور الله تعالیٰ ہی کی طاقت سے جرح کرتا ہوں) ظہر کی وقت عصر تک تاخیر در کنارا گرصاف بیر لفظآ تے کہ ظہراول وقت عصر میں پڑھی مدعائے مخالف میں نص نہ تھی ظہرین وعشا ئین میں

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح الباري شرح البخاري باب تاخير الظهير الى العصر مطبوعه دارالمعرفة بيروت 19/٢

آخر وقتِ اول واول وقت آخر آن واحد فصل مشترک بین الزمانین ہے اور صلاق بعنے ابتدائے صلاقاور فراغ عن الصلوة و ونوں مستعمل تو مجکم مقدمہ اولی جس نماز کے فراغ پر اُس کا وقت ختم ہوجائے اُسے جس طرح یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے وقت کے جز اول میں اُس سے فراغ ہوا اور بحکم مقدمہ ثانیہ تعبیر ثانی کو ان لفظوں ایم جو کی یو نہی یہ بھی کہ وقت آئندہ کے جزء اول میں اُس سے فراغ ہوا اور بحکم مقدمہ ثانیہ تعبیر ثانی کو ان لفظوں سے بھی اوا کر سکتے ہیں کہ نماز وقت آئندہ میں پڑھی کہ نماز پڑھنا فو اغ عن الصلاق تقا اور فو اغ عن الصلاق آخر وقت میں ہوا اور آخر وقت ماضی اولِ وقت آتی ہے والہذا ساتوں احادیث مذکورہ امامت جریل وسوال سائل میں جب کہ بظاہر عصر ماضی وظہر حال دونوں ایک وقت پڑھنا لکتا تھا بلکہ حدیث امامت عندالتر مذی وحدیث سائل عندا بی داؤد میں صاف تصر تک ماضی وظہر حال دونوں ایک وقت پڑھی خود امام شافعی وجہور علمائے کرام رحمہم الله تعالی نے ان میں صلاة عصر دیروزہ کو ابتدائے نماز اور صلاة ظہر امروزہ کو فراغ نماز پر حمل کیا یعنی ایک مثل سایہ پر کل کی عصر شروع فرمائی تھی اور آج کی ظہر کم کو یوں تعبیر فرمائی گئی کہ ظہر امروزہ عصر دیروزہ کے وقت میں پڑھی امام اجل ابوز کریانووی شافعی و حمہ الله تعالی شرح صحیح مسلم شریف میں زیر حدیث اذاصلیت می الظھر فائدہ وقت الی ان یہ حضر العصر (جب تم ظہر کی نماز پڑھنا ہوتو صحیح مسلم شریف میں زیر حدیث اذاصلیت میں الظھر فائدہ وقت الی ان یہ حضر العصر (جب تم ظہر کی نماز پڑھنا ہوتو عصر تک سارا وقت ظہر ہی کا ہے۔ ت) فرمائے ہیں:

امام شافعی اور اکثر علانے اسی حدیث کے ظاہر سے استدلال کیا ہے جس میں ہم گفتگو کررہے ہیں اور جبریل علیہ السلام کی حدیث سے یہ جواب دیا ہے کہ پہلے دن جب ہر چیز کاسامیہ اس کے برابر ہو گیا تھا تواس وقت ظہر کی نماز سے فارغ ہو گئے تھے اور دوسرے دن جب ہر چیز کاسامیہ اس کے برابر ہُوا تھا تواس وقت عصر کی نماز شروع کی تھی۔اس طرح دونوں کا (ایک ہی وقت میں) اشتر اک نہیں یا یا جاتا۔ (ت)

احتج الشافعي والاكثرون بظاهر الحديث الذي نحن فيه، واجأبوا عن حديث جبريل عليه السلام، بأن معناه فرغ من الظهر حين صارظل كل شيئ مثله، وشرع في العصر في اليوم الاول حين صار ظل كل شيئ مثله فلا اشتراك بينهما 1

# مر قات شرح مشکوة میں ہے:

ایک روایت میں ہے کہ جب ہر چیز کاسابہ اس کے برابر ہوگیا تھا، جیبا کہ گزشتہ کل اسی وقت عصر کے وقت تھا۔ یعنی آج اُسی وقت ظہر سے فارغ ہوئے تھے جیبیا کہ گزشتہ کل اسی وقت عصر میں شروع ہوئے تھے

فى رواية، حين كان ظل كل شيئ مثله، كوقت العصر بالامس اى فرغ من الظهرح، كماشرع فى العصر فى اليومر الاولح حينئذٍ قال الشافعى: وبه نندفع اشتراكها فى

<sup>1</sup> مرح الصحيح لمسلم مع مسلم باب او قات صلوات الحمٰس مطبوعه قد يمي كتب خانه كرا چي ا/۲۲۲ Page 251 of 696

امام شافعی نے کہا کہ اسی ہے ایک وقت میں ان کے اشتر اک کااحتمال ختم ہوجاتا ہے۔ (ت)۔ وقتواحداً

ثم **اقول**: بال میں علماسے کیوں نقل کروں خودملّا جی اسیے ہی لکھے کو نہ روئیں اِقْدَا کِتْبَكَ اسْ کی پنگیسٹ اَلْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیْبًا ® <sup>2 عه</sup>۔ (پڑھوا بنی کتاب کو،آج تم خود ہی اینے آپ پر شہید کافی ہو۔ت مسکہ وقت ظہر میں جوابک مثل کااثبات پیش نظر تھا یاؤں تلے کی سوجھی آگا پیچھا بے سوچے سمجھے صاف صاف انہیں معنی کااقرار کرگئے یہ کیا خبر تھی کہ دو 'قدم چل کریہ اقرار جان کاآزار ہوجائے گاحدیث سائل بروایت نسائی عن جابر رضی الله تعالی عنه نقل کرکے فرماتے ہیں ف : معنی اس کے بیر ہیں کہ پہلے دن عصر جب پڑھی کہ سابیہ ایک مثل آگیااور دوسرے دن ظہر سے ایک مثل پر فارغ ہوئے یہ معنی نہیں کہ ظہر پڑھنی ، شروع کی دُوسرے دن اُسی وقت میں جس میں پہلے دن عصر پڑھی تھی اھ ملحضا۔ کیوں مُلّاجی! جب صلاۃ جمعنی فراغ عن الصلاۃ آپ خود لے رہے ہیں توآخر الظهر کے معنی آخر الفراغ عن الظهر لینا کیوں تحریف نصوص ہوگیا، ہاں اس کاعلاج نہیں کہ شریعت تمہارے گھر کی ہےاہیے لئے تحریف تبدیل انکار تکذیب جو جاہو حلال کرلو۔مزہ یہ ہے کہ فقط اسی پر قناعت نہ کی لاج کا بھلا ہو حدیث امامت جبریل عن ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما بھی نقل کی اور ابو داؤد کے لفظ جپھوڑ کر خاص ترمذی ہی کی روایت لی جس میں صاف نقل کیا کہ ظہر امر وزہ عصر دیروزہ کے وقت میں پڑھی اور بکال خوش طالعی اسے بھی لکھ<sup>ن تا</sup> دیا کہ معنے اس کے بھی وہی ہیں جو حدیث نسائی کے بیان کیے گئے لیعنی پہلے دن عصر نثر وع کی ایک مثل پر اور دوسر ہے دن فارغ ہوئے ظهر سے ایک مثل بر۔

مُلّا جی ایک نماز دوسری کے وقت میں پڑھناان صریح لفظوں کے بھی خودیہ معنی لے رہے ہو کہ نماز پڑھی توانے وقت میں مگر اس سے فراغ دوسری کے ابتدائے وقت پر ہوا توائب کس مئنہ سے بیہ حدیثیں اثبات جمع میں پیش کرتے اور انہیں نص صر تک نا قابل تاویل بتاتے ہوان میں تصریح د کھا بھی نہ سکے جو صاف صاف اس حدیث ترمذی میں تھی جب اس کے یہ معنی بناریے ہوان کے بدر حہاولی بنیں گے اور اول تاآخر تمہارے سب دعوے

ہےنہ کہ حاب (اس لئے حسیبًا کی جگد شھیڈالایا گیاہے) (ت)

عه اقتباس ومناسب المقام ههنا الشهادة لا حرآن كريم سے اقتباس ہے اور مقام كے مناسب يهال يرشهادت الحساب ١٢ منه (م)

<sup>1</sup>مر قات المفاتيح الفصل الثاني من باب المواقية مكتبه امداديه ملتان ١٢٣/٢

ف امعارالحق مسُله جهارم بحث آخر وقت ظهر الخمكتية نديريه لا بهور ص٣١٧، ف٢معيارالحق ص٣٢١)

<sup>2</sup> القرآن کال

جلدينجم فتاؤىرضويّه

قل موتوا بغیظکم سُنیں گے انصاف ہو توایک یہی حرف تمہاری ساری محنت کو پہلی منزل پہنچانے کے لئے بس ہے وہللہ الحدد به کلام توملاجی کی جہالتوں سے متعلق تھااب مثل حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنہمااس حدیث کے بھی جواب بعون الوماب أسى طرز صواب يركيحيّه و بالله الته فيت.

جواب اول: دخول عصر سے قرب عصر مراد ہے جس کی اکیس مثالیں آبات واحادیث سے گزریں خصوصا حدیث ہشتم میں ہم نے روایت صحیحہ صحیح مسلم وسنن الی داؤد وسنن نسائی سے روشن ثبوت دیا کہ دوسرے وقت تک تاخیر در کنار ایک نماز اینے آخر وقت میں دوسرے وقت کے قریب پڑھنے کو کہا یہاں تک کہا جاتا ہے کہ دوسری نماز کے وقت میں پڑھی

ہے کہ اول وقت عصر سے مراد اول وقت عصر کا قریب ہونا **پ**۔(ت)

الى هذا الجواب اشار الامام الطحاوي رحمه الله | اسى جواب كى طرف امام طحاوى في اشاره كيا ب انهول نے كها تعالى،حيث قال: قديحتمل ان يكون قوله: الى اول وقت العصر ، الى قرب اول وقت العصر $^{1}$ 

**جواب ثانی،ا قول:** وقت ظهر دو مثل سمجھوخواہ ایک اُس کی حقیقت واقعیہ کاادراک طاقت بشری سے خارج ہے آ سان بھی صاف ہو زمین بھی ہموار تاہم پیائش اقدام یا کوئی چیز زمین میں کھڑی کرکے ناپناتوم گزغایت تخین مقدور تک بھی بالغ نہیں نہایت تصحیح عمل امثال دائرہ ہند یہ ہے وہ بھی حقیقت امر م گزنہیں بتاسکتا۔

**اولا** دائرے کی صحت سطح کا سطوا سطح دائرۃ الافق سے اُس کی پوری موازات مقیاس کا سطح دائرہ نصف النہار سے ذرہ بھر مائل نہ ہو نامد خل ومخرج کے نقاط نامتجزیہ کی صحیح تعیین قوس محصورہ کی ٹھک تنصیف پھر ظل کا خط نامتجزی پر واقعی انطباق پھراُس کی حقیقی مقدار پھراس پر مثل یا مثلین کی بے کمی بیشی زیادت ان میں سے کسی پر جزم متیسر نہیں۔

**نانیا** بفرض محال عادی بیر سب حق حقیقت بر صحیح بھی ہو جائیں تاہم خط نصف النہار کا سطح عظیمہ نصف النہار میں ہو نا معلوم نہیں باکہ نہ ہو نا ثابت ومعلوم ہے کہ مثمس بوجہ تقاطع معدّل ومنطقہ انی سیر خاص سے لمحہ بھر بھی ایک مداریر نہیں رہتا تو منتصف مابین المدخل والمخرج ہمیشہ خط نصف النہار سے شرقی یا غربی ہے مگر جبکہ دائرۃ الزوال پر مرکزیٹر کاانطباق اور احد الانقلابين ميں حلول آن واحد ميں ہواور وہ نہايت نادر ہے۔

**ڭاڭ** اس نادر كو بھى فرض كر ليجئے تا ہم علم كى طرف اصلاسبيل نہيں كە حلولِ انقلاب يا وصول دائرہ جاننے

1m/ تشرح معانی الآثار باب الجمع بین الصلاتین الخ مطبوعه ایج ایم سعید کمپنی کراجی ا/۱۱۳۱

۔ کے طرق جوزیجات میں موضوع میں سب ظنی و تخمینی میں کسی کو کب کی تقویم حقیقی معلوم کرنانہ حیاب کاکام ہے نہ ار صاد كا، جداول حيوب وظلال وميول واوساط وتعاويل مراكز ومواضع اوجات وتفاوت ابام حقيقيه ووسطيه وفصل مابين المركزين وعروض واطوال بلاد درج واجزائے استوائیہ وطوالع ومطالع بلدیہ وغیر ہلامور کہ اس ادراک کے ذرائع میں سب فی انفسہا محض تخمین میں اور اس پر اثبات زیجات بر فع واسقاط حصص کسرات تخمین بالائے تخمین ، یا کی ہےاہے جس نے بہر نقیر و قطمیر میں عجز وجهل بشر کوطاہر کیااور ذرہ ذرہ عالم سے اپنے کمال علم وقدرت کو جلوہ دیا،

سُبْ خِنَكَ لَاعِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَاعَلَّهُ تَنَا الْكَانَتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۞ اللهِ عَلَى اللهِ عَلم نہيں مگر جِتنے كي تُونے تعليم دى ہے تُو ہی علیم حکیم ہے۔(ت)

والہذاملتقی و قتین سے کچھ پہلے اور کچھ بعد تک عامہ خلق کے نز دیک وقت مشکوک ہےاسی کو وقت بین الوقتین کہتے ہیں اس میں نظر ناظر تجھی حالت شک میں رہتی ہے تجھی بقائے وقت اول تجھی دخول وقت آخر گمان کرتی ہے اور واقع وہ ہے جو رب العزة جل وعلا کے علم میں ہے صاحب وحی خصوصًا عالم علوم الاولین والآخرین صلی الله تعالی علیہ وسلم جب مجکم نبأنی العلیمہ الخبيد (آگاه كيا ہے مجھے علم والے اور خبر والے نے۔ت) عين وقت حقيقي ير مطلع ہوكر نماز ظهر ايسے اخير وقت ميں ادا فرمائے اور سلام پھیرتے ہی معًا وقت عصر کی ابتدائے حقیقی جو خاص علم الہی میں تھی شر وع ہو جائے اور دیگر ناظرین کو وحی سے بہرہ نہیں رکھتے براہ اشتباہ اسے وقت آخر میں گمان کریں اصلا محل تعجب نہیں نہ معاذ اللّٰہ اس میں بعض صحابہ کرام رضی الله تعالى عنهم كي كسريثان كه علوم خاصه محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ميں حضور كاشريك نه ہو نا يجھ منافي صحابيت نهيس بلکہ واحب ولازم ہے فقیر غفر لہ المولی القدیر احادیث کثیرہ سے خاص اس جزئیہ کی نظیریں پیش کرسکتا ہے کہ حضور اقدیں صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے وقت نمازیں پڑھیں باسحری تناول فرمائی کہ ناظرین کوبقائے وقت میں شک باخروج وقت کا گمان گزرتا بلکہ اجلہ حذاق صحابہ کی تمیز ومعرفت میں دیگر ناظرین شریک نہ ہُوئے علم محمدی توعلم محمدی ہے صلی الله تعالی علیہ وسلم،مثلًا:

**حدیث ا**: حدیث سائل که صحیح مسلم وسُنن ابی داؤد وسنن نسائی ومند امام احمد و حجیج امام این امان ومصنّف طحاوی میں سید نا ابو موسٰی اشعری رضی الله تعالیٰ عنہ ہے مر وی اُس میں ظہر روز اوّل کی نسبت مسلم ونسائی کی روایت یوں ہے:

اقامر بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: اسورج دُصلتے ہی ظهر کی اقامت کہی اس حال میں کہ کہنے والا کھے ٹھیک دوپیر ہے اور حضور صلی اللّٰه

قدانتصف النهار، وهوكان

<sup>1</sup>القرآن ۳۲/۲

فتاؤىرضويّه اعلم منهم <sup>1</sup>۔ تعالی علیہ وسلم اُن سے زیادہ جانتے تھے۔ ابوداؤد کے یہ لفظ ہیں: یہاں تک کہ کہنے والے نے کہا دوپہر ہوااور حضور کو حقیقت امر حتى قال القائل: انتصف النهار، وهو اعلم 2-کی خُوب خبر تھی۔ احروعے کی وطحاوی کے لفظ یوں ہیں: والقائل يقول: انتصف النهار اوله، وكان اعلم الكبنا ويبرب ما بهي دويبر بهي نه بوااور حضور كے علم سے اُن کے علموں کو کیانسیت تھی۔ منهم د حديث ۲ صیح بخاری وصیح مسلم وسنن ابی داؤد وسنن نسائی و کتاب طحاوی میں پارہی حدیث سید نا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه در بارئ انکار جمع بین الصلاتین که عنقریب إن شاء الله القریب المجیب مذکور مولی به ب: صبح کی نمازاس کے وقت سے پہلے پڑھی (ت) صلى الفجريومئذ قبل ميقاتها 4\_ ابوداۇركے لفظ يوں ہيں: دسوس ذوالحجہ کومز دلفہ میں فجر کی نماز آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے صلى صلاة الصبح من الغداقبل وقتها 5\_ وقت سے پہلے پڑھی۔(ت) طحاوی کی روایت یوں ہے: یعنی حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے ذی الحجہ کی دسویں ۔ صلى الفجر يومئذ لغير ميقاتها<sup>6</sup> تارے خ مزولفہ میں صبح کی نماز اُس کے وقت سے پہلے پڑھی ہے وقت پڑھی۔ امام بدر مینی عدة القاری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں: لینی قبل وقت بڑھنے کے یہ معنیٰ ہیں کہ اور لو گوں پر صبح کا قوله قبل ميقاتها، بإن قدم على وقت ظهور

<sup>1</sup> الصحيح لمسلم باب او قات صلوات الحمٰس مطبوعه قد يمي كتب خانه كرا جي ا<sup>1</sup> <sup>2</sup>سنن ابی داوُد باب المواقیت مطبوعه محتیا کی لا ہور ، پاکستان الـ2 3 شرح معانی الآثاریاب مواقبت الصلوات مطبوعه ایج ایم سعید قمینی کراچی ۱۰۳/۱ <sup>4 صحیح</sup> ابخاری باب متی یصلی الفجر بحجع مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ا/۲۲۸ <sup>5</sup>سنن ابی داؤد باب الصلوة بحجع مطبوعه مجتبائی لامور ا/۲۲ <sup>6</sup> شرح معانی الآثار باب الجمع بین الصلاتین مطبوعه ایج ایم سعید کمپنی کراجی ا/ ۱۱۳

تاؤى رضوته حلدينجم

طلوع کر ناظام نہ ہوا تھا حضور پر نور صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم کو وحی وغیرہ سے معلوم ہوگیا۔

طلوع الصبح للعامة، وقد ظهر له صلى الله تعالى عليه وسلم طلوعه، إمّا بالوحى اوبغيره أر

**حدیث ۳** صحیح بخاری شریف میں عبدالرحمٰن بن زید نخعی سے خو د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه کی نسبت ہے :

لیمنی ہم حضرت ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه کے ساتھ جج کو چلے مزدلفہ پہنچے وہاں حضرت عبدالله نے نمازِ فجر طلوع فجر ہوتے ہی پڑھی کوئی کہتا فجر ہو گئ ہے کوئی کہتاا بھی نہیں۔

ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر، واوله، قال: خرجنا مع عبدالله الى مكة، ثم قدمنا جمعاً الحديث 2-

حدیث م امام ابو جعفر طحاوی انہیں عبدالرحمٰن نخعی ہے راوی:

یعنی عبدالله رضی الله تعالی عنه نے اپنے اصحاب کو نمازِ مغرب پڑھائی اُن کے اصحاب اُٹھ کر سورج دیکھنے گے، فرمایا: کیادیکھنے ہو؟ عرض کی: بید دیکھتے ہیں کہ سُورج ڈوبایا نہیں! فرمایا: قسم الله کی جس کے سواکوئی سپا معبود نہیں کہ یہ عین وقت اس نماز کا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر بھی اُن کے اصحاب کو شبہہ تھا کہ سورج اب بھی غروب ہوایا نہیں فان صلی حقیقةً فی الفعل دون الارادة والفاء للتعقیب (کیونکہ صلّی کا حقیقی معنی نماز پڑھنا ہے نہ کہ ارادہ کر نااور فاء تعقیب کے لئے

قال صلى عبدالله باصحابه صلاة المغرب، فقام اصحابه يتراء ون الشمس، فقال: ماتنظرون؟ قالوا: ننظر اغابت الشمس! فقال عبدالله: هذا، والله الله الله هو، وقت هذه الصلاة الحديث 3-

**حدیث ۵**: بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجه طحاوی بطریق انس رضی الله تعالی عنه حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے راوی:

ہم نے حضور پُر نور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ

قال: تسحرنامع رسول لله صلى الله

Page 256 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عمدة القاري شرح بخاري باب صلاة الفجر بالمز دلفة مطبوعه ادارة الطباعة المنيرية بيروت ٢٠/١٠ <sup>2 صحيح</sup> ابخاري باب متى يصلى الفجر بجمع مطبوعه قد يمي كتب خانه كرا چي ا/٢٢٨ 3 شرح معاني الآثار باب مواقيت الصلوة مطبوعه الحجامي سعيد كمپني كرا چي ا/٢٠٠

فتاۋىرضويّه جلدپنجم

سحری کھائی پھر نماز فجر کے لئے کھڑے ہوگئے میں نے بُوچھا چھمیں کتنا فاصلہ دیا، کہا بچاس آیتیں پڑھنے کا۔

تعالى عليه وسلم، ثمّ قمناً الى الصلاة، قلت: كم كان قدرما بينهما؟ قال: خمسين أية أـ

حدیث ۲: بخاری ونسائی بطریق قیادہ حضرت انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنہ سے راوی:

یعنی نبی صلی الله تعالی علیه وسلم وزید بن ثابت رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله تعالی عبه وسلم وزید بن ثابت رضی الله تعالی علیه وسلم نماز صبح کے لئے کھڑے مور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم نماز صبح کے لئے کھڑے ہوگئے نماز پڑھ لی میں نے انس رضی الله تعالی عنه سے پُوچھا سحری سے فارغ اور نماز میں داخل ہونے میں کتنا فصل ہوا، کہااس قدر کہ آ دمی بچاس آ یتیں پڑھ لے۔

ان نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى الصلاة فصلى، قلت لانس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر مايقرء الرجل خمسين أية 2-

امام طور پشتی حنفی پھر علامہ طبّی شافعی پھر علامہ علی قاری شرح مشکوۃ میں اس حدیث کے بینچے فرماتے ہیں:

یہ اندازہ ہے کہ عام اُمّت کو اسے اختیار کرنا جائز نہیں سیدالمرسلین صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اُسے اس لئے اختیار فرمایا کہ رب العزۃ جل وعلانے حضور کو وقت حقیقی پر اطلاع فرمائی تھی اور حضور پُر نور صلی الله تعالی علیہ وسلم دین میں خطاسے معصوم تھے۔

هذا تقدير لايجوز لعموم المؤمنين الاخذ به، وانما اخذه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لاطلاع الله تعالى اياه، وكان صلى الله تعالى عليه وسلم معصوماً عن الخطأ في الدين 3 ـ

**حدیث ک**: نسائی و طحاوی زرّبن حبیش سے راوی:

ہم نے حذیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے بُوحیماآپ نے

قال: قلنالحذيفة، اىساعة تسحرتمع

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحیح</sup> البخاری باب وقت الفجر مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۱/۱۸

<sup>2</sup> صحیح البخاری باب وقت الفجر مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ا/۸۲

<sup>3</sup> مر قاة المفاتيح شرح مشكلوة المصابيح الفصل الاول من باب تعجيل الصلوات مطبوعه مكتبه امداديه ملتان ١٣٣/٢

حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کس وقت سحری کھائی تھی؟ کہادن ہی تھامگریہ کہ سورج نہ حمکا تھا۔

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: هو النهار، الإان الشبس لم تطلع أر

امام طحاوی کی روایت میں یوں صاف تر ہے:

قلت: بعد الصبح؟ قال: بعد الصبح،غيران ميں نے كها بعد صبح كے، كها بال بعد صبح كے مكر آ فاب نه لكل

الشبس لم تطلع 2

رائے فقیر میں ان روایات کاعمدہ محل یہی ہے کہ سید المرسلین صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے علم نبوت کے مطابق حقیقی منتهائے کیل پر سحری تناول فرمائی کہ فراغ کے ساتھ ہی صبح جبک آئی حذیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ کو گمان ہُوا کہ سحری دن میں کھائی بعد صبحاور واقعی جو شخص سحر ی کا پنجیھلانوالہ کھا کرآ سان پر نظراُٹھائے توصبح طالع پائے وہ سوااس کے کیا گمان کر سکتا ہے۔ مديث A: ابوداوُد نے اپني سُنن ميں باب وضع كيا: بأب المسافر وهو يشك في الوقت 3-اوراس ميں انہيں انس رضي الله تعالی عنہ سے جن کی حدیث میں ہم یہاں کلام کررہے ہیں روایت کی:

ہمراہ رکاب سفر میں ہوتے تھے ہم کہتے سورج ڈھلا ماانجھی ڈھلا بھی نہیں حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اُس وقت نمازِ ظهريره كرئوج فرمادية۔

قال: كنا اذا كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه حب هم حضور اقدس سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم ك وسلم في السفر، فقلناً: زالت الشمس أولم تزل، صلى الظهر ثمرار تحل 4\_

حديث و: ابوداؤداسي باب ميں اور نيزنسائي وطحاوي انہيں انس رضي الله تعالى عنه سے راوى:

يعني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب تحسى منزل ميں اُترتے بے ظہر پڑھے 'وچ نہ فرماتے۔ کسی نے کہا اگرجہ دوپېر کو،فرمایا:اگرچه دوپېر کو۔ كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلى الظهر،فقال له رجل: وإن كان نصف النهار؟ قال: وإن كان نصف النهار 5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن النسائي الحدث على السحور ذكر الاختلاف الخ مطبوعه نور مجمه كت خانه كراحي ا٣٠٣/١ 2 شرح معانی الآثار کتاب الصهام مطبوعه ایج ایم سعید فمپنی کراچی ۱/۸ ۳ ۳ ³ سنن ابي داؤد باب المسافر يصلى الخ مطبوعه مجتسا كي لا مورا/ • ≥ ا <sup>4</sup>سنن ابی داؤد باب المسافریصلی الخ مطبوعه مجتبائی لاهور ۱**/۰**کا

<sup>&</sup>lt;sup>5 سن</sup>ن ابي داؤد باب المسافر يصلى الخ مطبوعه مجتبائي لامور ا/ • ك ا

جلدينجم فتاؤىرضويّه

نسانی کے لفظ یوں ہیں:

فقال رجل وان کانت بنصف النهار قال وان | یعن کسی نے پوچھاا گرچہ وہ نماز دوپہر میں ہوتی فرمایا گرچہ دوپېر ميں ہوتی۔

كانت بنصف النهار أـ

لطیفہا: اقول ملّاجی کو توبیہ منظور ہے کہ جہاں جے سے بنے اپنامطلب بنائیں یہاں تو قول انس رضی الله تعالی عنه کو کہ وقت عصر کاآغاز ہوجاتا ایس تحقیق بقینی پر عمل کیا جس میں اصلاً گنجائش تاویل نہیں اور مسکلہ وقت ظہر میں جب علائے حفیہ نے حدیث صحیح جلیل صحیح بخاری شریف سے استدلال کیا کہ ابوذر رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا: ایک سفر میں ہم حاضر رکاب سعادت سلطان رسالت علیہ افضل الصلاۃ والتحیۃ تھے مؤذن نے ظہر کی اذان دینی جاہی فرمایا وقت ٹھنڈا کر، دیر کے بعد انہوں نے پھر اذان کا قصد کیا، پھر فرمایا وقت مٹھنڈا کر،ایک دیر کے بعد انہوں نے پھر ارادہ کیا،فرمایا ٹھنڈا کر، حتی ساوی انظل التلول (یہاں تك كه ٹےلوں كاسابيران كے برابر آگيا) سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: ان شدۃ الحر من فيح جهنمر 2 ( گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے) تواس میں نماز ظہر ٹھنڈے وقت میں پڑھو،ظام ہے کہ ٹھک دوپہر خصوصًا موسم گرمامیں کہ وہی زمانہ ابراد ہے ٹےلوں کاسابہ اصلانہیں ہوتا بہت دیرکے بعد ظاہر ہوتا ہے،امام اجل ابوز کریانووی شافعی شرح مسلم شریف میں فرماتے ہیں:

ٹیلے زمین پر تھیلے ہوتے ہیں نہ ب لند عادةً ان کاسابہ نہیں پڑتا مگر سورج ڈھلنے سے بہت دیر کے بعد

التلول منبطحة غير منتصبة، ولايصيرلها فيئ فى العادة، الابعد زوال الشمس بكثير 3\_

امام ابن اثیر جزری شافعی نہایہ میں فرماتے ہیں:

ٹلے بیت ہوتے ہیں ان کے لئے سامہ ظامر ہی نہیں ہوتا مگر جب ظهر کاا کثر وقت جاتار ہے۔

هي منبطحة لايظهر لها ظل،الا اذا ذهب اكثر وقت الظهر 4 ـ

جب خود ائمہ شافعیہ کی شہادت سے ثابت اور نیز مشاہدہ وعقل و تواعد علم ظل شاہد کہ ٹیلوں کے سائے کی ابتداز وال سے بہت دیر کے بعد ہوتی ہے توظامر ہے کہ سابہ ٹیلوں کے برابراُس وقت پہنچے گاجب بلندچیز وں کاسابہ ایک مثل سے بہت گزر جائے گا اُس وقت تک حضورا قدس صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گرمیوں میں ظہر ٹھنڈی کرنے کا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن النسائي اول وقت ظهر حديث **٩٩** م مطبوعه المكتبه سلفيه لا هور الـ ٥٨

<sup>2</sup> صحيح البخاري باب الابراد بالظهر في السفر دارالمعرفة مطبوعه قديمي كتب خانه كراجي الإسك

<sup>3</sup> شرح الصحيح لمسلم مع مسلم باب استحياب الابراد بالظهير الخ مطبوعه قديمي كت خانه كرا في ۲۲۴/۱۲

<sup>4</sup> فتح الباري شرح البخاري باب الابراد بالظهير في السفر بيروت ١٤/٢

نوف: یہ حوالہ سعی بسیار کے باوجود نہایہ سے نہیں مل سکاس لئے فتح الباری سے نقل کیا ہے۔ نذیر احمد سعیدی

فتاؤىرضويّه جلدپنجم

حکم فرمایا اور اس کے بعد مؤذن کو اجازتِ اذان عطا ہوئی، تو بلاشُہہ دوسرے مثل میں وقتِ ظہر باقی رہنا ثابت ہوا جیسا کہ ہمارے امام رضی الله تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے یہ دلیل ساطع جھ الله لاجواب شی یبال ملّا بی حالتِ اضطراب میں فرماگئے کہ مساوی کہنا راوی یعنی سید نا ابوذر رضی الله تعالیٰ عنہ کاسایہ ٹیلوں کو ظاہر ہے کہ تخمینا اور تقریبًا ہے نہ باینطور کہ گزر کو کر ناپ مساوی کہنا راوی یعنی سید نا ابوذر رضی الله تعالیٰ عنہ کا سایہ ٹیلوں کو ظاہر ہے کہ تخمینا اور تقریبًا ہے نہ باینطور کہ گزر کو کر ناپ علیا تھا۔ کیوں حضرت سید نا ابوذر رضی الله تعالیٰ عنہ نے تو گزر کو کر نہ ناپا تھا بو نہی تخمینا مساوات بنادی مگر انس رضی الله تعالیٰ عنہ کا گزر کو کر ناپ کیدنا آپ کو معلوم ہوگا کہ سایہ اس مقدار کو پہنچ جائے اُس کا علم عنہ کو کو ناپ کیوں کر ہوا بلکہ یہاں تو غالجا دو ناپوں کی ضرورت ہے ایک وقت نصف النہار کہ سایہ اصلی کی مقدار ناپیں دوسری اس وقت کہ سایہ بعد ظل اصلی مقدار مطلوب کو پہنچایا نہیں، جب انہوں نے ایک ناپ نہ کی یو نہی تخمیناً فرمادیا انہوں نے دو آنا پیں کہ واقع میں مقدار مطلوب کو پہنچایا نہیں، جب انہوں نے ایک ناپ نہ وہاں احتمال نکالا چاہتے ہیں کہ واقع میں مصاوی نہ ہوا ہو گا کہ ہوا واقع میں وقت عصر نہ آیا تھا ظہر اپنہ ہوا کو کی جو ابوا در طہر ایک مشل کے اندر ہُو کی یہاں بھی وہی احتمال پیدارہ کا کہ واقع میں وقت عصر نہ آیا تھا ظہر اپنہ ہوا کو کی یہ کیا جیاجو با تیں خود اختیار کرتے جاؤ دُوسر اکرے تو آئے تھیں دکھاؤ تحریف نصوص بتاؤاس حکام کی کوئی حد ہے۔

ف معيارالحق مسئله چهارم بحث آخروقت ظهرالخ مكتبه نذيريه لامورص ٣٥٣

فتاۋىرضويّه جلدپنجم

یا اپنے داؤں کو یہ بھاری غلطی مقبول کہ سیر میں پسیری کا دھوکا۔ بحد الله تعالیٰ اس تقریر سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہاں تخیین سے جواب دینا محض مہمل و باطل تھا۔

لطیفہ ۳: اقول وہاں ایک ستم خوش ادائی یہ کی ہے <sup>ن</sup> کہ وہ تخمینًا برابر ہونا بھی مع سایہ اصلی کے ہے نہ سایہ اصلی الگ کرکے و ھذا الای خفی من له ادنی عقل (اور یہ ادنی عقل رکھنے والے پر بھی مخفی نہیں۔ت) تو دراصل سایہ ٹیلوں کا بعد نکالنے سایہ اصلی کے تخمینًا آ دھی مثل ہوگا یا کچھ زیادہ اور مثل کے ختم ہونے میں اتنی دیر ہوگی کہ بخوبی فارغ ہُوئے ہوں گے۔

ملّا جی ! ذرا کچھ دنوں جنگل کی ہوا کھاؤٹیلوں کی ہمری ہمری ڈوب ٹھنڈے وقت کی سنہری دھوپ دیکھو کہ آئکھوں کے تیورٹھ کانے آئیں علماء تو فرمار ہے ہیں کہ ٹیلوں کاسامیہ پڑتا ہی نہیں جب تک آ دھے سے زیادہ وقت ظہر نہ نکل جائے ملّا جی ان کے لئے ٹھیک دوپہر کاسامیہ بتار ہے میں اور وہ بھی تھوڑانہ بہت آ دھی مثل جبھی تو کہتے ہیں کہ وہابی ہو کرآ دمی کی عقل ٹیلوں کاسامیہ زوال ہو جاتی ہے۔

لطیفہ ۳: اقول: اور بڑھ کر نزاکت فرمائی ہے ت کہ مساوات سامیہ کے ٹیلوں سے مقدار میں مراد نہ ہوبلکہ ظہور میں لینی پہلے سامیہ جانب شرقی معدوم تھا اور مساوات نہ تھی ٹیلوں سے کیونکہ وہ موجود نہیں اور وقت اذان کے سامیہ جانب شرقی بھی ظاہر ہو گیا گہیں برابر ہو گیا گہیں برابر ہو گیا گہیں برابر ہو گیا گہیں کے ظاہر ہونے میں اور موجود ہونے میں نہ مقدار میں اس جواب کی قدر لیا تی ایپان سے بتادیں وقت ٹھنڈ افر مایا یہاں تک کہ ٹیلوں کا سامیہ ان کے برابر آیا اس کے میہ معنی کہ ٹیلے بھی موجود ہو گیا اگر چہ وہ دس ۱۰ گر ہوں میہ جو برابرا سے سبطن اللہ اسے کیوں تحریف نصوص کے گاکہ یہ تو مطلب کی گھڑت ہے۔ ایسالقب تو خاص بے چارے حفیہ کا خلعت ہے۔ لیا جی ا اگر کوئی کے میں ٹیا بی کے پاس رہا یہاں تک کہ اُن کی داڑھی بانس برابر ہو گئی تو اس کے معنی یہی ہوں گے نہ کہ لیا بی کا سبز وآ غاز ہوا کہ جہلے بانس موجود تھا اور لیا بی موجود بال بھی موجود ع

مرغك ازبے ضه برول آید ودانه طلبد

(مرغ جب انڈے سے مامر آتا ہے تو دانہ طلب کرتا ہے)

لطیفہ ۵: اقول: یہ بحف چراغی و تحریف صریح قابل ملاحظہ کہ خود ہی حنفیۃ وشافعیہ کے مسکلہ مختلف فیہا میں شافعیہ سے جبت لانے کو فتح الباری امام قسطلانی سے یہ عبارت نقل کی کہ:

ہوسکتا ہے اس مساوات سے مرادیہ ہوکہ ٹیلے کے پہلو میں سایہ ظاہر ہو گیا جبکہ پہلے ظاہر نہیں تھا۔ (ت)

يحتمل ان يراد بهذه المساواة ظهور الظل بجنب التل بعدان لمريكن ظاهرا أ-

Page 261 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح البارى شرح البخارى باب الابراد بالظهر فى السفر مطبوعه دارالمعرفة بيروت ١٧/٢ ف امعيار الحق مسئله جهارم ص ٣٥٣، ف٢معيار الحق مسئله جهارم ص ٣٥٣)

بتاؤىرضويّه جلد پنجم

جسَ میں ٹیلوں کے لئے سایہ اصلی ہونے کے صاف نفی تھی حضرت تو وہ دعوی کر چکے تھے کہ ان کاسایہ اصلی آ دھے مثل کے قریب ہوتا ہے لاجرم معدوم ہونے میں جانب شرق کی قید بڑھائی کہ مشرق کی طرف معدوم تھااور اسے فتح الباری کی طرف نسبت کردیا کہ جیسا کہ فتح الباری میں ویحتمل ان پرادالخ ملّاجی! دھرم سے کہنا یہ تحریف تو نہیں۔

لطیفہ ۲: اقول فتح الباری کے طور پر تو مشارکت فی الوجود غایت بن سکتی ہے کہ دو پہر کو ٹیلوں کاسایہ اصلاً نہ تھا دیر فرمائی یہاں

تک کہ موجود ہواا گرچہ ٹیلوں سے سایہ متساوی ہونے کے ہر گزیہ معنی نہیں مگر آپ اپنی خبر لیجئے آپ کے نزدیک تو ٹھیک دو پہر

کو ٹیلوں کاسایہ آ دھا مثل تھا تو ظہور ووجود میں برابری صبح سے شام تک دن بھر رہی اس غایت مقرر کرنے کے کیا معنی کہ وقت

ٹھٹڈ افرمایا یہاں تک کہ سایہ وجود میں ٹیلوں کے برابر ہوگیا اور جانب شرقی کی قید حدیث میں کہاں، یہ آپ کی نری من

گھڑت ہے، تاویل گھڑی مساوات فی الظہور، تفریع کی مساوات فی الوجود، اور مفرع علیہ وجود شرقی، کیاجب تک وجود غربی شالی

تھا مساوات فی الوجود نہ تھی، اب کہ وجود شرقی ملا مساوات ہُوئی کچھ بھی ٹھکانے کی کہتے ہو۔

لطیفہ ک: اقول ملّا بی اجب آپ کے دھرم میں سایہ وقت نصف النہار بھی موجود تھا تو زوال ہوتے ہی قطعًا مگا شرقی ہوا تو بیہ مساوات خاص آغاز وقت ظہر پر پیدا ہوئی اور حدیث میں بیار شاد ہے کہ مؤذن نے تین بار ارادہ اذان کیام بار حکم ابراد و تاخیر ملا میاں تک کہ سابہ مساوی ہوا کیا بید ارادہ ہائے اذان و حکم ہائے ابراد سب پیش از زوال ہو لیے تھے شاید پہرون چڑھے ظہر کا وقت ہو جانا ہوگا، ملّا بی ! تحریف نصوص اسے کہتے ہیں، ع

چھائی جاتی ہے یہ دیکھوتو سرایا کس پر

لطیفہ ۸: اقول جب کچھ نہ بنی تو ہارے درجے یہ تیسری نزاکت اس حدیث کے جواب میں ف فرمائی کہ یہ تاخیر آنخضرت علا سے سفر میں ہوئی شاید آنخضرت علا کے اس ارادہ سے کی ہو کہ ظہر کو عصر سے جمع کریں گے پس سفر پر حضر کو قیاس مع الفارق ہے۔ ملّا بی ایمان سے کہنا یہ حدیث ابراد ظہر کی ہے یعنی وقت ٹھنڈا کرکے پڑھنا یا تفویت ظہر کی کہ وقت کھو کر پڑھنا، حدیث میں علّتِ حکم یہ ارشاد ہوئی ہے کہ شدتِ گرمی جوشِ جہنم سے ہے تو گرمی میں ظہر ٹھنڈا کردیا یہ کہ ابھی اذان نہ کہو ہم عصر سے ملا کر پڑھیں گے۔

ملّاجی ! اس حدیث کی شرح میں خود علائے شافعیہ کا کلام سُنو کہ معنی ابراد میں آپ کی بید گھڑت بھی ٹوٹے اور سفر وحضر سے فرق کی بھی قسمت پھُوٹے ارشاد الساری امام قسطلانی شافعی شرح صحیح بخاری بیاب الابراد بالظهر فی السفو میں اسی حدیث ابوذر

عهاو عه ۲ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم ١٢منه ف معاد الحق ص ٣٥٨ فتاؤىرِضويّه جلد پنجم

رضى الله تعالى عنه كے نيچے ہے:

(قال: كنامع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في سفر) قيده هنا بالسفر، واطلقه في السابقة، مشيرا بذلك الى ان تلك الرواية المطلقة محمولة على هذه المقيدة، لان المراد من الابراد التسهيل ودفع المشقة، فلاتفاوت بين السفر والحضر 1-

(کہا: ہم نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں)
یہاں سفر کے ساتھ مقید کیا ہے اور سابقہ روایت میں مطلق
رکھا ہے یہ بتانے کے لئے کہ سابقہ مطلق روایت اسی مقید پر
محمول ہے کیونکہ ٹھنڈا کرنے کا مقصد آسانی پیدا کرنا اور
مشقت دُور کرنا ہے اور اس میں سفر حضر کا کوئی فرق
نہیں۔(ت)

### اسی میں ہے:

(فقال له: ابرد،حتى رأينا فيئ التلول) وغاية الابراد حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل الزوال، اوربع قامة اوثلثها اونصفها،وقيل غير ذلك ويختلف باختلاف الاوقات: لكن يشترط ان لايمتدالى أخر الوقت 2\_

(اس کو کہا شخنڈ اکر، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کاسایہ دیھ لیا)
ابراد کی انتہا یہ ہے کہ سایہ ایک گز ہوجائے زوال کے سائے
کے بغیر، یا قد کا چوتھائی یا تہائی یا نصف ہوجائے، اس کے علاوہ
جھی اقوال ہیں۔ اور اختلاف او قات کے ساتھ ابراد میں بھی
اختلاف واقع ہوتارہتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ابراد اتنازیادہ نہ ہوکہ وقت آکر ہوجائے۔ (ت)

ہاں خوب یاد آیا علائے شافعیہ کی کیوں سُنئے آپ اپنے ہی لکھے کو نہ دیکھئے مسئلہ وقت مستحب ظہر میں نسزرمائے گئے اگر ابراد اختیار کرے تولازم ہے کہ ایساابراد نہ کرے کہ وقت ظہر کا خارج ہوجائے یا قریب آجائے حد میں ابراد کی علاء میں اختلاف ہے لیکن یہ سب کے نزدیک شرط ہے کہ ابراد اس مرتبہ کانہ کرے کہ ظہر کے آخر وقت کو پہنچ جاوے کہا فتح الباری میں اختلاف العلماء فی غایدة الابوراد؛ لکن یشتوط ان لا پیمتدالی اخو الوقت ملخصًا (ابراد کی انتہاء میں علاء کا اختلاف ہے لیکن یہ شرط ہے کہ آخر وقت تک نہ پہنچ۔ت) جب آخر وقت کے قریب تک نہ آنالازم وشرط ابراد ہے تو حکم ابراد کو خارج وقت پر حمل کرنا کیسا

ارشاد الساری شرح البخاری باب الابراد بانظهمر فی السفر مطبوعه دار الکتب العربیه بیر وت ا/۸۸ ۳ 2 ارشاد الساری شرح البخاری باب الابراد بانظهمر فی السفر مطبوعه دار الکتب العربیه بیر وت ا/۸۸ ۳ ف معیار الحق مسئله سوم وقت مستحب ظهر ص ۳۱۲،۳۱۱

تاؤىرضويّه جلد پنجم

عذر بارد ہے، ملّا بی ایمان سے کہنا ہے حدیث سے جواب ہے یاا پی سخن پروری کے لئے صراحةً نص شرع کی تحریف حدیث صحیح کارد۔ شافعیہ حنفیہ کے مکالمات محض تفنن طبع کے لئے ہیں ورنہ مذاہب متقرر ہو چکے۔علّامہ زر قانی مالکی شرح مواہب آخر جلد ہفتم میں فرماتے ہیں:

ابن حجرنے اس دلیل کا بھی اور مانعین کی دیگر دس ۱۰ دلیلول کا بھی جواب دیا ہے مگر ان کے ذکر سے طوالت ہوتی ہے اور کوئی نمایاں فائدہ بھی نہیں ہے کیونکہ مذاہب تو مقرر ہو چکے ہیں (اور ایسے سوال جواب) محض ذہن کو تیز کرنے کا کام

قداجاب الحافظ ابن حجر،عن ذلك وعن غيره من ادلة المانعين،وهي عشرة،بمايطول ذكره، مع انه لاكبير فأئدة فيه،اذالمذاهب تقررت، انماهو تشحيذاذهان أ-

آپ اپنی خبر لیجئے آپ تو محقق مجتہد ہیں سب ارباب مذاہب کی ضد ہیں آپ کیوں صحیح بخاری کی حدیث جلیل می<mark>ں یوں کھلی</mark> تحریفیں کررہے ہیں دعوے باطلہ عمل بالحدیث کے ح<u>ص</u>لکے اُٹر رہے ہیں۔ع

شرم بادت از خدا وازر سول

(تم خدااور رسول سے شرم کھاؤ)

لطیفہ 9: اقول ملّا جی خود جانتے تھے یہ تاویلیں نہیں محض مہمل پوچ تقریروں سے جیسے بنے حدیث کورَد کرنا ہے لہذا عذر بدتر ازگناہ کیلئے ارشاد ہوتا ہے نہ بنشا تاویلات کا یہی ہے کہ احادیث صحیحہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد ایک مثل کے وقتِ ظہر نہیں رہتا ثابت ہیں چی جمیعا بین الادلہ یہ تاویلیں حقہ کی گئیں۔ان تاویلوں کو حقہ کہنا تو دل میں خوب جانتے ہوگے کہ جھوٹ نہیں رہتا ثابت ہیں چی جہنا کہ ایک دم میں سُلفہ ہو گئیں مگر اس ڈھٹائی کا کہاں ٹھکانا کہ صبح حدیث بخاری شریف کو بحیلہ جمع بین الادلہ یوں دانستہ بگاڑ لے حالا مکہ نہ قصد واحد نہ لفظ مساعد اور حدیث ابن عمر در بارہ غیبت شفق میں باوصف اتحاد قصہ جمع بین الادلہ حرام اور رداحادیث صحاح واجب الالتزام۔

لطیفہ ۱۰: اقول جمع تقدیم کی نامند مل جراحت بھر نے کو حدیث ابوجھیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ میں وہ کُن ترانیاں تھیں کہ ظاہر پر حمل واجب ہے جب تک مانع قطعی نہ ہو اَب این داؤں کو ظاہر نص صر تے کے بوں ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے خیر بحد الله آپ ہی کی گواہی سے ثابت ہولیا کہ جمع بین الادلہ کے لئے ایسی رکیک وبوچ ولچر تاویلات تک روا ہیں تو یہ صاف ونظیف وشائع ولطیف معانی و محامل کہ ہم نے جمعا بین الادلہ

شرح الزرقاني على المواہب ذكر تنجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مطبوعه مطبعة عامر ه مصر ٧٥٠/٧ على الله تعالى عليه وسلم مطبوعه مطبعة عامر ه مصر ٧٥٠/٧ ف ف معيار الحق مسئله جہارم ص ٣٥٨

خلد پنجم جلد پنجم

احادیث ابن عمروانس رضی الله تعالی عنهم میں اختیار کیے ان میں اپنی بچون وچرا کی گلی آپ نے خود بند کر لی، و لله الحمد،ع: عدد شود سب خیر گرخداخوامد

طر فیہ بیہ کہ آپ مشدل میں اور ہم خصم جب آپ کوایسے لچریات نفع دیں گے ہمیں بیہ واضحات بدر جہ اولی نافع اور آپ کے تمام ہوا حس ووساوس کے قاطع ہوں گے۔

فائدہ عائدہ: سُنن میں ایک حدیث اور ہے جس سے ناواقف کو جمع تاخیر کا وہم ہوسکے فقیر نے کلام فرے قین میں اُس سے استنادًا جو اِجَااصلًا تعرض نہ دیکھا، ملّا ہی بہت دُور دُور کے چگر لگاآئے، جہاں کچھ بھی لگتی پائی بلکہ نری بے لگاؤ بھی جمع کرلائے سُنن کچھ دُور نہ تھیں اُس کے آس پاس گھوما کئے مگر اُس سے دہنے بائیں کترائے اسی سے اس کا نہایت نامفیدی میں ہو ناظام مگر شایدانس سے تعرض کردینامناسہ،

سنن ابی داود میں ہے کہ حدیث بیان کی ہم سے احمد ابن صالح نے،اس نے کہا کہ خبر دی ہمیں کیلی ابن محمد جاری نے۔اور سنن نسائی میں ہے کہ خبر دی ہمیں مومل ابن الوہاب نے،اس نے کہا حدیث بیان کی محبہ سے کی حدیث بیان کی مجم جاری نے۔اور مصنّف طحاوی میں ہے کہ حدیث بیان کی ہم سے علی ابن عبدالرحمٰن نے،اس نے کہا حدیث بیان کی ہم سے نعیم ابن حماد نے۔دونوں نے کہا حدیث بیان کی ہم عبدالعزیز ابن حماد نے۔دونوں نے کہا کہ خبر دی ہم کو عبدالعزیز ابن محمد نے (نعیم نے "دراوردی "کااضافہ کیا ہے) مالک بن ابی الزبیر سے،اس نے جابر رضی الله تعالی عنہ سے مالک بن ابی الزبیر سے،اس نے جابر رضی الله تعالی عنہ سے

ففى سنن ابى داود، حداثنا احمد بن صالح نايحيى بن محمد الجارى أ، وفى سنن النسائى، اخبرنا المؤمل بن اهاب، قال: حداثنى يحيى بن محمدن الجارى أ، وفى مصنف الطحاوى، حداثنا على بن عبد الرحلن ثنا نعيم بن حماد قالا عله نا عبد العزيز بن محمد (زاد نعيم) الدراوردى، عن مالك عن ابن الزبير عن جابر، ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

لینی یحلی سے پہلے دو اور اور اور اور نسائی) کے ہاں اور تعیم طحاوی کے ہاں ۲ امنہ (ت)

عه اى يحيى عندالاولين ونعيم عندالطحاوى ١٢ منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن ابی داؤد باب الجمع بین الصلاتین مطبوعه مجتبائی لا ہور الاا کا

<sup>2</sup>سنن النسائی الوقت الذی یحمع فیه المسافرالخ مطبوعه مکتبه سلفیه لا مور ۱۹/۱ .

<sup>3</sup> شرح معانی الآثار باب الجمع بین الصلا تین النج مطبوعه این ایم سعید کمپنی کراچی الااا

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم ملّہ میں سے تو سُورج غائب ہوگیا چنانچہ جمع کیاآپ نے دونوں کو سُرِف میں (نعیم نے اضافہ کیا) یعنی نماز کو۔اور مؤمل کے الفاظ یوں ہیں سُورج غائب ہو گیا اور رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم مکہ میں سے تو آپ نے دونوں نمازوں کو سَرفِ میں جمع کیا۔ابوداؤد نے کہا کہ جمھ کواحمد ابن حنبل کے ہمسائے محمد بن ہشام نے بتایا کہ جعفر ابن عون نے ہشام ابن سعد سے روایت کی ہے کہ دونوں کے درمیان دس امیل کا فاصلہ ہے روایت کی ہے کہ دونوں کے درمیان دس امیل کا فاصلہ ہے یعنی ملّہ اور سَرِف کے درمیان۔ (ت)

غربت له الشبس بهكة، فجمع بينهها بسرف أزاد نعيم) يعنى الصلاة ولفظ المؤمل: غابت الشبس ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهكة، فجمع بين الصلاتين بسرف أوقال البوداود: حداثنا محمد بن هشام جار احمد بن حنبل ناجعفر بن عون عن هشام بن سعد، قال: بينهها عشرة اميال. يعنى بين مكة وسرف

ینی حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کومکه معظمه میں آفتاب ڈو باپس مغرب وعشا موضع سَرِف میں جمع فرمائیں ابوداؤد نے ہثام بن سعد سے (کہ ملّاجی کے حسابوں رافضی مجروح مردود الروابه متر وک الحدیث ہے تقریب میں کہا صدوق،لہ اوھام،ور می بالتشیع) نقل کی کہ مکّہ وسَرف میں دس "میل کا فاصلہ ہے۔

اقول وبالله التوفیق اصول حدیث و نیز اصول محدثه ملاجی پریه حدیث مرگز قابل جحت نہیں اصولِ حدیث پراُس کی سند ضعیف اور اصول مُلّا سَیر پر ضعف در ضعف در ضعف کیا جانبے کتنے ضعفوں کی طومار اور نری مردود متر وک ہے۔

اولاً دوطریق پیشین میں یحلی بن محمہ جاری ہے تقریب میں کہا: صدوق ویخطی (سچاہے مگر خطا کرتا ہے۔ ت) امام بخاری نے فرمایا: یتنکلمون فیدہ (ائمہ محدثین اُس پر طعن کرتے ہیں۔ ت) میزان میں یہی حدیث اس کے ترجمہ میں داخل کی اور کتب ضعفا میں زیر ترجمہ ضعفا اُن کی منکر حدیثیں ذکر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ طریق دوم میں مؤمل بن اہاب ہے تقریب میں کہا: صدوق لہ اوصام (سچاہے، اس کو اوہام ہیں۔ ت) طریق خالث میں تعیم بن حماد ہے ہیا گرچہ فقیہ وفرائض وان تھا مگر حدیثی حالت میں یحلی سے بھی بدتر ہے تقریب میں کہا صدوق یخطئ کثید ا (سچاہے مگر خطا بہت کرتا ہے۔ ت) بہاں تک کہ ابوالقے از دی نے کہا: حدیثیں اپنے بی سے گھڑ تا اور امام ابو حنیفہ کے مطاعن میں جھوٹی حکایتیں وضع کرتا تھا یہ اگرچہ مجاز فات ازدی سے ہو مگر ذہبی نے طبقات الحفاظ و میز ان الاعتدال دونوں میں اُس کے حق میں قول اخیر یہ قرار دیا کہ وہ باوصف امامت

Page 266 of 696

شرح معانی الاثار باب الجمع بین الصلاتین الخ ایج ایم سعید کمپنی کرا چی الاااا 2سنن النسائی الوقت الذی یحیع المقیم الخ مطبوعه مکتبه سلفیه لا بور ا ۱۹۷ 3سنن ابی داؤد باب الجمع بین الصلاتین الخ مطبوعه مجتبائی لا بور الا ۱۷

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

منکر الحدیث ہے قابل احتجاج نہیں جامع صحیح میں اس کی روایت مقرونہ ہے نہ بطور جیت،امام جلال الدین سیوطی ذیل اللالی میں اُس کی صدیث اذا ار ادالله ان ینزل الی السبہاء الدنیا نزل عن عوشه بذا ته (جب الله تعالیٰ آسانِ ونیا پر اُٹرنا چاہتا ہے تو بناتہ عرش ہے اُٹرآتا ہے۔ ت) ذکر کرکے فرماتے ہیں: اتعبنا نعیم بن حماد، من کثوة مایاتی بھذہ الطامات، وکم ندرؤ عنه وعن الطرطوسی الراوی عنه؟ فلا ادری،البلاء فی الحدیث منه،او من شیخه نعیم اُلوطوسی الراوی عنه؟ فلا ادری،البلاء فی الحدیث منه،او من شیخه نعیم اُلوطوسی کرت ہے بیطات روایتیں لاتا ہے کہ ہم تھک گئے کہاں تک اُس کا اوراس کے شاکر دطرطوسیکا کی کانچاؤ کریں جھے نہیں معلوم کہ اس حدیث میں بلاا اُس کی طرف ہے اُسی کے اُساد لیم ہے۔

عن شاکر دطرطوسی کا بچاؤ کریں مجھے نہیں معلوم کہ اس حدیث میں بلاا اُس کی طرف ہے اُسی کے اُساد لیم سے۔ علیوہ فیخا اس سب طرق میں عبدالعزیز بن محمد دراوردی ہے تقریب میں کہا۔ صدوق، کان یحدث من کتب غیرہ فیخطیجے 2 (سچا ہے، مگر دوسرول کی کتابول سے حدیثیں بیان کرتا ہے اس لئے خطا کرتا ہے۔ ت) توہر طریق میں دو ۲ راوی صدوق کے اوراس کے ساتھ مدلس قال ہے، اس کو اوہام ہیں۔ ت) اور ملاقی کے اصول پر ایسے رواۃ کی حدیثیں مردود و متروک وواہیات ہیں۔ عبدال کو اوہام ہیں۔ ت) اور ملاقی کے اصول پر ایسے رواۃ کی حدیثیں مردود و متروک وواہیات ہیں۔ فی التقریب صدوق الا انہ یں لس و اوہام ہیں۔ تا اوراس کے ساتھ مدلس قال فی التقریب صدوق الا انہ یں لس و ان میں میں کہا کہ سی کہ کے کہ وہ فقط صدوق ہے اوراس کے ساتھ مدلس قال فی التقریب صدوق الا انہ یں لس

اوریہاں اُن ﷺ سے راوی لیث بن سعد نہیں اور روایت میں عنعنہ کیااور عنعنہ مدلس اصول محدثین پر نامقبول۔

عه قيد بهذا، لان الرادى عنه اذاكان الليث، زال يه قيد مايخشى من تدليسه، كماافاده في فتح المغيث وعيره، فليحفظ فأنها فأئدة نفيسة وقد بين السبب في ذلك في الميزان فراجعه ١٢ منه رضى الله عنه (م)

یہ قیداس لئے لگائی ہے کہ اگراس سے روایت کرنے والالیث ہو تو پھر اس کی تدلیس کا خطرہ باقی نہیں رہتا، جیبا کہ فتح المغیث اور دوسری کتابوں میں افادہ کیا گیا ہے۔اس کو یادر کھو، کیونکہ یہ ایک نفیس فائدہ ہے۔تدلیس کا خطرہ نہ ہونے کا سبب میزان میں مذکور ہے اس کا مطالعہ کرو۔(ت)

Page 267 of 696

أذيل اللالي كتاب التوحيد مكتبه اثريه سانگله بل ص ٢و٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تقریب التهذیب ترجمه عبدالعزیز بن محمد مطبوعه دار نشر الکتب الاسلامیه گوجرانواله ص ۲۱۸ 3 تقریب التهذیب محمد بن مسلم مطبوعه دار نشر الکت الاسلامیه گوجرانواله ص ۳۱۸

ىتاۋىرضويّە جلد پىنجم

**رابعاً**میلوں کی گنتی حدیث میں نہیں نہ زید وعمر و کیالی حکایات پر وہاعتاد ضر ور جس کے سبب توقیت صلاۃ کاحکم معروف ومشہور ثابت بالقرآن العظیم والاحادیث الصحاح جیموڑ دیا جائے خصوصًا ملّاجی کے نزدیک تو بیہ دس میل بتانے والا رافی متر وک ہے۔ ز مینوں کا ناپنامیلوں کا گنناان حملہ ور واۃ کاکام نہ تھا بلکہ سرے سے ان اعصار وامصار میں اس طریقہ کااصلاً نام نہ تھا یو نہی مرشخص ا نے مخمینہ سے یا کسی اور کی سُنی سنائی بتادیتا والہذا شار میں اس قدر شدت سے اختلاف پڑتا ہے کہ ان گنتیوں سے امان اٹھائے دیتا ہے۔ ذوالحلیفہ کہ مکم معظّمہ کے راستے پر مدینہ طیبہ کے قریب ایک مشہور ومعروف مقام ہےاُس کے اختلاف دیکھئے امام اجل رافعی احد شیخین مذہب شافعی اور اُن سے پہلے امام ابوالمحاسن عبدالواحد بن اسمعیل بن احمد شافعی معاصر امام غزالی اور اُن سے بھی پہلے امام ابونصر عبدالسید بن محمد شافعی نے فرمایا: مدینہ سے ایک میل ہے۔امام قسطلانی شافعی نے فرمایا: یہ وہم ہے بشادت مشاہدہ مر دود۔ بعض نے کہادو 'ایک میل۔امام عینی نے فرمایا: حیار "میل۔امام حجۃ الاسلام شافعی نے فرمایا: جھ 'میل ہے۔اسی طرح امام مجد شافعی نے قاموس میں کہا۔امام اجل ابوز کریا نووی شافعی نے فرمایا: یہی صحیح ہے۔ بعض علما نے کہا: سات میل۔امام جمال اسنوی شافعی نے فرمایا: حق بیر کہ تین میل ہے با کچھ قدرے قلیل زیادہ ہو مشاہداس پر گواہ ہے۔ارشاد السارى شرح صحيح بخارى ميس ب: بعده من المدينة ميل، كماعندالرافعي، لكن في البسيط انها على ستّة امبال، وصححه في المجهوع، وهو الذي قاله في القاموس وقيل: سبعة وفي المهبات: الصواب، المعروف بالمشاهدة انها على ثلثة اميال اوتزيد قليلا 1-أى مي ب: وقول من قال، كابن الصباغ في الشامل، والروياني في البحر، انه على ميل من المدينة وهمر، يرده الحس 2-عمرة القارى شرح صحح بخارى ميں ہے: من المدينة على اربعة اميال ومن مكة على مائتى ميل،غير ميلين وقيل: بينهما وبین المدینة میل اومیلان <sup>3</sup>ویکی ایسے معروف مقام میں که شارع نے اُسے اہل مدینہ کے لئے میقات احرام مقرر فرما ہا ایسے اجلہ ائمہ میں ایسے شدید اختلاف ہیں جنہیں تراز وئے تخمینہ کی جھونک کسی طرح نہیں سہار سکتی ایک ' دو<sup>۲</sup> تین <sup>۳</sup> حیار ' چھ' سات<sup>2</sup> میل تک اقوال مختلف، پھر تصحیحوں میں بھی دونا دون کا تفاوت،ایک فرمائے چھ<sup>۲</sup> میل صحیح ہے دوسری فرمائے تین میل حق ہے۔ موطائے امام مالک میں بسند صحیح علی شرط الشیخین ہے: عن یحیی بن سعید انه قال لسالم بن عبدالله مااشد مارأيت اباك اخر المغرب في السفر فقال سالم

> <sup>1</sup>ار شاد الساری شرح البخاری کمتاب المواقیت باب فرض مواقیت الحج والعمرة مطبوعه دار الکتاب العربیة بیروت ۹۸/۳ 2ار شاد الساری شرح البخاری باب ممل المل مکه للجج والعمرة مطبوعه دار الکتاب العربیة بیروت ۹۹/۳ 3عمدة القاری شرح البخاری باب قول الله تعالیٰ یاتوک رجالا الخ مطبوعه ادارة الطباعة المنیریه بیروت ۱۳۰۶ ۱۳۰

> > Page 268 of 696

فتاؤىرضويّه

غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب المغرب بألعقيق أ (ليني يحلي بن سعد انصاري نے امام سالم بن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهم سے يُوجِهاآب نے اسنے والد ماجد كوسفر ميں مغرب كى تاخير زيادہ سے زيادہ كس قدر کرتے دیکےافرمایا ذات الجیش میں ہمیں سورج ڈویا اور مغرب عقیق میں پڑھی)اب رواۃ مؤطاتلامذہ امام مالک میں ان دونوں مقاموں کے فاصلہ میں اختلاف بڑا۔ یحلی کی روایت میں ہے دو میل پاکچھ زائد ،عبدالله بن وہب نے کہا چھ ' میل ،مجمد بن وضاح اندلسی تلمیذالتلمیذامام مالک نے کہاسات میل، عبدالرحمٰن بن قاسم نے کہاد س'میل،علامہ زر قانی نے جزم کیا کہ باره"ميل شرح مؤطامين فرمايا: پينهها اثناً عشه ميلا،وقال ابن وضاح: سعة امال،وقال ابن وهب: ستة،وقال القعنبى: ذات الجيش على بريدين من المدينة، وقال البوني في رواية يحلى: وبينهما ميلان اواكثر قليلا، وفي رواية ابن القاسم: عشرة اميال <sup>2</sup>-ان اختلافات كوخيال يحجّ كهال دوم ميل كهال باره "ميل-خامسًا پیرواقعہ عین ہے اور و قائع عین مساغ ہر گونہ احتمالات سرعت سیر کے لئے کوئی حد محدود نہیں کہ اس سے زائد نامتصور ہو ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كاسه منزله كرناأوير گزراام المومنين صديقه رضى الله تعالى عنها كي حديث ميں ہے:

اصبح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بملل ثمر اسيرالم سلين صلى الله تعالى عليه وسلم كوملل مين صحهو في پر تشریف لے چلے اور شام کا کھانا سرف میں تناول فرمایا۔

راح وتعشى بسرف

فصل اول میں گزر چکا کہ ملل مدینہ طیبہ سے ستر ہ<sup>21</sup>میل ہے اور تہیں کلام امام بدر محمود عینی سے منقول ہوا کہ مدینہ طیبہ مکہ معظّمہ سے دو کم دوسومیل ہےاب ستر ہوہاور دس میل سرف کے نکال لیجئے توایک دن میں ایک سواکہتر میل راہ طے ہو ئی پھر غروب منٹس سے اتنے قرب عشاتک کہ ہنوز بقدر تین رکعت پڑھ لینے کے مغرب کاوقت باقی ہو دس میل قطع ہو جانا کیا جائے بجب ہے خصوصًااواخر جوزاواوا کل سرطان میں کہ ان دنوں حوالی مّنہ معظّمہ میں وقت مغرب ﷺ کم وبیش ڈےڑھ گھنٹا ہو تا ہے اعتبار نہ آئے نوآ زمادیکھئے کہ عمدہ گھوڑے تیز ناقے ڈےڑھ چھوڑ ایک ہی

عه اقول: لتكن الشمس عند دخول العشاء في اول السرطان ميله الح الرتمام (بيّد بسفر آئده)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>مؤطاامام مالك قصرالصلوة في السفر مطبوعه مير محمد كت خانه كرا جي ص ١٢٩ <sup>2</sup>شرح الزريقاني على المؤطا قصر الصلوة في السفر مطبوعه المكتبية التجارية الكبلري مصر ٢٩٧١ Page 269 of 696

يتاۋىرضويّه جلدپنجم

گفتے میں دس امیل بلکہ زائد قطع کرلیں گے حدیث مؤطامیں کہ ابھی مذکور ہوئی جزم علّامہ زر قانی اور نیز روایت ابن القاسم
تلمیذ امام مالک پراس کی نظیر یہیں پیش نظر اوپر ثابت ہو چکا کہ سالم قائل جمع نہیں وہ تقریحًا فرما چکے کہ اُن کے والد ماجد رضی
اللّه تعالیٰ عنہ نے مزد لفہ کے سوا کبھی جمع نہ فرمائی تولاجرم غروب آفتاب کے بعد دس بارہ میل چلے اور مغرب وقت میں پڑھی ولہذا ابوالولید باجی مالکی نے اس حدیث کی شرح میں کہا: ارادان یعرف اخر وقت ھا المختار ایجلی بن سعید انصاری کا
اس سوال سے بیرادہ تھا کہ مغرب کا آخر وقت مختار معلوم کریں۔ تقی میں کہا: وحمل ذلك علی المعروف من سید من حدیث بر تقدیر صحت بھی اصلا جمع حقیق کی مفید نہ جد وقت پر پڑھنا ہو تاتو کو شش سیر پر حمل کی کیا حاجت تھی بالجملہ حدیث بر تقدیر صحت بھی اصلا جمع حقیق کی مفید نہ جمع صوری سے جداو بعید والحمد اللّه العلی المجید ۔

الحمد الله كلام البيخ ذروه اقصے كو پنجاور جمع تقديم وتاخير دونوں ميں ملّا جى كا ہاتھ بالكل خالى ره گيا، ايك حديث سے بھى جمع حقيقى اصلًا ثابت نه ہوسكى ولله الحجة الساميه اميد كرتا ہوں كه اس فصل بلكه تمام رساله ميں ايسا كلام شافى و متين وكافى و مبين بركات قدسيه روح زكيه طيبه عليه امام الائمه مالك الازمه كاشف الغمه سراج الامه سيد ناامام اعظم واقدم رضى الله تعالى عنه سے حصّہ خاصه فقير مہين ہو والحد دلله دب العلمين -

# فصل چمارم أنصوص نفى جمع وبدايت التزام اوقات ميں

یہ نصوص دو 'قشم ہیںاوّل عامہ جن میں تعیین او قات کا بیان یااُن کی محافظت کی ترغیب یااُن کی محافظت سے ترہیب ہے جس سے ثابت ہو کہ مر نماز کے لئے شرع مطہر نے بُداوقت مقرر فرمایا ہے کہ اُس سے پہلے ہوسکے نہ اُسے کھو کر دوسرے وقت پر اٹھار کھی جائے بلکہ مر نماز اپنے ہی وقت پر ہونی چاہے۔ دوم خاصہ جن میں

(بقيه صفحه گزشته)

عرض المكة المكرمة سحك غاية الانحطاط بالتفريق مدفح جيبه ك الدظل عرض مكة الح ماح لح \* ظل الميل الواله اله لامنحطاً عن حه ك الح جيب تعديل النهار قوسه طحه نه الحصحه = فحه علا نصف قوس الليل سهمه مطحه لط لر \* جيب انحطاط الوقت حده الح = عك مه الدر سو : ك الد = كاحه مدمح مط لطالر = الرحه ندمط سهم فضل الدائر قوسه نرحه مرفحه علا = حه الدك دائر \*ع قه = ات الط لرهذا تقريب ووجود التدقيق تعلم ان شاء الله تعالى من كتابنا زيج الاوقات للصوم والصلوة وفقنا الله تعالى لا كماله ونفعنا والمسلمين باعماله أمين ١٢ منه رضى الله تعالى عنه ـ (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بحواله المنتقى شرح الزر قاني على الموطا قصر الصلوة في السفر مطبوعه المكتبة التجارية الكبلري مصر ا/٢٩٧ <sup>2</sup> بحواله المنتقى شرح الزر قاني على الموطا قصر الصلوة في السفر مطبوعه المكتبة التجارية الكبلري مصر ا/٢٩٧

نتاؤيرِضويّه جلدپنجه

بالخضوص جمع بين الصلاتين كي نفي ہے۔

### قسماولنصوصعامه

(الأبيات) رب العزة تبارك وتعالى نے محافظت والتزام او قات كا حكم سات مسور تول ميں نازل فرمايا:

(۱) بقره (۲) نساء (۳) انعام (۴) مريم (۵) مومنون (۲) معارج (۷) ماعون

آیت ا قال بنا عزمن قائل: إنَّ الصَّلَوة کَانَتْ عَلَى الْهُوْمِنِیْنَ کِلْبَالْمَوْوُوْنَا اسِ المِ اللهِ عَلَى عَلَى الْهُوْمِنِیْنَ کِلْبَالْمَوْوُوْنَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُوْمِنِیْنَ کِلْبَاللَّهُ وَقَتْ یِ ادا ہو۔ میں یہال معنی باندھا ہوا۔ کہ نہ وقت سے پہلے عه صحیح نہ وقت کے بعد تاخیر روا، بلکہ فرض ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا ہو۔ میں ایک مثل تک تمائی آیت میں کلامِ علائے کرام لاوک اس سے بہتر یہی ہے کہ خود ملّا بی کی شہادت دلاوک، مسّلہ وقتِ ظهر میں ایک مثل تک تمائی وقت بتانے کیلئے فرماتے ہیں کہاالله تعالی نے ان الصلوة کانت علی المؤمنین کتبا موقوتا یعنی ہر نماز کاوقت علیحاء علی الله تعالی نے ان الصلوة کانت علی المؤمنین کتبا موقوتا یعنی ہر نماز کاوقت علیحاء تو مقتضا آیت کا بہی ہے کہ مظہری میں ہے قولہ تعالی: کِنْبُالْمُوْقُوْقًا اللهِ اللهِ عَلَى الوقت لکل صلوة وقتا علیحدہ تو مقتضا آیت کا بہی ہے کہ ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز ادانہیں ہو سکتی 2۔ ع

# مدعی لا کھ یہ بھاری ہے گواہی تیری

اس میں علاء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ابو موسی اشعری اور بعض تا بعین سے جو کچھ مروی ہے اس کے خلاف علاء کا اجماع ہے اور اس کو یہاں ذکر کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں کیونکہ وہ ابو موسی سے بسکت منقول نہیں نہیں ہے بلکہ ابو موسی سے، اس کے خلاف اور جمہور کے موافق تول صحیح طور پر ثابت ہے، اس لئے سب کا متفق ہو ناہی درست قرار یا یا اھ عمدة القاری ۱۲منہ (ت)

عه: هذا، لاخلاف فيه بين العلمائ، الاشيئ روى عن ابي مولى الاشعرى وعن بعض التابعين اجمع العلماء على خلافه، ولاوجه لذكرة ههنا لانه لايصح عنهم، وصح عن ابي مولى خلافه مباوافق الجماعة، فصار اتفاقا صحيحا اله عمدة القارى ١٢ منه (م)

<sup>1</sup> القرآن ۱۰۳ ساما

<sup>2</sup> معيار الحق مسئله جهارم بحث آخر وقت ظهر مكتبه نذيريد لا مورص ٣١٤

فتاۋىرضويّه جلدپنجم

آيت ٢ قال مولنا جل وعلا:

خَفِظُوْاعَلَى الصَّلُوتِ وَالصَّلُوقِ الْوُسْطَى ۚ وَقُوْمُولِيَّةِ قُنِتِيْنَ ۞ كَافَظَت كُرُوسِ نَمَازُول اور خَاصَ ﴿ وَالَّى نَمَازُ كَى اور كَمْرُ ٢٠ مِواللَّه ٢٠ حَضُور ادب ٢٠ - ١

تحافظت کرو کہ کوئی نماز اپنے وقت سے اِدھر اُدھر نہ ہونے پائے، ﷺ والی نماز نمازِ عصر ہے اُس وقت لوگ بازار وغیرہ کے کاموں میں زیادہ مصروف ہوتے ہیں اور وقت بھی تھوڑا ہے اس لئے اُس کی خاص تا کید فرمائی۔ بیضاوی شریف علّامہ ناصر الدین شافعی میں ہے:

حافظوا على الصلوات، بالاداء لوقتها والمداومة نمازول كى محافظت كرو، يعنى وقت پرادا كرواور بميشه كرو\_(ت) عليها 2\_ عليها 2\_

مدارک شریف میں ہے:

حافظوا على الصلوات، داوموا عليها لهواقيتها <sup>3</sup> نمازوں پر محافظت کرو، لینی ہمیشہ بروقت پڑھو۔ (ت) ارشاد العقل السلیم میں ہے :

حافظوا على الصلوات اى داوموا على ادائها نمازوں پر محافظت كرو، يعنى بميشه بروقت پڑھواور ان ميں لاوقاتها من غير اخلال بشيئ منها 4 ل

آيت ٣ قال العلى الاعلى تبارك وتعالى:

وَالَّذِیْنَهُمْ عَلَیْصَلَوْ تَوْمُ یُکُوفُونَ ﴾ اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی تکہداشت کرتے ہیں کہ اُسے وقت اُولِ فَی تُکہداشت کرتے ہیں کہ اُسے وقت اُولِ فَی تُکہداشت کرتے ہیں کہ جنّت اُولِ فِی اُولِ فَی اُولِ فَی اُلَٰ فَی اُولِ فَی اُلِی فَی اُولِ فَی مُولِ فَی مُولِ فَی اُلِی فَی اُلِی فَی اُلِی فَی اُلِی فَی اِنْ مِی اِلْمُولِ مُولِ مَی اِلْمُ اِلْمُولِ مُولِ مَی اِلْمُ اِلْمُولِ مُنْ اِلْمُولُ مُنْ اِلْمُولُ مُنْ اِلْمُولُ مُنْ اِلْمُ اللّٰ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰ اِلْمُ اللّٰ اِلْمُ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

معالم شریف امام بغوی شافعی میں ہے:

یحافظون،ای یداومون علی حفظها و یراعون کافظت کرتے ہیں لینی ہمیشہ نگہبانی کرتے ہیں اوران کے

<sup>1</sup> القرآن الحكيم ٢٣٨/٢

<sup>2</sup> انوار التنزيل المعروف تفسير البيضاوي تحت آية حافظوا على الصلوات الخ مطبوعه مصطفى البابي مصرا/ا

<sup>3</sup> تفيير النسفى المعروف تفيير مدارك، تحت آية حافظوا على الصلوات الخ مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت الا١٢١

<sup>4</sup> ارشاد العقل السليم تحت آية حافظوا على الصلوات الخ مطبوعه احياء التراث العربي ٢٣٥/١

<sup>5</sup>القرآن ٩/٢٣ و ٢٣/٠ او ١١/٢٣

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

او قات کا خیال رکھتے ہیں۔ نماز کا ذکر مکرر کیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ اس کی محافظت واجب ہے۔(ت)

اوقاتها، كررذكر الصلاة ليتبين المحافظة عليها واجبة أ\_

## آيت م قال المولى الاجل عزّوجل:

| اور وہ لوگ کہ اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں مر نماز اس کے | وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهِ |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| وقت میں ادا کرتے ہیں وہ جنتوں میں عزت کئے جائیں گے۔      | اُولَإِكَ فِي جَنَّتٍ مُّكْرَمُونَ أَنَّ 2            |

جلالین شریف امام جلال الملّة والدّین شافعی میں ہے: یحافظون، بادائها فی اوقاتها 3 (محافظت کرتے ہیں یعنی وقت پر ادا کرتے ہیں۔ت) نسفی شریف میں ہے:

نماز کی محافظت میہ ہے کہ اپنے او قات سے ضائع نہ ہو۔ (ت)

المحافظة عليها ان لاتضيع عن مواقيتها 4\_

### آيت ٥ قال المولى تقدس وتعالى:

اور جنہیں آخرت پر یقین ہے وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَالَّذِيْنَ يُؤُمِنُوْنَ بِالْأَخِرَةِ يُؤُمِنُوْنَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَا تَهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ 5

## کہ وقت سے باہر نہ ہو جائیں۔ تفسیر کبیر عدمیں ہے:

محافظت سے مراد ہیہ ہے کہ وقت اور طہارت وغیرہ تمام شروط کو ملحوظ رکھا جائے،اس کے ارکان کو قائم کیا جائے اور اسے مکل کیا جائے یہاں تک کہ جب نماز کا وقت آئے توآدی ان کا موں کو لطور عادت کرنے لگے۔(ت)

البراد بالمحافظة التعهد لشروطها من وقت وطهارة وغيرهما والقيام على اركانها واتمامها حتى يكون ذلك دابه في كل وقت 6-

یہ انہوں نے سورۃ مومنون ۲۳ کی آیہ ۹ کے تحت ذکر کیا ہے ۱۲منہ (ت)

عـه: ذكرة تحت اية المؤمنون ١٢ منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تغيير البعوى المعروف معالم التنزيل مع الخازن تحت آية مذكوره مطبوعه مصطفى البابي مصر ٣٣/٥

<sup>2</sup>القرآن ۱۷/۴ و ۱۵/۷ سوم ۳۵/۷

<sup>3</sup> تفسیر جلالین آبیه مذ کوره کے تحت مطبوعه مجتبائی دہلی ۲۷۲۲

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> تفسیر النسفی آبیر مذ کوره کے تحت مطبوعه دارالکتاب العربی بیروت ۲۹۲/۴

<sup>5</sup>القرآن ۹۲/۲

<sup>6</sup> النفير الكبير والذين بم على صلوتهم يحافظون كے تحت مطبوعه المطبعة البهية المصرية مصر ١١/٢٣ Page 273 of 696

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

محافظتِ وقت کے بیہ معنی جو ہم نے علمائے حنفیۃ کے سوام آیت میں علمائے شافعیہ سے نقل کئے کہ م رنماز اپنے ہی وقت پر ہو خو داحادیث میں ارشاد ہوئے جن کاذ کر عنقریبآ تا ہے اِن شاء الله تعالی۔

#### آيت ٢ قال رب العلى عزّوعلا:

| پھرآئے ان کے بعد وہ برے پسماندہ جنہوں نے نمازیں ضائع | فَخَلَفَهِثُهُمْ عُلُفٌ أَضَاعُوالصَّلُوةَ <sup>1</sup> _ |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| کیں۔                                                 |                                                           |

سيرنا عبرالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه اس آيت كى تفيير مين فرماتے بين: اخروها عن مواقيتها وصلوها لغير وقت پر وقتها أور يد وقت يه بين الله تعالى عنه وقت يه بين الله تعالى عنه وقت يه بين الله وقت الله

#### آيت 2 قال سبخنه امام اعظم شانه:

| خرابی ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں | فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنُ ۞ الَّذِيثَ هُمُعَنْ صَلاتِهِمْسَاهُوْنَ لا ۞ |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ( کہ وقت نکال کرپڑھتے ہیں)                            | 5                                                                       |

تفير جلالين ميں ہے: ساهون غافلون يؤخرونها عن وقتها 6 تفير مفاتح الغيب ميں ہے: ساهون يفيد امرين اخراجها عن الوقت وكون الانسان غافلا فيها 7 اس آيه كريمه كي يه تفير خود

Page 274 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>القرآن ۹۹/۱۹

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>عمدة القارى شرح البخاري باب تضميع الصلواة حديث ٨ مطبوعة الطباعة المنيرية بيروت ١٧/٥

<sup>3</sup> تفسير البعوى المعروف بمالم التنزيل مع الخازن تحت آية مذكوره مطبوعة مصطفى البابي مصر ٢٥٢/٣

<sup>4</sup> انوارالتنزيل المعروف بالبيضاوي تحت آبة مذكوره مطبوعة مجتسائي دبلي نصف ثاني ص٩

<sup>5</sup>القرآن ١٠٠٤/٣

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> تفسير جلالين تحت آيت مذكوره مطبوعه مجتبائي دبلي نصف ثاني ص ٥٠٥

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>مفاتیح الغیب تفسیر کبیر ، میدان جامع از مر ـ مصر ۱۱۵/۳۲

فتاؤىرضويّه جلدپنجم

مدیث میں واردہُوئی کماسیاتی ان شاء الله تعالی۔

(الاحادیث) اقول و بالله التو فیق بلّا بی نے تو جھوٹ بی کہہ دیا تھا کہ احادیث جمع چودہ ۱۳ صحابیوں سے مروی ہیں جنہیں خود بھی نہ مِّنا سکے بلکہ صراحة سلیم کرگئے کہ ان میں اکثر کی روایات اُن کیلئے مفید نہیں صرف چار مفید سمجھیں جن کا حال بتو فیقہ تعالی واضح ہو گیا کہ اصلاً انہیں مفید نہ تھیں اب فقیر الله تعالی کہتا ہے کہ اس مجھٹ میں ہارے مفید حدیثیں جو اس وقت نظر میں جلوہ فرماہیں چوگیا کہ اصلاً انہیں مفید نہ تھیں اب فقیر الله تعالی کہتا ہے کہ اس مجھٹ میں ہارے مفید حدیثیں جو اس وقت نظر میں جلوہ فرماہیں چالیس بسے زائد ہیں کہ تئیس اسحابہ کرام رضی الله تعالی عنہم سے مروی ہو ئیں، (۱) عمر فاروق (۲) علی مرتفی (۱۳) سعد ابن و قاص چالیس بسے خور (۸) جبر بن عبد الله (۹) ابوذر غفاری (۱۰) ابوقت وقت نظر میں میں معبد فدری (۱۳) ابوسعید خدری (۱۳) ابوسمیدی معبد بن عمرومدنی (۱۵) ابوسطی الله تعالی المسلمین الله تعالی علیہ وسلم کی روایتیں تو جمع صوری میں گزریں باتی اکیس اسمیاب سے چھٹیں اس محتج حاصل تو معافی ہو نہ تو فیقہ تعالی واسامہ (۲۵) بن خبل شمل کرکے شارِ احادیث بچیاں میں گزریں باتی اکیس الصحابہ سے چھٹیں ہمیں کو ملا کر عدد صحابہ بچیس ۱۹ اور احادیث مجملہ شامل کرکے شارِ احادیث بچیاں میں دیشیں ہمیں کھنی ہیں وہ چند نوع ہیں:

**نوع اوّل:** احادیث محافظت وقت اور اس کی تر غیب اور اس کے ترک سے ترہیب۔

صدیث ا: امام احمد بسند صحیح حضرت حظله کاتب رضی الله تعالی عنه سے راوی: قال: سمعت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم وسلم یقول: من حافظ علی الصلوات الخسس رکوعهن وسجودهن ومواقیتهن، وعلم انهن حق من عند الله، دخل الجنة، اوقال: وجبت له الجنة، اوقال: حرم علی النار أرایعنی میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کو فرماتے سُنا که جو شخص ان پانچوں نمازوں کی ان کے رکوع و سجود واو قات پر محافظت کرے اور یقین جانے که وه الله جل وعلا کی طرف سے ہیں جنت میں جائے یافرمایا جنت اس کے لئے واجب ہوجائے یافرمایا دوزخ پر حرام ہوجائے) حدیث کا طرف سے ہیں جنت میں جائے میش بسند جید ابودر دارضی الله تعالی عنه سے راوی حضور پُر نور سید عالم صلی الله تعالی عنه وسلم فرماتے ہیں:

پانچ چیزیں ہیں کہ جو اُنہیں ایمان کے ساتھ لائے گاجنّت میں جائے گاجو پنجگانہ نمازوں کی ان کے وضواُن کے

خسس من جاء بهن مع ايمان دخل الجنّة، من حافظ على الصلوات الخسس،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مىندامام احمد بن حنبل حديث حنظله كاتب الاسدى مطبوعه دارالفكر بي<sub>ر</sub>وت ٢٩٧/٣

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

ر کوع اُن کے سجود اُن کے او قات پر محافظت کرے (اور روزہ وجج وز کوۃ وغسلِ جنابت بجالائے)

على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن 1\_على وضوئهن وركوعهن وسجودهن

حدیث ۳: امام مالک وابوداؤد ونسائی وابن حبان اپنی صحاح میں عبادہ بن صامت رضی الله تعالیٰ عنہ سے راوی حضور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

پانچ نمازیں الله تعالی نے فرض کی ہیں جو اُن کا وضو اچھی طرح کرے اور اُنہیں اُن کے وقت پر پڑھے اور اُن کار کوع وخشوع پُورا کرے اُس کے لئے الله عزّ وجل پر عہد ہے کہ اُسے بخش دے،اور جو ایبانہ کرے تواس کے لئے الله تعالی پر پچھ عہد نہیں چاہے بخشے چاہے عذاب کرے۔یہ الفاظ ابوداؤد کے ہیں۔ (ت)

خس صلوات افترضهن الله تعالى من احسن وضوء هن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهدان غفرله، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، ان شاء غفرله، وان شاء عذبه 2-هذا لفظ ابي داود عهد

حدیث ہم: ابوداود طریق ابن الاعرابی میں حضرت قبادہ بن ربعی انصاری رضی الله تعالیٰ عنه سے راوی حضور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں الله عزّوجل فرماتا ہے:

میں نے تیری اُمت پر پانچ نمازیں فرض کیں اور اپنے

اني فرضت على امتك خسس صلوات، وعهدت

عــه تمامه، وصامر رمضان وحج البيت ان استطاع اليه سبيلا واعطى الزكوة، طيبة بهانفسه، وادى الامانة، قالوا: يا اباالدرداء مااداء الامانة؟ قال: الغسل من الجنابة ١٢ منه رضى الله تعالى عنه (م) (اس كا ترجم متن مين موجود هـــ)

عــه واورده المنذري عن فزاد: وسجودهن 3. بعد قوله: ركوعهن، وليس في شيئ من نسخ السنن التي عندي، وقدقال العلامة ابرهيم الحلبي في غنية المستعلى شرح منية المصلى مأنصه: اما لفظ "وسجودهن" بعد "ركوعهن "فغير ثابت 4 الخ ١٢ منه، ضي الله تعالى عنه (م)

منذری نے بھی ابوداؤد سے اس روایت کو لیا ہے مگر اس نے رکو گھن کے بعد سجودھن کے لفظ بڑھادئے ہیں، حالانکہ ابوداود کے میرے پاس موجود نشخول میں سجودھن نہیں ہے، اور ابراہیم حلبی نے غنیۃ المستملی میں تصریح کی ہے کہ رکو عھن کے بعد سجودھن کا لفظ ٹابت نہیں ہے۔ (ت)

Page 276 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن ابی داؤد حدیث نمبر ۴۲۹ دار احیا<sub>ء</sub> السنة مصر ۱۱۲۱۱و کا۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>سنن ابی داؤد حدیث نمبر ۴۲۵ داراحیا<sub>ء</sub> السنة مصرا/۱۱۵

<sup>3</sup> الترغيب والتربيب في الصلوت الحمٰس الخ حديث نمُبر ٢٦ مصطفى البابي مصرا ١٣٢١

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>غنية المستملي مقدمه كتاب سهيل اكيدٌ مي لا هور ص ١٢

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

پاس عہد مقرر کرلیا جو اُن کے وقتوں پر اُن کی محافظت کرتا آئے گااُسے جنّت میں داخل کروں گااور جو محافظت نہ کرے گا اس کے لئے میرے پاس کچھ عہد نہیں۔

عندى عهد انه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن ادخلته الجنة، ومن لمريحافظ عليهن فلاعهد له عندى 1-

حدیث : دار می حضرت کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنه سے راوی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم اپنے رب جل وعلاسے روایت فرماتے ہیں وہ ارشاد کرتا ہے:

جو نماز اُس کے وقت میں ٹھیک ٹھیک ادا کرے اُس کے لئے جھے پر عہد ہے کہ اُسے جنّت میں داخل فرماؤں،اور جو وقت میں نہ پڑھے اور ٹھیک ادانہ کرے اُس کے لئے میرے پاس کوئی عہد نہیں چاہوں اسے دوزخ میں لے جاؤں اور چاہوں توحنّت میں۔

من صلى الصلاة لوقتها فاقام حدها كان له على عهدا دخله الجنة ومن لم يصل الصلاة لوقتها ولم يقم حدها لم يكن له عندى عهدان شئت ادخلته النار وان شئت ادخلته الجنة 2-

حدیث ۲: طبرانی بسند صالح عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے راوی ایک دن حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سے فرمایا: جانتے ہو تمہارا رب کیا فرماتا ہے؟ عرض کی: خدا ور سول خُوب دانا ہیں۔فرمایا: جانتے ہو تمہارا رب کیا فرماتا ہے؟ عرض کی: خدا ور سول خوب دانا ہیں۔فرمایا: جانتے ہو تمہارا رب کیا فرماتا ہے؟ عرض کی: خدا ور سول خوب دانا ہیں۔فرمایا: جانتے ہو تمہار ارب کیا فرماتا ہے؟ عرض کی: خدا ور سول خوب دانا ہیں۔فرمایا: جانتے ہو تمہار ارب کیا فرماتا ہے؟ عرض کی:

مجھے اپنے عربّت وجلال کی قتم جو شخص نماز وقت پر پڑھے گا اُسے جنّت میں داخل فرماؤں گااور جواس کے غیر وقت میں پڑھے گاچا ہوں اس پر رحم کروں چاہوں عذاب۔

وعزق وجلالى لايصليها عبد لوقتها الاادخلته الجنّة ومن صلاها لغير وقتها ان شئت رحمته وان شئت عذبته 3-

حدیثے کے: نیز طبر انی اوسط میں انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے راوی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

جو پانچوں نمازیں اپنے اپنے و قتوں پر پڑھے اُن کا وضو و قیام وخشوع ور کوع و ہجود بُورا کرے وہ نماز

من صلى الصلواة لوقتها واسبغ لها وضؤها واتم لهاقيامها وخشوعها وركوعها و

Page 277 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن ابی داؤد حدیث نمبر ۲۳۰ داراحیاء السنة النبویة مصر ۱۱۷ ا

<sup>&</sup>lt;sup>2 سن</sup>ن الدار مي، باب استحباب الصلوة في اول الوقت حديث ١٢٢٨ مطبوعه نشر السنة ملتان ا/٣٢٣

<sup>3</sup> المعجم الكبير للطبراني حديث ۵۵۵ امطبوعة المكتبة الفيصلية بير وت • ا/٢٨١

تاۋىرضويّە جلد پىنجم

سفید روش ہو کر یہ کہتی نظے کہ الله تیری نگہبانی فرمائے جس طرح تُونے میری حفاظت کی اور جو غیر وقت پر پڑھے اور وضو وخشوع ور کوع و ہجود بُورانہ کرے وہ نماز سیاہ تاریک ہو کر یہ کہتی نظے کہ الله تجھے ضائع کرے جس طرح تُونے مجھے ضائع کیا یہاں تک الله عزّ وجل چاہے بُرانے تک کہ جب اُس مقام پر پہنچ جہاں تک الله عزّ وجل چاہے بُرانے عید عرض کے مُنہ پر ماری جائے (والعیاد بالله دب العالمین)

سجودها خرجت وهى بيضاً مسفرة تقول حفظك الله كماحفظتنى. ومن صلا الصلوة لغير وقتها فلم يسبغ لها وضؤها ولم يتم لها خشوعها ولاركوعها ولاسجودها خرجت وهى سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتنى حتى اذاكانت حيث شاء الله لفت كمايلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه 1

مدیث ٨: ابُو داؤد حضرت فضاله زم انی رضي الله تعالى عنه سے راوى:

مجھے حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے مسائل دین تعلیم فرمائے اُن میں بیہ بھی تعلیم فرمایا که نماز پنجگانه کی محافظت کر۔ قال علمني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس أ\_

حدیث 9: بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، دار می عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے راوی:

میں نے سیدالمرسلین صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے بُوچھاسب میں زیادہ کیا عمل الله عزّوجل کو پیارا ہے، فرمایا نماز اس کے وقت پرادا کرنا۔ قال سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اى العمل احب الى الله قال الصلاة على وقتها 3\_

حدیث ۱۰: بیهتی شعب الایمان میں بطریق عکر مه امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه سے راوی :

ایک شخص نے خدمتِ اقد س حضور سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی یارسول الله! اسلام میں سب سے زیادہ کیا چیز الله تعالی کو بیاری ہے، فرمایا: نماز وقت پر پڑھنی، جس نے نماز چھوڑی اس کیلئے دین نہ رہا نماز دین کاستون ہے۔

قال جاء رجل فقال يارسول الله اى شيئ احب الى الله فى الاسلام قال الصلاة لوقتها ومن ترك الصلاة فلادين له والصلاة عماد الدّين 4

Page 278 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1 معج</sup>م اوسط حدیث نمبر ۱۱۹ مکتبه المعارف ریاض ۸۹/۴

<sup>2</sup>سن الى داؤد باب المحافظه على الصلوات مطبوعه مجتبائي بإكتبان ا/١١

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> بخارى شريف باب فضل الصلوة لوقتها مطبوعه قدىمى كتب خانه كراچى ا/٧٦

<sup>4</sup> شعب الايمان باب في الصلوات حديث ٢٨٠٤ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت لبنان ٣٩/٣

نتاۋىرِ ضويّه جلد پنجم

حديث ١١: طبر اني مجم اوسط ميں انس رضي الله تعالى عنه سے راوي حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

نین "چیزیں ہیں کہ جو ان کی حفاظت کرے وہ سپا ولی ہے اور جو انہیں ضائع کرے وہ پکا دشمن، نماز اور روزے اور عنسلِ جنابت۔

ثلث من حفظهن فهو ولى حقا، ومن ضيعهن فهو عدوى حقاً، الصلاة والصيام والجنابة 1\_

## حديث ١٢: امام مالك مؤطامين نافع سے راوى:

امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے اپنے عاملوں کو فرمان بیسج که تمہارے کاموں میں مجھے زیادہ فکر نماز کی ہے جواسے حفظ اور اس پر محافظت کرے اس نے اپنے دین کی حفاظت کرلی اور جس نے اسے ضائع کیا وہ اور کاموں کوزیادہ تر ضائع کرے گا۔

ان عمر بن الخطأب رضى الله تعالى عنه كتب الى عُمّاله ان اهم امركم عندى الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لماسواها اضيع الحديث 2\_

(نوع) آخر) حدیث امامت جریل علیہ الصلوة والسّلام جس میں انہوں نے ہر نماز کے لئے جُداوقت معین کیا۔
حدیث ساا: بخاری و مسلم صحاح اور امام مالک وامام ابن ابی ذئب موطا اور ابو محمد عبدالله وار می مند میں حضرت ابو مسعود نصاری رضی الله تعالیٰ عنہ سے راوی جریل نے بعد تعیین او قات عرض کی: بھن ا اموت (اسی کا حضور کو حکم دیا گیا ہے)۔

ابن ابی ذئب کے لفظ یوں ہیں: عن ابن شھاب انہ سمع عروة بن الزبیر یحدث عمر بن عبدالعزیز عن ابی مسعود الانصاری ان المغیرة بن شعبة اخر الصلاة فدخل علیه ابو مسعود فقال ان جبریل نزل علی محمد صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فصلی وصلی وصلی وصلی وصلی شم صلی شم صلی شم صلی شم صلی شم صلی شم صلی شم ملی ثان امرت الموت کرکے عرض کی: ایسا ہی حضور کو حکم ہے)۔ مند امام ابن اموت کرنے عرض کی: ایسا ہی حضور کو حکم ہے)۔ مند امام ابن راہویہ میں مطول و مفصل ہے فی اخر ہ شم قال جبریل ما بین ھذین وقت صلاة و (پھر جریل نے عرض کی ان

**حدیث ۱۲** دار قطنی وطبر انی وابوعمر بن عبدالبر ابومسعود وبشیر بن ابی مسعود دونوں صحابیوں رضی الله تعالی عنها سے

Page 279 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1 مع</sup>جم اوسط حدیث ۸۹۵۲ مکتب المعارف ریاض ۸۹۵۹

<sup>2</sup> مؤطاامام مالك و توت الصلواة مطبوعه مير محمد كتب خانه كراجي ص ۵

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> بخارى شريف كتاب مواقيت الصلوات مطبوعه قديمي كتب خانه كرا حي ار24

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>شرح الزريقاني على المؤطا باب و قوت الصلوة مطبوعه المكتبية التجارية الكبري مصرا/١٥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نصب الرابة بحواله سندابن راهوية باب المواقيت مكتبه اسلاميه رياض الشيخ ا۲۲۳/

فتاۋىرضويّه جلدپىنجم

راوی جبریل نے عرض کی: ماہین هذین وقت الین امس والیوم - (کل اور آج کے وقتوں کے در میان ہر نماز کا وقت ہے)۔ حدیث 18: ابوداؤد، ترمذی، شافعی، طحاوی، ابن حبان، حاکم حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے راوی جبریل نے گزارش کی: الوقت ماہین هذین الوقتین 2 (وقت وہ ہے جوان دووقتوں کے در میان ہے)۔

حدیث کا: نسائی واحمد واسلحق وابن حبان وحاکم جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما سے راوی جبریل نے گزارش کی: مابین هاتین الصلاتین وقت ⁵(ان دونمازوں کے اندروقت ہے)

حدیث ۱۸: طحاوی ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے راوی حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جبریل نے گزارش کی: الصلاة فیماً بین هذین الوقتین 6 نمازان دو وقوں کے درمیان ہے)۔

(نوع آخر) حدیث سائل جے حضور پُرنور صلی الله تعالی علیه وسلم نے امامتیں فرما کرم نماز کااول و آخر وقت بتایا۔ حدیث 19: مسلم ترمذی نسائی ابن ماجه طحاوی حضرت بریدہ رضی الله تعالی عنه سے راوی حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: وقت صلات کھ بین مار أیت ھ<sup>7</sup> (تمہاری نماز کا وقت اس کے درمیان ہے جو تم نے دیکا)۔ مسلم کے دوسرے طریق میں ہے: مابین مار أیت وقت 8 (اے سائل جو تُونے دیکا اس کے اندر وقت ہے)

أمجمع الزوائد بحواله الطبر انى الكبير باب بيان الوقت دار الكتاب بير وت ۱/۳۰۵
 جامع الترمذي باب ماجاء في مواقيت الصلوات مطبوعه رشيد به امين كمپني د بلى ۱۲۱۱
 دُسُنن النسائي كتاب المواقيت آخر وقت الظهر مطبوعه مكتبه سلفيه لا بهور ۱/۹۵
 مُشنن النسائي كتاب المواقيت اخر وقت العصر مطبوعه مكتبه سلفيه لا بهور ۱/۱۱
 مُشرح معانى الا نار باب مواقيت الصلوات مطبوعه انتجابي سعيد كمپنى كراچي ۱/۲۰۱
 شرح معانى الا نار باب مواقيت الصلوات مطبوعه انتجابي سعيد كمپنى كراچي ۱/۲۰۱
 محجم مسلم باب او قات الصلوات الحنس مطبوعه قد يمي كتب خانه كراچي ۱/۲۲۲
 هضجيح مسلم باب او قات الصلوات الحنس مطبوعه قد يمي كتب خانه كراچي ۱/۲۲۲

فتاۋىرضويّه جلدپىنجم

ترمذی کے یہاں یوں ہے: مواقیت الصلاق کمآبین هذین أ (نمازوں کے وقت ایسے ہیں جیسے ان دو ۲ کے در میان)۔ حدیث ۲۰: مسلم ابی داود نسائی ابن ابان طحاوی حضرت ابو مولی اشعری رضی الله تعالی عنه سے راوی حضور پُر نور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: الوقت بین هذین أ (وقت ان دو کے در میان ہے)

حدیث ۲۱: طحاوی بطریق عطاء بن ابی رباح بعض صحابه یعنی جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنها سے اور امام عیلی بن ابان بلفظ عن عطاء بن ابی رباح قال بلغنی ان رجلا اتی النبی صلی الله تعالی علیه وسلم راوی حضور پُرنور صلی الله تعالی علیه وسلم راوی حضور پُرنور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: بین صلاتی فی هذین الوقتین کله (جن دو و قوں پر میں نے نمازیں پڑھیں ان کے اندر اندر سب وقت ہے) و لفظ الحجج ثمر قال مابینهما وقت (اور کتاب الجج کے الفاظ یہ ہیں: پھر فرمایا ان دونوں کے در میان وقت ہے)۔

حدیث ۲۲: مالک ونسائی و بزار حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے راوی حضور انور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: مابین هذیبن وقت و ان دو کے در میان وقت ہے)۔وفیه الاقتصار علی ذکر الفجر فکانه مختصر قلت فقد رواه الدار قطنی فی سننه من حدیث قتادة عن انس مطولا والله تعالی اعلم (اس روایت میں صرف فجر کاذکر ہے، شایداس میں اختصار ہے میں نے کہادار قطنی نے اپنے سنن میں سے انس سے بروایت قادہ مفصل ذکر کیا ہے۔والله تعالی اعلم ( )

(نوعِ آخر) حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی پیشگوئی که پچھ لوگ وقت گزار کر نماز پڑھیں گے تم اُن کا اتباع نه کرنا اسے مطلق فرمایا پچھ سفر وحضر کی تخصیص ارشاد نه ہوئی۔

حدیث ۲۳: مسلم ابود اؤد ترمذی نسائی احمد دار می حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه سے راوی:

حضور سیدالمرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم نے میری ران پر ہاتھ مار کر فرمایا تیراکیا حال ہوگاجب تُو ایسے لو گوں میں رہ جائے گاجو نماز کواس کے وقت سے تاخیر

قال قال رسول الله تعالى عليه وسلم وضرب فخذى كيف انت اذابقيت فى قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قلت ماتامرنى

أجامع ترمذى باب ماجاء فى مواقيت الصلوات مطبوعه رشيديه امين كمپنى دبلى ۲۲/۱ كامع ترمذى باب او قات الصلوات الحنس مطبوعه فقد يمى كتب خانه اصح المطالع كرا چى ۲۲۳/۱ اشرح معانى الاثار باب مواقيت الصلوات مطبوعه ایج ايم سعيد کمپنى كرا چى ۱۰۲/۱ محتاب الحجة اختلاف اہل الکوفته والمدينة فى الصلواة دار المعارف نعمانيه لا مورص ۱۲ مطبوعه مكتبه سلفيه لا مور ۱۸۲/۱ محتاب المواقيت، مطبوعه مكتبه سلفيه لا مور ۱۸۲/۱

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

کریں گے، میں نے عرض کی حضور مجھے کیا حکم دیتے ہیں، فرمایاتُووقت پر پڑھ لینا۔

قال صل الصلاة لوقتها الحديث  $^{1}$ 

حدیث ۲۴: احمد ابو داو د ابن ماجه بسند صیح عباده بن صامت رضی الله تعالیٰ عنه سے راوی حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا :

میرے بعد تم پر کچھ حاکم ہوں گے کہ اُن کے کام وقت پر انہیں نماز سے روکیں گے یہاں تک کہ وقت نکل جائے گاتم وقت پر نماز پڑھنا۔

ستكون عليكم بعدى امراء تشغلهم اشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ألحديث

حدیث ۲۵: ابوداؤد حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے راوی:

فرمایا مجھ سے حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا تم لو گوں کا کیا حال ہوگاجب تم پر وہ حکام آئینگے کہ غیر وقت پر نماز پڑھیں گے۔ میں نے عرض کی یارسول الله! جب میں ایباوقت پاؤں تو حضور مجھے کیا حکم دیتے ہیں۔ فرمایا نماز وقت پرپڑھ اور اُن کے ساتھ نفل کی نیت سے شریک ہوجا۔

قال قال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كيف بكم اذااتت عليكم امراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها قلت فماتامرنى اذاادركنى ذلك يارسول الله قال صلى الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة 3-

(نوع آخر) ارشادِ صری که جب ایک نماز کاو تت آیا دوسری کاو قت جاتار ماقضا ہو گئی اور اس کی ممانعت ومذمّت۔ حدیث ۲۷: مسلم وابوداؤد ونسائی وعیسی بن ابان حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضی الله تعالی عنها سے راوی حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا:

ظهر کا وقت جب تک ہے کہ عصر کا وقت نہ آئے اور مغرب کا وقت جب تک ہے کہ شفق نہ ڈو ہے۔ وقت الظهر مألم يحضر العصر ووقت المغرب مألم يسقط ثور الشفق 4 هذا مختصر

Page 282 of 696

<sup>1</sup> صحیح مسلم باب کراهة تاخیر الصلوات مطبوعه قدیمی کتب خانه اصح المطالع کراچی ۲۳۱/۱ 2 سنن ابن ماجه باب ماجاه فی اذااخر والصلواة عن وقتها مطبوعه ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۹۰/۱

<sup>3</sup> سنن ابی داؤد ،اذااخر الامام الصلواة عن الوقت ، مطبوعه مجتبا کی دبلی ، ٦٢/١

<sup>&</sup>lt;sup>4 صحيح</sup> المسلم باب او قات الصلوات الحمنس قد يمي كتب خانه كرا چي ا/٣٢٣

حلدينحم

ور الله تعالی عند سے اللہ عند سے بطراق محمد بن فضیل عن الاعمش عن ابی صالح ابوم ریرہ رضی الله تعالی عند سے راوی حضور سرور عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہیں:

بیشک نماز کے لئے اوّل وآخر ہے اور بیشک آغاز وقت ظہر کا سورج ڈھلے سے اور ختم وقت ظہر کا وقتِ عصر آنے پر ہے اور بیشک ابتدا وقت مغرب کی سورج چھیے ہے اور بیشک انتہاائس کے وقت کی شفق ڈویے۔

ان للصلاة اولا وأخرا وان اول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وأخر وقتها حين يدخل وقت العصر وفيه أن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وأن اخر وقتها حین کے غیب الشفق $^{1}$ 

**حدیث ۲۸**: مسلم واحمه وابود اود وابن ماجه و طحاوی وابن حبان حضرت ابو قیاده انصاری رضی الله تعالیٰ عنه سے راوی حضور پُر نور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

سوتے میں کچھ تقصیر نہیں تقصیر تو جاگتے میں ہے کہ تُوالک نماز کواتنا پیچیے ہٹائے کہ دوسری نماز کاوقت آ جائے۔ ليس في النوم تفريط انها التفريط في اليقظة ان تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة اخرى 2 ـ

يه حديث خود حالت سفر ميں حضور اقد س صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمائي تھي حين فاتتھم صلاة الصبح ليلة التعريس وهو عند ابي داود و ابن ماجة من دون قوله ان توخر (جب "ليلة التعريس "كي صح كوان ع فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ بیہ روایت ابوداؤد اور ابن ماجہ میں بھی ہے مگر اس میں "ان پونٹر"کا لفظ نہیں۔ت) ہیہ حدیث نص صر تکے ہے کہ ایک نماز کی یہاں تک تاخیر کرنی کہ دوسر یکاوقت آ جائے تقصیرہ گناہ ہے۔

**حدیث ۲۹**: بزار و محی السنة بغوی حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالی عنه سے راوی :

قال سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن فرمايامين في حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم عليه وها وه كون لوگ ہیں جنہیں الله عزوجل قرآن مجید میں فرماتا ہے خرابی ہے اُن نمازیوں کے لئے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں،ارشاد فرمایا وہ لوگ جو نماز کو اس کے وقت سے ہٹا کر

ق ل الله عدّوجل

الَّذِيْنَهُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُوْنَ لا ©

قال همر الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها 3\_

³ كشف الاستار عن زوائد البزار ، باب في الذين يؤخرون الصلوة عن وقتها ، مطبوعه مؤسسة الرسالة بير وت ا/١٩٨

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع ترمذي باب ماجاء في مواقيت الصلواة مطبوعه مطبع رشيديه امين فمپني دېلي ۲۲/۱ <sup>2 سن</sup>ن ابی داؤد باب فی من نام الخ مطبوعه آفتاب عالم پریس لا ہور ار ۱۲۳

فتاؤىرِ ضويّه جلد پنجم

بغوی کی روایت یوں ہے:

ہمیں احمد بن عبدالله الصالحہ نے خبر دی (یُوری سند کو ذکر کیا) مصعب بن سعد سے وہ اپنے باپ رضی الله تعالیٰ عنہما سے کم حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوا، فرمایا اس سے مراد وقت کھونا ہے۔

اخبرنا احمد بن عبدالله الصالحى (فساق بسنده) عن مصعب بن سعد عن ابيه رضى الله تعالى عنهما انه قال سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الذين هم في صلوتهم ساهون قال اضاعة الوقت 1-

حديث • ٣٠: امام ابن ابان حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنها يراوى:

فرمایا ظهر کاوقت عصر تک ہے اور عصر کاوقت مغرب تک اور مغرب کاعشاء اور عشاء کافجر تک۔

قال وقت الظهر الى وقت العصر ووقت العصر الى المغرب وقت المغرب الى العشاء و العشاء الى الفجر 2-

حدیث ۳۱: امام طحاوی شرح معانی الاثار میں راوی حضرت ابوہریرہ رضی الله تعالی عنه سے سوال ہُوا: ما التفریط فی الصلاۃ (نماز میں تفریط کیا ہے؟) فرمایا: ان تؤخر حتی یجیئی وقت الاخری 3 (بیر کہ تُوایک نماز کی تاخیر کرے یہاں تک کہ دوسری کاوقت آ جائے)

حدیث ۳۲ : نیز اُسی میں حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہما سے راوی : قال تفوت صلاۃ حتی یجیئی وقت الاخوی <sup>4</sup> (فرمایا نماز فوت نہیں ہوتی جب تک دُوسری کا وقت نہ آ جائے) یعنی جب دوسری کا وقت آیا پہلے قضا ہو گئ۔ عبیہ: ان آیات واحادیث سے جواب میں قائلین جمع کی غایت سعی ادعائے تخصیص ہے جسے ملّا جی نے کئی ورق کی طولانی تقریر میں بہت ہی چیک کربیان کیا جس کا مال ہے کہ اگرچہ متکاثرہ واحادیث متواترہ ہم نماز کے لے بحداوقت بتارہی ہیں محافظت وقت کی نہایت تاکید شدید فرمارہی ہیں وقت ضائع کرنے کو گناہ عظیم و موجبِ عذابِ الیم مظہر اربی ہیں مگر ہمیں سفر وغیرہ حالات میں ظہر وعصر و مغرب وعشاء چار نمازوں کی یابندی وقت

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح السنة للامام البعنوى باب مراعاة الوقت مطبوعه المكتب الاسلامي بير وت ا/٢٣٦ <sup>2</sup>كتاب الحجة اختلاف الل الكوفة والمدينة في الصلوات الخ دار المعارف النعمانية لا هور ا/اا، ١٠

<sup>4</sup> شرح معانی الاثار باب جمع بین الصلاتین مطبوعه ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۱۱۴/۱۱

نتاؤىرضويّه جلدپنجم

کچھ ضرور نہیں جاہے وقت سے پہلے پڑھ لیں جاہیں وقت کھو کر پڑھیں اصلاً محذور نہیں کہ دو حیار روایتیں ہمارے خیال کے مطابق قرآن عظیم واحادیث متواترہ کے مخالف آ گئیں وہ ہمیں بے قیدی بنا گئی ہیں یہاں ملّاجی نے بہت کچھ ابحاثِ اصول کو خرج کیا ہے جس کا جواب ایساہی عریض وطویل دیا گیا ہے وانا اقول (اور میں کہتا ہوں۔ت) بہت العرش ثم انقش ارشادات صریحہ قرآن عظیم واحادیث متواترہ کے مقابل ایہاہی سامان جمع کرلیا ہوتا توان کے مقاسلہ کا نام لینا تھا سہط-ن الله چند محتمل روایات جن میں روایة درایة سو''احتمالات،نه حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم سے اُن کے ثبوت ہی پریقین نه بعد تشلیم ثبوت خواہی نخواہی معنی جمع حقیقی کی تعیین،احتالی باتوں پر خداور سول کے صریح احکام کیونکراُٹھادے ہے جائیں ایسے حکموں کے مقابیلہ کو اُنہیں کے پاپیر کا جلی واضح ثبوت در کار تھانہ ہیر کہ بزورِ زبان ابتداء میں کہہ دیجئے وہ حدیثیں جن میں تاویل کو مخالف کی د خل نہیں انتہامیں لکھ دیجئے احادیث صحاح جو جمع پر قطعًا ویقینا دلالت کرتی ہیں اور بس آپ کے فرمائے سے وہ نصوص قاطعہ یقینیہ مفسرہ ہو گئیں ملّاجی بس اسی ایک نکتہ پر بحث کا فیصلہ ہے ان روایات کااثبات جمع حقیقی نقدیم و تاخیر میں نص قطعی یقینی مفسر نا قابل تاویل ہو نا ثابت کردیجئے یا قرآن عظیم واحادیث متواترہ کے مقابل نری زباں زوریوں سے کام نکالنے کااقرار کیجئے میں صرف نصوص قرآن وحدیث کا نام لیتا ہوں اے حضرت نمازوں کی توقیت اُن کے لئے او قات کی تعیین تو ضروریات دین سے ہے اور جماراآپ کا تمام اُمتِ مرحومہ کا اجماع قائم کہ وقت سے پہلے نماز باطل اور عمداً قضا کر دینا وقت کھودیناحرام تواب ظنیت وقطعیت عمومات کی بحث سے کچھ علاقہ نہ رہا۔اس فعل جمع کاجو حاصل ہے یعنی نماز پیش از وقت یا تفویت وقت اُس کی حرمت پر تو ہم اور آپ سب متفق ہو گئے اب آپ مدعی ہیں کہ اس حرام قطعی کی بیہ صورت خاص حلال ہے جیساوہ حرام قطعی ہے ویباہی قطعی ثبوت اس کی حلّت کا دیجئے ورنہ یقینی کے حضور ظنی محتمل کا نام نہ لیجئے خدا کی ثنان اور تواور جمع تقذیم میں بھی یمی جرات کے ادعا کہ تاویل کو دخل نہیں احادیث صحاح قطعًا دلات کرتی ہیں حالانکہ مفسر ویقینی ہو نادر کنار ابوداؤد ساامام جلیل الثان تصریح فرماگیا کہ اس کے بارے میں اصلاً کوئی حدیث صحیح بھی نہ ہوئی مگر ہاں یہ کیے کہ اپنی زبان اپناد علوی ہے ثبوت مانكنے والے كاكچھ دينادمرا باہولا حول ولاقوۃ الّا بالله العلى العظيمه

لطیفہ: مُلّا بی نے ایک مثل پر انتہائے ظہر کے اثبات میں حدیث سائل بر وایت نسائی عن جابر رضی الله تعالی عنہ و حدیث امامت جبریل علیہ الصلٰوۃ والسلام سے استدلال کیا جن میں تھا کہ پہلے دن کی ظہر حضور اعلی صلی الله تعالی علیہ وسلم نے سُورج ڈھلتے ہی چریل علیہ الصلٰوۃ والسلام سے استدلال کیا جن میں تھا کہ پہنچ گیااس تمسک پر اعتراض ہوتا تھا کہ ان حدیثوں میں کل کی عصر بھی پڑھی اور دُوسرے دن کی اُس وقت کہ سایہ ایک مثل پر وقتِ ظہر ختم ہوجانا نہ نکلا بلکہ بعد مثل ظہر وعصر دونوں نمازوں میں وقت مشترک ہونا مستفاد ہوا ملّا بی اُس کے دفع میں فرماتے ہیں روایت نسائی کے معنی یہ ہیں کہ آنخضرت علیہ نے پہلے دن عصر جب پڑھی کہ ایک مثل سایہ آگیااور دوسرے دن ظہر سے

عه صلى الله تعالى عليه وسلم ١٢منه

**ف**امعيار الحق ص ٢٠٣

تاۋىرضويّە جلد پىنجم

ایک مثل پر فارغ ہو لئے بیر معنے نہیں کہ کچھ وقت بطور حیار رکعت دونوں نمازوں میں مشترک ہے دلیل مرجح باعث اختیار کرنے معنی اوّل کی بہ ہے کہ روایت کی ہے مسلم نے عبرالله بن عمروسے ان النبی صلی الله تعالی علیه وسلم قال وقت الظهر الى أن يحضر العصر اور كماالله تعالى في إنَّ الصَّلوة كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِنْبًا مَّوْقُوتًا ۞ يعنى مر نماز كاوقت عليماه عليماه باس واسط فرمايا آنخضرت علم إنها التفريط على من لمريصل حتى يجيع وقت الصلاة الاخرى دواه مسلمه وغيده تومقتضااحاديث اوراس آيت كايبي ہے كه ايك نماز كے وقت ميں دوسرى نماز ادانہيں ہوسكتی پھر اگر حدیث جابر میں معنی وہ نہ کریں جو ہم نے گئے ہیں کہ پڑھ چکے ایک مثل میں بلکہ بیہ کریں کہ پڑھنی شر وع کی جب کہ ا یک مثل ہوئی تو تعارض ہوگا در میان ان احادیث کے جن سے امتیاز او قات مر نماز کی معلوم ہوتی ہےاور اس حدیث جابر میں جس سے اشتر اک نکالتے ہیں اور وقت تعارض موافقت کرنی جاہے اور صورت موافقت کی یہ ہے جو ہم نے بیان کی اور شاہدا س کی حدیث جبریل ہے معنیاس کے بھی وہی ہیں بعینہ اُسی دلیل سے جو گزری حدیث نسائی میں <sup>1</sup>اھ ملحضا۔ الحد دلله بيرتوآبير كريمه اور جاري حديثول سے حديث ٢٦و ٢٨ كي نسبت ملّاجي كي شهادت ہے كه مقتضى احاديث وآيات كايبي ہے کہ ایک نماز کے وقت میں دوسری ادانہیں ہوسکتی مگر مجھے یہاں ملّاجی کا ظلم ظاہر کرنا ہے **فاقول و** باللّٰہ الت**و فی**ت اوّاً 2 حدیث جبریل وحدیث سائل میں یہ معنے کہ ملّاجی نے شافعیہ کی تقلید حامد سے سکھ کر جمائے ہر گزنہیں حمتے حدیث جريل بروايت جابر رضى الله تعالى عنه ميں نمائى كے يہاں يوں ہے: ان جبريل اتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حين كان الظل مثل شخصه فصلى العصر ثم اتاًه في اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصلى الظه 3

روسرى روايت مين ب: ثمر مكث حتى اذاكان فيئ الرجل مثله جاء لا للعصر فقال قمر يامحمد فصلى العصر ثمر جاء لا من الغدمين كان فيئ الرجل مثله فقال قمرياً محمد فصلى الظهر 4\_

ے عے وصلی الله تعالیٰ علیه وسلم ۱۲منه

معيار الحق مسكد چهارم بحث آخر وقت ظهر مكتبه نذيريد لا مورص ٣٢١ تا ٣٢١

<sup>2</sup> واضح رہے کہ ''اڈٹا'' کے ذیل میں مذکور تمام روایات کاتر جمہ پہلے گزر چکا ہے۔اگر ضرورت ہو تو صفحہ ۲۷۸ کی طرف رجوع کریں۔ دائم

<sup>3</sup> النسائي كتاب المواقيت آخر وقت العصر مطبوعه سلفيه لا هور ال٠١٠

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>النسائى كتاب المواقيت اوّل وقت العشاء ، مطبوعه سلفيه لا مهور ا/٦٢

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

مند اسحٰق میں ابی مسعود بدری رضی الله تعالی عنه یوں ہے: اتاہ حین کان ظله مثله فقال قیر فصل فقامر فصلی العصر اربعا ثمر اتاه من الغدين كان ظله مثله فقال له قم فصل فقام فصلى الظهر اربعا - دارقطني وطبرانی وابو عمر کے یہاں بروایت عقبہ بن عمرو وبشیر بن عقبہ رضی الله تعالیٰ عنهما یوں ہے: جاء یا حین کان ظل کل شبیعی مثله فقال بأمحيد صلى العصر فصلى ثمر جاء ة الغدر حدر، كان ظل كل شيئ مثله فقال صلى الظهر فصلى <sup>2</sup> یہ سب حدیثیں تصریح صریح ہیں کہ روح امیں علیہ الصلاۃ والتسلیم ظہر کے لئے حاضر اس وقت ہُوئے جب سایہ ایک مثل کو پہنچ جکا تھااس وقت نماز پڑھنے کے لئے عرض کی اور حضور اقدیں صلی اللّٰہ تعالٰی علیہ وسلم نے پڑھی اس کے یہ معنی کیو نکر ممکن ، کہ ختم مثل تک نماز سے فارغ ہولے ہے تھے۔ حدیث سائل بروایت عبداللّٰہ بن قیس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ میں ابوداؤد کے یہاں يوں ہے: امر بلالافاقام الفجر حين انشق (الى قوله) فاقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله 3-اس میں تصریح ہے کہ ایک مثل ہونے پر بلال رضی الله تعالیٰ عنه نے ظہر کی تکبیر کہی تو مثل تک فراغ کیسا۔ **ٹانیا** آیہ کریمہ نوآ پکے نز دیک عام ہےاور احادیث جریل وسائل خاص اور آپ کے اصول میں عام وخاص متعارض نہیں بلکہ عام اُس خاص ہے مخصص ہو جائے گاوللذاخو د بھی یہاں معارضہ صرف احادیث میں مانانہ آیت وحدیث میں پھر اُن حدیثوں کے مقابل آیت کا پیش کرنا کیا معنی، کیا آپ کے داؤں کو آیت عام نہیں رہتی شخصیص حرام ہوجاتی ہے۔ **ثاثًا** احادیث میں دفع معارضہ یوں بھی ممکن کہ حدیث تفریط میں وقت الصلاۃ الاخلری <sup>4</sup>سے اُس کا وقت خاص مراد لیجئے یعنی نماز قضا جب ہوتی ہے کہ دوسری نماز کاوقت خاص آ جائے جب تک وقت مشترک باقی ہے قضانہ ہُوئی اور حدیث عبدالله بن عمرومیں ظہر خواہ عصر دونوں سے جس میں چاہے وقت خاص لے لیجئے اور دوسری میں وقت مطلق یعنی ظہر کاوقت خاص وقت عصر آنے تک ہے جب عصر کا وقت آیا ظہر کا خاص وقت نہ رہاا گرچہ مشترک باقی ہویا ظہر کا وقت عصر کے وقت خاص آنے تک ہے کہ اس کے بعد ظہر کاوقت خاص خواہ

> 1 نصب الراية بحواله سنداسحق بن راهويه باب المواقيت مكتبه اسلاميه رياض الشيخ ا/۲۲۳ 2 دار قطنی بحواله سنداسحق بن راهويه باب المواقيت مكتبه اسلاميه رياض الشيخ ا/۲۵۶ 3 ترمذی باب المواقيت مطبوعه رشيديه د بلی ا/۲۵ 4 ترمذی باب المواقيت مطبوعه رشيديه د بلی ا/۲۵

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

مشتر ک اصلاً نہیں رہتا تو صورت موافقت اسی میں منحصر نہ تھی جس ہے آپ احتمالِ اشتر اک علمی کو دفع کر سکیں، ملّا جی مدعی بننا آسان ہے مگرا قامت دلیل کے گرانبار عہدوں سے سلامت نکل جانا مشکل۔

اب اس صری ظلم و ناانصافی کو دیکھے کے کہ مسئلہ وقتِ ظہر میں آیت واحادیث توقیت کے عموم و ظوام پر وہ ایمان کہ نہ آیت صالح تخصیص نہ یہ حدیثیں لائق تاویل نہ ان کے مقابل صحاح حدیث قابل قبول بلکہ واجب کہ وہ حدیثیں تاویلوں کی گھڑت صالح تخصیص نہ یہ حدیثیں لائق تاویل نہ ان کے مقابل صحاح حدیث قابل قبول بلکہ واجب کہ وہ حدیثیں تاویلوں کی گھڑت سے موافق کرلی جائیں اگرچہ بے دقت اُسے جگہ دیتی ہوں۔ اور جب مسئلہ جمع کی باری آئے فورًا نگاہ پلٹ جائے اب آیت واحادیث واجب التخصیص، اور اُن کے مقابل نری احتمالی چند روایات واجب الاعتاد و قطعی التنصیص، اور ان کے لئے آیات واحادیث کے مطابق صاف ونظیف محامل مردود وباطل، غرض شریعت اپنے گھر کی ہے، اجتہاد کی کو گھری دوم سے درکی ہے۔ دیانت کا ٹیو دونوں باگوں کتا ہے، پورب کی سڑک میں پیچم کارستہ ہے ع:

# گرمیں گیااد ھرسے اُدھرسے نکل گیا

لطیفہ: حدیث بست وہشتم مروی صحیح مسلم شریف کے جواب میں ملّاجی کی نزاکتیں قابل تماشا۔

اولاً: فلی حدیث اُسی شخص کے حق میں ہے کہ بلاعذر تاخیر کرے نہ اُس کے حق میں جو مسافر ہو، بیہ وہی دعوی باطلہ شخصیص بے مخصص ہے۔

**ٹانیا**: سبب حدیث خود نماز سفر کاسوتے میں قضا ہو جانا ہے کہ حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم اُس وقت سفر ہی میں تھے تو نماز سفر کواس حکم سے خارج ماننا طرفہ جہالت ہے۔

**ٹالگا**: عذر بدتر از گناہ سُنئے فرماتے <sup>ت ا</sup> ہیں اگر کہو کہ بیہ حدیث سفر میں فرمائی تھی پس مسافر کو حکم اس کا شامل ہوگا تو کہا جائے گا کہ ظرف قول کی باعث اور قرینہ اُس کی تعیم یا تخصیص پر نہیں ہوتی۔

اقول: ملّا جی ! تحسی پڑھے لکھے سے ظرف وسبب کافرق سیھویہ نہیں کہاجاتا کہ حدیث سفر میں فرمائی تھی بلکہ مطلب یہ ہے کہ نمازِ سفر کا قضا ہو ناسببِ ارشاد ہوا توخود سببِ نص حکم نص سے کیو نکر جُدار ہے گاکیا ظلم ہے کہ نص کا خاص جس مورد میں ورود وہی خارج و نامقصود، اور نص اس کے مباین پر مقصور و محدود۔

عدہ اقول: ظاہر ہے کہ اختال اشتر اک مسئلہ مجمع میں قائل جمع کو اصلاً نافع نہیں جمع نقذیم سے تواُسے مس ہی نہیں اور جمع تاخیر بھی اس کے قائل کے نزدیک صرف آغاز وابتدائے وقت آخر بقدر چارر کعت سے مخصوص نہیں معہذا جب وقت مشترک تھہر اپہلی نماز بھی اپنے وقت پر ہُوئی اور اس کے بعد دُوسری بھی اپنے وقت میں ، یہ جمع صوری ہے نہ حقیقی کہ ایک نماز اپنے وقت سے خارج ہو کر دُوسری کے وقت میں پڑھی جائے کہا لایضفی ۱۲منہ رضی الله تعالی عنہ (م)

ف امعياد الحق مسئله پنجم جمع بين الصلاتين ص ١١٨، ف٢معياد الحق ص ١١٨، ف٢معياد الحق ص ١٨٥

نتاؤىرضويّه جلد پىنجم

رابیًا: قیامت دلر بانزاکت توبیه کی که فرماتے نسامیں اگر ظرف کو دخل ہوتو کہاجائے گاکہ بیہ قول آنخضرت علم نے وقت نماز فجر کے اور فوت ہوجانے نماز فجر کے نیند میں فرمایا تھا پس حکم سفر فجر ہی کا بیان کیا جس کا جمع کرنا کسی نماز سے ممکن نہ تھانہ ظہر وعصر مغرب عشاسفر کی کا۔

بے اندراندر کررکھے جس نے ارادہ نہ کیا اُس کی جمع درست نہ ہو گی پس اگر مسافر کو بھی شامل کرو تو ایبا مسافر مورد و محمل حدیث کا ہوگا۔

**اقول: ب**ہ ایساویساتم کہہ رہے ہو یا حدیث ارشاد فرمار ہی ہے حدیث میں توایسے ویسے کی کہیں بُو بھی نہیں کہاا پی ہوائے نفس پر احادیث کا ڈھال لانا ہی عمل بالحدیث ہے۔

سابعًا اقول: خود مسافر کو شامل کہہ رہے ہونہ مسافر سے خاص تولاجرم حدیث وہ حکم فرمار ہی ہے جو مسافر و مقیم سب کو شامل کیا بھلا چنگا مقیم بھی اگر وقت کے اندر اندر نیت رکھے کہ یہ نماز وقت گزر جانے کے بعد پڑھ لوں گا تو تقصیر نہیں کھُلا کھا مذہب کیوں نہیں لکھ دیتے اور بعد خرابی بصرہ نہیں بلکہ تباہی کو فیہ اگر حاصل کھیرے گا تو وہی کہ حدیث احادیث جع سے مخصوص یہ شامت امام سے وہی آپ کا عذر معمولی جا بجا ہے پھرائے

عـه صلى الله تعالى عليه وسلم ١٢منه (م)

ف امعیار الحق ص ۱۲م، ف۲ معیار الحق ص ۱۲۸ ا

فتاؤىرضويّه جلدپنجم

علاوہ کس منہ سے کہہ رہے ہو، مُلّا جی المحجی کسی کڑے سے پالانہ پڑا ہوگا کہ عمل بالحدیث کا دعوی بھلا دیتا، سبحن الله تحریف اصادیث اور اُس کا نام عمل بالحدیث اسمٌ طیب وعملٌ خبیث، ولاحول ولاقوۃ الّا بالله العلی العظیم۔

## قسم دوم نصوص عامه

مدیث ۳۳ : صحح بخاری وصحح مسلم وسنن الی واور وسنن نبائی ومصنّف طحاوی میں بطرق عدیده والفاظ مجملہ ومفصلہ مختفره ومطولہ مروی وهذا لفظ البخاری حداثنا عمر بن حفص بن غیاث ثنا ابی ثنا الاعمش ثنی عمارة عن عبدالرحلن عن عبدالله رضی الله تعالی عنه قال مارأیت النبی صلی الله تعالی علیه وسلم صلی صلاة لغیر میقاتها الاصلاتین جمع بین المغرب والعشاء وصلی الفجر قبل میقاتها ولمسلم حداثنا یحیی بن یحیی وابوبکر بن ابی شیبة وابو کریب جمیعاً عن ابی معویة قال یحلی اخبرنا ابومعویة عن الاعمش عن عمارة عن عبدالرحلن بن یزید عن عبدالله رضی الله تعالی عنه قال مارأیت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم صلی صلاة الالمیقاتها الاصلاتین صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلی الفجر یومئن قبل میقاتها وحداثنا وحداثنا و معود شفی بن ابر هیم جمیعاً عن جریر عن الاعمش بهذا الاسناد قال قبل وقتها بغلس (یعنی حضرتِ عاضر سفر و حضر و مصاحب و ملاز م جلوت و خلوتِ سیر البشر صلی الله تعالی علیه و سلم سیرنا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند که سابقین اولین فی الاسلام و ملاز مین خاص حضور سیر الانام علیه افضل الصلاة والسلام سے شے بوجه کمال قرب بارگاه الله تعالی عند که سابقین اولین فی الاسلام و ملاز مین خاص حضور سیر الانام علیه افضل الصلاة والسلام سے تھے بوجه کمال قرب بارگاه المست عنه رسات

عه بخارى مسلم ترمذى نسائى ابو موسى اشعرى رضى الله تعالى عنه سے:

قال قدمت اناواخی من الیس فهکثنا حینا مانری الا ان عبدالله بن مسعود رجل من اهلبیت النبی صلی الله تعالی علیه وسلم لها نری من دخوله و دخول امّه علی النبی صلی الله تعالی علیه وسلم 4\_(م)

فرمایا: میں اور میرے بھائی یمن سے آئے تومدت تک ہم سمجھا کئے کہ عبدالله بن مسعود حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم کے المبیت سے ہیں اُنہیں اور اُن کی مال کو جو بکثرت کا شانہ رسالت میں آتے جاتے دیکھتے تھے۔ ۱۲منہ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحیح بخاری باب متی یصلی الفجر بحیع مطبوعه مطبع ہاشی میر ٹھ ا/۲۲۸

<sup>2</sup> صحيح مسلم باب استحباب زيادة التغليس بصلوة الصبح مطبوعه اصح المطابع كرا چي ال١٧١٧

<sup>3</sup> صحيح مسلم باب استحباب زيادة التغليس بصلوة الصبح مطبوعه اصح المطابع كرا جي ال٧١٧ ٣

<sup>&</sup>lt;sup>4 صحیح</sup> بخاری مناقب عبدالله بن مسعود قدیمی کتب خانه کراچی ارا ۵۳ ا

سے سمجھے جاتے اور سفر وحضر میں خدمت <sup>عله</sup> والا منزلت منزلت بستر گستری ومسواک ومطہرہ داری و کفش بر داری محبوب باری صلی الله تعالی علیه وسلم سے معزز وممتاز رہتے،ارشاد فرماتے ہیں میں نے تجھی نہ دیکھا کہ حضور پُرنور سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے تبھی کوئی نماز اُس کے غیر وقت میں پڑھی ہو مگر دو' نمازیں کہ ایک اُن میں سے نماز مغرب ہے جسے مز دلفہ میں عشاء کے وقت پڑھا تھااور وہاں فجر بھی روز کے معمولی وقت سے پیشتر تار کی میں بڑھی)

مديث ٣٨٠: سنن الي داور ميل ع: حدثنا قتيبة ناعبدالله بن نافع عن ابي مودود عن سليمن بن ابي يحليعن ابن عمر رضي الله تعالى عنها قال ما جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر الا مرة أليعني حضرت عبرالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما فرمات بين رسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم نے تجھی کسی سفر میں مغرب وعشاء ملا کرنہ پڑھی سواایک بارکے ) ظاہر ہے کہ وہ بار وہی سفر حجة الوداع ہے کہ شب تہم ذی الحجہ مزولفہ میں جمع فرمائی جس پرسب کا اتفاق ہے۔

**اقول**: اس حدیث کی سند حسن جید ہے، قتیبہ توقتیبہ ہیں ثقہ ثبت رجال ستّہ سے،اور عبدالله بن نافع ثقه صحیح الکتاب رجال صحیح مسلم سے اور سلیمن بن ابی بیحلی لاباس به (اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ت) ابن حبان نے اُنہیں ثقات تا بعین میں ذکر کیا، رہے ابو مودود وہ عبدالعزیز بن ابی سلیمن مدنی بذلی مقبول ہیں کہا فی

ے ہے صحیح بخاری وغیر ہمیں حضرت علقمہ سے مر وی مئیں ملک شام میں گیا دو' رکعت پڑھ کر دعامانگی: الہی! مجھے کوئی نیک ہم نشین میسر فرما۔ پھرایک قوم کی طرف گیااُن کے پاس بیٹھا توایک شخ تشریف لائے میرے برابر آ کر بیٹھ گئے میں نے پُوچھا یہ کون ہیں؟ لو گوں نے کہاابودر دارضی الله تعالیٰ عنہ۔میں نے کہامیں نے الله عزوجل سے دُعا کی تھی کہ کوئی نیک ہم نشین مجھے میسر کرے،الله تعالی نے آپ ملادیئے۔فرمایا: تم کون ہو؟میں نے کہااہل کوفہ سے۔فرمایا:

اولیس عند کھ ابن ام عبد صاحب النعلین کیا تمہارے یاس عبدالله بن معود نہیں وہ نعلین ومند خواب وظروف وضووطہارت والے۔

والوسادة والمطهرة أأ

یعنی جن کے متعلق پیر خدمتیں تھیں کہ حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم جس مجلس میں تشریف فرماہوں نعلین اُٹھا کر رکھیں اُٹھتے وقت سامنے حاضر کریں سوتے وقت بچھونا بچھائیں او قاتِ نماز پر یانی حاضر لائیں ظاہر ہے کہ انہیں خلوت وجلوت ہر حالت میں کیسی ملازمت دائی کی دولت عطافرمائی پھر ان کے علم کے بعد کسی کی کیا حاجت ہے قالہ القاضی کمانقلہ فی المد قاۃ ۱۲منہ رضی الله تعالى عنه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن ابی داؤد کتاب الصلوة باب الجمع بین الصلا تنین آفتاب عالم پریس لا ہور الاا کا

<sup>2</sup> صحیح بخاری مناقب عبدالله بن مسعود قدیمی کت خانه کراچی ارا ۵۳ ا

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

التقريب مافظ الثان نے تهذيب التذيب ميں فرمايا: سليلن بن ابى يحلى حجازى روى عن ابى هريرة وابن عمر،وعنه ابن عجلان وداؤد بن قيس وابومودود عبدالعزيز بن ابى سليلن،قال ابوحاتم،مابحديثه باس،وذكرة ابن حبان في الثقات،روى له ابوداود حديثاً واحدا في الجمع بين المغرب والعشاء 1-

ثم اقول: بعد نظافت سند مثل حدیث کا بروایت ایوب عن نافع عن ابن عمر بلفظ لحدید ابن عمر جمع بینهما قط الاتلك اللیلة (ابن عمر کونهیں دیکا کہ دو انمازوں کو جمع کیا ہو سوائے اس رات کے۔ت) مروی ہونا کچھ مضر نہیں اگریہاں ان عمر اور وہاں ابن عمر فعل سیدالبشر صلی الله تعالی علیه وسلم روایت کریں کیا منافات ہے خصوصًا پروی عن ایوب نافع فعل ابن عمر اور وہاں ابن عمر فعل سیدالبشر صلی الله تعالی علیه وسلم روایت کریں کیا منافات ہے خصوصًا پروی عن ایوب معضل ہے اور معضل ملّا جی کے نز دیک محض مر دود ومل اور وہ بھی بصیغه مجمول کو غالبًا مشیر ضعف ہے توالی تعلیق حدیث سند متصل کے کے معارض ہوسکتی ہے۔

مدیث ۳۵: مؤطائ امام محمد میں ہے: قال محمد بلخناعن عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عندا نه کتب فی الأفاق یناههم ان یجمعوا بین الصلاق واخبر همد ان الجمع بین الصلاتین فی وقت واحد کبیرة من الکبائر اخبرنا بذلك الثقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول 2 (یعنی امیر المؤمنین امام العادلین ناطق بالحق والصواب عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے تمام آفاق میں فرمان واجب الاذعان نافذ فرمائے که کوئی شخص دو ۲ نمازیں جمع نه كرنے یائے اور أن میں ارشاد فرماد یا كه ایک وقت میں دو آنمازیں ملانا تانو کبیرہ ہے)

الحمد ملله امام عادل فاروق الحق والباطل نے حق واضح فرمادیا اور اُن کے فرمانوں پر کہیں سے انکار نہ آنے نے گویا مسکلے کو درجہ اجماع تک متر قی کیا۔

اقول: بیہ حدیث بھی ہمارے اصول پر حسن جید حجّت ہے علاء بن الحارث تابعی صدوق حقیہ رجال صحیح مسلم وسنن اربعہ سے ہیں۔

علاء کا مختلط ہونا ہمارے نزدیک مضر نہیں ہے جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ یہ روایت اس سے اختلاط سے بعد لی گئ ہے۔ کیونکہ شخ ابن ہمام نے فخ القدیرکی

واختلاطه لايضر عندنا مالم يثبت الاخذ بعده فقد ذكر المحقق على الاطلاق في فتح القدير كتاب الصلاة بأب الشهيد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تهذیب التهذیب راوی ۳۷۹ مطبوعه دائرة المعارف حیدر آباد ۲۲۸/۴)

<sup>2</sup>مؤطاامام احمد باب الجمع بين اصلاتين في السفر والمطر مطبوعه آفتاب عالم پرليس لا مورص ١٣٣٢

تاؤىرضويّه جلد پنجم

کتاب الصلوة باب الشهید میں احمد کی روایت ذکر کی ہے جس کا ایک راوی عطاء ابن سائب کا مختلط ہوناسب کو معلوم ہے، مگر ابن ہمام نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ حماد بن سلمہ نے یہ روایت عطاء کے اختلاط میں مبتلا ہونے سے پہلے اس سے اخذ کی ہوگی۔ پھر اس کی دلیل بیان کی اور کہا کہ اگر ابہام پایا بھی جائے تو حسن کے درج سے کم نہیں ہے۔ (ت)

حديث احمد ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة ثنا عطاء بن السائب ومعلوم ان عطاء بن السائب ممن اختلط فقال ارجوان حماد بن سلمة ممن اخذ منه قبل التغير ثم ذكر الدليل عليه ثم قال وعلى الابهام لاينزل على الحسن أ\_(ملخصًا)

اور امام مکول ثقه فقیه حافظ جلیل القدر بھی رجال مسلم واربعہ سے ہیں۔

مرسل ہمارے اور جمہور کے نزدیک جت ہے۔ رہا محمہ کے
اساتذہ کا جبہم ہونا، تو جمہم کی توثیق ہمارے نزدیک نزدیک
مقبول ہے، جسیا کہ مسلم وغیرہ میں ہے، خصوصًا جب توثیق
کرنے والی المام محمہ جیسی ہستی ہو، اور اس سے قطع نظریہ بھی
کہا جاسکتا ہے کہ متعدد اسنادوں سے مروی ہونے کی وجہ سے
اس کی یہ خامی دور ہو گئی ہے۔ فتح المغیث میں مقلوب کاذکر
کرتے ہوئے کہا ہے کہ "مثاکُخ البخاری" میں احمہ ابن عدی
سے مروی ہے کہ میں نے متعدد مشاکُخ کو یہ حدیث بیان
کرتے سا ہے۔ ابن عدی ہی کے واسطے سے یہ بات خطیب نے
کھی اپنی تاریخ میں ذکر کی ہے اور دے گر علماء نے بھی۔ اور
ابن عدی کے اساتذہ کا مہم ہونا مضر نہیں ہے کیونکہ ان کی
تعدادا تی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ مجمول نہیں رہے کیونکہ ان کی

والبرسل حجة عندنا وعند الجمهور اما ابهام شيوخ محمد فتوثيق المبهم مقبول عندنا كمافى المسلم وغيره لاسيما من مثل الامام محمد ومع قطع النظر عنه فلقائل ان يقول قدانجبر بالتعدد فى فتح المغيث فى ذكر الملقوب رونياها فى مشايخ البخارى لابى احمد بن عدى قال سمعت عدة مشايخ يحكون وذكرها ومن طريق ابن عدى رواها الخطيب فى تاريخه وغيره ولايضر جهالة شيوخ ابن عدى فيهافانهم عدد ينجبر به جهالتهم 2-

مديث ٣٦: امام محدرضى الله تعالى عنه آثار ماثوره كتاب الحج على بن ابان ميں روايت فرماتے بين: اخبر في اسلعيل بن ابر هيم البصرى عن خالد الحذاء عن حميد بن هلال عن ابى قتادة

Page 293 of 696

<sup>1</sup> فتح القدير كتاب الصلوة باب الشهيد مطبوعه نوريه رضوبيه تحصر ۱۰۴/۲ 2 فتح المغنث المقلوب دار الامام الطبري مطبوعه بير وت الا۳۲

فتاؤى رِضويّه جلد پنجم

لطیفہ: حدیث مؤطامے جواب میں توملّا بی کو دہی اُن کاعذر معمولی عارض ہوا کہ منع کرنا عمر کاحالت اقامت میں بلاعذر تھا۔ اقول: اگرم جگہ الیی ہی تخصیص تراش لینے کا دروازہ کھُلے تو تمام احکام شرعیہ سے بے قیدوں کو سہل چھٹی ملے جہاں چاہیں کہہ دیں بیہ حکم خاص فلاں لوگوں کے لئے ہے، حدیث صحیحین کو تین طرح رد کرنا چاہا:

اوّل: انکار جمع اس سے بطور مفہوم نکلتا ہے اور حنفیۃ قائل مفہوم نہیں، اس جواب کی حکایت خود اُس کے رَد میں کفایت ہے اُس سے اگر بطور مفہوم نکلتی ہے تو مزد لفہ کی جمع کہ مابعد الا ہمارے نز دیک مسکوت عنہ ہے انکار جمع تواس کا صریح منطوق ومدلول مطابقے ومنصوص عبارة النص ہے۔

اقول: اولا اُس کی نبت اگر بعض اجله ثافعیہ کے قلم سے براہ بشریت لفظ مفہوم نکل گیا ناآجی مدعی اجتہاد وحُرمت تقلید جامد ابو حنیفہ و شافعی کو کیالا کُل تھا کہ حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم رَد کرنے کیلئے ایسی بدیہی غلطی میں ایک متافر مقلد کی تقلید جامد کرتے شاید ردِ احادیث صحیحہ میں یہ شرک صرح جائز و صحیح ہوگا اب نہ اُس میں شائبہ نصرانیت ہے نہ اِنتَّخَدُ وَا اُحْبَاکَ هُمْ وَسُ هَبَانَهُمْ اَسْ بَابِالِقِ نُدُونِ اللّٰهِ وَ (انہوں نے اپنے عالموں اور راہبوں کو اللّٰه کے علاوہ اپنارب بنالیات) کی آفت گرد کَهُدًا مَنْ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوْ اَمَالَا تَفْعَدُونَ وَ ﴿ (اللّٰه کے نزدیک بڑا جُرم ہے کہ تم اس کام کاکہوجو خود نہیں کرتے۔ت) کا اُنیا: بفرض غلط مفہوم ہی سہی اب یہ نامسلم کہ حنفیۃ اس کے قائل نہیں صرف عبارات شارع غیر متعلقہ

المحتاب الحجة باب الجمع بين الصلاتين دار المعارف النعمانيه لا مور ا/١٦٥ د اور

Page 294 of 696

<sup>2</sup>القرآن ۱/۹۳

<sup>8</sup> القرآن ۲۱۱ m

بعقوبات مين اس كى نفى كرتے بين كلام صحابه ومن بعد بهم من العلماء مين مفهوم خالف بے خلاف مر عى ومعتر كمانص عليه فى تحرير الاصول والنهر الفائق والدرالمختار وغيرها من الاسفار قد ذكرنا نصوصها فى رسالتنا القطوف الدانية لمن احسن الجماعة الثانية ١٣٠ـ

ووم: ایک رام پوری بناسے نقل کیا کہ ابن مسعود سے مندانی یعلی میں یہ روایت بھی ہے کہ کان رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر میں دو نمازیں جمع کرتے علیه وسلم سفر میں دو نمازیں جمع کرتے علیه وسلم سفر میں دو نمازیں جمع کرتے سے۔ ت) تو موجہ ہے کہ حدیث صححین کو حالت نزول منزل اور روایت انی یعلی کو حالت سیر پر حمل کریں یہ مذہب امام مالک کی طرف عود کرجائے گا۔

اؤلگا ملّا بی خود ہی اسی بحث میں کہہ چکے ف اموکہ شاہ صاحب نے مندانی یعلی کو طبقہ ثالثہ میں جس میں سب اقسام کی حدیث صحیح حسن غریب معروف شاذ منکر مقلوب موجود ہیں تھہرایا ہے، پھر خود ہی اس طبقے کی کتاب کو کہا ف اس کتاب کی حدیث بدون تھیج کسی محدّث کے یا پیش کرنے سند کے کیو نکر تسلیم کی جاوے یہ کتاب اُس طبقے کی ہے جس میں سب اقسام کی حدیثیں صحیح اور سقیم مختلط ہیں یہ کیا دھرم ہے کہ اور وں پر منہ آؤاور اپنے لیے ایک رام پوری ملّا کی تقلید سے حلال بتاؤ إِنَّ خَنُ اُوَّا اُلَّا اِلَّا اِلَٰ اِلَّا اِلَٰ اِلَّا اِلَا اِلَٰ اِلَٰ اِلَٰ اِلَٰ اِلَٰ اِلَٰ اِلَٰ اِلْکَالِ اِلَّا اِلَٰ اِلْکَالُوہُ وَ اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِلْکَالَ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کہ وَ اللّٰ ال

**نانیاا قول**: ملّا جی ایک دی علم سے التجا کرو تو وہ تمہیں صرح و مجمل و متعین و محمل کافرق سکھائے حدیث صحیحین انکار جع حقیق میں نص صرح کے ہے اور روایت ابویعلی حقیقی جمع کااصلاً پتانہیں دیتی بلکہ احادیث جمع صوری میں عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه کی حدیثیں صاف صاف جمع صوری بتارہی ہیں تمہاری ذی ہوشی کہ نص و محمل کو لڑا کر اختلاف محامل سے راہِ توفیق ڈھونڈتے ہو۔

لطیفہ: اقول مُلّا جی کااضطراب قابلِ تماثا ہے کہ ابنِ مسعود رضی الله تعالیٰ عنه کو کہیں راوی جمع تُشہر اکر عدد رواۃ پندرہ بتاتے ہیں کہیں نافی سمجھ کرچودہ صدر کلام میں جہاں راویان جمع کتنائے صاف صاف کہا بن مسعود فی احدی الروایتین اب رامپوری ملّا کی تقلید سے وہ احدی الروایتین بھی گئی ابن مسعود خاصے میثتان جمع میں تُشہر گئے۔

سوم: جسے مُلّا بی بہت ہی علق نفیس سمجھے ہُوئے ہیں اُن دو کو عربی میں بولے تھے یہاں چیک چیک کرار دو میں چہک رہے<sup>نہ ہی</sup> ہیں کہ اگر کہو جس جمع کوابن مسعود نے نہیں دیکھاوہ درست نہیں تو تم پر بیہ پہاڑ مصیبت کالوٹے گا

ف امعيار الحق ص ٣٩٧ ف٢معيار الحق ص ٢٠٠ ف٢ معيار الحق ص

Page 295 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>مىند ابويعلى مندابن مسعود حديث ۵۳۹ مطبوعه علوم القرآن بيروت ۱۸۱/۵

<sup>2</sup> القرآن ۱/۹۳

تاۋىرضويّه جلدپنجم

کہ جَمع بین الظہمر اور عصر کو عرفات میں کیوں درست کہتے ہو یاوجو دیکہ اس قول ابن مسعود کے سے تو نفی جمع فی العرفات کی بھی مفہوم ہوتی ہے پس جوتم جواب رکھتے ہواُسی کو ہماری طرف سے سمجھو یعنی اگر کہو نہ ذکر کر ناابن مسعود کا جمع فی العر فات کو بنابر شہرت عرفات کے تھاتو ہم کہیں گے کہ جمع فی السفر بھی قرن صحابہ میں مشہور تھی کیونکہ چودہ صحابی سواابن مسعود کے اُس کے ناقل ہیں تواسی واسطے ابن مسعود نے اس کااستشنا نہ کیااور اب محمل نفی کا جمع بلاعذر ہو گی اور اگر کہو کہ جمع فی العرفات بالمقائسه معلوم ہوتی ہے تو ہم کو کون مانع ہے مقائسہ سے وعلی ہزاالقیاس جو جواب تمہارا ہے وہی ہمارا ہے۔اس جواب کوئلاجی نے گُل سرسَبد بنا کرسب سے اوّل ذکر کیااُن دو کی توامام نووی وسلام الله رامپوری کی طرف نسبت کی مگر اسے بہت پیند کرکے بلا نقل ونسبت اییخ نامه اعمال میں ثبت رکھا حالا نکہ بیہ بھی کلام امام نووی میں مذکور اور فتح الباری وغیر ہ میں ماثور تھا شہرت جع عرفات سے جو جواب امام محقق علی الاطلاق محمد بن الهمام وغیرہ علمائے اعلام حنفیة کرام نے افادہ فرمایا اُس کا نفیس وجلیل مطلب ملّاجی کی فہم ننگ میں اصلاً نه د هنسااجتهاد کے نشه میں ادعائے باطل شہرت جمع سفر کاآوازہ کسا،اب فقیر غفرله المولی القدير سے تحقیق حق سُنے ہے فاقول و بحول رہی اصول اوگا ملّاجی جواب علاء کا پیر مطلب سمجھے کہ سید ناابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ نے دیکھیں تو تین نمازیں غیر وقت میں مگر دو' ذکر کیں مغرب وصبح مز دلفہ اور تیسر ی لیمنی عصر عرفہ کو بوجہ شہرت ذکر نہ فرمایا جس پرآب نے یہ کہنے کی گنجائش سمجھی کہ یو نہی جمع سفر بھی بوجہ شہرت ترک کی اس ادعائے باطل کا لفافہ تو بحد الله تعالی اوپر کھل چکا کہ شہرت در کنار نفس ثبوت کے لالے پڑے ہیں حضرت نے چودہ "صحابہ کرام کا نام لیا پھر آپ ہی دس' سے دست بر دار ہوئے چار '' باقی ماندہ میں دو 'کی روایتی نری بے علاقہ اُتر گئیں، رہے دو '، وہاں بعونہ تعالیٰ وہ قاہر باہر جواب یائے کہ جی ہی جانتا ہوگا،اگر بالفرض دو اسے ثبوت ہو بھی جاتا تو کیا صرف دو کی روایت قرن صحابہ میں شہرت ہے،مگریہاں تو کلام علماء کاوہ مطلب ہی نہیں بلکہ مرادیہ ہے کہ حضور پُر نور سید عالم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صرف انہیں دو 'نمازوں عصر عرفہ ومغرب مزدلفہ کاغیر وقت میں پڑھنا ثابت ،انہیں دو 'کو ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ نے دیکھاانہیں دونوں کوصلاتین کہہ کر یهاں شار فرمایا اگرچه تفصیل میں بوجه شهرت عامه تامه ایک کا نام لیاصرف ذکر مغرب پرا قتصار فرمایا ایسااکتفا کلام صحیح میں شائع، قال عزوجل: وَجَعَلَ لَكُمُّهُ سَمَ إِينِلَ تَقِيَّكُمُ الْحَلَّ (اورتمهارے لے لباس بنائے جوتمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ت) خود انہیں نمازوں کے بارے میں امام سالم بن عبرالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنهم کاار شاد دیکھتے کہ بوچھا گیا کیا عبدالله رضی الله تعالى عنه سفر ميں كوئى نماز جمع كرتے تھے؟ فرمايا: لا الابجمع (نه مگر مزولفه ميں) كهاق منا

1 القرآن ۱۱/۱۲

عن سنن النسائی ملاجی ! يهال بھی كهد د يجيوكد جمع سفر كوشهرة چهورد يا ہے، اور سُنے امام ترمذى اپنى صحيح ميں فرماتے ہيں:

العمل على هذا عند اهل العلم أن لايجمع بين الل علم كے بال عمل اسى ير ب كه بغير سفر كے اور يوم عرفه کے دو 'نمازیں جمع نہ کرے۔(ت)

الصلاتين الافى السفر اوبعرفة $^{1}$ 

ترمذی نے صرف نماز عرفہ کااستشناء کیا نماز مزولفہ کو چھوڑ دیا توہے بیہ کہ دونوں جمعیں متلازم ہیں اور ایک کا ذکر دُوسری کا یقینامذگر خصوصًا نماز عرفیہ کہ اظہر واشہر تومز دلفہ کا ذکر دونوں کا ذکر ہے غرض ان صلاتین کی دوسری نماز ظہر عرفیہ ہے نہ فجر نحروہ مسکلہ مُحداگانہ کاافادہ ہے کہ دو' نمازیں توغیر وقت میں پڑھیں اور فجر وقت معمول سے پیشتر تاریکی میں اور بلاشُہہ اجماع اُمّت ہے کہ فجر حقیقةً وقت سے پہلے نہ تھی نہ ہر گز کہیں کبھی اس کا جواز ،اور خود اسی حدیث ابومسعود کے لفظ مسلم کے یہاں بروایت جریر عن الاعمش قال قبل وقتها بغلس <sup>2</sup>اُس پر شاہد،اگررات میں پڑھی جاتی ذکر غلس کے کیا معنی تھے صحیح بخاری میں تو تصر یے صریح ہے کہ فجر بعد طلوع فجر بڑھی۔

کہا، حدیث بان کی ہم سے عبداللہ ابن رجاء نے اسرائیل سے،اس نے ابواسحق سے،اس نے عبدالرحمٰن سے کہ ہم عبدالله کے ساتھ ملّہ آئے، پھر مز دلفہ آئے۔اس روایت میں ہے کہ پھر فجر بڑھی جب فجر طلوع ہُوئی،الحدیث۔اور کہا، حدیث بان کی عمر بن خالد نے زہیر سے،اس نے ابواسحاق سے کہ میں نے عبدالرحمٰن ابن بزید سے سُنا ہے كه عبدالله رضى الله تعالى عنه نے حج كيا تو بهم مزدلفه كو آئے۔اس میں ہے جب فجر طلوع ہُوئی تو کھا کہ نبی صلی اللّٰہ تعالی علیہ وسلم اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے مگر یہ نماز،اسی جگه،اسی دن،الحدیث۔(ت)

اذقال حدثنا عبدالله بن رجاء ثنا اسر ائيل عن الى اسلحق عن عبدالرحلن بن ين يد قال خرجنا مع عبدالله الى مكة ثم قدمنا جمعاً (وفيه) ثم صلى الفجر حبن طلع الفجر الحديث 3 وقال حدثنا عبروبن خالد ثنا زهير ثنا الواسحق سبعت عبدالرحلن بن يزيد يقول حج عبدالله رضى الله تعالى عنه فاتينا المزدلفة (وفيه) فلما طلع الفجر قال أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان لايصلى هذه الساعة الاهذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم الحديث 4\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع ترمذي ابواب الصلوه باب ماجاء في الجمع بين اصلاتين مطبوعه رشيد به د ملي ا٢٦/١ 2 صحیح مسلم استحباب زیادة التغلیس الخ مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ا/۴۱۷ 8 بخاري شريف كتاب المناسك باب متى يصلى الفجر بحمع مطبوعه قديمي اصح المطابع كراجي ا/٢٢٨ <sup>4</sup> بخاري شريف باب من اذن وا قام لكل واحدة منهما مطبوعه قديمي اصح المطابع كراجي ا/٢٢ /

نتاۋىرضويّە جلدپنجم

اور یہ بھی اجماع موافق و مخالف ہے کہ عصر عرفہ و مغرب مزد لفہ حقیقہ غیر وقت میں پڑھیں تو فجر نح و مغرب مزد لفہ کا حکم یقینا مختلف ہے ہاں عصر عرفہ و مغرب مزد لفہ متحد الحکم اور غیر وقت میں پڑھنے کے حقیقی معنی انہیں کے ساتھ خاص اور جب تک حقیقت بنتی ہو مجاز کی طرف عدول جائز نہیں نہ جمع بین الحقیقة والمجاز ممکن خصوصًا ملّا جی کے نزدیک توجب تک مانع قطعی موجود ننہ ہو ظاہر پر حمل واجب اور شک نہیں کہ بے وقت پڑھنے سے ظاہر و متبادر وہی معنیٰ ہیں جو اُن عصر و مغرب میں حاصل نہ وہ کہ فجر میں واقع تو واجب ہوا کہ جملہ صلّی الفجر اُن صلا تین کا بیان نہ ہو بلکہ یہ جملہ مستقلہ ہے اور صلا تین سے وہی عصر و مغرب مراد تو اُن میں اصلاً کسی کاذ کر مر گز متر وک نہیں ، ہاں تفصیل میں سے کیلئے ایک ہی کا نام لیا بوجہ کمال اشتہار دوسری کاذ کر مطوی کیا جمالاً له یہ معنیٰ ہیں جواب علماء کے جس سے ملّاجی کی فہم بمیس اور ناحق آنچہ انسان میکند کی ہوس، ملّاجی! اب اُس برابری کے بھر کہ جو جو اب تمہارا ہے وہی ہمارا سیجھئے خدا کی شان ،

او گمان بر ده که من کردم چواو

فرق راکے بیندآ ں استیزہ جو

فائدہ: بیہ معنی نفیس فیض فتاح علیم جل مجدہ سے قلبِ فقیر پر القاء ہوئے پھر ارکانِ اربعہ ملک انعلماء بحر العلوم قدس سرّہ مطالعہ میں آئی دیکھا تو بعینیہ یہی معنی افادہ فرمائے ہیں والحہ دیلات علی حسن التفھیے دارشاد فرماتے ہیں رحمۃ الله تعالی علیہ:

نیز دو نمازوں کو جمع کرنے کی خبر صرف غزوہ تبوک میں منقول ہے اور اس غزوے میں مزاروں لوگ شامل تھے اور سب نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے پیچیے نمازیں پڑھیں تھیں، مگر ایک یا دو کے علاوہ کسی نے جمع کرنے کا ذکر نہیں کیا، نہ یہ بات مشہور ہُوئی، اس روایت کے علاوہ جمع کی کوئی روایت نہیں آئی ہے، بلکہ بعض حاضرین تبوک نے اس جمع سے صاف انکار کیا ہے، حتی کہ ابن مسعود رضی الله عنہ جمن کے بارے میں رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا کہ ابن ام عبد (یعنی ابن مسعود) کی باتوں سے تمسک کیا فرمایا کہ ابن ام عبد (یعنی ابن مسعود) کی باتوں سے تمسک کیا

وايضاً، خبرالجمع انها نقلوا في غزوة تبوك، وكان في تلك الغزوة الاف من الرجال، و كان كل صلوا خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ولم يخبر منهم الاواحد اواثنان، ولم يشتهر، ولم يروغيره، بل بعض الحاضرين انكروا ذلك، حتى قال ابن مسعود: مارأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها؛ الاصلى صلوتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئن قبل ممقاتها، رواة الشيخان

تاۋىرضويّە جلد پىنجم

نے فرمایا ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیجا کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی نماز بغیر وقت کے پڑھی ہو مگر دو تمازیں، مزدلفہ میں مغرب وعشاء کو جمع کیااوراس دن فجر کی نماز اپنے وقت سے پہلے پڑھی۔ بحوالہ بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی اس طرح ابن مسعود نے نماز کی اپنے وقت سے تقدیم وتا خیر کی نفی کردی ہے اور بتادیا ہے کہ ایسا صرف دو کا نمازوں میں ہُوا تھا، جن میں سے ایک نماز کا توانہوں نے ذکر کردیا، یعنی مزدلفہ کی مغرب، کہ اس کو عشاء تک مؤخر کیا تھا، مگر دوسری نماز کا ذکر نہیں کیا، یعنی عرفہ کی عصر کا، کہ اس کے ظہر کے وقت میں مقدم کرکے پڑھا تھا، عدم ذکر کی وجہ، اس کا مشہور ہونا ہے، نیز یہ بات قیاس سے بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ مشہور ہونا ہے، نیز یہ بات قیاس سے بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ پہنانچہ اس کی بجائے انہوں نے دوسرا واقعہ بیان کردیا کہ فجر کو، رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے مسنون اور اپنے معاد وقت کیا، توضر وری ہے کہ یاتو اس کو رَد کردیا جائے یا کوئی تاویل کی

وابوداود والنسائي، فنفي ابن مسعود، الذي قال فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تمسكوا بعهد ابن أمّ عبد، تقديم صلاة عن الوقت وتأخيرها، واخبر بأنه لم يقع الافي صلاتين، بين احدهما، وهو المغرب بجمع اخرها الى وقت العشاء، ولم يبين الاخر، وهو العصر يوم عرفة، بتقديمه في وقت الظهر، لشهرته، وليعلم بالمقايسة، واخبر خبرا أخر، وهو تقديم الفجر عن الوقت المسنون المعتاد عنده صلى الله تعالى عليه وسلم واذا كان حال خبر الجمع ماذكرنا وجبر دة اوتاويله أ-

اور اس کے مطالعہ سے بھراللّٰہ تعالیٰ ایک اور توار دحسن معلوم ہوا فقیر غفرلہ نے حدیث ابن عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما سے پہلے جواب میں غروب شفق کو قرب غروب پر حمل اور اس محتمل کو اُن نصوص صریحہ مفسرہ کی طرف رد کیااور قصہ مروبیہ ابن عمر کو واحد بتایا تھا بعینہ یہی مسلک ملک العلماء نے اختیار فرمانے ہیں :

بل المراد بغروب الشفق، قرب غروبه، لان القصة واحدة، ومأذكرنا من قبل مفسر لا يقبل التأويل، فياوّل بقرب غروب الشفق، اويقال: هذا من وهم بعض الرواة، واماماذكرنا اولا، فهو مطابق

غروبِ شفق سے مراد غروب کے قریب ہونا ہے کیونکہ قصّہ ایک ہی ہے اور ہم نے پہلے جو روایت بیان کی ہے وہ مفسّر ہے، تاویل کا احتمال نہیں رکھتی،اس لئے یا تو غروب شفق کی، قربِ غروب سے تاویل کرنی پڑے گی، یا بیہ کہا جائے گا کہ یہ کسی راوی کا وہم ہے اور پہلے

ار کان اربعه کبحر العلوم تتمه فی الجمع بین اصلاتین مطبوعه مطبع علوی انڈیا ص ۱۳۶

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

جو ہم نے روایت ذکر کی ہے، وہ شرع میں جو پچھ مقرر ہو چکا ہے۔ اس کے مطابق ہے۔ (ت)

للامر المتقرر في الشرع من تعيين الاوقات $^{1}$ 

بحمدالله تعالى تيسر اتوار داور واضح مواحديث معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه ميں كلام فقيرياد كيجئے كه اس روايت ميں اسى طرح مقال واقع موئى مگر فقير كہتا ہے اس كا كون ساحرف جمع حقيقى ميں نص ہے الخ بعينه يہى طريقه مع شى زائد مولانا بحر قدس سره، چلے بعد عبارت مذكور فرماتے ہيں:

رہی جمع تقدیم، تواس کا ذکر صرف شاذ روایات میں ہے اور قطعی دلیل کاسورج طلوع ہونے کے بعد ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پھر ابوداود کی روایت میں ایبالفظ ہے بھی نہیں جو عصر کی اپنے وقت سے تقدیم پر دلالت کرتا ہو۔ اس میں تو صرف اتنا ہے کہ اگر روائگ سے پہلے سُورج ڈھل جاتا تھا تو ظہر وعصر کو جمع کر لیتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ جمع اسی طرح کرتے ہوں کہ ظہر کو آخر وقت تک مؤخر کردیتے ہوں اور عصر اوّل وقت میں پڑھ لیتے ہوں۔ یہ جمع سے مرادیہ میں پڑھ لیتے ہوں۔ یہ جمی کہا جاسکتا ہے کہ جمع سے مرادیہ ہے کہ دونوں کو پڑھنے کیلئے ایک ہی مرتبہ اُٹرتے تھے، اگر چہ اس مقام کو سمجھو۔ اسی طرح اس مقام کو سمجھو۔ اسی طرح

اما جمع التقديم فلم يرو الافى الروايات الشاذة لا اعتداد بها عند سطوع شمس القاطع ثم ليس فى رواية ابى داود عن معاذ مايدل على تقديم العصر عن وقتها؛ وانها فيه اذازاغت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين الظهر والعصر، ويجوز انيكون الجمع بأن يؤخر الظهر الى أخر وقتها ويعجل العصر اول وقتها او ان المراد بالجمع الجمع فى نزول واحد؛ وانكانتا اديتا فى وقتيها فافهم هكذا ينبغى ان يفهم المقام 2-

اور واقعی بحمدالله تعالی به تینوں مطالب عالیه وه جوام غالیه بین جن کی قدر اہل انصاف بی جانیں گے علامه بحر قدس سره بسا فاضل جامع اجل واغر وقیق النظر اگرایک بیان مسلسل مجمل مختصر میں اُنہیں افادہ فرماجائے ان کی شان تدقیق سے کیا مستبعد پھر بھی ایک رنگ افتحار اُن کے کلام سے متر شح که فرماتے ہیں هکذا بینبغی ان یفهم المقام مگر فقیر حقیر قاصر فاتر پر ان جلائل قد سیه زام ه اور اُن کے ساتھ اور وقائق وحقائق بام ه مذکوره کثیره وافره کا افاده محض عطیه علیه حضرت وہاب جواد بسبقت استحقاق و تقدم استعداد ہے ذلک فضل الله علینا و علی الناس و لکن اکثر الناس لایشکرون و ربی لک الحدی کہاین بغی لجلال و جهک

1 رسائل الاركان تتمه فی الجمع بین اصلاتین مطبوعه مطبع علوی ص ۲ مهاو ۱۴۸ 2 رسائل الاركان تتمه فی الجمع بین اصلاتین مطبوعه مطبع علوی ص ۱۴۸

Page 300 of 696

و كمال الائك ود فور نعمائك صل وسلم و بارك على اكرم انسائك مجمد واله وسائر اصفيائك امين \_ مولا نا قد س سره،ان نفائس عزيزه کو بیان کرکے فرماتے ہیں:

انظر ماادق نظر ائمتنا حيث لاتفوت عنهم اديج توهارك ائمه كرام رضى الله تعالى عنهم كي نظر كسي وقيق ہے کہ کوئی دقیقہ ان سے فرو گزاشت نہیں ہوتا۔ (ت)

دقيقة أـ

فقیر کہتا ہے ہاں والله آپ کے ائمہ اور کیا جانا کیسے ائمہ مالکان ازمہ وکاشفان غُمہ ایسے ہی د قیق النظر وعالی مدارک وشاہان بزم وشیر ان معارک ہیں کہ منازل دقیق اجتہاد میں اور وں کے مساعی جمیلہ اُن کے توسن برق ر فبار کی گرد کونہ پہنچے اور کیوں نہ ہو کہ آخر وہ وہی ہیں کہ اگر ایمان وعلم ثریا پر معلق ہوتا لے آتے آج کل کے کوران بے بصر اُن کے معارج علیہ سے بے خبر،اگر آئینه عالمتاب میں اینامنہ دکھ کر طعن و تشنیع سے پیش آئیں کیا کیجئے .

مه فشاند نوروسگ عوعو کند

کر کسے پر خلقت خورے تند

(جاندروشنی پھیلاتا ہےاور کتّا بھونکتا ہے مرکوئیا بنی فطرت کے مطابق چلتا ہے)

ان حضرات کی طویل وعریض بدز بانیوں کانمونہ یہیں دیکھ لیجئے مسکلہ جمع میں ملّاجی کے دعوے تھے کہ وہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہے اور اُس کا خلاف کسی حدیث سے ثابت نہیں نہ جمع صوری پر اصلاً کوئی دلیل حنفیہ کے پاس ہے اب بحول و قوت رب قدیر سب الل انصاف نے دیکے لیا کہ کس ہستی پریہ لن ترانی کس برتے پریتّا یانی ولاحول ولاقوۃ الّا بالله العلی العظیم۔ **ثانیا اقول: و بالله التو فیت اگر نظر تتبّع کور خصت جولال دیجئے تو بعونہ تعالی واضح ہو کہ یہ جواب علما محض تنزلی تھاور نہ اسی** حدیث میں حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه جمع عرفات بھیٰ ذکر فرمایجے، یہی حدیث سُنن نسائی کتاب المناسک باب الجمع بین انظهیر والعصر بعر فیه میں یوں ہے:

ہمیں خبر دی اسلمبیل بن مسعود نے خالد سے شعبہ سے عمارہ بن عمیر سے عبدالر حمٰن بن پزید سے کہ عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه نے فرمایا: نبی صلی الله تعالی علیه وسلم مر نماز اس کے وقت ہی میں پڑھتے تھے مگر مزولفہ وعرفات

اخبرنا اسلعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن سليلن عن عمارة بن عمير عن عبدالرحلن بن يزيد عن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى الصلاة لوقتها الابجمع في مزدلفة وعرفات 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>ار كان اربعه لبحر العلوم تتمه في الجمع بين اصلاتين مطبوعه مطبع علوى اندُ ماص ١۴٨ 2 النسائي كتاب الجمع بين الظهير والعصر بعرفة مكتبه سلفيه لا مور ٣٩/٢

مُلّا جی ! اب کھے مصیبت کا پہاڑ کس پر ٹوٹا! مُلّا جی ! ابھی آپ کی نازک چھاتی پر دلّی کی پہاڑی آئی ہے سخت جانی کے آسرے پر سانس ما قی ہو توسر بچائے ہے کہ عنقریب ملّہ کا پہاڑ ابو قتبیس آتا ہے۔ ملّا جی! دعوی اجتہادیر ادھار کھائے پھرتے ہو اور علم حدیث کی ہوا نه گی احادیث مروبیہ بالمعنی صحیحین وغیر ہما صحاح وسنن مسانید ومعاجیم وجوامع واجزا وغیر ہمامیں دیکھے ہے صد ہامثالیں اس کے یائے ہے گا کہ ایک ہی حدیث کورواۃ بالمعنی کس کس متنوع طور سے روایت کرتے ہیں کوئی پُوری کوئی ایک ٹکڑا کوئی دُوسرا کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح جمع طرق ہے پُوری بات کا پتا چاتا ہے ولہٰذاامام الثان ابوحاتم رازی معاصر امام بخاری فرماتے ہیں ہم جب تک حدیث کو ساٹھ '' وجہ سے نہ لکھتے اُس کی حقیقت نہ پہچانتے۔ یہاں بھی مخرج حدیث اعمش بن عمارة عن عبدالرحمٰن عن عبدالله ہےائمش کے بعد حدیث منتشر ہُو کی اُن سے حفص بن غباث وابومعلویہ وابوعوانہ وعبدالواحد بن زیاد وجربر وسفیان وداؤد وشعبہ وغیر ہم اجلّہ نے روایت کی بیر روایتیں الفاظ واطوار وبسط واختصار وذکر واقتصار میں طرق شتی پر آئیں کسی میں مغرب وفجر کاذ کرہے ظہر عرفیہ مذکور نہیں کروایة الصّحصین کسی میں ظہر عرفیہ ومغرب کابیان ہے فجر مزدلفہ ماثور نہیں کروایة النسائی کسی میں صرف مغرب کا تذکرہ ہے ظہر وفجر وصے غد مارایت وغیرہ کچھ مسطور نہیں

بمزدلفہ میں ہے حدیث بیان کی ہم سے قاسم ابن زکر مانے مصعب ابن مقدام سے،اس نے داود سے،اس نے اعمش سے،اس نے عمارہ سے،اس نے عبدالرحمٰن ابن یزید سے،اس نے ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه سے که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے مغرب وعشاء کو مز دلفه میں جمع کیا۔(ت)

كحديث النسائى ايضاً في المناسك، بأب جمع | جياكه نسائي كي مديث جوكتاب المناسك، باب جمع الصلاتين الصلاتين بالمزدلفة،اخبرنا القاسم بن زكريا ثناً مصعب بن المقدام عن داود عن الاعمش عن عبارة عن عبدالرحلن بن يزيد عن ابن مسعود ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع أ\_

ا كثر ميں نماز فجرپيش ازوتت مذكور ہے وہو بطريق كل مأذكر نا من رواة الاعمش مأخلا جرير ا (سوائے جرير کے ،اعش کے جتنے راوی ہم نے ذکر کے بیں وہ اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ت) کسی میں لفظ بغلس مفید واقع ومصر ح مرام کی تصریح ہے کہامر لمسلم من حدیث الضبی (جیا کہ مسلم کے حوالے سے ضبی کی حدیث گزری ہے۔ت) ان تنوعات سے نہ وہ حدیثیں متعدد ہو جائیں گی نہ ایک طریق دوسرے کا نافی و منافی ہوگا بلکہ ان کے اجتماع سے جو حاصل ہو وہ حدیث تام قراریائے گا۔اب خواہ یہ اختلاف رواۃ اعمش کی روایت بالمعنی سے ناشئے ہُواخواہ خو داعمش نے

<sup>&</sup>lt;sup>1 سن</sup>ن النسائي الجمع بين الصلواة بالمز دلفة مطبوعه مكتبه سلفيه لا مهور ٧**/٠** م

مختلف او قات میں مختلف طور پر روایت بالمعنی کی اور ہر راوی نے اپنی مسموع پہنچائی چاہے ہے۔ یہ تنولیج اعمش نے خود کی چاہے ممارہ یا عبدالرحمٰن سے ہوئی اور وہ سب اعمش نے سُنی یا اعمش کو پہنچی خواہ اصل منہائے سند سید نا عبدالله رضی الله تعالی عنہ نے او قات عدیدہ میں حسبِ حاجت مختلف طوروں پر ارشاد فرمائی مثلاً شبِ مزد لفہ راہِ مزد لفہ میں یا وہاں پہنچ کر آج کی مغرب وفجر کا مسئلہ ارشاد کرنے کیلئے صرف اُنہیں دو 'کا ذکر فرمایا عصر توسب کے سامنے ابھی جمع کر چکے تھے اُس کے بیان کی حاجت کیا تھی دوسرے وقت جمع بین الصلا تین کا مسئلہ پیش ہو وہاں ذکر فجر کی حاجت نہ تھی عصر عرفہ و مغرب مزد لفہ کے ذکر پر قناعت کی کہ سواان دو 'نمازوں کے حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی جمع نہ فرمائی اور کسی وقت مغرب وعشائے مزد لفہ کاذکر ہوکہ دان میں سنّت کیا ہے اس وقت یہ تھیلی عدیث مخضر افادہ کی۔

ثم اقول: لطف بیہ کہ یہی حدیث ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ دوسرے مخرج مروی صحیح بخاری وسنن نسائی سے سید ناامام محمد نے آثار مروبیہ کتاب الحجج میں بسندِ جلیل وصحیح جس کے سب رواۃ اجبّہ ثقات وائمہ اثبات ور جال صحیحین بلکہ صحاح ستّہ سے ہیں یوں روایت فرمائی:

سلام بن سلیمن الحنفی ابواسحاق سبیعی سے وہ عبدالرحمٰن بن اسود سے وہ علقمہ بن قیس اور اسود بن یزید سے راوی ہیں کہ عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرماتے سے جمع بین الصلاتین جائز نہیں مگر عرفہ میں ظہر وعصر۔

اخبرنا سلام بن سليم الحنفى عن ابى اسحق السبيعى عن عبدالرحلن بن الاسود عن علقمة بن قيس والاسود بن يزيد قالا كان عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه يقول لاجمع بين الصلاتين الابعرفة الظهر والعصر 1-

کیوں مُلّا جی! اب یہاں کہہ دینا کہ ابن مسعود نے فقط جمع عرفات دیکھی جمع مزدلفہ خارج رہی حالانکہ ہر گزنہ اس سے اعراض نہ اس پراعتراض بلکہ ہر محل وموقع کلام میں وہاں کی قدر حاجت پرا قتصار ہے یہاں مسافر کے جمع بین انظمسر والعصر کاذکر ہوگائس پر فرمایا کہ ان میں جمع صرف روز عرفہ عرفات میں ہے اس کے سوانا جائز، ولہذاالصلاتین معرف بلام فرمایا جس میں اصل عہد ہے۔ مُلّا جی اِئتِ حدیث آنکھ کھول کر دیکھوروایات بالمعنٰی کے یہی انداز آتے ہیں خصوصًا امام بخاری تو بذاتِ خودا پی جامع صبح میں اس کے عادی ہیں حدیث کو ابواب مختلفہ میں بقدر حاجت پارہ پارہ کرکے لاتے ہیں اس سے ایک پارہ دوسرے کورَد نہیں کرتا بلکہ وہ مجموع حدیث کامل مُٹھر تی ہے۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> كتاب الحجة باب الجمع بين الصلانتين دار المعارف النعمانييه لامهور ا ١٦٥٨

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

اس سے بحدالله تعالی واضح وآشکار ہوا کہ بیہ حدیث بھی تمام و کمال یوں ہے کہ میں نے کبھی نہ دیکا کہ حضور سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے دو انمازیں جمع فرمائی ہوں کبھی کوئی نماز اپنے وقت سے پہلے یا وقت کے بعد پڑھی ہو مگر صرف دو اعصر عوف و تعدیمی تاریکی عرف وقت مسنون و معمول سے پہلے طلوع فجر کے بعد ہی تاریک میں پڑھ لیا تھا اُس دن کے سوا کبھی ایسا بھی نہ کیا۔الحمد ملله که آفتابِ حق وصواب بے پر دہ و تجاب رابعة النہار پر پہنچا،اب اس حدیث نسائی جامع ذکر عرف و مزد لفہ پر ملا بھی نہ کیا۔ مرب ہو چوٹیں کی ہیں اُن کی خدمت گزاری کیجئے اور ماہ ضیا پناہ رسالہ کو ماذنہ تعالی شب تمام کامثر دہ دو بچئے والله المعین و به نسبتعین۔

لطیفہ: یارب جہل جاہلین سے تیری پناہ ملاّجی تورَدِ احادیث وجرح ثقات وقدح صحاح کے دھنی ہیں۔ عمل بالحدیث کے ادعائی
راج میں انہیں مکابروں کی دیواریں پُخی ہیں۔ حدیث صحح نسائی شریف کو دیکھا کہ انہیں مصیبت کا پہاڑ توڑے گی۔ حضرت نے
گلِ سر سبد کو گِل ته گلحن بناچھوڑے گی لہذا نیام حیاسے تے غِ ادا نکالی اور احادیث صحاح میں جمیل مضمون فریقا تکذبون وفریقا
تفتلون کی یوں بناڈالی ف احدیث نسائی کی نامقبول اور مجر وح اور متر وک ہے دو اراوی اس کے مجر وح ہیں ایک سلیمان بن ارقم
کہ اُس کی تو ثیق کسی نے نہیں کی بلکہ ضعف کہ ااس کو تقریب میں سلیمان بن ارقم ضعف اور ایک خالد بن مخلد کہ یہ شخص
رافضی تھا اور صاحب احادیث افراد کا کہا تقریب میں خالد بن مخلد صدوق متشیع ولہ افراد۔

اقول: الآلاوبي للا جي كي قد يي سفاهت تشيع ور فض كے فرق سے جہالت۔

ٹانیا: صحیحین سے وہی پُرانی عداوت خالد بن مخلد نہ صرف نسائی بلکہ بخاری ومسلم وغیر ہما جملہ صحاح ستہ کے رجال سے ہے امام بخاری کا خاص اُستاذ اور مسلم وغیر ہ کااُستاذ الاستاذ۔

> عدا مثل ابان خبن یزید العطار برزید طبین ابی انهینه ، عبد الرحمٰن خبن غزوان وغیر ہم ۱۲ منه (م) عدا جن میں تنیس سے زیادہ حواشی فصل اول پر مذکور ہوئے ۱۲منه (م) ف امعار الحق ص ۳۸۴

نتاؤىر ضويّه جلد پنجم

تحقیقاتِ جلیلہ فقیر غفرلہ القدیر کے رسالہ **الھاد الکاف فی حکمہ الضعاف** تا العظامی مطالعہ کیجئے اور سر دست اپنی مبلغ علم تقریب ہی دیکھے کہ ضعیف درجہ ثامنہ اور متر وک اُس کے دو<sup>ا</sup> پاپیہ نیچے درجہ عاشرہ میں ہے خود <sup>عنہ بع</sup>ض ضعفار جال شیخین میں اگرچہ متابعةً بایوں بھی واقع جس سے اُن کا نامتر وک ہونا واضح۔

مثلًا (ا) اسيد (۲) اسباط (۳) عبدالكريم (۴) اشعت (۵) زمعه (٢) محمد ابن يزيد رفاعي (٧) محمد بن عبدالرحمٰن (٨) احمد (٩) اُلَّ اور دوسرے۔ تقریب میں کہا کہ پہلے پانچ ضعیف ہیں، چھٹا بھی خاص قوی نہیں ہے،ساتواں مجہول ہے،آٹھویں کو ابوحاتم نے ضعیف کہا ہے،نوس میں بھی ضعف ہے۔عبدالکریم کے لئے مزی نے تہذیب میں "خت"کی علامت لگائی ہے (واضح رہے کہ "خ" سے مراد بخاری ہے اور "ت" سے تعلق، لینی بخاری نے بھی اس کی روایت تعلقًا لی ہے) میزان میں بھی تہذیب کی پیروی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے بخاری نے تعلیقًا اور مسلم نے متابعةً روایت کی ہے۔اسی طرح حافظ نے بھی تقریب کی علامات میں اس کی پیروی کی ہے لیکن پھر متنبہ کیا ہے کہ صحیح"خ"ہے ("خت" نہیں) چنانچہ حافظ نے پہلے تو عبدالکریم کی وہ روایت ذ کر کی ہے جو بخاری میں ہے، پھر کہا ہے کہ یہ روایت وصل کے ساتھ ہے نہ کہ تعلیق کے طور پر۔(اس لئے "خ" کے ساتھ "ت" نہیں ہونی جاہے کیونکہ "ت" تعلق کی علامت ہے) (محدابن یزید) رفاعی کے بارے میں کہاہے

مثل اسد بن زبر،اساط اب اليسع، عبد الكريم بن إلى البخار، والاشعث بن سوار، زمعة بن صالح، محمد بن يزيد الرفاعي، محمد بن عبدالرحلن مولى بني زهرة، احمد بن يزيد الحراني، إلى بن عباس وغيرهم، قال في التقريب في الخبسة الاول: ضعيف، والسادس ليس بالقوى،والسابع مجهول،والثامن ضعفه ابو حاتم، والتاسع فيه ضعف وعبدالكريم، علم له المزى في التهذيب خت، وتبعه في الميزان، فقال: اخرج له خ تعليقا، ومر متابعة ـ وكذا تابعه الحافظ في رموز التقريب، ثمر نبه أن الصواب خ، حيث ذكر ماله في الجامع الصحيح، ثم قال: هذا موصول وليس معلقا ـ وقال في الرفاعي: ذكره ابن عدى في شيوخ البخاري، وجزم الخطيب بأن البخاري روى عنه؛ لكن قرقال البخاري: رأيتهم مجيعين على ضعفه أ\_اهقلت: المثبت اثبت، فلذا

ا تقریب الهذیب ترجمه نمبر ۱۴۲۱ محمد بن بزید دار الکتب العمیهٔ بیروت ۱ $\gamma$  ۱۳۵۱ م

بتاۋىرضويّه جلدپنجم

رابعاً: یہ سب کلام ملّا بی کی غیبی بول عیبی ادکام مان کرتھا حضرت کی اندرونی حالت و پھے ہے تو پھر حسبِ عادت جو رواق حدیث بے نسب و نسبت پائے ان میں جہاں تحریف و تصرف کا موقع ملا وہی تبدیل کا رنگ لائے سند میں تھا عن شعبة عن سلیمان۔اب ملّا بی مبلغ علم تقریب کھول کر بیٹھے رواق نسائی میں شعبہ نام کا کوئی نہ ملاجس پر تقریب میں کچھ بھی جرح کی ہو لہذا وہاں بس نہ چلا سلیمان کو و کھیں تو پہلی بسم الله یمی سلیمان بن ارقم ضعیف نظر پڑا حکم جڑو یا کہ سند میں و ہی مراد اور حدیث مردود، ملّا بی این دھرم کی قتم تی بتانا یہ جروتی حکم آپ نے کس دلیل سے جمایا، کیاائی کا نام محد تی ہے ہوتو برہان لاؤ ورنہ این کذب و عیب رقم بالغیب پر ایمان قُل کھا تُو اُرُد کھا نگم اِن گئتُهُ طب قینی و حق طلبان و حق نیوش کو اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ مخرج حدیث اعمش عن عمارة عن عبدالرحلن عن عبدالله بخاری مسلم ابوداؤد نسائی و غیر ہم سب کے یہاں حدیث عمارہ بطریق امام اعمش ہی مذکور، صحیحین کی تین سندیں بطریق داود عن الاعمش عن عمارة اس کے بعد سُن چکے۔ بنجم نسائی بطریق داود عن الاعمش عن عمارة اس کے بعد سُن چکے۔ بنجم نسائی کتاب الصلاة عن عہارة تنا سفیان نا الاعمش عن عمارة الخے۔شم: نسائی مناسک باب الوقت میں ہو جائے۔

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

علمنا عليه خ.واخرناها عن لمكان تردد الحافظ والانصاف ان فليحا وعبادا وامثالها ايضا ضعفائ.والعنر ماافاده الامام ابن الصلاح وتبعه النووى وغيره فارجع واعرف والله تعالى اعلم (م)

کہ اس کو ابن عدی نے بخاری کے اساتذہ میں ذکر کیا ہے اور خطیب نے

یقین ظاہر کیا ہے کہ بخاری نے اس سے روایت کی ہے، لیکن بخاری ہی

نے کہا ہے کہ میں نے محد ثین کو اس کے ضعف پر متفق پایا ہے اھ میں

نے کہا ثابت کرنے والے کی بات زیادہ پختہ ہوتی ہے (اور ابن عدی نے

اس کا شخ بخاری ہونا ثابت کیا ہے) اس لئے ہم نے بھی اس کے نام

پر" خ" کی علامت لگائی ہے۔ لیکن حافظ کو چونکہ اس کے شخ بخاری

ہونے میں تردّد ہے اس لئے "خ" کو ہم نے "م " کے بعد لگایا ہے

("م" سے مراد مسلم ہے) اور انصاف کی بات یہ ہے کہ فلیح، عباد اور ان

عیسے اور کوئی راوی بھی ضعیف ہیں (اس کے باوجود ان کی روایات صحاح

میں پائی جاتی ہیں) امام ابن الصلاح نے اس کی معذرت خواہانہ وجہ بیان

کی ہے اور نووی وغیرہ نے بھی ان کا انتباع کیا ہے، اس لئے ان کی طرف

مراجعت کر واور سمجھو! واللہ تعالی اعلم۔ (ت)

<sup>1</sup> نسائى النسائى الجمع بين المغرب والعشاء الخ مطبوعه نور محمد كتب خانه كرا چى ا/••١

فتاؤىرضويّه جلدپنجم

الذى يصلى فيه الصبح بالمزدلفة اخبرنا محمد بن العلاء ثنا ابومغوية عن الاعمش عن عمارة الخ بفتم: سنن الى واور حددثنا مسدد وان عبدالواحد بن زياد وابا عوانة وابا مغوية حدثوهم عن الاعمش عن عمارة 2\_

خامسًا: حضرت کو اپنی پر انی مثق صاف کرنے کو اُسی طرح کا ایک اور نام ہاتھ لگا یعنی خالد امام نسائی نے فرمایا تھا: اخبر نااسلمعیل بن مسعود عن خالد عن شعبة بیده رسم حکم لگا دیا کہ اس سے مراد خالد بن مخلد رافضی ہے ملّا جی ! پانچ پسے کی شیر بنی تو ہم بھی چڑھا ئیں گے اگر ثبوت دو کہ یہاں خالد سے یہ شخص مراد ہے، ٹلّا جی ! تم کیا جانو کہ ائمہ محد ثین کس حالت میں اپ شخ کے مجرد نام بے ذکر ممیّز پر اکتفا کرتے ہیں، ملّا جی صحابہ کرام میں عبدالله کتنے بحثرت ہیں خصوصًا عبادلہ خمسہ رضی الله تعالی عنہم، پھر کیا وجہ ہے کہ جب بھری عن عبدالله کچ تو عبدالله بن عمرو بن عاص مفہوم ہوں گے، اور کوئی کہے تو عبدالله بن ممرو جب سوید کہیں حد ثنا عبدالله تو خواہ ابن المبارک مسعود رضی الله تعالی عنہم، پھر رواۃ مابعد میں تو عبدالله صد ہا ہیں مگر جب سوید کہیں حد ثنا عبدالله تو خواہ مخواہ ابن المبارک ہیں، مجمد بن کا ثنار کون کر سکتا ہے مگر جب بندار کہیں عن مجمد عن شعبۃ تو غندر کے سواکسی طرف ذہن نہ جائے گاوعلی ہذا القیاس میں جنہیں ادنی خدامِ حدیث جائے تا جی سرامثالیں ہیں جنہیں ادنی خدامِ حدیث جائے تا جائے ہیں۔ مگر جب بیا ہیں جنہیں ادنی خدامِ حدیث جائے تا جی سرامثالیں ہیں جنہیں ادنی خدامِ حدیث جائے تا جائے تسمجھتے بہجائے ہیں۔ مگر آگی ! بی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سُمن النسائی الوقت الذی یصلی فیه الصبح بالمزد لفه مطبوعه نور محمد کتب خانه کراچی ۲/۲ س

<sup>&</sup>lt;sup>2 سن</sup>ن ابی داؤد باب الصلوة بحجمع آفتاب عالم پریس لا مور ا*راح*۲۲

<sup>3</sup> شرح معانی الا ثار الجمع بین اصلاتین مطبوعه ایج ایم سعید قمینی کراچی ۱۱۳۱۱

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> تقريب التهذيب ترجمه نمبر ۲۶۲۳ دار الكتب العلميه بير وت ۳۹۲/۱

خالد امام اجل ثقه ثبت حافظ جلیل الثان خالد بن حارث بصری میں که امام شعبه بن الحجاج بصری کے خُلُص تلامذة اور امام اسلعیل بن مسعود بھری کے اجل اساتذہ اور ر حال صحاح ستّہ ہے ہیں اسلعیل بن مسعود کو اُن سے اور اُنہیں شعبہ سے اکثار روایت بدر چه غایت ہے،اسی سنن نسائی میں اسلعیل کی بیپیوں روایات اُن سے موجود،ان میں بہت خاص اسی طریق سے ہیں کہ اسلمعیل خالد بن حارث سے اور خالد شعبہ بن الحجاج سے ان میں بہت جگہ خود اسلمعیل نے نسب خالد مصرحًا بان کیا ہے۔بہت جگہ اُنہوں نے حسب عادت مطلق چھوڑا۔امام نسائی نے واضح فرمادیا ہے بہت جگہ سابق ولاحق بیانوں کے اعتاد پر یوں ہی مطلق باقی رکھا ہے میں آپ کا حجاب ناواقفی توڑنے کو مرفتم کی مصرح روایات سے بہ نشان کتاب ویاب کچھ حاضر کر ول۔

**طريق شعبة: (ا)** كتاب الا فتتاح باب التطبيق اخبر نااسلعيل بن مسعود حد ثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن سليمن <sup>1</sup> الخي (٢) كتاب الطهارة باب النشح اخبر نااسلعيل بن مسعود حد ثنا خالد بن الحارث عن شعبة <sup>2</sup>الخيه (**٣**) كتاب المواقبة الرخصه في الصلاة بعد العصر اخبر نااسلعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن شعبة ³الخيه

(مه) كتاب الاماية ،الجماعة اذ كانواا ثنين اخبر نااسلتيل بن مسعود ثنا خالد بن الحارث عن شعبة <sup>4</sup>ارنج

(۵) كتاب السهو باب التحري اخبر ناانتلمعيل بن مسعود حد ثناخالد بن الحارث عن شعبة <sup>5</sup>الخيه

(تصريح السلعيل سوى مامر)

(٢) كتاب الاملة الرخصة للامام في التطويل اخبر نااسلعيل بن مسعود ثنا خالد بن الحارث <sup>6</sup>الخي

<sup>1</sup>النسائي باب التطبيق مطبوعه مطبع سلفيه لا بهور ا/ ١٢٣ ا

Page 308 of 696

<sup>2</sup>النسائي باب النضح مطبوعه مطبع سلفيه لا هورا/19

<sup>3</sup> النسائي الرخصة في الصلوة بعد العصر مطبوعه مطبع سلفيه لا بهور ال

<sup>4</sup>النسائي الجماعة اذاكانواا ثنين مطبوعه مطبع سلفيه لاهور الهو

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>النسائی باب النخری مطبوعه مطبع سلفیه لا ہور ا/۲ ۱۳

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>النسائي الرخصة للامام في النطويل مطبوعه مطبع سلفيه لا مهور ا/ ٩٣

نتاؤىرضويّه جلدپنجم

(2) كتاب قيام الليل، باب وقت ركعتى الفجر اخبرنا اسمعيل بن مسعود قال ثنا خالد بن الحارث ألى حرام كتاب الزكوة، عطية المرأة بغير اذن زوجها اخبرنا اسمعيل بن مسعود ثنا خالد بن حارث كرى الارض بالثلث والربع اخبرنا اسمعيل بن مسعود قال ثنا خالد بن الحارث قرائد و الخراب القسامة والقود، باب عقل الاصابع اخبرنا اسمعيل بن مسعود حدثنا خالد بن الحارث الحراث المحمد حدثنا خالد بن الحارث الحراث المحمد حدثنا خالد بن الحارث المحمد العمد حدثنا خالد بن الحارث المحمد المحمد حدثنا خالد بن الحارث المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد حدثنا خالد بن الحارث المحمد ا

(التصريح النسائي)

(۱۱) كتاب الحيض مضاجعة الحيض في ثياب حيضتها اخبرنا اسمعيل بن مسعود حدثنا خالدهو ابن الحارث والخرزا المعيل بن مسعود الحارث والخرزا الحارث والخرزا المعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الاعلى قالاحدثنا خالدهو ابن الحارث والخرزا المعيام التقدم قبل شهر مضان اخبرنا اسمعيل بن مسعود ثنا خالدوهو ابن الحارث - (۱۲) المزارعة من الاحاديث المذكورة اخبرنا اسمعيل بن مسعود ثنا خالدوهو ابن الحارث قر(۱۵) كتاب الاشربة الترخيص في النه الخبرنا اسمعيل بن مسعود ثنا خالدوهو ابن الحارث والخرث والخراب المعيل بن مسعود ثنا خالدوهو ابن الحارث والخرب والخرب السمعيل بن مسعود ثنا خالديعني ابن الحارث والخرب والخربة الترخيص في انتباذ البسر اخبرنا اسمعيل بن مسعود ثنا خالديعني ابن الحارث والخرب والخربة الترخيص في انتباذ البسر اخبرنا اسمعيل بن مسعود ثنا خالديعني ابن الحارث والخرب والمعلم المعيل بن مسعود ثنا خالديعني ابن الحارث والخرب والمعلم المعيل بن مسعود ثنا خالديعني ابن الحارث والخرب والمعلم المعيل بن مسعود ثنا خالديعني المعيل بن المعيل بن مسعود ثنا خالديعني المعيل بن المعيل بن مسعود ثنا خالديعني المعيل بن المعيل بن مسعود ثنا خالديعني المياب المي

کیوں مُلّا جی ! یہ کیادین ودیانت ہے کہ حدیثیں رَد کرنے کو ایسے جھُوٹے فقرے بناؤاور بے تکان جزم کرتے ہوئے پلک تک نہ جھپکاؤ، وہ توخدانے خیر کرلی کہ امام نسائی نے اسلحیل بن مسعود کہہ دیا تھا کہیں نرااسلعیل ہو تا تو مُلّا بی کو کہتے کیا لگتا کہ یہ حدیث تم اہل سنّت کے نز دیک سخت مر دود کہ اس کی سند میں اسلمیل دہلوی موجود،

Page 309 of 696

<sup>1</sup> سنن النسائي باب وقت ركعتى الفجر مطبوعه مطبع سلفيه لا مهور ال٢٠٦/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>سنن النسائي عطية المرإة الخ مطبوعه مطبع سلفيه لا هور ا/٢٨٩

³سنن النسائي الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق مطبوعه مطبع سلفيه لا مور ١٣٣/٢

<sup>&</sup>lt;sup>4 سن</sup>ن النسائي باب عقل الاصابع مطبوعه مطبع سلفيه لا مور ۲۴۷/۲

قسنن النسائي مضاجعة الحيض الخ مطبوعه مطبع سلفيه لامور الرهم

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سنن النسائي باب اذا قيل للرجل الخ مطبوعه مطبع سلفيه لا بهور ا/ ١٦٠

<sup>7</sup> سنن النسائي النقدم قبل شهر رمضان مطبوعه مطبع سافيه لا مور اله٣٩٧

<sup>8</sup> سنن النسائي المزارعة. من الاحاديث مذ كورة مطبوعه مطبع سلفيه لا بور ١٣٦/٢

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> سنن النسائي الترخيص في انتباذ البسر الخ مطبوعه مطبع سلفيه لا بور ٣٢١/٢

نتاؤىرضويّه جلدپنجم

۔ گنآجی! صرف ایک مسکلے میں اول تاآخرا تنی خرافات، علم حدیث کی گفلی گفلی باتوں سے بیہ جابلانہ مخالفات،ا گر دیدہ ودانستہ ہیں تو شکایت کیا ہے کہ اخفائے حق و تلمیح باطل و تلبیس عامی واغوائے حاہل، طوا ئف ضالہ کاہمیشہ داب رہاہے،اورا گر خود حضرت کی حدیث دانی اتنی ہے توخدار اخداور سول ہے حیا کیجئے ، اینے دین دھر م پر دیا کیجئے یہ مُنہ اور اجتہاد کی لیک ، یہ لیاقت اور مجتهدین پر ھمک، عمر وفا کرے توآٹھ وس' برس کسی ذی علم مقلد کی کفش بر داری کیجئے، حدیث کے متون وشر وح واصول ور جال کی کتابیں سمجھ کریڑھ لیجئے اور بیرنہ شرمایئے کہ بوڑھے طوطوں کے بڑھنے پر لوگ مبنتے ہیں، مبننے دومبنتے ہی گھریتے ہیں،اگر علم مل گيا توعين سعادت ما طلب ميں مر گئے جب بھی شهادت، بشرط صحت ايمان وحسن نيت والله الهادي لقلب اخبت۔ الحمدالله مهرحق متجلی موااور آفتاب صواب متجلی، جن جن احادیث سے جمع بین الصلاتین کا ثبوت نه سهل ثبوت بلکه قطعی ثبوت زعم کیا گیا تھاواضح ہُوا کہ اُن میں ایک حرف مثبت مقال نہیں مذہب حنفی اثبات صوری و نفی حقیقی دونوں میں بے دلیل بنادیا تھا،روشن ہُوا کہ قرآن وحدیث اُسی کے موافق دلائل ساطعہ اُسی پر ناطق جن میں رَد وا نکار کی اصلاً مجال نہیں،اور بعونہ تعالیٰ بطفیل مسئلہ وہ تازہ مجبلہ کہنہ مشغلہ ادعائے عمل بالحدیث کا مشغلا اُس کا بھرم بھی من مانتا کھلاکہ ہواسے غرض ہوس سے کام اور ا تباع حدیث کا نام بدنام پیُرانے بُرانے حد کے سیانے جب اپنی سخن پر وری پر آئیں صحیح حدیثوں کو مر دود بتائیں ثقہ ائمہ کو مطعون بتائیں، بخاری ومسلم پس پیت ڈالیں،اُن کے رواۃ واسانید میں شاخسانے نکالیں،مزار محیل کریں سومزار بیچ جیسے بنے صحیح حدیثیں ہیچ،امام مالک وامام شافعی کی تقلید حرام نہ فقط حرام کہ شرک کا بے غام،مگر جب حنفیۃ کے مقابل دم پر بنے مجتهد چپوڑ مقلدوں کی تقلید سے گاڑھی چھنے،اب ایک ایک شافعی مالکی کو جھک جھک کر سلام اُس کے یاؤں پکڑاُس کا دامن تھام، یہ بڑا پیشواوہ بھاری امام،اُن میں جس کا کلام کہیں ہاتھ لگ گیاا گرچہ کیساہی ضعیف کتنا ہی خطا، بس خضر مل گئے غنچے کھُل گئے،اندر کے جی کے کواڑ کھُل گئے سب کوفت سوخت کے غبار دُھل گئے،وحی مل گئی ایمان لے آئے اُسی سے حنفیۃ پر حجت لائے،اب خبر دار کوئی چھے نہ پڑو احبار ور ہبان کی آیت نہ پڑھو، چھٹکارے کی گھڑی بچاؤکا وقت ہے، شرک بلاسے ہو اب تو مکت ہے۔مسلمانو! حضرات کے بیرانداز دیکھے بھالے اپناایمان بچائے سنجالے، فریب میں نہ آنابیر زمر در جام ہیں دھوکانہ کھانا، سبز ہ بردام ہیں بے سہاروں کی حال مرحال بُری ہے تقلید سے بری ائمہ سے بری ہے، بے راہ روی کا دھیان نہ لانا حادر سے زیادہ ياؤل نه كيميلانا، اتباع ائمه راويلرى براويلرى كاوالى خداب، لله الحمد ولى الهداية منه البداية واليه النهاية

خلاصةالكلاموحسنالختام

الحمد ملله سخن اپنے ذروہ اقطی کو پہنچاب ملخص کلام وحاصل مرام چند باتیں یادر کھئے:

نتاۋىرضويّە جلدپنجم

اقلا جمع صوری بدلائل صحیحہ روشن ثبوت سے بے یردہ و حجاب اور اُس کا انکار آنکار آفتاب۔

**ثانیا** کسی حدیث صحیح میں جمع تقدیم کا نام کو بھی اصلاً پتانہیں اُس کی نسبت ادعای قطعی ثبوت محض نبج العنکبوت۔

**ٹالٹاً** جمع تاخیر میں بھی کوئی حدیث صحیح صریح جیسا کہ ادعا کیا جاتا ہے ہر گز موجود نہیں یاضعاف ومنا کیر ہیں یا محض بے علاقہ یا صاف محمل اور محتملات سے ہوس اثبات مہمل و مختل۔

رابعًا جب جمع صوری پر ثبوت مفسر متعین نا قابل تاویل قائم تو محتملات خصوصًا حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنها کا اُسی کی طرف رجوع لازم که قاعده ارجاع محتمل به متعین ہے نہ عکس که سراسر نکس۔

خامسًا نماز بعد شہاد تین اہم فراکض واعظم ارکان اسلام ہے اور اُس میں رعایت وقت کی فرضیت اور اظہر ضروریاتِ دین سے جے مسلمانوں کا ایک ایک بی جانتا ہے یو نہیں او قاتِ خمسہ غایت شہرت واستفاضہ پر بالغ حد تو اتر ہیں اگر حضور پُر نور سید المرسلین صلی الله تعالی علیہ و سلم نے حالتِ سفر میں جس کی ضرورت ہمیشہ ہر زمانہ میں ہر شخص کو رہی اور رہتی ہے چار نمازوں کے لئے او قاتِ مشہورہ معلومہ معروفہ کے سوا قولیا یافعلاً کوئی اور حکم عطافر مایا ہوتا تو واجب تھا کہ جس شہرت جلیلہ کے ساتھ او قاتِ خمسہ معقول ہوئے اُسی طرح یہ نیاوتت بھی نقل کیا جاتا آخر حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ و سلم نے یہ فعل کسی خلوت میں نہ کیا غزوہ تبوک میں ہزارہا صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہم ہمراور کاب سعادت ماب سے اگر حضور جمع فرماتے بلاشبہہ وہ سب کے سب دیکھے اور کثرت رواق سے اسے بھی مشہور کر چھوڑتے یہ کیا کہ الی عظیم بات ایسے جلیل فرض کے ایسے ضروری لازم میں ایس صرح تبدیل ایسے مجمع کثیر کے سامنے واقع ہواور اُسے یہی دوایک راوی روایت فرمائیں تو بلاشبہہ یہی جمع صوری فرمائی جس میں نہ وقت بدلانہ کسی حکم میں تغیر نے راہ پائی کہ اُس کے اشتہار پر دوائی متوفر ہوتے نظر انصاف صوری پر محمول کہ توفر دوائی قال آخاد ہے تو لاجرم جمع صوری پر محمول کہ توفر میجور اور بالفرض کوئی روایت مفسرہ نا قابل تاویل ملے تو متر وک العمل کہ ایسی جگہ آ حادر ہنا عقل سے دوری

سادیًا نمازوں کے لئے تعیین و تخصیص او قات وآیات قرآن عظیم واحادیث حضور سیدالمرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم سے قطعی الثبوت ہے اگر کہیں اُس کا خلاف مانیے تو وہ بھی ویہا ہی قطعی چاہے جیسے عصر عرفہ ومغرب مزولفہ کا اجماعی مسئلہ ورنہ یقینی کے مقابل ظنی مضحل۔

سابعًا بالفرغ اگر مثل منع دلائل جمع بھی قابل سمع تتلیم کیجئے تاہم ترجیے منع کوہے کہ جب حاظر ومیسی مجتمع ہوں تو حاظر مقدم ہے۔

۔ **ٹامناً** جانب جمع صرف نقل فعل ہے قول اگر ہے تو جمع صوری میں اور جانب منع دلا کل قولیہ وفعلیہ دونوں موجو داور قول فعل پر م جح تو مجموع قول و فعل محض نقل فعل بريدر حه اولي۔

. تاسعًا افقہت راوی اور مرجح منع ہے کہ ابن عمر وانس میں کسی کو فقاہت جلیلہ عبدالله بن مسعود تک رسائی نہیں رضی الله تعالیٰ عنهم اجعین، یه وہی ابن مسعود ہیں جن کی نسبت حدیث میں ہے، حضور پُر نور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا: تیمسکو ا بعهدا بن امر عبد 1-(ابن أم عبد كي ماتول سے تمسك كيا كرو) رواه الترمذي عنه رضي الله تعالى عنه \_

(نوٹ: اصل متن ترمذی میں الفاظ یوں ہیں تمسکوا بعصد ابن مسعود رضی الله عنہ۔ نذیر احمہ)

مر قاۃ میں ہے اسی لئے ہمارے امام اعظم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ اُن کی روایت و قول کو خلفائے اربعہ کے بعد سب صحابہ کے قول پر ترجيح دييتے ہيں ² بيه وہي ابن مسعود ہيں جنهيں حذيفه رضي الله تعالى عنه صاحب سرّر سول صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے :

ان اشبه الناس دلاوسيتاً وهدياً بير سول الله صلى | بينك حال دُهال روش ميں سب سے زيادہ حضوراقد س صلى اللَّه تعالیٰ علیه وسلم ہے مثابہ عبداللَّه بن مسعود ہیں رضی اللَّه تعالى عنه ـ

الله تعالى عليه وسلم لابن ام عبد 3-رواة البخارى ف والترمذي والنسائي\_

به وبي ابن مسعود بين جنهيں امير المومنين فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه فرماتے : كيف **م**لنى علماً <sup>4</sup> (ايك تُشرى بين علم سے بھری ہُوئی) نہایت یہ کہ حضور اقد س سیدالمرسلین صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: رضیت لاحتی مار ضی لھا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حامع الترمذي مناقب عبدالله بن مسعود مطبوعه كت خانه رشيديه دبلي ۲۲۱/۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>مر قات المفاتيح حامع المناقب،الفصل الاول مطبوعه مكتبه امدابه ملتان اا/٩٠٩

<sup>3</sup> مشكوة المصانيح بحواله بخاري ماب جامع المناقب مطبع مجتما كي د بلي ص ٧٥٧٥)

<sup>(</sup>جامع الترمذي، مناقب عبدالله بن مسعود امين فمپني كتب خانه رشيد به دبلي ۲۲۲/۲)

ف۔مشکوۃ میں بعینہ یہی الفاظ میں جبکہ ترمذی میں الفاظ یوں ہیں۔کان اقرب الناس هدیا ودلا وسمتابر سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابن مسعود اور بخاري ميں الفاظ يول ميں مااعلم احداً اقرب سمتاوهد ماود لا بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ابن ام عبد -

<sup>4</sup> اسد الغابة في معرفة الصحابة ترجمه عبدالله بن مسعودامكتبه اسلاميه رياض الشيخ ٣٥٩/٣

فتاؤىرضويّه

ابن امر أعبد-(مين ناين أمت كے لئے پند فرماليا جو كھ عبدالله بن مسعود اس كے لئے پند كرے، والا الحاكم

لاجرم ہمارے ائمہ کرام رضی الله تعالی عنہم کے نز دیک خلفائے اربعہ رضوان الله تعالیٰ علیہم کے بعد وہ جناب تمام صحابہ کرام علیہم الر ضوان سے علم وفقاہت میں زائد ہیں، مر قاۃ شرح مشکوۃ میں ہے:

هو عند المبتنا افقه الصحابة بعد الخلفاء الاربعة ما المارات الممك نزديك ابن مسعود ظفاء اربعمك بعدسب سے زیادہ فقیہ ہیں۔(ت)

عاشراً <sup>عن</sup>ا گر بالفرض براہین منع واد تہ جمع کانٹے کی تول برابر ہی سہی تاہم منع ہی کوتر جیچر ہے گی کہ اس میں احتیاط زائد ہے اگر عندالله جمع درست بھی ہوئی توایک جائز بات ہے جس کے ترک میں بالاجماع گناہ نہیں بلکہ اتفاق اُس کاترک ہی افضل ہے اور اگر عندالله نادرست ہے تو جمع تاخیر میں نماز دانستہ قضا کرنی ہو گی اور جمع تقدیم میں سرے سے اداہی نہ ہو گی فرض گردن پر رہے گا تو ایس بات جس کا ایک پہلو خلاف اولی اور دوسری جانب حرام و گناہ کبیرہ ہو عاقل کا کام یہی ہے کہ اُس سے احتراز کرے، یہاں جو ملا جی ایمان کی آنکھ پر ٹھیکری رکھ کر لکھ گئے ہیں کہ ف تشکیک مذکوراُس صورت میں جاری ہوتی ہے جس میں طر فین کامذہب مدلّل بدلائل ہواور صورت اختلاف کی ہو حالانکہ مسلہ جمع میں مانعین کادعوی بے دلیل ہےاور ناجائز کہنااُن کاخلاف ہےاختلاف نہیں پس اگر صحت میں عمل مدلل بدلائل کے قول بے دلیل شک ڈال دیا کرے توسیکڑوں اعمال ماطل ہو جائیں اور حق و باطل میں کچھ تمیز نہ رہے،ان جھُوٹی بالاخوانیوں سینہ زوری کی لَن ترانیوں کا کیا چٹھا بعونہ تعالیٰ سب کھل پچکا مگر حیاکا بھلا ہو جس کے آسرے جیتے ہیں یو نہیں توآ فتاب پر خاک اُڑا کر اندھوں کو شحیحادیا کرتے ہیں کہ حنفیۃ کامذہب بے دلیل وخلاف حدیث ہے،خدا کی شان قرآن عظیم واحادیث رسول کریم علیہ وعلیٰ آله افضل الصلاة والتسلیم کی اُن قامر دلیلوں کو جنہیں سُن کر جگر تک دھمک بہنچی ہو گی ہے دلیل تھہراؤاور اپنے ضعیف وبے 'ثبوت قول کو تطعی یقینی مدلل بتاؤاور عمل بالحديث ودين وديانت كانام ليتے نه شرماؤا نّاللّه وانّا اليه راجعون ع

آ دمال کم شدند ملک گرفت اجتهاد

فقیر غفرلہ المولی القدیر نے یہ چنداوراق کہ بنظرِ احقاق حق کھے۔ مولی تعالیٰ عزّوجل اینے کرم سے قبول فرمائے

ے یعنی نصوص منقول و قواعد اصول سے قطع نظر کرکے یہ مقتضائے عقول ہے۔ (م)

1 المستدرك كتاب معرفة الصحابة دارالفكر بير وت ٣١٧/٣

<sup>2</sup>مر قاة شرح مشكلوة المصانيح باب جامع المناقب الفصل الاول عن عبدالله بن عمر، مطبوعه امدادييه ملتان اا/٩٠ ٣ ف امعار الحق ص ۱۵ م

نتاؤىرضويّه جلدپنجم

شر محتاد وشامت ذنوب سے محفوظ رکھے۔ وجہ ثبات واستقامت مقلدین کرام بنائے، یہ امید توان شاء الله تعالی القریب المجیب نقد وقت ہے مگر دشمنانِ حنفیت کو ہدایت ملنے عناد حنفیہ کی راہ نہ چلنے کی طرف سے باس سخت ہے کہ کھلے مکابروں میں جن صاحبوں کی یہ جمتیں بڑھی ہیں یہ مشقیل پڑھی ہیں اُنہیں آئندہ الی اور ان سے بڑھ کر اور ہزار ہہٹ دھر میاں کرتے کیا لگتا ہے، تحریف تعصب مکابری تحکم کا کیا علاج ہے سوااس کے کہ شر شریران سے اپنے رب عزوجل کی پناہ لُوں اور بنوسل روح اکر م امام اعظم رضی الله تعالی عند اُس سے عرض کروں رب اتی اعو ذبك من همزات الشیطین واعو ذبك رب ان یحضر ون وصلی الله تعالی علی الهادی الامین الامان المامون محمد واله وصحبه الکرام والذین یحضر ون وصلی الله تعالی علی الهادی الامین الواقی عن جمع الصلاتین "" مواربّنا تقبل منا افضل السلاة والتحیة کو تمام اور بلحاظ تاریخ حاجز البحرین الواقی عن جمع الصلاتین "" نام ہواربّنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی الله تعالی علی سیں البرسلین محمد واله وصحبه اجمعین امین سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لااله الا انت استخفرك واتوب الیك والله سبحنه و تعالی اعلم سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لااله الا انت استخفرك واتوب الیك والله سبحنه و تعالی اعلم سبحانك اللهم و بحمدة اتم واحکم۔

مسكله (۲۸۷) ۱۶ جادي الاولى ۷-۱۳۱۵

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسکلہ میں کہ امام نابینا نے صبح کی نماز پڑھاتے وقت الیی بڑی سورت پڑھی کہ جب نماز شروع کی تھی اُس وقت سُورج نہیں نکلا تھااور جب سلام پھیراتو سُورج نکل آیا بیہ نماز ہو کی نہیں، بینواتو بجروا۔

## الجواب:

نمازِ فجر میں اگر قعدہ سے پہلے آفاب نکل آیا یعنی ہنوزاتن دیر جس میں التحیات پڑھ لی جائے نہ بیٹھنے پایا کہ سُورج کی کرن چمکی تو بالا تفاق جاتی رہی اور اگر تحریمہ نماز سے باہر آنے کے بعد نکلاتو بالا تفاق ہو گئی مثلاً جب تک پہلی بار لفظ السلام کہتے ہی فورًا چمک آیا کہ علیم ورحمۃ الله سورج نکلنے میں کہا تو نماز صحیح ہو گئی کہ فقط السلام کہتا تحریمہ نماز سے باہر کردیتا ہے الا من علیہ سہو بشرط ان یاتی بالسجود (مگر جس پر سجدہ سہو ہو، بشرط کرے۔ ت) اور اگر طلوع سنس دونوں امر کے بہم میں ہوا یعنی قعدہ بقدر تشہد کرچکا اور ہنوز تحریمہ نماز میں تھا کہ آفاب طالع ہُوا تو ہمارے امام عظم رضی الله تعالی عنہ کے نزدیک جاتی رہی یعنی پہ فرض نفل ہو کررہ گئے فرضوں کی قضافہ پر رہی۔

در مختار میں ہے: ایسامنافی نماز کہ جس میں نمازی کے

في الدر المختار: ولووجد المنافي بلاصنعه

تاؤىرضويّه جلد پنجم

عمل کو دخل نہ ہو، آگر قعدے سے پہلے پایا جائے تو نماز بالاتفاق باطل ہو جائے گی اور آگر قعدے سے بعد پایا جائے تو نماز تو المام ابو حنیفہ کے نزدیک باطل ہو جائے گی، مثلاً فجر کی نماز کو المام ابو حنیفہ کے نزدیک باطل ہو جائے گی، مثلاً فجر کی نماز کے دوران سورج کا طلوع ہو جانا اور یہ نماز نقل نہیں بنتی، ہال اگر طلوع ہو ... الخ اور شامی میں رحمتی سے، اس نے تجنیس سے نقل کیا ہے کہ المام جب نماز سے فارغ ہُوا اور کہا"السلام "توایک شخص آیا اور "علیکم "کہنے سے پہلے اقتداء کرلی تو وہ اس نماز میں داخل شار نہیں کیا جائے گا کیونکہ صرف "السلام " کہنا بھی سلام ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی بھول کر نماز میں کسی کو سلام دینا چاہے اور کوئی بھول کر نماز میں کسی کو سلام دینا چاہے اور کہ میں نماز میں ہوں) اور چہ ہو جائے تواس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ (ت

قبل القعود بطلت اتفاقاً،ولوبعدة بطلت عندة، كطلوع الشبس في الفجر ولاتنقلب الصلاة نفلا الافهما اذاطلعت أوالخ اه ملتقطا وفي ش عن الرحمتي عن التجنيس: الامام اذافرغ من صلاته،فلما قال: السلام، جاء رجل واقتدى به قبل ان يقول: عليكم، لايصير داخلا في صلاته،لان هذا سلام؛ الاترى انه لواراد ان يسلم على احد في صلاته ساهياً فقال: السلام، ثم علم فسكت، تفسد صلاته ألسلام، ثم علم فسكت، تفسد صلاته ألله

مقتدیوں کو چاہئے کہ اپنے اس نابیناامام کو پیش از شر وع متنبہ کردیا کریں کہ آج وقت اس قدر ہے پھر بھی اگر تطوہل سے بازنہ آئے اور یو نہی نماز کھوئے توآپ ہی امامت سے معزولی کا مستحق ہے والله تعالی اعلم۔

مسئله (۲۸۸) از جبل بور عقب کو توالی مرسله مولوی محمد بر بان الحق صاحب سلمه سلخ شعبان ۱۳۳۵ه هر در بعد سلام نیاز گزارش ضحوه کبری نکالنے کا کیا قاعدہ ہے ایک بار پہلے ارشاد ہوا تھا مگر غلام بھُول گیا۔

نور دیدہ سعادت مولنا المکرم جعلہ المولی تعالی کا سمہ برہان الحق السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ، خیریت مزاج جنابِ مولنا المکرم الکومہم السلام وسلمہ سے اطلاع دیجئے اور میرے لئے بھی طلبِ دعا کیجئے ابھی ایک ہفتہ میں تین دورے بخار کے ہوچکے ہیں ضعف قوی ہے اور قوی ضعیف وحسبنا المولی الکریم اللطیف جس دن کا ضحوہ کباری نکالنا منظور ہو اُس دن کے وقتِ صبح ووقتِ غروب کو جمع کرکے تنصیف کریں اور اس پر چھ انگھنٹے بڑھالیں ہے وقت ضحوہ کباری ہوگا اس سے لے کر نصف النہار حقیقی تک نماز مکروہ ہے ہے وقت ہمارے بلاد میں کم سے کم

أوُر مختار باب الاستخلاف مطبوعه مجتبائی دہلی ا/۸۵\_۸۸

²ر دالمحتار باب صفة الصلوة دار احياء الثراث العربي بير وت السماس

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

۳۹ منٹ اور زیادہ سے زیادہ ۷۷ منٹ ہوتا ہے مثلاً کل روز پنجشنبہ بحسابِ قواعد بشرط رویت یکم ماہ مبارک ہے او قات بیہ ہیں: نقشے میں تمام او قات ٹانیوں سے اعشاریہ تک تھے جن کے رفع اسقاط کے سبب ۲ء یعنی نفاوت آیا مثال دوم ۲۰ ماہ مبارک کوانس علیہ السلام 1، والله تعالی اعلیہ



مسئلہ (۲۸۹) از شہسرام مدرسہ عربیہ مرسلہ مولوی ظفرالدین صاحب مدرس اوّل مدرسہ مذکور ۹ رمضان ۱۳۳۵ھ بحضور اعلیٰجھڑت عظیم البرکت قبلہ وکعبہ دام ظلم الاقدس۔السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکانة،۔خاکسار حضور والا کے قواعر فرمودہ کے مطابق برابر وقت نکالا کرتا تھامگر اس دفعہ جب میں مدراس گیا وہاں مولوی عبدالله صاحب کی احقر سے ملا قات ہُوئی وہ برابر وقت مدراس شائع کیا کرتے ہیں چنانچہ ایک تختہ جس پرسال تمام شمسی کے او قات اُنہوں نے اسخراج کرکے شائع کیا ہے جمجے دیا اور یہ کہا کہ: پرچہ میں نے بربلی بھی روانہ کیا ہے تاکہ وہ حضرات میری غلطی پر جمجے متنبہ فرمائیں اس کی طرف توجہ فرمائیں، جناب کو میں بھی اسی غرض سے دیتا ہوں، چنانچہ وہ پرچہ لیتا ہوا میں یہاں آیا ۲۲ جون ۱۹۱ے سے میں نے جائج شروع کیا وقت غروب میں نے اور کر ۲۸ منٹ لکھا ہے، غرض سے، غرض سے، غرض سے، غرض سے میک کافرق ہے عشاء کا وقت نقشہ میں کے کر ۲۸ منٹ لکھا ہے، غرض سے، منٹ کافرق ہے عشاء کا وقت نقشہ میں کے کر ۲۸ منٹ لکھا ہے، غرض سے، منٹ کافرق ہے عشاء کا وقت نقشہ میں کے کر ۲۸ منٹ لکھا ہے، غرض سے، منٹ کافرق ہے عشاء کا وقت نقشہ میں کے کہ کر ۲۸ منٹ لکھا ہے، غرض سے، منٹ کافرق ہے عشاء کا وقت نقشہ میں کے کہ کر ۲۸ منٹ لکھا ہے، غرض سے، منٹ کافرق ہے عشاء کا وقت نقشہ میں کے اور کھی سمجھ میں نہ آیا میں نے بوجہ موافق الجمۃ ہونے کے عرض بلد اور مکل سے تفریق اس منٹ کیا کرے طاصل فرق کو جمع کرکے عمل کیا ہے اور جگہ کیا کہ کہا کے میاں کو عرض بلد سے کم

<sup>1</sup> **نوٹ**: انس علیہ السلام، والله تعالیٰ اعلم۔ یہ غیر مربوط عبارت اصل مطبوعہ نسخوں میں اس طرح ہے۔ Page 316 of 696

نتاؤىرضويّه جلد پنجم

کرنے حاصل فرق الحالوخ میل سے عمل کرنا ہوتا ہے اور یہاں عرض بلد بہت کم ہونے کی وجہ سے میل کو۔۔۔۔عرض بلد سے کم کیا گیا ہے اُس کے بعد یہ خیال ہوا کہ یہ وقت تواخیر پنجاب قریب کشمیر کا ہونا چاہئے جہاں کا۔۔۔۔عرض کے مط مح ہو کہ الح الونح کو اُس کو تفریق کرکے می ال۔جبچتا ہے اب پریشانی ہے کہ یہاں کا عمل کس طرح ہوگاا گرچہ قاعدہ کے یہ لفظ (اگر موافق الجمۃ ہو تفاضل لیں) اس کو بھی عام ہے اس لئے اس کا قاعدہ ارشاد ہو کہ جب عرض میل سے کم ہوگا تو کیا کیا جائے گا۔

بسم الله الرحلن الرحيم ط نحمده و نصلي على رسوله الكريم

#### ا جواب:

ولدى الاعز جله الله تعالي كاسمه ظفرالدين المتين آمين،السلام عليم ورحمة الله وبركاته مولوي عبدالله صاحب كاكوئي تخته او قات مدراس یہاں نہ آیا صرف ایک چھوٹے رسالہ تحفۃ المصلی کے کہ سمت قبلہ میں ہے دو ' نسخے ایک بلندے میں آئے تھے وقت کا قاعدہ یقینا وہی ہے کہ جب عرض ومُیل مثفق الجہۃ ہوں تفاضل لیا جائرگالیخی اُن میں جواصغر ہواکبر سے تفریق کیا جائرگا عرض ہو خواہ مُیل تومدراس جس کاعرض چہ ہے اُس میں راس السرطان کا بعد اقل جس کا میل مُیل کلی الح الرہے ی چہ الح ہوا، نیز وہ شہر جس کا عرض شالی لح حہ ہواُس میں بھی راس السر طان کا بعد اقل وہی ی حہ الح ہوگا غایت یہ کہ مدراس میں یہ بعد سمت الراس سے شالی ہو گااور اُس شہر میں جنوبی دونوں نصف اور ان کی جیبیں اور قاطع مُیل سب بدستور رہیں گے اور فرق وقت بوجہ قاطع عرض ہوگامثلاً صبح وعشاہے راس السرطان به مدراس کا حساب بھیجتا ہوں یہاں مجموعہ اربعہ ۸۵۹۲۷۸۲ ۽ 9 ہوااور وقت عشام ۲۸۷ ت آ بااوراس شهر میں مجموعه ۹۲۸۴۲۱۹ و اور وقت عشا۱۸۵۲۳ ایک گھنٹه دس ۱۰ منٹ سے زیادہ فرق ہو گیا طلوع وغروب کہ آپ نے نکالے یہی صحیح ہیں جن کی صحت اس پرچہ مؤامرہ سے ظاہریہ حقیقی وقت ہیں اور اس السرطان کی تعدیل الا مام مزید ۳۴ء ۳۴ ااور وسط ہندسے فصل غربی مدراس ۹ تو مجموعہ ۳۴ء ۱۰۳۴ بڑھانے سے مدراس کا وقت ریلوے حاصل ہوگا بیہ وقت غروب وہی ہے غروب اسم ع۲۲۵۴ طلوع 24ء۵۔۵۳۳۰ + ۱۰۳۴ بهم ۱۰۳۴ ا = ۵۵ م ۱۳۷۲ = ۱ میل لیاجو ۲۲ جوات نے نکالا تین سکنڈ کا تفاوت ان فرقول سے ہوا کہ آپ نے میل لیاجو ۲۲ جون سنہ حال کو گرینچ کے نصف النہار کا تھااور میں نے الح حہ الرجو باسقاطِ خفیف ثوانی مَیل کلی ہے پھر آپ نے بُعدِ سَمتی افق مطلق حسب دستور سابق که میرے یہاں معمول تھا صه چه نالیاهوگااور اب میں صه چه لدمه رکھتا ہوں البتہ طلوع میں ۳۹ سکنڈ کا تفاوت آنااس پر دال ہے کہ آپ نے تعدیل الایام ۵۲ ألى جو ۲۳ جون كى تعدیل مرصدي ہے اور ٩ منٹ فصل طول مل كر ۵۲ اد ونوں وقت حقیقی غروب وطلوع پر زائد کہی۔ دلیل پیر کہ آپ کے یہاں

مقدل بنعدیل دیلوے وقت غروب ۲۵ - ۱۳۳ اورطلوط ۴ ۳ م ۳ م ۱سکاتمام ۲۲۳۵ - تمام غروب ۲۲۳۵ ۲۱ ۲۱ ۳۳ ۱ نصفه ۲ - ۱ این کاتمام ۲۳ م ۲۰ نصفه ۲ م ۲۰ کی متند کی متند میں مناب کنڈ آگئے جو تعدیل مرصدی ۲۳ وی کے متند کے متند کے متند کے متند کے متند کی متند کی متند کے متند کی متند کی متند کے متند کی کی متند کی متند کی متند کی متند کی متند کی کی متند کی متند کی متند کی متند کی متند کی کند کی کی متند کی کند کی کند کی کی متند کی

اس من اس به المراس من کا تفاوت سے فرالس اکثر نمیں مدراس سا حب کا صاب بقیق فروس سا به اور الحق علی المراس المرا المراس کے موس سی میں ہم اور طوع سواچا ورصل فراور ، اور اس سے می ہم ہرات کی مرکزی طوع ورض کو خود مورس نمی کی طرح طوع و خود مورس نمی میں تقریب کا مقام میں تقریب کا مقدت با طرح کی موس تقریب کا حص سی تقریب کا حص ہم ہم کا احت المراس المراب المرا

موامعوات مدداس من مله \_ مرض ام ارء ۲۰ -

المح الر: ۲۷ – ۴۳ - عرض = ۲۲ – ۱۳ بعداقل <sub>=</sub> ۲۳ – ۱۰ الي ٢٠٠ ولا 9-988989

Page 318 of 696

فتاؤىرضويه



مسكه (۲۹۰و۲۹۱) از شهر جامع مسجد مسكوله مولوي محمد افضل صاحب بخاري طالب علم منظر اسلام

برآ مد الحال این کس در نماز است نماز را بگذار دیباز واپس اعاده 📗 را ہے "سورج نکل آیا ہے "اب بیر آ دمی جو فی الحال نماز میں ہے اپنی نماز پُوری کرکے اس کا عادہ کرے یا

شخصے در نماز فجر بود که ناگاه بشنید که گوئنده میگفت که آفتاب کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھ رہاتھاا جانک اس نے سنا کہ کوئی کہہ كند ماسلام بدمد بعداز طلوع فتاؤىرضويّه جلد پنجم

سلام پھیردے اور طلوع کے بعد دوبارہ پڑھے؟ بینوا

آفاب بخواند،بينوا توجّروا۔

توجروا۔(ت)

## الجواب:

نماز تمام کندوباز اگر صدق قائل دریا بداعاده نمایدای زمان بسیارے از مردم وقت نمی شناسند وبقرب طلوع بانگ برآرند که آفتاب برآمدوالله تعالی اعلیه۔

سوال دوم: چه ميفرمايند علمائ دين كه امام نماز صحرااي قدر تاخير ميكند كه ازبرآمدن آفتاب فيخ دققه يا ده دققه مهماند كه سلام ميد بدايل طور نماز بغير كرابت اداميشود يانه، بينوا توجروا-

نماز پوری کرے، بعد میں اگر ثابت ہوجائے کہ سورج نگلنے والی بات درست بھی تواعادہ کرے۔ آج کل اکثر لوگ وقت کا صحیح علم نہیں رکھتے اور طلوع قریب ہونے پر شور مجادیتے ہیں کہ سُورج نکل آیا ہے۔ واللہ تعالی اعلمہ (ت) کیا فرماتے ہیں علمائے دین کہ ایک امام صبح کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھاتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد سورج طلوع ہونے میں صرف پانچ منٹ یادس منٹ باتی رہتے ہیں کیا یہ نماز بغیر کراہت کے ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بینواتوجروا۔ (ت)

### . الجواب:

در بحرالراکن وغیرہ تصریح فر مودہ اند کہ وقت فجر وقت ظہر اول تاآخر بھی کراہت ندار دیعنی بخلاف باقی او قات کہ آخر آنہا مکروہ است پس ہر کہ دروقت شناسی دستگاہ کافی دارد بایس طور نماز او بلا شبہ بے کراہت است کہ بُوئے از کراہت ندار د، والله تعالیٰ اعلم۔

البحرالرائق وغیرہ میں تصر تے کی گئی ہے کہ فجر اور ظہر کے او قات میں اوّل ہے آکر تک کوئی کراہت نہیں ہے بخلاف باقی او قات کے کہ وہ آخر میں مکروہ ہوجاتے ہیں،اس لئے جو شخص وقت شناسی میں مہارت رکھتا ہو،اگر اس طرح نماز پڑھے (جبیا کہ سوال میں مذکور ہے) تو اس کی نماز بغیر کراہت کا کوئی شائبہ تک نہیں کراہت کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے۔(ت)

مسئلہ (۲۹۲۵۲۹۲) از جڑودہ ضلع میر ٹھ مسئلہ سید سراج احمد صاحب ۱۲ شعبان ۱۳۳۷ھ (۱) فجر کی نماز کامستحب وقت کون سا ہے اور جس جگہ اُفق صاف نظر آتا ہو وہاں طلوع کی کیا پہچان ہے؟

(۲) ظہر کااول وقت کے بجے ہوتا ہے اور ضلع میر ٹھ میں کے بجے سے کے بجے تک رہتا ہے اور جماعت کے بجے ہونا چاہئے موسم گرمااور موسم سرماکب سے کب تک مانے جاتے ہیں اور ان میں ظہر کے مستحب او قات فتاؤىرِضويّه جلد پنجم

کیا ہیں؟

(m) عصر كالمستحب وقت كون ساب، جماعت كَے بح مونا حاج ؟

(۴) جس جگه اُفق نظر آتا ہو وہاں غروب کی کیا پہچان ہے اور غروب سے کتنی دیر بعد مغرب کی اذان اور جماعت ہو نا چاہئے اور مغرب کاوقت کتنی دیر تک رہتا ہے؟

(۵) عشاكاوقت مغرب سے كتنى دير بعد ہوتا ہے؟

# **الجوا**ب الملفوظ

(اوه) فجر کا مستحب وقت اس کے وقت کا نصف اخیر ہے مثلاً اگر آج ایک گھنٹہ بیس منٹ کی صبح ہو تواس وقت کے طلوع سمس میں چالیس "منٹ باقی رہیں اور افضل یہ ہے کہ ایسے وقت ۴۰ یا ۱۲ تیوں سے پڑھی جائے کہ اگر فسادِ نماز ثابت ہو تو پھر طلوع سے پہلے یو نہی اعادہ ہو سکے اس کا لحاظ رکھ کر جتنی بھی تاخیر کی جائے افضل ہے، جب اُفق صاف نظر آتا ہے اور چ میں درخت وغیرہ کچھ حاکل نہیں تو طلوع یہ ہے کہ آفتاب کی پہلی کرن چکے اور غروب یہ کہ پچپلی کرن نگاہ سے غائب ہو جائے واللّٰہ تعالٰی اعلمہ۔

(۲) ظہر کااول وقت آ قاب نصف النہار سے ڈھلتے ہی شروع ہوتا ہے اور گھنٹوں کے اعتبار سے باختلاف بلاد مختلف ہوگا یہاں تک کہ بعض بلادِ ہندوستان میں بعض ایام میں ریلوے گھڑی سے ۱۲ بجے بھی وقتِ شروع ہوگااور بعض یعنی بعض ایام میں اللہ جج سے پہلے ظہر کا وقت ہوجائے گایہ تعدیل ایام واختلافات طول معلوم ہونے پر موقوف ہے جماعت گرمی میں وقت ظہر کے نصف آخر میں ہواور جاڑوں میں نصف اول میں، میر ٹھ میں کبھی ۵ بجے سے بعد تک وقتِ ظہر باقی رہتا ہے اور کبھی پونے چار بھی آخر میں ہوجاتے گائے تعدیک وقتِ ظہر باقی رہتا ہے اور کبھی پونے چار بجے سے پہلے ختم ہوجاتا ہے اس میں بیانات کا اختلاف ہے اصل تقسیم اہل ہئیت نے یہ کی ہے کہ راس الحمل سے ختم جوزاتک بہار اور راس السرطان سے ختم سنبلہ تک گرمااور راس المیزان سے ختم قوس تک خریف اور راس الحبری سے ختم ٹوت تک سرما مگریہ یہاں کہ فصلوں سے مطابق نہیں آتی، صاحبِ بح نے ربع کو گرماسے ملی کیا ہے اور یہ بھی قرین قیاس کہ آخر سخبر سے دو ثلث مارچ تک سرما سمجھنا چاہئے اور باقی گرما، واللہ تعالی اعلم۔

(m) عصر کاوقت مستحب ہمیشہ اس کے وقت کانصف اخیر ہے مگر روزِ ابر تعجیل جاہئے، والله تعالی اعلمہ

(۴) غروب کا جس وقت یفین ہوجائے اصلاً دیراذان وافطار میں نہ کی جائے اس کی اذان وجماعت میں فاصلہ نہیں، مغرب کا وقت میر ٹھ میں کم از کم ایک گھنٹا 19منٹ اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹا ۳ منٹ ہے، والله تعالی اعلمہ۔ نتاؤىرضويّه جلد پنجم

مسكلهً (۲۹۷) از موضع سرال ڈاک خانہ بشند ور تخصیل ضلع جہلم مرسلہ حافظ سجاد شاہ کـا شعبان ۲۳۷۱ه

بخدمت جناب فیض مآب سرتاج حنفیان حضرت احمد رضاخان صاحب ادام الله فیوضکم السلام علیکم و رحمة الله تعالی کے بعد بہزار آواب التماس که یم حنفیان کوبڑا فخر ہے کہ آپ جیسے مجہد فقیہ ظیفہ امام اعظم رحمہ الله تعالی وامام اعظم اس زمانے کے آپ موجود ہیں ان مسئلوں مفصلہ ذیل کی سخت ضرورت ہے مہر بانی فرما کر بتحقیق عمیق وتد قیق مایطیق ارشاد فرمادیں عندالله ماہور ہوں گے امامسئلہ اولی فی الزوال کی اور شناخت وقت ظہر کی سخت ضرورت ہے میں اس سے بہت جمران ہوں بعض او قات مجمع عام میں نماز ظہر جو بدخول وقت اوّل ہی پڑھی جاتی ہے مگر مجھے یقین دخول وقت کا بھی نہیں ہوتا آپ تحریر فرمائیں کہ بارہ ۱۳ سامہ باہر ایک دو منٹ پر وقت ظہر داخل ہوتا ہے یا نہیں اور جن دیہات میں حساب گھڑی کانہ ہو تو مسجد کے در وازہ سے اگر سامہ باہر ایک دو انگشت نکلے تو ظہر داخل ہے یا نہ بھر جب سامہ بڑھنے میں ہوتو وقت ظہر داخل ہے یا نہ اور سامہ اصلی علیہ کے واسطے نکالا جاتا ہے یا نہ شاخت ظہر سفر حضر میں کس طرح ہوتی ہوادر سامہ اصلی قبل زوال یا وقت زوال کیا ہوتا ہے یا نہ اطرف شال ہوتا ہے پس عصر کے واسطے مقیاس کی بخ سے سامہ اصلی خارج بطرف شال موتا ہے کہ بطرف شال موتا ہے کہ بطرف شال موتا ہے کہ بطرف شال ماہ باتا ہے یا کہ بطرف شال خارج کو کھڑا و قبر دو چند کیا جائے فرائد سنیہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ بطرف شال سامہ اور اسلی خارج کو کھڑا ہوتا ہے کہ بطرف شال موتا ہے کہ بطرف شال سامہ اور کے واسطے مقیاس کی بخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بطرف شال سامہ اور کا جائے خوالد سنیہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ بطرف شال سامہ اور اسلی کو بچوڑ کر دو چند کیا جائے فرائد سنیہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ بطرف شال سامہ اس کو بھوڑ کر دو چند کیا جائے خوالد سنیہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ بطرف شال سامہ اس کی جوڑ کہ دو چند کیا جائے فرائد سنیہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ بطرف شال سیا ہیں ہوتا ہے کہ بطرف شال سامہ اسلی اسلی کو بھوڑ کر دو چند کیا جائے عبارت فرائد سنیہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ بطرف شال سامہ سامہ کی سامہ کے عبارت فرائد سنیہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ بطرف شال

فی الزوال کی پہچان۔ زوال سے پہلے ایک سید سی لکڑی ہموار زمین میں نصب کی جائے تواس کاسایہ کم ہوتا جائےگا، جب سایہ کشہر جائے اور گھٹے بڑھے نہ تویہ قیام ظہیرہ کا وقت ہے۔ جب بڑھنے گئے تو سورج کا زوال شروع ہوجاتا ہے، اب جہاں سے بڑھنے کا آغاز ہوا ہے وہاں ایک لکیر بطور نشانی لگا دو، اس لکیر سے لکڑی تک جوسایہ ہے یہ فینی الزوال ہے، جب لکڑی کاسایہ اس کی ایک مثل یا دو مثل ہوجائے یعنی لکیر سے، نہ کہ لکڑی کی جڑسے، تو ظہر کا وقت ختم ہوجائے گئی کاور عصر کا وقت داخل ہوجائے گا اور زوال کاسایہ شالی کی جانب ہوتا ہے۔ (ت)

معرفة فيئ الزوال يغرز خشبة مستوية في ارض مستوية قبل الزوال فألظل ينقص فأذاوقف لم ينقص ولم يزد فهو قيام الظهيرة فأذا اخذ في الزيادة فقد زالت الشبس فخط على راس الزيادة خطأ فيكون من راس الخط الى العود فيئ الزوال فأذا صار ظل العود مثله اومثليه من راس الخط لامن موضع غرز العود خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وفيئ الزوال يكون الى الشمال أ

<sup>1</sup> فرائدُ سنيه

نتاؤىرضويّه جلدپنجم

اس مسئلہ کی مجھے سخت ضرورت ہے مہر بانی فرما کر اس میں اچھی غور فرما کر پھر ان میں جو جو میرے سوالات ہیں جن کے سبب میں غلطی میں پڑاہُوں ان کو بنور سواد منور فرماؤ۔

### الجواب:

نصف النہار وفینی الزوال کی بیر کافی پیچان ہے جو آپ نے فرائد سنیہ سے نقل کی ہموار زمین میں سیدھی ککڑی عمودی حالت پر قائم کی جائے اور وقتًا فوقتًا سابیہ کو دیکھتے رہیں جب تک سابیہ گھٹتے میں ہے دوپہر نہیں ہوااور جب تھہر گیانصف النہار ہو گیااس وقت کا سابیہ ٹھیک نقطہ ثال کی جانب ہوگا اسے ناپ رکھا جائے کہ یہی فینی الزوال ہے اس سے پہلے سابیہ مغرب کی طرف تھا جب ساہیہ بڑھنے لگا دوپہر ڈھل گیااب ساہیہ مشرق کی طرف ہوجائے گاجب لکڑی کاسابہ مشرق وشال کے گوشہ میں اُسے نے ۔الزوال کی مقداراور لکڑی کے دومثل کو پہنچہ گیامثلاً ج ٹھیک دوپہر کو لکڑی کاسابیہ اُس کانصف مثل تھااوراُس وقت خاص نقطہ شال کو تھااب وقتًا فوقتًا بڑھے گااور مشرق کی طرف جھکے گاجب سامیہ لکڑی کاڈھائی مثل ہو جائے عصر ہو گیااور اس سے زیادہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ صحیح کمپاس سے نہایت ہموار زمین میں سیدھاخط جانب قطب تھینچ کیجئے اور اس خط کے جنوبی کنارے پر وہ لکڑی عمودًا قائم کیجئے لکڑی کاسامیہ جب تک اس خط سے مغرب کو ہے دوپہر نہ ہواجب سامیہ اس خطیر منطبق ہوجائے ٹھیک دوپہر ہے اور اُسی وقت کاسابہ فینی الزوال ہے جب سابہ اس خط سے مشرق کو ہٹے دویہر ڈھل گیامسجد کی مشرقی دیوار اگر سیدھی ہموار اور ٹھیک نقطتین جنوب وشال کو ہے اور اُس کے دونوں پہلو پر زمین ہموار ہے تواُس سے بھی شناخت ہو سکتی ہے دیوار کاسابیہ جب تک اُس سے مغرب کو ہے دوپیر نہ ہُوااور حب مشرق کو پڑے دوپیر ڈھل گیااور حب دونوں پہلوؤں پر سابہ نہ ہو تو ٹھک دوپیر ہے گھڑیوں کے بارہ ۱۲ سے اس کی شناخت تعدیل الایام وفصل طول جاننے پر منحصر ہے اصل بلدی وقت سے دوپہر کبھی سوا مارہ ۱۲ بچے بھی نہیں ہو تااور کھی یونے گیارہ بچے ظہر ہو جاتا ہے اور جبکہ گھڑیاں مقامی وقت پر نہ چلیں بلکہ دوسری جگہ کے وقت پر جیسے ہندوستان میں شرق سے غرب تک ساری گھڑیاں وسط ہند کے وقت پر جاری ہیں جس کا طول ۸۲ درجے ۳۰ د قیقے ہے جب تو بہت کثیر تفاوت ہو جائے گامثلاً جہلم میں اافروری کو ۲انج کر انجاس ۴۹ منٹ تک بھی دوپہر نہ ہوگااور کلکتہ میں نومبر کی چوتھی کو ۱۱ بج کر ۲۰ منٹ پر وقت ظہر ہوجائے گا،والله تعالی اعلم۔ مسكله (۲۹۸) از مزنگ لا مور مرسله ابوالرشيد محمد عبدالعزيز خطيب وامام جامع مسجد ملك سر دار خان مرحوم ۱۲ ذيقعده ۲۳۷ اه

مسئلہ (۲۹۸) از مزنگ لاہور مرسلہ ابوالرشید محمد عبدالعزیز خطیب وامام جامع مسجد ملک سر دار خان مرحوم ۱۲ ذیقعدہ کساسے کیا فرماتے ہیں مان کے بیچ میں کسی نماز کا فاصل وقت مقرر کرنا جائز ہے باحرام ؟

### الجواب:

حدیث میں سنّتِ اقد س یوں مروی ہے کہ جب لوگ جلد عاضر ہوجاتے حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نماز جلد پڑھ لیتے اور عاضری میں دیر ملاحظہ فرماتے تو تاخیر فرماتے اور کبھی سب لوگ عاضر ہوجاتے اور تاخیر فرماتے یہاں تک کہ ایک بار نماز عشامیں تشریف آوری کا بہت انظارِ طویل صحابہ کرام نے کیا بہت دیر کے بعد مجبور ہو کرامیر المومنین فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ وسلم برآمد ہوئے تعالیٰ عنہ نے درِ اقد س پر عرض کی کہ عور تیں اور بھے سوگئے، اس کے بعد حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم برآمد ہوئے اور فرمایا: "رُوئ زمین پر تمہارے سواکوئی نہیں جو اس نماز کا انظار کرتا ہواور تم نماز ہی میں ہوجب تک نماز کے انظار میں رہو"۔ نماز وں کے لئے اگر گھنٹے گھڑی کے حساب سے اگر کوئی وقت معین کرلیا جائے جس سے لوگوں کو زیادہ انظار نہ کرنا پڑے اور وقت معین پر جلد جمع ہوجائیں جیسا حربین طبیبین میں اب معمول ہے تو اس میں بھی حرج نہیں جبکہ ضعفوں اور پر یضوں پر تکلیف اور جماعت کی تفریق نہ ہو، والله تعالیٰ اعلمہ۔

مسکله (۲۹۹) از مرادآ باد مرسله مولوی محمد عبدالباری صاحب کصفر ۳۳۸اه

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ اگر کوئی امام عادیًا مغرب کی اذان اُس وقت دَلاوے کہ اُس شہر کی سب مساجد میں یقینا نماز ہو چکی ہو مثلًا ۲۰ منٹ کے بعد اور اپنے ہیر کے دکھانے کو لیعنی اُس کی موجود گی میں ہیں ۲۰ منٹ قبل قصد االیا کرے اور ساتھ ہی اس کے جو سجود و قعود کہ وہ عادیًا کرتا تھا اپنے ہیر کی موجود گی اُس سے سہ گنے وقت میں ادا کرے تو یہ اذان و نماز کہاں تک ریا ومکاری پر دال ہے۔

# الجواب:

اذانِ مغرب میں بلاوجہ شرعی تاخیر خلاف سنّت ہے پیر کے سامنے جلد دلواناریاپر کیوں محمول کیا جائے بلکہ پیر کے خوف یا لحاظ سے اُس خلافِ سنّت کا ترک پیر کے سامنے رکوع و جود میں دیر بھی خواہ ریا اور مکاری پر دلیل نہیں بلکہ اس کے موجود ہونے سے تاثر بھی ممکن اور مسلمانوں کا فعل حتی الامکان محملِ حسن پر محمول کرنا واجب اور بدگمانی ریا سے پچھ کم حرام نہیں، ہاں اگرر کوع و جود میں اتن دیر لگاتا ہو کہ سنّت سے زائد اور مقتدیوں پر گراں ہو تو ضرور گنہگار ہو والله تعالی اعلمہ سوال دوم (۱۰۰۰) کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مئلہ میں کہ طلوع آفاب ہونے کے کئی دیر کے بعد نماز قضایر شنے کا حکم ہے اور وہ شخص جس نے کہ سنتیں فجر کی نہ پڑھی ہوں اور دس بارہ منٹ طلوع میں باقی ہوں نماز پڑھا سکتا ہے بانہیں، اسی طرح پر ظہر کی سنت بے پڑھے امامت کر سکتا ہے بانہیں، بینوا تو جدوا۔

فتاؤىرِضويّه جلد پنجم

الجواب:

طلوع کے بعد کم از کم بیس کمنٹ کا نظار واجب ہے۔ وس بارہ منٹ میں سنتیں اور فرض دونوں ہو سکتے ہیں سنتیں پڑھ کر نماز پڑھائے، اگر وقت بقدر فرض ہی کے باقی ہے توآپ ہی سنتیں چھوڑے گا پھر اگر جماعت میں کسی نے ابھی سنتیں نہ پڑھیں یا جس نے پڑھیں وہ قابلِ امامت نہیں توجس نے نہ پڑھیں وہی امامت کرے گااور اگر وقت میں وسعت ہے توسنتِ قبیلہ کا ترک سناہ ہے اور اُس کی امامت مکروہ ہے واللّٰہ تعالیٰ اعلیہ۔

مسکلہ (۱۰۳۱) از موضع باکڑی ضلع گورگانوہ ڈاک خانہ ڈھنیہ مسئولہ محمد یسین خان ۱۰مضان ۱۳۳۱ھ علمائے دین کیا فرماتے ہیں ایک مولوی صاحب مولود نثریف عشاسے لے کر ایک بجے رات تک پڑھتے اور نمازِ عشا بعد مولود نثریف کے ایک بجے کے بعد پڑھتے ہیں بغیر عذر کے ، فقط۔

### **الجواب** الملفوظ:

نمازِ عشائی نصف شب سے زائد تاخیر مکروہ ہے اُن کو چاہئے عشاپڑھ کر مجلس شریف پڑھا کریں،و ھو تعالیٰ اعلمہ۔ مسلہ (۳۰۲) از جے پور ہیر ون اجمیری دروازہ، کو تھی حاجی عبدالواجد علی خان مسئولہ حامد حسن قادری کے ارمضان ۳۳۹ھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین کہ نمازِ مغرب اور افطاار کا حکم ایسے وقت دینا کہ چند حضار مسلمانوں کو غروب میں کلام ہو گیا ہے اور ان دونوں کا صحیح وقت کیا اور اس کی شناخت کیا ہے؟

(۲) نمازِ مغرب اور اذانِ عشامیں کس قدر فاصلہ درکار ہے، کیا جس جگہ پر بحساب دھُوپ گھڑی قریب سواسات بجے شام کو اذانِ مغرب ہوتی ہو وہاں آٹھ بجے فرضِ عشایڑھ سکتے ہیں،اوریہ جو کہا جاتا ہے کہ کم از کم ایک گھنٹا بجیس منٹ کا فاصلہ اذانِ مغرب واذانِ عشامیں ہونا چاہئے،اس کا کیا حکم ہے؟ بینوا تو جروا۔

### الجواب:

جب مشرق سے سیابی بلند ہواور مغرب میں دن چھپے اور آفتاب ڈو بنے پریقین لیعنی پورا ظن ّغالب ہو جائے اُس وقت افطار کیا جب مشرق سے سیابی بلند ہواور مغرب میں دن چھپے اور آفتاب ڈو بنے پریقین اور جو عالم مقتدا ہواور علم توقیت جانتا ہواور اُسے قرائن صحیحہ سے غروب کا لفتین ہو گیاہو وہ افطار کا فتوی دے سکتا ہے اگر چہ بعض ناوا قفوں کو غروب میں ابھی تردّد ہو کہا دَلّ علیه حدیث انزل فاجد سے لنا واللّه تعالی اعلمہ۔

(۲) یہ فاصلے ماختلاف عرض بلد مختلف ہوتے ہیں،ان میں کم از کم ایک گھنٹا ۱۸ منٹ کا فاصلہ ہے سواسات پر آ فتاب ڈو بے اور یون گھنٹے بعد عشا ہو جائے اپیا تمام جہان میں کہیں نہیں جس زمانے میں سواسات کے قریب غروب ہوتا ہے اذان مغرب وعشاكا فاصله اور بھی بہت زائد ہو جاتا ہے مثلًاان بلاد میں ایک گھنٹا جھتیس منٹ اور یون گھنٹے کا فاصلہ توان بلاد میں کسی طرح مذہب صاحبین پر بھی صحیح نہیں تو وہ نماز عشااز رُوئے مذہب حنفی بالکل باطل ہے، واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

فرائض داخل نماز درم صلاۃ فرضیت اوبکیان ست باصرف | داخل ہیں،ان کی فرضیت م نماز میں بکیاں ہے یا صرف فرضی نمازوں کے ساتھ مختص ہے؟ بینواتو جروا۔ (ت)

مسکلہ (۳۰۴۳) چه میفر مایند علمائے دین اندرین مسکلہ که کیافرماتے ہیں علماءِ دین اس مسکلہ میں کہ جوفرائض نماز میں درنماز فرض، پينوا تو جّروا۔

تکبیر تحریمه، م<sub>ار</sub> نماز میں، حتی که نماز جنازه میں بھی۔رکوع، ہجود، قرات اور قعود (نماز جنازہ کے علاوہ) م نماز میں،خواہ نفلی نماز ہو۔قیام،ہر اس نماز میں جو فرض اور واجب ہو اور اصح تول کے مطابق فجر کی سُنتوں میں بھی۔انے کسی عمل سے نماز سے فجر کی سُنتوں میں بھی۔اینے کسی عمل سے نماز سے خارج ہو نابرو عی کی تخر یج کے مطابق، کرخی کااس میں اختلاف ہے۔ یہ سب فرائض ہیں اور تعدیل ارکان واجب ہے۔ لیکن استطاعت سب میں شرط ہے۔ گونگا تکبیر وقرات کا اور اشارہ کرنے والا مریض رکوع وسجود کامکاّف نہیں ہے۔علامہ شرنسلالی کی مراقی الفلاح شرح نورالایضاح میں ہے کہ اگر کُٹڑے کا کُٹڑاین رکوع کی حد تک پہنجا ہوا ہے تو وہ رکوع کے لئے سر سے اشارہ کرے گا کیوں کہ اس سے زیادہ اس کے بس میں نہیں ہے اصو الله تعالی اعلم ـ (ت)

تكبير تحريمه درير نماز مطلّقا حتى صلاة الجنازة وركوع وتبجود وقرات وقعود درمر نماز مطلق اگرچه نافله باشد و قيام درم نماز فرض وواجب ونيز درسنّت فجر على الاصح وخروج بصنع خود على تخريج البروعي بخلاف الكرخي اينهمه فرض است وتعديل اركان واحب وقدرت همه حاشرط است اخرس رابتكبير وقرات ومريض مؤمى رابرر كوع وسجود تكليف ندهند وفي مراقى الفلاح شرح نورالاييناح للعلامة الشرنبلالي الاحدب اذابلغت حدبته الركوع يشير براسه للركوع لانه عاجز مهاهو اعلى أهوالله تعالى اعلمه

<sup>1</sup> مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی، باب شر وط الصلوة مطبوعه نور مجمه کار خانه تجارت کتب کراچی ص ۲۵ Page 327 of 696

نتاؤىرضويّه جلدپنجم

مسله (۳۰۴) نهار عرفی وشرعی میں کیافرق ہے؟ بینوا توجروا۔ الجواب:

ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ نہار عرفی طلوع مرئی کنارہ سمس سے غروب مرئی کل قرص سمس تک ہے

اس سے میں نے احر از کیا ہے نہار نجو می سے، کیونکہ وہ مشرقی جانب کے افتی دائرہ پر سورج کے مرکز کے منطبق ہونے سے شروع ہوتی ہے اور مغربی جانب کے افتی دائرہ پر سورج کے مرکز کے منطبق ہونی ہے اور مغربی جانب کے افتی دائرہ پر سورج کا مرکز کے منطبق ہونی ہے جتنی دیر میں سورج کا آ دھا کرہ سے ہمیشہ اتنی بڑی ہوتی ہے جتنی دیر میں سورج کا آ دھا کرہ طلوع ہوتا ہے اور آ دھا غروب ہوتا ہے، جیسا کہ مخفی نہیں ہے، اور دونوں طرف جو افتی اکسار واقع ہوتا ہے اس کے تفاضے کے اندازہ کیا جائے گا اور وہ ہم جانب، فلک بروج کے د قیقوں میں سے چونتیں ۴۳ د قیقوں کے برابر ہوتا د قیقوں میں سے چونتیں ۴۳ د قیقوں کے برابر ہوتا

واحترزت بذلك عن النهار النجومى فأنه من انطبأق مركز الشمس على دائرة الافق من قبل المشرق الى انطبأقه عليها فى جهة المغرب، فيكون العرفى اكبر من النجومى ابدًا بقدر مأيطلع نصف كرة الشمس ويغرب النصف كمالايخفى، ويقدر مأيقتضيه الانكسار الافقى فى الجانبين، وهو قدر اربع وثلثين دقيقه من دقائق فلك البروج، في كل جأنب.

اور نہار شرعی طلوع فجر صادق سے غروب مرئی کل آفتاب تک ہے تواس کا نصف ہمیشہ اس کے نسف سے پہلے ہوگامثلاً فرض کے بچ کہ جو تحویل حمل کا دن ہے کہ آفتاب بریلی اور اس کے قریب کے مواضع میں چھ آبج نکلا اور چھ آبج کرچودہ "امنٹ پر ڈوبا اور تقریباً پونے پانچ بجے صادق چھی تواس دن نہار شرعی ساڑھے تیرہ (۱۲۲ ۱۳۱) گھٹے کا ہے جس کا آ دھا چھ آگھٹے پینتالیس " منٹ، اسی مقدار کو پونے پانچ (۱۲۳ ۳/۳) پر بڑھایا تو ساڑھے گیارہ بجے کا وقت آیا اسی کو ضحوہ کبری کہتے ہیں اس وقت تک کھی کھایا پیانہ ہو تو روزہ کی نیت جائز ہے اس دوسرے قول پر اس وقت سے نصف النہار حقیق تک کہ روز تحویل حمل یعنی ہیں '' مارچ کو تقریباً بارہ بج سات منٹ پر ہوتا ہے سارا وقت سے نسف انہار حقیق تک کہ روز تحویل حمل ایمان و ممنوع اکیس '' مارچ کو تقریباً بارہ بج سات منٹ پر ہوتا ہے سارا وقت سینتیس کے منٹ کا وقت استوا ہے جس میں نماز ناجائز و ممنوع اور بی ظاہر کہ یہ مقداریں اختلاف موسم سے گھٹی بڑھتی رہیں گی، یہ قول ائمہ خوارزم کی طرف نسبت کیا گیا اور امام رکن الدین صاغی نے اسی پر فتوی دیا، دالمحتار میں ہے:

قهستانی میں اس قول کو که مراد نهار عرفی کاانتصاف ہے،ائمه مادراالنهر کی طرف منسوب کیاہے ادر

عزافى القهستانى،القول بأن المراد انتصاف النهار العرفى،الى ائمة

فتاؤى رضويّه جلد ينجم

اس قول کو که نهار شرعی کا انتصاف مراد ہے، یعنی ضحوہ کبری زوال تک، ائمہ خوارزم کی طرف منسوب کیا ہے اور یہاں کچھ اور بحثیں ہیں جنہیں ہم کسی اور تحریر میں بیان کریں گے والله تعالی اعلمہ۔

مأوراء النهر، وبأن المراد انتصاف النهار الشرعى، وهو الضحوة الكبرى الى الزوال، الى ائمة خوارزم أوههنا ابحاث سنوردها ان شاء الله تعالى في غيرهذا التحرير عدوالله تعالى اعلم

مسكه (۳۰۵) مسكوله حافظ على نجش ساكن قصبهآنوله ضلع بريلي محلّه گنج مسجد خليفال ۲۵ شوال المكرم ۳۳۵اه

كيافرمات بين علائے دين اس مسكه مين:

(۱) ۱/۱/اگست کو دھوپ گھڑی سے اانج کر کا منٹ پر اور مدراس ٹائم سے الا نج کر ۳۳ منٹ سے ضحوہ کباری شروع ہوااور دھوپ گھڑی سے ۱۲ بجے اور ریلوے ٹائم سے ۲نج کر ۱۷ منٹ پر تمام ہوا توضحوہ کباری سے لے کر حقیقی نصف النہار تک کوئی نماز مثل عیدیں و جنازہ درست ہے یانہیں؟

(۲) مدراسی ٹائم شرعی وقت سے جنوری فروری میں ۲۰ منٹ آگے ہوتا ہے جبکہ شرعی وقت میں ۱۲ بجتے ہیں تو مدراسی ٹائم میں ۲ازیج کر ۲۰ منٹ آتے ہیں اگر کسی مسجد میں مدراسی ٹائم سے گھڑی ہو اُسی حساب سے ۱۲ زیج کر ۱۰ منٹ باقی ہیں اور زوال دھوپ گھڑی سے مانا جائے گا یامدراسی ٹائم سے اور یوم جمعہ کو زوال ہوتا ہے یا نہیں؟

### الجواب:

(۱) اصح واحسن یہی ہے کہ ضحوہ کبری سے نصف النہار حقیقی تک ساراوقت وہ ہے جس میں نماز نہیں، ہاں جنازہ اسی وقت میں آیا تویڑھ سکتے ہیں لتا دیبھا کہا و جبت۔

(۲) ہمارے مذہب میں بروز جمعہ بھی وقتِ استواپر وہی احکام ہیں جسے لوگ وقتِ زوال بولتے ہیں، زوال میں صحیح دھوپ گھڑی کا اعتبار ہے مدراس وغیرہ کے او قات کا کچھ لحاظ نہیں، جو اذان زوال سے پہلے ہوئی ناجائز ہوئی زوال آنے پر پھر کہی جائے کھڑی کا اعتبار ہے مدراس وغیرہ کے او قات کا کچھ لحاظ نہیں، جو اذان زوال سے پہلے ہوئی ناجائز ہوئی زوال آنے پر پھر کہی جائے کہا ھو حکمہ کل اذان اذن قبل الوقت اب ریلوے گھڑیوں میں جولائی ۱۹۰۵ء سے مدراسی وقت بھی نہیں بلکہ وسط ہند کا وقت ہے جہاں فصل طول ساڑھے بیاسی درج لیعنی ساڑھے پانچ گھٹے کا ہے لہذا ہندوستان بھر کی گھڑیاں جب سے نو منٹ زائد کردی گئی ہیں اس زیادت پر بھی جنوری کی ابتدائی تاریخوں

عــ ه بياض في الاصل بخط الناسخ ختمه على لفظة التي فبدلناه بالتحرير ١٢مصحح الفقير عامدرضاخان غفرله

Page 329 of 696

<sup>1</sup> ر دالمحتار كتاب الصلوة مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/۲۷۳

نتاؤىرضويّه جلد پنجم

میں کا ایج کر ۲۰ منٹ سے پہلے زوال ہے، ہاں بعد کی تاریخوں اور فروری میں اتنااور اتنے سے زائد آنولہ میں کا ایج کر ۲۶ منٹ تک ہے والله تعالی اعلمہ۔

مسكله (۳۰۲) مسكوله عبدالله دُكاندار مقام دروضلع نيني تال روزسه شنبه ۲۱ذي الحجه ۳۳۳اه

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس میں کہ:

(۱) صبح کاذب اور صبح صادق کی مجھے تَطعی پہچان نہیں ہے کہ صبح صادق کتنی دیر کی ہوتی ہے کل میعاد لگادی جائے کہ گھنٹہ بھر کا یا کم و بیش مجھے لفظوں میں شک رہتا ہے اور بارہ "مہینے ایک ہی برابر ہوتا ہے یا پچھ فرق ہے مر مہینہ کی علیحلہ علیحلہ میعاد لگاد بجئے تاکہ تسکین ہو۔

> (۲) تبجد کے وقت بیس ''رکعت قضار ﷺ قوم نیت کے ساتھ اقامت کرے یا کہ پہلی نیت کے۔بینوا تو جروا۔ الجواب:

(۱) ان شہر وں میں کم سے کم ایک گھنٹہ انیس منٹ کی ہوتی ہے یعنی صبح صادق ہونے سے طلوعِ آفیاب تک اتناوقت رہتا ہے یہ مارچ کے مہینہ میں ہے پھر وقت بڑھتا جاتا ہے اخیر جون میں ایک گھنٹہ پینیتیں منٹ ہو جاتا ہے اس سے زیادہ صبح کی مقدار ان شہر وں میں نہیں ہوتی پھر گھٹتا جاتا ہے اخیر سمبر میں وہی ایک گھنٹہ انیس منٹ رہ جاتا ہے چو ہیں اکتوبر تک یہی رہتا ہے پھر شہر وں میں نہیں ہوتی پھر گھٹتا جاتا ہے اخیر سمبر کو ایک گھنٹہ ۲۸ منٹ ہو جاتا ہے۔ جاڑے کے موسم میں اس سے زیادہ نہیں بڑھتا پھر گھٹنا شر وع ہوتا ہے مارچ میں وہی ایک گھنٹہ ۱۹ منٹ رہ جاتا ہے انہیں ۱۲ منٹ کے اندر دورہ کرتا ہے یعنی کم سے کم ایک گھنٹہ ۱۹ منٹ اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ ۱۹ منٹ اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ ۱۹ منٹ اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ ۱۹ منٹ دہ جاتا ہے انہیں ۱۲ منٹ کے اندر دورہ کرتا ہے یعنی کم سے کم ایک گھنٹہ ۱۹ منٹ اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ ۱۹ منٹ دہ جاتا ہے انہیں ۱۲ منٹ کے اندر دورہ کرتا ہے لیعنی کم سے کم ایک گھنٹہ ۱۹ منٹ دہ جاتا ہے انہیں ۱۹ منٹ کے اندر دورہ کرتا ہے لیعنی کم سے کم ایک گھنٹہ ۱۹ منٹ دہ جاتا ہے انہیں ۱۹ منٹ کے اندر دورہ کرتا ہے کینے کم سے کم ایک گھنٹہ ۱۹ منٹ دہ بیاں دورہ کرتا ہے لیا کہ سے کم ایک گھنٹہ ۱۹ منٹ دہ جاتا ہے انہیں ۱۹ منٹ کے اندر دورہ کرتا ہے لیک گھنٹہ ۱۹ منٹ دہ بیاں دورہ کرتا ہے لیادہ ایک گھنٹا ۱۹ منٹ کے اندر دورہ کرتا ہے لیادہ ایک گھنٹا میاد کی کھنٹا میادی کیک کھنٹا میان کیادہ ایک گھنٹا میادی کو کھنٹا کہ کیک کیا کہ کی کیادہ ایک گھنٹا کیادہ کی کھنٹا کیادہ کر دورہ کرتا ہے کیادہ کیاد

(۲) قضا کہ تنہا پڑھے اس میں ایک د فعہ بھی اقامت نہ چاہئے کہ قضا کر نا گناہ تھااور گناہ کے چھپانے کا حکم تھانہ کہ اعلان کا، والله تعالی اعلم۔

مسکله (۷۰۰) مسکوله محمد یوسف از فتح پور دُاکخانه سیور ضلع بهاگل پور بتاریخ ۱۲ ذی الحجه ۳۳۳ اه

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ میں کہ او قاتِ نماز کو مقرر کرنا چاہئے یا جس وقت خاص لوگ آلیں اس وقت نماز شر وع کرنا چاہئے، بیدنوا تو جروا۔

الجواب: عادت کریمہ حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی یہ تھی جب لوگ جلد جمع ہوجاتے نماز پڑھ لیتے ورنہ دیر فرماتے مگر آج کل لوگوں کو شوقِ جماعت کم ہے وقت مستحب کی تعیین مناسب ہے پھر بھی اگر تاخیر دیکھیں تو اتنا انظار کریں کہ حاضرین پر بارنہ ہواور کسی خاص شخص کے انتظار کے لئے تاخیر نہ چاہئے مگر چند صور توں میں ،اول کہ وہ امام معین ہو، دوم عالم دین ،سوم حاکم اسلام ، چہارم پابندِ جماعت کہ بعض او قات مرض وغیرہ عذر

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

کی وجہ سے اسے دیر ہوجائے، پنجم سربرآ وردہ شریر جس کا انتظار نہ کرنے سے اے ذاکا خوف ہے واللّٰہ تعالیٰ اعلیہ۔ مسلہ (۳۰۸) از مقام آ ہور ملک مارواڑ متصل آیر پتورا پیر محمد امیر الدین بروزیک شنبہ بتاریخ ۱۳۲۳م محرم الحرام ۱۳۳۴ھ نمازِ عصر کے بعد قرآن شریف پڑھنادیکھ کریاز بانی امام اعظم رحمہ اللّٰہ تعالیٰ کے نزدیک جائز ہے یا نہیں، بینوا توجروا۔ الجواب:

بعد نمازِ عصر تلاوت قرآن عظیم جائز ہے دیچ کر ہوخواہ یا دپر، مگر جب آ فتاب قریب غروب پہنچے اور وقتِ کراہت آئے اُس وقت تلاوت التوی کی جائے اور اذکار الٰہ یہ کی جائیں کہ آ فتاب فکتے اور ڈوستے اور ٹھیک دوپہر کے وقت نماز ناجائز ہے اور تلاوت مکروہ۔واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ۔

مسکہ (۳۰۹) بعد نماز عصر کے اور فجر کے سجدہ کرنا یا فقہ پڑھناامام اعظم رحمہ الله تعالیٰ کے نزدیک جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجّد وا۔

### الجواب:

جائز ہے مگر جب عصر میں وقتِ کراہت آ جائے تو قضا بھی جائز نہیں اور سجدہ مکروہ اگر چہ سہویا تلاوت کا ہو اور سجدہ شکر تو بعد نماز فنجر وعصر مطلقاً مکروہ، دُر مختار میں ہے :

مکروہ تحریمی ہے اور جو کام جائز نہ ہو وہ مکروہ ہی ہوتا ہے نماز مطلقاً خواہ قضا ہو، واجب ہو، نفل ہو یا نماز جنازہ ہو۔اور سجدہ تلاوت اور سجدہ سہو۔ بوقتِ طلوع، استواءِ اور غروب۔(ت)

وكرة تحريباً، وكل مالايجوز مكروة، صلاة مطلقاً، ولوقضاء اوواجبة اونفلا اوعلى جنازة وسجدة تلاوة وسهو، مع شروق واستواء وغروب

# ر دالمحتار میں ہے:

نماز کے بعد سجدہ شکر کرناان او قات میں مکروہ ہے جن میں نماز مکروہ ہے،اس کے علاوہ مکروہ نہیں (ت)

یکره ان یسجد شکرا بعد الصلاة. فی الوقت الذی یکره فیه النفل ولایکره فی غیره <sup>2</sup> اهوالله تعالی اعلم

<sup>1</sup> در مختار کتاب الصلوٰة يستحب تاخير العصر مطبوعه مجتبائي د ہلي الا

<sup>2</sup> ر دالمحتار كتاب الصلوة مطلب طلوع الشمس من مغربهامطبوعه مصطفی البابی مصرا ۲۷۳/

فتاۋىرضويّه جلدپىنجم

مسكله (۱۳۱۰) از سهادر ضلع اینه مسئوله اولاد علی صاحب بروز شنبه بتاریخ ۵ صفر المظفر ۱۳۳۳ه

(۱) زید نے نمازِ فجر طلوعِ آفتاب سے پہلے شروع کی اور اُس کے نماز پڑھنے میں آفتاب نکل آیا تو وہ نماز ہوئی یا نہیں؟

(۲) نمازِ مغرب غروبِ آفتاب سے پہلے شروع کی اور نماز پڑھتے ہی میں آفتاب غروب ہوگیا تو نماز ہوئی یا نہیں؟ بینوا

توجرّوا۔

# الجواب:

(۱) نماز فجر میں سلام سے پہلے اگرایک ذراسا کنارہ طلوع ہوا نمازنہ ہو گی۔

(۲) اگرایک نقط بھر کنارہ مٹس غروب کو ہاتی ہےاوراس نے مغرب کی تکبیر تحریمہ کہی نمازنہ ہوگی۔والله تعالی اعلمہ۔

مسکلہ (۳۱۱) مسکولہ منشی عبدالرحمٰن صاحب اعظمی از ریاست ہے پور گھاٹ دروازہ ۲۴ محرم ۳۳۵اھ

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ میں کہ فجر کی نماز جواصحاب حنفیہ کے یہاں اسفار میں ہے کہ وہ کس وقت سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب سے کتنے پر نماز ختم ہونی چاہئے،اس کی کیا مقدار ہے اور بعد اختتام نمازِ فجر کتنے منٹ طلوع آفتاب کو ماقی رہنا چاہئیں: مفصل طور پر بیان فرمایا جائے،بینوا تو جروا۔

### الجواب:

آج صبح کا جتناوقت ہے اس کا نصف اول چھوڑ کر نصف ٹانی سے وقت مستحب شروع ہوتا ہے کمافی البحر الرائق وغیرہ اور اس میں بھی جس قدر تاخیر ہوافضل ہے اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر (فجر کو خُوب روشن کرو کیونکہ اس میں زیادہ اجر ہے۔ ت) مگر نہ اس قدر کہ طلوع میں شہر پڑ جائے اتناوقت رہنااولی کہ اگر نماز میں کوئی فساد ہو تو وقت میں مسنون طور پر اعادہ ہوسکے۔ والله تعالی اعلم

مسئلہ (۳۱۲) مرسلہ ولی احمد قلعی گررانی کھیت صدر بازار ۸۱ر نیج الاول شریف ۱۳۳۵ھ جناب پیر صاحب قبلہ السلام علیکم ، بعد سلام علیک کے واضح ہو کہ جمعہ کا وقت جاڑے کے دنوں میں کتنے بجے تک رہتا ہے اور گرمیوں میں کتنے بجے تک رہتا ہے خلاصہ حال سے براہ مہر بانی اطلاع دیجئے اور عصر کا وقت کتنے بجے تک رہتا ہے یہ بھی اطلاع دیجئے ایک شخص اعتراض کرتے ہیں جمعہ کے وقت کا اس وجہ سے آپ کو تکلیف دی فقط والسّلام۔

إِنَّ الصَّلُوعَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتْبَاهُوقُوتُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَقُوتًا

<sup>1</sup> مشكلوة المصانيح باب تعجيل الصلاة مطبوعه مجتبائي دبلي ص ٢١

فتاؤىرِ ضويّه جلد پنجم

الجواب:

جمعہ اور ظہر کا ایک ہی وقت ہے سامیہ جب تک سامیہ اصل کے سواد و مثل کو پہنچے جمعہ وظہر دونوں کا وقت باقی رہتا ہے، بریلی میں ریلوے وقت سے جاڑوں میں کم از کم ۳ نج کر چالیس تمنٹ تک وقت رہتا ہے اور گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ هنج کے کے منٹ تک، عصر کا وقت غروب تک ہے اور اس سے تقریبًا ہیں تمنٹ پہلے وقتِ کراہت شروع ہوجاتا ہے، غروب جاڑوں میں هنج کرساڑھے ۱۵ منٹ پر ہوتا ہے اور گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ سات ہے کے چودہ اسٹ پر ہوتا ہے اور گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ سات ہے کہ کے چودہ اسٹ پر ہوقا ہے اور گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ سات ہے کہ کے چودہ اسٹ پر ہوقا ہے اور گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ سے دیا جودہ اسٹ کے بعدہ اسٹ کے بعدہ سے دو تعدیب

مسئله (۱۲ جمادی الاولی ۱۳ ساساه

کیافرماتے ہیں علمائے دین کہ سفر کے عذر سے جس میں قصرلازم آتا ہے دو۲ نمازوں کا جمع کرنا جائز ہے یا نہیں۔ بینوا توجروا۔ **الجواب** :

ناجائز ہے، قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلُوعَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِنْبًا لَمُؤْوَتُا ﴿ (بِيْكَ نماز مسلمانوں پر فرض ہے وقت باندها ہوا) كەنە وقت سے پہلے صحح نەوت كھوكر پڑھناروابلكە فرض ہے كەنمازا پنے وقت پرادا ہو حضور پُرنور سيد عالم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فرماتے ہيں:

سونے میں کچھ تقصیر نہیں تقصیر تو جاگئے میں ہے کہ توایک نماز کواتنامؤخر کرے کہ دوسرے نماز کاوقت آ جائے۔

ليس في النوم تفريط انها التفريط في اليقظة ان تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة اخرى 2-

یہ حدیث خود حالتِ سفر میں حضورِ اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ و سلم نے ارشاد فرمائی تھی رواہ مسلم واحمہ وابوداود والطحاوی وابن حبان عن ابی قادۃ رضی الله تعالیٰ عنہ سیرنا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ کہ سفر وحضر میں حاضر بارگاہ رسالت پناہ ہمرکاب نبوت مآب رہا کرتے صاف صریح انکار فرماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ سلم کو کبھی دو آنمازیں جمع فرماتے نہ دیکھا مگر مزد لفہ عرفات میں جہاں کی جمع ہنگام حج حجاب کے لئے سب کے نزدیک متفق علیہ ہے نویں تاریخ عرفات میں ظہر وعصر پھر نویں شب مزد لفہ میں مغرب وعشاملا کر پڑھتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم وسنن ابی داؤد وسنن نسائی وشرح معانی الافار امام طحاوی میں اُس جناب

1 القرآن ۱**۰۳**/۳۰۱

2 منداحد بن حنبل مسانيدابن اني قادة مطبوعه دارالفكر بيروت ٣٠٥/٥

Page 333 of 696

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

ے ہے: قال مارأیت النبی صلی الله تعالی علیه وسلم صلی صلاة لغیر میقاتها الاصلاتین جمع بین المبغرب والعشاء وصلی الفجر قبل میقاتها أوفی لفظ للنسائی کان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم یصلی الصلاة لوقتها الابجمع وعرفات 2 سیدنالمام محمد موّط شریف میں بسند صحح امیرالمومنین عمرفاروق رضی الله تعالی عنه سے راوی: انه کتب فی الافاق پنهاهم ان پجمعوا بین الصلاتین و پخبرهم ان الجمع بین الصلاتین فی وقت واحل کبیرة من الکبائر (پنی اس جناب خلافت ماب ناطق بالحق والصواب رضی الله تعالی عنه نے تمام آفاق میں فرمان تحریر فرما بھیجے کہ کوئی شخص دو آنمازیں جمع نی کرے اور اُن میں ارشاد فرمایا کہ ایک وقت میں دو آنمازیں جمع عنوی پر قرآن وحدیث سے اصلاً کوئی دلیل نہیں جو پھی غنزیں کرتے ہیں باتو جمع صوری صرت ہے بعنی غلم یا مخبر کو اُس کے ایس جمع حقیق پر قرآن وحدیث سے اصلاً کوئی دلیل نہیں جو پھی وقفہ قبیل کے بعد عصریا عشاکا وقت آ جائے پھر وقت ہوتے ہی معالی عشاکا پڑھ لینا کہ حقیقت میں قوم نماز اپنے وقت پر مونی مگر دیکھنے میں مار گئیں ایس جمع مریض و مسافر کے لئے ہم بھی جائز مانے ہیں اور حدیثوں سے بہی قابت ہے یا محض مجمل کوئی مگر میاں کے ایس جمع حقیق کی اصلائی نہیں یا صاف محمل کہ احادیث جمع صوری سے بہت ایجھ طور پر متنق ہو سکتی ہے خرض کوئی حدیث سے ورس کی مضر اُن کے ہاتھ میں اصلانہیں بعونہ تعالی اس کانہایت شافی ووائی بیان فقیر نے رسالہ حاجز البحدین حدیث الحاق عن جمع الصلاتین ساسات میں لکھا کہ اس سوال کے آنے پر تحریر کیا جے شخص حقیق حق منظور ہو اس کی طرف رجوع کے دور جائلہ مسلمنہ و تعالی اعلم۔

مسئلہ (۳۱۴) مرسلہ جناب مولانا مولوی شاہ عبدالغفار صاحب قادری قدوسی مدرس اول مدرسہ جامع العلوم معکسر بنگلور مولنا المولوی جناب مولوی احمد رضا خان صاحب قادری الحنفی البرکاتی البریلوی ادام برکاتکم والطاقکم السلام علیم وعلیٰ من لدیکم حضرت قاضی مفتی ارتضا علی خال صاحب جو وقت اخراج کے اس طور سے کہ پہلے ایک تختہ اصطر لاب اپنے سامنے رکھے تھے اور دودائرہ ہندیہ پر نظر کرکے ایساایک ہی کامل محنت کرکے بیہ رسالہ لکھے ہیں آیاس سے عرض کرتا ہوں کہ مدراس تیرہ "

<sup>1</sup> صحيح مسلم باب استحباب زيادة التغليس لصلوة الصبح مطبوعه اصح المطابع قديمي كتب خانه كرا جي ا/٢١٧

<sup>&</sup>lt;sup>2 سن</sup>ن النسائى الجمع بين الظهير والعصر بعرفة ، مطبوعه ، سلفيه لا هور ، ٣٩/٢

<sup>3</sup> مؤطاامام محمد، باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر مطبوعه آفتاب عالم پريس مجتبائي لا مور ص ١٣٣٢

نتاؤىرضويّه جلدپنجم

درجہ پر واقع ہے اور یہ معکسر بنگلور دوسوسترہ میل پر ساڑھے سترہ درجہ پر ہے ہم اس حساب سے ۵ لحظہ بڑھ کر لیتے ہیں اس رسالہ میں جو ۱۵ لحظہ دیری کرنا لکھے ہیں حاجت نہیں ریلوے حساب سے مدراس اور یہاں دو 'لحظہ ہی کافرق ہے اگر ۵ لحظہ تاخیر کریں توکافی رہاآپ کابریلی شہر اس حساب کے موافق م گزنہ ہوگا کیونکہ اغلباً شاید چودہ ''ادرجہ پر ہے، پینوا توجروا۔ الجواب:

السّلامُ علیم ورحمۃ الله وبرکاتہ، اختلاف او قات بہ تقدم و تاخر تو ضرور تبدیل طول بلد سے ہوجاتا ہے مگر وہ وجہ تغیر حساب نہیں مثلاً جس بلد میں طلوع شمس کسی جزمیں سات ہج پر ہو تو اس عرض کے جتنے بلاد و آفاق ہیں سب میں طلوع شمس جزمذ کور میں سات میں سات میں ہج ہوگا بلا تفاوت اگرچہ بلد شرقی میں سات پہلے بجیں گے اور غربی میں بعد ہاں اختلاف عرض موجب تنزاید و تناقض و تغیر حساب ہو تا ہے کہ اس کے باعث تعدیل النہار و مطالع البروج و قوس النہار و قوس اللیل و غایت ارتفاع و غایت انحفاض و غیر ہاامور جن پر ابتنائے حساب او قات ہے متبدل ہوجاتے ہیں مدراس بنگلور کے عرض میں ایسا تفاوت نہیں کہ تغیر معتدبہ دے،مدراس تیرہ " درج ۵ د قیقہ ہے اور بنگلور جہاں تک مجھے مراجعت اطالس سے معلوم ہوا ہے علی قول بارہ " درج اُنسٹھ ۵ و قیقہ اور علی قول آخر ۱۲ درج ۵۵ د قیقے ہے اور بنگلور جہاں تک مجھے مراجعت اطالس سے معلوم ہوا ہے علی قول بارہ " درج اُنسٹھ ۵۹ د قیقہ اور علی قول آخر ۱۲ درج ۵۵ د قیقے پر ہے۔ یہ چہ اُیاد س' دقیقے کا تفاوت چنداں مغیر او قات نہ ہوگا، پانچ د قیقہ ساعت جو آپ نے مقرر فرمائے کثیر ہیں بریلی کا عرض ۲۸ درج ۱۲ دقیقے ہے والله تعالی اعلمہ۔

مسکہ (۳۱۵) کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسکہ میں کہ وقت فجر کا کس وقت سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے اور جو شخص نہایت اندھیرے میں اول وقت نمازِ فجر پڑھے اور لوگوں کو اُسی وقت پڑھنے کی تاکید کرے اور کھے بعد روشنی کے نماز مکروہ ہوتی ہے وہ شخص سپاہے یا نہیں اور وہ نماز اُس کی مستحب وقت پر ہوئی یا نہیں،اور مستحب وقت اس نماز کا کیا ہے؟ بیدنوا توجد وا۔

### الجواب:

وقت نماز فجر کا طلوع یا انتشار صبح صادق ہے ہے علی اختلاف المشائخ اور انتہااس کی طلوع اول کنارہ منمس ہے اور ہمارے علاء کے نزدیک مردوں کو دواتا ہر زمان وہر مکان میں اسفار فجر یعنی جب صبح خوب روش ہوجائے نماز پڑھناسنّت ہے سوایوم الخرکے کہ حجاج کو اُس روز مزد لفہ میں تغلیس چاہئے صرح بہ فی عامۃ کتبھم (فقہا کی عامہ کتب میں اس بات کی تصریح ہے) اس میں احادیث صریحہ معتبرہ دارد، ترمذی ابوداود ونسائی دارمی ابن حبان طبر انی حضرت رافع بن خدیج سے راوی کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

فتاؤىرضويّه جلدينجم

اسف وابالفجه فأنه اعظم للاجه "(يعني صح كوخوب روشن كروكه اسفار ميں اجرزبادہ ہے) ترمذي كہتے ہیں كه به حدیث صحیح ہے ولفظ الطبرانی: فكلها اسفرتم بالفجر فأنه اعظم للاجر 2 ولفظ ابن

حبان: کلیا اصدحتیم بالصبح فانه اعظم لاجور کیم<sup>3</sup>ان الفاظ کا حاصل به ہے که جس قدر اسفار میں مالغه کروگے

ثواب زیادہ پاؤگے اور طبر انی وابن عدی نے انہی صحابی سے روایت کیا:

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے بلال سے ارشاد فرمایا: اے بلال! فجر کی اذان اس وقت دیا کروجب لوگ اینے تیر گرنے کی جگہیں دکھ لیں بسب روشنی ہے۔

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلال: يابلال! اناد بصلاة الصبح حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من الاسفار 4\_

اور پُر ظاہر کہ بیر بات اُس وقت حاصل ہو گی جب صبح خوب روشن ہو جائے گی اور جب اذان ایسے وقت ہو گی تو نماز اس سے بھی زياده روشني ميں ہو گی،ابن خزيمه اپني صحيح اور امام طحاوی شرح معانی الاثار ميں بسند صحيح حضرت ابر ہيم نخعی رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں:

ما اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه الصحاب رسول صلى الله تعالى عليه وسلم نے ايسا كسى بات پر اتفاق نه کیا جبیبا تنویر واسفاریر۔

وسلم على شيئ، كها اجتمعوا على التنوير 5\_

حدیث صحیحین سے ثابت کہ نماز فجر اوّل وقت بڑھنا سیدالمرسلین صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کے خلاف تھا حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نے مز دلفه میں حضور کے مغرب کو بوقت عشااور فجر کواول وقت پڑھنے کی نسبت فرمایا: ان هاتين الصلاتين حولتاً عن وقتيهاً في هذا المكان 6 (يعني به دونول

<sup>1</sup> مشكلة ةالمصابيح باب تغيل الصلوة مطبوعه التي ايم سعيد كمپنى كراچي ص ٦١، جامع الترمذي ماجاء بالاسفار بالفجر مطبوعه مكتبه رشيديه و ، بلي ٢٢/١ 2 المعجم الكبير للطيراني حديث رافع بن خديج مطبوعه المكتبه الفيصليه بيروت ٢٥١/٣

<sup>3</sup> الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب الصلوة حديث ١٣٨٧، مطبوعه المكتسة الاثريه سانگله بل شيخويوره ٢٣/٣٧

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> مجمع الزوائد باب وقت صلاة الصبح مطبوعه دار الكتاب ببر وت ا/٣١٧

<sup>5</sup> شرح معانی الاثاریاب الوقت الذی یصلی ای وقت هو مطبوعه ایج ایم سعید فمپنی کراچی ۱۲۲/۱

<sup>&</sup>lt;sup>6 صحيح</sup> بخارى كتاب الصلاة متى يصلى الفجر بحمع مطبوعه اصح المطابع قد يمي كت خانه كرا جي ا/٢٢٨

حلدينجم

نمازیں اینے وقت سے بھیر دی گئیں اس مکان میں) بخاری ومسلم کی دُوسری روایت میں ہے: صلی الفجر قبل وقتھا بغلس اصبح کی نمازیٹے تھی قبل اس کے وقت کے تاریخی میں اور قبل وقت سے قبل از طلوع فجر مر ادنہیں کہ یہ خلاف اجماع ہے معہذا حدیث بخاری سے ثابت کہ فجر طالع ہو چکی تھی تو بالضرور قبل ازوقت معہود مقصود ہے وہوالمطلوب،سید نا عبدالله بن مسعود رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه که اس حدیث کے راوی ہیں حضروسفر میں ملازمت والا سے مشرف رہتے یہاں تک کہ لوگ انہیں اہل بیت نبوت سے گمان کرتے اور ان کے لئے استیذان معاف تھاکل ذلك ثابت بالاحادیث (یہ سب احادیث سے ثابت ہے۔ت) تواُن کا یہ فرمانا کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کونہ دیکھا کہ کسی نماز کوغیر وقت پریڑھا ہو سواان دو ' نمازوں کے،اس مضمون کامؤ کد ومؤید ہے اور حکمت فقہی اس باب میں یہ ہے کہ اسفار میں تکثیر جماعت ہے جو شارع کو مطلوب ومحبوب اور تغلبیس میں تقلیل اور لوگوں کو مشقت میں ڈالنااور بیہ دونوں ناپیند ومکروہ،اسی لئے امام کو تخفیف صلاۃ اور کبیر وضعیف ومریض حاجتمند کی مراعات کاحکم فرما ما سید نا معاذین جبل رضی اللّه تعالی عنه نے جماعت میں قرات طویل بڑھی لوگ شاکی ہُوئے ،ارشاد ہوا:

بات آپ نے تین دفعہ کھی۔(ت)

يامعاذا افتان انت؟ يامعاذ! افتان انت؟ قاله | اله معاذ! كياتم، لو وس كو آزمائش ميس والناحات مو؟ به ثلثاً 2اهـ

اور اوّل وقت نماز کی افضیلت اگر مطلّقا تسلیم کر بھی لی جائے تاہم دفع مفاسد جلب مصالح سے اہم واقدم ہے آخر نہ دیکھا کہ تطویل قرات پر عتاب ہوا حالانکہ قرآن جس قدر بھی پڑھا جائے احسن وافضل ہی ہے معہذا نماز فجر کے بعد تا ہاشراق ذکرِ الٰہی میں بیٹھار ہنامتی ہے اور ریدامر اسفار میں آسان اور تغلیس کے ساتھ دشوار،اب رہاید کہ حد اسفار کی کیا ہے، بدائع وسراج وہاج سے ثابت کہ وقت فجر کے دوم حصے کئے جائیں حصّہ اوّل تغلیس اور آخر میں اسفار ہے۔اور امام حلوائی و قاضی امام ابوعلی لسفی وغیر ہما عامہ مشائخ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت شر وع کرے کہ نماز بقرات مسنونہ ترتیل واطمینان کے ساتھ پڑھ لے بعدہ نسان حدث پر متنبہ ہو تو وضو کرکے پھرائسی طرح پڑھ سکے اور ہنوز آ فتاب طلوع نہ کرے، بعض کہتے ہیں کہ نہایت تاخیر جاہئے کہ فساد موہوم ہے اور اسفار مستحب، مستحب کو موہوم کیلئے نہ چھوڑیں گے مگر ایسے وقت تک تاخیر کہ طلوع کااندیشہ ہوجائے بالاجماع مكروه،

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحيح</sup> مسلم باب استحباب التغليس بصلوة الصبح كمّاب الصلوة مطبوعه قد كمي كت خانه كراجي الم١٧ ٢ <sup>2 صحيح</sup> مسلم، بات قرإة في العشاء ، بصلواة الصبح كتاب الصلوة مطبوعه قديمي كتب خانه كراحي الـ ١٨

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

فنى غنية المستملى للعلامة الحلبى اثرا عن البدائع، وحدة (يعنى التغليس) مادام في النصف الاول من الوقت وفيها، عن الفتاوى الخانية، وحد التنوير ماقال شمس الائمة الحلوائي والقاضى الامام ابوعلى النسفى: انه يبدأ الصلوة بعد انتشار البياض في وقت لوصلى الفجر بقرأة مسنونة مابين اربعين أية الى ستين أية، ويرتل القرأة، فأذا فرغ من الصلاة، ثم ظهرله سهو في طهارته، بمكنه ان يتوضأ ويعيد الصلاة قبل طلوع الشمس كما فعل ابوبكر وعمر رضى الله تعالى عنهما وعلى هذا. مافى محيط رضى الدين والخلاصة والكافى وغيرها أبتها نتهاى

قلت: ومثله في فتاوى قاضى خان، ونحوة في الفتاوى العالم كيرية عن التبيين وقيل: يؤخرها جدا، لان الفساد موهوم فلم يترك المستحب

غنیة المستملی میں علاّمہ حلبی نے بدائع سے بیر اثر نقل کیا ہے کہ
اس کی مقدار (لیعنی تغلیس کی) بیہ ہے کہ وقتِ فجر کے پہلے
نصف تک۔اسی میں فناوی خانیہ سے منقول ہے کہ مثم
الائمہ حلوائی اور قاضی امام ابو علی نسفی کے بقول تنویر کی مقدار
یہ ہے کہ نماز سفیدی پھیلنے کے بعد اس وقت شر وع کرے کہ
اگر فجر کی نماز قراق مسنونہ سے پڑھے،اور جب نماز سے فارغ
ہوتو یاد آئے کہ طہارت میں سہو ہوگیا تھا تو (اتنا وقت باقی
ہوکہ) وضو کرکے طلوع سے پہلے دوبارہ نماز پڑھ سے،جیسا
کہ ابوبکر وعمر رضی الله تعالی عنہما نے کیا تھا۔محیط رضی
الدین،خلاصہ اور کافی وغیرہ میں بھی اسی کے مطابق
الدین،خلاصہ اور کافی وغیرہ میں بھی اسی کے مطابق

میں نے کہا، اس کے مطابق فتاولی قاضی خان میں بھی ہے اور عالمگیری میں بھی تبیین سے منقول ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ (نماز فجر میں) بہت زیادہ تاخیر کرے کیونکہ (نماز کے بعد طہارت میں غلطی رہ جانے کا خیال آنا اور اس طرح) نماز کا فاسد ہونا، محض فرضی صورت ہے،

<sup>1</sup> التعلیق المحلیج لمانی منیة المصلی مع منیة المصلی، شرط خامس الوقت، مکتبه قادریه جامعه نظامیه رضویه لا مور ص ۲۰۱ وف : اعلیفرت رحمة الله تعالی علیه نے فنی غنیة المستملی فر ما کر منیة المصلی کی شرح حلبی کبیر کی طرف اشاره کیا ہے، فقیر نے حلبی کبیر کو کافی کو شش کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس میں یہ عبارت نہیں مل سکی، موسکتا ہے کا تب کی غلطی سے غنیة المستملی لکھا گیا ہوا اصل لفظ حلیة المجلی ہو، کیونکہ التعلیق المجلی جو منیة المصلی کی شرح پر ایک حاشیہ ہے۔ اس میں یہ عبارت حلیة المحلی محے دوالہ سے ملی ہے اور چونکہ حلیة المحلی بھی اس وقت دستیاب نہیں۔ اس کے کے دوالہ سے ملی ہے اور چونکہ حلیة المحلی بھی اس وقت دستیاب نہیں۔ اس کے التعلیق المحلی سے حوالہ نفل کہا ہے۔ (نذیر احمد سعیدی) فتاؤىرضويّه جلد پنجم

اس کئے اس کی وجہ سے مستحب (تنویر) کو نہیں چھوڑا حاسکتا۔اور بعض نے کہا ہے کہ اتنی تنویر ہونی جائے کہ تیر گرنے کی جگہ نظر آسکے۔ پھر جبیبا کہ محیط وغیرہ میں ہے۔ بیہ خیال رکھے اتنی تاخیر نہ ہونے بائے کہ سورج طلوع ہونے کا شک ہونے گئے۔انتھی ملحضا۔اور بحرالرائق میں ہے علماء نے کہا ہے کہ اتنی تنوبر کرے کہ اگر (نماز کے بعد) نماز کے فاسد ہونے کاپتہ حلے تو قرات مستحبہ کے ساتھ اسی وقت میں لوٹا کے۔اور بعض نے کہا کہ بہت تاخیر کرے کیونکہ (اس طرح نماز کا) فاسد ہونا ایک مفروضہ ہے،اس کی وجہ سے مستحب کو نہیں چھوڑنا چاہئے۔کتاب کے اطلاق سے بھی یہی ظام ہوتا ہے (کتاب سے مراد کنز ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے كه فجر كى تاخير مستحب باور كوئى قيد نهيں لگائى) ليكن اتنى تاخیر بہر حال نہ کرے کہ سورج پڑھ حانے کا شک ہونے گے۔اور السراج الوہاج میں ہے کہ تنویر کی مقدار یہ ہے کہ وقت کے نصف ثانی میں پڑھے،لیکن واضح رہے کہ مزدلفہ میں حاجی تاخیر نہ کرے۔اور مبتغٰی میں ہے کہ عورت کے لئے صبح میں تغلبیں بہتر ہے،اور دیگر نمازوں میں لو گوں کے جماعت سے فارغ ہونے تک انتظار بہتر ہے۔انتی مافی البحر۔ اور در مختار میں ہے کہ مر دکے لئے مستحب یہ ہے کہ صبح

لاجله وقيل: حدة أن يرى مواضع النبل - ثمر كمافي محبط رضي الدين وغيره، لايؤخرها تأخيرا يقع الشك في طلوع الشبس أرانتهي ملخصًا وفي البحر الرائق، قالوا: يسفريها بحيث لوظهر فساد صلاته بمكنه ان يعيدها في الوقت، بقرأة مستحبة - وقيل: يؤخرها جدا، لان الفساد موهوم فلايترك البستحب لاجله وهوظاهر اطلاق الكتاب ريعني الكنز، حيث قال: وندب تأخير الفجر،ولم يقس بشيع لكن لايؤخرها بحبث يقع الشك في طلوع الشمس وفي السراج الوهاج: حدالاسفار ان يصلى في النصف الثاني، ولايخفي ان الحاج بمزدلفة لايؤخرها وفي المبتغى، بالغين المعجمة، الافضل للبرأة في الفجر الغلس، وفي غيرها الانتظار إلى فراغ الرجال عن الجماعة 2-انتهى مأفى البحروفي الدرالمختار: والمستحب للرجل الابتداء في الفجر بأسفار والختم به، هوالبختار، بحبث يرتل اربعبن أية ثمر يعيده بطهارة لوفسد وقيل: يؤخر جدا، لان الفسادموهوم ،الالحاج بمزدلفة ،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> التعليق المجلى لما في منية المصلى مع منية المصلى، شرط خامس الوقت، مطبوعه مكتبه قادريه جامعه نظاميه رضوبه لا ۴۰ و ۳۲ التعليق المح ۱۳ التعليق الميني كراچي ۲۴۷ البحر الرائق كتاب الصلوة مطبوعه التج ايم سعيد كمپني كراچي ۲۴۷ البحر الرائق كتاب الصلوة مطبوعه التج ايم سعيد كمپني كراچي ۲۴۷ البحر الرائق كتاب الصلوة مطبوعه التج ايم سعيد كمپني كراچي ۲۴۷ البحر الرائق كتاب الصلوة مطبوعه التج المورد التعلق ال

فتاؤىرضويّه

کی نماز شروع بھی تنویر میں کرے اور ختم بھی تنویر میں کرے۔ یہی مختار ہے،اس طرح کہ اس میں حالیس ۴۶ آیتیں ترتیل سے پڑھے اور بعد میں اگر فاسد ہونے کا پتہ چلے تو وضو کرکے لوٹا سکے ،اور بعض نے کہا ہے کہ بہت مؤخر کرے کیونکہ ایسا فاسد ہو نا موہوم ہے،البتہ مزدلفہ میں حاجی کیلئے تغلیس بہتر ہے جیبا کہ عورت کے لئے م<sub></sub>ر جگہ تغلبیں بہتر ہے۔(ت)

فالتغليس افضل، كمر أة مطلقاً أـ

اُس شخص کااول وقت اندھیرے میں نمازیڑ ھناسنت کی مخالفت کرنا ہےاوراُن کو اس کی تاکید کرنی مخالف سنّت کی طرف بلانا ہے اور یہ کہنا کہ روشنی میں نماز مکروہ ہوتی ہے سنّت کو مکروہ کہنا اور شریعت مطہرہ پر بہتان اٹھانا ہے،اللّه تعالیٰ مدایت دے۔والله تعالی اعلم

مسکلہ (۳۱۲) کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ وقت مستحب ظہر کا گرمامیں کیا ہے اور جو شخص موسم مذکور میں بعد زوال اوّل وقت نمازِ ظہر پڑھے اور لو گوں کو بھی تا کید کرے کہ وقت اولی یہی ہے، آیاوہ شخص حق پر ہے یا ناحق پر، بینوا توجروا۔

موسم گرمامیں ظہر کاابراد کرکے پڑھنامستی ہے تمام کتب حنفیة میں میہ معنی مصرح ہے اور اوّل وقت میں پڑھنارسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم اقد س سے عدول۔حضور فرماتے ہیں:

اذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر،فأن شدّة الحرّ | جب كرمي سخت هوتوظهر كو شمندًا كروكه شدّت كرمي وسعت دم دوزخ سے ہے۔

من فیح جهنم 2 متفق علیه۔

اور بخاری ونسائی انس رضی الله تعالی عنه ہے راوی واللفظ للنسائی قال:

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذاكان | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب كرمي موتى تو نماز ٹھنڈی کرتے اور جب سر دی ہوتی تعجیل فرماتے۔

الحراير د الصلاة وإذاكان البرد عجل 3-

اور بخاری مسلم ابود اود ابن ماجه نے سید ناابی ذر رضی الله تعالی عنه سے روایت کی، قال:

یعنی مؤذن نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نے اذان ظہر

اذن مؤذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم

<sup>1</sup> در مختار کتاب الصلوٰة مطبوعه محتبائی دہلی ۱۱۰/۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> صحيح لمسلم استحياب الابراد بالظهير في شدة الحر الخ مطبوعه قد يمي كتب خانه اصح المطابع كرا جي ا/۲۲۳

³سنن النسائي تغيل الظهر في البر د مطبوعه مكتبه سلفيه لا بورا/^ ۵

فتاؤىرضويّه

دی، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مُصْنِدًا كَرِ، شَنْدًا كَرِ، ما فرمايا: انتظار كر،انتظار كر،اور فرمايا، سختي گرما جہنم کی وسعت نفس سے ہے توجب گرمی زائد ہو نماز مھنڈی کرو، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ٹیلوں کاسابہ۔

الظهر، فقال: ابرد، ابرد، اوقال: انتظر، انتظر، وق ال:شدّةالحرّمن فيح جهنّم، فأذااشتدالحر فأ بر دواعن الصلاة ـ حتى أيناً فيي التلول  $^{1}$  ـ

### دوسرے طریق میں ہے:

ہم نی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے مؤذن نے اذان کاارادہ کیا کہ ظہر کی اذان دے حضور اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شنڈ اکر پھر جایا کہ اذان دے پھر فرمایا: ٹھنڈا کر، یہال تک کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے كنامع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في السفر فأرادالمؤذن ان يؤذن الظهر فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ابرد ثمرارادان يؤذن فقال له ابرد حتى رأينا فيئ التلول 2 الحديث.

اور مسلم میں ابراہیم کے طریق میں شعبہ سے مؤذن کا تین بار ارادہ اور حضور کا یہی حکم فرمانا وارد ہوا قلت و مسلم ثقة فزيادته مقبولة (مين نے كهامسلم ثقه باس كئاس كاضافه مقبول بـت)

**اقول**: اب یہاں سے میالغہ تاخیر کااندازہ کر ناجاہئے کہ مؤذن نے تین باراذان کاارادہ کیااور مر دفعہ ابراد کاحکم ہوااوریقینا معلوم ہے کہ م دواارادوں میں اس قدر فاصلہ ضرور تھاجس کو ابراد کہہ سکییں اور وہ وقت یہ نسبت پہلے وقت کے ٹھنڈا ہو ورنہ لازم آئے کہ سید نا بلال رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے لغیل حکم نہ کی اور جب اذان میں یہ تاخیر ہوئی تو نماز تواور بھی دیر میں ہوئی ہو گی۔علما فرماتے ہیں ٹیلے غالبًا بسیط اور تھیلے ہوئے ہوتے ہیں کہ اُن کاسابیہ دوپہر کے بہت دیر بعد ظاہر ہوتا بخلاف اشیائے مستطیلہ مانند منار ودیوار وغیر هما،امام همام احمد بن محمد خطیب قسطلانی ارشاد الساری شرح صیح بخاری میں فرماتے ہیں: ٹیلوں کاسابیہ ظاہر نہیں ہو تامگر جب اکثر وقت ظہر کا جاتار ہے ابود اؤد ونسائی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں

قال: كان قدر صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه كرم مين نماز حضور سرور عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كي مقدار تین قدم سے پانچ قدم

وسلم الظهر في الصيف، ثلثة اقدام

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن ابی داود وقت صلوٰة الظهر آفتاب عالم پریس لا ہور ا/۵۸ <sup>2</sup>سنن ابی داود وقت صلوٰة الظهر آفتاب عالم پریس لا ہور ا/۵۸

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

تك تھے۔

الى خىسة اقدام أ\_

لیعنی جب سایہ ہم چیز کااس کے ساتویں حصّہ کے تین یا پانچ مثل ہو جاتا تو حضور پُر نور نماز ادا فرماتے اور معلوم ہے کہ حرمین شریفین زاد ہمااللہ تعالیٰ شرقاً میں گرمی کے موسم میں اس قدر سابہ نہایت دیر میں واقع ہوگا کہ وہاں سابہ اصلی اس موسم میں نہایت قلّت پر ہوتا ہے بعض او قات میں دو انگل سے زائد نہیں پڑتا اور مکہ معظّمہ میں تو بعض او قات یعنی آفتاب سمت الراس پر گزرے مطلقاً نہیں ہوتا، یہ بات وہاں اُس وقت ہوتی ہے جب آفتاب ہشتم جوزا یابست ودوم سرطان پر ہو یعنی ۴۰ مئی اور ۲۴ جولائی،

ابوداود وترمذی نے ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جریل بیت الله کے پاس دو۲ مرتبہ میرے امام بنے، تو ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج ڈھل گیا اور سایہ سے جتنا ہوگیا، الحدیث۔ اور بحرالرائق میں مبسوط سے منقول ہے کہ جن لو، زوال کے وقت ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے، مگر سال کے سب سے طویل دن میں میں میہ اور مدینہ میں سایہ نہیں ہوتا ہے، اھے۔ میں کہتا ہوں: یوں لگتا ہے کہ صاحبِ مبسوط رحمہ الله تعالیٰ کونکہ ان دنوں سورج چاروں دیواروں پرپڑرہا ہوتا ہے، اھے۔ میں کہتا ہوں: یوں لگتا ہے کہ صاحبِ مبسوط رحمہ الله تعالیٰ فیس کہتا ہوں: یوں لگتا ہے کہ صاحبِ مبسوط رحمہ الله تعالیٰ فیس کہتا ہوں: یوں لگتا ہے کہ صاحبِ مبسوط رحمہ الله تعالیٰ فیس کہتا ہون اللہ ہے جو میل کلی سے ایک درجہ اور شینتیں دقیقہ زائد ہے، تو وہاں سایہ کسے معدوم ہوسکتا ہور سینالیس دقیقہ کم ہے، اس لئے سب سے طویل دن میں اور سینالیس دقیقہ کم ہے، اس لئے سب سے طویل دن میں اور سینالیس دقیقہ کم ہے، اس لئے سب سے طویل دن میں

اخرج ابوداود والترمذي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال والرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: امنى جبريل عندالبيت مرتين، فصلى بى الظهر حين زالت الشبس وكانت قدر الشراك ألحديث وفى البحرالرائق عن البيسوط، واعلم ان لكل شيئ ظلا وقت الزوال الابيكة والبدينة فى اطول ايام السنة، لان الشبس فيها تأخذ الحيطان الاربعة أه القلة، والا فالبدينة الطيبة عرضها "الله حه" زائد القلة، والا فالبدينة الطيبة عرضها "الله حه" زائد اعلى الميل كلى بدرجة وثلث وثلثين دقيقة، فكيف ينعدم فيها الظلى ومكة عرضها "كام حه" اقل من البيل الاعظم بدرجة وسبح واربعين دقيقة، فلا ينعدم فيها الظل

<sup>1</sup> سنن النسائی باب الابراد بانظسر مطبوعه مکتبه سلفیه لامور ا/۵۹ 2 سنن ابی داوُد باب المواقیت آفتاب عالم پریس لامور ا/۵۲ 3 البحر الرائق کتاب الصلوه مطبوعه ایچ ایم سعد کمپنی کراچی ۲۴۵/۱

وہاں سامیہ معدوم نہیں ہوتا بلکہ جنوبی طرف ہوتا ہے۔ معدوم ہونے کاوقت وہ ہے جو ہم ذکر کرآئے ہیں (یعنی جب ا قاب سمت الراس پر گزرے)۔(ت)

في اطول الإيام؛ بل يكون جنوبيا، وانها بنعدم حيث ذكرنا والله تعالى اعلم

اور حدابراد فصل شریف رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سے باحادیث سیدناایی ذر وسید نااین مسعود رضی الله تعالی عنهما معلوم ہو پیکی مگر سامیہ کا حال اختلاف بلاد سے مختلف ہو تا ہے اور فقہ میں اس کی بیہ حد ذکر کی گئی کہ سائے سائے میں مسجد تک عِلاً كَ في الدرالمختار وتأخير الصيف بحيث يمشي في الظل أور الى طرح ايك حديث مين وارد هوا اور بح الرائق میں ہے کہ قبل اس کے کہ سایہ ایک مثل کو پنچے ادا کرے حیث قال وحدہ ان یصلی قبل المثل مثل یہ بیر اس پر مبنی ہے کہ انتہائے وقت ظہر میں علما مختلف ہیں امام کے نز دیک دو مشل اور صاحبین کے نز دیک ایک مثل معتبر ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایک مثل تک ادا ہو جائے ورنہ ہدایہ میں تصریح کرتے ہیں کہ ظہر میں ابراد کا حکم ہے اور حرمین شریفین میں جب ساپیرایک مثل کو پہنچاہے عین اشتداد گرمی کاوقت ہوتا ہے۔والله تعالی اعلمہ۔

أ دُر مختار كتاب الصلوة مطبوعه مطبع محتيائي د بلي ا/٢٠

2 البحرالرائق ئتاب الصلاة مطبوعه اليج ايم سعيد كمپنى كراچى ۲۴۷۱

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

# فصل في اماكن الصّلوة

مسلہ (۳۱۷) از مقام چور گڑھ علاقہ اُدیپور مسئولہ مولوی عبدالکریم صاحب بتاری ۲۲ ار بھالاول شریف بروزسہ شنبہ ۱۳۲۳ھ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ زید کو ایس جگہ نماز کا وقت آیا کہ دُور دُور تک زمین تراور ناپاک ہے اگر سجدہ کرتا ہے تو کپڑے تر ہو کر ناپاک ہوتے ہیں اور کوئی ایس چیز نہیں کہ نیچے بچھا کر اس پر کپڑا پاک ڈال کر نماز پڑھے تو ایس صورت میں کس طرح نماز ادا کرے اشارہ سے یا سجدہ ور کوع سے۔بینو اتو جو وا۔

### الجواب:

شرع مطہر کسی وقت کسی سوال کے جواب سے عاجز نہیں مگر ایسی صورت میں قبل ازو قوع بے اندیشہ صحیحہ و قوع فرض کرکے سوال کرناویال لانا ہے اور کبھی اُسے مشکل میں مبتلا کردینا ہے، حدیث میں ہے:

| رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے بے ضرورت مسائل | نهي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| یُوچھنے سے منع کیا ہے۔(ت)                            |                                           |

ر ہاسوال کا جواب، وہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ:

| (الله تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلّف نہیں | لاَيُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| بناتا_ت)                                               |                                                            |

1

<sup>2</sup> القرآن ۲۸۶/۲

فَاتَّقُواللَّهَ مَا اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَيْكُمْ فِاللَّهِ يُنِ مِنْ حَرَجٍ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْكُمْ فِاللَّهِ يُنِ مِنْ حَرَجٍ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

مسلہ (۱۳۱۸) مسئولہ محمہ خان نمبر دار بڑودہ ڈاک خانہ پنڈراول ضلع بلند شہر یک شنبہ ۱۱ شعبان المعظم ۱۳۳۱ھ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ موضع بڑودہ ضلع بلند شہر میں کوئی عیدگاہ نہیں ہے عرصہ تخمینًا ۸سال کا ہواجب میں نے آبادی دیہہ جانب اُنز جنگل اوسر بملکیت خود میں نے ایک چو نترہ خام واسطے عیدگاہ کے بنوایا تھاجس کی بنیاد جناب مولنا بہاء الدین شاہ صاحب ساکن مر شد آباد نے رکھی تھی اس جنگل اوسر میں جگہ عیدگاہ و متصل چو نترہ عیدگاہ اہل ہنود کے مُردے جلا کرتے تھے جب چو نترہ عیدگاہ قائم ہو گیا تو اہل ہنود نے دوسری جگہ مُردے جلانے شروع کردیے اب بعض اشخاص اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ مرگھٹ قبر کی تعریف میں نہیں آتا ہے کیونکہ ہوا و بارش سے ہڈیاں وخاک بہہ جاتی ہے اور قبر کے اندرمُردہ دفن ہوتا ہے امید کہ جواب سے معزز فرما ما جائے۔

### الجواب :

اگر چوترہ الیی مٹی سے بنایا گیاجس میں مُردہ ہندووں کی نجاست نہ تھی یا اُس زمین کی مٹی جہاں تک اُن کی نجاسیں تھیں کھود کر پھنکوادی پھر اُس زمین ہی کو نماز کے لئے کر دیا تواس میں کوئی حرج نہیں حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم نے جب مسجد مدینہ طیبہ بنافرمائی وہ ایک نخلستان تھا جس میں مشرکین دفن ہوتے تھے فاصر بقبور المنشر کین حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا مشرکوں کی قبریں کھود کروہ نجس مٹی پھینک دی گئی پھر وہاں مسجد کریم تغییر فرمائی آمرہ کہا فی صحیح الدینا علیہ وسلم نے حکم دیا مشرکوں کی قبریں کھود کروہ نجس مٹی پھینک دی گئی پھر وہاں مسجد کریم تغییر فرمائی آمرہ کہا فی صحیح الدینا دی و غیر ہ، والله تعالی اعلیہ۔

مسکله (۳۱۹) مسئوله شمشیر خال درگاره جیلانی موضع بر وده ضلع بلند شهر معرفت مولوی اسلعیل صاحب محمود آبادی سه شنبه ۲۳ رمضان شریف ۱۳۳۴ه

کیا فرماتے ہیں حضرات علمائے کرام ومفتیانِ عظام اس مسلہ میں کہ ایک چبوترہ کو جس میں ہڈیاں تک مشر کین کی نظر آتی ہیں اُسے چھوڑ کرجدید عیدگاہ میں نماز ادا کرنے سے خاطی وگنہ گار تونہ ہوںگے اختلافائس

<sup>11/</sup>۲۴ القرآن ۱۲/۲۴

<sup>2</sup> القرآن ۸/۲۲ م

<sup>3</sup> صحیح ابخاری باب بل ینتبش قبور مشر کین الجالمیة الخ مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی الا

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

چبوتر ، پر نماز ادا کرنے سے اکثر لوگوں کو ہے بلکہ کئی سال ہوئے جب سے چبوتر ، بنایا گیا اکثر مسلمان دوسری جگہ نماز پڑھنے جاتے تھے اس سال سبھوں نے مل کر عیدگاہ پختہ بنوانا شروع کردی، جیساار شاد ہو عمل کیا جائے ، بیدنوا تو جروا۔ الجواب :

۱۱ شعبان کو یہ سوال آیا تھا جواب دیا گیا کہ اگر چبوترہ کی مٹی میں نجاست کی آمیزش نہیں یاز مین ہی کھود کر اُن نجاستوں سے پاک کردی گئی تو کوئی مضائقہ نہیں اب سوال میں اظہار ہے کہ اس میں مشر کوں کی ہڈیاں تک نظر آتی ہیں ایس حالت میں اُس پر نماز پڑھنا ہی حرام ہے۔واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ۔

مسئلہ (۳۲۰) ازندی پار بتی علاقہ ریاست گوالیار گونا باور ریلوے ڈاک خانہ ندی مذکور مرسلہ سید کرامت علی صاحب محرر منثی محمد امین صاحب ٹھیکیدار ریلوے مذکور ۴رمضان المبارک ۱۳۲۵ھ

بخدمت فیض درجت جناب مولانا ومرشد نامولوی احمد رضاخان صاحب دام اقباله بعد السلام علیک واضح رائے شریف ہوکہ بوجہ چند ضروریات کے آپ کو تکلیف دیتا ہوں کہ بنظر توجہ بزرگانہ جواب سے معرِّز فرمایا جاؤں، اوّل ایہ کہ جس مکان میں کوئی شخص شراب ہے اس میں نماز پڑھنا چاہئے یا نہیں۔ووسرے "یہ کہ جائے نماز برابر کسی شخص کی چار پائی کے مجا کر نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں اُس صورت میں کہ اُس چار پائی پر وہ شخص سوتا ہو یا بیٹے او جروا۔

### لجواب:

مکر می السّلام علیم ورحمة الله وبرکانة، اگروه شخص وہاں اُس وقت شراب پینے میں مشغول نہیں، نه وہاں شراب کی نجاست ہے تو ایسے وقت وہاں نماز پڑھ لینے میں حرج نہیں اور اگر بالفعل وہ شخص شراب پی رہا ہے تو بلا ضرورت وہاں نماز نہ پڑھے کہ شراب خور پر بحکم احادیث صحیحہ لعنت اللی اُتر تی ہے اور محل نز ولِ لعنت میں نماز نه پڑھنی چاہئے اس لئے سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے قوم شود کی جائے ہلاک میں نماز نه پڑھی کہ وہاں عذاب نازل ہُوا تھا نیز شراب پیتے وقت شیطان حاضر اور اس کا غلبہ واستیلاظاہر ہے اور محل غلبہ شیطان میں نماز نه پڑھی کہ وہاں عذاب نازل ہُوا تھا نیز شراب پیتے وقت شیطان حاضر اور اس کا غلبہ واستیلاظاہر ہے اور محل غلبہ شیطان میں نماز نه پڑھنی چاہئے اس لئے حضور سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے شب تعریس واستیلاظاہر نہ وہ محل غلبہ شیطان میں نماز نہ پڑھنی چاہئے اس کے حضور سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے شب تعریس شیطان عامر مواقع احلانکہ وہ فوت قصدی نہ تعاسوتے سے آگھ بھیت اللی نہ کھلی تھی اور اگر وہ مکان ہی شراب خوری کا ہو کہ شیطان حاضر ہوا تھا حالانکہ وہ فوت قصدی نہ تعاسوتے سے آگھ بھیت اللی نہ کھلی تھی اور اگر وہ مکان ہی شراب خوری کا ہو کہ فیاں نہاز وہاں کیا کرتے ہوں جب تو ہدرجہ اولی وہاں نماز ممکروہ ہے کہ اب وہ مکان حمام سے زیادہ مرجع وماوائے شیاطین ہے اور علماء نے حمام میں کراہت نماز کی ہے وجہ ارشاد فرمائی کہ وہ شیطان کا ماوی ہے

بتاؤىرضويّه جلد پنجم

كمافي ردالمحتار وغيره والله سبخنه وتعالى اعلمر

(۲) اگر کوئی شخص چار پائی پر بیشاخواہ لیٹا ہے اور اس طرف اس کی پیٹھ ہے تواس کے پیچیے جانماز بچھا کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر سوتے کے پیچیے پڑھنے سے احتراز مناسب ہے دو جو جہ سے، ایک یہ کہ کیا معلوم اس کے نماز پڑھنے میں وہ اس طرف کروٹ لے اور ادھر اس کامُنہ ہوجائے، دوسرے محمّل دو جو جہ سے، ایک یہ کہ کیا معلوم اس کے نماز پڑھنے میں وہ اس طرف کروٹ لے اور ادھر اس کامُنہ ہو جائے، دوسرے محمّل ہے کہ سوتے میں اس سے کوئی الی شے صادر ہو جس سے نماز میں اسے بنی آجانے کا اندیشہ ہو المسألة فی ردالمحتار عن الغنیة والوجه الاول مہا زدته (یہ مسئلہ در مخار میں غنیہ سے منقول ہے اور پہلی وجہ کامیں نے اضافہ کیا ہے) والله سبطخنه تعالی اعلمہ۔

مسئلہ (۳۲۱) از موضع منڈ نپور تھانہ ڈاکخانہ میر گنج ضلع بریلی مرسلہ غلام ربانی صاحب زمینداریکم رکتے الاول ۱۳۳۲ھ کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں کہ اگر کوئی شخص جنگل میں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا تو کھیت یا بنجر ملکیت غیر میں نماز پڑھ لے تو نماز ہوگی یا نہیں اور ٹانڈ پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ فقط۔

### الجواب:

دوسرے کی کھیتی میں نماز پڑھناممنوع ہے ہے اس کی اجازت صرتے کے گنہگار ہوگامگر نماز ادا ہوجائیگی اور بنجر میں پڑھنے میں پڑھنے میں پڑھنے میں کچھ مضائقہ نہیں، یو نہی وہ کھیت جس میں کھیتی نہ ہو۔ ٹانڈ پر نماز نہیں ہو سکتی مگر اس حالت میں کہ وہ مثل تخت کے ہو مثل کریاں باندھ کراُن پر تخت رکھ لیے ہوں یاخود تخت ہی باندھ لیا ہو یا ایسا سخت بُنا ہوا ہو کہ سجدہ میں سر کھہر جائے زور کرنے سے زیادہ نیجانہ جھے، وہو تعالی اعلمہ۔

مسئله (۳۲۲)از مین پوری مکان مولوی محمد حسن صاحب و کیل مر سله شخ انوارالحسن صاحب ابن مولوی صاحب مذ کوراا ذیقعده ۱۳۱۱ه

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلم میں کہ چار پائی پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟اور یہ جو مشہور ہے کہ اگلی اُمتوں میں پچھ لوگ چار پائی پر نماز پڑھنے کے سبب بندر ہو گئے یہ بات ثابت ہے یا نہیں، بیننوا توجروا۔

### الجواب:

اصل ان مسائل میں یہ ہے کہ جو چیز ایسی ہو کہ سجدہ میں سرائس پر مستقر ہوجائے بعنی اُس کاد بناایک حد پر مظہر جائے کہ پھر کسی قدر مبالغہ کریں اس سے زائد نہ دبے ایسی چیز پر نماز جائز ہے خواہ وہ چار پائی ہو یا زمین پر رکھا ہواگاڑی کا کھٹولا یا کوئی شے،اور یہ جو جاہلوں میں بلکہ عور توں میں مشہور ہے کہ اگلی اُمتوں میں پچھ لوگ چار پائی پر نماز پڑھنے سے مسنح ہوگئے محض غلط و باطل ہے۔علّامہ ابراہیم حلبی غنیہ میں فرماتے ہیں:

تاؤى رضوته حلدينهم

اس کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر دبانے سے ینچے نہ دب تواس پر سجدہ جائز ہے۔ (ت)

ضابطه ان لايتسفل بالتسفيل، فحينئن جاز سجوده عليه أل

ر دالمحتار میں ہے:

اس کی تشر تک ہے ہے کہ سجدہ کرنے والدا گر سر کو مزید نیچے کرنا حیاہے تو نہ کرسکے،اس لئے دبیز کیڑے پر، پھُوڑی پر، گندم پر، جُوپر، تخت پر اور گاڑی پر اگر وہ زمین پر کھڑی ہو تو سجدہ صحیح ہے۔(ت)

تفسيرة، أن المساجد لوبالغ لايتسفل رأسه اللغ من ذلك، فصح على طنفسة وحصير وحنطة وشعير وسرير وعجلة انكانت على الارض²\_

نظر کیجئے تو یہ خاص مسلہ کا جزیہ ہے زبانِ عرب میں سریر تخت وچار پائی دونوں کو شامل ہے کہالایہ خفی علی من طالع الاحادیث الخ۔والله تعالی اعلمہ۔

مسئله (۳۳۳) از خیر آباد ضلع سیتالپور محلّه میال سرائے مدرسه عربی قدیم مرسله جناب سید فخرالحن صاحب نبیره مولوی نبی بخش صاحب مرحوم مفتی خیر آباد۔ کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اندرین مسائل:

(۱) حضرت شخ محقق عبدالحق محدّث دہلوی علیہ الرحمۃ نے تحت مدیث شریف الارض کلھا مسجد الا المقبرةاھ تحریر

### فرمایا ہے:

قبر ستان میں نماز اس وجہ سے مکروہ ہے کہ عام طور پر وہاں
گندگی ہوتی ہے اور اس کی مٹی مُردوں سے برآمد ہونے والی
نجاستوں سے مخلوط ہوتی ہے اور اگر جگہ پاک اور سُتھری ہوتو
وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے،نہ اس میں کوئی
کراہت ہے۔اور بعض کی رائے یہ ہے کہ قبر ستان میں بہر
صورت نماز پڑھنی منع ہے اس حدیث کی بنایر۔(ت)

لاً مقبره ازجهت آنکه غالب دروے قذرات واختلاط تربت اوست بانچه جدامیگردداز مر دہااز نجاست واگر مکان طام ونظیف باشد پس پیج باکے نیست و کراہتے نہ وبعض برانند که نماز در مقبره مکروه است مطلّقااز جهت ظام ایں حدیث 3۔

اور کتاب حصہ دوم سرور عزیزی ترجمہ فقاوی عزیزی کی حسب ذیل عبارت ہے: "حدیث میں وارد ہے کہ قبر ستان میں نماز نہ پڑھنا چاہئے اور اس کی شرح میں علماء نے جو کچھ لکھاہے اُس

Page 348 of 696

أغنية المستملى الخامس من فرائض الصلوة السجدة مطبوعه سهيل اكيدً مى لا مور ص ٢٨٩ 2 روالمحتار فصل فى تاليف الصلوة الى انتهائها مطبوعه مصطفى البابى مصر اله٣٥٠ 3 اشعة اللمعات باب المساجد الخ مطبوعه نوربير رضوبيه تحمر اله٣٣

میں بہتر قول ہے ہے کہ اس وجہ سے منع ہے کہ اس میں ایک قتم کی مشابہت کفار کے ساتھ پائی جاتی ہے اور یہ مشابہت جمادات کو سجدہ کرنے میں ہوتی ہے اور اس سبب سے یہ حکم ضروری ہے کہ قبر ستان میں نماز پڑھنامکروہ ہے اور حفیہ کے کتب فقہ میں لکھا ہے کہ اگر قبر نمازی کے سامنے ہوتو یہ زیادہ مکروہ ہے اور اگر قبر داہنے یا بائیں جانب ہوتو اُس سے کم مکروہ ہے اور اگر قبر نمازی کے پیچھے ہوتو یہ اس سے بھی کم مکروہ ہے اور یکی قول اصح ہے اور علاکا عمل اس پر ہے، اور شافعیہ کے فقہا نے لکھا ہے کہ قبر ستان میں نماز پڑھنا اس وجہ سے مکروہ ہے کہ وہ نجاست کی جگہ ہے، تو یہ صحیح نہیں اُسے "۔ دفترت شخ عبدالحق علیہ الرحمۃ نے اپنے قول کی تائید میں کسی کتاب یا قول کسی مجتبد وامام کا حوالہ نہیں دیا ہے بلکہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف اپنامذہب تحریر فرمارہ ہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ الله تعالیٰ علیہ وسلم نے لفظ عمل علائے حفیۃ اور کتب فقہ سے اپنے قول کو مضبوط تو کیا ہے مگر کوئی صاف پا کسی کتاب یا قول کا نہیں تحریر کیا ہے جس سے اطمینان حاصل کیا جائے مگر شاہ صاحب موصوف کے فوے کے زور دار عبارت سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت شخ علیہ الرحمۃ نے اس خوادر مختار حفات کے خلاف اور ملتے شافعیہ کے مطابق ہے جو علائے حفیۃ کے خلاف اور ملتے شافعیہ کے مطابق ہے جو علائے حفیۃ کے خلاف اور ملتے شافعیہ کے مطابق ہے جو علائے حفیۃ کے خلاف اور ملتے میں فرماتے ہیں:

اگر جگہ پاک وستھری ہوتو وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، نہاس میں کوئی کراہت ہے۔ (ت)

اگر مکان طاہر ونظیف باشدیس ہیج باکے نیست و کراہتے نہ۔

اس سوال کا جواب ایسی تفصیل کے ساتھ بحوالہ ٹنب فقہ حنفیۃ تحریر فرمایا جائے کہ جس سے تناقض اقوال حضرات شخ علیہ الرحمۃ وشاہ صاحب رحمہ الله تعالی کا بخو بی فیصلہ ہو کرآئندہ کے واسطے کوئی جھگڑا باقی نہ رہے اور کسی مخالف کوازرُ وئے دلیل نفی انکار کا موقع نہ ہو سکے۔

(۲) لفظ مقبرہ جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے سے کونسا مقام مراد ہے آیا محض وہی مقامات ہیں جہاں معمولاً مردگان دفن کیے جاتے ہیں مگر وہاں متعدد قبور سابقہ موجود ہیں یا وہ مقام بھی مراد ہے کہ بوجہ وصیت وغیرہ کے اندر کسی مکان کے یا متصل کسی مسجد کے یا نیچ کسی درخت کے کوئی میت مدفون کی گئ اور اب وہاں قبر موجود ہے یا کسی میدان میں اتفاقیہ کسی وجہ سے ایک یا دومر دے دفن کردئے گئے اور قبر موجود ہے یا کسی جگہ کوئی قبر اتفاقیہ ہے اور اصطلاح عام میں وہ مقام لفظ قبر ستان سے تعمیر نہیں کیا جاتا ہے ہم چہار مقامات متذکرہ بالا کی نسبت کیا کیا حکم ہے اور کون کون مقامات حکم مقبرہ میں جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے داخل نہیں ہیں۔

(٣) بموجب فلقى جناب شاه عبدالعزيز صاحب اگريمينًا وشألًا وخلقًا قبر كے نماز پڑھنامكروہ ہے توضر ور ہوا

Page 349 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوی عزیزی الصلوة فی المقابر کتب خانه رحیمیه یو بی ( بھارت ) ۱۰/۲

کہ متصل قبراندر مقبرہ جو جگہ نماز کے واسطے حاصل کی گئی بامتصل قبر اتفاقیہ کے یا بیرون مقبرہ غیر محاط متصل اُس کے واسطے د فع کراہت نماز کے ستر ہ کی یا مقدار فاصلے کے معلوم ہونے کی ضرورت ہے کہ بصورت سامنے قبر ہونے کے ستر ہ یا فاصلہ کی ضرورت کتب فقہ سے معلوم ہوتی ہے اس کی نسبت جو حکم موافق قول اصح اور موافق عمل حضراتِ علائے حفیة ہو، تحریر فرمایا جائے۔

اس مسله میں شخقیق میہ ہے کہ نماز قبر پر مطلقاً مکروہ وممنوع ہے بلکہ قبر پر یاؤں رکھناہی جائز نہیں، علمگیری میں ہے:

میت کا حق ہے اھ اور اس کی تحقیق ہم نے اہلاک الوہاسین

 $\overline{iggle}^{-}$ یا تم بوطء القبور لان سقف القبر حق المیت $igll^1$  قبروں پریاؤں رکھنے سے گناہ گار ہوتا ہے کیونکہ قبر کی حیت اهوقد حققنا في اهلاك الوهايين 2\_

اور قبر کی طرف بھی نماز مکروہ وممنوع ہے جبکہ سترہ نہ ہواور صحر ایامسجد کبیر میں قبر موضع ہجود میں ہو یعنی اتنے فاصلے پر جبکہ یہ خاشعین کی سی نماز پرھے اور اپنی نگاہ خاص موضع ہجود پر جمی رکھے تواس پر نظریڑے کیہ نگاہ کا قاعدہ ہے جس محل خاص پر اُسے جمایا جائے اُس سے کچھ دُور آگے بڑھتی ہے مذہب اصح میں بحالت مذکورہ جہاں تک نگاہ بہنچے سب موضع سجود ہے کمانص عليه في الحلية وغير ها مجتبى - پھر بح پھر فتح الله المعين ميں ہے:

یکرہ ان یطائر القبر اویجلس اوینام علیه مکروہ ہے کہ قبر پریاؤں رکھے یاسوئے یااس پر نماز پڑھے یا اس کی طرف (منه کرکے) نمازیڑھے۔(ت)

اويصلى عليه اواليه <sup>3</sup> ـ

جنائز حلیہ پھر جنائزردالمحتار میں ہے:

قبر کے اوپر یااس کی طرف نماز مکروہ ہے، کیونکہ اس سے منع کیاگیاہے۔(ت)

تكرةالصّلاة عليه واليه لورود النهى عن ذلك <sup>4</sup>\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فهاوی هندیه الباب السادس عشر فی زیارة القبوم الخ مطبوعه نورانی کتب خانه بیثاور ۳۵۱/۵

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>واضح رہے کہ ''اہلاکالوہابین علی تو ہیں قبورالمسلمین'' فیاؤی رضوبہ کے اِس مقام کے مترجم قاضی عبدالدائم دائم کے ناناجان قاضی محمد عمرالدین ا رحمة الله عليه كي تصنيف ہے، جس ير اعلى تر رحمة الله عليه نے افادات كااضافه فرمايا ہے۔ ( دائم ) ³ فتح المعين على شرح الكنز. فصل في الصلوة على الميت اليج ايم سعيد كميني كرا جي ٣٦٢/١٣

<sup>4</sup>ر دالمحتار مطلب في القراة للميت وامداء ثوابهاله مطبوعه مصطفىٰ البابي مصرا/٢٦٧

فتاؤىرِ ضويّه جلد پنجم

فآوی ہندیہ میں ہے:

اگراس کے درمیان اور قبر کے در میان اتنا فاصلہ ہو کہ اگریہ شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے سے کوئی گزرے تو اس کا گزر نا مکروہ نہ ہو، تو یہاں بھی مکروہ نہیں ہے۔اسی طرح تنار خانیہ میں ہے۔(ت)

انكان بينه وبين القبر مقدار مالوكان في الصّلاة ويمرّ انسان لايكره،فهنا ايضًا لايكره،كذا في التتارخانية أـ

#### در مختار میں ہے:

اضح یہ ہے کہ صحر ایا بڑی معجد میں نمازی کی جائے سجدہ سے کسی کا گزر نا نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ اسی طرح گھر میں یا چھوٹی معجد میں کہ چھوٹی معجد میں کہ چھوٹی معجد ایک ہی قطعے کے حکم میں ہے، کسی کا قبلے والی جانب سے نمازی کے آگے سے گزرنا، نماز کو فاسد نہیں گزرتا، اگرچہ گزرنے والا گنا بھار ہوتا ہے۔ (ت)

ولايفسلاهامرورمار في الصحراء او بمسجل كبير بموضع سجودة، في الاصح، او مرورة بين يديه الى حائط القبلة في بيت ومسجلا صغير، فأنه كبقعة واحدة؛ وإن اثم المار الهد

اور اگر قبر دہنے بائیں یا پیچھے ہے تواصلاً موجبِ کراہت نہیں، جامع المضمرات پھر جامع الرموز پھر طحطاوی علی مراقی الفلاح ور دالمحتار علی الدرالمخارمیں ہے:

قبر کی طرف منہ کرمے نماز پڑھنامکروہ نہیں ہے ہاں اگر قبر بالکل اس کے سامنے ہو کہ اگر وہ خاشعین والی نماز پڑھے تو قبر پر اس کی نظر پڑے،اس صورت میں مکروہ ہے۔(ت)

لاتكرة الصلاة الى جهة قبر الا اذاكان بين يديه، بحيث لوصلى صلاة الخاشعين وقع بصرة عليه

على قارى حنى مرقاة شرح مشكوه مين زير حديث لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد (رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے قبروں كى زيارت كرنے واليوں پر اور قبروں پر مسجد يں بنانے والوں پر لعنت كى ہے۔ت) تحرير فرماتے ہيں:

ابن الملک نے کہا ہے کہ قبروں پر مسجدیں بنانااس لئے حرام قرار دیاہے کیونکہ ان میں نمازیڑ ھنا یہودیوں کے

قال ابن الملك: انما حرم اتخاذ المساجد عليها لان في الصلاة فيها استنانا بسنة اليهود ـ اه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوی ہندیہ الفصل الثانی فیمایکرہ فے الصلوٰۃ ومالایکرہ مطبوعہ نورانی کتب خانہ بیثاور ا/ ۷۰ ا 2 الدر المختار مایفسدہ الصلوٰۃ ومایکرہ فیرھا مطبوعہ مطبع مجتبائی دہلی ا/ ۹۱ 3 روالمحتار مایفسدہ الصلوٰۃ ومایکرہ فیرھا مطبوعہ مصطفیٰ البابی مصرا / ۴۸۴

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

طریقے کی پیروی ہے۔اھ اور "قبروں پر "کی قید سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر "قبروں کے پاس "مسجد بنائی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ الله یہود ونصال کی پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنالیا،اسی پر دلالت کرتا ہے۔ (ت)

وقيد"عليها"يفيد ان اتخاذ المساجد بجنبها لاباس به ويدل عليه قوله عليه السلام: لعن الله اليهود والنصارى، الذين اتّخذوا قبور انبياء هم وصالحيهم مساجد أداه

بلکہ اگر مزاراتِ ادلیائے کرام ہوں اور اُن کی ارواج طیبہ سے استمداد کے لئے ان کی قبور کریمہ کے پاس دہنے یا بائیں نماز پڑھے تو اور زیادہ موجب برکت ہے، امام علّامہ قاضی عیاض ماکئی شرح صحیح مسلم شریف پھر علامہ طِبّی شافعی شرح مشکوۃ شریف پھر علّامہ علی قاری حنّی مرقاۃ المفاقح میں فرماتے ہیں:

كانت اليهود والنصارى يسجدون بقبور انبيائهم ويجعلونهاقبلة ويتوجهون في الصلاة نحوها، فقدا تخذوها اوثانا، فلذلك لعنهم، ومنع المسلمين عن مثل ذلك، امامن اتخذ مسجدا في جوارصالح، اوصلى في مقبرة، وقصد الاستظها ربروحه، اووصول اثرمامن اثر عبادته اليه، لاللتعظيم له والتوجه نحوه، فلاحرج عليه؛ الاترى ان مرقد اسمعيل عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام عند الحطيم، ثم ان ذلك المسجد افضل مكان يتحرى المصلى لصلاته 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مر قاة شرح مشكوة المصانيح باب المساجد ومواضع الصلوة ، الفصل الاول مطبح امداديه ملتان ۲۱۹/۲ <sup>2</sup> مر قاة شرح مشكوة المصانيح باب المساجد ومواضع الصلوة ، الفصل الاول مطبح امداديه ملتان ۲۰۲/۲

نتاؤى رِضويّه ِ جلد پنجم

علّامه طام حنفی مجمع بحار الانوار میں فرماتے ہیں:

لعنت بھیج الله تعالی یہود ونصاری پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد یں بنالیا یعنی ان کو قبلہ بنالیا اور نماز میں انہی کی طرف سجدہ کرتے تھے جیسا کہ بُت کے رُوبرو۔ ہاں اگر کسی نیک انسان کے پڑوس میں کوئی شخص مسجد بنائے یا ایسے ہی مقبرے میں نماز پڑھے اور مقصد یہ ہو کہ اس نیک انسان کی رُوح سے تقویت حاصل کرے یااس کی عبادت کے اثرات سے پچھ اثراس شخص تک حاصل کرے یااس کی عبادت کے اثرات سے پچھ اثراس شخص تک تنظیم کرے ، یواس میں پچھ حرج نہیں ہے۔ کیا معلوم نہیں ہے کہ اسلام کی قبر مسجد حرام میں ہے، اس کے باوجود اس میں نماز افضل ہے۔ (ت

لعن الله اليهود والنصارى اتخاوا قبور انبيائهم مساجد كانوا يجعلونها قبلة، يسجدون اليها فى الصلاة كالوثن، وامامن اتخا مسجدا فى جوارصالح، اوصلى فى مقبرة، قاصدا به الاستظهار بروحه، اووصول اثر مامن اثار عبادته اليه، لا التوجه نحوه والتعظيم له، فلا حرج فيه الايرى ان مرقد اسلعيل فى الحجر فى المسجد الحرام والصّلوة فيه المسجد الحرام والصّلوة فيه افضل أ

قاضی ناصرالدین بیضاوی شافعی پھر امام علامہ بدرالدین محمودِ عینی حنفی عمدۃ القاری پھر علّامہ احمد محمد خطیب قسطلانی شافعی ارشاد الساری شروح صیحے بخاری میں فرماتے ہیں:

جو شخص کسی نیک انسان کے پڑوس میں قبر بنائے اور مقصدیہ ہو کہ اس کے قرب سے برکت حاصل کرے،اس کی تعظیم اور اس کی طرف منہ کرنا مقصود نه ہوتو ایسا شخص حدیث میں مذکور وعید (یعنی لعنت) میں داخل نہیں ہوگاھ (ت)

من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بقرب منه، لاالتعظيم ولاالتوجه اليه، فلا يدخل في الوعيد المذكور 2 اه

امام علّامه تور پشتی حنفی شرح مصابح میں زیرِ حدیث اتخذ واقبور انبیائهم مساجد فرماتے ہیں:

اس کی دو او جہیں ہیں: ایک توبہ کہ یہود ونصالی قبور انبیاء کو بطورِ تعظیم اور بقصدِ عبادت سجدہ کیا کرتے تھے، دُوسری بہ کہ وہ انبیاء کے مقبروں میں نماز پڑھنے کی خصوصی طور پر کوشش کرتے تھے اور نماز میں ان کی طرف

هو مخرج على وجهين، احدهما، انهم كانوا يسجدون بقبور الانبياء تعظيمالهم وقصدا للعبادة في ذلك وثانيهما، انهم كانوا يتحرون الصلوة في مدافن الانبياء والتوجه

Page 353 of 696

أمجمع بحارالانوار تحت لفظ قبر مطبع نولكشور لكهنؤ ١٠٣/٣٠

<sup>2</sup> ارشاد الساري باب جواز الدفن بالدليل مطبوعه دار الكتاب العربية بيروت ۴۳۸/۲

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

منہ کرتے تھے اور یہ دونوں طریقے ناپیندیدہ ہیں۔ ہاں اگر قبر ستان کے قریب کوئی ایس جگہ ہو جو بنائی ہی نماز کے لئے گئی ہو یا ایسی جگہ ہو کہ وہاں نماز پڑھنے والے کامنہ قبروں کی طرف نہ ہوتا ہو تو ایسی جگہوں پر نماز پڑھی جاسکتی ہے، اسی طرح اگر کسی ایسی جگہ میں نماز پڑھے جہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں کس نبی کا مدفن ہے لیکن قبر کی کوئی علامت نظر نہ آتی ہو اور نمازی کا مقصد بھی شرک خفی نہ ہو (تو نماز پڑھنی جائز ہے) کیونکہ روایات اس پر متفق ہیں کہ اسلام کی قبر مسجد حرام میں خطیم کے پاس ہے اس کے باوجود یہ مسجد ان تمام جگہوں سے افضل ہے جہاں نماز پڑھنے کی جبتو کی جاتی ہے اھے مختراً (ت)

الى قبورهم فى حالة الصلوة، وكلا الطريقين غيرمرضية، فأما أذا وجدبقربها موضع بنى للصلوة، اومكانايسلم البصلى فيه عن التوجه الى القبور، فأنه فى فسخه من الامر وكذلك أذاصلى فى موضع قداشتهربان فيه مدفن نبى، ولم يرفيه للقبر علما، ولم يكن قصده مأذكرناه من الشرك الخفى؛ أذ قد تواطأت أخبار الامم على أن مدفن اسمعيل عليه الصلوة والسلام فى المسجد الحرام عند الحطيم، وهذا المسجد افضل مكان يتحرى الصلاة فيه أهمختصرًا

# شخ محقق حنی لمعات شرح مشکوة شریف میں اسے نقل کرکے فرماتے ہیں:

وفى شرح الشيخ ايضاً مثله،حيث قال: وخرج بذلك اتخاذ مسجد بجواز نبى اوصالح.وللصلاة عند قبره.لالتعظيمه والتوجه نحوه؛ بل لحصول مددمنه،حتى تكمل عبادته ببركة مجاورته لتلك الروح الطاهرة.فلاحرج فى ذلك.لماوردان قبر اسلعيل عليه الصلاة والسلام فى الحجر تحت الميزاب،وان فى الحطيم،بين الحجر الاسود وزمزم،قبر سبعين نبيا،ولم ينه احد عن الصلاة فيهاهوكلام الشارحين متطابق فيذلك 2-

اور شخ کی شرح میں بھی اسی طرح ہے۔ چنانچہ شخ نے کہا ہے کہ
اس سے وہ صورت خارج ہو گئ جس میں کسی نبی یا صالح کے پاس
اس لئے مبحد بنائی جائے کہ اس کی قبر کے پاس نماز پڑھی
جائے، لیکن مقصود قبر کی تعظیم اور اس کی طرف منہ کرنانہ ہوبلکہ
غرض یہ ہو کہ صاحبِ قبر سے مدد حاصل کی جائے تاکہ اس پاک
روح کے قرب کی وجہ سے عبادت ممکل ہوجائے، تواس میں کوئی
حرج نہیں ہے کیونکہ روایات میں آیا ہے کہ اسلیمل علیہ السلام
کی قبر حظیم میں میز اب رحمت کے نیچے ہے اور حظیم کے پاس حجر
اسود اور زمزم کے در میان ستر انبیاء کی قبریں ہیں، اس کے باوجود
وہاں نماز پڑھنے سے کسی نے منع نہیں کیااھ اس مسکلہ میں تمام
فہاں نماز پڑھنے سے کسی نے منع نہیں کیااھ اس مسکلہ میں تمام

<sup>1</sup> كمعات التشقيح شرح مشكوة المصابح ، باب المساجد ومواضع الصلوة حديث ۱۲ مطبوعه المعارف العلميه لا هور ۵۲/۳ مطبوعه المعارف العلميه لا مهور ۵۲/۳ مطبوعه المعارف العلميه لا مهور ۵۲/۳ مطبوعه المعارف العلميه لا مهور ۵۲/۳ مطبوعه المعارف العلمية لا مهور ۵۲/۳ مطبوعه المعارف العلمية لا مهور ۵۲/۳ مطبوعه المعارف العلمية لا مورسات المعارف العلمية لا مورسات مسئلون المعارف العلمية لا معارف المعارف المعارف العلمية لا معارف المعارف العلمية لا معارف العلمية للمعارف العلمية للمعارف العلمية للمعارف العلمية للمعارف المعارف العلمية للمعارف العلمية للمعارف العلمية للمعارف العلمية للمعارف العلمية للمعارف المعارف العلمية لا معارف العلمية للمعارف العلمية للمعارف المعارف العلمية للمعارف المعارف المعارف المعارف العلمية للمعارف المعارف المعا

جلدپنجم فتاؤىرضويّه

المام أجل بربان الدين فرغاني حنفي صاحب مدابيه كتاب التجنيس والمزيد ميں فرماتے ہيں:

قال ابویوسف: ان کان موازیاً للکعبة تکره ابویوسف نے کہاہے کہ اگر قبر قبلے والی جانب ہوتو نماز مکروہ ہےاورا گر دائیں ہائیں ہو تومکروہ نہیں ہے۔ حاوی۔ (ت)

صلاته، وانكان عن يمينه ويساره لاتكره أ

# پھر تاتار خانیہ پھر عالمگیریہ میں ہے:

قبریں نمازی کے پیچھے ہوں تو نماز مکروہ نہیں ہے کیونکہ اگر سامنے بھی ہوں لیکن اتنے فاصلے پر ہوں کہ اگریبہ شخص نماز میں ہو اور کوئی سامنے سے گزرے تواس کا گزر نا مکروہ نہ ہو، تو یہاں بھی مکروہ نہیں ہے۔(ت)

ان كانت القبور مأوراء المصلى لايكر لا،فأنه ان كان بينه ويين القير مقدار مألكان في الصلاة ويمر انسان لايكرة، فههنا ايضاً لايكرة<sup>2</sup>-

اور بیرامر کہ سامنے ہو نازیادہ مکروہ ہے اور دینے مائیں اس سے کم اور پیچھے ہو نااس سے بھی کم کتب حنفیۃ میں تضویر جاندار کی نسبت ہے نہ کہ قبر کی،ردالمحتار میں زیر قول در مخار واختلف فیمها اذاکان التبثال خلفه، والاظهر الکراهة ³(اگر تصویراس کے پیچھے ہو تواس میں اختلاف ہے،اظہریہی ہے کہ مکروہ ہے۔ت) تح پر فرماتے ہیں:

اور بح میں ہے کہ علاء نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ کراہت اس صورت میں ہے جب تصویر قبلے والی طرف ہواور نمازی کے سامنے ہو، پھر جو اس کے سر کے اوپر ہو، پھر جو اس کے دائیں مائیں دیواریر ہو، پھر جواس کے پیچھے دیواریر مایر دے پر ہو۔(ت)

وفي البحر،قالوا:واشدهاكراهة مايكون على القبلة امام البصلى، ثم مايكون فوق راسه، ثم مأيكون عن يبينه ويساره على الحائط، ثم مايكون خلفه على الحائط اوالستر4 ه

### جامع الرموز میں ہے:

تصویر کی تخصیص اس لئے کی ہے کہ قبر کی طرف منہ کرنا مکروہ نہیں ہے،جب تک قبر بالکل رُوبرونہ ہو،

انباخص الصورة لانه يكره في جهة القبر الا اذاكان بين بديه ـ كما

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>كتاب التجنبي*س والمزيد* 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فه الوى هنديه الفصل الثاني فيما يكره في الصلوة ومالا يكره مطبوعه نوراني كت خانه بيثاورا/ **٤٠**١ 3 الدرالختارياب مايفسد الصلوة ومايكره فيهامطيع محتبائي دبلي ا/٩٢ 4 ر دالمحتار مطلب في الغرس في المسجد مطبع مصطفيٰ البابي مصر الوح٣

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

جیاکہ مضمرات کی کتاب الجنائز میں ہے۔(ت)

في جنائز المضمرات أ

امیر المومنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے انس بن مالک رضی الله تعالی عنه کو قبر کی طرف نماز پڑھتے دیکھا، فرمایا قبر قبر، وہ نماز ہی میں آگے بڑھ گئے، اس حدیث سے بھی ظاہر ہوا کہ قبر کی طرف ہی نماز پڑھنا مکروہ ہے نہ کہ اور سمت۔ ضیح بخاری شریف میں ہے:

اور عمر رضی الله تعالی عنه نے انس بن مالک رضی الله تعالی عنه کو دیکھا که وه ایک قبر کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں توفر مایا: قبر، قبر (یعنی قبر سے بچو) مگر انہیں نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ (ت)

ورأى عمر رضى الله تعالى عنه انس بن مالك رضى الله تعالى عنه يصلى عند قبر، فقال: القبر، القبر، ولم يامره بالاعادة 2-

امام علامه عینی اُس کی شرح عمدة القاری میں فرماتے ہیں:

اِس تعلیق کو وکیج ابن جراح نے اپنے مصنف میں ذکر کیا ہے جیسا کہ اس کو ابن حزم نے سفیان ابن سعید سے،اس نے حمید سے،اس نے انس رضی الله تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، انس رضی الله تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے عمر رضی الله تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے عمر رضی الله تعالیٰ عنہ نے ایک قبر کی طرف نماز پڑھتے دیکھا تو مجھے منع کیا اور کہا:
"تمہارے سامنے قبر ہے"۔ابن حزم نے کہا کہ معمر نے عبارت سے،اس نے انس رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ عمر نے مجھے ایک قبر کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو کہا:
"قبر،اس کی طرف نماز مت پڑھو"۔ ثابت نے کہا کہ اس کے بعد انس جب نماز پڑھنا چاہتے تھے تو میرا ہاتھ تھام لیتے تھے اور تجاری کے بعد انس جب نماز پڑھنا چاہتے تھے تو میرا ہاتھ تھام لیتے تھے اور تجاری کے استاد ابو تعیم نے حریث ابن السائب

هذا التعليق رواه وكيع بن الجراح في مصنفه، فيما حكاه ابن حزم عن سفين بن سعيد عن حبيد عن انس،قال: راني عمر رضى الله تعالى عنه اصلى الى قبر فنهانى،فقال: القبر امامك قال: وعن معمرعن ثابت عن انس، قال: راني عمر اصلى عندقبر،فقال لى: القبر، لاتصل اليه قال ثابت: فكان انس يأخذ بيدى، اذااراد ان يصلى فيتنجى عن القبور ورواه ابو نعيم شيخ البخارى عن حريث بن السائب، قال: سمعت الحسن يقول بينا انس رضى الله تعالى عنه يصلى الى قبر فناداه بينا انس رضى الله تعالى عنه يصلى الى قبر فناداه عير، القبر، القبر، وظن انه يعنى:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الر موز فصل مايفسد الصلوة ،المكتبة الاسلاميه گنبد قاموس ايران ١٩٦/١

<sup>2</sup> صحیح بخاری هل تنبش قبور مشر کی الجابلیة و یتحذ مکانها مساجد مطبع قد یمی کتب خانه کراچی ا/۲۱

فتاؤىرضويّه جلدپنجم

سے اس طرح روایت کی ہے کہ میں نے حسن کو کہتے ساہے کہ ایک دن انس رضی الله تعالیٰ عنہ قبر کی طرف نمازیڑھ رہے تھے کہ اجانک ان کو عمر رضى الله تعالى عنه نے آ واز دى: " قبر ، قبر " \_انہوں نے سمجھا كه عمر رضی الله تعالی عنه " قمر " کهه رہے ہیں،جب انہیں یقین ہوگیا کہ عمر رضى الله تعالى عنه نے " قبر " كہاہے توآ گے بڑھ كر نماز پڑھنے لگے اور قبر سے گزر گئے۔ میں کہتا ہوں اس سے واضح ہو گیا کہ بخاری کی تعلیق میں " قبر کے باس " ہے مراد " قبر کی طرف " ہے۔ عینی نے بھی یہی مطلب بیان کیا ہے، چنانچہ انہوں نے عمر رضی الله تعالی عنہ کے اس قول" قبر، قبر" کی تشریح کرتے ہوئے کھا ہے کہ کیا تم" قبر کی طرف" نمازيڑھ رہے ہو! بلكہ انس رضى الله تعالىٰ عنه سے بواسطہ ثابت جوروایت آتی ہے اس کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ مجھے عمر رضی الله تعالیٰ عنہ نے قبر کے یاس نماز پڑھے دیکھا تو کہا کہ" قبر کی طرف" نماز مت پڑھو، جبیہا کہ یہ روایت تم پہلے سُن جکے ہواسی سے واضح ہو گیاجو مکتقی میں ہے کہ قبریر یاؤں رکھنا،اس پر بیٹھنا،اس پر سونااوراس کے پاس نماز پڑھنا مکروہ ہے اھ (یعنی یہاں بھی"اس کے پاس"سے مراد"اس کی طرف" ہے۔اس کو متمجھواور استقامت اختیار کرو۔ (ت)

القبر، فلما رأى انه يعنى:القبر، تقدم وصلى وجاز القبر أه اقول: وبه ظهر ان معنى "عند قبر" في تعليق البخارى "الى قبر" وبمثله صنع العينى،اذقال بعدمانقلنا عنه قوله:القبر،القبر ال التصلى عند القبر أهدبل فى نفس حديث انس برواية ثابت، رأنى عبر اصل عند قبر، فقال لا تصلى اليه أدكما سبعت وبه ا تضح ما في الملتقى، يكرة وطء القبر والجلوس والنوم عليه والصلوة عنده أه فأفهم واستقم والتقم

مئلہ تو قبر کا تھا، رہا مقبرہ اُس میں بھی اصل منشائے کراہت قبر ہے اور اس کی تغلیلیں ہمارے علمائے حنفیۃ ہی نے تین طور پر کی ہیں ایک تشبر اہل کتاب دوسرے یہ کہ عبادت اصنام اسی طرح پیدا ہوئی تیسرے محل نجاسات ہو ناجیسے شخ محقق نے اختیار فرمایا، حلیہ پھر روالمحتار میں ہے:

اس میں اختلاف ہے کہ کراہت کی علّت کیا ہے، بعض نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس میں مُردوں کی ہڈیاں اور پیپ ہوتی ہے جو کہ خبس ہے لیکن اس پر اعتراض ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ بتوں کی عبادت کاآ غازای طرح ہوا تھا کہ لو گوں نے

واختلف في علته، فقيل: لأن فيها عظام البوتي وصديدهم، وهو نجس وفيه نظر، وقيل: لأن اصل عبادة الاصنام اتخاذ قبورالصالحين مساجد وقيل لانه تشبه باليهود وعليه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>عمدة القارى شرح صحيح بخارى هل تتبش قبور مشركى الجاملية الخ مطبوعه ادارة الطباعة المنيرية بيروت ١٥٢/٣عـ ا <sup>2</sup>عمدة القارى شرح صحيح بخارى هل تتبش قبور مشركى الجاملية الخ مطبوعه ادارة الطباعة المنيرية بيروت ١٥٢/٣عـ القارى شرح صحيح بخارى هل تتبش قبور مشركى الجاملية الخ مطبوعه ادارة الطباعة المنيرية بيروت ١٨٢/٣عـ الملتقى الابحرمع مجمع الانهر فصل فى الصلاة على الميت مطبوعه داراحياء التراث العربى بيروت ١٨٤/١

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

نیک ہستیوں کی قبروں کو مساجد بنالیا تھا۔ بعض نے کہاہے کہ اس میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے۔خانیہ میں اس کو اختیار کیاہے۔(ت)

مشى فى الخانية أـ

ظاہر ہے کہ پہلی دو انتعلیلیں صرف اُس صورت کی کراہت بتاتی ہیں کہ نماز قبر کی طرف ہو کہ دہنے بائیں یا قبر کو پیچے لے کرنہ شہہ عبادت ہے نہ تشبہ یہود،خود شاہ صاحب سے سائل نے نقل کیا کہ یہ مشابہت جمادات کو سجدہ کرنے میں ہوتی ہے انتی ولہٰذا شخ محقق رحمۃ الله تعالیٰ علیہ نے لمعات التقیح میں زیرِ حدیث اجعلوا فی بیوتکھ من صلاتکھ ولاتتخذوهاً قبود الگھروں میں بھی کچھ نمازیں پڑھا کرواور گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ت) فرمایا:

العینی تم گھروں میں اس طرح نہ رہا کروجس طرح مُردہ ہوتا ہے کہ کوئی عمل نہیں کرتا، ہایہ مرادہے کہ تم سوئے نہ ر ہا کرو، جس طرح مُر دے سوئے پڑے ہیں، کیونکہ نیند موت کی بہن ہے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ مردوں کی طرح تم بھی کوئی عیادت نه کرو۔ پھر یہ بات جانو کہ مقبرے میں نماز کے بارے میں فقہاء کااختلاف ہے،ایک جماعت اس کو مکروہ قرار دیتی ہے، اگرچہ جگہ یاک ہو،اور اس پر تجھی تواسی حدیث کو دلیل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ "گھروں کو قبریں نہ بناؤ" سے معلوم ہوتا ہے کہ قبروں میں نماز نہیں پڑھی حاتی،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقبرے میں نماز نہیں ہوتی۔ لیکن یہ دلیل ضعیف ہے کیونکہ اس حدیث کا صحیح مفہوم ہم بیان کرآئے ہیں۔علاوہ ازیں اگر یہ حدیث نماز کے نہ ہونے پر دلالت کرے گی، تو قبر میں نماز نہ ہونے پر دلالت کے گی نہ کہ مقبرے میں نہ ہونے پر۔ (جبکہ گفتگو مقبرے کے بارے میں میں ہورہی ہے) اس کو سمجھو،اور کبھی اس کی دلیل کووه حدیث پیش

ای ولاتکونوا فی البیوت کالهیت،الذی لایعمل، اوتکونوا نائمین فتکونوا مشابهین للاموات،لان النوم اخرالهوت،غیرمشتغلین بالعبادة،ثم اعلم، انهم اختلفوا فی الصلاة فی المقبرة، فکرههاجماعة،وان کان المکان طاهرا،فتارة احتجوا بهذا الحدیث،لانه یدل علی ان الصلوة لاتکون فی المقبرة.لانه جعل کونها قبورا کنایة عن عدم الصلاة فیها،فیفهم ان لاصلوة فیها۔وهذاضعیف لماذکرنامن معناه،علی انه ان دل فانما یدل علی عدم الصلاة فی القبر،لافی المقبرة،فافهم۔وتارة بالحدیث السابق (ای قوله صلی الله تعالی علیه وسلم لعن الله الیهود والنصاری اتخذوا قبورا نبیائهم مساجد) وهو ایضا لایتم لماعلم من الهراد به (ای ماقدمناه عنه عن التورپشتی وغیره من الشراح،فانهانها

1 ر دالمحتار كتاب الصلوة مطبوعه مصطفی البابی مصرا/۲۷۹

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

کرتے ہیں جو گزر پیکی ہے (یعنی سرکار دوعالم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان که الله تعالی علیه وسلم کا انبیاء کی قبروں کو مساجد بنالیا تھا) یہ ولیل بھی نامکل ہے جبیبا کہ اس انبیاء کی قبروں کو مساجد بنالیا تھا) یہ ولیل بھی نامکل ہے جبیبا کہ اس حدیث کی مراد سے معلوم ہو چکا (یعنی ہم نے تور پشتی وغیرہ شراح سے جو نقل کیا ہے کہ اس حدیث سے قبر کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنے کی ممانعت نابت ہوتی ہے نہ کہ مقبرے میں مطلقاً نماز کی ممانعت۔اور بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ مقبرے میں نماز جائز ہے بشر طیکہ وہاں کی مٹی پاک ہو، جگہ عمدہ ہو اور مر دول سے پیپ اور دیگر جو نجاستیں خارج ہوتی ہیں، وہاں نہ ہوں اھ (ت)

يدل على منع التوجه الى القبر، لا الصلاة فى المقبرة مطلقاً) ومنهم من ذهب الى ان الصلاة فيها جائزة، انكانت التربة طاهرة والمكان طيباً، ولم يكن من صديد الموتى وماينفصل عنهم من النجاسات أه

وانااقول وبالله التوفيق (اور ميں الله تعالى كى تونيق كے ساتھ كہتا ہوں۔ت) تحقيق يہ ہے كہ عامہ مقابر ميں ہر جگہ مظنہ قبر ہے مگر يہ كه كوئى محل ابتدا ہے دفن ہونے سے محفوظ رہا ہو اور معلوم ہو كہ يہاں دفن واقع نہ ہوا، ولہذا ہمارے علما نے تصر ت فرمائى كه مقبرہ ميں جو نياراسته نكالا گيا ہو اُس ميں چلنا حرام ہے كہ قبورِ مسلمين كى بے ادبى ہو گى طحاوى وردالمحتار فصل استنجاميں زير قول ماتن يكو لا بول فى مقابر (مقبرول ميں پيشاب كرنا مكروہ ہے۔ت) فرماتے ہيں:

کونکہ جس کام سے زندہ انسان کو ایذاء پہنچتی ہے اُس سے مُردے کو بھی ایذا پہنچتی ہے۔ اور ظاہر یہی ہے کہ کراہت تح یمی مراد ہے، کیونکہ فقماً نے تصر تک کی ہے کہ مقبرے میں جو نیار استہ نکالا گیاہو اس پر چلنا حرام ہے، تو پیشاب کرنا تو بطریق اُولی حرام ہوگا۔ (ت)

لان البيت يتأذى بما يتأذى به الحى، والظاهر انها تحريبية لانهم نصواعلى ان المرور في سكة حادثة فيها حرام، فهذا اولى 2،

پھر قبریں کھودنے میں بطن زمین کی مٹی اُوپر آتی ہے اور وہ اکثر وہی ہوتی ہے جو پہلے گلے ہُوۓ اجسام کی نجاسات سے متنجس ہو پکی اور بند کرنے میں سب مٹی صرف نہیں ہو جاتی تو جا بجا متنجس مٹی کا پھیلا ہو نا مظنون ہوتا ہے اور مظنہ قبر ومظنہ نجاست دونوں کر اہت تنزیبہ کیلئے کافی ہیں کہ ظن اگر غالب ہو تا جو فقہیات میں ملتحق بیقین ہے تو بوجہ علت اول حکم کر اہتِ تحریم ہوتا اور اوجہ علت ٹانی بغیر کچھ بچھائے بطلانِ نماز کا حکم دیا جاتا از انجا کہ ظن اس حد کا نہیں صرف کر اہت تنزیبہ رہی اور اب یہ حکم حکم صلاة علی القبر اور الی القبر سے بحد اپیدا ہوا کہ اس میں چیھے یا آگے کسی قبر کا معلوم ہونا ضرور نہیں قبور معلومہ اگرچہ دہنے بائیں یا چیھے ہوں جبکہ یہ زمین ایس ہے جس میں قبر و نجاست کا مظنہ ہے حکم کر اہت دیا جائے گائی محمل ہے اس کلام کا جو علامہ طحطاوی نے حاشیہ مراتی الفلاح میں زیر قول شرنبلالی تکر کا الصلاۃ فی المحقدۃ نقل فرمایا سواء کانت فوقہ او خلفہ او تحت ماھو واقف علیہ 3 النے (برابر ہے کہ مقبرہ

Page 359 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> لمعات التشقيح باب المساجد ومواضع الصلوة حديث ١٢٧ مكتبه المعارف العلميه لا مور ٥٣/٣ م

²ر دالمحتار فصل في الاستنجاء مطبع مصطفيٰ البابي مصر ٢٥٢/١

<sup>3</sup> حاشية الطحطاوي على مر اتى الفلاح فصل فى المكر وبات مطبوعه نور محمد كار خانه تجارت كتب كرا چى ص ١٩٦

اس کے اُوپر ہو یا پیچھے ہو یا جس چزیر یہ کھڑا ہےاس کے نیچے ہو۔ت) اوریہی منشا ہےاطلاق متون کاورنہا گر مقبرہ میں کوئی جگہہ صاف و پاک ہو کہ نہ اُس میں قبر ہونہ مصلی کا قبر سے سامناہو تووہاں نماز مر گز مکروہ نہیں خانبیا ومنیہ ' وزاد '' الهمام وحليه "وغنسه ° وبح الرائق ' وشر نبلالی ² علی الدرر وحلبی ^ وطحطاوی ° ور دالمحتار ' وغير ماكتب كثير ه ميں ہے:

لاباس بالصلاة فیها اذاکان فیها موضع اعد \ مقبرے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے،اگر وہاں کوئی جگہ نماز کے لئے تیار کی گئی ہواور اس میں قبر اور نجاست نه ہو۔ (ت)

للصلاة وليس فيه قبر ولانجاسة أ

### زادالفقىركى عبارت بەھے:

مقبرے میں نماز مکروہ ہے،لیکن اگر وہاں نماز کے لئے کوئی جگه تار کی گئی ہو جس میں نحاست اور گند گی نہ ہوتو پھر مکروہ

تكرة الصلاة في المقبرة الاان بكون فيها موضع اعلى للصلاة لانجاسة فيه ولاقنار فبهاه

اس تحقیق سے پہلے تین سوالوں کا جواب ظاہر ہو گیا کہ قبر پر نماز مطلقًا مکروہ ہے اور قبر کی طرف بھی جبکہ قبر موضع ہجود میں مطلقًا ما گھر ہامسجد صغیرمیں جانب قبلہ بلاحائل ہواوراس کے لئے کچھ بہت سے قبور ہو نادر کار نہیں، تنہاایک ہی قبر ہوجب بھی یہی حکم ہے اور قبر دینے یا مائیں یا پیچیے ہواور زمین جہاں نمازیڑھتاہے پاک وصاف ہو تواصلاً کراہت نہیں، یہ حکم حضرت شیخ محقق نے نہ اپنی طرف سے لکھانہ علائے حنفیۃ کے قول کے خلاف بلکہ عامہ کتب حنفیۃ میں اس کی صاف تصریح ہے جیسا کہ گزرااور جب اس میں کراہت ہی نہیں توسُترہ کی کیا حاجت اور مقابر میں جہاں مُردے د فن ہوتے چلے آئے ہیں اور ان میں قبریا نجاست کامظنہ ہے نماز مطابقاً مکروہ ہےا گرچہ قبور معلومہ پیچیے ہی ہوں مگراُس صورت میں کہ کوئی زمین پاک صاف معلوم ہو اوراس کے قبلہ میں قبر بلاحائل جمعنی مذکورنہ ہو۔ والله تعالی اعلمہ۔

1 ر دالمحتار مطلب في احكام المسجد مطبع مصطفى البابي مصرار ۴۸۴ س

Page 360 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حاشية الطحطاوي على مر اقى الفلاح فصل فى المكروبات مطبوعه نور محمه كارخانه تحارت كراجي ص ١٩٦

فتاؤى رِضويّه جلد پنجم

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

## بابالاذانوالاقامة

مسلہ (۳۲۳): کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسلہ میں کہ اذان کے بعد صلاۃ کہنا جس طرح یہاں رمضان مبارک میں معمول ہے جائز ہے مانہیں؟ بینوا تو جروا۔

### الجواب:

 فتاۋىرضويّه جلدپىنجم

مخضرالو قایہ میں ہے: التثویب حسن فی کل صلاقا (تثویب مر نماز کے لئے بہتر ہے۔ ت) متن علامہ غزی تمر تاشی میں ہے: یثوب ہے: یثوب ہے: یثوب الافی المغرب 2 (مغرب کے علاوہ ہر نماز کے لئے تثویب کہی جائے۔ ت) شرح محق علائی میں ہے: یثوب بین الاذان والاقامة فی الکل للکل بہاتعارفوہ 3 الخ (اذان اور اقامت کے در میان متعارف ومر وجہ طریقہ پر تمام نمازوں میں ہر ایک کے لئے تثویب کہی جائے۔ الخت) حاشیہ آفندی محمد بن عابدین میں ہے:

قولہ یثوب، تثویب، اطلاع کے بعد اطلاع کو کہا جاتا ہے۔ درر، قولہ فی الکل یعنی تمام نمازوں میں کہنی چاہئے کیونکہ امور دینیہ کے بجالانے میں بہت سُستی وکا ہلی آچکی ہے، قولہ بماتعار فوامثلاً کھانسنا یا نماز کھڑی ہو گئی نماز کھڑی ہو گئی یا نماز نماز، اگر کوئی اور طریقہ اس کے علاوہ اپنالیس تب بھی جائز ہے۔ نہرنے مجتبی سے نقل کیا ہے، اختصار ا۔ (ت)

قوله يثوب،التثويب العودالى الاعلام بعدالاعلام دررقوله فى الكل اى كل الصلوات لظهور التوانى فى الامور الدينية قوله بماتعارفوه كتنحنح اوقام قام اوالصلاة الصلاة ولواحدثوا اعلامًا مخالفًا لذلك جازنهرعن المجتبى 4 اهملتقطًا۔

شرح الوافى للامام المصنّف العلام حافظ الدين الى البركات النسفى ميں ہے:

مر شہر کی تثویب اسی طریقہ پر ہوگی جو وہاں متعارف ہے کیونکہ یہ اعلان میں مبالغہ کے لئے ہے اور وہ متعارف ومشہور طریقہ سے حاصل ہوگا۔ (ت)

تثويب كل بلدة على ماتعارفوه لانه للمبالغة في الاعلام وانها يحصل ذلك بماتعارفوه الهملخصًا 5\_

اور ماہ مبارک رمضان سے اُس کی تخصیص بے جانہیں کہ لوگ افطار کے بعد کھانے پینے میں مشغول اور نفس آرام کی طرف مائل ہوتے ہیں لہٰذا تنبیہ بعد تنبیہ مناسب ہُوئی جس طرح نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے اذانِ فجر میں الصلاۃ خید من النومر <sup>6</sup> مقرر کرنے کی اجازت عطافر مائی اخو جه الطبوانی فی المعجمہ الکبید

Page 363 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مختصر الو قاميه في مسائل الهداميه فصل الاذان نور محمد كار خانه تجارت كرا چي ص ١٢

<sup>2</sup> در مختار فصل الاذان مجتبائی د ہلی ۱/ ۲۳

<sup>3</sup> در مختار فصل الاذان مجتبائی د ہلی ا/ ۲۳

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ر دالمحتار ، فصل الاذان ، مصطفیٰ البابی مصر ، ۲۸۶/۱

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> شرح الوافي للنسفي

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> المعجم الكبير للطبراني مند بلال بن رباح مطبوعه المكتبة الفيصلية بير وت 80/11 س

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

عن سیدن ابلال رضی الله تعالی عنه (طرانی نے مجم کیر میں سیدنا بلال رضی الله تعالی عنہ سے یہ نقل کیا ہے۔ ت) برایہ میں ہے: خص الفجر به لانه وقت نوم وغفلة أ(وقتِ فجر كو مخصوص كرنے كی وجہ يہ ہے كہ يہ وقت نينداور غفلت كاوقت ہوتا ہے۔ ت)

بالجملہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پر مسلمانوں میں نزاع ڈالی جائے اور فتنہ انگیزی کرکے تفریق جماعت کی راہ نکالی جائے جو ایسا کرتا ہے سخت جاہل اور مقاصد شرع سے بالکل غافل ہے والله تعالیٰ اعلمہ۔

مسئلہ (۳۲۵) از ببگرام ضلع مردوئی محلّہ میدان پورہ مرسلہ حضرت سید ابراہیم صاحب مارمروی ۲۰ صفر ۱۱۳اسافاذان دینا اندر مسجد کے آپ نے فرمایا تھا مکروہ ہے، میں نے یہاں کے لوگوں سے ذکر کیااُن لوگوں نے کتاب کا ثبوت چاہا اُمید کہ نام کتاب مع بیان مقام کہ فلاں مقام پر لکھا ہے تکلیف فرما کر لکھا جائے اور یہ بھی لکھا جائے کہ کون سامکروہ ہے؟

### لجواب:

قاوائے امام اجل قاضی خان و قاوائے خلاصہ و بحر الرائن شرح کنزالد قائن و شرح نقابہ للعلامة عبدالعلی البر جندی و قاوی علمگیریہ و حاشیة الطحطاوی علی مراتی الفلاح و فتح القدیر شرح ہدایہ و غیر ہامیں اس کی منع و کراہت کی تصریح فرمائی امام فخر الملة والدیّن اوز جندی فرماتے ہیں: ینبغی ان یؤذن علی الممثن نقاو خارج السجد و لایؤذن فی المسجد ²۔ اذان مینار پر یامبحد کے باہر دی جائے مسجد کے اندر اذان نہ دی جائے۔ (ت) امام طاہر بن احمد بخاری فرماتے ہیں: لایؤذن فی المسجد قاضی خان میں اذان نہ دی جائے۔ ت) علامہ زین بن نجیم وعلامہ عبدالعلی بر جندی نے ان سے اور قاوائے ہندیہ میں امام قاضی خان سے عباراتِ مذکورہ نقل فرماکر مقرر رکھیں علامہ سید احمد مصری نے فرمایا: یکو ہان یؤذن فی المسجد کمافی القهستانی عن النظم 4 (مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے جیسا کہ قبستانی نے نظم سے نقل کیا ہے۔ ت) امام اجل کمال القهستانی عن النظم 4 (مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے جیسا کہ قبستانی نے نظم سے نقل کیا ہے۔ ت) امام اجل کمال الدین

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بدابير باب الاذان ، مطبوعه المكتبة العربيه كراجي ا/٠٠

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فمّاوى قاضى خان، مسائل الاذان مطبوعه نولكشور لكھنؤا/4<sup>س</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> خلاصة الفتاوي الفصل الاول في الإذان مطبع نولكشۋر لكھنۇ ا/9 م

<sup>4</sup> حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح باب الاذان مطبوعه نور محمد كارخانه تجارت كتب كرا چى ص ك٠١

فتاؤىرِضويّه جلدپنجم

محد بن الهمام فرماتے ہیں:

تکبیر مسجد کے اندر کہی جائے اور اس کے بغیر کوئی اور صورت نہیں البتہ اذان منارہ پر دی جائے، اگر وہ نہ ہوتو فنائے مسجد میں دینی چاہئے اور فقہانے بیان کیا ہے کہ مسجد میں اذان نہ دی جائے۔ ت)

الاقامة فى المسجدولابدمنه واماالاذان فعلى المئذنة فأن لم تكن ففى فناء المسجد وقالوا لايؤذن فى المسجد 1-

اوراس مسئلہ میں نوع کراہت کی تصریح کلمات علم ہے اس وقت نظر فقیر میں نہیں ہاں صیغہ "لایفعل" ہے متبادر کراہت تح یم ہے کہ فقہائے کرام کی یہ عبارت ظاہرًا مشیر ممانعت وعدم اباحت ہوتی ہے علامہ محمد محمد محمد ابن امیر الحاج نے حلیہ میں فرمایا: قول الدین یدیں "اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ فرمایا: قول الدین یدیں "اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ فرمایا: قول الدین یدیں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ فاہرًا مفید وجوب ہے کہانص علیہ ایسطًا فیبھا (جیسا کہ اس کی ایس میں نظر تے ہے۔ ت) یو نہی عبارت نظم میں لفظ "یکرہ" کہ غالبًا کراہت مطلقہ سے کراہت تح یم مراد ہوتی ہے:

جیسا کہ دُر مختار، ردا کمحتار اور دیگر معتبر کتب میں ہے اور مساجدیں بلندآ واز سے منع کرنا بھی اس کی تائید کرتا ہے جیسا کہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، اپنی مساجد کو اپنے ناسمجھ کچیوں سے، دیوانوں سے، دیوانوں سے، تلواروں کو سُو نتنے سے اور آ وازوں کو بلند کرنے والوں سے محفوظ رکھو، اور بارگاہِ نبوی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم میں آ واز بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس پر تمام اعمال کے ضائع ہونے کی دھمکی دی گئی ہے، اور بارگاہِ خداوندی اس ادب واحترام کے زیادہ لائق ہے جیسا کہ تم خداوندی اس ادب واحترام کے زیادہ لائق ہے جیسا کہ تم قامت کے روز دیکھو گے رحمٰن

كمافى الدرالمختاروردالمهتار وغيرهما من الاسفار ويؤيده منع رفع الصوت فى المساجد كمافى حديث ابن ماجة جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وسل سيوفكم ورفع اصواتكم وقدنهوا عن رفع الصوت بحضرة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وحدروا على ذلك من حبط الاعمال والحضرة الالهية احق بالادب كماترى يوم القيمة "وخشعت الاصوات للرحلن فلاتسمع الاهمسا "وبهذا يضعف مايظن ان ليس

<sup>1</sup> فتح القدير باب الاذان مطبوعه نوريه رضويه تحمر ا/٢١٥

<sup>2</sup> حا

<sup>3</sup> سُنن ابن ماجه باب مايكره في المساجد مطبوعه الحجّ ايم سعيد كمپني كراچي ۵۵/۱

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

کے لئے تمام آوازیں بست ہوجائیں گی تو تُو نہیں سنے گامگر بہت آہتہ آواز۔ اس گفتگو سے یہ گمان و قول ضعیف ہوجاتا ہے کہ یہ عمل صرف خلاف سنت ہے تو اس میں صرف کراہت تنزیبی ہے۔ علاوہ ازیں تحقیق یہ ہے سنتِ متوسطہ کاخلاف کراہت تنزیبی اور تح بی کے درمیان ہوتا ہے اور اس کو "اساءة" سے تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ یہ اس شخص پر ظام ہوجائیگا جس نے دو آمقد س علوم حدیث وفقہ کی خدمت کی ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے اور اسے ذہن نشین کرنا چاہئے۔ والله سبخنه و تعالی اعلمہ۔

فيه الاخلاف السنة فلايكره الاتنزيها على ان التحقيق ان خلاف السنة المتوسطة متوسط بين كراهتى التنزيه والتحريم وهو المُعبِّر بالاساءة كماسيظهر لمن له المام بخدمة العلمين الشرفين الفقه والحديث فليراجع وليحرر والله سبخنه وتعالى اعلم -

#### مسكله (۳۲۷) ۲۹ صفر ااسلاه

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ میں کہ جمیع وقت پنجگانہ نماز میں بعد اذان کے لازم پکڑنا مؤذن کامر نمازی کو بآواز بلانااور نمازیوں کااسی لحاظ سے اذان پر خیال نہ رکھنا بلکہ بعد اذان کے بُلانے سے آنااس صورت میں بلانا مؤذن کا بعد اذان کے چاہئے یا نہیں، دوسرے بیر کہ امام کے انتظار میں وقت میں تاخیر کرنامقتدیوں کو درست ہے یا نہیں؟اور فجرکی سنتیں بعد جماعتِ فرض مسبوق اداکرے درست ہے یا نہیں؟ بیدنوا تو جدوا۔

### الجواب:

جب نمازی اذان سے آجاتے ہوں تو بلاوجہ بعد اذان ہر شخص کو جُد اجد ابلانے کا التزام کرناجس سے اُنہیں اذان پر آنے کی عادت جاتی رہے نہ چاہئے فان فید علی ہذا التقدیر اخلاء للاذان عمایقصد بد (کیونکہ ایسی صورت میں اذان کا مقصد فوت ہوجاتا ہے۔ ت) اور وقت کر اہت تک انتظار امام میں ہر گرتا خیر نہ کریں، ہاں وقتِ مستحب تک انتظار باعثِ زیادت اجر وقت مستحب تک تاخیر حاضرین پرشاق نہ ہوگی کہ سب اُس پر راضی ہیں تو جہاں تک تاخیر ماضرین پرشاق نہ ہوگی کہ سب اُس پر راضی ہیں تو جہاں تک تاخیر ماضرین پرشاق نہ ہوگی کہ سب اُس پر راضی ہیں تو جہاں تک تاخیر ماضرین پرشاق نہ ہوگی کہ سب اُس پر راضی ہیں تو جہاں تک تاخیر ہوا ُنتا ہی ثواب ہے کہ یہ سار اوقت اُن کا نماز ہی میں لکھا جائیگا،

وقد صحّ عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم انتظار النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حتى مضى نحومن شطر الليل وقداقرهم عليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقال انكم لن تزالوا في صلاة

یہ بات صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنبم رات گئے تک نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا انتظار کرتے حتی کہ رات کا ایک حصه گزر جاتا اور آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے انکے اس عمل کی تصویب فرمائی اور ارشاد فرمایا: جتنا وقت تم نماز کا انتظار کرتے ہو

یہ ساراوقت تم نماز میں ہی ہوتے ہو۔ (ت)

مأانتظرتم الصلاة أـ

ورنه اوسط درجه تاخیر میں حرج نہیں جہاں تک که حاضرین پر شاق نه ہو۔

انقرویہ بین تاتار خانیہ سے اور اس میں امام حاکم الشہید کی منتقی سے ہے کہ مؤذن کاا قامت کو مؤخر کرنا اور امام کا قرات کو لمبا کرنا تاکہ بعض خاص لوگ جماعت کو پالیں حرام ہے یہ حرمت اس وقت ہے جب بیہ طوالت وتاخیر کسی دنیا دار کے لئے ہواور لو گوں پریہ شاق گزرے حاصل یہ ہے کہ تھوڑی تاخیر تاکه اہل خیر شریک ہوجائیں مکروہ نہیں،امام کو اوسط درجه کاانتظار کرناچائز ہے۔ (ت)

في الانقروية عن التأتارخانيةعن المنتقى للامام الحاكم الشهددان تأخيرالمؤذن وتطويل القرأة لادراك بعض النأس حرام هذا اذاكان لاهل الدنبا تطويلًا وتأخيرًا يشق على الناس والحاصل ان التاخير القليل لاعانة اهل الخيرغيرمكروه ولاباس بأن ينتظر الامام انتظارًا وسطا أـ

اورسنّت فجر که تنهافوت ہوئیں یعنی فرض پڑھ لیے سُنتیں رہ گئیںاُن کی قضا کرے تو بعد بلندیٰی آفتاب پیش از نصف النہار شرعی کرے طلوع تشمس سے پہلے اُن کی قضا ہمارے ائمہ کرام کے نز دیک ممنوع و ناحائز ہے،

لقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم | كونكه ني صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا ب: صح كے بعد

لاصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس 3 كوئى نماز جائز نہيں يہاں تك كه سورج بلند موجائے - (ت)

### والله سبخنه وتعالى اعلم وعليه جل مجده اتمر واحكمه

از کلکته دهرم تلا۲ مرسله جناب مرزاغلام قادر بیگ صاحب ۵ رجب ۱۱۳۱۱ه کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ مؤذن کی بغیراجازت دوسراشخص اقامت کہہ سکتا ہے یا نہیں؟در صورت عدمِ جواز بدون اجازتِ مؤذن سائل حدیث شریف سے سند جاہتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اذان کہتے اور اقامت

دوسرے صاحب کھا کرتے۔ بیپنوا توجر وا۔

ناجائز نہیں، ہاں خلاف اولی ہے اگر مؤذن حاضر ہو اور اسے گراں گزرے ورنہ اتنا بھی نہیں۔ مندامام احمد وسنن اربعہ وشرح معانی الآثاریں نریادین حارث صدائی رضی الله تعالی عنه سے مروی، میں نے اذان

Page 367 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الصحيح لمسلم باب فضل الصلواة المكتوبة مطبوعه قد يمي كت خانه كرا جي ال٢٣٣/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فياوي انقروبيه كتاب الصلوة مطبوعه الاشاعة العربيه قندهار افغانستان ٥/١

<sup>3</sup> صحیح بخاری کتاب الصلوة قدیمی کت خانه کراچی ا/۸۳

يتاۋىرضويّه جلدپنجم

کھی تھی بلال رضی الله تعالی عنہ نے تکبیر کہنی جاہی فرمایا: یقیم اخو صداء فان من اذن فھویقیم <sup>1</sup> قبیلہ صداء کا بھائی اقامت کھے گاکہ جواذان دے وہی تکبیر کھے۔فی الدر المختار (در مخارمیں ہے):

مؤذن کی غیر موجود گی میں غیر کا تکبیر کہنا مطلقاً مکروہ نہیں البتہ جب مؤذن موجود ہو اور اس پر گراں گزرے تو مکروہ ہے۔(ت)

اقام غير من اذن بغيبته اى المؤذن لايكرة مطلقاً وان بحضورة كرة ان لحقه وحشة 2

### ر دالمحتار میں ہے:

یہ خواہر زادہ کا مختار ہے اور یہی درراور خانیہ بیاہے لیکن خلاصہ بیاہے اور اگر وہ راضی نہ ہو تو کراہت ہے اور روایت کا جواب یہ ہے کہ اس میں مطلقاً کوئی حرج نہیں اھ میں کہتا ہوں امام طحاوی سے معانی الآفار میں ہمارے تینوں ائمہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہی تصر سے کی ہے، اور بحر میں فرمایا قول مجمع کا اطلاق کہ ہم اسے غیر سے مکروہ نہیں سمجھتے اسی پر دال ہے اس کی شرح لابن ملک میں جو ہے کہ اگر مؤذن موجود ہواور وہ راضی نہ ہو تو انقاقاً مکروہ ہے اس میں نظر ہے اور کافی مواور وہ راضی نہ ہو تو انقاقاً مکروہ ہے اس میں نظر ہے اور کافی ہوا کر مر ایک ذکر کو دُوسرا بجالائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ماں افضل یہ ہے کہ مؤذن ہی تکبیر کے۔ (ت)

هذااختيارخوابر زادة ومشى عليه فى الدرر والخانية لكن فى الخلاصة وان لمريرض به يكرة وجواب الرواية انه لاباس به مطلقاً اهقلت وبه صرح الامام الطحاوى فى معانى الآثار معزيالى المتناالثلثة وقال فى البحر ويدل عليه اطلاق قول المحجع ولانكرههامن غيرة فمافى شرحه لابن ملك من انه لوحضرولم يرض يكرة اتفاقاً فيه نظر اه وكذايدل عليه اطلاق الكافى معللا بأن كل واحد ذكر فلاباس بأن يأتى بكل واحد رجل أخر ولكن الافضل ان يكون المؤذن هو المقيم أهالمغيم أهالخ

Page 368 of 696

<sup>1</sup> شرح معانی الآثار باب الرجلین یوزن احد بهاویقیم الآخر مطبوعه این ایم سعید کمپنی کراچی ۹۸/۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الدرالخيّار باب الإذان مطبوعه مجتسائي د بلي ا/٦٣

<sup>3</sup> روالمحتار مطلب في المؤذن اذاكان غير مستحب في اذانه مطبوعه مصطفى البابي مصرا/٢٩١

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

اقول: جب ہم کراہت کو کراہت تنزیبی اور اسکی نفی کو کراہت تخریم پر محمول کریں تومسکلہ میں اتفاق ہوجائے گا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کافی نے نفی کراہت کا قول کرتے ہوئے "لاباس"اور"لکن الافضل" کہا اور اسی طرح المام طحاوی وغیرہ نے بھی"لابائس" سے تعبیر کیا حالانکہ فقہا نے تصر ت کی ہے کہ اس سے کراہت تنزیبی ثابت ہوتی ہے۔ (ت)

اقول: اذاحملناالكراهة على كراهة التنزيه ونَفَيها على التحريم حصل الوفاق الاترى الى قول الكافى النافى كيف يقول لاباس ولكن الافضل وكذلك عبرالامام الطحاوى وغيره بلاباس وقد صرحوا ان مرجعه الى كراهة التنزيه.

پھریہ استمرار کا دعوی کہ حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ اذان کہتے اور اقامت دوسرے صاحب کہا کرتے ہے کسی حدیث سے خابت نہیں، ہاں حدیث میں ایک بار کا بیہ ذکر آیا ہے کہ جب عبدالله بن زید رضی الله تعالی عنہ نے خواب میں اذان دیکھی اور حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، ارشاد ہوا: بلال کو سکھا دو کہ اُن کی آ واز بلند تر ہے۔ بلال رضی الله تعالی عنہ اذان کہی جب تکبیر کہنی چاہی عبدالله بن زید رضی الله تعالی عنہ نادم ہُوئے اور عرض کی: خواب تو میں نے دیکھا تھا میں تکبیر کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا: تو تمہیں کہو۔ انہوں نے تکبیر کہی رواہ الامام احمد وابود اور اولطیاوی عنہ رضی الله تعالی عنہ (اسے امام احمد، ابود اور والح اوی نے اُنہیں صحابی رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ ت) بیہ حدیث کچھ ہمارے مخالف نہیں کم کلام اُس صورت میں ہے جب مؤذن کو نا گوار گزرے اور حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم کے اذن کے بعد بلال رضی الله تعالی عنہ کی نا گوار کاکیااحتال، مع ہذا بیہ حدیث ابتدائے امرکی ہے کہ وہ پہلی اذان تھی کہ اسلام میں کہی گئی اور حدیث متقدم اُس سے متأخر ہے تاہم جوت صرف افضیلت کا ہے نہ کہ اقامتِ غیرکی ممانعت کہالا پیضفی و الله تعالی اعلیہ۔

مسكله (۳۲۸) ۲ رمضان المعظم ااساله

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسّلہ میں کہ خطیب کے سامنے جواذان ہوتی ہے مقتدیوں کو اُس کا جواب دینااور جب وہ خطبوں کے در میان جلسہ کرے مقتدیوں کو دُعا کرناچاہئے یا نہیں؟ بیپنوا تو جروا۔

### الجواب:

م ر گزنه چاہئے یہی احوط ہے روالمحتار میں ہے: اجابة الاذان ئے مکروهة 2(اذان كاجواب

Page 369 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن ابی داؤد الرجل یوزن ویقیم آخر مطبوعه آفتاب عالم پریس لا مور ا ۷۸

<sup>2</sup> ردالمحتار باب الجمعه مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/۲۰۷

فتاؤىرِ ضويّه جلد پنجم

اُس وقت مکروہ ہے۔ ت) نہرالفائق پھر دُر مختار میں ہے:

اس بات پر اتفاق ہے کہ خطیب کے سامنے کی ادان کا جواب زبانی نہیں دینا چاہئے۔ (ت)

ينبغى ان لايجيب بلسانه اتفاقاً فى الاذان بين يدى الخطيب أ\_

### اُسی میں ہے:

اور جب امام جمرہ سے نکلے اگر جمرہ ہو ور نہ امام کا مغر پر پڑ ھنے کے کئر اہو نا معتبر ہے۔ تواس وقت سے تمام خطبہ تک نہ کوئی نماز جائز ہے نہ کوئی کلام۔ اور صاحبین نے کہا: خطبہ سے پہلے اور بعد کلام میں کوئی حرج نہیں۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک جب امام بیٹے اس وقت بھی کلام میں حرج نہیں۔ اور اختلاف امام صاحب اور صاحبین کا اس کلام میں حرج نہیں۔ اور اختلاف امام صاحب اور صاحبین کا اس کلام میں ہے جو آخرت سے متعلق ہو، کلام آخرت کے علاوہ دنیاوی کلام بالاتفاق مکروہ ہے۔ اس بناپر (خطیب آخرت کے علاوہ دنیاوی کلام بالاتفاق مکروہ ہے۔ اس بناپر (خطیب علام کا میں معروف ہے امام اعظم کے نزدیک مکروہ ہمارے زمانے میں معروف ہے امام اعظم کے نزدیک مکروہ ہمارے زمانے میں معروف ہے امام اعظم کے نزدیک مکروہ شریف کے نقاضے کے مطابق دوسروں کو نیکی کا حکم دینے سے منع شریف کے نقاضے کے مطابق دوسروں کو نیکی کا حکم دینے سے منع کرتا ہے پھر خود کہتا ہے پی رہو۔ الله تعالی تم پر رحم فرمائے اصل ملی الاتفاق کی برہو۔ الله تعالی تم پر رحم فرمائے اصل ملی الدیات

اذا خرج الامام من الحجرة ان كان والا فقيامه للصعود فلاصلاة ولاكلام الى تمامها وقالا لاباس بالكلام قبل الخطبة وبعدما اذاجلس عندالثاني والخلاف في كلام يتعلق بالأخرة اماغيرة فيكرة اجماعًا وعلى هذا فالترقية المتعارفة في زماننا تكرة عندة والعجب ان المرقى ينهى عن الامر بالمعروف بمقتضى حديثه ثم يقول انصتوا رحمكم الله أهملخصا حديثه ثم يقول انصتوا رحمكم الله أهملخصا

ہاں یہ جوابِ اذان یا دُعاا گرصرف دل سے کریں زبان سے تلقظ اصلاً نہ ہوتو کوئی حرج نہیں کہاا فادہ کلامر علی القاری وفروع فی کتب المذہب (جیسا کہ بنا علی قاری کے بیان سے متفاد ہے اور دیگر فروع کتب مذہب میں ہیں۔ ت) اور امام یعنی خطیب تواگر زبان سے بھی جوابِ اذان دے یا دعا کرے بلاشبہ جائز ہے وقد صح کلا الاحرین عن سید الکونین صلی الله تعالی علیه وسلم فی صحیح البخاری وغیرہ (صحح بخاری وغیرہ میں ہے یہ دونوں امور سید کونین صلی الله تعالی علیه وسلم سے ثابت ہیں۔ ت) یہ قول مجمل ہے وتفصیل المقام صع نهایة العنایة واز الة الاوهام فی فتاؤنا بتافیق الملك العلام (اس مقام کی خوب تفصیل اور ازالہ اوہام الله تعالی کی توفق سے ہم نے اپ فتاؤی میں ذکر کئے ہیں۔ ت) والله سبخنه و تعالی اعلم وعلمه جل محدہ اتم واحکم۔

<sup>1</sup> الدرالختار ، باب الاذان ، مطبوعه مجتبائی دہلی ا/٦٥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الدرالمخمار كتاب الصلوة باب الجمعة مطبوعه مجتبائي دبلي السلاا

خلد پنجم جلد پنجم

مسئله (**۳۲۹)** از موضع بکه جبنی واله علاقه جاگل تھانہ ہری پور ڈاک خانہ نجیب الله خان مرسله مولوی شیر محمد صاحب ۲۳ رمضان المبارک ۱۳۱۱ھ

> کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسائل میں اذان دینی واسطے بارش کے درست ہے یا نہیں؟ **الجواب**:

درست ہے اذلا حظر من الشرع (اس میں شرعًا کوئی ممانعت نہیں۔ت) اذان ذکرِ الٰہی ہے اور بارش رحمتِ الٰہی،اور ذکرِ الٰہی باعث نزول رحمت الٰہی۔والله تعالی اعلمہ۔

مسكله (۱۳۳۰) دفع وباكے لئے اذان درست بے يانہيں؟

### الجواب:

ورست ہے، فقیر نے خاص اس مسلم میں رسالہ نسیم الصبافی ان الاذان یحول الوبا لکھاوالله تعالی اعلمہ

مسکلہ (۳۳۱) "بعد دفن میت قبر پر اذان جائز ہے یا نہیں؟

### الجواب:

جائز ہے، فقیرنے خاص اس مسلم میں رسالہ این ان الاجر فی اذان القبر لکھا، والله سبخنه تعالی اعلمہ۔

مسکله (۱۳۳۲) ۲۹ ذی قعدهااسلاه

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں اذان دہنے ہاتھ کو ہو نا چاہئے کہ دہنے ہاتھ کو فضیلت ہے اور بعض کہتے ہیں بلکہ بائیں ہاتھ کو،اس میں شرعًا کیا حکم ہے؟ بینوا تو جروا۔

### الجواب:

اذان منارہ پر کہی جائے جس طرف واقع ہو یا ہیر ونِ مسجد جد هر زیادہ نافع ہو، مثلًا ایک جانب کوئی موضع رفیع زائد ہے یا اُس طرف مسلمانوں کی آبادی دُور تک ہے تو اُسی سمت ہونی چاہئے کہ اصل مقصود اذان تبلیغ واعلام ہے جس طرف یہ مقصود زیادہ پایا جاوے وہی افضل ہے باقی دہنے بائیں کی کوئی شخصیص شرع مطہر سے ثابت نہیں، ہندیہ میں ہے:

اذان منارہ پر یامبجد سے باہر دی جائے مبجد کے اندر اذان نہ دی جائے کذافی فتاوی قاضی خان سنّت یہ ہے کد اذان ایسے بند مقام پر دی جائے کہ گردونواح کے

ينبغى ان يؤذن على المئذنة اوخارج المسجد ولايؤذن فى المسجد كذافى فتاوى قاضى خان السنة ان يؤذن فى موضع عالٍ يكون اسمع

لوگوں کوآواز خوب سائی دے اور اذان میں آواز بلند رکھے، کذافی البح الرائق۔ (ت)

لجيرانه ويرفع صوته كذافي البحر الرائق <sup>1</sup>اهـ

مع ہذا کہہ سکتے ہیں کہ دونوں جانبیں دہنی اور دونوں پائیں ہیں کہ جو قبلہ رُو کھڑا ہواس کی دہنی طرف کعبہ معظّمہ ومسجد کی مائیں ہے اور اُس کی مائیں کعبہ ومسجد کی دہنی تو جب دونوں طرف نفع برابر ہو دونوں بکیاں ہیں،والله سبخنه تعالی اعلمه

> اذان وا قامت کس جانب کو چاہئے۔ بینوا تو جروا۔ مستله (۱۳۳۳)

جس مسجد میں اذان کے لئے منارہ بناہوجب تواُس کی جہت خود معین ہےاُس منارہ پر اذان دیناچاہئے خواہ وہ کسی جانب ہو۔

تحت ہے کہ سنّت یہ ہے کہ اذان منارہ پر دی جائے الخ (ت)

في البحرالرائق تحت قوله ويجلس بينهما البحرالرائق مين ماتن كے قول "و يجلس بينهما "ك السنة ان يكون الإذان في المنارة 2 الخـ

اور جہاں نہ ہوتو نظر فقہی میں انسب بیر کہ جس طرف حاجت زائد ہواُسی جانب کواختیار کرے مثلاً ایک جانب مسلمان زیادہ رہتے ہیں بائس طرف مکان اُن کے دُور ہیں تو دہی جانب اذان کے لئے انسب ہے۔

اذان کی مشروعیت نماز کی اطلاع کے لئے ہے تو پیر مقصود جس احسن طریقہ سے حاصل ہوگااسے ایناما حائے بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ائمہ عمومًا اسی معنی کی طرف مائل ہوئے ہیں اور اسی کی طرف اثارہ کرتے ہوئے کسی جہت کا تعین نہیں کیا۔البحرالرائق اور ردالمحتار میں سراج کے حوالے سے ہے مؤذن الی جگہ اذان دے کہ وہاں سے گردونواح کے لو گوں كوزياده آوازينچے ـ (ت)

فأنه انباً شرع للإعلام فبأكان ادخل في المقصودكان احسن بل رايت ائمتنار بمامالوا الى هذا المعنى واليه اشاروا من دون تعيين لجهة ففي البحر الرائق وردالبحتار عن السراج ينبغي للمؤذن أن يؤذن في موضع يكون اسمع للجيران

Page 372 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فيادى ہند به الفصل الثاني في كلمات الاذان والا قامة وسيفية بما مطبوعه نوراني كت خانه بيثاورا/۵۵

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحرالرائق باب الاذن مطبوعه اليجايم سعيد كمپني كراچي الا۲۲

<sup>3</sup> ر دالمحتارياب الاذن مطبوعه مصطفیٰ البانی مصرا/۲۸۳

ىتاۋىرضويّە جلدپنجم

اورا قامت کی نسبت بھی تعیین جہت کہ دہنی جانب ہو یا بائیں فقیر کی نظر سے نہ گزری بلکہ ہمارے ائمہ تصری فخرماتے ہیں کہ افضل بیہ ہے کہ امام خوداذان وا قامت کجے،

در مختار میں ہے کہ افضل یہی ہے کہ امام خود مؤذن ہو،
انتی۔ اور فتح القدیر میں ہے کہ امام کا ہی مؤذن ہو نا افضل
ہے، یہی ہمارا مذہب ہے اور یہی امام اعظم کی رائے ہے،
انتی۔ اور ردالمحتار میں ہے سنت یہ ہے کہ مؤذن تکبیر
کئے،انتی۔ اور اسی میں سراج سے ہے کہ امام اعظم ابو صنیفہ
اذان وا قامت خود کہتے تھے۔ (ت)

فى الدرالهختارالافضل كون الامام هو المؤذن <sup>1</sup> انتهى وفى فتح القدير الافضل كون الامام هو المؤذن وهذامذهبنا وعليه كان ابوحنيفة <sup>2</sup> انتهى وفى ردالمحتار السنة ان يقيم المؤذن <sup>3</sup> انتهى وفيه عن السراج ان اباحنيفة كان بباشرالاذان والاقامة بنفسه <sup>4</sup>

اور علماء جائز رکھتے ہیں کہ جہاں اذان ہُوئی وہیں اقامت بھی کہی جائے، اور ظاہر ہے کہ اذان مسجد کے اندر نہیں ہوتی بلکہ مکروہ ہے پھر جب بیانِ افضیلت پر آتے ہیں تواسی قدر فرماتے ہیں کہ اقامت کا مسجد بیل ہونا بہتر ہے اور یہاں لفظ کو مطلق چھوڑتے ہیں تخصیص جہت کچھ نہیں کرتے،

البحرالرائق میں ہے تکبیر کے لئے اذان کی جگہ بدل لینا مستحب ہے انتہی۔ اور اسی میں ہے اذان کا بلند جگہ اور تکبیر کا پنچ زمین پر ہونامسنون ہے۔ (ت)

فى البحر الرائق يستحب التحول للاقامة الى غير موضع الاذان  $^{5}$  انتهى وفيه يسن الاذان فى موضع عال والاقامة على الارض $^{6}$ 

ہاں اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ محاذاتِ امام پھر جانبِ راست مناسب ہے والله تعالی اعلیہ۔ مسلہ (۳۳۳) سر بیج الآخر شریف ۱۳۱۳ھ کمافر ماتے ہیں علمائے دین اس مسلہ میں کہ اذا نیس واسطے طلب باراں کے مسجدوں میں کہنا درست ہے

Page 373 of 696

<sup>1</sup> الدرالمختار باب الاذان مطبوعه مجتبائي د بلي ا/٦٥

<sup>2</sup> فتح القدير باب الاذن مطبوعه نوريه رضويه تحمر ٢٢٣/١

<sup>3</sup> ردالمحتار باب الاذن مطبوعه مصطفى البابي مصرا/٢٨٦

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ردالمحتارياب الاذن مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/۲۹۵

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> البحرالرائق باب الاذن مطبوعه اليجايم سعيد كمپنى كراچي ۲۶۱/۱

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> البحرالرائق باب الاذن مطبوعه اليج ايم سعيد كمپني كراچي ا/٢٥٥

فتاؤىرضويّه جلدپنجم

یا نہیں؟ اور اس طرح سے بھی واسطے طلبِ بارال کے اذا نیں کہنے کا ثبوت ہے کہ امام سورہ پڑھے اور مر مبین پر اذان کہے اور سب مقتدی بھی اس کے ساتھ اذا نیں کہیں، مطلق اذان میں کانوں میں انگلیاں رکھ کر ان کو ہلانا اور گھمانا کیسا ہے؟ بینتوا توجو وا۔

### الجواب:

مسجد کے اندر وقتی اذان کہنامکروہ ہے کمافی فتح القدیر وغیرہ (جیسا کہ فتح القدیر وغیرہ میں ہے۔ ت) مگر اذان بغر ضِ طلب بارال یا دفع و با بہ نیت اذان واعلان وطلب مر دمان نہیں ہوتی بلکہ بہ نیت ذکر اور ذکر مسجد میں جائز ہے پھراولی بیہ ہے کہ بیر ون مسجد فیصل وغیرہ رہواوراس میں اصلاً کوئی حرج نہیں کہ اذان ذکر الهی ہے اور بارش رحمتِ الهی،اور ذکرِ الهی باعث نزولِ رحمتِ ہے، یو نہی طریقہ مذکورہ لیس واذان بھی از قبیل اعمال ہے جس کے لئے اس سے زیادہ کسی شبوت کی حاجت نہیں کہ شرع سے اس کی ممانعت نہیں آئی ایس شریف کیلئے حدیث میں آیا! ایس لماقر ۽ لہ سورہ ایس اُس کام کے لئے ہے جس لئے پڑھی جائے لیعنی جس نیت سے پڑھی جائے الله تعالی عطا فرمائے۔اذان میں انگلیاں کان میں رکھنا مسنون ومستحب ہے مگر ملا نااور گھمانا حرکت فضول ہے والله تعالی اعلم۔

مسئله (۳۳۵) هم جمادي الاخري ۱۳۱۳ اص

کیافرماتے ہیں علمائے دین بے وضواذان کہناجائز ہے یا ناجائز؟

### الجواب:

جائز ہے بایں معنے کہ اذان ہوجائے گی مگر چاہئے نہیں، حدیث میں اس سے ممانعت آئی ہے، ولہذاعلّامہ شرنبلالی نے نظر بحدیث کراہت اختیار فرمائی، واللّٰه تعالٰی اعلمہ۔

> مسئله (۳۳۷) از ریاست رام پوربزریه ملاظریف بنگله متصل مسجد مرسله مولوی علیم الدین صاحب اسلام آبادی ۱۵ جهادی الاخری ۱۳۱۴ه

سوال: اے علاء (الله تعالی تم پر رحم فرمائے) اس بارے میں تمہاری کیارائے ہے، کیا نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے خود اذان دی ہے یا نہیں، اگرچہ تمام عمر میں ایک دفعہ ہو۔ اور میت پر نماز جنازہ کے وجوب کی ابتداء کب ہُوئی؟ سب سے پہلے کس کی نمازِ جنازہ پڑھائی گئی؟ کیا یہ مدینہ منورہ

الاستفتاء ماقولكم رحمكم الله ربكم في اذان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، هل هواذن بنفسه عليه الصلاة والسلام امر لاولوكان مرة في عمرة عليه الصلاة والسلام. وفي ابتداء وجوب صلاة الجنازة على الميت ايّ زمان كان

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

میں لازم ہوئی یا کمہ مکرمہ میں؟ سب سے پہلے نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے کس صحابی کی نماز جنازہ ادافر مائی؟ اس صحابی رضی الله تعالیٰ عنه کانام کیا ہے؟ بیدنوا تو جّروا۔

وعلى من صلى اوّلا، فى المدينة المنورة وجبت امر فى المكّة المعظمة واول الصلاة صليها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على اى صحابى كانت، وما كان اسمه رضى الله تعالى عنه بينّوا توجروا ـ

# الجواب:

در مختار میں فرمایا اور الضیاء میں ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر میں بنفس نفیس اذان دی، تکبیر کہی اور ظہر کی نماز پڑھائی اور ہم نے خزائن میں اس بارے میں خفیق کی ہے اھ ردالمحتار میں کہا وہاں اس گفتگو کے بعد یہ فرمایا کہ ابن حجر کی فتح الباری شرح ابخاری میں ہے کہ اکثر طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے خوداذان دی ہے؟ اور ترمذی نے روایت کیا ہے کہ آپ نے دورانِ سفر خوداذان دی اور صحابہ کو نماز پڑھائی، امام نووی نے اس پر جزم کرتے ہوئے اسے قوی قرار دیا، لیکن اسی طریق سے مند احمد میں ہے کہ آپ نے بلال کو حکم دیاتو ترمذی میں اختصار ہے اور ان کے قول اڈن کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اذان کہی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روایت ترمذی میں اختصار ہے اور ان کے قول اڈن کا معنی یہ ہے کہ ترمذی میں اختصار ہے اور ان کے قول اڈن کا معنی یہ ہے کہ ترمذی میں اختصار ہے اور ان کے قول اڈن کا معنی یہ ہے کہ ترمذی میں اختصار ہے اور ان کے قول اڈن کا معنی یہ ہے کہ ترب نے بلال کو اذان کا حکم دیا، جیسا کہ محاورۃ گہا جاتا ہے کہ روایت کہ بادشاہ نے فلال عالم کو یہ عطیہ دیا حالا نکہ وہ خود عطا نہیں کہ عالم کو یہ عطیہ دیا حالا نکہ وہ خود عطا نہیں کہ عطا کرنے والا کو کی غیر ہوتا ہے اور

قال في الدرمختار وفي الضباء انه عليه الصّلاة والسّلام اذن في سفر ينفسه واقام وصلى الظهر وقد حققناء في الخزائن  $^{1}$  اه قال في ردالبحتار، حيث قال بعد ماهنا هذا وفي شرح البخاري لابن حجر ومها يكثر السؤال عنه، هل بأشر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الاذان بنفسه وقداخرج الترمذي، انه صلى الله تعالى عليئه وسلم اذن في سفر وصلى بأصحابه وجزم به النووي وقواه، ولكن وجد في مسند احمد من هذا الوجه فأمر بلالًا فأذن فعلم أن في رواية الترمذي اختصارا وان معنى قوله اذن امر بلالًا كمايقال اعطى الخليفة العالم الفلاني كذاوانها باشر العطاء غيرة 2 اه ورأيتني كتبت فيهاعلقت على ردالمحتار مانصه اقول لكن سيأتي صفة الصلاةعند

<sup>1</sup> الدر الحقار باب الاذان مطبوعه مجتبائی د ہلی ا/٦٥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ردالمحتار باب الاذان مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/۲۹۵

تاؤىرضويّه جلد پنجم

مجھے اس بارے میں مزید جو سمجھ آئی اسے میں نے اپنے حاشیہ ر دالمحتار میں تحریر کیاہےاور اسکے الفاظ یہ ہیں **اقول**: عنقریب صفات نماز کے تحت ذکر تشہد میں تحفہ امام ابن حجر کی سے آرماہے کہ نی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر میں ایک د فعه اذان دی تھی اور کلمات شہادت یوں کھے اشہد انی رسول الله (میں گواہی دیتا ہوں کہ میں الله کارسول ہوں)اور ابن حجر نے اس کی صحت کی طرف اشارہ کیا ہے اور پیرنص مفسر ہے جس میں تاویل کی کوئی گنجائش نہیں اور اس سے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کی اور تقویت ملتی ہے اھ (میری تحریر ختم ہوئی)اس سے پہلے سوال کا جواب آگیا۔ باقی رہی جنازہ کی ابتداء ، تو یہ سید ناآ دم علیہ السلام کے دور سے ہے۔جاکم نے متدرک،طبرانی اور بھھی نے اپنی سنن میں حضرت عبدالله بن عماس رضی الله تعالیٰ عنهما سے روایت کیا کہ نی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازہ ہر جو آخری عمرمیں تکبیرات کہیں وہ جار تھیں، حضرت عمر رضی الله تعالى عنه نے جنازہ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه پر جار تكبيرات كہيں،اور ابن عمر رضى الله تعالى عنه نے جنازه حضرت عمر رضى الله تعالى عنه ير، امام حسن رضى الله تعالى عنه نے جنازہ حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه پر اور حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه نے جنازہ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه پر حار تکبیرات کہیں،ملا ئکہ نے سید ناآ دم علیہ السلام پر جار تکبیری کہیں اور اسلام میں وجوب نماز جنازہ کا

ذكر التشهرعن تحفةالامام ابن حجرالمكي انه صلى الله تعالى عليه وسلّم اذن مرّة في سفر فقال في تشهده"اشهد انّى رسول الله"وقد اشار ابن حجر الى صحته، وهذانص مفسر لايقبل التأويل، و به يتقوى تقوية الامام النووي رحمه الله تعالى اه مأكتت،ويه ظهر الحراب عن البسألة الأولى،واما بدء صلاة الجنازة فكان من لدن سيدنا أدم عليه الصّلاة والسلام، اخرج الحاكم في البستدرك والطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس, ضي الله تعالى عنهاقال أخ ماكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على الجنازة إربع تكبيرات، وكبر عبر على ابي بكرا ربعاً،وكبر ابن عبر على عبر اربعاً وكبر الحسن بن على على اربعا، وكبر الحسين بن على على الحسن بن على اربعاً، وكبرت الملئكة على أدمر اربعاً 1، ولم تشرع في الاسلام في المدينة المنورة اخرج الادم الواقدى من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه في امر المؤمنين خديجة رضى الله تعالى عنها انهات فيت سنة عشر من البعثة بعد خروج بنى هأشمر من الشعب ودفنت بألحجون ونزل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حفرتها و

1 المستدرك للحاكم التكبير على الجنائز اربع مطبوعه دارالفكر بيروت ا/٣٨٦

تاؤىرضويّه جلد پنجم

مدینہ منورہ میں نازل ہوا،امام واقدی نے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی الله تعالی عنہا کے بارے میں حکیم بن حزام رضی الله تعالی عنہ اسے کہ آپ کا وصال بعثت کے دسویں سال شعب ابی طالب سے خروج کے بعد ہُوااور آپ کو حجون کے قبر ستان میں دفن کیا گیا اور نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم خود ان کی لحد میں از بے اور اس وقت میت پر جنازہ کا حکم نہیں تھا اھا اور ان کی لحد میں از بے اور اس وقت میت پر جنازہ کا حکم نہیں تھا اھا اور الله تعالی عنہ کے احوال میں واقدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کا الله تعالی عنہ کے احوال میں واقدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کا مہینہ وصال ہجرت کے بعد نویں مہینے کے آخر میں ہُوا، اسے حاکم نے متدرک میں روایت کیا اور بقول واقدی یہ شوال کا مہینہ تھا، بغوی نے کہا کہ ہجرت کے بعد سب سے پہلے اسی صحابی کا وصال ہوا، اور یہ پہلے صحابی کی میت تھی جس پر نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی اور اس سے جواب واضح ہوگیا۔ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی اور اس سے جواب واضح ہوگیا۔

لم تكن شرعة الصلاة على الجنائز أه وقال الامام ابن حجر العسقلاني في الاصابة في ترجمة السعد بن زرار لارض الله تعالى عنه ذكر الواقدى انه مأت على راس تسعة اشهر من الهجرة روالا الحاكم في المستدرك وقال الواقدى كان ذلك في شوال قال البغوى بلغنى انه اول من مأت من الصحابة بعد الهجرة وانه اول ميت صلى عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أه وبه اتضح الجواب والله تعالى عليه وسلم أه وبه اتضح الجواب والله تعالى الهجرة واله وسلم أه وبه اتضح الجواب والله تعالى الهجرة واله وسلم أه وبه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أه وبه النبي الهجواب والله تعالى الهجرة والهورة والهورة الهوبه النبي الهوري الله تعالى الله وسلم أه وبه النبي الله تعالى الهوري الله تعالى الهوري الله تعالى الله وسلم أه الهوري الله تعالى الله وسلم أه الهوري الله تعالى الله الله تعالى الله وسلم أه الهوري الله تعالى الهوري الله تعالى الله وسلم أه الهوري الله تعالى الله وسلم أه الهوري الله وسلم أه الهوري الله الهوري الهوري الهوري الهوري الهوري الله وسلم أه اللهوري الهوري اله

مسكه (۳۳۷) از شهر كهنه ۲۳ شوال مكرم ۱۳۱۵ ه

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں که زیدنے ہندہ سے مسجد کے اندر زناکیا نعوذ بالله من ذلک اب زید مسجد میں مؤذن رہ سکتا ہے یا نہیں؟اور جولوگ زید کو مسجد میں رکھنے کے واسطے کو شش اور جحت کرتے ہیں اُن کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بینتوا تو جو وا۔

### الجواب:

نسٹال الله العافیة (الله تعالی سے عافیت کاسوال ہے۔ت) اگریہ امر خابت ہے توپر ظاہر کہ زید احبثِ فتاق وفجار ہے اور فاسق کی اذان اگرچہ اقامتِ شعار کاکام دے مگر اعلام کہ اس کا بڑا کام ہے اُس سے حاصل نہیں ہوتا،نہ فاسق کی اذان پر وقتِ روزہ ونماز میں اعتاد جائز۔لہذا مندوب ہے کہ اگر فاسق نے اذان دی ہوتواس پر قناعت نہ کریں بلکہ دوبارہ مسلمان متقی پھر اذان دے، توجب تک بیہ شخص صدق دل سے تائب نہ ہو

Page 377 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الاصابه فی تمیز الصحابه ترجمه اسعد بن زراره نمبر ااا مطبوعه دار صادر بیر وت ۹/۱ ۳۳

جلاپنجم فتاؤىرضويّه

اُسے م گزمؤذن نه رکھا جائے مسجد سے جُدا کر دیناضر ور ہے۔ در مختار میں ہے:

بارے میں عدم صحت کا قول کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کافر وفاسق کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ امور دینیہ میں ان کا قول قابل قبول نہیں۔ (ت)

جزم المصنّف بعدم صحة اذان مجنون ومعتوه مصنّف نے دیوانے، ناقص العقل اور ناسمجھ بچے کی اذان کے وصبى لايعقل،قلت وكافر وفاسق لعدم قبول قوله في الديانات أ

### ر دالمحتار میں ہے:

اذان کا مقصود اصلی شرع میں او قات نماز کے دخول کی اطلاع ہے کھریہ تمام ممالک اور بڑے شیروں کے اطراف میں شعائر اسلام کا درجہ یا چکی ہے تو دخول وقت کی اطلاع اور اس کے قول کی مقبولیت کے لئے ضروری ہے کہ اس کا قائل مسلمان، عاقل، بالغ اور عادل ہو،اگر مؤذن ان صفات کے ساتھ متصف ہُوا تواس کی اذان درست ہو گی اور اگراس میں یہ صفات نہیں تواس براعتاد ہونے کی حیثت درست نہ ہو گی البته اس حیثیت سے کہ یہ ان شعائر میں سے ہے جو تمام شہر والوں کو گناہ سے بحاتی ہے تو یہ بچتے ناسمجھ کے علاوہ ہر محسی کی صحیح ہو گی البذااصح یہ ہے کہ ان تمام کی اذان کالوٹا نامستحب ہے جبیبا کہ ہم نے قہستانی کے حوالے سے ذکر کیا ہے اھ<sup>ملحضا</sup>۔

المقصود الاصلى من الاذان في الشرع الاعلام بدخول اوقات الصلاة، ثم صار من شعار الاسلام في كل بلدة اوناحية من البلاد الواسعة فمن حيث الاعلام بدخول الوقت وقبول قوله لابد من الاسلام والعقل والبلوغ والعدالة فأذاا تصف البؤذن بهناه الصفأت يصح اذانه والا فلايصح من حيث الاعتباد عليه، وامامن حيث اقامة الشعارالنّافية للاثم عن اهل البلاة فيصح اذان الكل سوى الصبي الذي لايعقل،فيعاد اذان الكل ندباً على الصح كماقدمناه عن القهستاني 2 اهملخصا\_

اور جواُس کی حمایت میں فضول ججت کرتے ہیں امر ناحق کے مد دگار بنتے ہیں اُنہیں بازآ ناجاہئے۔اللّٰہ عزوجل فرماتا ہے: وَلاتَكُنّ لِّلْخَا بِنِينَ خَصِيْبًا ﴿ خَياتَ كُرِنْ والول كاوكيل نه بن والله تعالى اعلمه مسکله (۳۳۸) از نقشبندی محلّه بریلی مسئوله منشی احمر حسین صاحب ۱۳۱۶ اهر کیافرماتے ہیں علائے دین صلاۃ کے بارہ میں کہ بروز جمعہ بعض مسجدوں میں لو گوں نے بعد اذان کے صلاۃ کا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الدرالخيّار باب الإذان مطبوعه مجتبائي دبلي ١٩٣١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> روالمحتارياب الاذان مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/ ۲۹۰

نتاؤىرضويّه جلد پنجم

معمول رکھا ہے اکثر آ دمی اذان سُن کر مسجد میں فورًا حاضر نہیں ہوتے صلاۃ کے منتظر رہتے ہیں جب اذان سے پچھ دیر کے بعد صلاۃ ہوتی ہے تومسجد میں حاضر ہوتے ہیں یہ فعل جائز ہے یا ناجائز،اور بعد اذان کے مسجد کے اندر سے کسی بامر کے شخص کو نماز کے واسطے بکار نا درست ہے یا ناورست ؟

### الجواب:

صلاة جائز ہے مگر جمعہ کے دن اذانِ اوّل سُن کرنہ آناحرام ہے ھو الصحیح المعتمد کمافی الدرالمختار وغیرہ (صیح اور معتمدیمی ہو جمعہ کے دن صلاة کاترک کرنا ضرور ہے اور معتمدیمی ہے جبیبا کہ دُر مختار وغیرہ میں ہے۔ت) اگر صلاة کی وجہ سے یہ سُستی ہو جمعہ کے دن صلاة کاترک کرنا ضرور ہے بعد اذان باہر والے کو آواز دیناحرام ہے، والله تعالی اعلمہ ۔

مسله (۳۳۹) از بنگاله ضلع پاینه ڈاکخانه سراج گنج موضع بهنگاباڑی مرسله منشی عنایت الله صاحب ۳ شوال ۱۳۱۱ه ما مسله میں که جمعه کے دن دونوں اذان بآوازِ بلند چاہئے یا اوّل بآوازِ بلند اور ثانی پست کرکے ؟ بیدنوا توجّر وا۔

الجواب: دونوں اذا نیں پُوری آواز سے خوب بلند کہی جائیں جس طرح اذان میں سنّت ہے آج کل جو عوام دوسری اذان کو کہ خطبہ کے وقت ہوتی ہے پست آواز سے مثل تکبیر کے کہہ لیتے ہیں محض جہالت ہے اس سے سنّت ادا نہیں ہوتی، اصل اذان زمانہ اقد س حضور سید المرسلین صلی الله تعالی علیہ وسلم وزمانہ صدیقِ اکبر وفاروقِ اعظم رضی الله تعالی عنہما میں یہی تھی، پہلی اذان امیر المومنین عثان غنی رضی الله تعالی عنہ نے زائد فرمائی ہے کماثبت فی الصحیحین وغیر ھما (جبیا کہ بخاری و مسلم وغیر ہمیں ثابت ہے۔ ت) والله مدبولے نه و تعالی اعلمہ۔

مسله (۳۴۰) اگر نمازیوں کو نماز کے وقت سے گھنٹہ آ دھ گھنٹہ پہلے ان کی اجازت سے یا بغیر اجازت اُن کے مکانوں پر جا کر فجر کی نماز کے واسطے بتا کید جگادیا جائے تو جائز ہے یا نہیں؟

#### الجواب:

نماز کے لئے جگاناموجبِ ثواب ہے مگر وقت سے اتنا پہلے جگانے کی کیا حاجت ہے البتہ ایسے وقت جگائے کہ استنجاء ووضو وغیرہ سے فارغ ہو کر سُنٹتیں پڑھے اور تکبیر اولی میں شامل ہو جائے، واللّٰہ تعالٰی اعلمہ۔ فتاؤىرضويّه جلد پنجم

مسلم (۱۳۴۱) اذان معجد میں صبح کاذب میں کہنا چاہئے یا صبح صادق میں؟ الجواب:

ہمارے مذہب میں اذان قبل وقت جائز نہیں اگرچہ فجر کی ہو، والله تعالی اعلمہ۔

مسكله (۳۴۲) ۲۲ ذيقعده ۱۸ اساره

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسّلہ میں صلاۃ یکار ناعیدین وجمعہ میں کیساہے؟ بینوا تو جروا۔

### الجواب:

عیدین اسی "الصلوٰۃ جامعة" کہا جائے، اور جمعہ میں تثویب حسبِ استحمان متاخرین جائز ہے اور تحقیق یہ ہے کہ وہاں کے نمازیوں کی حالت و مصلحت پر نظر کی جائے اگر وہ لوگ اذان سُن کر خود جمع ہوجاتے ہیں تو تثویب ہر گزنہ کہی جائے کہ اُن سے یہ عادتِ حسنہ چھڑا کر انظار تثویب کا خوگر کر دینا ہوگا اور جہاں ایسائیدں بلکہ اُس کی حاجت اور اُس کے فعل میں مصلحت ہے وہاں کہی جائے ھذا ھو التحقیق و به یحصل التو فیق (تحقیق یہی ہے اور اس سے مطابقت حاصل ہوجاتی ہے۔ وہاں کہی جائے اعلم

مسئلہ (٣٣٣) اسوائے اذان کے آواز دینا کہ چلو جماعت تیار ہے یا کسی نمازی پنج وقتہ یا امام کو آواز دینا یاروز کے نمازی آنے والوں کا وقت آخر تک انتظار کرنا کیسا ہے؟ بیپنوا تو جروا۔

### الجواب':

آخر وقت تک انظار کرنابایں معنے کہ وقتِ کراہت آجائے مطلقاً مکروہ ہے اور وقت استحباب تک اگر قوم حاضر ہے اور شخص منتظر مر دشریر نہیں جس سے خوفِ ایذا ہو اور انظار حاضرین پر ثقیل ہوگا تو قدرِ سنّت سے زیادہ انظار مکروہ ہے اور اگر ابھی لوگ حاضر ہی نہیں یا منتظر سے ترک انتظار میں خوفِ ایذا ہے یا سب حاضرین انتظار پر بدل راضی ہیں تو حرج نہیں اور بقدرِ سنّت تو انتظار ہمیشہ ہی چاہئے جب تک وقتِ کراہت نہ آئے، انتظار مسنون، جو عوام میں بقدر چار رکعت کے مشہور ہے بے اصل ہے بلکہ اس کی حد غیر مغرب میں یہ ہے کہ اذان سُن کر جسے وضو نہ ہو وضو کرے کھاتا ہوتو اس سے فارغ ہوجائے ماجت کی ضرورت ہوتواس سے انفراغ وطہارت کے بعد حاضر مسجد ہوجائے، واللّه تعالیٰ اعلمہ۔

مسكله (۳۳۴) ازمدرسه اشاعة العلوم دوم جمادي الاولے

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکہ میں کہ زید دعوی کرتا ہے کہ جب تک سب مقتدی کھڑے نہ ہولیں اور صف سید ھی نہ ہو اور امام اپنی جانماز پر کھڑانہ ہو تب تک اقامت نہ کہی جائے اور عمرو دعوی کرتا ہے کہ مقتدی اور امام کو پہلے ہی سے کھڑا ہو ناضروری نہیں بلکہ اقامت شروع کی اور مؤذن "حی علی الفلاح"

تاؤىرضويّه جلد پنجم

تک پہنچ جائے اُس وقت امام ومقتری کھڑے ہوجائیں اور جس وقت "قل قامت الصلاة" کہے تب امام تکبیر کہے اب ان دونوں میں کون حق پر ہے، دیگر صورتِ مسکلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نمازِ جمعہ میں امام کو تشہد ہیں پائے یا سجدہ سہو میں اب جعد اُس کاادا ہوگیا بانہیں؟

### الجواب:

عمرو حق پرہے کھڑے ہو کر تکبیر سُننامکروہ ہے، یہاں تک کہ علماء حکم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں آیااور تکبیر ہورہی ہے وہ اس کے تمام تک کھڑانہ رہے بلکہ بیٹھ جائے یہاں تک کہ مکبر "حی علی الفلاح "تک پہنچے اُس وقت کھڑا ہو، و قابیہ میں

#### ے:

امام اور نمازی" حی علی الصلاة" پر کھڑے ہوں اور "ق قامت الصلاة "کے الفاظ پر امام نماز شروع کردے۔ (ت)

يقوم الامام والقوم عند"ى على الصلاة"ويشرع عند"قدة أمت الصلاة "-

### محیط وہندیہ میں ہے:

ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک جب اقامت کہنے والا" حی علی الفلاح" کہے تواس وقت امام اور تمام نمازی کھڑے ہوں اور یہی صحیح ہے۔ (ت)

يقوم الامام والقوم اذاقال المؤذن حي على الفلاح عنى على الفلاح عنى على الثلثة هو الصحيح 2\_

### جامع المضمرات وعالمگیریه ور دالمحتار میں ہے:

جب کوئی نمازی تکبیر کے وقت آئے تووہ بیٹھ جائے کیونکہ کھڑے ہو کر انتظار کرنامکروہ ہے پھر جب مؤدّن "حی علی الفلاح" کے تواس وقت کھڑا ہو۔ (ت)

اذادخل الرجل عندالاقامة يكره له الانتظارقائمًا ولكن يقعد ثم يقوم اذابلغ المؤذن قوله"ى على الفلاح"د-

### اسی طرح بہت کتب میں ہے۔

اقول: صاحبِ وقامیہ اور ان کے متبعین" جی علی الصلاۃ "کے موقعہ پر کھڑا ہونے کا قول کرتے ہیں اور صاحبِ محیط، مضمرات اور ان کی جماعت " کی علی الفلاح " کے وقت کھڑا ہونے کا قول

اقول: ولاتعارض عندى بين قول الوقاية واتباعها يقومون عند"مى الصلاة"والمحيط والمضمرات ومن معهما عند"مى على الفلاح"فأنا اذا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مخضر الو قابيه فصل الاذان نور محمد كار خانه تجارت كرا چي ص ١٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فآوى ہند بير الفصل الثاني في كلمات الاذان والا قامة الخ مطبوعه نور اني كتب خانه يشاور اله 2

<sup>3</sup> فقاوى ہند بيه الفصل الثاني في كلمات الاذان والا قامة الخ مطبوعه نور اني كتب خانه يشاور اله 20

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

کرتے ہیں میرے نزدیک ان میں کوئی تعارض نہیں اس کئے کہ جب ہم پہلے قول کو انتہا اور دوسرے کو ابتدا پر محمول کریں تو دونوں قولوں میں اتحاد حاصل ہوجاتا ہے لیعنی جب مؤذن حی علی الفلاح کیے تو کھڑے ہوں اور اس کی تائید مضمرات کے ان الفاظ سے ہوتی ہے "اس وقت کھڑا ہو جب مؤذن" حی علی الفلاح "پر پہنچ ہواس سے بہتر ہے جو مجمح الانہر میں اس کا قول ہے: و قایہ میں ہے کہ امام اور نمازی "حی علی المصلاة "کے وقت لیمنی میں سے کہ امام اور نمازی "حی علی المصلاة "کے وقت لیمنی اس سے تھوڑا سا پہلے کھڑے ہوں اھے (ت)

حملنا الاول على الانتهاء والأخر على الابتداء اتحد القولان، اى يقومون حين يتم المؤذن ى على الصلاة ويأتى على الفلاح وهذا ما يعطيه قول المضمرات يقوم اذا بلغ المؤذن حى على الفلاح ولعل هذا اولى ممافى مجمع الانهر من قوله وفى الوقاية ويقوم الامام والقوم عند حى على الصلاة اى قبيله 1 ه

یہ اُس صورت میں ہے کہ امام بھی وقتِ تکبیر مبجد میں ہو،اورا گروہ حاضر نہیں تومؤذن جب تک اُسے آتا نہ دیکھتے تکبیر نہ کہے نہ اُس وقت تک کوئی کھڑا ہولقولہ صلی الله تعالی علیہ وسلمہ لاتقو مواحتی ترونی (کیونکہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کاار ثاد گرامی ہے: تم نہ کھڑے ہوا کرویہاں تک کہ مجھے دیچ لو۔ت) پھر جب امام آئے اور تکبیر شروع ہواس وقت و اصور تیں ہیں اگر امام صفوں کی طرف سے داخل مبجد ہوتو جس صفت سے گزرتا جائے وہی صف کھڑی ہوتی جائے اور اگر خود امام ہی تکبیر کہے توجب تک پُوری تکبیر سے فارغ نہ ہولے سامنے سے آئے تو اُسے دیکھتے ہی سب کھڑے ہوجائیں اور اگر خود امام ہی تکبیر کہے توجب تک پُوری تکبیر سے فارغ نہ ہولے مقتدی اصلاً کھڑے نہ ہوں جب وہ مبجد میں قدم رکھے اُس

اگرامام مسجد سے باہر ہواگر وہ صفول کی جانب سے مسجد میں داخل ہوتوجس صف سے وہ گزرے وہ صف کھڑی ہوجائے، شمس الائمہ حلوانی، سرخمی، شخ الاسلام خواہر زادہ اسی طرف گئے ہیں، اور اگر امام اُن کے سامنے سے مسجد میں داخل ہوتوائسے دیکھتے ہی تمام مقتدی کھڑے ہوجائیں، اگر مؤذن اور امام ایک ہی ہے پس اگر اس نے مسجد کے اندر

فأماأذاكان الامأم خارج المسجد فأن دخل المسجد من قبل الصفون فكلماجاوز صفاً قام ذلك الصف واليه مأل شمس الاثمة الحلوانى والسرخسى وشيخ الاسلام خواهرزاده وأن كان الامام دخل المسجد من قدامهم يقومون كماراؤا الامام وأن كان المؤذن والامام وأحدا

Page 382 of 696

<sup>1</sup> مجمع الانهرشرح ملتقي الابحر باب الاذان مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ا/ ۸۸

تاؤى رضويّه جلد ينجم

ہی تکبیر کہی تو قوم اس وقت تک کھڑی نہ ہوجب تک وہ تکبیر سے فارغ نہ ہو جب تک وہ تکبیر کہی تو مارغ نہ ہو جب تک وہ تکبیر کہی تو ہمارے تمام مشاک اس پر متفق ہیں کہ لوگ اس وقت تک کھڑے نہ ہوں جب تک امام مسجد میں داخل نہ ہواور امام "قد قامت الصلاة" کے تھوڑا پہلے تکبیر تحریمہ کہے امام سمس الائمہ حلوانی کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، محیط میں اسی طرح ہے۔ (ت)

فأن اقام في المسجد فالقوم لايقومون مألم يفرغ عن الاقامة وان اقام خارج المسجد فمشايخنا اتفقوا على انهم لايقومون مألم يدخل الامام المسجد ويكبر الامام قبيل قوله قدقامت الصلاة قال الشيخ الامام شمس الائمة الحلواني وهو الصحيح هكذا في المحيط 1\_

جعہ بھی ہمارے امام کے نزدیک اس بارے میں مثل اور نمازوں کے ہے سلام سے پہلے جو شریک ہولیااس نے جمعہ پالیادو ۲ ہی رکعت پڑھے، در مختار میں ہے:

جس شخص نے جعد کی نماز میں تشہد یا سجدہ سہو میں اس قول پر جو جعد میں سجدہ سہو کا قول کرتے ہیں امام کو پایا تو وہ نماز کو جعد کے طور پر پُورا کرے اس میں امام محمد کا اختلاف ہے۔
(ت)

من ادركهافى تشهداوسجود سهوعلى القول به فيهايتمها جمعة خلافا لمحمد 2 والله تعالى اعلم

متله (۳۳۵) ایک طالب علم اذان میں جی علی الصلاق ایک بار دہنی طرف منہ پھیر کرکہتے ہیں اور پھر بائیں طرف مُنہ پھیر کرایک بارجی علی الصلاق اور پھر بائیں طرف منہ پھیر کرایک بارجی علی الصلاق اور پھر بائیں طرف منہ پھیر کرایک بارجی علی الصلاق اور پھر بائیں طرف منہ پھیر کرجی علی الفلاح کہتے ہیں اور اس طرح اذان دینے کو افضل کہتے ہیں اور حاشیہ ہدایہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس میں اس طرح آیا ہے، یہ قول اُن کا درست ہے یا نہیں ؟ اور اس طرح اذان دیا کریں یا نہیں ؟ بینوا توجد وا۔

### الجواب:

یہ محض غلط وخلافِ سنّت ہے، علمگیریہ و محیط سرخی میں ہے: یو تب بین کلمات الاذان والاقامة کماشرع 3 کلماتِ اذان و تکبیر میں اسی ترتیب کا قائم رہنا ضروری ہے جس پر مشروع ہوئے ہیں۔ت) منداحمہ وسُنن ابی داؤد وغیر ہما میں عبدالله بن زید عبدر بهرضی الله تعالی عنہ سے حدیث تعلیم اذان میں ہے

Page 383 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فقاوى ہندية الفصل الثاني في كلمات الاذن والا قامة الخ مطبوعه نوراني كتب خانه بيثاور ا/٤٥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار كتاب الصلوة باب الحبعة مطبوعه مجتبائي دبلي السلا

<sup>3</sup> فآوى ہندية الفصل الثاني في كلمات الاذان الخ مطبوعه نوراني كتب خانه پيثاور ا/٥٦

تاۋىرضويّه جلدپنجم

فرشة نے كهايوں كها كرو (كلماتِ اذان يه بين):

عبدالله بن زیدنے فرمایا حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم سے میں نے عرض کی، حضور نے فرمایا:

اِن شاء الله تعالى بيه خواب بينك حق ہے، پھررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في بلال مولى ابى بكررضى الله تعالى عنها كو الله تعالى عنها كو اذان كا حكم دياوه اس طور پر مذكور پر اذان ديا كرتے تھے۔

ان هذه لرؤياً حق ان شاء الله تعالى، ثم امر بالتاذين، فكان بلال مولى ابى بكر يؤذن بذلك

صحیح مسلم وسنن نبائی وغیر ہما میں ابو محذورہ رضی الله تعالی عنہ ہے جو حدیث ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی عابہ وسلم نے انہیں اذان تعلیم فرمائی اس میں بھی شہاد تیں کے بعد یوں ہی ہے: جی علی الصلاة، جی علی الصلاة، جی علی الفلاح، جی علی الفلاح، الله اکبر، لاالله الا الله قد فرض دونوں جی علی الصلاة ایک ساتھ، پھر دونوں جی علی الفلاح ایک ساتھ پڑھے میں کوئی شک نہیں، ہاں بعض علما نے مُنہ پھیر نے میں یہ طریقہ رکھاہے کہ ایک بار دہنی طرف کہے جی علی الصلاة پھر ایک کو بائیں طرف کہے جی علی الصلاة پھر ای کو بائیں طرف کہے، پھر ایک بار دہنی طرف کہے جی علی الصلاة دہنی طرف کہہ کر دونوں بار کہی علی الفلاح بائیں طرف کہے۔ دردالمحتار میں ہے: یلتفت فیھہایہ بینًا بالصلوة ویسارًا بالفلاح وھو حی علی الفلاح بائیں طرف منہ پھیرے۔ الاصح (اصح یہ ہے دونوں میں جی علی الفلاح کے وقت بائیں طرف منہ پھیرے۔ الاصح (اصح یہ ہے دونوں میں جی علی البحر والتبدین (اور صحح یہی ہے جیسا کہ بح و تبیین میں ہے۔ ت) "قستانی عن المنیة" وھو الصحیح کہائی البحر والتبدین (اور صحح یہی ہے جیساکہ بح و تبیین میں ہے۔ ت) "قستانی عن المنیة" وھو الصحیح کہائی البحر والتبدین (اور صحح یہی ہے جیساکہ بح و تبیین میں ہے۔ ت) "قستانی عن المنیة ویسرة فی کل، قال فی الفتح

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن ابی داؤد باب کیف الاذان مطبوعه نورانی کتب خانه پیثاورا/ ۲۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سنن ابی داؤد باب کیف الاذان مطبوعه نورانی کتب خانه پیثاور ا/۲۲

<sup>3</sup> صحيح مسلم كتاب الصلوة باب بدء الاذان مطبوعه قد يمي كتب خانه كراجي ا/١٥٨

فتاؤىرضويّه جلدپنجم

الثانی اوجه ورده الرحلی بانه خلاف الصحیح المنقول عن السلف اسط باخصار مثان مرونے کہاہے کہ ہرایک میں دائیں اور بائیں منہ پھیرے (جیسے کہ قستانی میں ہے) فتح میں ہے کہ دوسرا قول اوجہ ہے، اور رملی نے اس کار دکرتے ہوئے کہاہے کہ بیاسلاف سے منقول صحیح قول کے منافی ہے اھانتھار۔ت) والله تعالی اعلمہ۔

مسّله (۳۴۷) ا۲زی قعده ۲۲ساه

بعداذان کے پھر کسی خاص شخص کو پکار نا بالخصوص خودی والے کو درست ہے یا نہیں؟ الجواب:

بعداذان کے سلطانِ اسلام و قاضی شرع وعالم دین کی خدمتوں میں مؤذن دوبارہ اطلاع کے واسطے مؤد بانہ حاضر ہو یہی سنّت ہے باقی لوگوں میں اگر سامنے سے گزریں تو کہہ دینا کہ نماز کو آؤ جماعت تیار ہے، یامبجد کو جاتے راہ میں جو ملیں اُنہیں تاکید کرتے آنامضا کقہ نہیں رکھتا مگر گھر پر آدمی بھیج کر بلانے کی حاجت نہیں خصوصًا خودی والے متکبر کو کہ متکبر شرعًا مستحق تو بین ہے نہ لائق رعایت جبکہ مظنہ فتنہ نہ ہو، والله تعالی اعلمہ

مسئله (۳۴۷) منشی عبدالقادر صاحب میسوری

یہاں پیہ دستور ہے کہ نماز پنجگانہ وعیدین ونمازِ جنازہ میں شہر وں اور قریہ وغیرہ سب جاصلاۃ صلاۃ پکار کر کہتے ہیں بیہ صلاۃ پکار نا کیسا ہے کس زمانہ و کن بزر گوں سے ابتدا جاری ہے اس کے پکار نے سے نماز میں خلل ہے یا نہیں، یہاں چند صاحبان صلاۃ پکار نا بدعت یعنی ناجائز سبھتے ہیں ازراہِ مہر بانی جواب تحریر کریں۔

### الجواب:

عيدين ميں الصّلاة جامعة 2 (نماز كى جماعت تيار ہے۔ت) بآواز بلند دو بار پكار نامسخب ہے مرقاة شرح مشكوة شريف ميں سر

. یستحب ان پنادی لها الصلوة جامعة بالاتفاق <sup>3</sup> \_ پیآواز دینا که جماعت تیار ہے بالاتفاق مستحب ہے۔ (ت)

سوائے مغرب ہر نماز میں صلاۃ ریکار نالیعنی دو بارہ اعلان کر ناائمہ متاخرین نے مستحب ر کھا ہے بلکہ

Page 385 of 696

<sup>1</sup> ر دالمحتار باب الاذان مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/۲۸۵

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فتح القدير باب الاذان مطبوعه نوريه رضويه تلهم ا/٢١٠

<sup>3</sup> مر قاة المفاتيح شرح مشكلوة الفصل الثالث من باب صلاة العيدين مطبوعه مكتبه امداديه ملتان ٣٠٠/٣

جلدينجم فتاؤىرضويّه

در مختار میں سب نمازوں کی نسبت لکھا:

یثوب بین الاذان والاقامة فی الکل للکل متعارف طریقه یرتمام نمازوں میں مرایک کے لئے اذان وا قامت کے در میان تثویب کہنی جاہئے۔ (ت)

بماتعارفوه أـ

### ر دالمحتار میں ہے:

"فی الکل" ہے مراد یہ ہے کہ تمام نمازوں میں تثویب کیے کیونکہ دینی امور میں سُستی غالب آچکی ہے۔ عنایہ میں ہے کہ متاخرین نے اصل یعنی تثویب فجر کو باقی رکھتے ہوئے مغرب کی نماز کے علاوہ م نماز کی اذان وا قامت کے در میان متعارف طریقہ پر تثویب کو جاری کیا ہے اور جسے مسلمان بہتر جانیں وہ الله تعالیٰ کے مال بھی بہتر ہوتا ہےاھ (ت) قوله في الكل اي كل الصلوات لظهور التواني في الامور الدينية قال في العناية احدث المتأخرون التثويب بين الإذان والاقامة على حسب ماتعار فوه في جميع الصلوات سوى المغرب مع ايقاء الاول يعنى الاصل وهو تثويب الفجر ومارأه المسلبون حسنًا فهو عندالله حسن 2 ـ اه

نماز جنازه میں حرمین شریفین میں دستور ہے کہ مؤذن بآواز بلند کہتے ہیں:الصلاۃ علی المبیت پیر حمکمہ اللّٰہ(میت پر نماز جنازہ ادا کرواللہ تم پر رحم فرمائے۔ ت) اور بیر سب اس آبیہ کریمہ کے تحت میں داخل ہے کہ وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً قِبَّنُ دَعَآ إِلَىٰ اللهِ 3 (اس سے کس کی مات بہتر جوالله کی طرف بُلائے) رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں:

جو کسی نیک مات کی طرف بلائے اُس کے لئے اُس کا خود اپنا اجرہے اور جینے اُس نیک فعل میں شریک ہوں ان سب کا ثواب ہے،اور انکے ثوابوں میں کچھ کمی نہ ہو۔

من دعاً الى الهالى فله اجره واجر من تبعه <sup>4</sup> ـ

اور زعم بدعت کارَ دم زار بار ہو چکا، ہم نُو پیدا بات ناجائز نہیں ورنہ خود مدرسے بنانا، کتابیں تصنیف کرنا، صرف ونحو وغیر ہماعلوم کہ زمانہ رسالت میں نہ پڑھے تھے، پڑھناپڑھاناسب حرام ہو جائے اور اسے کوئی عاقل نہیں کہہ سکتا خودیہ اہل بدعت مزار ہاجدیدیا تیں کرتے ہیں کہ زمانہ رسالت میں اس مئیت کذائی ہے موجود نہ تھیں، بعد کو حادث ہو ئیں مگر اپنے لئے جو چاہیں حلال کر لیتے ہیں والله سبیاخیلہ و تعالی

<sup>1</sup> الدرالمخار باب الاذان مطبوعه مجتبائی دہلی ا/ ۲۳۷

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ر دالمحتارياب الاذان مطبوعه مطبع مصطفیٰ البانی مصرا/٢٨٦

<sup>3</sup> القرآن ١٣١٨ ٣٣١

<sup>4</sup> مسلم شریف باب من سنة الخ مطبوعه قدیمی کت خانه کراچی ۳۴۱٫۲ ۳

نوث: مسلم شریف کے الفاظ یول میں من دعا الی هدی کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لاینقص ذلك من اجور همه شیئا الخ- نذیر احمد سعیدی

فتاۋىرضويّه جلدپنجم

اعلم وعليه جل مجده اتم واحكم

مسئلہ (۳۴۸) از دمن خروعملداری پر تگال مسئولہ مولوی ضیاء الدین صاحب ۱۵ زیقعدہ ۱۳۱۸ھ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ بیل کہ زیدا قامت کے قبل درود شریف بآواز بلند پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اقامت لینی تکبیر شروع کردیتا ہے کہ جس سے عوام کو معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف اقامت کا جزئ ہے اور عمرو درود شریف نہیں پڑھتا صرف اقامت کہتا ہے توزید کو یہ فعل اس کا ناپیند آتا ہے اور اصرار سے اس کو پڑھنے کو کہتا ہے اس صورت میں درود شریف جسر سے پڑھنا اور زید کا اصرار کرنا کیسا ہے؟ بیدنو اتو جدوا۔

### الجواب:

درود شریف قبلِ اقامت پڑھنے میں حرج نہیں مگر اقامت سے فصل چاہئے یا درود شریف کی آوازآ واز اقامت سے الی جدا ہو کہ امتیاز رہے اور عوام کو درود شریف جزءِ اقامت نہ معلوم ہو، رہازید کا عمر وپر اصرار کرناوہ اصلاً کوئی وجہ شرعی نہیں رکھتا ہے زید کی زیادتی ہے واللّٰہ تعالیٰ اعلیہ۔

مسکہ (۳۴۹) از کیمپ میر ٹھ کو ٹھی خان بہادر کمرہ شخعلاءُ الدین صاحب مرسلہ سید حسن صاحب ۱۲ مضان المبارک ۱۳۲۹ھ باعثِ استفساریہ ہے کہ اگر صبح کی اذان لو گوں کو سحری کے وقت کے اختیام سے آگاہی کے واسطے صبح صادق نکلنے سے آٹھ یاد س منٹ پہلے دے دی جایا کرے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ بیپنوا تو جروا۔

### الجواب:

اذان وقت سے پہلے دینی مطلقاً ناجائز و ممنوع ہے، تبیین الحقائق میں ہے:

قبل از وقت اذان نه دی جائے اور اگر دے دی جائے تو وقت کے اندر پھر لوٹائی جائے اور اسلاف کارات کو اذان دینے والے پر انکار اس بات کی دلیل ہے کہ قبل از وقت اذان جائز نہیں۔

البحرالرائق میں ہے: لایجوز قبله <sup>2</sup> (قبل از وقت اذان جائز نہیں۔ت)

ختم سحری کے لئے صلاۃ وغیرہ کوئی اور اصطلاح مقرر کر سکتے ہیں اور وہ بھی چار پانچ منٹ سے زیادہ وقت صحیح سے مقدم نہ ہو کہ تاخیرِ سحور سنّت اور اس میں برکت ہے اور زیادہ اول سے منع کر دینا فتوائے باطل وہدعت وخلافِ شریعت ہے پھریہ بھی اس کے لئے ہے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تبيين الحقائق باب الاذن مطبوعه المطبعة الكبرى الاميرية مصرا/٩٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحرالرائق باب الاذن مطبوعه التجايم سعيد كمپنى كراچى ٢٦٢١

ــــاوٰىرضويّـه جلد پنجم

جو وقت صحیح جانتا ہو نہ وہ آج کل کی عام جنزیوں میں چھپا یا چھپتا ہے کہ اکثر باطل وضلات ہے اُنہیں میں سے میرٹھ کی " دوامی جنتری " بھی سرا پاغلط وبطالت ہے یوپیل ممیشہ رات کافلال معین حصّہ چھوڑنا محض نادانی و جہالت ہے ان مجمل الفاظ کی تشر تے اول طبع ہو چکی اور بعض فتوائے دیگر مفصلہ سے معلوم ہو گی بعون نه تعالی، والله تعالی اعلمہ۔

مسئلہ (۴۵۰) از ملک گرات بھڑوج محلّہ گونواڑہ آلہ مہد مرسلہ محد الدین مجددی کاجادی الاخری ۱۳۱۱ھ کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں کہ سنّتِ جمعہ پڑھنے کے لئے ملک گرات کے بعض مقام میں جو ایک صلاۃ سنت قبل جمعہ پڑھنے کے واسطے مؤذن بلند آواز سے روز جمعہ کے پکارتا ہے اور بغیر صلاۃ سنت قبل الجمعہ پکار نے کے سنت قبل الجمعہ کی لوگ جمعہ پڑھنے کے واسطے مؤذن بیر صلاۃ سنت قبل الجمعہ کی لوگ رہتے ہیں تاکہ مؤذن بیر صلاۃ سنت قبل الجمعہ کی لوگ رہمہ کے بیاں تاکہ مؤذن بیر صلاۃ سنت کی پکارے توسنت قبل جمعہ پڑھیں الفاظ یہ ہیں: الصلاۃ سنة قبل الجمعة الصلاۃ رحمکم الله (جمعہ سے پہلی سنتیں اوا کی پکارے توسنت قبل الجمعہ الحراث میں باواجب ہے یاسنّت ہے یا مستحب ہواور کس مجتبد نے اسلام میں اس کو جاری کیا ہے اور یہ صلاۃ سنت قبل الجمعہ اگر کوئی شخص نہ پکارے اور سنتیں جمعہ کی پڑھ لے توسنتیں ہوجاتی ہیں یا نہیں اور نہ نہیں اور نہ پکار نے سے مر تکب گناہ کا ہوگا یا نہیں، نماز جمعہ اور سنتِ جمعہ میں بھی نہ پکار نے سے قصور لازم آتا ہے یا نہیں، اور نہ کہنے والا مذہب امام اعظم کامقلد رہتا ہے یا والی نجدی ہو کر اسلام سے خارج ہوجاتا ہے، کیا وہ بے ایمان ہوجاتا ہے، کیا تو یہ بہیں، اور نہ جس کو فقہائے حفیۃ نے مستحن فرمایا ہے وہ بہی صلاۃ سنت قبل الجمعہ ہے یائس کی کوئی اور صورت ہے؟ مستند کتب حفیۃ سے جس میں تحریر فرما کر اج عظیم یا کیں مہر مع دستخط علائے کرام شبت ہو۔

### الجواب:

تثویب جسے ہمارے علائے متاخرین نے نظر بحال زمانہ جائزر کھااور مستحب و مستحن سمجھا وہ اعلام بعد اعلام ہے اور اس کے لئے کوئی صیغہ معین نہیں بلکہ جو اصطلاح مقرر کرلیں اگرچہ انہیں لفظوں سے کہ الصلاۃ السنة قبل الجمعة الصلاۃ رحمکم الله تعالی (نماز جمعہ سے پہلے سنت نماز اداکر لوالله تم پر رحم فرمائے۔ ت) تواس وجہ پر کہنازیر مستحب داخل ہوسکتا ہے۔ در مخار میں ہے:

مغرب کے علاوہ ہر نماز کے وقت میں تمام لوگوں کے لئے اذان واقامت کے درمیان معروف طریقہ پر تثویب کہی جائے۔ (ت)

يثوب بين الاذان والاقامة في الكل للكل بماتعارفوه الافي المغرب أل

<sup>1</sup> در مختار باب الاذان مطبوعه مجتمائی دہلی ا/ ۲۳

فتاؤىرٍ ضويّه جلد پنجم

ر دالمحتار میں ہے:

بماتعار فوہ سے مراد مثلاً کھانسنا، نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، نماز، نماز،اوراگراس کے علاوہ کوئی الفاظ اطلاع کے لئے مخصوص کر لیے جائیں تو جائز ہیں۔ نہر نے مجتنبی سے نقل کیا ہے۔ (ت)

بما تعارفوه كتنحنح اوقامت قامت، اوالصلوة الصلوة الصلوة، ولواحد ثوا اعلامامخالفالذلك جاز، نهر عن المجتلى 1-

#### اسی میں عنابیہ سے ہے:

کہ متاخرین نے اصل لینی تثویبِ فخر کو باقی رکھتے ہوئے معروف طریقہ پر مغرب کے علاوہ ہر نماز کی اذان وا قامت کے درمیان متعارف طریقہ پر تثویب کو جاری کیا ہے، اور جسے مسلمان بہتر جانیں وہ الله تعالی کے ہاں بھی بہتر ہوتا ہے۔

احدث المتأخرون التثويب بين الاذان والاقامة، على حسب ماتعارفوه فى جمع الصلوات سوى المغرب، مع ابقاء الاول، يعنى الاصل، وهو تثويب الفجر، ومارأه المسلمون حسنًا، فهو عندالله حسنً

مگراس پر اور با تیں جواضافہ کی<u>ں بےاصل و باطل ہیں :</u> (مثلاً)

(۱) جب تک پیرصلاة نه یکاری جائے سنّت جمعه نه پڑھنا۔

(٢) مسجد ميں جمع ہو كراس پكارنے كامنتظر رہنا گو ياسنتِ قبل الجمعه كواذان مؤذن كامحتاج كرر كھاہے كه وہ صلاۃ پكار كراجازت

دے توبڑھیں یہ بدعت ہے۔

(۳) بغیراس کے بی<sup>ے سمجھا</sup> کہ شنتیں نہ ہوں گی۔

(۴) نه پکارنے کو گناه جاننا۔

(۵) نه یکارنے سے نماز جمعہ میں قصور سمجھنا۔

(٢) نه يكارنے والے كو تقليد سيد نالمام اعظم رضى الله تعالى عنه سے مام خيال كرنا۔

(2) معاذالله اسے وہابی و بے ایمان گمان کرنایہ پانچوں اعتقاد باطل وضلال ہیں،ان کے معتقدین پر توبہ فرض تطعی ہے اور ان ساتوں رسوم و خیالات باطلہ کا ہدم واعدام لازم ہے۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار باب الاذان مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/۲۸۷

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ردالمحتار باب الاذان مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/۲۸۷

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرماما: جس نے ہمارے دین ہںا لیمی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہیں پس وہ م دود ہو گی۔ (ت)

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مر، احدث في امر ناهذا ماليس منه فهور دأ والله تعالى اعلم

> جمادي الاخرى ٣٢٩ اھ مسکله (۳۵۱)

نماز جمعہ میں اذان کے بعد پھر صلاۃ کہنا جائز ہے بانہیں؟ پینوا تو جروا۔

اذان کے بعد صلاۃ تثویب ہےاور تثویب کو علماء نے مرنماز میں مستحب رکھا ہے۔ در مختار میں ہے۔

طریقے پر تثویب کہنی جاہئے۔ (ت)

یثوب فی الکل للمکل بہاتعار فوہ الافی المغرب<sup>2</sup>۔ مغرب کے علاوہ ہر نماز کے وقت تمام لوگوں کے لئے متعارف

عنابه میں ہے: فی جمیع الصلوات سوی البغر ب<sup>3</sup> (مغرب کے علاوہ تمام نمازوں میں تثویب جائز ہے۔ ت) در مخار میں

اذان کے بعد صلاۃ وسلام مرسوموار کو عشاء کی نماز کے موقعہ بربڑھا جاتا تھا پھر جمعہ کے دن شروع ہوااس کے دس سال بعد مغرب کے علاوہ ہر نماز کی اذان کے بعد شر وع کردیا گیا پھر مغرب میں بھی دو د فعہ پڑھاجانا شروع ہو گیااور بدعتِ حسنہ ہے۔ (ت)

التسليم بعد الاذان حدث في عشاء ليلة الاثنين ثم يوم الجمعة ثم بعدعشر سنين في الكل الاالمغرب ثمر فيهاً مرتين وهو بيءة حسنة 4-

### اُسی میں ہے:

اور مؤذن دُوسری مار خطیب کے سامنے اذان دے (جب خطبہ یڑھنے کے لئے وہ منبر پر بیٹھے) ماتن نے فعل مؤذن کو بصیغہ واحد لا کر افادہ کیا کہ جب مؤذن ایک سے زیادہ ہوں تو اذان کے بعد دیگرے کہیں

يؤذن ثانيابين يدى الخطيب افادبوحدة الفعلان المؤذن اذاكان اكثر من واحد اذنوا واحدا بعد واحد ولايجتمعون كمافي الجلابي والتمرتأشي ذكره

Page 390 of 696

<sup>1</sup> سنن ابن ماجه باب انتباع سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مطبوعه التج ايم سعيد كمپنى كرا جي اس

<sup>2</sup> در مختار باب الاذان مطبوعه اليج ايم سعيد كمپني كراجي ا/٦٣

<sup>3</sup> عناية مع فتح القدير باب الاذان مطبوعه اليج ايم سعيد كمپنى كرا جي ١١٣/١

<sup>4</sup> در مختار باب الاذان مطبوعه مجتسائی دہلی ۱۲۴۱

تاۋىر ضوته

سب مل کرنہ کہیں۔ جبیبا کہ جلابی اور تمر تاشی میں ہے۔ اس کو قہستانی نے ذکر کیا ہے۔ (ت)

القهستاني أ\_ والله تعالى اعلم

مسله (۳۵۲) اقلاً از شهر بسرود ولال بازار چنار واژ مرسله عباس میان صاحب و مولوی علی میان صاحب ابن مولوی محمد نصرالله صاحب صدیقی۔

**ثانیً**ا از احمر آباد محلّه خان پور متصل درگاه حضرت شاه وجیه الدین صاحب علوی مرسله جناب شاه سید احمد صاحب ابن سید غلام وجهه الدین صاحب علوی ۱۹ جمادی الاولی • ۱۳۳۰ه

مرشد ناجناب مولناحاجی مولوی احدرضاخان صاحب بعد سلام علیک کے بندہ غلام خاکسار عباس میاں کی طرف سے عرض خدمت بابر کات میں یہ ہے کہ ایک سال سے یہ فتنہ ہمارے شہر میں پڑا ہے کہ جو شخص صلاۃِ جمعہ کے وہ گناہ کرتا ہے اور بدعتی اُس کو کہتے ہیں اور گراہ جانتے ہیں اور دلییں مولوی خُرم علی اور ترجمہ غایۃ الاوطار سے اور مائۃ مسائل کی پیش کرتے ہیں اور مولوی اشرف علی اور گنگوہی کی کتابوں کی سند لاتے ہیں اور آپ کا فتوی جو اس خطے ہمراہ رکھا ہے جس کی مہر میں اوساھ ہوہ وہ ہمرا کہنا نہیں فقط اتنا ہے کہ روزِ اسساھ ہوہ وہ ہمرا کہنا نہیں فقط اتنا ہے کہ روزِ جمعہ کو نداجو معمول مدتِ مدید سے چلاآتا ہے اور اس کے لئے اول ایک رسالہ نور الشعہ جھپ گیا ہے اس میں لکھا ہے یہ نداجائز بلکہ مستحسن ہے اور جناب مولوی نذیر احمد خان صاحب احمد آبادی نے ایک فتوی اس ندا کے جواز میں دیا ہے اور تمام کہتے ہیں مدت مدید سے اس کو اب یہ شخص منع کرتا اور بدعتی کہنا گناہ بنانا ہے اور جھوٹے سوال لکھتا اور جواب منگواتا ہے غلام گنہگار ہے مدت مدید سے اس کو اب یہ شخص منع کرتا اور بدعتی کہنا گناہ بنانا ہے اور جھوٹے سوال لکھتا اور جواب منگواتا ہے غلام گنہگار ہے خدا آب بزر گوار کی دعا اور طفیل غوث الول ی کے میرے گناہ بخشے آمین! عباس میاں ولد علی میاں۔

خط ٹانی السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ، مجمع البرکات حامی شرع مبین مولا ناواولنا جناب مولوی احمد رضاخان صاحب
از جانب فقیر حقیر سیداحمہ علوی الوجیہی بعد تبلیغ مراسم نیاز عرض خدمت فیض درجت میں بیہ ہے کہ جناب عالی بندہ نے مستثار
العلماء لاہور آپ کی خدمت میں روانہ کیا ہے کہ اس اشتہار کو ملاحظہ فرمائیں اس کا بانی کار محمد دین ایک پنجابی ہے پہلے ہندو تھا
کچر مسلمان ہوا اور دیوبند و گنگوہ میں جاکر کچھ پڑھا فی الحال بسروج میں رہتاہے اور سلسلہ پیری مریدی کا صلع بسروج کے گاؤں
میں جاری کیا ہے قبلہ عالم نفس تثویب کا یہ شخص مشکر ہے کہ تثویب کا ثبوت کسی کتاب حفیۃ سے نہیں ہے بدعتِ مذمومہ ہے
آپ نے تثویب کو اسی مستثار العلمامیں بہت اچھی طرح سے ثابت کردیا ہے بندہ جب بیہ پیش کرتا ہے کہ دیکھواسی اشتہار میں
مولوی صاحب نے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب الجمعه مطبوعه مجتبائی دہلی ا/ ۱۱۳

نتاؤىرضويّه جلدپنجم

تثویب کو بھرالله کتاب حنفیہ سے ثابت کیاہے اور تم لوگ نفس تثویب کے منکر ہو اور جو شخص پکارتا ہے اس کو بدعتی کہتے ہو، تو وہ اور اس کے لواحق جواب دیتے ہیں، یہ مستثار العلمااس مواور اس کے لواحق جواب دیتے ہیں، یہ مستثار العلمااس نے چھپوا کر تمام گاؤں میں بانٹ دیے ہیں تحریرات سے بہت جلد مشرف فرمانا کہ جو کدور تیں ان کے دلوں میں جم گئ ہیں آپ کی تحریر کی برکت سے الله پاک دُور فرمائے، آ مین۔ رقیمہ نیاز سیداحمد علوی الوجیہی

سم الله الرحين الرحيم

# بسير المدر الدالحيد صل على المصطفى واله وصحبه وبارك وسلمر

وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ ہم خادمان دارالافتاء جواب سے پہلے کچھ دیوبندی خیانتیں گزارش کریں جن سے واضح ہو کہ ان حضرات کی حیاود یانت کس درجہ تک پہنچتی ہے اور ایسوں سے مخاطبہ کا کیاموقع رہا ہے اُس کے بعد اصل سوال تثویب کا جواب جو بعون الوہاب اعلی خرت مولانا مولوی احمد رضا خان صاحب دامت برکاتهم العالیہ نے ارشاد فرمایا مجموعہ مبار کہ فقاوائے رضویہ سے نقل کریں و بالله التوفیق یہاں خیانت ہائے دیوبندیہ پریہ امریہاں داعی ہوا کہ دارالافقاء کا فتوی تثویب جعہ جو جناب کے مرسلہ رسالہ میں محمد دین صاحب یا ان کے طرفداروں نے شائع کیا جس کا سوال دارالافقا میں ملک گجرات شہر بسراوج محلّه گونسواڑہ مبحد آملہ سے محمد دین مجد دی نے بھیجا،اور کا جمادی الاخری ۲۹ ساتھ کو اس کا جواب دارالافقا میں ملک گجرات شہر بسراوج می نقل فقون سواڑہ مبحد آملہ سے محمد دین مجد دی نے بھیجا،اور کا جمادی الاخری ۲۹ ساتھ کو اس کا جواب دارالافقا میں جو کسی حیادار مسلمان کو زیبا فقاوائے اعلی نقل مندان کی جات ہو کسی حیادار مسلمان کو زیبا منبیں اور آپ فرماتے ہیں کہ بیبررگ نو مسلم دیوبند و گئلوہ کے تعلیم یافتہ ہیں تو اس کا تجب جاتار ہا کہ حضرات دیوبند کا بید قدیم شیوہ ہے لہذا اطلاع مسلمین کے لئے ان کی خیانتوں کا نذر کھیں کہ کوئی عقل مندایی خصلت والوں کی بات پرکان نہیں دھر تا۔ سے محفوظ رہیں کسی مسئلہ میں ان کے شور غل پر کھی کان نہ رکھیں کہ کوئی عقل مندایی خصلت والوں کی بات پرکان نہیں دھر تا۔

### دیوبندیخیانتوںکےنمونے

جو شخص کلمہ پڑھتا اور الله تعالیٰ کو ایک رسول کوبر حق جانتا ہو وہ ایک ساعت انصاف وایمان کی نگاہ سے ملاحظہ کرے آیالیں خیانتیں اہل حق کرتے ہیں یاوہ کھلے باطل والے جوہر طرح اپنی باطل پروری سے عاجز آگئے اور ناچار ایسی شرمناک حرکات پ اُترے، کیا کوئی ذی عقل ایسوں کی کسی بات پر کان دھر نا گوارا کرے گایا اُنہیں کسی انسان کا قابل خطاب جانے گا،جو ایمان سے کچھ بھی علاقہ رکھتا ہے وہ ایمان کی نگاہ سے دیکھے اور انصاف کرے

اور بک د طرم بے حیاکا کہیں علاج نہیں، ہم پہلے فتوائے تثویب میں اُن کی خیانتوں کوذکر کریں گئے کہ یہ سوال اسی سے متعلق ہے پھران کے بڑوں کی بھاری خیانتیں زیر ذکر لائیں گئے کہ معلوم ہو کہ بیڈ خُوبیاں چھوٹوں نے بڑوں ہی سے سیکھیں ع اس خانه تمام آفتاب است

پہلی خیانت فتوائے مبار کہ میں اس عبارت کے بعد کہ اس کیلئے کوئی صیغہ معین نہیں یہ عبارت تھی بلکہ جواصطلاح مقرر کرلیں ا كُرچه انهيں لفظوں سے كه الصلاة السنة قبل الجمعة الصلاة رحمكم الله تواس وجه يريه كهنازير مستحب داخل ہوسکتا ہے بھلااس کازیر مستحب داخل ہو ناانہیں کب گوارا ہو تالہٰذااسے ایک دم ہضم فرمالیا۔

**دوسرى خیانت** عبارت ر دالمحتار او قامت تک نقل کرکے "الخ" بناد باحالانکه فتوائے مبار که میں وہ پوں تھی :

اوقامت قامت اوالصلاة الصلاة ولواحد ثوا اعلاماً | نماز كھرى ہو گئى، نماز كھرى ہو گئى، نماز، نماز، نماز، اگر كوئى اور اصطلاح بھی اطلاع کے لئے بنائی جائے تو جائز ہے یہ نہر میں مجتلی سے نقل ہے۔(ت)

مخالفالذلك جازنهرعن المجتبي 1

به عمارت اعلى خرد مأته حاضره كے اس ارشادكي صرت وليل تھي كه اس وجه ير الصلاة السنة قبل الجمعة كهنا بھي مستحب ہوگالہٰذااسے بھی کترلیا۔

تيسري خيانت اس كے بعد فتوائے مباركه ميں بياعبارت تھى: أسى ميں عنابيسے ہے:

متاخرین نے اصل لینی تثویب فجر کو باتی رکھتے ہوئے معروف طریقہ پر مغرب کے علاوہ مرنماز کی اذان وا قامت کے در میان متعارف طریقه پرتثویب کو حاری کیا ہے،اور جسے مسلمان بہتر جانیں وہ الله تعالیٰ کے ہاں بھی بہتر ہوتا ہے۔ **(ت)** 

احدث المتأخرون التثويب بين الإذان والإقامة على حسب ماتعارفوه في جميع الصلوات سوى المغرب مع ابقاء الاول يعنى الاصل وهوتثويب الفجرومارأة المسلمون حسنا فهو عندالله

یہ بھیاسی جرم پراڑالی تھی کہ اُس میں بھیاس کی دلیل کو علی حسب ماتعار فوہ موجو د تھا۔

<sup>1</sup> ر دالمحتارياب الإذان مطبوعه مصطفی البابی مصرا ۲۸۷/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ر دالمحتار باب الاذان مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/۲۸۲

نتاؤىرضويّه جلدپنجم

چوتھی خیانت فقائے مبار کہ میں تھایہ پانچوں اعتقاد باطل وضلال ہیں اس میں ساتوں اعتقاد بنالیے کہ اگر پانچ اعتقاد اخیر جو مسلمانوں کی طرف نسبت کیے ثابت نہ ہوسکیں تواگلی دو<sup>7</sup> باتوں کو بھی بزورِ خیانت اعتقاد میں داخل کرکے مسلمانان بہروچ اہل سنّت کا فاسد العقدہ ہو نا بتا سکیں۔

پانچویں خیانت اس کے اخیر میں اعلی اس کے اخیر میں اعلی میں میں جھائی محمدی سنی حنی قادری عبدالمصطفی احمد رضاخان ا• ۱۳ سے مہر بھی اپنی طرف سے بنالی میر ۱۳۲۸ھ میں گم ہو گئی تھی تو ۱۳۲۹ھ کے فتوے میں کہاں سے آئی بلکہ اس پر ۱۳۲۸ھ کی مہر تھی جواصل

مسکد کے جواب پراخیر میں آپ ملاحظہ کریں گے اس میں شعر کندہ ہے:

يامصطفى يارحمة الرحمٰن يامر تضي ياغو ثناالجيلاني

غالبًا انہیں کلمات طیبہ کی نا گواری اشاعت کنندہ کو تبدیل مہریر باعث ہُوئی۔

چھٹی خیانت ایک ان کی خیانتوں پر کیا تعجب عام دیوبندیوں خصوصاان کے بڑوں کا قدیم سے یہی مسلک ہے، ایک صاحب مذہبگا دیوبندی سکنا رام پوری سُنّی بن کر یہاں آئے بعض مسائل لکھوائے نقل کے لئے فقاوائے مبارکہ کی کتاب الحظر عطائبوئی ایک مسلہ میں جس کا سوال محمد سُنّے سے عبدالقادر خان رام پوری نے بھیجا تھااور اس میں پانچ سوال تھے، سوال چہارم یہ تھا تین برس کے بیج تی فاور اس میں بانچ سوال تھے، سوال چہارم یہ تھا تین برس کے بیج کی فاقحہ دوجے کی ہونا جاہئے یا سوم کی، اس کا جواب اعلامت نے یہ ارشاد فرمایا تھا شریعت میں ثواب پہنچانا ہے دوسرے دن ہویا تیسرے دن ، باقی یہ تعینیں عرفی ہیں جب جا ہیں کریں انہیں دنوں کی گنتی ضروری جا ننا جہالت ہے والله تعالی اور میں موٹے قلم سے کہ وہی اس وقت ایک بچے سے انہیں مل سکا جہالت ہے کہ بعد لفظ وبدعت اور بڑھادیا وہ اب تک فقاوائے مبارکہ میں غیر قلم کا سطر سے اوپر لکھا ہوا موجود ہے فقاوائے مبارکہ کی جلد ہشتم تمتاب الحظر ص ۱۳ ملاحظہ ہو لطف بید کہ عیب بھی کرنے کو ہنر جائے جہالت سے یہ لفظ جہالت ہے کے بعد بڑھایا اور وبدعت عطف واوسے رکھاکہ اردوپر جملہ فارسی کا عطف ہوگیا جو ہر گزا علی خور بیاں کے مشل کا عطف واؤسے ہوتا، طرہ یہ کہ مجموعہ فاؤی گنگوہی صاحب جہالت کے بعد وبدعت بڑھایا ہوتا کہ لفظ مفرد عربی پر اس کے مشل کا عطف واؤسے ہوتا، طرہ یہ کہ مجموعہ فاؤی گنگوہی صاحب حصہ اول میں ان کے حواریوں نے مجدد المائة الحاضرہ کا بی فتوی مع زیادت مفتری چھاپ دیا اور اس میں ص ۱۵۰ پر یوں بنادیا جہالت وبدعت ہے ان کو شوجھی کہ عبارت یوں ہونی چاہئے تھی۔

ساتویں خیانت ظلم پر ظلم یہ کہ فہرست میں یوں لکھا فتوائے مولوی احمد رضا خال صاحب بریلوی تعین سوم کی جہالت اور بدعت ہونے میں ، حالانکہ فتوائے اقد س میں تصر سے تھی جب چاہیں کریں ہاں دوجے یا تیجے کی گنتی ضروری جاننے کو ضرور جہالت فرمایا تھا کہاں یہ فتاؤى رضويّه جلد پنجم

کہ خاص اس تعین کو ضروری جاننا جہالت ہے اور کہال ہے کہ سرے سے تعین ہی جہالت وبدعت ہے اُن رام پوری دیوبندی نے خیانت لفظی کی تھی ان دیوبندی لے ساتھ خیانت لفظی کی تھی ان دیوبندیوں نے دیکھا کہ کام اب بھی نہ چلااصل سوم تو جائز ہی رہا، لہذا یوں اس کے ساتھ خیانت معنوی کا گنٹھ جوڑا ملا یا، غرض۔

# بیباک ہوعیار ہوجوآج ہوتم ہو بندے ہومگر خوف خداکا نہیں رکھتے

آ کھویں خیانت یو نہی مجموعہ گئوہی صاحب حصہ دوم صفحہ ۹۵ پر مجد دالمائة الحاضرہ کا ایک فتوی چھاپا جس میں حاصل سوال یہ تھا کہ جو شخص بے نماز شراب خور داڑھی منڈا گتائی سے جھوٹی روایتیں پڑھنے والا شریعت پر ہننے والا ہوایہ شخص سے مولود شریف پڑھانا یا منبر پر تعظیماً بٹھانا جائز ہے یا نہیں، اور حاصل ارشاد جواب یہ تھا کہ افعال مذکورہ سخت کبائر اور مر تکب اشد فاسق اور مستحق نار وغضب الرحمٰن ہے اُسے منبر پر بٹھانا اُس سے مجلس مبارک پڑھوانا حرام ہے اور ذکر شریف حضور سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم باوضو ہونا مستحب اور بے وضو بھی جائز اگرنیت استخفاف کی نہ ہو اور تحقیر کی نیت ہو تو صرح کفر ہے صلی الله تعالی علیہ وسلم باوضو ہونا مستحب اور بے وضو بھی جائز اگرنیت استخفاف کی نہ ہو اور تحقیر کی نیت ہو تو صرح کفر ہے والله تعالی اعلم۔ مسلمان دیکھیں کہ اس نوائ شریعہ کا مر عیہ کے ساتھ استہز اکفر ہے یو نہی داڑھی رکھانے کی تو ہین کلمہ کفر ہے والله تعالی اعلم۔ مسلمان دیکھیں کہ اس فتوائے مبار کہ میں ایسے فاسق فاجر بے نمازی شراب خور تو ہین کندہ شریعت کو منبر پر بٹھانے کی ممانعت ہے یا معاذ الله مطلقا کو دیا فتوی در باب عدم جواز مجلس مولود مر وجہ از مجموعہ فادی قامی مولوی احمد رضا خان صاحب، بچ ہے " بے حیا باش وآ نچہ خواہی کن" (بے حیا ہو جا بھر جو چا ہے کر تارہ۔ ت) انا آلله وا آنا الیہ دا جعون۔

نویں خیانت حیاداروں کو اور تیز و تند چڑھی اسی صفحہ کے حاشیہ پریوں کے بڑھی متبعین مولوی احمد رضاخاں صاحب کو خوف کرنے کا مقام ہے کہ وہ مجالس مروجہ ممنوعہ مبتدعہ ولادت کہ جن کو خود ان کے مقتدانے حرام کیا بلکہ کفر ومستحق نار وغضب رحمٰن تعالی شانہ لکھتے ہیں۔ مسلمانو! خدار اانصاف، حرام کالفظ توآپ دیکھ بچکے کہ فاسق شرابی کو منبر پر تعظیماً بٹھانے کی نسبت تھا ظلم یہ کہ مستحق نار وغضب رحمٰن کو اُس تارک الصلاۃ شر ابخور تو ہین کنندہ شرع کو کہا تھا بے حیاوں نے اسے بھی مجالس میلاد مبارک پر ڈھال دیا، مسلمانو! کیااسی کو دین ودیانت کہتے ہیں ع

آ د میان گم شدند ملک خیانت گرفت

وسویں خیات مجلس مبارک کو حرام و مستحق ناروغضب جبار کھہرانے پر بھی دشمنانِ مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے جلتے کلیجے ٹھنڈے نہ ہُوئے بلکہ اپنی اس بکر فکر کی نسبت کلیجے ٹھنڈے نہ ہُوئے بلکہ اپنی اس بکر فکر کی نسبت اعلی خشارت مجددِ دین وملت سے کردی کہ وہ مجالسِ مرقبہ کو کفر لکھتے ہیں، پہتے ہے جب "لعنة الله علی الکاذبین "سے حصہ لیس تو پُورائی نہ لیس بَن بڑے توابلیس کیلئے

نتاؤىرضويّه جلدپنجم

بھی ً باقی نہ چھوڑیں۔ مسلمانو! الله انصاف، کفر کالفظ ذکر نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین اور شریعت وسنّت پر ہنننے کی نسبت تها ما مجالس مباركه كي نسبت، مسلمانو! الله انصاف، شيطان اس سے زيادہ اور كيا مكرر كرتا موگا، "ولاحول ولاقوة الا بالله "خود اعلى أن على على أن كے يرواد اصاحب حضرت مولنا حافظ محمد كاظم على خال صاحب بهادر رئيس اعظم قادرى رزاقى قدس سرہ الشریف خلیفہ حضرت مولا ناشاہ انوارالحق لکھنوی رحمۃ الله تعالیٰ علیہ کے وقت سے بفضلہ تعالیٰ آج تک کہ سو'' برس کامل سے زائد ہوئے مجالس میلاد شریف کاانعقاد کمال اہتمام واعلان عام کے ساتھ ہوتا ہے بجمرہ تعالیٰ مزاروں مسلمان حاضر آئے اور ذکرِ اقدس حضور پُور نور سیدیوم النشور صلی الله تعالی علیه وسلم سے فیض وشرف یائے ہیں شہر بھر میں معلوم ہے کہ ر بھے الاول شریف کی بار ھویں خاص اعلی مزت کے دولت خانہ فیض کا شانہ کے لئے اُسی زمانہ سے مخصوص ہے،اعلی مزت کے یہاں اور بھی مجالس میلاد مبارک ہوا کرتی ہیں مگر بار ھویں شریف کاپڑھنا خصوصًا خاص ذکرِ ولادت اقدس روزِ اول سے خود حضرت بانی مجلس صاحب خانہ کا جصّہ ہے جو بعونہ تعالی سو''! برس سے آج تک ناغہ نہ ہُواسوائے رہے الاول شریف ۳۲۴ اھ کے که اس کی بارهویں مبارک کو اعلٰحضرت بحمرالله ٰتعالی سرکارِ اعظم مدینه طیبیه صلی الله تعالیٰ علی مطیبها و بارک وسلم میں شرف آ ستانہ بوسی سے مشرف تھے اُس سال اعلیھزت کے برادر اوسط مولوی حاجی محمد حسن رضاخان صاحب حسن قادری بر کاتی رحمة الله تعالی علیہ نے نیابت کی پھر اعلحفزت اور اُن کے والد ماجد قدس سرہ کے فتاوی ومستقل تصانیف اس مجلس مبارک کے استحباب واستحسان میں موجود ہیں، معتقدین اعلی الطلحرت اس تمام آ فتاب عالمتاب سے معاذالله آ تکھیں بند کرکے کووں کی شہادت پر دیو بندیوں کی مان لیں گے کہ اعلی مزریک معاذالله مجلس مبارک حرام بلکہ کفر ہے تف تف مزار تف مسلمانو! د یو بندی صاحبول کی دیوبند گی دیکھی، پھر دعوائے دین ودیانت باقی ہے، سبحن الله بیه منه اور بیه دعوی خیر اتنی احبھی کہی کہ معتقدین اعلیھزت کے لئے خوف کا مقام ہے الحد دلله خوف کا مقام اولیاء وصلحاء کو ملتا ہے مگر دیو بندیوں کو نہ خوف خدانہ شرم رسول دِن دہاڑے مسلمانوں کی آنکھوں میں خاک جھو نکتے پھرتے ہیں کہ اُن کو دھومے دیں اُن کے عقائد کو ضرور پہنچائیں ان کے اکابر کی نیک نامی کو دھتا لگائیں مگر بچمہ اللہ ان کی خاک اُٹ کر اُنہیں کے منہ اور اُن کے پیشوا حضرت گنگوہی صاحب کی آ تکھوں میں پڑی اور پڑتی ہے حق بحقدار رسید۔

گیار هویں خیانت خیریہ" تِلْكَ عَشَمَاةٌ گامِلَةٌ \* " جیسی تھیں اب ان كی وہ لیجئے جس کے آگے یہ اور ان جیسی سُو خیانتیں اور ہوں توکان ٹیک دیں وہ کیاوہ رسالہ خبیثہ سیف النقی کے کو تک کہ اعلی اللہ تعالی علی الحاضرہ دام ظلہم العالی کے حضرات عالیہ والد ماجد وجدِ امجد و اللہ تعالی عنہم کے نام سے متابیں تراش لیں ان کے مطبع گھڑ لئے صفحے دل سے بنا لیئے عبار تیں خودساختہ لکھ کر اُن کی طرف بے دھڑک نسبت کرکے چھاپ دیں اور سرِ بازار اپنی حیا کی اوڑ ھنی اتار، آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر تک دیا کہ

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

آپ تو یوں کہتے ہیں اور آپ کے والد ماجد وجدا مجد و پیر ومر شد وغوث اعظم فلاں فلاں کتابوں مطبوعات فلاں فلاں مطابع کے فلاں فلاں صفحہ پر یہ فرماتے ہیں حالانکہ دنیا میں نہ اُن کتابوں کا پتانہ نشان سب بالکل افترا اور من گھڑت، جرات ہو تو اتنی تو ہو، اس کا حال العذاب البئیس وابحاث اخیرہ ورماح القہار وغیر ہامیں بار ہا چھاپ دیا، اب پھر سُن لیجئے اسی رسالہ خبیثہ کے صفحہ تین پر ایک کتاب بنام تحفۃ المقلدین اعلی تر کے والد ماجد اقد س حضرت مولنا مولوی محمد نقی علی خان صاحب قد س سرہ العزیز کے نام سے گھڑلی حالانکہ حضرت معدوح کی کوئی تصنیف اس نام کی نہیں علی ۔

مسلہ (۳۵۳) از نجیب آباد ضلع بجنور محل مجید گئج مرسلہ کریم بخش صاحب ٹھیکیدار ۱۷ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۱ھ ایک باراذان ہو چکی ہے کہ کسی دُوسرے شخص نے لاعلمی میں پھراذان پڑھنا شروع کردی در میان میں کسی ہمسایہ نے اطلاع دی کہ پڑھی جاچکی ہے اب بیہ شخص مگارک جائے یااذان کو پُوراپڑھے۔

#### الجواب:

اگر مسجد مسجدِ محلّہ ہے جہاں کے لئے امام وجماعت متعین ہے اور جماعت اولی ہو چکی اور اب کچھ لوگ جماعت کو آئے اور ان کو اذان کی خبر نہ تھی اور شروع کی اور اطلاع ہوئی تومغارک جائے اور اگر مسجد عام ہے، مثلاً مسجد بازار وسراواسٹیشن وجامع توہر گزنہ رُکے اذان پُوری کرے ممانعت جہالت ہے اور اگر مسجد محلّہ یا عام ہے اور جماعت اولی ابھی نہ ہُوئی تواختیار ہے چاہے رک جائے بایوری کرے اور اتمام اولی ہے۔

وذلك لان فى الاولى اعادة اذان لجماعة ثانية فى مسجد محلة وهو لا يجوز وفى الثانية اعادة اذان لجماعة اخرى فى مسجد شارع وهو مسنون فلا يترك وفى الثالثة لانهى ولاطلب فخير واتمام ذكر شرع فيه افضل لاسيما وقد استحسنواالتثويب

والله سبحنه وتعالى اعلمر

اور یہ اس لئے ہے کہ پہلی صورت میں محلے کی مسجد میں دوسری جماعت کے لئے دوبارہ اذاان دی جارہی ہے جو کہ ممنوع ہے اور دوسری صورت میں شارع عام کی مسجد میں دوسری جماعت کے لئے اذاان کا اعادہ ہے اور یہ مسنون ہے، تیسری صورت میں نہ منع ہے اور نہ حکم، پس اب اختیار ہے، اور جب شروع کرلی گئ تواب اس سے ممکل کرنا افضل ہے، اور جب شروع کرلی گئ تواب اس سے ممکل کرنا افضل ہے خصوصًا اس حال میں جبکہ فقماً نے "تثویب" کے عمل کو مستحین قرار دیا ہے۔ (ت)

عه يه يهين تك ناتمام تفاليكن مفيد تفااس كئے چھاپ ديا ١٢

نتاؤىرضويّه جلد پنجم

مسلَم (۳۵۳) از مقام کبیر کلال ڈاک خانہ خاص علاقہ ڈہائی ضلع بلند شہر مرسلہ عطاء الله ٹھیکیدار ۲۹ صفر المظفر ۳۳۳اھ اقامت صف کے دہنی جانب کہی جائے یا بائیں،اس میں کوئی فضیلت دہنے بائیں کی ہے یا نہیں فقط۔ الجواب

ا قامت امام کی محاذات میں کہی جائے یہی سنّت ہے وہاں جگہ نہ طے تو دہنی طرف لفضل الیمین عن الشمال (کیونکہ دائیں جانب کو بائیں پر فضیلت ہے۔ ت) ورنہ بائیں طرف لحصول المقصود بکل حال (کیونکہ مقصود مرحال میں حاصل ہوتا ہے۔ ت) واللّه تعالیٰ اعلمہ

مسلم (800) کیافرماتے ہیں علائے دین ان مسائل میں کہ:

(۱) جمعه کی اذان ثانی جو منبر کے سامنے ہوتی ہے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے زمانه میں مسجد کے اندر ہوتی تھی یا باہر؟ (۲) خلفائے راشدین رضی الله تعالیٰ عنہم کے زمانه میں کہاں ہوتی تھی؟

(m) فقه حنفی کی معتمد کتابوں میں مسجد کے اندر دینے کو منع فرمایا اور مکروہ لکھاہے یا نہیں؟

(٣) اگررسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم اور خلفائے راشد ین رضی الله تعالی عنهم کے زمانه میں اذان مسجد کے بام ہوتی تھی اور جمارے اماموں نے مسجد کے اندر اذان کو مکروہ فرمایا ہے تو جمیں اسی پر عمل لازم ہے یارسم ورواج پر،اور جو رسم ورواج حدیث شریف واحکام فقہ سب کے خلاف پڑجائے تو وہاں مسلمانوں کو پیروی حدیث وفقہ کا حکم ہے یارسم ورواج پر اثرار ہنا؟

(۵) نئی بات وہ ہے جو رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم وخلفائے راشدین واحکام ائمہ کے مطابق ہویا وہ بات نئی ہے جو اُن سب کے خلاف لوگوں میں رائج ہو گئی ہو؟

(۲) مکہ معظمہ ومدینہ منورہ میں یہ اذان مطابق حدیث وفقہ ہوتی ہے یا اس کے خلاف، اگر خلاف ہوتی ہے تو وہاں کے علائے کرام کے ارشادات دربارہ عقائد جحت ہیں یا وہاں کے تنخواہ دار مؤذنوں کے فعل اگر چہ خلافِ شریعت وحدیث وفقہ ہوں؟
(۷) سنت کے زندہ کرنے کا حدیثوں میں حکم ہے اور اس پر سُو شہیدوں کے تواب کا وعدہ ہے یا نہیں، اگر ہے تو سنت زندہ کی جائے گی یاسنت مردہ۔ سنت اُس وقت مُردہ کملائے گی جب اُس کے خلاف لوگوں میں رواج پڑجائے یا جو سنت خود رائج ہو وہ مُردہ قراریائے گی؟

(A) علماء پر لازم ہے یا نہیں کہ سنتِ مر دہ زندہ کریں،اگر ہے تو کیا اُس وقت اُن پر بیر اعتراض ہوسکے گاکہ کیا تم سے پہلے عالم تھے،اگر یہ اعتراض ہوسکے گا فتاؤىرِ ضويّه جلد پنجم

توسنت زندہ کرنے کی صورت کیا ہو گی؟

(9) جن مسجدوں کے بیچ میں حوض ہے اُس کی قصیل پر کھڑے ہو کر منبر کے سامنے اذان ہو تو بیر ون مسجد کا حکم اداہو جائیگا یا نہیں ؟

(۱۰) جن مسجدوں میں منبر ایسے بنے ہیں کہ ان کے سامنے دیوار ہے اگر مؤذن باہر اذان دے توخطیب کا سامنانہ رہے گا وہاں کیا کرنا چاہئے ؟امید کہ دسوں مسکوں کاجداجدا جواب مفصل مدلل ارشاد ہو، بیپنوا تو جروا۔

#### ا الجواب:

#### اللهمرهداية الحق والصواب

(۱) رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے زمانه اقد س میں یہ اذان مسجد سے باہر دروازے پر ہوتی تھی۔ سنن ابی داؤد شریف جلد اول صفحہ ۱۵۵ میں ہے:

سائب بن یزیدرضی الله تعالی عنه سے مروی ہے فرمایا جب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم جمعہ کے دن منبر پر تشریف رکھتے تو حضور کے سامنے مسجد کے دروازے پر اذان ہوتی اور اییا ہی ابو بکر وغمر رضی الله تعالی عنهما کے زمانے مد

عن السائب بن يزيد رضى الله تعالى عنه قال كان يؤذن بين يدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذاجلس على المنبر يوم الجمعة على بأب المسجدواني بكروعمر أر

اور کہی منقول نہیں کہ حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم یا خلفائے راشد بن نے مسجد کے اندر اذان دلوائی ہو،ا گراس کی اجازت ہوتی تو بیان جواز کے لئے کہی ایباضر ور فرماتے۔

(۲) جوابِ اول سے واضح ہوگیا کہ خلفائے راشدین رضی الله تعالی عنہم سے بھی (اذان کا) مسجد کے باہر ہی ہونا مروی ہے۔ اور یہیں سے ظاہر ہوگیا کہ بعض صاحب جو "بین یہ دیا ہے مسجد کے اندر ہونا سمجھتے ہیں غلط ہے۔ دیکھو حدیث میں "بین یہ دی سے فاہر ہو گیا کہ بعض صاحب جو "بین یہ دیا ہے مسجد کے اندر ہونا سمجھتے ہیں غلط ہے۔ دیکھو حدیث میں "بین یہ دی سے اور ساتھ ہی "علی باب المسجد" ہے۔ یعنی حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم و خلفائے راشدین رضی الله تعالی عنہم کے چہرہ انور کے مقابل مسجد کے دروازے پر ہوتی تھی بس اسی قدر "بین یہ یہ اسے لئے درکار ہے۔

(٣) بیشک فقه حنفی کی معتمد کتابول میں مسجد کے اندر اذان کو منع فرمایا اور مکروہ لکھا ہے۔ فتاوی قاضی خان طبع مصر جلد اول صفحہ ۵۸ لایؤدن فی المسجد 2 (مسجد کے اندر اذان نه دی جائے) فتاوی خلاصه قلمی صفحه ۲۲ لایؤدن

Page 399 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن ابي داؤد باب وقت الجمعه مطبوعه مجتما كي لا موريا كتان ا/۵۵ ا

<sup>2</sup> فقاؤى قاضى خان باب كتاب الصلوة مسائل الاذان مطبوعه نوككشور كهضوراك

بتاؤىرضويّه جلد پنجم

. في اليسجد 1 (مسجد ميں اذان نه ہو) خزانة المفتين قلمي فصل في الاذان لا پيؤ ذن في اليسيجد 2 (مسجد كے اندر اذان نه كهير) خزانة المفتين فصل في الاذان ( قلمي نسخه) ص ١٩ فقادي عالمكيري طبع مصر جلد اول صفحه ٥٥ لا يبؤذن في المسجد 3 (مسجد کے اندراذان منع ہے) بح الرائق طبع مصر جلداول صفحہ ۲۲۸ لایٹو ذن فی المسیجیں 4 (مسجد کے اندراذان کی ممانعت ہے) شرح نقابی علامہ بر جندی صفحہ ۸۴ (فیہ اشعار بانہ لا پیؤ ذن فی المسجد قراس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ مسجد میں اذان نہ دی جائے۔ ت)امام صدرالشریعۃ کے کلام میں اس پر تنبیہ ہے کہ اذان مسجد میں نہ ہو) غنبیہ شرح منبیہ صفحہ ٣٥٧ الإذان انها يكون في المئذنة اوخارج المسجد والاقامة في داخله 6 (اذان نهيس موتى مكر مناره ماميحر سے باہر اور تکبیر مسجد کے اندر) فتح القدیر طبع مصر جلد اول صفحہ الےا قالہ الابیا ذن فی المبسج بی 7 (علاء نے مسجد میں اذان وين كو منع فرمايا ب) ايضاباب الجمعة صفحه ١١٣ هو ذكر الله في المسجد اي في حدودة لكراهة الاذان في داخله 8 (جمعه كا خطبه مثل اذان ذكر اللي ب معجد ميں يعني حدودِ مسجد ميں اس لئے كه مسجد كے اندر اذان مكروہ ب) طحطاوي على مراقي الفلاح طبع مصر صفحه ١٢٨ يكر لا إن يؤذن في المسجد كمافي القيمستأني عن النظم "(يعني نظم امام زندولیی پھر قہستانی میں ہے کہ مسجد میں اذان مکروہ ہے۔) یہاں تک کہ اب زمانہ حال کے ایک عالم مولوی عبدالحہ صاحب لكهنوي عمرة الرعامة حاشيه شرح و قابيه جلد اول صفحه ۲۴۵ مين لكهته مين: "قوله بين يديه" اي مستقبل الامأمر في المسجد كان او خارجه والمسنون هو الثاني 10 (يعني بين يديه كے معني صرف اس قدر ہن كه امام كے رُوبرو ہو مسجد میں خواہ باہر اور سنّت یہی ہے کہ مسجد کے باہر ہو)جب وہ تصریح کرچکے کہ باہر ہی ہوناسنّت ہے تواندر ہوناخلاف سنّت ہُواتواُس کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ حاہے سنّت کے مطابق کروحاہے سنت

Page 400 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> خلاصة الفتاوي كتاب الصلوة الفصل الاول في الاذان مطبوعه نوكتشور لكصنوا (٩ م

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> خزانة المفتين فصل في الاذان ( قلمي نسخه ) ص١٩

<sup>3</sup> فماوي مندية الباب الثاني في الاذان مطبوعه نوراني كتب خانه بيثاور ا/۵۵

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> البحرالرائق كتاب الصلاة باب الاذان مطبوعه الحجاميم سعيد كمپني كراچي ا<sup>7</sup>۵۵/

<sup>5</sup> شرح النقاية للبر جندي بإب الاذن نولكشور لكهنوًا ١٩٨

<sup>6</sup> غنية المستملي في شرح منية المصلى سنن الصلوة اول السنن الاذان مطبوعه سهيل اكيثر مي لامهور ص ٢٣٧

<sup>7</sup> فتح القدير كتاب الصلوة باب الاذان مطبوعه نوريه رضوبيه سحمر اردام

<sup>8</sup> فتخالقدير باب الجبعة مطبوعه نوريه رضوبيه تهمر ۲۹/۲

<sup>9</sup> طحطاوی علی مراقی الفلاح کتاب الصلاة باب الاذان مطبوعه نور محمه کار خانه تجارت کتب کراچی ۱۷۵۰

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> عمدة الرعابة حاشيه شرح و قابيرياب الصلوة مكتبة الرشيديه دبلي ۲۴۵/۱

فتاۋىرضويّه جلدپىنجم

(٣) ظاہر ہے كە حكم حديث وفقہ كے خلاف رواج پر ازّار ہنامسلمانوں كوم گزنہ چاہئے۔

(۵) ظاہر ہے جو بات رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم وخلفائے راشدین واحکام فقہ کے خلاف نکلی ہو وہی نئی بات ہے اُسی سے بینا چاہئے نہ کہ سنت وحکم حدیث وفقہ ہے۔

(٢) مكه معظمه ميں بيداذان كتارہ مطاف پر ہوتى ہے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے زمانہ اقد س ميں مسجد حرام شريف مطاف ہى تك تقى مسلك متقسط على قارى طبع مصر صفحه ٢٨٠:

المطاف هو ماكان فى زمنه صلى الله تعالى عليه (رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى ظام كى ظام كى حيات مين متجد وسلم مسجدا 1

تو حاشیہ مطاف بیر ون مسجد و محل اذان تھااور مسجد جب بڑھالی جائے تو پہلے جو جگہ اذان یا وضو کے لئے مقرر تھی بدستور مشتنیٰ رہے گی ولہٰذامسجد اگر بڑھا کر کنواں اندر کرلیا وہ بند نہ کیا جائے گا جیسے زمزم نثر یف، حالانکہ مسجد کے اندر کنواں بنانام رگز جائز نہیں، فناوی قاضیحان و فناوی خلاصہ و فناوی علمگیر ہے صفحہ ۴۰:

تكرة المضمضة والوضوء في المسجد الاان يكون ثمه مجدمين وضواور كلى كرنامكروه به مگراس صورت ميں جب وہاں موضع اعد لذلك ولا يصلى فيه 2 موضع اعد لذلك ولا يصلى فيه 2 موضع اعد لذلك ولا يصلى فيه 4 موضع اعداد لذلك ولا يصلى في 4 موضع اعداد لذلك ولا يصلى في 4 موضع اعداد لذلك ولا يصلى فيه 4 موضع اعداد لذلك ولا يصلى في 4 موضع اعداد لك ولا يصلى في 4 موضع اعداد لك ولا يصلى في

وہیں ہے: لایحفر فی المسجد بئر ماء ولوق پہة تتوكى كبئر زمزم (اور مسجد میں كواں نہیں كھوداجائى اگر وہاں قدیم اور پرانا كواں ہو تو چھوڑ دیاجائے جیسے زمزم كاكواں۔ت) توكم معظمہ میں اذان ٹھیک محل پر ہوتی ہے مدینہ طیبہ میں خطیب سے بیں بلكہ زائد ذراع کے فاصلہ پرایک

Page 401 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المسلك المتقبط في المنسك المتوسط مع ارشاد الساري فصل في اماكن الاجابة مطبوعه دار الكتاب العربييه بيروت ص ٣٣٢ -

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فقاوى مندية باب السابع فصل نانى مطبوعه نورانى كتب خانه قصه خوانى پيثاور ال٠١١

<sup>3</sup> فقاوى مهندية باب السابع فصل ثاني مطبوعه نوراني كتب خانه قصه خواني پيثاور ال٠١١

بلند مگبرہ پر کہتے ہیں طریق ہند کے توبیہ بھی خلاف ہوااور وہ جو "بین پدیہ" وغیرہ سے منبر کے متصل ہو ناسمجھتے تھے اس سے بھی رُ د ہو گیا تو ہندی فہم وطریقہ خود ہی دونوں حرم محترم سے حدا ہے۔

اب سوال ہیہ ہے کہ بیہ مکبرہ قدیم سے ہے یا بعد کو حادث ہواا گر قدیم ہے تو مثل منارہ ہوا کہ وہ اذان کے لئے مشتنیٰ ہے جبیبا کہ غنیہ سے گزرا،اوراسی طرح خلاصہ وفتح القدیر وبر جندی کے صفحات مذکورہ میں ہے کہ اذان منارہ پر ہو یامسجد سے بام مسجد کے اندر نہ ہو۔اس کی نظیر موضع وضو و چاہ ہیں کہ قدیم سے بُدا کر دئے ہوں نہ اس میں حرج نہ اس میں کلام،اورا گر حادث ہے تو اس پر اذان کہنا بالائے طاق پہلے یہی ثبوت دیجئے کہ وسط مسجد میں ایک جدید مکان ایبا کھڑا کر دینا جس سے صفیں قطع ہوں كس شريعت ميں جائز ہے قطع صف بلاشبه حرام ہے، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں: من قطع صفاً قطعه الله 1 - (جو صف کو قطع کرے الله أسے قطع کر دے) رواہ النسائی والحا کم بسند صحیح عن ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنہا۔ نیز علماء نے تصریح فرمائی کہ مسجد میں پیڑ بونا منع ہے کہ نماز کی جگہ گھیرے گانہ یہ کہ مکبرہ کہ حیار جگہ سے جگہ گھیرتا ہے اور کتنی صفیں قطع کرتا ہے بالجملہ اگر وہ جائز طور پر بناتو مثل منارہ ہے جس سے مسجد میں اذان ہو نانہ ہو اور ناجائز طور پر ہے تواسے ثبوت میں پیش کرنا کیا انصاف ہے۔ اب ہمیں افعال موذنین سے بحث کی حاجت نہیں مگر جواب سوال کو گزارش کہ ان کا فعل کیا ججت ہو حالانکہ خطیب خطبہ پڑھتاہے اور بیہ بولتے جاتے ہیں جب وہ صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنهم کا نام لیتاہے یہ بآواز ہر نام پر رضی اللّٰہ عنہ کہتے جاتے ہیں جب وہ سلطان کا نام لیتا ہے یہ بآواز دُعا کرتے ہیں اور یہ سب بالاتفاق ناحائز ہے صحیح حدیثیں اور تمام كتابين ناطق بين كه خطبه كے وقت بولناحرام ہے۔ در مختار ور دالمحتار جلد اول صفحه ۸۵۹:

اماً ما يفعله المؤذنون حال الخطبة من الترضي ليني وه جويه مؤزن خطيك وقت رضي الله تعالي عنه وغيره کہتے جاتے ہیں یہ بالاتفاق مکروہ ہے۔

ونحوه، فمكروه اتفاقاً ـ

یمی مؤذن نماز میں امام کی تکبیر پہنچانے کو جس وضع سے تکبیر کہتے ہیں اسے کون عالم جائز کہہ سکتا ہے مگر سلطنت کے وظیفہ داروں پر علاکا کیااختیار۔ علائے کرام نے تواس پر یہ حکم فرمایا کہ تکبیر در کناراس طرح تواُن کی نمازوں کی بھی خیر نہیں، دیکھو فتح القدير جلداول صفحه ۲۶۲ و ۲۷۳ ودر مختار ور دالمحتار صفحه ۲۱۵ خو د مفتی مدینه منوره

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن النسائي كتاب الاملة. فضل الصّف مطبوعه مكتنبه سلفيه لا بهور الرم 9

<sup>2</sup> در مختار باب الجمعة مطبوعه محتسائی دہلی ا/۱۱۱۳

علامه سید اسعد حیینی مدنی تلمیذ علامه صاحب مجمع الانهر رحمهما الله تعالی نے تکبیر میں اپنے یہاں کے مکبروں کی سخت بے اعتدالیاں تحریر فرمائی ہیں دیکھو فاوی اسعدیہ جلداول صفحہ ۸ آخر میں فرمایا ہے:

کی طرف برات کااظہار کرتا ہوں۔

اماحركات المكبرين وصنعهم، فأنا ابرأالي الله العني ان مبرول كيجوم كتي جوكام بين مين ان سالله تعالى تعالىمنه أـ

اور اُوپراس سے بڑھ کر لفظ لکھا، پھر کسی عاقل کے نز دیک اُن کا فعل کیا جت ہو سکتا ہے نہ وہ علاءِ ہیں نہ علاء کے زیر حکم۔ (۷) بیشک احادیث میں سنّت زندہ کرنے کا حکم اور اُس پر بڑے توابوں کے وعدے ہیں انس رضی الله تعالیٰ عنه کی حدیث میں ے كەرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

جس نے میری سنت زندہ کی بیشک اُسے مجھ سے محت ہے اور جسے مجھ سے محبت ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔اےاللہ! ہمیں يه رفاتت عطا فرما، رواه السجزى في الابأنة والترمذي بلفظ من احب (اسے سجزی نے اہانة میں روایت کمااور ترمذی نے "من احب" کے الفاظ سے روایت کیا ہے۔ ت)

من احباسنتي، فقدا حبني، ومن احبني كان معي في الجنة 2 - اللهم ارزقنا -

بلال رضى الله تعالى عنه كي حديث ہے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہیں:

جو میری کوئی سنت زندہ کرے کہ لو گوں نے میرے بعد چھوڑ دی ہو جتنے اس پر عمل کریں سب کے برابر اسے ثواب ملے اور ان کے ثوابوں میں کچھ کمی نہ ہو۔اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کو ابن ماجہ نے حضرت عمروبن عوف رضی الله تعالی عنہ سے

من احياسنة من سنتي قداميتت بعدى فأن له من الاج مثل اجور من عمل بهامن غيران ينقص من اجورهم شيئا $^{3}$  رواه الترمذي ورواه ابن ماجة عن عبروبن عوف ضي الله تعالى عنه ـ

ابن عباس رضى الله تعالى عنها كي حديث ہے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

جو فساداُمت کے وقت میری سنت مضبوط تھاہے

من تبسك بسنتى عن فسادا متى فله

أ فقاوى اسعديد كتاب الصلاة مطبوعه المطبعة الخيرية مصرا ٨/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> جامع الترمذي باب اخذ بالسنة واجتناب البدعة مطبوعه امين كمپني د بلي 9۲/۲

<sup>3</sup> جامع الترمذي ابواب العلم باب الاخذ بالسنة واجتناب البدعة مطبوعه امين كمپني د بلي ٩٢/٢، سنن ابن ماجه باب سن سنة الخ مطبوعه اينج ايم سعيد كمپني کراچی ص ۱۹

تاؤى رضوته حلدينجم

اسے سُو شہیدوں کا ثواب ملے۔ اسے بیھٹی نے زہد میں مواہر تنکیا

اجر مائة شهيد أرواة البيهقي في الزهدر

اور ظاہر ہے کہ زندہ وہی سنّت کی جائے گی جو مُردہ ہو گئی اور سنت مُردہ جبی ہو گی کہ اُس کے خلاف رواج پڑ جائے۔

(٨) احياء سنت علماكاتو خاص فرض منصبی ہے اور جس مسلمان سے ممكن ہواس کے لئے حكم عام ہے ہم شہر کے مسلمانوں كو چاہئے كہ اپنے شہر يا كم از كم اپنی اپنی مساجد ميں اس سنّت كو زندہ كريں اور سَوسَو شہيدوں كا ثواب ليں اور اس پر بيہ اعتراض نہيں ہوسكا كہ كياتم سے پہلے عالم نہ تھے يوں ہوتو كوئى سنّت زندہ ہی نہ كرسكے، امير المومنين عمر بن عبدالعز بزرضى الله تعالى عنہ لي سُنتيں زندہ فرمائيں اس پر ان كى مدح ہُوئى نه كہ الٹااعتراض كہ تم سے پہلے توصحابہ وتا بعين تھے رضى الله تعالى عنہم۔

(۹) حوض کہ بانی متجد نے قبل متجدیت بنایا گرچہ وسط متجد میں ہو وہ اورائس کی فصیل ان احکام میں خارج از متجد ہے لانه موضع اعد للوضوء کماتقدم (کیونکہ یہ جگہ وضو کیلئے بنائی گئ ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔ت)

(۱۰) لکڑی کا منبر بنائیں کہ یہی سنتِ مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ہے اسے گوشہ محراب میں رکھ کر محاذات ہوجائے گی اورا گرصحن کے بعد مسجد کی بلند دیوار ہے تواُسے قیامِ مؤذن کے لائق تراش کر باہر کی جانب جالی یا کواڑ لگالیں۔

مسلمان بھائیو! یہ دین ہے کوئی دنیوی جھگڑا نہیں دیکھ لوکہ تمہارے نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، تمہاری مذہبی کتابوں میں کمالکھاہے۔

حضرات علمائے اہلسنت سے معروض: حضرات! احیاۓ سنت آپ کاکام ہے اس کا خیال نہ فرمائے کہ آپ کے ایک چھوٹے نے اسے شروع کیاوہ بھی آپ ہی کا کرنا ہے، آپ کے رب کا حکم ہے:

نیکی اور تقوی پرایک دوسرے کی مدد کرو۔ (ت)

وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِّوَ التَّقُوٰى " -

اورا گرآپ کی نظرمیں بیہ مسکلہ صحیح نہیں تو غصہ کی حاجت نہیں بے تکلّف بیان حق فرمایئے اوراس وقت

<sup>1</sup> كتاب الزبد الكبير للبهيقى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه مطبوعه دار القلم الكويت ص ١٥١ 2 القرآن ٢/٥ فتاۋىرضويّه جلدپنجم

لازم ہے کہ ان دسوں ۱۰ سوالوں کے جداجداجواب ارشاد ہوں اور ان کے ساتھ ان پانچ سوالوں کے بھی :

- (۱۱) اشارت مرجوح ہے یا عبارت اور ان میں فرق کیا ہے؟
  - (۱۲) کیا محتمل صرت<sup>ح</sup> کامقابل ہو سکتاہے؟
- (۱۳) تصریحات کتب فقہ کے سامنے کسی غیر کتاب فقہ سے ایک اشتنباط پیش کرنا کیسا ہے خصوصًا اشتنباط بعیدیا جس کا منشا بھی غلط؟
  - (۱۳) حنفی کو تصریحات فقہ حنفی کے مقابل کسی غیر کتاب حنفی کا پیش کرنا کیساہے؟
- (۱۵) قرآن مجید کی تجوید فرضِ عین ہے یا نہیں،اگر ہے تو کیاسب ہندی علماسے بجالاتے ہیں یا سو ۱۰۰ میں کتنے؟ بینوا توجروا۔ والله تعالی اعلم

مسكه (۳۵۷) از بدايون مرسله مولوي عبدالمقتدر صاحب ۱۰ريج لاول ۱۳۳۲ ه

حضرت جناب مخدوم ومحترم ومکرم ومعظم ادام الله تعالی بر کائم،السلام علیم ورحمة الله وبر کانة، بیه بات که اس اذان کا کب سے داخل مسجد ہو نامعمول ومروح بُوا، یقینی طور سے محقق نہیں ہوا، علی الباب اذان کا مسنون ہو نااگر کسی کتاب فقه میں نظر پڑا ہو تو لکھنے اکثر لوگ اس کے طالب ہیں فقط۔

#### الجواب:

علی الباب اذان مسنون ہونے کی سند فقہی کے اکثر لوگ کیوں طالب پہل یہ دطوی کس کا ہے یہاں سے تو دو ا باتیں کہی گئ ہیں، ایک یہ کہ "بین یہ یہ " (خطیب کے سامنے۔ ت) دوسرے یہ کہ داخل مسجد مکروہ ہے، دونوں کی روشن سندیں کت فقہ سے دے دی گئیں مسجد کریم میں زمانہ اقدس میں دروازہ شالی خاص محاذات منبر اطهر میں تھا کہائی الصحیح البخاری (جیباکہ صحیح بخاری میں ہے۔ ت) لہذا در مسجد پریہ اذان ہوتی نہ یہ کہ خصوصیت باب ملحوظ تھی یہاں کے فتوے میں جواب سوالِ دہم ملاحظہ ہو سنیت خصوص علی الباب کاکون قائل ہے اذان اول کی سنیت پر زاد عثمان علی الذوراء " (حضرت عثان نے مقام زورا پر اذان کا اضافہ کیا۔ ت) سے استناد کرنے والے علاکیا اس کے قائل ہیں کہ پہلی اذا بلخصوص بازار یو کہاں مسنون لکھا ہے، والله بلخصوص بازار یو کہاں مسنون لکھا ہے، والله با علمائی اعلمہ۔

مسئلہ (۳۵۷) مسئولہ قاضی محمد عمران صاحب ازبر یلی شہر کہنہ محلّہ قاضی ٹولہ ۱۲ر بیجالاول شریف ۱۳۳۲ھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں بروز جمعہ بزمانہ حضرت تاج مدینہ ختم المرسلین کے اذا نیں ہوا کرتی تھیں اور ان کے کون کون موقع تھے۔ آیا پہلی اذان جو ہوتی ہے وہ کہاں فتاؤىرضويّه جلدپنجم

ہوتی تھی اور دوسری جواس زمانہ میں وقتِ خطبہ خطیب کے سامنے قریب منبر ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی تھی اورا گر حضرت کے زمانہ میں ایک ہی"ا ذان علی باب المسجد" ہوتی تھی تو دوسری جو خطیب کے سامنے قریبِ منبر ہوتی ہے وہ کس کے حکم سے شروع ہوئی اورائمہ کرام کے نزدیک اس کے جواز کی بابت کیا حکم ہے؟ فقط۔

زمانہ اقد س حضور سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم ہیں صرف ایک اذان ہوتی تھی جب حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف فرماہوتے حضور کے سامنے مواجہہ اقد س میں مسجد کریم کے دروازے پر۔ زمانہ اقد س میں مسجد شریف کے صرف تین دروازے سے ایک مشرق کو جو حجرہ شریفہ کے متصل تھاجس میں سے حضورِ اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے اس کی سمت پر اب بابِ جبریل ہے، دوسرا مغرب میں جس کی سمت پر اب باب الرحمة ہے، تیسرا شال میں جو خاص محاذی منبر اطہر تھا صحیح بخاری شریف میں انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ سے ہے:

ایک شخص جمعہ کے دن اس دروازے سے داخل ہوا جو منبرکے سامنے ہے اوررسالتمآب صلی الله تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمارہے تھے تو وہ شخص آپ کی طرف منہ کرمے کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا یارسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم۔الحدیث (ت)

دخل رجل يوم الجمعة من باب كان وجاة المنبر،ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائم يخطب،فاستقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائماً،فقال يارسول الله الحديث 1

اس دروازے پر اذانِ جمعہ ہوتی تھی کہ منبر کے سامنے بھی ہوئی اور مسجد سے باہر بھی۔ زمانہ صدیق اکبر وعمر فاروق وابتدائے خلافت عثانِ غنی رضی الله تعالی عنہم ہیں ہیں ایک اذان ہوتی رہی جب لوگوں کی کثرت ہُوئی اور شتابی حاضری ہیں قدرے کسل واقع ہواا میر المومنین عثانِ غنی رضی الله تعالی عنہ نے ایک اذان شر وع خطبہ سے پہلے بازار میں دلوانی شر وع کی، مسجد کے اندراذان کا ہو ناائمہ نے منع فرما یا اور مکر وہ لکھا ہے اور خلاف سنّت ہے، یہ نہ زمانہ اقد س میں تھانہ زمانہ خلفائے راشدین نہ کسی صحابی کی خلافت میں، نہ تحقیق معلوم کہ یہ بدعت کب سے ایجاد ہوئی نہ ہمارے ذمہ اس کا جاننا ضر ور، بعض کہتے ہیں کہ بشام بن عبدالملک مر وانی بادشاہ ظالم کی ایجاد ہے والله تعالی اعلم بہر حال جبکہ زمانہ رسالت وخلافت ہائے راشدہ میں نہ تھی اور ہمارے انکمہ کی تصر تک ہے کہ مسجد میں اذان نہ ہو مسجد میں اذان مکر وہ ہے تو ہمیں سنّت اختیار کرنا چاہئے بدعت سے بچنا چاہئے اس تحقیقات سے پہلے کہ سنّت

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحيح</sup> بخاري باب الاستنقاء في المسجد الجامع مطبوعه قد يمي كتب خانه كرا چي ا/ ۲ سا

ــــاوٰىرضويّـه جلد پنجم

پہلے کس نے بدلی،الله تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو توفیق دے کہ اپنے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی سنّت اور اپنے فقہائے کرام کے احکام پر عامل ہوں اور ان کے سامنے رواج کی آڑنہ لیس و بالله التوفیق والله تعالیٰ اعلم۔

مسكه (۳۵۸) از پیلی بھیت محلّه غفار خال مرسله حافظ محمه صدیق امام مسجد چھییاں ۱۰ر بیجالاول ۳۳۳اھ

اذان جو خارج مسجد کہنمسنون ثابت ہوا ہے اب بنظر رفع فساد پھر بدستورِ قدیم اذان منبرکے پاس دینا جائز ہے یا نہیں کیونکہ در صورت عدم جواز فساداور فتنے کااحمال قوی ہے بینوا بالصواب و تو جروا یو هر الحساب۔

#### الجواب:

یہاں دو گیزیں ہیں ایک اتیان معروف واجتناب منکر، دوسرے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، مسجد میں اذان دینا ممنوع ہے اور اس میں در بار الہی کی ہے ادبی ہے توجو مسجد اپنی ہے اس میں خود مخالفت ِسنتِ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم وار تکابِ بے ادبی در بار عزّت کامؤاخذہ اس کی ذات پر ہے اور جو مسجد پرائی ہے اور وں کااس میں اختیار ہے اُس کا مواخذہ اُن پر ہے اس کے ذمّے صرف اتنار کھا گیا ہے کہ ازالہ منکر پر قدرت نہ ہوتو زبان سے منع کردے اور اس میں بھی فتنہ وفساد ہوتو دل سے بُراجانے، پھر اُن کے فعل کااس سے مطالبہ نہیں، وقال الله تعالی: وَلَا تَزِيُهُو اَذِيَ اُو اِدِيَ اَنْ اِدِ جَدَا اُمّا نَے وال کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ت

اے اہل ایمان! تم پر اپنی جان لازم ہے تمہیں کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچاسکا جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ (ت) يَا يُهَا الَّنِ يُنَ امَنُوْ اعَلَيْكُمُ الْفُسَكُمْ وَلِيَضُو ُّكُمْ مَّنْضَلَّ إِذَاهْ مَا يَتُمُ

### وقال صلى الله تعالى عليه وسلم:

تم میں سے جب کوئی بُرائی دیکھے توہاتھ سے اُسے روکنے کی کوشش کرے اور اگراس کی طاقت نہیں رکھتا توزبان سے منع کرے اور اگراس پر بھی قادر نہ ہو تو دل سے بُرا جانے اور بیرایمان کا کمزور ترین درجہ ہے (ت) من راى منكم منكرا فليغيره بيده فأن لم يستطع فبلسانه، فأن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمأن 3-

اور جس طرح یہ دوسروں کو حکم شرع ماننے پر مجبور نہیں کر سکتا یوں ہی دوسرے حکم شرع کی مخالفت پراسے مجبور نہیں کر سکتے یہ اپنے نز دیک جو طریقہ اپنے رب کی عبادت اور اپنے نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے اتباع سنت کا

<sup>1</sup> القرآن ۱۲/۳۲۱

<sup>2</sup> القرآن 4\6 • ا

<sup>3</sup> سنن النسائي تفاضل ابل الإيمان حديث ٥٠١ مطبوعه المكتبية السلفية لا مور ٢٦٥/٢

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

ا پنی کتب دینیہ سے جانتا ہے دوسراا گراس میں مزاحمت کرے گااور فتنہ وفساد اُٹھائے گاتواس کا ذمہ دار وہ دوسرا ہوگا حکومت ہر مفسد کا ہاتھ کپڑنے کو موجود ہے اُس کے ذریعہ سے بندوبست کراسکتا ہے، ہاں اگریہ صورت بھی ناممکن ہوتی اور مفسدوں کا خوف حد مجبوری تک پہنجاتا تو حالت اکراہ تھی اس وقت اس ہر مؤاخذہ نہ ہوتا، **قال تعال**ی:

| <b>▼</b> -                                              | *                                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| مگروه شخص جس کو مجبور کردیا گیااوراس کادل ایمان کے ساتھ | إِلَّامَنُ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَدِنُّ بِالْإِيْمَانِ <sup>1</sup> |
| مطمئن ہے۔ (ت)                                           |                                                                        |

بالجمله دوسروں کو حکم کرنااُن کی سر کشی و فتنه پردازی کے وقت مطلقاً ساقط ہوجاتا ہیکانص علیه فی الهندیة وغیر صاور خود عمل کرنااس وقت ساقط ہوگاجب بیہ بذریعہ حکومت بھی بندوبست نہ کرسکے اور حقیقی مجبوری ہو کر استطاعت اصلاً نہ رہے، قال تعالیٰ:

فَاتَّقُواللَّهَ مَا السَّطَعْتُ مُر وَالسَّبَعُوْا وَ اَطِيْعُوْا <sup>2</sup> تَوَاللَّه تعالَى سے دُروجہاں تک ہوسکے اور اس کا فرمان سنو اور حکم مانو۔ (ت)

باوصف قدرت بندوبست واستعانت بحکومت مجرد خوف یاکا ہلی یا خود داری یارورعایت یائی تہذیب یا صلح کل کی پالیسی سے اتباع شرع چھوڑ بیٹھنا جائز نہیں ہوسکتا اسے یوں خیال کریں کہ مفسدین آج اس امر کے لئے کہتے ہیں کل کو اگر انہوں نے خود نماز پر فتنہ اٹھایا تو کیا نماز بھی چھوڑ دیگا، نہیں نہیں بلکہ اس پر خیال کرے کہ مفسدوں نے کہا کہ اپنا مکان خالی کردوورنہ ہم فساد کرتے ہیں یا پنی جائد اد کا ہبہ نامہ لکھ دوورنہ ہم فتنہ اٹھاتے ہیں (تو) اس وقت اُن کا کچھ بندوبست کرے گا استغاثہ کرے گا پا چپکے سے جائد اد ومکان چھوڑ بیٹھے گا، جو جب کرے گا وہ اب کرے اور اتباع احکام شرع کو مکان وجائد ادسے ہلکا نہ جانے ، ہاں دوسروں کے سر چڑھنے اور فتنہ فساد کے اُٹھانے کی اجازت نہیں ہوسکتی، قال تعالی:

وَالْفِلْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ \* دُوفَ الْفِلْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ \* دُوفَ الْفِلْنَةُ اللَّهُ مِنَ الْقَتْلِ \* دُوفَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْلِيْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

<sup>1</sup> القرآن ۱۰۲/۱۲ ا

<sup>2</sup> القرآن ١٦/٦٢

<sup>3</sup> القرآن ۱۹۱/۲

<sup>4</sup> القرآن ١٤/٥

و قال تعالى :

اس امت کے لئے وہ ہے جواس نے کیااور تمہارے لئے وہ ہے جو تم نے کیا، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال ہیں کیا جائےگا۔ (ت)

لَهَامَا كَسَبَتُ وَلَكُمْمًّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلا تُسْئَلُونَ عَبَّا كَانُوْايَعْمَلُوْنَ ۞ 1

نسأل الله العفو والعافية، وصلى الله تعالى على سيدناو مولنا محمد واله وصحبه وبارك وسلم والله تعالى اعلم . تعالى اعلم .

متلہ (۳۵۹) از سہاور ضلع ایٹر مرسلہ چود هری عبدالحمید خال صاحب رئیس ۲۰ رئے الاول ۱۳۳۱ھ اوال خانی جمعہ خارج مسجد صحن کے بنیج بجوتے اتار نے کی جگہ اگر کہی جائے تواس میں کچھ حرج ہے یا بابِ مسجد پر ہی ہونا ضروری ہے،ان دونوں میں کسی بات میں اولویت ہوگی یا مساوی حالت، دوم یہ کہ محرابِ مسجد بھی اس بارے میں بابِ مسجد کے قائم مقام ہو سکتی ہے یا نہیں، دیوبندی صاحب کا مقولہ ہے کہ محرابِ مسجد خارج مسجد کا حکم رکھتی ہے اور اسی لئے اُس میں امام کا کھڑا ہونا جائز نہیں (حالا تکہ اپنے نزدیک یہ بات نہیں آئندہ جو مفتی صاحب فرمائیں) سوم یہ کہ اگر باب مسجد دالان وصحن مسجد کے بالمقابل نہ ہو بلکہ شاگا و جنوبًا واقع ہواور صحن مسجد مشرقی جانب حد دیوار سے ملا ہوا ہو اور اس کے بعد کوئی جگہ خارج مسجد نہ ہوتے وہاں کیا کیا جائے اور اذانِ خانی کہاں ہواور خطیب کہاں بیٹھے تاکہ مؤذن کا مقابلہ فوت نہ ہو۔ چہار م یہ کہ اذان مذکور باب مسجد پر جودی جائے تو وہ باب مسجد کے وسط میں کھڑے ہو کر یااس سے پرے نیجے اثر کر، یہاں نوآج وسط باب پر کہی گئی ہے آئندہ جسیبار شاد ہو والسلام فقط۔

#### الجواب:

صحن مسجد کے پنچ جو جگہ خلع نعال کی ہے خارج مسجد ہے اُس میں اذان بے تکلف مطابق سنّت ہے علی الباب ہو نا پچھ ضرور نہیں مسجد کریم میں باب شالی محاذی منبراطہر تھا کمانی صحیح ابخاری (جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ ت) لہذا علی الباب ہوتی تھی ورنہ خصوصیت باب ملحوظ نہ تھی بلکہ صرف دو ' با تیں محاذاتِ خطیب واذان خارج مسجد۔ محرابِ مسجد وہ طاق ہے کہ دیوارِ قبلہ کے وسط میں بنتا ہے اس میں اذان ہونے کے کوئی معنی نہیں نہ اس میں محاذاتِ خطیب ہو اور منتا کے درجہ جانب شرق پر جو در بنتے ہیں بنتا ہے اس میں اذان کو "بین السادیتین "کہتے ہیں ان میں امام کا کھڑ اہو نا ناجائز نہیں ہاں خلافِ سنّت ہے نہ اس وجہ سے کہ یہ زمین مسجد نہیں بلکہ اس لئے کہ امام اور جملہ مقتد یوں کا درجہ بدلا ہوا ہو نا خلافِ سنّت ہے کمانی شرح النقایة (جیسا کہ شرح نقایہ میں ہے۔ ت) شرقی

1 القرآن ۱۴۱/۲

نتاؤىرضويّه جلدپنجم

جانب اگر دیوار مسجد ہے توائس کی نسبت فتوے میں معروض ہے کہ اُس میں طاق محراب نما محاذات منبر میں بنالیں اور اگر دیوار کسی غیر کی ہے اور وہ اجازت نہ دے تواس کا سوال مراد آباد ہے آیا تھائس کے جواب کی نقل حاضر کرتا ہے بابِ مسجد ہی میں موڈن کھڑ اہو دروازہ سے باہر ہونے کی حاجت نہیں کہ اس حکم میں مسجد کی دیواریں فصیلیں دروازہ کی زمین خارج مسجد ہیں۔ والله تعالی اعلیہ

مسکہ (۳۲۰) مسکولہ جناب مشاق احمد صاحب از شہر بریلی محلّہ بہاری پور ۲۸ ہے الاول ۱۳۳۱ھ کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ مبحد متصل دفتر چھوٹی ریل، کی میں ہم لوگ نمازِ جعد پڑھا کرتے ہیں وہاں جو شخص نماز پڑھاتے ہیں وہ خطبہ کے وقت خلیفہ نماز پڑھاتے ہیں وہ خطبہ کے وقت خلیفہ بنام نے مبحد کے اندر لوگوں سے دلوانا شروع کی ہے وہ برعت حسن ہے یعنی وہ برعت سے نہیں ہے اور برعتِ حسن کے کرنے ہیں الله تعالی علیہ وسلم سے ہمیشہ اذان کامبحد کے دروازہ پر ہونا کو کسی نے بھی عالموں میں سے منع نہیں کہا ہے اور رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم سے ہمیشہ اذان کامبحد کے دروازہ پر ہونا خابت نہیں ہوائلہ وہ بدعتِ حسن کرتے ہیں اور سنتِ خواطبہ کو نہیں چھوڑتے لہذا عرض ہے کہ مبحد کے دروازے جی ادبر ہمیشہ ہو نااذان کا خابت ہے یا نہیں اور سنت مواظبہ ہے یا نہیں اور اذان مبحد کے اندر دینے سے سنت چھوٹ جانے گی یا نہیں اور برعت ہوگی تو منع کرنا چاہئے یا نہیں اور اذان خطبہ والی کو اندر دلانا کس نے شروع کرنا چاہئے یا نہیں اور منع کرنے والا کون ہوگا اور اس کے چھے نماز جائز ہوگی یا نہیں اور اذان خطبہ والی کو اندر دلانا کس نے شروع کرنا چاہئے یا نہیں اور اذان خطبہ والی کو اندر دلانا کس نے شروع کرنا چاہئے یا نہیں اور اذان خطبہ والی کو اندر دلانا کس نے شروع کرنا چاہئے یا نہیں اور اذان خطبہ والی کو اندر دلانا کس نے شروع کرنا چاہئے وہو۔

#### الجواب:

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم اور خلفائے راشدین رضی الله تعالی عنہم سے متجد کے اندراذان دلوانا کبھی ایک بارکا بھی ثابت نہیں، جو لوگ اس کاد عوی کرتے ہیں رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم اور خلفائے راشدین رضی الله تعالی عنہم پر افترا کرتے ہیں ہشام سے بھی اس اذان کا متجد کے اندر دلوانا ہر گز ثابت نہیں البتہ پہلی اذان کے نبیت بعض نے لکھا ہے کہ اُسے ہشام متجد کی طرف منتقل کر لا یا اور اس کے بھی یہ معنی نہیں کہ متجد کے اندر دلوائی بلکہ امیر المو منین عثمن غنی رضی الله تعالی عنه بازار میں پہلی اذان دلواتے تھے ہشام نے متجد کے منارہ پر دلوائی، ربی یہ دوسری اذانِ خطبہ، اس کی نبیت تصر سے کہ ہشام نے اس بیل کچھے تغیر نہ کیا اُس مار مالله علی مصرص ۲۳۵ میں میں خدمت مصرص ۳۳۵ میں زمانہ رسالت وزمانہ خلافت میں تھی۔ امام محمد بن عبدالباقی زر قانی رحمہ الله تعالی شرح مواہب شریف جلد ہفتم طبع مصرص ۳۳۵ میں ا

لعنی جب عثان رضی الله تعالیٰ عنه خلیفه ہوئے اذان خطبه

فلماكان عثلن، امر بالاذان قبله على

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

سے پہلے ایک اذان بازار یہ ایک مکان کی حجت پر دلوائی پھر
اس پہلی اذان کو ہشام مسجد کی طرف منتقل کرلایا یعنی اس کے
مسجد میں ہونے کا حکم دیا اور دوسری کہ خطیب کے منبر پر بیٹھنے
کے وقت ہوتی ہے وہ خطیب کے مواجہ میں کی یعنی جہاں ہوا
کرتی تھی وہیں باتی رکھی اس اذان ٹائی بیان ہشام نے کوئی
تبدیل نہ کی بخلاف بازار والی اذان اوّل کے کہ اسے مسجد کی
طرف منارہ پر لے آیا انتی۔

الزورائ، ثم نقله هشام الى المسجد، اى امر بفعله فيه، وجعل الأخر الذى بعد جلوس الخطيب على المنبر بين يديه بمعنى انه ابقاه بألمكان الذى يفعل فيه، فلم يغيره، بخلاف مأكان بألزوراء فحوله الى المسجد على المنار انتهى أ\_

ہاں وہ جمہور مالکیہ کہ اذان ٹانی کو امام کی محاذات ہیں ہو نابدعت کہتے ہیں اور اس کا بھی منارہ پر ہی ہو ناسنّت بتاتے ہیں، اُن میں بعض کے کام میں واقع ہوا کہ سب میں سے پہلے اذانِ ٹانی امام کے رو برو ہشام نے کہلوائی ہی صلی الله تعالی علیہ وسلم و خلفائے راشد میں رضی الله تعالی عنہم کے زمانہ میں بیداذان بھی محاذاتِ امام نہ ہوتی تھی منارہ ہی پر تھی، پھر اس سے کیا ہوا، غرض ہشام بیچارے سے بھی ہر گزاس کا ثبوت نہیں کہ اس نے اذانِ خطبہ مجدکے اندر منبر کے برابر کہلوائی ہو جیسی اب کہی جانے گی اس کا کہتے ہیا نہیں کہ کس نے بیدا کہ اس نے اذانِ خطبہ مجدکے اندر منبر کے برابر کہلوائی ہو جیسی اب کہی جانے گی اس کا کہتے ہیا نہیں کہ کس نے بیداوہ ڈوائی موائی ہو کہیں جانے گی اس کا کہتے ہیا نہیں کہ کس نے بیداوہ نکالی، اور اگر ہشام سے ثبوت ہوت ہوتا بھی تو اس کا قبل و فعل کیا جست تھا، وہ ایک علیہ وسلم کے بیٹے امام حسین رضی الله تعالی عنہ کہ کو شہید کرایا نولی دوائی اور اس بید نظم کہ امام باقر کے بھائی سید نہ امام زین العابیئے صاحبزاد سے امام باقر کے بھائی سید ناامام زید بین علی بن حسین بن علی رضی الله تعالی عنہ کو شہید کرایا نولی دوائی اور اس کہ بیٹ مور اس کے بیٹ اللہ تعالی عنہ کو مجموز کر فائی کے تھے قریب تھا کہ بے سری ہو لللہ عزوج بی جان اور فرماتے ہیں ہی بچھ کیا جاتا ہے میرے بیٹوں کے ساتھ صلی الله تعالی علیہ وسلم وظفائے راشدین رضی الله تعالی عنہ میں کہت کے خاف ایے اسے ظالم کی سنّت بیش کر نااور پھر امام اعظم و غیرہ اس کی تبہت و حرائی اس امام اعظم و غیرہ اس کی تبہت و حرائی اس می تبہت و میں اصر تے ظلم اور ائمہ کرام کی شان میں کسی بڑی گتا تی ہے اللہ عزوج ل پناہ دے، اس حیور کر ظالم باد شاہ کی سنّت تبول کرلی، کیسا صر سے ظلم اور ائمہ کرام کی شان میں کسی بڑی گتا تی ہے الله عزوج ل پناہ دے، اس کے جبور کر ظالم باد شاہ کی سنت تبول کرلی، کیسا صر سے ظلم اور ائمہ کرام کی شان میں کسی بڑی گتا تی ہے الله عزوج ل پناہ دے، اس

<sup>1</sup> شرح الزر قاني على المواہب المقصد التاسع في عبادته صلى الله تعالى عليه وسلم مطبوعه عامر ه مصر ۵/۷ سس

Page 411 of 696

فتاؤىرِ ضويّه جلد پنجم

باصل ہے۔

(۱) بدعتِ حسنہ سنّت کو بدلا نہیں کرتی اور اس نے سنّت کو بدل دیا۔

(۲) مسجد میں اذان دینی مسجد ودر بارِ الٰہی کی گستاخی و بے ادبی ہے۔ علمائے کرام فرماتے ہیں ادب میں طریقہ معہد دہ فی الشاہد کا اعتبار ہو تا ہے۔ فتح القدیر میں فرمایا:

لیمیٰ قیام تعظیمی ہیںبادشاہوں وغیر ہم کے سامنے ہاتھ زیر ناف باندھ کر کھڑے ہونے کادستور ہے اسی دستور کا نماز میں کاظر کھ کرزیر ناف باندھیں گے۔

يحال على المعهود من وضعها حال قصد التعظيم في القيام والمعهود في الشاهد منه تحت السرة 1-

اب دیچے لیجئے کہ در باروں میں در باریوں کی حاضری پکارنے کا کیا دستور ہے، کیا عین در بار میں کھڑے ہو کر چوبدار چلاتا ہے کہ در باریو چلوم پر گزنہیں۔ بے شک ایسا کرے تو بے ادب گستاخ ہے جس نے شاہی در بارنہ دیکھے ہوں وہ یہی پچھریاں دیکھ لے کیا ان میں مدعی مدعاعلیہ گواہوں کی حاضریاں کمرہ کے اندر پکاری جاتی ہیں بیا کمرہ سے باہر جاکر کیااگر چپراسی خاص کمرہ پچھری میں نہیں کھڑا ہوا حاضریاں پکارے چلائے تو بے ادب گستاخ بنا کرنہ نکالا جائیگا، افسوس جو بات ایک منصف یاجنٹ کی پچھری میں نہیں کر سکتے احکم الحاکمین جل جلالہ ، کے در بار میں روار کھو۔

(۳) مسجد میں جلیّا نے سے خود حدیث میں ممانعت ہے اور فقہانے بیر ممانعت ذکرِ الٰہی کو بھی عام رکھی جب تک شارع صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے ثبوت نہ ہو، در مختار میں ہے:

مسجد میں سوال کرنا حرام اور سائل کو دینا مکروہ ہے۔ مسائل فقہ یہ سکھنے سکھانے کے علاوہ وہاں ذکر سے آواز کا بلند کرنا بھی مکروہ ہے۔ (ت)

يحرم فيه (اى المسجد) السوال ويكره الاعطاء ورفع صوت بذكر ، الاللمتفقهة 2

نه كه اذان كه به توخالص ذكر بهى نہيں كمافى البناية شرح الهداية للاهام العينى (جيباكه امام عينى نے بنايه شرح ا بدايه ميں تصريح كى ہے۔ت)

(۴) بلکہ شرع مطہر نے مسجد کوم رائی آواز سے بچانے کا حکم فرمایا جس کے لئے مساجد کی بنانہ ہو صحیح مسلم شریف میں ابوم پرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے ہے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

<sup>1</sup> فتح القدير باب صفة الصلوة مطبوعه نوريه رضوبيه تحمر الم

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الدرالمخارآ خرباب مايفسد الصلوة الخ مطبوعه مجتبائي دبلي ال<sup>9</sup>m

تاؤى رضوته حلدينهم

جو کمی ہوئی چیز کو مسجد میں دریافت کرے اس سے کہواللہ تیری گی چیز کتھے نہ ملائے، مسجدیں اس لئے نہیں بنیں۔(ت)

من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد، فليقل لاردها الله عليك، فأن المساجد لمرتبن لهذا ألا

حدیث میں حکم عام ہے اور فقہ نے بھی عام رکھا، در مختار میں ہے: کر 18 نشاد ضالة 2 (مسجد میں گم شدہ چیز کی تلاش مکروہ ہے۔ ت) تواگر کسی کا مصحف شریف گم ہو گیااور وہ تلاوت کے لئے ڈھونڈ تااور مسجد میں پُوچھتا ہے اُسے بھی یہی جواب ہوگا کہ مسجد یں اس لئے نہیں بنیں ،اگراذان دینے کے لئے مسجد کی بنا ہوتی تو ضرور حضور پُر نور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم مسجد کے اندر ہی اذان دلواتے یا بھی بھی بھی تو اس کا حکم فرماتے ، مسجد جس کے لئے بنی زمانہ اقد س میں اُسی کا مسجد میں ہونا کبھی ثابت نہ ہو، یہ کیونکر معقول، تو وجہ وہی ہے کہ اذان حاضری دربار یکار نے کو ہے اور خود دربار حاضری یکار نے کو نہیں بنتا۔

(۵) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى عادتِ كريمه تقى كه كبھى كبھى سنّت كوترك فرماتے كه اس كاوجوب نه ثابت ہوترك كاجواز معلوم ہوجائے ولہذاعلما نے سنت كى تعریف میں "صعح التوالى احیانا" ماخوذ كیا كه ہمیشه كیا مگر كبھى كبھى ترك بھى فرما یا اور یہاں اصلاً ایك بار بھى ثابت نہیں كه حضور اقدس صلى الله تعالى علیه وسلم نے مسجد كے اندر اذان دلوائى ہوجومدعى ہو ثبوت دے۔

(۲) فقہائے کرام نے مسجد میں اذان دینے کو مکروہ فرمایا عبار تیں اصل فتوے میں گزریں اور حفیہ کے یہاں مطلق کراہت سے غالبًا مراد کراہت تحریم ہوتی ہے جب تک اس کے خلاف پر دلیل قائم نہ ہو اور بیان خلاف پر دلیل در کنار اس کے موافق دلیل موجود ہے کہ یہ گتاخی دربار معبود ہے۔

(۷) فقہائے کرام نے مسجد میں اذان دینے سے بصیغہ نفی منع فرمایا کہ صیغہ نہی سے زیادہ مؤکد ہے عبارات کثیرہ اصل فتوے میں گزریں اور فقہاکا ہیہ صیغہ غالبًا اُس کے ناجائز ہونے پر دلالت کرتا ہے،امام ابن امیر الحاج حلیہ میں فرماتے ہیں:

قول مصنف" لا يزيد عليها شيئاً "كاظام اشارةً واضح كرر با ب كداس يراضافه جائز نهين - (ت)

ظاهر قول المصنف ولايزيد عليها شيًا، يشير الى عدم اباحة الزيادة عليها 3\_

Page 413 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الصحيح لمسلم كتاب المساجد باب النبي عن نشد الضالة مطبوعه قد يمي كتب خانه كرا چي ا/٢١٠

<sup>2</sup> الدرالمخارآ خرباب مايفسد الصلوة الخ مطبوعه مجتبائي دبلي السه

<sup>3</sup> حلية المحلى شرح منية المصلى

فتاؤىرضويّه جلدپنجم

ہدایہ میں قول امام محمد قراو جھر (وہ پڑھے اور جسر کرے۔ ت) پر فرمایا: یدل علی الوجوب (بیہ وجوب پر دال ہے۔ ت) عنایہ میں فرمایا: لانه بہنزلة الاحو بل اکل (بیہ بمنزله امر بلکه اس میں اُس سے بھی زیادہ تاکید ہے۔ ت) فتح القدیر میں فرمایا: مایدل علی الوجوب و هو لفظ الخبر (جو وجوب پر دال ہے وہ لفظ خبر (قرا) ہے۔ ت) ان وجوہ پر نظر انساف کے بعد مجموع سے کم از کم اتناظر ور ثابت کہ مسجد کے اندر اذان بدعت سیئر ہم پر گز حسنہ نہیں، والله تعالی اعلمہ مسلم (۱۳۲۱) مرسلہ جناب منشی فقیر محمد صاحب تاجر چرم کانپوری از مقام شہر ہمیر پور صوتی گنج صدر بازار ۲۰ جمادی الاولی مسلم ۱۳۳۲

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ اذان میں جس وقت مؤذن کی علی الصلاۃ کی الفلاح کجے توسامع کو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہئے۔بینوا تو جروا۔

#### الجواب

حی علی الصلاة و حی علی الفلاح دونوں کے جواب میں لاحول و لاقوة الا بالله کہناچاہے، اور بعض اوّل کے جواب ہیں سے الله کان و مالمہ یشاً لمہ یکن (الله تعالی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو وہ ہیں سے لاحول اور دوم کے جواب میں ماشاء الله کان و مالمہ یشاً لمہ یکن (الله تعالی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو وہ نہیں ہوتا۔ ت) کہتے ہیں، اور افضل ہے ہے کہ حی علی الصلاة کے جواب میں کہے حی علی الصلاة لاحول و لاقوة الله بالله ماشاء الله کان و مالمہ الله بالله اور حی علی الفلاح کے جواب میں کہے حی علی الفلاح لاحول و لاقوة الله بالله ماشاء الله کان و مالمہ یشاً لمہ یکن۔ والله تعالی اعلم

مسئلہ (۲۷۳) از بمبئی بھنڈی بازار مرسلہ محمد فضل الرحمٰن سادہ کار کھے الاول ۱۳۳۲ھ کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ اذان میں جی علی الصلاق جی علی الفلاح کے وقت مؤذن دائیں بائیں رُخ کر تا ہے آیا قامت میں بھی دائیں بائیں رُخ کر ناسنّت ہے یانہیں، بینوا تو جروا۔

#### الجواب:

علماء نے اقامت میں بھی دہنے بائیں منہ پھیرنے کا حکم دیا ہے اور بعض نے اسے اس صورت کے ساتھ خاص کیا ہے کہ پچھ لوگ اِدھر ادھر منتظرا قامت ہوں، در مختار میں ہے: ویلفت فیہ و کذا فیہ ہا

Page 414 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مداية كتاب الصلاة فصل في القرإة مطبوعه المكتبية العربية دستكير كالوني كرا جي ا9٨/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> عناية حاشيه على فتح القدير كتاب الصلاة فصل في القرإة مطبوعه نوريه رضويه بحر ا/٢٨٥

<sup>3</sup> عناية حاشيه على فتح القدير كتاب الصلاة فصل فى القرإة مطبوعه نوريه رضويه تحمر ا/٢٨٧

فتاؤىرضويّه

مطلقاً أ (اذان میں منہ پھیرے اور اسی طرح تکبیر میں بھی مرحال میں۔ ت) قلبہ میں ہے:

اصح یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ کے وقت دائیں اور حی علی الفلاح کے وقت ہائیں جانب منہ پھیرےمت، شم، قع، ضح۔اوراسی طرح اقامت میں بھی اھ لینی"مت"سے محدالائمہ ترجمانی، "شم" سے شرف الائمہ المکی، "قع" سے قاضی عبدالجبار اور " ضح " ہے ایضاح یا ضیاءِ الائمہ الحججی مر اد ہیں۔

الاصح أن الصلاة عن يمينه، والفلاح عن شباله،مت،شمر،قع،ضح،والاقامة كذلك اهراي مجدالائمة الترجماني وشرف الائمة المكي والقاضى عبدالجبار والايضاح اوضياء الائمة الحججي 2

#### اُسی میں ملتقط سے ہے:

مائیں سرنہ پھیرے مگراس صورت میں کہ جب لوگ تکبیر کا انتظار کررہے ہوں۔ (ت)

لا يحول راسه في الاقامة عند الصلاة والفلاح المبيرك اندرجي على الصلوة اورحي الفلاح يروائين الإلاناس ينتظرون الإقامة <sup>3</sup> ـ

از د من خر د عملداری پر تگال مسئوله مولوی ضیاء الدین صاحب

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ اشھدان محمدار سول الله جواذان وا قامت میں واقع ہےاُس میں انگو ٹھوں کا پجو مناجو مستحب ہےا گر کوئی شخص ہاوجود قائل ہونے استحباب کے احیاناعمراً ترک کرے تووہ شخص قابل ملامت ہے بانہیں۔

جبکہ مستحب جانتا ہے اور فاعلون پر اصلًا ملامت روا نہیں جانتا فاعلون پر ملامت کرنے والوں کو بُرا جاننا ہے تو خود اگر احیانا کرے احیانانہ کرے مرگز قابل ملامت نہیں فان المستحب هذا شانه (که مستحب کادرجه ومقام یہی ہے۔ت) والله تعالی اعلم۔ مسکه (۳۲۷) از مرادآ بادمدرسه ابلسنت بازار دیوان مر سله مولوی عبدالودود قاری برکاتی رضوی طالبعلم مدرسه مذکور ۲ جمادی الاولى ٢ ٣٣١ھ:

حضور پُر نور کے نام مبارک سُن کر ہاتھ چُوم کرآ تکھوں پر لگانا کیساہے؟

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب الاذن مطبوعه مجتبائی دہلی ا/ ۲۳

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> قنيه باب الاذان مطبعة مشتهرة بالمهانينة اندُّ باص 91 و ٢٠

<sup>3</sup> قنبه باب الاذان

فتاؤىرِضويّه جلدپنجم

الجواب:

جائز بلکہ مستحب ہے جبکہ کوئی ممانعت شرعی نہ ہو مثلاً حالت خطبہ میں یا جس وقت قرآن مجید سُن رہاہے یا نماز پڑھ رہاہے ایس حالتوں میں اجازت نہیں باقی سب او قات میں جائز بلکہ مستحب ہے جبکہ بہ نیتِ محبت و تعظیم ہو اور تفصیل ہمارے رسالہ منیر العین میں ہے والله تعالی اعلمہ۔

مسئلہ (۳۶۷) ازاور یاضلع اٹاوہ مدرسہ اسلامیہ مرسلہ عبدالحہ صاحب مدرس ۹ شعبان ۱۳۳۷ھ کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ اذان کے وقت انگوٹھے چُو منااس کا جو طریقہ ہو اور دعا وغیرہ اور جس جس موقع پر کیا جائے مفصل اطلاع بختیبے۔

#### الجواب:

جب مؤذن پہلی بار اشھ دان محمدا رسول الله کھے یہ کھے صلی الله علیک یار سول الله جب دوبارہ کھے یہ کھے قرۃ عینی بک یار سول الله اور ہر بار انگوٹھوں کے ناخن آئکھوں سے لگائے آخر میں کھے اللهم متّعنی بالسمع والبصر (اے الله! میری آئکھوں اور سمع کو نفع عطافرما۔ ت)ر دالمحتار عن جامع الرموز عن کنز العباد (ردالمحتار میں جامع الرموز سمع کو نفع عطافرما۔ ت)ر دالمحتار عن جامع الرموز عن کنز العباد (ردالمحتار میں کابیناہ فی سے اور سمیں کنز العباد سے منقول ہے۔ ت) یہ اذان میں ہے اور سمیر کے وقت بھی ایباہی کرے تو کچھ حرج نہیں کمابیناہ فی رسالتنا (جیسے ہم نے اسے اسے رسالہ میں بیان کیا۔ ت) والله تعالی اعلم

مسله (٣٦٨) از حبيب واله ضلع بجنور تخصيل وبإم يور مرسله منظور صاحب ااشوال ١٣٣٧ه اله مسله منظور صاحب الشوال ١٣٣٨ه كيافر مات بين علمائ دين اس مسئله مين كه جمارے يهال دستور ہے كه قبل صلاة عيدين دو اشخص كھڑے ہو كركانوں ميں انگلياں دے كر المصلوة ير حمك مد الله المصلوة كئ مرتبہ پڑھتے ہيں آيا يه فعل جائز ہے يا برعت، رسول مقبول صلى الله تعالى عليه وسلم سے به فعل منقول ہے مانہيں ؟

#### الجواب:

جائز ہے کہ منع نہیں اگرچہ منقول نہ ہو جیسے تثویب۔ نہیں نہیں بلکہ خود صاحبِ شریعت صلی الله تعالی علیہ وسلم سے منقول کہ عیدین میں مؤذن کو حکم فرماتے کہ الصلاۃ جامعۃ رکارے

روی الامام الشافعی عن الزهری قال کان رسول امام ثافعی نے زمری سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی الله الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم الله تعالیٰ علیه وسلم الله تعالیٰ علیه وسلم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ر دالمحتار باب الاذان مطبوعه مصطفی البایی مصرا/۲۹۳

حكم ديا كرتے تھے (كه به بلند آواز سے كيے) تو وہ كہتے تھے الصّلُوة حامعة (جماعت نماز تباری) ـ (ت)

يامر المؤذن في العيدين، فيقول الصلاة جامعة

لاجرم علائے کرام نے بالا تفاق عیدین میں صلاۃ یکار نامستحب فرمایا، شرح صحیح مسلم امام نووی میں ہے:

جامعة" كهنامستحب بـ (ت)

يقول اصحابنا وغيرهم انه يستحب ان يقال الهارك علاء شوافع اور دير علاء كبت بي كه"الصلاة الصلاة جأمعة 2\_

مر قاۃ علی قاری میں ہے:

نماز کے لئے "الصلوة جامعة" کہنامسخب ہے۔ (ت)

يستحب ان ينادى لها الصلاة جامعة <sup>3</sup>

وہ الفاظ کہ سائل نے ذکر کئے الصلاۃ پر حمکم الله (نماز پڑھو الله تم پر رحم کرے۔ ت) انہیں کے معنی میں ہیں پس بدعت نہیں

اقول: وہ جو مسلم میں حضرت حابر رضی الله تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نماز عید الفطر کے لئے نہ اذان نہ ا قامت اور نہ ہی اس کے علاوہ کو ئی آ واز دی جاتی تھی تواس کی کو ئی حقیقت نہیں، یہ آب رضی الله تعالیٰ عنه کا فتوی ہے ان سے مروی روایت کاذ کر جو پہلے ہوااس میں صرف اتناہے کہ عیدالفطر اور عبدالاضخیٰ کے لئے اذان نہیں ہوتی تھی لیعنی اس میں صرف نفی اذان ہے حضرت جابر بن سمرة وغیرہ نے اقامت کی نفی کا بھی اضافیہ کیاجالا نکہ ان دونوں کی نفی پر اجماع منعقد ہو گیا ہے اور خلاف شاذ قابل توجہ نہ ہوگا، تواب حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ کے قول میں امام نووی کی اس تاویل اقول: وماروي مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه: ان لااذان للصلاة يوم الفطر، ولا اقامة ولانداء ولاشيئ فهي فتوى منه رضي الله تعالى عنه انها روايته ماذكر اولًا قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولايوم الاضعي 4، وليس فيه الانفي الاذان، وزاد جابر بن سبرة وغيره نفي الاقامة، وقد انعقد على نفيهاالإجباع، ولانظر لخلاف شاذ، فلاحاجة الى ماذكر الامام النووي في قول جابر رضي الله تعالى عنه، يتأول على أن المراد الإذان، ولااقامة ولانداء في معنابها و لاشيئ من ذلك أاه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الامّ لامام الشافعي من قال لااذان للعبيرين مطبوعه دار المعرفة بيروت ا/٢٣٥

<sup>2</sup> شرح صحیح مسلم لامام النووی مع مسلم کتاب صلاةالعیدین مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۲۹۰٫۱

<sup>3</sup> مر قاة المفاتيح شرح مشكوة الفصل الثاني من باب صلاة العيدين مطبوعه مكتبه امداديه ملتان ٣٠٠٠٣

<sup>4</sup> صحیح لمسلم کتاب صلاة العیدین مطبوعه قدیمی کت خانه کراچی ۱/۲۹۰

<sup>5</sup> شرح صبح مسلم ملامام النووي مع مسلم مطبوعه قديمي كتب خانه كراجي ۲۹۰/۱

تاۋىرضويّه جلدپنجم

کی ضرورت نہیں کہ مرادیہ ہے کہ نہ اذان ہوتی نہ تکبیر اور نہ ہی ان دونوں کی مائند کوئی ندا ہوتی تھی،اور اشعۃ اللمعات کے اس مضمون پر تعجب ہے جو حضرت جابر بن سمرۃ کی اس حدیث کے تحت ذکر کیا گیا کہ میں نے نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلمی معیت میں ایک یا دو دفعہ سے زائد مرتبہ بغیر اذان وا قامت کے عیدین کی نماز پڑھی، کہا ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ "الصلاۃ جامعۃ "کے الفاظ بھی نہیں کہے جاتے تھے اھ، یہ کلمہ صحیح مسلم میں جامعۃ "کے الفاظ بھی نہیں کہے جاتے تھے اھ، یہ کلمہ صحیح مسلم میں جامعۃ "کے الفاظ بھی نہیں کہے جاتے تھے اھ، یہ کلمہ صحیح مسلم میں فرمائی لہذا یہ مرسل زمری کے معارض نہیں اور مرسل ثقہ فرمائی لہذا یہ مرسل زمری کے معارض نہیں اور مرسل ثقہ مارے ہاں جحت ہے۔ (ت)

ومن العجب مأوقع في الاشعة تحت حديث جأبربن سبرة رضى الله تعالى عنه صليت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العيدين غيرمرة ولامرتين بغير اذان ولااقامة،انه زاد في رواية،ولاالصلوة جأمعة أله فلاا ثرله في صحيح مسلم،ولوكان لم يدل الاعلى عدم البواظبة،ولم يعارض ما ثبت في مرسل الزهرى،ومرسل الثقة حجة عندناً والله تعالى اعلم.

مسكله (۳۲۹) از بيكانير مار واژمهاد نان مرسله قاضي قمرالدين صاحب ۹ رئيج الاول شريف ۳۳۸اه

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ رسولِ خداصلی الله تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود شریف ہم پڑھتے ہیں لیکن ہاتھوں کو پُومتے ہیں ہیں ہوگا کہ جو ہاتھ نہ پُومے وہ مر دود وملعون ہے، اب گزارش ہے کہ ہاتھ پُومنا کیسا ہے اور پُومنا جائے تو کیا ذھے گئاہ ہوگا اگر پُومنا منع ہے تو وہ شخص کو جو نہ پُومنے والوں کو کلماتِ مندرجہ بالا کہتا ہے اُس کے لئے کیا حکم ہے آیا وہ کافر ہوا بااسلام میں رہا؟

#### الجواب:

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كا نام اقدس اذان مين سُن كر انگوشے بُومنامستحب ہے اچھا ہے ثواب ہے كہافى كنزالعباد وجامع الرموز اور ردالمحتار وغيره ميں ہے۔ت) مگر كنزالعباد وجامع الرموز اور ردالمحتار وغيره ميں ہے۔ت) مگر فرض واجب نہيں كه نه كرنے سے گناه ہواور صرف اس قدر پر مر دود وملعون كهنا سخت باطل ومر دود ہے ہاں جو بربنائے وہابیت اسے بُراجان كرنہ يُومے تو وہابى ضرور مر دود وملعون ہے والله تعالى اعلمہ۔

مسئله (۴۷۳) از بریلی مسئوله مولوی محمد افضل صاحب کا ببلی ۲۱ رئیج الاول ۳۳۸اهه

(۱) تکبیر مؤذن کا حق ہے اس کی اجازت کے بغیر دوسرا نہ کئے، بعض اساتذہ کے حوالے سے میں نے

(۱) الاقامة حق للمؤذن ولايقيم بغير اذنه،سمعت من اساتذه مروية، وان قال الامام

Page 418 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> اشعة اللمعات الفصل الاول من باب صلوة العيدين مطبوعه نوريه رضوبيه سخهر الـ ٥٩

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

یہ سنا ہے کہ اگرامام غیر مؤذن کو کہدے "تکبیر پڑھ" تو بھی بلا کراہت یہ جائز ہے، کیا یہ صحیح ہے یافلًا؟ (۲) عیداور جمعہ کے موقع پراگر مکبر اجازتِ امام کے بغیر تکبیر کہہ دے اس کے قول پر عمل جائز نہیں اور اس کی تکبیر پر رکوع وسجدہ کرنے والے کی نماز باطل نہ ہُوئی، کیا صحیح ہے یا

بغيرة اقم، فهو ايضاً جائز بغير الكراهة، صحيح، امرلاـ

(٢) والمكبّر في يوم العيد والجمعة ان كبر بغير اذن الامام، لايجوز الاخذ بقوله ولابطلت صلوة من ركع اوسجد بتكبيرة، صحام لا

# الجواب:

تہیں؟

ال اگر مؤذن موجود ہے تواس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا کی جہیر نہ کہے اور امام کے لئے بھی مناسب نہیں کہ شرعی عذر مثلاً کے بغیر کسی دوسرے کو تکبیر کے لئے کہے، شرعی عذر مثلاً اس کی اقامت لحن پر مشمل ہو،اجازت مؤذن کے بغیرا قامت کہنا مناسب نہیں کہ شاید وہ اسے ناپیند کرتا ہو۔ (ت)

رم بیا جا س کی کوئی اصل نہیں، ضرورت کے موقع بھی کرتا ہے باگر ہے اگر چہ امام اجازت نہ دے بلکہ وہ منع بھی کردے تب بھی جائز ہے۔ اگر چہ امام اجازت نہ دے بلکہ وہ منع بھی

(۱) ان كان المؤذن حاضرا لايقيم غيرة الاباذنه ولاينبغى للامام ان يامر غيرة بالاقامة الابوجه شرعى مثل ان تكون اقامته مشتبلة عن لحن وذلك لانه يوحش المؤذن به.

(٢) هذا باطل لااصل له، ويجوز التبليغ عن الحاجة وان لم ياذن الامام، بل وان نهى وهو تعالى اعلم -

مستله (۱۷۳۱) ۲۴ ربیج الاول شریف ۱۳۳۸ ه

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسلہ میں کہ امام مقتدیوں کوجب تکبیر نماز کھی جائے تو تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑا ہونا چاہئے یا حب حی علی الفلاح مکبر کہے تب کھڑے ہوں اور مقتدی وامام اس میں یعنی قیام و قعود میں مساوی ہیں یام رایک کے واسط حبراگانہ حکم ہے، مثلاً جو کہے کہ مقتدی بیٹھے رہیں اور حی علی الفلاح پر کھڑے ہوں لیکن امام فورًا جب تکبیر شروع ہو کھڑا ہو جائے اس کا فعل صحیح ہے یا غلط؟

#### الجواب:

حی علی الفلاح پر کھڑے ہوں جس نے کہاامام فورًا کھڑا ہوجائے غلط کہا، حوالہ وہ دے، والله تعالی اعلمر

نتاؤىرضويّه جلد پنجم

٢٦ر بيع الآخر شريف ٣٣٨اھ

از چتوڑ گڈھ میواڑ مرسلہ فتح محمر صاحب

مستله (۳۷۲)

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ مسجد کے جمرہ میں امام ہواور تکبیر مکبر شروع کردے اب امام جمرہ سے روانہ ہو ختم سکیبیر سے پہلے حی علی الفلاح کے وقت یا بعد ختم سکیبیر مصلّے پر پہنچ جاوے اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے بصورت احیانا یا بصورت دواما، ہمر دوصورت کا کیا حکم ہے؟

#### الجواب:

اس صورت میں کوئی حرج نہیں نہ امام مکبر کا پابند ہو سکتا ہے بلکہ کمبیر کو امام کی پابندی چاہئے حدیث میں ہے المؤذن املک بالاذان، والامام املی بالاقامة (اذان کا اختیار مؤذن کو ہے اور اقامت کا اختیار امام کو۔ ت) اور اگروہ تکبیر ہوتے میں چلا تو اُسے بیٹھنے کی بھی حاجت نہیں مصلّے پر جائے اور جی علی الفلاح یا ختم تکبیر پر تکبیر تحریمہ کہیں منقول نہیں کہ خطبہ فرما کر تکبیر ہونے تک جلوس فرماتے یہ حکم قوم کے لئے، والله تعالی اعلمہ۔

مسئلہ (۳۷۳) از جرودہ ضلع میرٹھ مسئولہ سید سراج احمد صاحب ۱۳۳۷ھ تکبیر سے پہلے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور کچھ لوگ کھڑے ہوں تو کیا تکبیر شر وع ہوتے ہی سب کو کھڑا ہو جانا چاہئے یا بیٹھ جانا چاہئے،اگر بیٹھے رہیں تو کس لفظ پر کھڑا ہو نا چاہئے،اگر تکبیر شر وع ہوتے ہی فورًا کھڑے ہو جائیں تو کچھ حرج نہیں ہے۔ الجواب:

تکبیر کھڑے ہو کر سُننا مکروہ ہے یہاں تک کہ علمانے فرمایا ہے کہ اگر تکبیر ہورہی ہے اور مسجد میں آیا تو بیٹھ جائے اور جب مکبرحی علی الفلاح پر پنچے اس وقت سب کھڑے ہو جائیں،والله تعالیٰ اعلیہ۔

مسئلہ (۳۷۴) محمد عبدالرشیداز حصار مدرسہ انجمن محاسن اسلام احاطہ عبدالغفور صاحب ۱۴ محرم ۲ ساھ مسئلہ (۳۷۴) مسجد میں بلااذان نماز جماعت درست ہے یا نہیں اور نگ وقت کی وجہ سے صرف تکبیر جماعت کے لئے کافی ہے یا نہیں؟ بینتوا توجد وا۔

#### الجواب:

بلااذان جماعتِ اولی مکروه وخلافِ سنّت ہے، ہاں وقت ایسا ننگ ہو گیا ہو کہ اذان کی گنجائش

 $^{197/2}$  تغزالعمال فی سنن الا قوال والا فعال حدیث  $^{1997}$  مطبوعه مؤسسة الرسالة بیر وت  $^{196/2}$ 

Page 420 of 696

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

نه ہوتو مجبورانہ خود ہی چھوڑی جائے گی،والله تعالی اعلمہ۔

سکه (۳۷۵) مسائل از شهر کهنه محلّه کا ککر توله مسئوله نتھے خال ۱۵ محرم ۱۳۳۹ه

(۱) اذان سنّت ہے یا واجب؟

(٢) اذان نابالغ دے توجائز ہے یا ناجائز؟

(m) تكبير واجب ہے ياسنت؟

(۴) مصلّی پرامام نه ہوتو تکبیر جائز ہے یا ناجائز؟

الجواب

(۱) جمعہ وجماعت پنجگانہ کے لئے اذان سنّتِ مؤکدہ وشعارِ اسلام وقریب بواجب ہے، واللّه تعالٰی اعلمہ۔

(٢) نابالغ ا رعاقل إوراس كى اذان اذان سمجى جائے توجائز ہے، والله تعالى اعلمه

(m) يون بي تكبير بهي، والله تعالى اعلمه

(٣) جب امام مسجد میں به تهیه نماز آئے تو تکبیر کہہ سکتے ہیں اگرچہ مصلّے تک نہ پہنچے، واللّه تعالی اعلیہ۔

ستله (٣٤٦) از شهر مسئوله وكيل الدين طالب علم مدرسه منظر الاسلام ٢ محرم ٩٣٣١هـ

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکہ میں کہ زید بہت ہی پگائٹی ہے اہلست کے طریقہ پر قدم بقدم چاتا ہے ایک ذرّہ بھی وہابیت کا نقص نہیں پایا جاتا وہابیوں سے منتقر رہتا ہے الغرض عقائد میں کسی قتم کی خرابی نہیں ایسے شخص کو بکر وہابی وکافر کہتا ہے چونکہ بکر نے زید کو بوقت اذان کے حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک پر انگشت کو بوسہ لیتے ہوئے اور درود شریف بآواز بلند پڑھتے ہوئے نہ دیکھا زید کہتا ہے کہ اذان کا جواب دینا اور درود شریف حضور کے نام مبارک پر اس وقت پڑھنا دل میں چاہئے لہذا میں دل میں پڑھتا ہوں اور جواب اذان دیتا ہوں اور زید انگشت چُومنے سے انکار بھی نہیں کرتا ہے اس وجہ سے بکر نے زید کو اسلام سے خارج کرکے کفر میں داخل کردیا ہے اور زید کے عقائد کی حالت بھی نہیں کرتا ہے اس وجہ سے بکر نے زید کو اسلام سے خارج کرکے کفر میں داخل کردیا ہے اور زید کے عقائد کی حالت بھی خاری ہوگا؟ بیبنی او بکر پر شارع علیہ السلام کا کیا حکم جاری ہوگا؟ بیبنی اتو جروا۔

# الجواب:

ا گریہ بیان واقعی ہے توزید کو وہانی کہنا جائز نہیں اور اسے خارج از اسلام مھہرانا سخت اشد کبیرہ ہے بحر پر توبہ فرض ہے اور اس وقت درود شریف دل میں پڑھنے سے اگر زید کی مرادیہ ہے کہ زبان سے نہ پڑھا جائے تو غلط ہے زبان سے پڑھنالازم ہے اور بآواز ہونا مستحب ہے کہ اور وں کو بھی ترغیب و تذکیر ہو اور اس پر درود شریف نہ پڑھنے کی بدگمانی نہ ہو، واللّٰہ تعالی اعلمہ۔ نتاؤىرضويّه جلد پنجم

مسکلہ (۳۷۷) از شہر محلّہ ملوک پور مسئولہ شفیق احمد خال صاحب ۲۱ محرم الحرام ۳۹ ۱۳۱ھ کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسکلہ میں کہ تکبیر کے شروع ہونے کے وقت امام ومقتدی کو کھڑار ہنا چاہئے یا بیٹھ جانا چاہئے اور بیٹھ جانے میں کیافضیات ہے اور کھڑار ہنے میں کیا نقصان ہے؟

#### الجواب:

امام کے لئے اس میں کوئی خاص حکم نہیں مقتدیوں کو حکم ہے کہ تکبیر بیٹھ کر سنیں جی علی الفلاح پر کھڑے ہوں، کھڑے کھڑے تکبیر ہورہی ہو کھڑے تکبیر سننا مکروہ ہے یہاں تک کہ علمگیری میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں مسجد میں آئے کہ تکبیر ہورہی ہو فوڑا بیٹھ جائے اور حی علی الفلاح پر کھڑا ہو اور اس میں راز کمبر کے اس قول کی مطابقت ہے کہ قد قامت الصلاقاد ھر اس نے حی علی الفلاح کہا کہ آؤمراد پانے کو، جماعت کھڑی ہوئی، اس نے کہا قد قامت الصلاق جماعت قائم ہو گئ۔ والله تعالی اعلیم

مسكله (٣٧٨) از شهر بازار شهامت شيخ مسئوله مشيت خال وصفر المظفر ٣٣٩هـ

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ بعد اذان کے اور جماعت سے ذرا قبل الصلوة والسلام علیک یار سول الله الصلوة والسلام علیک یا عبیب الله پڑھنا بآواز بلند چاہئے یا نہیں؟ ایک شخص کہتا ہے کہ صلاة وسلام پڑھنے سے اذان کی حیثیت گھٹتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے جواب سے مشرف فرمایا جائے۔

#### الجواب:

پڑھنا چاہۓ اور صلاۃ وسلام سے اذان کی حثیت بڑھتی ہے کہ وہ اعلام کے لئے تھی اور یہ اسی کی ترقی ہے واللہ تعالی اعلمہ۔ مسلہ (۳۷۹) از شہر محلّہ صالح تگر مسئولہ کفایت دری ساز الصفر ۳۳۹اھ

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ ایک شخص وہابی ہے یا ان کا ہمخیال ہے اگر وہ اذان دے سُنّی کی مسجد میں تو اس کا جواب سُنّی دے یا نہیں؟ اور جب سُنّی اس مسجد میں نماز کے کیلئے جائے تواپی اذان کھے یا اس کی اذان پر اکتفا کرے اور دوسری اذان نہ کھے؟ بیپنوا تو جروا۔

#### الجواب:

اسم جلالت پر کلمہ تعظیم اور نام رسالت پر درود شریف پڑھیں گے اگرچہ یہ اسائے طیبہ کسی کی زبان سے اداہوں مگر وہابی کی اذان اذان میں شار نہیں جواب کی حاجت نہیں،اور اہلسنت کو اُس پر اکتفا کی اجازت نہیں بلکہ ضرور دوبارہ اذان کہیں، در مختار میں ہے:ویعاداذان کافر و فاسق ا (کافراور فاسق کی اذان لوٹائی جائے۔ت) والله تعالی اعلمہ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> دُر مختار باب الإذان مطبوعه مجتبائی دہلی ال<sup>۱</sup>۲۲

فتاؤىرضويّه جلدپنجم

مسکلہ (۳۸۰) موضع بثارت گئج ضلع بریلی مسئولہ حاجی غنی رضاخان صاحب رضوی موضع بثارت گئج ضلع بریلی مسئولہ حاجی غنی رضاخان صاحب رضوی الله پڑھی جاتی ہے مخالف کہتا (۱) کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ صلاۃ جو بعد اذان بلفظ الصلاۃ والسلام علیک یارسول الله پڑھی جاتی کہ فرض ہے یا ہے کہ یہ فعل قرآن شریف اور حدیث شریف کے باہر ہے اور شارع اسلام کے خلاف ہے یا کوئی مجھے بتائے کہ فرض ہے یا واجب یاسنت ہے یا مستحب، اور یہ فعل نیم مولوی کا ہے ایس شخص کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں اس کو امام بنانا چاہئے یا نہیں؟ واجب یاسنت ہے قبل جو تکبیر پڑھی جاتی ہے اس کو زید کہتا ہے کہ امام ومقدی بیٹھ کر سنیں، عمر و کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر سُننا چاہئے اور یہ رواج قدیم ہے اور یہ عولویوں کی فتنہ انگیزی کی بات ہے۔

#### الجواب:

خالف جھُوٹا ہے اور شریعتِ مطہرہ پر افترا کرتا ہے ثبوت دے شرع مطہر نے اسے کہاں منع فرمایا ہے کہ خلافِ شرع کہتا ہے ہاں وہ فردًا مستحب ہے اور اصلافر د فرض ہے قال الله تعالى:

بیشک الله اور اس کے سب فرشتے درود سیسجتے ہیں اس نبی پر،اے ایمان والو! درود سیسجوان پر اور خوب سلام عرض کرو (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم)۔

ٳڽؙۧٵڛ۠ؗڡؘۅؘڡٙڵؠٟڲؾٷؙؽڝؘڷؙۅؙؽؘۘۼۘٙٙٙٙ؈ٵٮڐ۫ؠۣؠۜ<sup>ۦڵ</sup>ؽٙٵؿۘۿٵڷ۠ڕ۬ؽؽ ؙٳڡٮؙؙڎ۫ٳڝۘڐ۠ۅٛٳۼػؽؿٶڝٙڵؚؠٷٳۺڶۣؽٵ۞

رب عزوجل کا حکم مطلق ہے اس میں کوئی استناء فرمادیا ہے کہ مگر اذان کے بعد نہ سجیجو، جب پڑھا جائیگا اس حکم الہی کا امتثال ہوگا فلمذام بار درود پڑھا جائیگا اس حکم الہی کا امتثال ہوگا فلمذام بار درود پڑھنے میں ادائے فرض کا ثواب ملتا ہے کہ سب اُسی مطلق فرض کے تحت میں داخل ہے تو جتنا بھی پڑھیں گے فرض ہی میں شامل ہوگا نظیر اس کی تلاوتِ قرآن کریم ہے کہ ویسے تو فرض ایک ہی آیت ہے اوراگر ایک رکعت میں ساراقرآن عظیم تلاوت کرے تو سب فرض ہی میں داخل ہوگا اور فرض ہی کا ثواب ملے گاسب فَاقْدَعُوْ اَمَا تَیَسَّمَ مِنَ الْقُرْ اَنِ اللّٰ مِن میں داخل ہوگا اور فرض ہی کا ثواب ملے گاسب فَاقْدَعُوْ اَمَا تَیَسَّمَ مِنَ الْقُرْ اَنِ اللّٰ مِن مِن مِن داخل ہوگا اور فرض ہی کا ثواب ملے گاسب فَاقْدَعُوْ اَمَا تَیَسَّمَ مِنَ الْقُرْ اَنِ اللّٰ مِن مِن مِن مِن داخل میں ہے آج کل ایساانکار کرنے والے کوئی نہیں مگر وہا بیہ اور وہا بیہ کے بیان باطل محض ہے واللّٰ ہو تعالٰی اعلمہ۔

(۲) مسئلہ شرعیہ کونے مولویوں کی فتنہ انگریزی کہناا گربراہِ جہالت نہ ہو کلمہ کفر ہے کہ تو ہین شریعت ہے مقتریوں کو حکم میہ ہے کہ تکبیر بیٹھ کر سُنیں جب بکتر حی علی الفلاح پر پنچے اس وقت کھڑے ہوں کہ اس کے اس قول کی مطابقت ہوجو وہ اس کے بعد کہے گا کہ قدی قامت المصلاۃ جماعت کھڑی ہوئی یہاں تک کہ اگر تکبیر ہور ہی ہے اور اس وقت کوئی شخص باہر سے آیا تو یہ خیانہ کرے کہ چند کلمات رہ گئے ہیں پھر کھڑا ہو نا ہوگا بلکہ فورًا بیٹھ جائے اور حی علی الفلاح پر

<sup>1</sup> القرآن ۵۲/۳۳

<sup>2</sup> القرآن ٢٠/٤٣

نتاۋىرِ ضويّهِ جلد پنجم

کھڑا ہو۔علمگیریہ میں ہے:

اگر کوئی تکبیر کے وقت آیا تو وہ بیٹھ جائے کیونکہ کھڑے ہو کر تکبیر سُننا مکروہ ہے پھر جب مؤذن "حی علی الفلاح" کہے تو اُٹھے مضمرات میں ایسے ہی ہے۔ (ت)

اذادخل الرجل عندالاقامة يكرة له الانتظار قائماً ولكن يقعد ثم يقوم اذابلغ المؤذن قوله حى على الفلاح كذافي المضمرات 1 والله تعالى اعلم -

**مسئله (۳۸۱)** از ریاست رام پور محلّه مر دان خان گلی موچیال مسئوله محمر نور • ۱۳۳۶ مسئله (۳۸۱)

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسلہ میں کہ مسجد میں پنجگانہ اذان واسطے نماز کے کہاں کہی جائے اور بانی مسجد نے کوئی جگہ اذان ہو کی مقرر نہیں کی اکثر لوگ صحن مسجد میں اذان کہہ دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجد کی داہنی طرف یعنی جنوب کواذان ہو اور مسجد کی بائیں طرف یعنی شال کو تکبیر کہی جائے اور جس مسجد کا کوٹھانہ ہو صاف میدان حد بستہ ہو اُس مسجد کی کون سی داہنی اور بائیں پر عمل کیا جائے اور یہ بھی سُنا ہے کہ جماعت پر حق سجانہ، کی رحمت اول امام پر اور بعد اس کے صف اول کی داہنی جانب سے تمام پر شر وع ہوتی ہے پھر دوسری تیسری صفوں پر آخر تک، جن لوگوں کا یہ قول ہے کہ مسجد کی داہنی جانب جنوب ہونی جانب سے مصلیان پر رحمتِ حق نازل ہوتی ہے یااس کے بالعکس اور منبر مسجد کو بائیں جانب کہتے ہیں اور پُرانی مسجد وں میں داہنی جانب اور بائیں جانب بُرج سے ہوئے ہیں اُس پر اذان ہُوا کرتی ہے اس وقت کے مؤذنان نے اُس کو چھوڑ دیا صحن مسجد میں جہاں چاہتے ہیں اذان کہہ دیتے ہیں آ یااذانِ پنجگانہ نماز سنّت خارج مسجد مثل منڈ ھیر وغیرہ ہے یاصحن مسجد سینوا تو جر وا۔

#### الجواب:

مسجد میں اذان کہنا مطلق منع ہے خلاصہ وہندیہ و بحر الرائق وغیر ہامیں ہے: لایؤذن فی المسجد 2 (مسجد میں اذان نہ دی جائے۔ت) نظم زندویی وجامع الرموز میں ہے: یکو ہ الاذان فی المسجد 3 (مسجد میں

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوى ہند به کتاب الصلاة ماب فی الاذان فصل ثانی مطبوعه نورانی کتب خانه بیثاورا/ے ۵

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> خلاصة الفتادىالفصل الاول فى الاذان مطبوعه مكتتبه حبيبيه كوئيه ا<sub>9</sub>7، فقادى هنديه الفصل الثانى فى كلمات الاذان الخ مطبوعه نورانى كتب خانه بشاور ا80،البحرالرائق باب الاذان مطبوعه انتجاميم سعيد كمپنى كراچى ۲۵۵/۱

<sup>3</sup> جامع الرموز كتاب الصلاة فصل الاذان مطبوعه مكتبه اسلاميه گنيد قاموس ايران ا/ ۱۲۳

**نوث:** جامع الرموزمين بيه عبارت بالمعنى ہے بالالفاظ نہيں۔ جامع الرموز کے الفاظ يوں ہيں: بانہ لايؤون فی المسجد فانہ مکروہ کمافی النظم''۔ نذير احمد سعيدي

ــــافيرضويّـه جلد پنجم

اذان مکروہ ہے۔ ت)اذان کے لئے کوئی دہنی بائیں جانب مقرر نہیں، منارہ پر ہو جس طرف ہواور جہاں منارہ یا کوئی بلندی نہیں وہاں فصیلِ مبحد پر اُس طرف ہو ور جہاں منارہ یا کوئی بلندی نہیں وہاں فصیلِ مبحد پر اُس طرف ہو جد هر مسلمانوں کی آبادی زائد ہے اور دونوں طرف آبادی برابر ہو تواختیار ہے جد هر چاہیں دیں۔ تکبیر میں مناسب سے ہے کہ امام کے محاذی ہو ور نہ امام کی دہنی جانب کہ مسجد کی بائیں جانب ہوگی ور نہ جہاں بھی جگہ ملے۔ رحمتِ اللی پہلے امام پر اُن ہے پھر صف اول کے دہنے پر پھر بائیں صف پر پھر دوم میں امام کے محاذی پھر دوم کے دہنے پر پھر بائیں صف پر پھر دوم میں امام کے محاذی پھر دوم کو دہنے پر پھر بائیں صف پر پھر دوم میں امام کے محاذی پھر دوم ہو الله پر بائیں پر اسی طرح آخر صفوں تک۔ امام کا دہنا مسجد کا بایاں ہوتا ہے مسجد میں عمارت ہو یانہ ہو کہ مسجد تا بع کھیہ معظمہ ہے۔ والله تعالی اعلام

مسله (۳۸۲) از ورنگر داید مه سانه - گجرات گاڑیے دروازه متصل مکان چاندار سول مسئوله عبدالرجیم احمد آبادی

۲۲رمضان ۹۳۳۹ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین کہ مسجدوں کے دروازوں پر گھنٹا لگا کر پنجوقتہ نمازوں کے وقت پر بجانا مشابہت کفار ہے یا نہیں۔ بینوا توجدوا۔

#### الجواب:

یہ سخت حرام اور نایاک وملعون فعل کفار ملعونین سے پوراپوراتشتبہ ہے، والله تعالی اعلمہ

**مسئله (۳۸۳)** ازاکلتراضلع بلاسپور- سی بی مسئوله عبدالغنی امام مسجد جامع ۲۲رمضان ۳۳۹ه

کیافرماتے ہیں علائے دین کہ ایک مؤذن روزہ نہیں رکھتا کتنی ہی بارامام نے لڑنے پر آمادہ ہُواامام سے کھازیادہ بات کرے گاتو پیک کر
نالی میں موڑر گر دُوں گاایک ہی نمبر کالالجی گانے والا بھائڈ بھی منخرا چور بھی مبجد کے چار قفل چوری کیے پتا لگنے پر کہاتم نے دود یے سے
ابھی تک وہ مسروق قفل اس کے پاس ہیں امام پر بہتان لگاتا ہے کہ تم مسجد کی لالٹین کا تیل چوری کرتے ہو حالا تکہ کبھی نہیں دیکھاامام کہتا
ہے اگر شوت مل جائے تو میر اہاتھ کاٹ لو بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر بھی تو کبھی درود شریف پڑھتے نہیں سُنا
اور ۱۵ مضان کو عین جماعتِ فجر کے وقت جھاڑو دیتا تھا میں نے کہا ابھی جھاڑو نہ دو تو جماعت کے سامنے کہنے لگا کہ مُوت مُوتا آگ نہ
مُوتو، بے حیالاً اکا فسادی ہے ایک روزہ دار مسافر کو بھی بہکاتا تھا لہذا اس مؤذن کے متعلق فتوے سے مطلع فرمائیں۔

#### الجواب:

اگریہ باتیں واقعی ہیں تو وہ مؤذن سخت فاسق فاجر ہے اُسے مؤذن بنانے کی ہر گزاجازت نہیں اُسے معزول کر نالازم، نبی صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں: الا مأمر ضامن والمؤذن مؤتمن أ (امام ذمه دار ہے اور مؤذن امین ہے) روالا ابوداود والتومذی

<sup>1</sup> جامع الترمذي باب ماجاء ان الامام ضامن الخ مطبوعه آفتاب عالم پريس لا مور ۲۹۱۱، سنن ابی داؤد باب مايجب على المؤذن مطبوعه آفتاب عالم پريس لا مور ۷۷۱

نتاؤىرضويّه جلد پنجم

وابن حبان والبھیتی عن ابی هریرة واحمد عن ابی امامة رضی الله تعالی عنهما بسند صحیح (اسے ترمذی، ابن حبان اور بہیتی نے سید نا ابوم پرة رضی الله تعالی عنهما سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ت) ابوم پرة رضی الله تعالی عنهما سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ت) اور ظام ہے کہ فاسق امین نہیں ہو سکتا ولہذا مقصود اذان کہ اعلام باو قات نماز وسحری وافطار ہے فاسق کی اذان سے حاصل نہیں ہو سکتا ولہذا مقصود اذان کہ اعلام باو قات نماز وسحری وافطار ہے فاسق کی اذان سے حاصل نہیں ہو سکتا تنویر میں ہو۔

|                                                        | į •                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| قریب البلوغ بیجیی،غلام اور نامینا کی اذان جائز ہے۔ (ت) | يجوز اذان صبى مراهق وعبد واعبى 1_ |
|                                                        | تىبىين الحقا كق مىں ہے:           |

کیونکہ ان کا قول امور دینیہ میں معتبر ہے لہذاان کا قول ملزم ہوگااور اس کے ساتھ اعلام حاصل ہو جائیگا بخلاف فاسق کے۔ (ت) لان قولهم مقبول فى الامور الدينية،فيكون ملزمًا،فيحصل به الاعلام بخلاف الفاسق 2\_

## ر دالمحتار میں ہے:

ہمارے سابقہ بیان سے واضح ہو چکا ہے کہ اعلام بغیر عدل کے حاصل نہیں ہوسکتا اور اس کا قول قبول نہیں کیا جائےگا یعنی امام کے پیچھے فاسق مکٹر پر اعتاد جائز نہیں۔ (ت)

يؤخن مماقدمناه من انه لايحصل الاعلام من غير العدل ولايقبل قوله انه لايجوز الاعتماد على المبلغ الفاسق خلف الامام 3\_

#### در مختار میں ہے:

مصنّف نے دیوانے، ناقص العقل، ناسمجھ بچے کی اذان پر عدم صحت کے ساتھ جزم کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اور کافر وفاسق بھی اس مثال میں شامل ہیں، کیونکہ ان کا قول امور دینیہ میں معتبر نہیں۔ (ت)

وجزم المصنّف بعدم صحة اذان مجنون ومعتوه وصبى لا يعقل قلت وكافر وفاسق لعدم قبول قوله في الديانات 4

<sup>1</sup> وُر مختار شرح تنوير الابصار باب الاذان مطبوعه مجتبائي د ہلي ١٧٣١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تبيين الحقائق باب الاذان مطبعة كبرى اميريه بولاق مصرا/ ٩٣

<sup>3</sup> روالمحتار مطبوعه مصطفیٰ البابی مصر ۱/۲۹۰

<sup>4</sup> در مختار مطبوعه محتبائی د ہلی ۱۹۴۱

فتاؤىرِضويّه جلد پنجم

غنیہ میں ہے:

نشہ کرنے والے، دیوانے، نابالغ بچہ کی اذان لوٹائی جائیگی کیونکہ ان کے قول پر عدم اعتاد کی وجہ سے مقصود حاصل نہیں ہو پاتا اھر ردالمحتار میں اسے نقل کرکے ثابت رکھا بلکہ بحرکی عبارت سے اس کی تائید کی پس فاسق کے بارے میں بحث کی حاجت ہی نہیں کیونکہ چیچے گزر چکا ہے کہ اس کی اذان سے اعلام کا حصول مسلّمہ طور پر نہیں ہوتا۔ (ت) واللّه تعالیٰ اعلام کا حصول مسلّمہ طور پر نہیں ہوتا۔ (ت) واللّه تعالیٰ

يجب اعادة اذان السكران والمجنون والصبى غير العاقل لعدم حصول المقصود لعدم الاعتماد على قولهم أه وقد نقله فى ردالمحتار واقرة بل ايدبه بحث البحر فلاوجه لبحثه فى الفاسق وقدسلم عدم حصول المقصود بأذانه كماتقدم.

مسلم (۳۰۴) از سنٹوریم ضلع نینی تال مسئولہ سراج علی خال صاحب قادری رضوی بریلوی۱۱ شعبان ۱۳۳۹ھ کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ مسجد میں نماز جماعت کے لئے اذانِ پنجوقته کیااہمیت رکھتی ہے مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ دوچار شخص جماعت سے نماز پڑھیں تواذان ضروری ہے یا نہیں۔بینوا تو جروا۔

#### لجواب:

مسجد میں پانچوں وقت جماعت سے پہلے اذان سنّتِ مؤکدہ قریب بواجب ہے اور اس کاترک بہت شنیع، یہاں تک کہ حضرت المام محمد رحمۃ الله علیه نے فرمایاا گر کسی شہر کے لوگ اذان دینا چھوڑ دیں تومیں ان پر جہاد کروں گا، شہر میں اگر کچھ لوگ مکان یا دُکان یا میدان میں اذان نہ کہیں توحرج نہیں، عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا: اذان الحی یکفیدناً 2محلّه کی اذان ہمیں کفایت کرتی ہے،

یوں ہی مسافر کوترک اذان کی اجازت ہے لیکن اگرا قامت بھی ترک کرے گاتو مکروہ ہوگا۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ مسلم (۳۸۵) ازبریلی بازار مسئولہ عزیز الدین خال دُکاندار کیا شوال ۳۸۹ھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ نماز سے قبل صلاۃ پکار نااور اذان ثانی باہر مسجد کے کہنا وہا ہیہ کا کام ہے اُس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

#### الجواب:

نمازے پہلے صلاة بکار نامستحس ہے حرمین شریفین و تمام بلاد دار الاسلام میں رائج ہے اسے وہابیہ کا کام

<sup>1</sup> ردالمحتار باب الاذان مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/۲۸۹ ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ر دالمحتار باب الاذان مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/۲۹۱

فتاؤى رِضويّه جلد پنجم

کہنا تجیب ہے وہابیہ ہی اسے بُراکہتے ہیں،اذانِ ثانی امام کے سامنے منبر کے محاذی متجد کے باہر ہو ناہی نبی صلی الله تعالی علیہ وُسلم کی سنّت ہے،اُسے وہابیہ کاکام کہنا محض جہالت وحماقت ہے،اُریہ شخص جاہل ہے کسی احمق سے سُنی سنائی ایسی کہتا ہے اُس کے مذہب میں کوئی فتور نہیں اور فاسق معلن بھی نہیں اور اس کی طہارت و قرات صحیح ہے توان شر الط کے ساتھ اس کے بیچھے نماز میں حرج نہیں، والله تعالی اعلمہ۔

Page 428 of 696

فتاؤى رِضويّه جلد پنجم

فتاؤى رِضويّه جلد پنجم

### رساله

# منيرالعينفي حكم تقبيل الابهامين الماسين

(انگوٹھے پچومنے کے سبب آنکھوں کاروشن ہونا) استاھ

مسلم (۳۸۷) کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلم میں کہ اذان میں کلمہ اشھد ان محمدًا رسول الله سُن کرانگوٹھے چُومناآ کھوں سے لگانا کیساہے؟ بینتوا توجرُوا۔

### فتوى

# بسم الله الرحلن الرحيمط

تمام خُوبیان الله کے لئے جس نے گروہ انبیاء ومرسلین کے سربراہ کے نور سے تمام مسلمانوں کی آنکھوں کو روشی بخشی، صلاۃ وسلام ہو اس پر جو آنکھوں کا نور، پریشان دلوں کا سرور یعنی محمد صلی الله تعالی علیہ وسلم جن کاذکر اذان ونماز میں بلند ہے۔ جس کا اسم گرامی اہل ایمان کے ہاں نہایت ہی محبوب ہے اور آپ کی آل واصحاب پر

الحمدالله الذي نورعيون المسلمين بنورعين اعيان المرسلين، والصّلاة والسلام على نور العيون سرورالقلب المحزون محمدنالرفيع ذكرة في الصلاة والاذان، والجيب اسمه عند اهل الايمان، وعلى الهوصحبه

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

جن کے مبارک سینے آپ کے اسرار ور موز کے جلال کیلئے کھول دئے،اور ان کی آنھوں کو آپ کے انوار جمال سے منور فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ الله تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ وحدہ،لاشریک ہے اور حضرت محمہ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بر گزیدہ بندے اور رسول ہیں جن کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا،اور ہم پر بھی رحمت ہوان کے میاتھ ،ان کے سبب اور ان کے صدقہ میں یاار مم ساتھ،ان کے سبب اور ان کے صدقہ میں یاار مم الراحمین، مولی جلیل کا عبد ذلیل عبدالمصطفی احمہ رضا الراحمین، مولی جلیل کا عبد ذلیل عبدالمصطفی احمہ رضا الراحمین، مولی جلیل کا عبد ذلیل عبدالمصطفی احمہ رضا الراحمین، مولی جلیل کا عبد ذلیل عبدالمصطفی احمہ رضا الراحمین، مولی جلیل کا عبد ذلیل عبدالمصطفی احمہ رضا کی الراحمین، مولی جلیل کا عبد ذلیل عبدالمصطفی احمہ رضا کی گاور اس کے تمام احوال کی منور فرمائے اور اس کے تمام احوال کی اصلاح کرے درانحالیکہ وہ رب الفلق کی پناہ میں آتا ہے تمام معلوق کے شرسے اور حمہ کرتا ہے الله کی اس پر جو اس نے عطا معلوق کے شرسے اور حمہ کرتا ہے الله کی اس پر جو اس نے عطا کی اور اس کی توفیق دے۔ (ت)

والمشروحة صدورهم لجلال اسرارة والمفتوحة عيونهم بجمال انوارة، واشهد ان لااله الا الله وحدة لاشريك له، وان محمّداعبدة ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وعلى أله وصحبه اجمعين، وعلينا معهم وبهم ولهم ياارحم الراحمين أمين، قال العبد الذليل للمولى الجليل عبد المصطفى احمد رضاالمحمدى السنى الحنفى القادرى البركاتي البريلوى. نورالله عيونه واصلح شيونه مستعيذا برب الفلق من شرما خلق وحامد الله على ماالهم ووفق.

## الجواب:

حضور پُر نور شفیع یوم النشور صاحبِ لولاک صلی الله تعالی علیه وسلم کا نام پاک اذان میں سُنتے وقت انگوشے یا انگشتانِ شہادت پُوم کرآ تکھول سے لگانا قطعًا جائز، جس کے جواز پر مقام تبرع میں دلائل کثیرہ قائم، اور خود اگر کوئی دلیل خاص نہ ہوتی تو منع پر شرع سے دلیل نہ ہونا ہی جواز کے لئے دلیل کافی تھا، جو ناجائز بتائے ثبوت دینااُس کے ذہہ ہے کہ قائل جواز متمسک باصل ہے اور متمسک باصل ہے اور متمسک باصل ہے اور متمسک باصل محتاج ولیل نہیں، پھر یہاں تو حدیث وفقہ وار شاد علا وعمل قدیم سلف صلحاسب پچھ موجود۔ علائے محدثین اور متمسک باصل محتاج میں حضرت فلیفہ رسول الله تعالی علیه وسلم سید نا امام حسن و حسین و حضرت نقیب اولیائے رسول الله تعلی الله تعالی علیه وسلم سید نا امام مقامہ حضر الله تعالی علیہ وسلم مید نا المام عقامہ حشم اللہ ین الکریم و علیہم جمیعا الصلاۃ والتسلیم وغیر ہم اکابر دین سے حدیثیں روایت فرمائیں جس کی قدرے تفصیل امام عقامہ حشم اللہ ین خاوی رحمہ الله تعالی نے کتاب مستطاب مقاصد حسنہ میں ذکر فرمائی اور جامع الرموز شرح نقایت، مختصر الوقایۃ و فقاوی صوفیہ و کنز العباد ور دالمحتار حاشیہ در مختار وغیر ہاکتب فقہ میں اس فعل کے استحباب واستحسان کے صاف تصر شرح آئی، ان میں اکثر کتابیں خود مانعین اور ان کے اکابر و عمائہ مثل مشکم قنوجی

تاۋىرضويّه جلدينجم

وغیر و کے متندات سے ہیں اور اُن حدیثوں کے بارے میں اُن محدثین کرام و محققین اعلام نے جو تصحیح و تضعیف و تجرح کو توثیق میں دائرہ اعتدال سے نہیں نکلتے اور راہِ تساہل و تشدّ دنہیں چلتے حکم اخیر و خلاصہ بحث و تنقیر بیہ قرار دیا کہ خود حضور اقد س سید عالم صلی اللّٰه تعالیٰ علیہ وسلم سے جو حدیثیں یہاں روایت کی گئیں باصطلاح محدثین درجہ صحت کو فائز نہ ہو ئیں، مقاصد میں فی الله

|                                                       | • · ·                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| بیان کرده مر فوع احادیث میں کوئی بھی درجہ صحت پر فائز | لايصحّ في المرفوع مِنْ كُلّ لهذا شيئٌ 1_ |
| نہیں۔(ت)                                              |                                          |
|                                                       |                                          |

مولانا على قارى عليه رحمة البارى موضوعاتِ كبير مين فرمات مين:

کل مایروی فیعی هذا فلایصح رفعه البتة <sup>2</sup>۔ ہونا حتمی صحیح نہیں۔(ت)

علامه ابن عابدین شامی قدس سرّه السامی ر دالمحتار میں علّامه اسلعیل جراحی رحمه الله تعالیٰ سے نقل فرماتے ہیں :

كَهُ يَصِحَّ فِي الْمَرُ فُوْعِ مِنْ كُلِّ هٰذَا شَيئٌ 3 -نهيں۔(ت)

پھر خادم حدیث پر روشن کہ اصطلاح محد ثین میں نفی صحت نفی حسن کو بھی متلزم نہیں نہ کہ نفی صلاح و تماسک و صلوح تمسک، نہ کہ و علوی وضع کذب، تو عندالتحقیق ان احادیث پر جیسے باصطلاح محد ثین حکم صحت صحیح نہیں یو نہی حکم وضع و کذب بھی ہر گز مقبول نہیں بلکہ بضر تکائمہ فن کثرتِ طُرق سے جر نقصان متصوّر اور عملِ علماً و قبولِ قُدما حدیث کے لئے قوی، دیگر اور نہ سہی تو فضا کل اعمال میں حدیث ضعیف بالاجماع مقبول، اور اس سے بھی گزرے تو بلاشبہ یہ فعل اکابر دین سے مر وی و منقول اور سلف صالح میں حفظ صحت بھر وروشنائی چثم کے لئے مجر ب اور معمول، ایسے محل پر بالفرض اگر کچھ نہ ہو تو اس قدر سند کافی بلکہ اصلاً نقل بھی نہ ہو تو صرف تجربہ وافی کہ آخر اُس میں حکم شرعی کا از الہ نہیں، نہ کسی سنّتِ ثابتہ کا خلاف، اور نفع حاصل تو منع باطل، بلکہ انصاف کیجئے تو محد ثین کا نفی صحت کو احادیث مر فوعہ سے خاص کر ناصاف کہہ رہا ہے کہ وہ احادیثِ مو قوفہ کو غیر صحیح نہیں کہتے پھر یہاں حدیث موقوف کیا کم ہے، والہٰذا مولنا علی قاری نے عبارت مذکورہ کے بعد فرمایا:

قلت واذا ثبت رفعه الى الصديق رضى الله على عنه على الله تعالى عنه على الله تعالى عنه على الله تعالى عنه على الثوت

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المقاصد الحسنه حرف المهم حديث ا ١٠٠ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ص ٣٨٥ ا

<sup>2</sup> الاسرار المر فوعه في الاخبار الموضوعه (موضوعات كبرى) حديث ۸۲۹ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ص ۲۱۰

<sup>3</sup> ر دالمحتار باب الاذان مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/۲۹۳

تاؤى رضوته حلدينجم

عمل کو بس ہے کہ حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم پر لازم کرتا ہُوں اپنی سنّت اور اپنے خلفائےراشدین کی سنت۔رضی الله تعالیٰ عنہم اجمعین۔

تعالى عنه فيكفى للعمل به لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 1-

توصدات سے کسی شے کا ثبوت بعینه حضور سیدعالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے ثبوت ہے اگرچہ بالحضوص حدیث مر فوع درجه صحت تک مر فوع نه ہو،امام سخاوی المقاصد الحسنة فی الاحادیث الدائرة علی الالسنة میں فرماتے ہیں:

یعنی مؤذن سے اشھد ان محماً رسول الله سن کر انگشان شہادت کے پورے جانب باطن سے پُوم کرآ کھوں پر ملنااور یہ وُعا پڑھنا اَشْھَلُ اَنَّ مُحَمَّلًا عَبْلُه، وَرَسُولُه، رَضِیتُ یہ وُعا پڑھنا اَشْھَلُ اَنَّ مُحَمَّلًا عَبْلُه، وَرَسُولُه، رَضِیتُ یہ وُعا پڑھنا اَشْھَلُ اَنَّ مُحَمَّلًا اعْبُلُه، وَرَسُولُه، رَضِیتُ الله تَعَالَیٰ عَلَیهِ وَسَلَّمَ نَبِیا ط اس حدیث کو دیلی نے مند الفردوس میں حدیث سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا کہ جب اس جناب نے مؤذن کو اشھد ان محماً رسول الله کہتے سُنا یہ وُعا پڑھی اور دونوں کلے کی انگیوں کے پورے جانب زیریں سے پُوم کر آ تھوں سے لگائے، اس پر حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جو ایبا کرے جیسا میرے پیارے نے کیا اس کے لئے میری شفاعت حلال جو جائے، اور یہ حدیث اس درجہ کو نہ کینچی جے محد ثین اپنی اصطلاح میں درجہ صحت نام رکھتے ہیں۔

حديث: مسح العينين بباطن انملتى السبابتين بعد تقبيلهما عندسماع قول المؤذن اشهد ان محمدارسول الله مع قوله اشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ذكرة الديلى فى الفردوس من حديث ابى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه انه لماسمع قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله قال هذا وقيل باطن الانملتين مسحمدا رسول الله قال هذا وقيل باطن الانملتين عليه وسلم مَنْ فَعَلَ مِثْلُ مَا فَعَلَ خَلِيْلِي فَقَدُ كَلَّتُ عَلَيهِ شَفَاعَتِي وَلايصِحَ عَـ

پھر فرمایا:

یعنی ایسے ہی وہ حدیث کہ حضرت ابوالعباس احمد بن ابی بکر

وكذاماً اوردة ابوالعباس احمد بن ابي بكر "

Page 433 of 696

<sup>1</sup> الاسرارالمر فوعة في الاخبار الموضوعة (موضوعات كبرى) حديث ۸۲۹ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ص ۲۱۰ 2 المقاصد الحسنة حروف المي حديث ۱۰۲۱ مطبوعه دارالكت العلميه بيروت ص ۳۸۴

تاۋىرضويّە جلد پىنجم

رداد کیمنی صوفی نے اپنی کتاب "موجبات الرحمة وعزائم المعفره" میں ایسی سند سے جس میں مجا جیل ہیں اور منقطع بھی ہے حضرت سید ناخضر علیہ الصلاة والسلام سے روایت کی کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مؤدن سے اشھدان محمدار سول الله سن کر مر حبا بجبیبی وقرة عینی محمد بن عبدالله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے پھر دونوں انگو شے نچوم کرآ تکھوں پر رکھے اس کی آ تکھیں کبھی نہ دُ کھیں۔

الرداد اليمانى المتصوف فى كتابه موجبات الرحمة وعزائم المغفرة بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر عليه السلام انه قال من قال حين يسمع المؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله مرحبا بجيبى وقرة عينى محمد بن عبدالله صلى الله تعالى عليه وسلم شم يقبل ابها ميه ويجعلهما على عينيه لم يرمدابدا 1

### پھر فرمایا:

یعنی پھر ایسی سند کے ساتھ جس کے بعض رواۃ کو میں سندیں جپچانتا فقیہ بن البابا کے بھائی سے روایت کی کہ وہ اپنا حال بیان کرتے تھے ایک بار ہوا چلی ایک کنگری ان کی آئکھ میں پڑگئ نکالتے تھک گئے ہر گزنہ نکلی اور نہایت سخت ورد پہنچایاانہوں نے مؤذن کواشھد ان محدار سول الله کہتے ہوئے یہی کہا فوڑا نکل گئ رواد رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں مصطفیٰ صلی الله تعالی علیہ وسلم کے فضائل کے حضورا تنی بات کیا چیز

ثم روى بسند فيه من لم اعرفه عن اخى الفقيه محمد بن البابا فيما حكى عن نفسه انه هبت ريح، فوقعت منه حصاة فى عينه فاعياه خروجها والمته اشد الالم، وانه لماسع المؤذن يقول اشهد ان محمدارسول الله، قال ذلك فخرجت الحصاة من فوره، قال الردادر حمه الله تعالى، وهذا يسير فى جنب فضائل الرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 2

### پھر فرمایا:

لینی شمس الدین محمد بن صالح مدنی مسجد مدینه طیبه کے امام و خطیب نے اپنی تاریخ میں مجد مصری سے که سلف صالح میں تھے نقل کیا کہ میں نے اُنہیں فرماتے سُنا

وحكى الشمس محمد بن صالح نالمدنى امامها وخطيبها فى تاريخه عن المجد احد القدماء من المصريين، انه سمعه يقول من صلى

<sup>1</sup> المقاصد الحسنه حروف الميم حديث ۲۱ امطبوعه دار الكتب العلميه بيروت لبنان ص ۳۸۴ 2 المقاصد الحسنه حروف الميم حديث ۲۱ امطبوعه دار الكتب العلميه بيروت لبنان ص ۳۸۴

تاؤىرضويّه جلد پنجم

جو شخص نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کاذ کرپاک اذان میں سُن کر کلمه کی اُنگلی اور انگوٹھاملائے اور انہیں بوسه دے کر آنکھوں سے لگائے اُس کی آنکھیں کبھی نہ دُکھیں۔

على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذاسم فذكرة في الاذان، وجمع اصبعيه المسبحة والابهام وقبلها ومسح بهما عينيه لم يرمد ابدا أ-

#### پھر فرمایا:

لیخی ابن صالح فرماتے ہیں میں نے بدامر فقیہ محمد بن زرندی سے بھی سناکہ بعض مشایخ عراق یا عجم سے راوی تھے اور اُن کی روایت میں بول ہے کہ آئھوں پر مُس کرتے وقت بہ درود عرض کرے صلّی الله عَلَیک یاسَیدی یا رَسُول الله یا عَبِیب قَلْبِی وَیا نُورَ بَعَرِی وَیا الله عَلَیک یاسَیدی یا رَسُول الله یخی فی اِنْ رَبَعُول الله عَلَیک یا کہ جب سے ہم یہ عمل شخ مجد وفقیہ محمد نے مجھ سے بیان کیا کہ جب سے ہم یہ عمل کرتے ہیں ہاری آئھیں نہ وہ کھیں۔

قال ابن صالح، وسبعت ذلك ایضا من الفقیه محمد بن الزرندی عن بعض شیوخ العراق اوالعجم انه یقول عندمایست عینیه، صلی الله علیك یارسول الله یاحبیب قلبی ویانور بصری ویاقرة عینی، وقال لی كل منهما منذفعله لم ترمد عینی 2

#### پھر فرمایا:

قال ابن صالح واناولله الحمد والشكر منذسبعة منهما استعملته، فلم ترمد عينى وارجو ان عافيتهما تدوم وانى اسلم من العمى ان شاء الله تعالى 3-

یعنی امام ابن صالح ممدوح نے فرمایا الله کے لئے حمد وشکر ہے جہ جب سے میں نے یہ عمل اُن دونوں صاحبوں سے سُنا اپنے عمل میں رکھاآج تک میری آئیسیں نہ وُ کھیں اور اُمید کرتا ہوں کہ ہمیشہ اچھی رہیں گی اور میں کبھی اندھانہ ہوں گا ان شاء الله تعالیٰ۔

#### پھر فرمایا:

قال وروى عن الفقيه محمد بن سعيد الخولانى قال اخبرنى الفقيه العالم ابوالحسن على بن محمد بن حديد الحسيني، اخبرنى الفقيه الزاهد ابلالى

یعنی یہی امام مدنی فرماتے ہیں فقیہ محمد سعید خولانی سے مروی ہُواکہ انہوں نے فرمایا مجھے فقیہ عالم ابوالحن علی بن محمد بن حدید حسینی نے خبر دی کہ مجھے فقیہ زاہد بلالی نے

Page 435 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المقاصد الحسنه حديث ١٠٢١ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت لبنان ص ٣٨٨

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المقاصد الحسنه حديث ٢٠١١ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت لبنان ص ٣٨٨

<sup>3</sup> المقاصد الحسنه حديث ٢٠١١ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت لبنان ص ٣٨٨

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

حضرت امام حسن علی جدہ الکریم وعلیہ الصلوۃ والسلام سے خبر دی کہ حضرت امام نے فرمایا کہ جو شخص مؤذن کو اشھد ان محمد اللہ کہتے سُن کریہ دعا پڑھے مَرْ حَبَا بِحَبِیْنِیْ وَقُرَّةَ عَینِیْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الله صَلَّی الله تَعَالی عَلَیهِ وَسَلَّهُ طُ اور این الله تَعَالی عَلَیهِ وَسَلَّهُ ط اور این الله تَعَالی کجی اندھا ہونہ آئھیں دُ کھیں۔

عن الحسن عليه السلام، انه قال، من قال حين يسبع المؤذن يقول اشهد ان محمدًا رسول الله مرحبا بجيبي وقرة عيني محمد بن عبدالله صلى الله تعالى عليه وسلم، ويقبل ابهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعمر ولم يرمد 1-

#### پھر فرمایا:

وقال الطاؤسى.انه سبع من الشبس محمد بن ابى نصر البخارى خواجه،حديث من قبل عند سباعه من المؤذن كلمة الشهادة ظفرى ابهاميه ومسهما على عينيه،وقال عندالس"اللهم احفظ حدقتى ونورهما ببركة حدقتى محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونورهما لم يعم 2-

لعنی طاؤسی فرماتے ہیں اُنہوں نے خواجہ شمس الدین محمد بن ابی نصر بخاری سے یہ حدیث سُنی کہ جو شخص مؤذن سے کلماتِ شہادت سُن کر انگو شوں کے ناخن پُوے اور آ تکھوں سے ملے اور یہ دُعا پڑھے اَللّٰهُمَّ اَحْفَظُ حَلَقْتَی وَنُوْرَهُمَا بِبُرُ کَامٍ حُلَقَتَی مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله صَلّی الله تَعَالی عَلَیهِ وَسَلّمَ وَنُوْرَهُمَا اُندهانہ ہو۔

### شرح نقابیہ میں ہے:

واعلم انه يستحب ان يقال عند سماع الاولى من الشهادة الثانية "صلى الله تعالى عليك يارسول الله "ثم "وعند الثانية منها "قرة عينى بك يارسول الله "ثم يقال "اللهم متعنى بالسمع والبصر بعدوضع ظفرى الابهامين على العينين "فانه صلى الله تعالى عليه وسلم يكون قاعدًا له

یعیٰ خبر دار ہو بیشک مستحب ہے کہ جب اذان میں پہلی بار اشہد ان محمدًا رسول الله سنے صَلَّی الله عَلَیك یار سُول الله ط کے اور دوسری بارقُرَّةَ عَینی بِك یارَسُول الله ط پھر الله ط کے اور دوسری بارقُرَّةَ عَینی بِك یارَسُول الله ط پھر الله ط کے اکار مُوں کے ناخن آ تکھوں پر رکھ كر کے اللّٰهُمَّ مَتِّعٰنی بِالسَّمْعِ وَالْبَصَوِ ط كه نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم اپنے بیچے بیالسَّمْعِ وَالْبَصَوِ ط كه نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم اپنے بیچے بیچے اُسے جنّت میں لے جائیں گے،ایبابی كنزالعباد

Page 436 of 696

<sup>1</sup> المقاصد الحسنة باب المهيم حديث ٢٠١١ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت لبنان ص ٣٨٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المقاصد الحسنة باب الميم حديث ٢٠١١ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت لبنان ص ٣٨٥

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

میں ہے۔

الى الجنة كذافي كنز العبادا

علّامه شامی قدس سرّہ السّامی اسے نقل کرکے فرماتے ہیں: ونحوہ فی الفتاوی الصّوفیة 2 یعنی اسی طرح امام فقیہ عارف بالله سیدی فضل الله بن محمد بن ابوب سہر وردی تلمیذ امام علّامہ بوسف بن عمر صاحب جامع المضمرات شرح قدوری قدس برہانے فناوی صوفیہ میں فرمایا) شخ مشایخنا خاتم المحققین سیدالعلماء الحنفیہ بملّہ المحمیہ مولنا جمال بن عبدالله عمر مکی رحمة الله علیہ اسے فناوی میں فرماتے ہیں:

لینی مجھ سے سوال ہواکہ اذان بیل محضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم کا ذکر شریف سُن کر انگو شے پُومنا اور آئھوں پر رکھنا جائز ہے یا نہیں، میں نے ان لفظوں سے جواب دیا کہ ہال اذان میں حضور والا صلی الله تعالی علیہ وسلم کا نام پاک سُن کر انگو شے بُومنا آئکھوں پر رکھا جائز بلکہ مستحب ہونے ہمارے مشانخ نے متعدد کتابوں میں اس کے مستحب ہونے کی تصر تک فرمائی۔

سئلت عن تقبيل الابهامين ووضعهماعلى العينين عندذكراسهه صلى الله تعالى عليه وسلم في الاذان،هل هو جائز ام لا،اجبت بهانصه نعم تقبيل الابهامين ووضعهما على العينين عند ذكر اسمه صلى الله تعالى عليه وسلم في الاذان جائز،بل هو مستحب صرح به مشايخنا في غير ما كتاب 3-

علامه محدث محمد طام فتنی رحمه الله تعالی " تکمله مجمع بحار الانوار "میں حدیث کو صرف لایصح فرما کر لکھتے ہیں: وروی تجربة ذلك عن كثيرين للين اس كے تجربه كى روابات بكثرت آئيں۔

فقير مجيب غفرالله تعالى له كهتا ہے، اب طالب تحقيق وصاحب تدقيق، افادات چند نافع وسود مند پر لحاظ كرے، تاكه بحول الله تعالى چېره حق سے نقاب أصلے اور صدر كلام ميں جن لطيف مباحث پر ہم نے نہايت اجمالى اشارے كيے اُن كى قدرے تفصيل زيور گوشِ سا معين بن كه يہاں بسط كامل وشرح كا فل كے لئے تو دفتر وسيط، بلكه مجلد بسيط دركار والله الموفق ونعمد المعين فاقول وبالله التوفيق وبه الوصول الى ذرى التحقيق۔

افادہ اوّل: (حدیث صحیح نہ ہونے کے یہ معنٰی نہیں کہ غلط ہے) محد ثین کرام کا کسی حدیث کو فرمانا کہ صحیح نہیں اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ غلط و باطل ہے، بلکہ صحیحاًن کی اصطلاح میں ایک اعلیٰ درجہ کی حدیث ہے

4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الرموز فصل الاذان مكتبه اسلاميه گنبد قاموس ايران ا/١٢٥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فآوى جمال بن عبدالله عمر مكى

<sup>3</sup> خاتمه مجمع بحار الانوار فصل في تعيني بعض الاجابت المشترة الخ نوككشور لكصنوً ١١/١٣هـ

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

جس کے شرائط سخت ود شوار اور موانع وعلائق کثیر وبسیار، حدیث میں اُن سب کا اجتماع اور اِن سب کا ارتفاع کم ہوتا ہے، پھر اس کی کے ساتھ اس کے اثبات میں سخت د قبیں، اگر اس مبحث کی تفصیل کی جائے کلام طویل تحریر میں آئے ان کے نز دیک جہال ان باتوں میں کہیں بھی کمی ہوئی فرمادیتے ہیں "یہ حدیث صحیح نہیں" یعنی اس درجہ علیا کو نہ پہنچی، اس سے دوسرے درجہ کی حدیث کو حسن کہتے ہیں یہ باآ نکہ صحیح نہیں پھر بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی ورنہ حسن ہی کیوں کہلاتی، فقط اتنا ہوتا ہے کہ اس کا پایہ بعض اوصاف میں اس بلند مرتبے سے جھکا ہوتا ہے، اس فتم کی بھی سکیڑوں حدیثیں صحیح مسلم وغیرہ کتب صحاح بلکہ عندالتحقیق بعض صحیح بخاری میں بھی ہیں، یہ قتم بھی استناد واحتجاج کی پُوری لیاقت رکھتی ہے۔ وہی علی جو اُسے صحیح نہیں کہتے برابر اُس پر اعتماد فرماتے اور احکام حلال وحرام میں جحت بناتے ہیں، امام محقق محمد محمد ابن امیر الحاج علی رحمہ الله تعالیٰ حلیہ شرح بنہ علی فرماتے ہیں:

ترمذی کا بیہ فرمانا کہ اس باب میں نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث نہیں ملی انتہی حسن اور اُس کے مثل کی نفی نہیں کر تا اور ثبوت مقصود کچھ صحیح ہی پر موقوف نہیں، بلکہ جس طرح اس سے ثابت ہوتا ہے۔

قول الترمذى "لايصح عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الباب شيئ انتهى لا ينفى وجود الحسن ونحوه والمطلوب لا يتوقف ثبوته على الصحيح، بل كما يثبت به يثبت بالحسن ايضاً -

#### اسی عدامیں ہے:

لیعنی اصطلاح علم حدیث کی رُو سے صحت کی نفی حسن ہو کر ثبوت کی نافی نہیں۔

على المشى على مقتضى الاصطلاح الحديثي لايلزم من نفى الصحة نفى الثبوت على وجه الحسن 2\_

امام ابن حجر مکی صواعقِ محرقه عنه میں فرماتے ہیں:

لیعنی امام احمد کا فرمانا کہ بیہ حدیث صحیح نہیں،اس کے

قول احمد"انه حديث لايصحاي

وضو کے بعد تولیہ استعال کرنے کے مسلہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ۱۲منہ (ت)

صفة الصلوة كے آخر ميں فيما كرہ فعلہ فى الصلوة سے تھوڑا يہلے اسے ذكر كياہے ٢ امنہ (ت)

گیار هویں باب کی فصل اول کے آخر اور فصل ثانی سے تھوڑا پہلے عاشورا کے دن اہل وعیال پر وسعت والی حدیث میں اس کو ذکر کیا ہے ۲ امنہ (ت)

عـها: ذكرة في مسئلة البسح بالبنديل بعد الوضوء المنه :عـها: ذكرة في مسئلة البسح بالبنديل فصل فيماكرة المنه :عـها: ذكرة في حديث فعله في الصلوة ١٢ منه :عـها: ذكرة في حديث التوسعة على العيال يوم العاشوراء في أخر الفصل الاول من الباب الحادي عشر قبيل الفصل الثاني ١٢

<sup>1</sup> حلية المحلى <sup>2</sup> حلية المحلى فتاؤىرضويّه

یہ معنے ہیں کہ صحیح لذاتہ نہیں تو یہ حسن لغیرہ ہونے کی نفی نہ کریگااور حسن اگرچہ لغیرہ ہو جحت ہے جیسا کہ علم حدیث میں

لذاته فلاينفي كونه حسنالغيره، والحسر، لغده يحتج به كمايين في علم الحديث أر

سندالحفاظ امام ابنِ حجر عسقلانی رحمة الله تعالی علیه اذ کار امام نووی کی تخریخ احادیث میں فرماتے ہیں:

من نفى الصحة لاينتفى الحسن 2 اه لايصح المخضالين صحت كي نفي سے مديث كا حسن ہونا منتقى نہيں ہو تا۔اھ ملحضا

يهي امام نزية النظر في توضيح نخبة الفكر ميں فرماتے ہيں:

یعنی حدیث حسن لذاتہ اگرچہ صحیح سے کم درجہ میں ہے مگر جحت ہونے میں صحیح کی شریک ہے۔

هذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وان كان دونه 3-

مولنا علی قاری موضوعات کبیر میں فرماتے ہیں:

لینی محدثین کا قول کہ بہ حدیث صحیح نہیں اُس کے حسن ہونے کی نفی نہیں کرتا۔اھ ملحضا

لايصح لاينافي الحسن 4 اهملخصا

<u>سيدي نورالدين على سمهو دي جوام العقدين في فضل الشر فين ميں فرماتے ہيں :</u>

لینی مجھی حدیث صحیح نہیں ہوتی اور ہاوجود اس کے وہ قابل حبّت ہے،اس کئے کہ حسن کارتبہ صحیح وضعیف کے در میان

قديكون غير صحيح وهوصالح للاحتجاج به،اذالحسن, تبة بين الصحيح والضعيف<sup>5</sup>-

حديث كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ينهي إن ينتعل الرجل قائها ° (حضرت ابوم يره رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے فرمایا نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ایک آ دمی کو کھڑے ہو کر جوتا پیننے سے منع فرمایا۔ت) کو امام ترمذی نے جابر وائس رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرکے فرمایا:

www.pegameislam.weebly.com

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الصواعق المحرقه الفصل الاول في الآبات الواردة فيهم مطبوعه مكتبه مجيديه ملتان ص ١٨٥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نتائجُ الافكار في تخر رج إحاديث الاذكار

<sup>3</sup> نزمة النظر في توضيح نخية الفكر بحث حديث حسن لذاته مطبوعه مطبع عليمي لا هور ص ٣٣٠

<sup>4</sup> الاسرارالمر فوعة في الاخبار الموضوعة حديث ٩٢٩ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ص ٢٣٦

<sup>5</sup> جوام العقدين في فضل الشرفين

<sup>6</sup> جامع الترمذي باب ماجاء في كرابية المثى في النعل الواحدة مطبوعه آفتاب عالم يريس لامور ٢٠٩/١

تاۋىرضويّه جلدينجم

دونوں حدیثیں محدثین کے نز دیک صحیح نہیں۔

كلا الحديثين لايصح عنداهل الحديث أ

علامه عبدالباقی زر قانی شرح مواہب میں اسے نقل کرکے فرماتے ہیں عدہ:

صحت کی نفی حسن ہونے کے منافی نہیں جبیبا کہ معلوم ہو چکا

نفيه الصحة لاينافى انه حسن كماعلم 2

ہے۔

شخ محقق مولنا عبدالحق محدّث دہلوی رحمہ الله تعالیٰ شرح صراط المشتقیم میں فرماتے ہیں:

اصطلاح محد ثین میں عدم صحت کا ذکر غرابت کا حکم نہیں رکھتا کیونکہ حدیث کا صحیح ہونااس کااعلیٰ ترین درجہ ہے جیسا کہ مقدمہ میں معلوم ہو چکا ہے اور اس کا دائرہ نہایت ہی تنگ ہے تمام احادیث جو کتا بول میں مذکور ہیں حتی کہ ان چھ اکتب میں بھی جن کو صحاح ستّہ کہا جاتا ہے۔ محد ثین کی اصطلاح کے مطابق صحیح نہیں ہیں بلکہ ان کو تغلیبًا صحیح کہا جاتا

حکم بعدم صحت کردن بحسب اصطلاح محدثین غرابت ندارد چه صحت در حدیث چنانچه در مقدمه معلوم شد در جه اعلیٰ ست دائره آل تنگ ترجمیح احادیث که در کتب مذکور ست، حتی درین شش کتاب که آنراصحاح سته گویند جم به اصطلاح ایثال صحیح نیست، بلکه تشمیه آنها صحاح باعتبار تغلیب ست 3-

مر قاة شرح مشكوة ميں امام محقق على الاطلاق سيدى كمال الحق والدين محمد بن الهمام رحمه الله تعالى ہے منقول :

لیعنی کسی حدیث کی نسبت کہنے والے کابیہ کہنا کہ وہ صحیح نہیں اگر مان لیا جائے تو کچھ حرج نہیں ڈالٹا کہ جمیت کچھ صحیح ہونے پر مو قوف نہیں بلکہ حسن کافی ہے۔

وقول من يقول في حديث انه لمريصح ان سلم لم يقدح لانه الحجية لاتتوقف على الصحة، بل الحسن كاف 4\_

تیسرے مقصد دوسری نوع تعلیِ مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر میں اس کا بیان ہے۔ (ت)

عه: المقصد الثالث النوع الثاني ذكر نعله صلى الله تعالى عليه وسلم ١٢ منه (م)

Page 440 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الترمذي باب ماجاء في كراهية المثى في النعل الواحدة مطبوعه آفتاب عالم پريس لامور (٢٠٩/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> شرح الزر قاني على المواہب ذكر نعله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مطبعة عامر ه مصر ۵۵/۵

<sup>3</sup> شرح صراط المشقيم لعبرالحق المحدث الدبلوي مكتبه نوريه رضوبيه تكھر ص ٥٠٢

<sup>4</sup> مر قاة شرح مشكلوة الفصل الثاني من باب مالا يجوز من العمل في الصلاة مطبوعه مكتبه امداديه ملتان ١٨/٣

نتاؤىرضويّه جلدپنجم

تو بیہ بات خوب بادر کھنے کی ہے کہ صحت حدیث سے انکار نفی حسن میں بھی نص نہیں جس سے قابیلیت احتجاج منتقی ہونہ کہ صالح ولائق اعتبار نه ہونانه كه محض باطل وموضوع تهبر ناجس كى طرف كسى جابل كا بھى ذہن نه جائيگا كه صحيح وموضوع دونوں ابتداء وانہاء کے کناروں پر واقع ہیں،سب سے اعلیٰ صحیح اور سب سے بدتر موضوع اور وسط میں بہت اقسام حدیث ہیں درجہ بدرجہ، (حدیث کے مراتب اور اُن کے احکام) مرتبہ صحیح کے بعد حسن لذاتہ بلکہ صحیح لغیرہ پھر حسن لذاتہ، پھر حسن لغيره، پھر ضعیف بضعف قریب اس حد تک که صلاحیتِ اعتبار باقی رکھے جیسے اختلاطِ رٰاوی پاسُوءِ حفظ یا تدلیس وغیر ہا،اوّل کے تین بلکہ چاروں قتم کو ایک مذہب پراسم ثبوت متناول ہے اور وہ سب محتج بہاہیں اور آخر کی قتم صالح، پیر متابعات وشواہر میں کام آتی ہے اور جابر سے قوت یا کر حسن لغیرہ بلکہ صحیح لغیرہ ہو جاتی ہے،اُس وقت وہ صلاحیت احتجاج وقبول فی الاحکام کازپور گرانبہا پہنتی ہے، ورنہ دربارہ فضائل توآب ہی مقبول و تنہاکافی ہے، پھر درجہ ششم میں ضعف قوی ووہن شدید ہے جیسے راوی کے فتق وغیرہ قوادح قوبیہ کے سبب متر وک ہو نابشر طیکہ ہنوز سرحد کذب سے جُدائی ہو، یہ حدیث احکام میں احتجاج در کنار اعتبار کے بھی لاکق نہیں، ہاں فضائل میں مذہب راجح پر مطلقًا اور بعض کے طور پر بعد انجبار بتعدد مخارج و تنوع طرق منصب قبول وعمل یاتی ہے، کماسنئبینه اِن شاء الله تعالی (اِن شاء الله تعالی عنقریب ان کی تفصیلات آرہی ہیں۔ت) پھر درجہ ہفتم میں مرتبہ مطروح ہے جس کامدار وضاع کذاب یامتهم بالکذب پر ہو، یہ بدترین اقسام ہے بلکہ بعض محاورات کے رُوسے مطلقاً اور ایک اصطلاح پر اس کی نوع اشد یعنی جس کامدار کذب پر ہو عین موضوع، یا نظرِ تد قیق میں یوں کھے کہ ان اطلا قات پر داخل موضوع حكمى ہے۔ان سب كے بعد درجه موضوع كاہے،يه بالاجماع نه قابل انجار،نه فضائل وغير ماكسى باب ميں لائق اعتبار، بلکہ اُسے حدیث کہنا ہی توسع و تجوز ہے، حقیقةً حدیث نہیں محض مجبول وافترا ہے، والعیاذ بالله تبارک وتعالی۔وسیر د علیک تفاصیل جل ذلک ان شاء الله العلی الاعلی (اس کی روشن تفاصیل ان شاء الله تعالیٰ آپ کے لئے بیان کی جائیں گی۔ت)طالب شخقیق ان چند حرفوں کو یاد رکھے کہ باوصف وجازت محصل و مخص علم کثیر ہیں اور شاید اس تحریر نفیس کے ساتھ ان سطور کے غیر میں کم ملیں، ولله الحمد والمنة (سب خوبیاں اور احسان الله تعالی کیلئے ہے۔ت) خیریات وُوریژ تی ہے کہنا اس قدر ہے کہ جب صحیحاور موضوع کے در میان اتنی منزلیں ہیں توانکارِ صحت سے اثباتِ وضع مانناز مین وآسان کے قلابے ملانا ہے، بلکہ نفی صحت اگر بمعنی نفی ثبوت ہی لیجئے یعنی اُس فرقہ محد ثین کی اصطلاح پر جس کے نزدیک ثبوت صحت وحسن دونوں کو شامل، تاہم اُس کا حاصل اس قدر ہوگا کہ صحیح وحسن نہیں نہ کہ باطل وموضوع ہے کہ حسن موضوع کے بچ میں بھی دُور دراز میدان بڑے ہیں۔

میں اس واضح بات پر سندیں کیا پیش کر تامگر کیا بھیج کہ کام اُن صاحبوں سے پڑا ہے جواغوائے عوام کے لئے دیدہ و دانستہ محض اُقّ عامی بن جاتے اور مہر منیر کوزیر دامن مکر و تنز ویر چھیا ناچاہتے ہیں۔لہذا کلماتِ علاء سے اس روشن فتاؤىرِ ضويّه جلد پنجم

مقدمه كي تصريحيي ليجئے:

امام سندالحقاظ و امام محقق على الاطلاق و امام حلبي و امام مكى و هملامه زر قانى و اعلامه سمهودى و علامه مروى كى عبارات كه البھى مذكور بُو كيس بحكم دلالة النص وفحوى الخطاب اس وعوى بينه پر دليل مبين كه جب نفي صحت سے نفي حسن تك لازم نہيں تواثباتِ وضع تو خيال محال سے ہمدوش وقرين۔

(حدیث کے صحیح نہ ہونے اور موضوع ہونے میں زمین آسان کافرق ہے) تاہم عبارات النص سُنے:

امام بدرالدين زر كشى كتاب النكت على ابن الصلاح پھر امام جلال الدين سيوطي مآلي مصنوعه پھر علامه على بن محمد بن عراق كنانى تنزيه الشريعة المر فوعه عن الاخبار الشنيعه الموضوعه پھر علامه محمد طاہر فتني خاتمه مجمع بحار الانوار ميں فرماتے ہيں:

یعنی ہم محدثین کا کسی حدیث کو کہنا کہ یہ صحیح نہیں اور موضوع کہنا ان دونوں میں بڑا بل ہے، کہ موضوع کہنا تو اسے کذب وافتراء مھہرانا ہے اور غیر صحیح کہنے سے نفی حدیث لازم نہیں، بلکہ اُس کا حاصل توسلب ثبوت ہے، اور ان دونوں میں بڑافرق ہے۔

بين قولنا لم يصح وقولنا موضوع بون كبير، فأن الوضع اثبات الكذب والاختلاق، وقولنا لم يصح لا يلزم منه اثبات العدم، وانبأ هو اخبار عن عدم الثبوت، وفرق بين الامرين 1\_

یہ لفظ مآلی کے ہیں اور اسی سے مجمع میں مختصراً نقل کیا، تنزیہ میں اس کے بعد اتنااور زیادہ فرمایا:

یعنی امام ابن جوزی نے کتاب موضوعات میں جس جس حدیث کو غیر صحیح یا اس کے مائند کوئی لفظ کہا ہے ان سب میں یہی تقریر جاری ہے کہ ان اوصاف کے عدم سے ثبوت وضع سمجھنا حلیہ صحت سے عاطل وعاری ہے۔

وهذا يجيئ في كل حديث قال فيه ابن الجوزي "لايصح"او"نحوة"-

امام ابنِ حجر عسقلاني القول المسد د في الذب عن مند احمد ميں فرماتے ہيں:

لینی حدیث کے صحیح نہ ہونے سے موضوع ہونا لازم نہیں آتا۔

لايلزم من كون الحديث لم يصح ان يكون موضوعاً 3\_

امام سيوطي كتاب التعقبات على الموضوعات ميں فرماتے ہيں:

یعنی بڑھ سے بڑھ اس حدیث پر امام ذہبی نے اتنا

اكثر ماحكم الذهبي على هذا الحديث،

Page 442 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مجمع بحار الانوار فصل وعلومه واصطلاحته نوككشور لكصنوً ٣٠٢/٣ هـ

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تنزيبه الشريعة كتاب التوحيد فصل ثاني دار الكتب العلمية بيروت ا/ • ١٨٠

<sup>3</sup> القول المسد دالحديث السابع مطبوعه وائرة المعارف النعمانيه حيدراً ماد د كن مهندص ۴۵

تاۋىرضويّه جلد پنجم

حکم کیا یہ متن صحیح نہیں، یہ بات ضعیف ہونے سے بھی صادق ہے۔

انه قال متن ليس بصحيح وهذا صادق بضعفه 1

على قارى موضوعات ميں زير بيان احاديث نقل فرماتے ہيں:

لین کھلی ہُوئی بات ہے کہ حدیث کے صحیح نہ ہونے سے موضوع ہو نالازم نہیں آتا،

لايلزم عن عدم الصحة وجود الوضع كماً لا يخفى 2\_

اى ميں روزِ عاشوراسُر مه لگانے كى حديث پرامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى كاحكم "لايصح هذا الحديث" (يه حديث صحيح نہيں۔ت) نقل كركے فرماتے ہيں:

لینی میں کہتا ہوں اس کے صحیح نہ ہونے سے موضوع ہونا لازم نہیں،غایت میر کہ ضعیف ہو۔

قلت لايلزم من عدم صحته ثبوت وضعه وغايتهانهضعيف<sup>3</sup>

علامه طام صاحب مجمع تذكرة الموضوعات مين امام سند الحفاظ عسقلاني سے ناقل:

یعن کسی حدیث کو بے ثبوت کہنے سے اس کی موضوعیت ثابت نہیں ہوتی کہ ثابت تو وہی حدیث ہے جو صحیح ہو اور ضعف کادرجہ اس سے کم ہے۔ ان لفظ"لايتُبت"لايثبت الوضع فأن الثابت يشمل الصحيح فقط، والضعيف دونه 4 ـ

بلکہ مولنا علی قاری آخر موضوعات کیر میں حدیث البطیخ قبل الطعام یغسل البطن غسلا وین هب بالداء اصلا (کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو خُوب دھودیتا ہے اور بیاری کو جڑسے ختم کردیتا ہے۔ت) کی نسبت قولِ امام ابن عساکر "شاذلایصح" (بیشاذہ صحح نہیں۔ت) نقل کرکے فرماتے ہیں:

لینی اُن کایہ کہنا ہی بتارہاہے کہ حدیث موضوع نہیں جیسا کہ خود ظاہر ہے۔

هويفيدانه غير موضوع كمالايخفي <sup>5</sup>\_

يعنى موضوع جانة توباطل ياكذب ياموضوع يامفترى يامختلق كهته نفي صحت پر كيول اقتصار كرتے، فأفهمه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> التعقبات على الموضوعات باب بدء الخلق والانبياء مكتبه اشر عيه سانگله بل شيخو يوره ص ٣٩

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> موضوعات ملاعلی قاری بیان احادیث العقل حدیث ۱۲۲۳ مطبوعه دارالکتب العلمیة بیروت ص ۳۱۸

<sup>3</sup> موضوعات ملاعلی قاری بیان احادیث الاکتحال یوم عاشوراالخ حدیث ۱۲۹۸ مطبوعه دار الکتب العلمیة بیر وت ص ۳۴۱

<sup>4</sup> مجمع تذكرة الموضوعات الباب الثاني في اقسام الواضعين كتب خانه مجيد بير ملتان ص ٧

<sup>5</sup> موضوعات ملاعلی قاری حدیث البطیح قبل الطعام حدیث ۱۳۳۳ مطبوعه دار الکتب العلمیة بیروت مطبوعه دار الکتب العلمیة بیروت ص ۳۵۰

فتاؤىرضويّه جلدپنجم

والله تعالى اعلمه

متعبیہ: بحمدالله تعالی یہاں سے ان متعلمین طائفۃ منکرین کا جہل شنیع وزور فطیع بوضوع تام طشت ازبام ہوگیا جو کلمات علامثل مقاصد حسنہ و مجمع البحار و تذکرۃ الموضوعات و مخضر المقاصد و غیر ہا سے احادیث تقبیلِ ابہامین کی نفی صحت نقل کرکے بے دھڑک دعوی کردیتے ہیں کہ اُن کے کلام سے بخوبی ثابت ہوا کہ جو احادیث الگو شے چُومنے میں لائی جاتی ہیں سب موضوع ہیں اور یہ فعل ممنوع وغیر مشروع ہے، سبحان الله کہال نفی صحت کہال حکم وضع، کیامزہ کی بات ہے کہ جہال درجات متعددہ ہوں وہاں سب میں اعلیٰ کی نفی سے سب میں ادنی کا ثبوت ہو جائیگا، مثلاً زید کو کہنے کہ بادشاہ نہیں تو اُس کے معنی یہ تظہریں کہ نانِ شبینہ کو محتاج ہے، یا متعلمین طاکفہ کو کہنے کہ اولیا نہیں تو اس کا مطلب یہ قرار پائے کہ سب کافر ہیں و لکن الو ھا بیت قو مر یہ جھلون۔
قو مر یہ جھلون۔

افادہ دوم: (جہالتِ راوی سے حدیث پر کیااثر پڑتا ہے) کسی حدیث کی سند میں راوی کا مجہول ہو ناا گراثر کرتا ہے تو صرف اس قدر کہ اُسے ضعیف کہاجائے نہ کہ باطل وموضوع بلکہ علما کواس میں اختلاف ہے کہ جہالت قادح صحت ومانع جمیت بھی ہے یا نہیں تفصیل مقام یہ کہ (مجہول کی اقسام اور ان کے احکام) مجہول کی تین قشمیں ہیں:

اول مستور، جس کی عدالت ظاہری معلوم اور باطنی کی تحقیق نہیں،اس قتم کے راوی صحیح مسلم شریف میں بکثرت ہیں۔ ''دوم مجہول العین، جس سے صرف ایک ہی شخص نے روایت کی ہو۔

اس قتم میں نزاع ہے بعض محد ثین نے مطلقاً صرف ایک ثقہ راوی کی وجہ سے جہالت کی نفی کی ہے یا اس شرط کے ساتھ نفی کی ہے کہ وہ اس سے روایت کرتا ہے جو اس کے ہاں عادل ہے مثلاً یحلی بن سعید بن القطان، عبدالرحمٰن بن مہدی اور امام احمداینی مند میں اور یہال دیگر اقوال بھی ہیں۔(ت)

وهذا على نزاع فيه،فأن من العلماء من نفى الجهالة برواية واحد معتبد مطلقاً اواذاكان لايروى الاعن عدل عنده، كيحيى بن سعيد القطأن وعبدالرحين بن مهدى والامام احبد في مسنده. وهناك اقوال أخر

سوم مجہول الحال، جس کی عدالت ظاہری و باطنی کچھ ثابت نہیں وقد پیطلق علی مایشمل المستور (مجھی اس کااطلاق ایسے معنی پر ہوتا ہے جو مستور کو شامل ہو جائے۔ت)

قتم اوّل یعنی مستور تو جمهور محققین کے نزدیک مقبول ہے، یہی مذہب امام الائمہ سید ناامام اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کاہے، فتح المغیث میں ہے: قبله ابو حنیفة خلافاً للشافعی (امام ابو حنیفه رضی الله تعالیٰ عنه اسے قبول

Page 444 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح المغيث شرح الفية الحديث معرفة من تقبل روايته ومن ترد دارالامام الطبري بيروت ۵۲/۲

کرتے ہیں امام شافعی رضی الله تعالیٰ عنه اس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ت)امام نووی فرماتے ہیں یہی صحیح ہے۔

یہ شرح المهذب میں ہے، تدریب میں بھی اسے ذکر کیا، امام ابوعمروبن الصلاح نے اپنے مقدمہ میں اسے ہی اختبار فرمایا، انہوں نے تیسوس • ۳۷ نوع کے آٹھوس مسکلہ میں کہاہے اس رائے پر متعدد ومشہور کتب میں عمل ہے جن میں بہت سے ایسے راویوں سے روایات لی گئی ہیں جن کاعہد بہت پُرانا ہے اور ان کی ماطن کے معاملات سے آگاہی دشوار *ب-*(ت)

قاله في شرح المهذب،ذكرة في التدريب،وكذلك مأل إلى اختماره الامام الوعبروبن الصلاح في مقدمته، حيث قال في المسئلة الثامنة من النوع الثالث والعشرين ويشبه ان يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث البشهرة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم 1\_

اور دوا قتم ما قى كو بعض اكابر حجّت جانة جمهور مورث ضعف مانة بين امام زين الدين عراقى الفيه مين فرمات بين:

وهو على ثلثة مجعه ل وردّه الاكثر والقسم الوسط وحكيه الدلاي الحياهر في باطن فقط فقدر أي له

ماقىلەمنھە سلىم <sup>مە</sup> فقطع<sup>2</sup>

واختلفه اهل يقبل المحهول مجهول عين من له راو فقط مجهول حال باطن وظاهر الثألث المجهول للعدالة

حجية بعض من منع

(مجبول کے بارے میں علاء حدیث کااختلاف ہے کہ آیااسے قبول کیا جائےگا پانہیں؟اس کی تین ۳اقسام ہیں، مجہول العین جس کو صرف ا مک شخص نے روایت کیا ہو،اسے اکثر نے رَد کردیا ہے۔اور دوسری قتم وہ مجہول ہے جس کے راوی کی ظاہری اور باطنی عدالت دونوں ٹابت نہ ہوںاسے جمہور نے رُد کردیاہے تیسری قشم وہ مجہول ہے جس میں راوی کی صرف باطنی عدالت ثابت نہ ہو،اسے بعض نے رُد کہاہے اور بعض نے قبول کیاہے اور قبول کرنے والوں میں امام سلیم ہیں توانہوں نے قطعی قبول کیاہے۔ت)

عه: ای للاحاًمر سلیمر بالتصغیر ابن ایوب الوازی | اس سے مرادامام سلیم (تصغیر) ابن ایوب رازی شافعی ہیں ان کے نز دیک ایسی روایت کو قطعًا قبول کیا جائرًگا ۱۲منه رضى الله تعالى عنه (ت)

الشافعي فأنه قطع بقبوله ١٢ منه رضي الله تعالى عنه\_(م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مقدمه ابن الصلاح النوع الثالث والعشرون مطبوعه فاروقي كت خانه ملتان ص ١٥٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الفيه في اصول الحديث مع فتح المغيث معرفة من تقبل روايته ومن ترد دار الامام الطيري بيروت ٣٣/٢

يتاؤى رضويّه جلد پنجم

اسی طرح تقریب النواوی وتدریب الراوی وغیر ہمامیں ہے بلکہ امام نووی نے مجہول العین کا قبول بھی بہت محققین کی طرف نسبت فرمایامقدمہ منہاج میں فرماتے ہیں:

مجہول کی کئی اقسام ہیں، ایک یہ کہ رادی کی عدالت ظاہر و باطن میں غیر ثابت ہو، دُوسری قسم عدالت باطنًا مجہول مگر ظاہرًا معلوم ہو، اور یہ مستور ہے، اور تیسری قسم مجہول العین ہے، پہلی قسم کے بارے میں جمہور کا اتفاق ہے کہ یہ قابلِ قبول نہیں اور دوسری دونوں اقسام سے اکثر محققین استدلال کرتے ہیں۔ (ت) المجهول اقسام مجهول العدالة ظاهرًا وباطناً، ومجهولها باطنامع وجودهاظاهراوهو المستور، ومجهول العين، فأما الاول فالجمهور على انه لا يحتج به، وامّا الاخران فاحتج بهما كثيرون من المحققين 1-

بلکہ امام اجل عارف بالله سیدی ابوطالب تمی قدس سرّہ الملکی اسی کو فقہائے کرام واولیائے عظام قدست اسرار ہم کامذہب قرار دیتے ہیں، کتاب منتطاب جلیل القدر عظیم الفخر قوت القلوب فی معاملة المحبوب کی فصل اسمیں فرماتے ہیں :

یعنی بعض وہ باتیں جن کے سبب راویوں کو ضعیف اور ان کی حدیثوں کو غیر صحیح کہد دیا جاتا ہے، فقہاء وعلاء کے نزدیک باعثِ ضعف وجرح نہیں ہو تیں، جیسے راوی کا مجہول ہو نااس کئے کہ اس نے گمنامی پیند کی کہ خود شرع مطہر نے اس کی ترغیب فرمائی یااُس کے شاگرد کم ہُوئے کہ لوگوں کو اس سے روایت کا اتفاق نہ ہوا۔

بعض مأيضعف به رواة الحديث وتعلل به احاديثهم، لايكون تعليلا ولاجر حًا عند الفقهاء ولا عند العلماء بالله تعالى مثل ان يكون الراوى مجهولا، لايثارة الخبول وقدندب اليه، اولقلة الاتباع له اذلم يقم لهم الاثرة عنه 2-

بہر حال نزاع اس میں ہے کہ جہالت سرے سے وجوہِ طعن سے بھی ہے یا نہیں، یہ کوئی نہیں کہتا کہ جس حدیث کاراوی مجہول ہو خواہی نخواہی باطل ومجبول ہو، بعض متشد دین نے اگر دعوے سے قاصر دلیل ذکر بھی کی علاء نے فورًار دوابطال فرمادیا کہ جہالت کو وضع سے کیاعلاقہ، مولانا علی قاری رسالہ فضائل نصف شعبان فرماتے ہیں:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مقدمه للامام النووي من شرح صحيح مسلم مطبوعه قد يمي كتب خانه كرا چي ص ١٤

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> قوت القلوب فصل الحادى والثلاثون باب تفضيل الاخبار مطبوعه دار صادر بير وت الـ 22 ا

تاؤىرضويّه جلد پنجم

یعنی بعض راویوں کا مجہول یا الفاظ کا بے قاعدہ ہو ناپیہ نہیں چاہتا که حدیث موضوع ہو، ہاں ضعیف کہو، پھر فضائل اعمال میں ضعیف پر عمل کیا جاتا ہے۔

جهاًلة بعض الرواة لاتقتضى كون الحديث موضوعًا لينى بعض راويول كالمجهول يا وكذا نكاره الالفاظ، فينبغى ان يحكم عليه بأنه ضعيف، ثمر يعمل بالضعيف في فضائل الاعمال 1-

مرقاة شرح علم مشکوة میں امام ابن حجرتی سے نقل فرمایا: فیده داو مجھول، ولایضر لانه من احادیث الفضائل استاد المحدثین امام علی استاد المحدثین امام علی استاد المحدثین امام علی استاد المحدثین امام در الدین عراقی سے نقل فرمایا: انه علم لیس بموضوع وفی سنده مجھول 3 (به موضوع نہیں اس کی سند میں ایک راوی مجھول ہے) امام بدر الدین زرکشی پھرامام محقق جلال الدین سیوطی مالی مصنوعه میں فرماتے ہیں:

یعنی روی کی جہالت ثابت بھی ہوتو حدیث کا موضوع ہونا لازم نہیں جب تک اس کی سند میں کوئی راوی وضع حدیث سے متم نہ ہو۔

لوثبتت عه جهالته لم يلزم ان يكون الحديث موضوعاً ما لم يكن في اسناده من يتهم بالوضع

فضیاتِ اذان اور جوابِ اذان کے باب کی فصل ٹانی کے آخر میں اس کوذکر کیا ہے ۲ امنہ (ت)

حدیث" قریش کاایک عالم زمین کو علم کی دولت سے بھر دیگا"کے تحت اس کوذکر کیاہے ۲امنہ (ت)

صلوۃ التسویح کے بارے میں حضرت عبدالله ابن عباس کی حدیث میں اس کو ذکر کیاہے لیکن ابوالفرج نے موسٰی بن عبدالعزیز کی جہالت کی بنایراس کو چھوڑد باہے۔(ت)

عها: ذكرة في بأب فضل الإذان واجأبة المؤذن آخر الفصل الثأني ١٢ منه (م)

عــه ٢: يريى حديث عالم قريش يملؤ الارض علماً ١٢ منه (م)

عـه ۳: قاله فى حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى صلاة التسبيح لكن اهمله ابوالفرج بجهالة مولمي بن عبدالعزيز ١٢ منه ـ (م)

Page 447 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> رساله فضائل نصف شعبان

<sup>2</sup> مر قاة المفاتيح شرح مشكوة باب الاذان فصل ثاني مطبوعه مكتبه امداديه ملتان ١٧١٢ ا

<sup>3</sup> الاسرار المر فوعة في اخبار الموضوعة حديث ١٠١ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت لبنان ص ١٥٤

<sup>4</sup> مآلي مصنوعه صلوة التسبيح مطبوعه التجارية الكباري مصر ۴/۲/۲

جلدينجم

یمی دونوں امام تخریخ احادیث رافعی ومآلی میں فرماتے ہیں:

راوی کے مجہول الحال ہونے سے حدیث کا موضوع ہو نالازم نہیں آتا۔

لايلزم عه من الجهل بحال الراوي ان يكون الحديث موضوعاً 1\_

امام ابوالفرج ابن الجوزي نے اپني کتاب موضوعات ميں حديث من قرض بيت شعر بعد العشاء الأخر ةلم تقبل له صلاة تبلك اللبلة ²(جس نے آخری عشاء کے بعد كوئي (لغو) شعر كہاس كى اس رات كى نماز قبول نہ ہو گی۔ت) كى به علت بیان کی کہ اس میں ایک راوی مجہول اور دوسرامضطرب کثیر الخطاہے،اس پریشنخ الحفاظ امام ابن حجر عسقلانی نے القول المسدد في الذب عن منداحمه پھرامام سيوطي نے مآلي و تعقبات ميں فرمايا:

موضوعیه .. کی مقتضی نہیں

لیس فی شیعی مماذکرہ ابوالفرج مایقتضی ہے علتیں جو ابوالفرج نے ذکر کیں ان میں ایک بھی الوضع 3\_

امام ابن حجر مكى صواعق محرقه ميں حديثِ انس رضى الله تعالى عنه في تنزو يج فاطمة من على رضى الله تعالى عنهما كي نسبت فرماتے ہیں:

كونه كذبا فيه نظر،وانما هو غريب في سنده اسكاكذب بونامسلم نهين، بال غريب باورراوي مجهول

مجهو ل4 ـ

علامه زر قانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں علام:

ابیابندہ جو حج کوترک کرنے والا ہواگر وہ حاہے تو یہودی بانصرانی مر جائے ۲امنہ رضی الله تعالیٰ عنہ (ت) باب وفاة امه وما يتعلق بابويه صلى الله تعالى عليه وسلم ميں اس كو ذکر کیاہے ۱۲منہ (ت)

عـه: قالاه في حديث وعبدتارك الحج فلبت ان شاء بهو دیا اونصر انبا منه رضی الله تعالی عنه عه: يابوفاة امه وما يتعلق بابويه صلى الله تعالى عليه وسلم منه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مآلي مصنوعه صلوة التسبيح مطبوعة التجارية الكباري مصر ١١٨/٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> كتاب الموضوعات في حديث إنشاء الشعر بعد العشاء مطبوعه دارالفكر بيروت الا٢٦١

<sup>3</sup> القول المسد دالحديث الثاني مطبوعه دائرة المعارف العثمانيه حيدراً باد د كن هندص ٣٦

<sup>4</sup> الصواعق المحرقه الباب الحادي عشر مطبوعه مكتبه مجيديه ملتان ص ١٣٣٠

امام سہیلی کہتے ہیں کہ اس کی سند میں مجہول راوی ہیں جواس کے فقط ضعف پر دال ہیں۔ابن کثیر نے کہا کہ بہت زیادہ منکر ہے اور اس کی سند مجہول ہے اور یہ بھی اس بات کی تصریح ہے کہ یہ فقط ضعیف ہے، کیونکہ منکر ضعف کی اقسام میں سے ہے، اسی کئے امام سیوطی نے ابن عساکر کے قول " یہ منکر ہے " وار د کرنے کے بعد فرمایا یہ میرے اس قول" یہ ضعیف ہے" کی دلیل ہے موضوع ہونے کی نہیں کیونکہ منکر ضعیف کی قتم ہے اس کے بعد اور حدیث موضوع کے در میان فن اصول حدیث میں فرق واضح اور مشہور ہے منکر اس روایت کو کہتے ہیں جس کاراوی ضعیف ہو اور روایت کرنے میں منفر د اور ثقه راوبوں کے خلاف ہویہ کمزوری اگر منتقی ہو جائے تو صرف ضعف ہو گی اور اس کا م تبہ منکر سے ۔ اعلیٰ ہےاوراس سے حال کے لحاظ سے بہتر ہےاھ ملحضا (ت )

قال السهيلي في اسناده عه مجاهيل وهو يفيد ضعفه فقط، وقال ابن كثير منكر جدا وسنده مجهول وهو ايضاً صريح في إنه ضعيف فقط، فالمنكر من قسم الضعيف، ولذا قال السيوطي بعدها اورد قول ابن عساكر "منكر "هذا حجة لماقلته من انه ضعيف، لا موضوع، لأن المنكر من قسم الضعيف، وبينه وبين البوضوع فرق معروف في الفن، فالمنكر ما انفرد به الراوى الضعيف مخالفالرواته الثقات فأن انتفت كان ضعيفاً وهي مرتبة فوق المنكر اصلح حالامنه  $^{1}$ اهملخصا

خلاصہ یہ کہ سند میں متعدد مجہولوں کا ہو ناحدیث میں صرف ضعف کا مورث ہےاور صرف ضعیف کام شہ حدیث منکر سے احسن واعلی ہے جسے ضعیف راوی نے ثقہ راوبوں کے خلاف روایت کیاہو، پھر وہ بھی موضوع نہیں، تو فقط ضعیف کو موضوعیت سے کیاعلاقہ ،امام جلیل جلال الدین سیوطی نے ان مطالب کی تصر یح فرمائی والله تعانی اعلیہ۔

**افاده سوم** : (حدیث منقطع کاحکم) اسی طرح سند کامنقطع ہو نامستلزم وضع نہیں، ہمارے ائمہ کرام اور جمہور علا<sub>ء</sub> کے نز دیک توانقطاع ہے صحت وجميت ہي ميں کچھ خلل نہيں آتا۔امام محقق کمال الدين محمد بن الهمام فتح القدير ميں فرماتے ہيں:

ضعف بالانقطاع وهو عندنا كالارسال علم المعد الصانقطاع كى بناير ضعيف قرار ديا ب جوكه نقصان ده نهين

لینی وہ حدیث جس میں ہے کہ حضور کے والدین کریمین زندہ ہو کرآپ کی ذات پر ایمان لائے ہاس حدیث کے تحت مذکور ہے ۲امنه (ت)

قولہ كالارسال يعنى ايك تفسيرير اور وہ بيہ ہے كه سند كے آخر سے راوی ساقط ہواور وہار سال انقطاع علی الاطلاق ہے ۲امنہ (ت)

عـها: يعنى حديث احياء الابوين الكريمين حتى أمنا به صلى الله تعالى عليه وسلم ١٢ منه (م) عــه ٢: قوله كالا رسال اي على تفسير وهو منه على أخروهو على إطلاق ١٢ منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح الزر قاني على المواهب باب وفات له وما يتعلق بابوبيه صلى الله تعالى عليه وسلم مطبوعه مطبعة عامره مصر ا ١٩٦/

فتاؤى رضويّه جلدينجم

کیونکہ راویوں کے عادل و ثقہ ہونے کے بعد منقطع ہمارے نز دیک مرسل کی طرح ہی ہے۔(ت)

عدالة الرواة وثقتهم لايضر $^{1}$ 

امام ابن امیر الحاج حلیه علیم علی فرماتے ہیں:

یہ بات نقصان نہیں دیتی کیونکہ منقطع قبولیت میں مرسل کی طرح ہے جبکہ ثقہ سے مروی ہو۔(ت)

لايضر ذلك فأن المنقطع كالمرسل في قبوله من الثقات 2-

مولانا على قارى مرقاة علم مين فرماتي بين:

ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ مرسل لینی مرسل کی قتم منقطع ہے لیکن مرسل ہمارےاور جمہورکے نزدیک ججت ہے۔(ت)

قال ابوداود هذا مرسل اى نوع مرسل وهو المنقطع لكن المرسل حجة عندنا وعند الجمهور 3\_

اور جواُسے قادح جانتے ہیں وہ بھی صرف مورثِ ضعف مانتے ہیں نہ کہ مستلزم موضوعیت، مر قاۃ شریف میں امام ابن حجر مکی سے منقول:

لعنی پیرامریہاں کچھ استدلال کو مضر نہیں کہ منقطع پر فضائل

لايضر<sup>عه ا</sup>ذلك في الاستدلال به ههنا لان المنقطع

صفة الصلوة كى ابتداميں جہال ثناء ميں "وجل ثناءك "كے الفاظ كے اضافہ ميں كلام ہے وہاں اس كاذ كرہے ١٢منه

(ت) اس کا ذکر المومنین کی اس حدیث کے تحت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اپنی بعض ازواج مطہرات سے تقبیل فرماتے تو وضو کے بغیریونہی نماز پڑھ لیتے تھے۔ ۱۲ منہ رضی الله

تعالىٰ عنه (ت)

اس حدیث کے تحت اس کا ذکر ہے کہ جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تووہ رکوع میں تین دفعہ "سجان ربی العظیم پڑھے اس طرح اس کار کوع ممکل ہو جائیگا۔ ترمذی نے کہااس کی سند متصل نہیں تو حافظ ابن حجرنے کہا یہ نقصان دہ نہیں المنہ (ت) عـها: اول صفة الصلاة في الكلام على زيادة وجل ثناؤك في الثناء ١٢ منه (م)

Page 450 of 696

<sup>1</sup> فتح القدير كتاب الطهارة مطبوعه نوريه رضويه سكقر ۱۹/۱ لمرا

<sup>2</sup> حلية المحلى

<sup>3</sup> مر قات شرح مشكوة الفصل الثاني من باب يوجب الوضوء مطبوعه مكتبه امداديه ملتان اس ٣٣٣

فتاؤى رِضويّه جلد پنجم

باب البخائز کے آخر میں اس کو ذکر کیا ہے ۲ امنہ (ت) باب الاطمعہ کے شروع میں اس کو ذکر کیا ہے ۲ امنہ (ت) باب البعث کے شروع میں اس کو ذکر کیا ہے ۲ امنہ (ت)

عها: ذكره في أخر بأب الجنائز ١٢ منه (م)

عــه ٢: اول بأب الإطبعة ١٢ منه (م)

عـه ٣: اول بأب البعث ١٢ منه (م)

عـه ٢: قاله في اواخر الكتاب تحت حديث فضل قزوين

۱۲ منه رضی الله تعالی عنه (م)

Page 452 of 696

<sup>1</sup> مر قات شرح مشكوة الفصل الثاني من باب الركوع مطبوعه مكتبه امداديه ملتان ٣١٥/٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> التعقبات على الموضوعات باب الجنائز مكتبه اثرييه سانگله بل شيخو يوره ص ٦٢

<sup>3</sup> التعقبات على الموضوعات باب الاطعمه مكتبه اثريه سانگله بل شيخو يوره ص ٣٠٠

<sup>4</sup> التعقبات على الموضوعات باب البعث مكتبه اثربه سانگله بل شيخويوره ص ٥١

<sup>5</sup> التعقبات على الموضوعات باب المناقب مكتبه اثريه سانگله بل شخو يوره ص ٧٠

فتاؤىرِضويّه جلد پنجم

اُسی ع<sup>ے ما</sup>میں ہے:

میں نے پڑھا ہے امام ذہبی نے اپنی تاریخ میں کہاکہ یہ حدیث منکر ہے، یہ بشر ضعف کے علاوہ معروف نہیں انتی، پس معلوم ہوا کہ یہ ضعیف ہے موضوع نہیں۔(ت) رأيت النهبي قال في تاريخه "هذا حديث منكر لايعرف الاببشر وهو ضعيف انتهى "فعلم انه ضعيف لاموضوع أل

#### اسی عه میں ہے:

حضرت ابوامامہ رضی الله تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ تم صوف کا لباس پہنواس سے تمہارے دلوں کو حلاوتِ ایمان نصیب ہوگی (طویل حدیث)اس میں کدیمی راوی حدیث گھڑنے والا ہے، میں کہتا ہوں کہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں کہا ہے حدیث کا بیہ حصہ اس سند کے علاوہ سے معروف ہاور کدیمی نے اس میں ایمی زیادتی کی ہے جو منکر ہے اور ممکن ہے کہ یہ کسی راوی کا کلام ہواور انہوں نے اسے حدیث کا حصہ بنادیا ہوانتی، اور اس جملہ معروفہ کی امام حاکم حدیث کا حصہ بنادیا ہوانتی، اور اس جملہ معروفہ کی امام حاکم نے متدرک میں تخریح کی ہے اور بیہ طویل حدیث مدرج ہے موضوع نہیں۔ (ت)

حديث ابى امامة رضى الله تعالى عنه"عليكم بلباس الصوف تجدواحلاوة الايبان فى قلوبكم"عليكم الحديث بطوله،فيه الكديبى وضاع قلت،قالت البهيقى فى الشعب"هذه الجبلة من الحديث معروفة من غير هذا الطريق،وزاد الكديبى فيه زيادة منكرة،ويشبه ان يكون من كلام بعض الرواة فالحق بالحديث انتهى، والجبلة معروفة اخرجها الحكم فى البستدرك والحديث المطول من قسم الهدرج لاالموضوع

افادہ پنجم: (جس حدیث میں راوی بالکل مبہم ہو وہ بھی موضوع نہیں) خیر جہالت راوی کا تو یہ حاصل تھا کہ شاگر دایک یا عدالت مشکوک شخص تو معین تھا کہ فلال ہے، مبہم میں تواتنا بھی نہیں، جیسے حدثنی رجل (مجھ سے ایک شخص نے حدیث بیان کی) یا بعض اصحابنا (ایک رفیق نے خبر دی) پھر یہ بھی

باب التوحيد كي ترمين اس كوذ كركيا ہے۔ باب اللباس كے شروع ميں اس كاذ كرہے ١٢منه (ت) عـه: ذكره في آخر بأب التوحيد ١٢ منه (م) عـه: اول بأب اللبأس ١٢ منه رضى الله تعالى عنه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> التعقبات على الموضوعات باب التوحيد مكتبه الزيه سانگله بل شيخو پوره ص ۴

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> التعقبات على الموضوعات باب اللباس مكتبه اثربيرسا نگله بل شيخو يوره ص ٣٣

ىتاۋىرضويّە جلدپىنجم

صرف مورثِ ضعف ب نه كه موجبِ وضع المام الثان علامه ابن ججر عسقلانى رساله قوة الحجّاج في عموم المغفرة للحجّاج يهر خاتم الحفاظ لآبي مين فرماتے بن:

صرف راوی کا نام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے حدیث موضوع کہنے کی مستحق نہیں ہو جاتی۔(ت)

لايستحق الحديث ان يوصف بالوضع بمجرد ان روايه لم يسم أل

(تعدوِ طرق سے مبہم کاجبر نقصان ہوتا ہے) ولہذاتصر ت فرمائی کہ حدیث مبہم کاطرق دیگر سے جبر نقصان ہوجاتا ہے، تعقبات میں زیر حدیث اطلبوا الخیر عند حسان الوجوہ (حسین چبر بے والوں سے بھلائی طلب کرو۔ ت) کہ عقبلی نے بطریق بزید بن صارون قال انبأنا شیخ من قریش عن الزهری عن عائشة رضی الله عنهاروایت کی، فرمایا:

اسے اس ( یعنی ابوالفرج) نے حدیثِ عائشہ سے مختلف سندوں سے روایت کیا ہے، پہلی سند میں مجہول شخص ہے (نامعلوم) اور دوسری بیل عبدالر جمن بن ابی بکر الملکی متر وک راوی ہے، تیسری میں حکم بن عبدالله الا یلی ہے جس کی احادیث موضوع ہیں، میں کہتا ہوں کہ عبدالر جمٰن متم بالکذب نہیں، پھر وہ اس میں منفر و بھی نہیں بلکہ اسلمیل بن عیاش نے اس کی متابعت کی ہے اور ان دونوں نے اس ابہام کی کئی کا از الہ کردیا جو سند اول میں تھا اھ مختصاً۔ دی

اورده (یعنی اباالفرج) من حدیث عائشة من طرق، فی الاول رجل لم یسم، وفی الثانی عبدالرحلی بن ابی بکر الملیکی متروک، وفی الثالث الحکم بن عبدالله الایلی احادیثه موضوعة، قلت عبدالرحلی لم یتهم بکذب، ثمّ انه ینفر دبه بل تابعه اسلعیل بن عیاش وکلاهها یجبران ابهام الذی فی الطریق الاول الاول المختصرا

(حدیث مبهم دوسری حدیث کی مقوی ہوسکتی ہے) بلکہ وہ خود حدیثِ دیگر کو قوّت دینے کی لیاقت رکھتی ہے استاذالحقاظ قوۃالحجاج پھر خاتم الحفاظ تعقبات ہے میں فرماتے ہیں:

اس کے رجال ثقة ہیں مگراس میں ایک راوی مبهم ہے

رجاله ثقات الاان فيه مبهما لمريسم

یہ باب الحج کی اس حدیث کے تحت ہے جس میں ہے کہ نبی اکرم نے عرفہ کی شام امت کے لئے بخشش کی دعاما گلی ہے۔ (ت)

عـه:باب الحج حديث دعالامته عشية عرفة بالبغفرة ١٢ منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> اللآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة <sup>ك</sup>تاب اللباس مطبعة التجارية الكب<sup>ا</sup>ري مصر ٢٦٣/٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> التعقبات على الموضوعات باب الادب والرقايق مكتبه اثريه سانگله بل شيخو پوره ص ٣٥ س

تاؤى رضويّه جلد ينجم

جس کا نام معلوم نہیں ہے پس اگر وہ ثقہ ہے تو یہ صحیح کے شرائط پر ہے اور اگر وہ ثقہ نہیں تو ضعیف ہے مگر سندِ مذکور کو تقویت دینے والی ہے۔ (ت)

فأن كان ثقة فهو على شرط الصحيح، وان كان ضعيفا فهو عاضد للمسند المذكور 1\_

افادہ عشم: (ضعفِراویان کے باعث حدیث کو موضوع کہہ دینا ظلم وجزاف ہے) بھلا جہالت وابہام تو عدمِ علم عدالت ہے اور بداہت عقل شاہد کہ علم عدم، عدم علم سے زائد، مجبول و مبہم کا کیا معلوم، شاید فی نفسہ ثقہ ہو کمامر انفاعن الامامین الحافظین (جیسا کہ ابھی دوحافظ ائمہ کے حوالے سے گزرا ہے۔ت) اور جس پر جرح ثابت، احتمال ساقط والہذا محد ثین دربارہ مجہول رَد وقبول میں مختلف اور ثابت الجرح کے رَد پر متفق ہُوئے۔ امام نووی مقدمہ منہاج میں ابوعلی غسانی جیانی سے ناقل:

ناقلین کے سات کے درجات ہیں، تین سس مقبول، تین سس متروک، اور ساتوال مختلف فیہ ہے (اس قول تک) ساتوال طبقہ وہ لوگ ہیں جو مجہول ہیں اور روایات کر لینے میں منفر د ہیں، ان کی متابعت کسی نے نہیں کی، بعض نے انہیں قبول کیا ہے اور بعض نے ان کے بارے میں توقف سے کام لیا

الناقلون سبع طبقات، ثلث مقبولة، وثلث متروكة والسابعة مختلف فيها (الى قوله) السابعة قوم مجهولون انفردوا بروايات، لم يتابعوا عليها، فقبلهم قوم، ووقفهم أخرون 2-

پھر علاء کی تصریح ہے کہ مجر د ضعف رواۃ کے سبب حدیث کو موضوع کہہ دینا ظلم وجزاف ہے، حافظ سیف الدین احمد بن ابی المجد پھر قدوۃ الفن سمس ذہبی اپنی تاریخ پھر خاتم الحفاظ تعقبات ﷺ ومآلی وتدریب میں فرماتے ہیں :

ابن جوزی نے کتاب الموضوعات لکھی تواس میں انہوں

صنف ابن الجوزى كتاب الموضوعات فأصاب

یہ انہوں نے اس حدیث کے تحت کہا ہے جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیة الکرسی پڑھی اس کے جنت میں داخل ہونے کو موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں امنہ (ت)

عه: قاله تحت حديث من قرأية الكرسى دبركل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الاان يموت ١٢ منه رضى الله تعالى عنه (م)

Page 455 of 696

<sup>1</sup> التعقبات على الموضوعات باب الحج مكتبه اثريه سانگله بل شيخوپوره ص ۲۴ 2 مقدمه منهاج للنووي من شرح صحيح مسلم مطبوعه قديمي كتب خانه كراچي ص ١٤

ــــافيرضويّـه جلد پنجم

نے ایسی روایات کی نشان دہی کرکے بہت ہی اچھاکیا جو عقل و نقل کے خلاف ہیں، لیکن بعض روایات پر وضع کا اطلاق اس لئے کردیا کہ ان کے بعض راویوں میں کلام تھا، یہ درست نہیں کیا، مثلاً راوی کے بارے میں یہ قول کہ فلال ضعیف ہے یا وہ قوی نہیں یا وہ کمزور ہے یہ حدیث ایسی نہیں کہ اس کے باطلان پر دل گواہی دے نہ اس میں مخالف ہے نہ یہ کتاب بطلان پر دل گواہی دے نہ اس میں مخالف ہے نہ یہ کتاب وسنّت اور اجماع کے معارض ہے اور نہ ہی یہ اس بات پر ججت ہے کہ یہ روایت موضوع ہے ماسوائے راویوں میں اس آدمی کے کلام کے اور یہ زیادتی و تخین ہے۔ (ت)

فى ذكر(ة) احاديث(شنيعة) مخالفة للنقل والعقل، (وماً) ومها لم يصب فيه اطلاقه الوضع على احاديث بكلام بعض الناس فى رواتها، كقوله فلان ضعيف اوليس بالقوى اولين وليس ذلك الحديث مهايشهد القلب ببطلانه ولافيه مخالفة ولامعارضة لكتاب ولاسنة ولااجهاع ولاحجة بانه موضوع سوى كلام ذلك الرجل فى رواته (راويه) وهذا عدوان ومجازفة (انتهى)

افادہ ہفتم: (ایسا غافل کہ حدیث میں دوسرے کی تلقین قبول کرلے اس کی حدیث بھی موضوع نہیں) پھر کسی ہلکے سے ضعف کی خصوصیت نہیں، بلکہ سخت سخت اقسام جرح میں جن کام را یک جہالتِ راوی سے بدر جہابدتر ہے، یہی تصریح ہے کہ اُن سے بھی موضوعیت لازم نہیں، مثلاً راوی کی اپنی مرویات میں ایسی غفلت کہ دوسرے کی تلقین قبول کرلے یعنی دُوسراجو بتادے کہ تُونے یہ سُنا تھاوہی مان لے، پرظام کہ یہ شدّتِ غفلت سے ناشی اور غفلت کا طعن فست بھی بدتر اور جہالت سے تو چار درجہ زیادہ سخت ہے، امام الثان نے نخبة الفکر میں اسباب طعن کی دس واقسمیں فرمائیں:

(۱) كذب: كه معاذالله قصداً حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم پرافتراء كرے۔

(۲) تہمت: کذب کہ جو حدیث اُس کے سواد وسرے نے روایت نہ کی، خالف قواعدِ دینیہ ہویا اپنے کلام میں جھُوٹ کا عادی ہو۔ (۳) کثرت غلط (۲) غفلت (۵) فتق (۲) وہم

(٤) مخالفت ِثقات (٨) جهالت (٩) بدعت (١٠) سُوءِ حفظ

اور تصر یخ فرمائی که م پہلا دوسرے سے سخت ترہے،

Page 456 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تدريب الراوى النوع الحادى والعشرون مطبوعه دارنشر الكتب الاسلاميه لا هور ۲۷۸۱، التعقبات على الموضوعات باب فضائل القرآن مكتبه اثريه سانگله بل شيخو بوره ص ۸

تاؤى رضوته حلدينهم

الفاظ يه بين كه اسبابِ طعن دس اشياء بين، بعض بعض سے جرح ميں اشد بين اور ان ميں موجب رد كا عتبار سے "فألاشد" كى ترتيب ہے اصلحضا (ت)

حيث قال الطعن يكون بعشرة اشياء بعضها اشد في القدح من بعض وترتيبها على الاشد فلاشد في موجب الرد 1 اهملخصاً

پھر علماء فرماتے ہیں ایسے غافل شدید الطعن کی حدیث بھی موضوع نہیں،اواخر تعقبات میں ہے:

اس میں یزیدابن ابوزیاد ہےاہے تلقین کی جاتی تووہ تلقین کو قبول کرلیتا تھا، میں کہتا ہوں کہ یہ قول اس کی وضع حدیث کا نقاضا نہیں کرتا۔ (ت)

فيه يزيد بن ابى زياد وكان يلقن فيتلقن،قلت هذا لايقتض الحكم بوضع حديثه 2\_

افادہ ہشتم: (منکر الحدیث کی حدیث بھی موضوع نہیں) یوں ہی منکر الحدیث، اگرچہ یہ جرح امام اجل محمہ بن اسلمعیل بخاری علیه رحمۃ الباری نے فرمائی ہو حالانکہ وہ ارشاد فرما چکے کہ میں جسے منکر الحدیث علم کہوں اُس سے روایت حلال نہیں، میزان الاعتدال امام ذہبی میں ہے:

ابن القطان نے نقل کیا ہے کہ امام بخاری نے فرمایا ہر وہ شخص جس کے بارے میں منکر الحدیث کہوں اس سے روایت کرنا جائز نہیں۔(ت)

نقل ابن عام القطان ان البخارى قال كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه 3 -

گویاامام بخاری رضی الله تعالی عنه سخت الفاظ کے استعال سے پر ہیز کرتے تھے تاکہ کسی کی عزت دری لازم نہ آئے حالانکہ احادیث کی حفاظت ود فاع لازم ہے لہذا دونوں امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیاصطلاح استعال کی ہے ۱۲منہ (ت) ابان بن جبلہ الکوفی کے ترجمہ کے تحت اس کو ذکر کیا ہے ۱۲منہ (ت)

عــه: كانه رضى الله تعالى عنه كان يتورع عن اطلاق الفاظ شديدة مخافة ان يكون بعضه من باب شتم الاعراض وقدوجب الذب عن الاحاديث فاصطلح على هذا جمعا بين الامرين ١٢ منه (م) عــه: ذكرة في ابان بن جبلة الكوفي ١٢ منه (م)

Page 457 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح نخبة الفكر بحث المرسل الحقى مطبوعه مطبع عليمي اندرون لوباري دروازه لا مورص ۵۴

<sup>2</sup> تعقبات باب المناقب مكتبه اثريه سانگله بل شيخويوره ص ۵۸

<sup>3</sup> ميز ان الاعتدال في ترجمه امان بن جبلة الكوفي مطبوعه دارالمعرفة بيروت ال

جلدينجم فتاؤىرضويّه

اُسی <sup>عدا</sup>میں ہے:

پیچے امام بخاری کا یہ قول گزر چکا ہے کہ جس کے بارے میں مَیں منکر الحدیث کہہ دوں اس کی حدیث روایت کرنا جائز

قرمر لنا أن البخاري قال من قلت فيه منكر الحديث فلايحل, واية حديثه $^{1}$ 

ما پینمہ علمانے فرمایاا یسے کی حدیث بھی موضوع نہیں، تعقبات <sup>عـه،</sup> میں ہے:

حدیث ضعف ہو گی۔(ت)

قال البخاري منكر الحديث، ففاية امر حديثه البخاري نے كہايه منكر الحديث ہے توزبادہ سے زبادہ اس كى انيكون ضعيفا 2\_

عدا: قاله في سليمن بن داود البياني ١٢ منه (م)

ا**فادہ نہم:** (متروک کی حدیث بھی موضوع نہیں) ضعفوں میں سب سے بدتر درجہ متروک کا ہے جس کے بعد صرف <sup>عمہ ہا</sup> مهتم بالوضع یا کذاب د جال کامر تبہ ہے، میزان میں ہے:

سلیمان بن داؤد پمانی کے ترجمہ میں یہ تح پر کیا ہے ۲امنہ (ت) باب فضائل القران میں یہ مذکور ہے۔۲امنہ (ت)ان کے الفاظ یہ ہیں تیسرامر تبہ یہ ہے فلان مہتم مالکذب یا مالوضع ماساقط یا بالك ما ذاب الحديث اور فلان متر وك ما متر وك الحديث مالو گول نے اسے ترک کردیا ہے ا**قول**: گویااس قائل نے بھی تمام مذکور کوایک مرتبہ میں برابر قرار نہیں دیابلکہ اس میں بھی اس کے نز دیک تشکیک ہے۔ گو ہاانہوں نے اپنے قول "متر وک " سے پہلے "فلان " کااعادہ کرکے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے مگر اس میں کلام ہے کہ ساقط اور اس کا مابعد ، متر وک اس کے مابعد سے فوق وبلند مرتبه نہیں ہوسکتے ۱۲منہ (ت)

عــه: باب فضائل القرآن ١٢ منه رضي الله تعالى عنهـ عه ۳: بلکه مولانا علی قاری نے حاشیہ نزبة النظر میں متروک ومهتم بالوضع كاابك مريته ميں ہو نا نقل كيا: حث قال فالمرتبة الثالثة فلان متهم بالكذب اوالوضع اوساقط اوهالك اوذاهب الحديث وفلان متروك اومتروك الحديث 3 اوتركوه ملخصًا اقول: وكان هذا القائل ايضا لايقول باستواء جميع ماذكر في المرتبة بل فيها ايضا

تشكيك عنده وكانه الى ذلك اشار باعادة فلان قبل قوله

متروك الا ان فيه ان ساقطاً ومابعده لايفوق متروكا

ومأبعده فأفهم ١٢ منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ميز ان الاعتدال في ترجمه سليمان بن داود اليماني مطبوعه دارالمعرفة بيروت ۲**۰۲/۲** 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> التعقبات على الموضوعات باب فضائل القرآن مكتبه اثريه سانگله بل ص 9

<sup>3</sup> حاشية نزية النظر مع نخية الفكر مراتب الجرح مطبع عليمي ص ااا

ــــافيرضويّـه جلد پنجم

جرح کے سب سے گھٹیاالفاظ یہ ہیں، دجال، کذاب، وضاع جو حدیثیں گھڑتا ہے اس کے بعد متم بالکذب ومتفق علی ترکہ ہے پھر متر وک کالفظ ہے الخ (ت)

اردى عبارات الجرح، دجال كذاب، اووضاع يضع الحديث ثم متهم بالكذب ومتفق على تركه، ثم متروك 1 الخ

امام الشان تقريب المتذيب مين ذكر مراتب دوروايتين فرمات مين:

دسواں مرتبہ میہ ہے کہ اس راوی کی کسی نے توثیق نہ کی ہو اور اسے جرح کے ساتھ ضعیف کہا گیا ہو،اس کی طرف اشارہ متروک یا متروک الحدیث یا واہی الحدیث اور ساقط کے ساتھ کیا جاتا ہے "گیار ھوال درجہ میہ ہے "جو متم م بالکذب ہو،اور بارھواں درجہ میہ جس پر کذب ووضع کے اسم کا اطلاق بید ہے کہ جس پر کذب ووضع کے اسم کا اطلاق بید ہے کہ

العشرة، من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح واليه الاشارة بمتروك اومتروك الحديث اوواهى الحديث اوساقط،الحادية عشر، من اتهم بالكذب"الثانية عشر"من اطلق عليه اسم الكذب والوضع 2

اس پر بھی علا<sub>ء</sub> نے تصریح فرمائی کہ متر وک کی حدیث بھی صرف ضعیف ہی ہے موضوع نہیں،امام حجر اطراف العشرۃ پھر خاتم الحفاظ مآلی <sup>عصامی</sup>یں فرماتے ہیں :

ابن حبان نے یہ زعم کیا اور ابن جوزی نے ان کی اتباع میں کہا کہ یہ متن موضوع ہے حالانکہ ایبانہیں ہے کیونکہ اگرچہ راوی اکثر کے نزدیک ضعیف ہے۔ لیکن یہ وضع کی طرف منسوب نہیں ہے اھ مخضر (ت)

زعمرابن هبأن وتبعه ابن الجوزى ان هذا المتن موضوع، وليس كماقال، فأن الراوى وان كان متروكا عند الاكثر ضعيفاً عند البعض، فلم ينسب للوضع 3 اهمختصرا ـ

اس کاذ کر کتاب التوحید میں ابن عدی کی اس حدیث کے تحت ہے جس میں ہے کہ الله عزوجل نے طلااور لیس تخلیق آدم علیہ السلام ہے پہلے پڑھاالحدیث ۱۲منہ (ت)

عه: في التوحيد تحت حديث ابن عدى ان الله عزوجل قرأطه ويسين قبل ان يخلق آدم الحديث ١٢ منه (م)

Page 459 of 696

 $<sup>^{1}</sup>$  ميز ان الاعتدال مقدمة الكتاب مطبوعه دار المعرفة بيروت ال $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تقريب التهذيب مقدمة الكتاب مطبع فاروقى د بلي ص ٣

<sup>3</sup> اللآلي المصنوعة كتاب التوحيد مطبوعه التجارية الكبري مصرا/• ا

ـتاۋىرِضويّه جلدپنجم

امام بدر زر كشي كتاب النكت على ابن الصلاح، پهر خاتم الحفاظ مآلي على المين فرماتے ہيں:

محد ثین کے قول "لم یصح"اور " موضوع "کے در میان بڑافرق ہے سلیمان بن ارقم اگرچہ متر وک ہے لیکن وہ متم بالکذب اور متم بالوضع نہیں اھ ملحضا (ت)

بین قولنا لم یصح وقولنا موضوع بون کبیر،وسلیس بن ارقم وان کان متروکا فلم یتهم بکذب ولاوضع اهملخصاً

ابوالفرج نے ایک حدیث میں طعن کیا کہ "الفضل متر وک" (فضل متر وک ہے۔ت) مآلی عسم میں فرمایا:

اس کو موضوع قرار دینا محلِ نظر ہے، کیونکہ فضل مہتم بالکذب نہیں۔(ت) فى الحكم بوضعه نظر،فأن الفضل لم يتهم بكذب2-

#### تعقبات عمميں ہے:

اصبغ شیعہ ہے،امام نسائی کے ہاں متر وک ہے،ان کے کلام کا خلاصہ بیر ہے کہ وہ ضعیف ہے موضوع نہیں،اوراسی بات کی تصر کے بیہی نے کی ہے۔(ت)

اصبغ شیعی متروك عندالنسائی فحاصل عه كلامه"انه ضعیف لاموضوع"وبذلك صرح البیهقی 3\_

عها: فیه تحت حدیثه ایضاً والذی نفسی بیده ماانزل الله من وحی قط علی نبی بینه وبینه الابالعربیة الحدیث ۱۲ منه (م)

عــه: فيه ايضاً تحت حديث ابن شاهين لماكلم الله تعالى مولى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذى كلمه يوم ناداه الحديث ١٢ منه (م)

عـه ٣: ذكره في اول بأب صلاة

عـه م : الكناية للذهبي ١٢ منه رضي الله تعالى عنه (م)

اس میں اس عدیث کے تحت یہ بھی ہے کہ قتم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے الله تعالیٰ نے کسی نبی پر وحی نہیں فرمائی مگر اس کے اور اس کے نبی کے در میان عربیت متھی الحدیث (ت)

اس میں حدیث ابن شاہین کے تحت یہ بھی ہی کہ جب الله تعالی نے موسٰی علیہ السلام سے طور کے دن گفتگو فرمائی تو یہ کلام اس کلام کی طرح نہ تھاجو ایکے ساتھ ندا کے وقت کیا تھا،الحدیث ۱۲منہ (ت)

باب الصلوة كے شروع ميں اسے ذكر كيا ہے (ت) اس سے امام ذہبى كى طرف كنابيہ ہے ٢ امنه (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> اللآلي المصنوعة كتاب التوحيد مطبوعه التجارية الكبرى مصر الراا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> اللآلي المصنوعة كتاب التوحيد مطبوعه التجارية الكبلري مصر ا/ ١٢

<sup>3</sup> التعقبات على الموضوعات باب الصلوة مكتبيه اثرييه سانگله بل ص اا

جلدينجم

حدیث چلّه صوفیه کرام قدست اسرار ہم کہ:

من اخلص لله تعالى اربعين يوما ظهرت ينابيع جب شخص نے عاليس "ون الله تعالى كيلي اخلاص كمااس ك ول سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر حاری ہو حاکیں

الحكية من قليه على لسانه أ\_

ا بن جوزی نے بطریق عدیدہ روایت کرکے اس کے رواۃ میں کسی کے مجہول، کسی کے کثیر الخطا، کسی کے مجروح، کسی کے متروک ہونے سے طعن کیا، تعقبات میں سب کاجواب یہی فرمایا کہ" م**افیھہ متھہ بیکن**ب 2" یہ سب کچھ سہی پھراُن میں کوئی مہتم بکذب تو نہیں کہ حدیث کو موضوع کہہ سکیں۔ یوں ہی ایک حدیث علمی علت بیان کی: بشرین نہید عن القاسم متروکان (بشرین نمیر نے قاسم سے روایت کی اور یہ دونوں متر وک ہیں۔ت) تعقبات میں فرمایا: بیشیر لیدیتھد بیکنب 4 (بشر مهتم بالکذب نہیں۔ت) حديث الى مريره" اتخذالله ابر اهيم خليلا" الحديث (الله تعالى نے حضرت ابراہيم (عليه السلام) كواينا خليل بنا ما، يوري حدیث۔ت) میں کہات فو د به مسلمة بن علی الخشنی و هو متروك <sup>5</sup> (اس میں مسلمہ بن علی الخشنی منفر د ہےاور وہ متر وک ہے۔ت) تعقبات میں فرمایا: مسلمة وان ضعف فلم يجرح بكذب <sup>6</sup> (مسلمه اگرچه ضعف ہے مگراس پرجرح مالكذب نہیں۔ت) حدیث ابی مریرہ" ثلثة لا پیعادون " ( تین چزیں نہیں لوٹائی جائیں گی۔ت) پر بھی مسلمہ مذکور سے طعن کیا، تعقبات میں فرمایا: لحدیته دیکنب، والحدیث ضعیف لاموضوع (رمهتم بالکذب نہیں اور به حدیث ضعیف ہے موضوع نہیں۔ت) سبحان الله ! جب انتہادر حد کی شدید جرحوں سے موضوعیت ثابت نہیں ہوتی، توصرف جہالت راوی ہاانقطاع سند کے سبب موضوع كهه ديناكيسي جهالت اور عدل وعقل سے انقطاع كى حالت ہے ولكن الو هابية قومر يجهلون \_

عه: يعنى حديث ابي امامة من قال حين يمسى صلى | اس سے مراد حديث الى امامه ہے جس ميں ہے كہ جس شخص نے شام کے وقت یہ کہا: "صلی الله تعالیٰ علیٰ نوح وعلیہ السلام" تواسے اس رات بحچتونهیں ڈے گا ۲امنہ (ت)

الله تعالى على نوح وعليه السلام لمر تلدغه عقرب تلك الليلة ١٢ منه رضي الله تعالى عنه (مر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> التعقبات على الموضوعات باب الادب والديقائق مكتبه إثربه سانگله بل شيخوپوره ص ٣٤ ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> التعقبات على الموضوعات باب الادب والديقائق مكتبه إثربير سانگله بل شيخويوره ص ٣٤

<sup>3</sup> التعقبات على الموضوعات باب الادب والديقائق مكتبه اثر به سانگله بل شيخويوره ص٧٣٠

<sup>4</sup> التعقبات على الموضوعات باب الادب والدي قائق مكتبه اثريه سانگله بل شيخويوره ص ٣٦

<sup>5</sup> التعقبات على الموضوعات باب المناقب مكتبه اثربيرسا نگله بل شيخويوره ص ۵۳ 🌣

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> التعقبات على الموضوعات باب المناقب مكتبه اثربيرسا نگله بل شيخويوره ص ۵۳

<sup>7</sup> التعقبات على الموضوعات باب الجنائز مكتبه اثربيرسا نگله بل شيخويوره ص ١٤

نتاۋىرضويّە جلدپىنجم

تلمیں : یہ ارشادات تو ہمارے ائمہ کرام رحمہم الله تعالیٰ کے تھے، ایک قول وہابیہ کے امام شوکانی کا بھی لیجئے، موضوعات ابوالفرج میں یہ حدیث کہ جب مسلمان کی عمر چالیس ہم برس کی ہوتی ہے الله تعالیٰ جنون وجذام وبرص کو اس سے پھیر دیتا ہے اور پچاس میں اور ساٹھ ہم برس والے کو توبہ وعبادت نصیب ہوتی ہے، ہفتاد • کے سالہ کو الله عزوجل اور اُس کے فرضتے دوست رکھتے ہیں، اسی بم برس والے کی نیکیاں قبول اور برائیاں معاف، نوّے ، برس والے کے سب الگھ بچھلے گناہ مغفور ہوتے ہیں، وہ زمین میں الله عزوجل کا قیدی کہ لاتا ہے اور اپنے گھر والوں کا شفیع کیا جاتا ہے، بطریق عدیدہ روایت کرکے اُس کے راویوں پر طعن کئے کہ یوسف بن ابی ذرہ راوی مناکیر لیس بشیئ ہے اور فرج ضعیف منکر الحدیث کہ واہی حدیثوں کو صبحے سندوں سے ملادیتا ہے اور محمد بن عامر حدیثوں کو ملیٹ دیتا ہے ثقات سے وہ روایتیں کرتا ہے جو اُن کی حدیث سے نہیں اور عرزی متر وک اور عباد بن عباس مستحق ترک اور عزرہ کو یحبلی بن معین نے ضعیف بتا یا اور ابوالحسن کو نی مجبول اور عائز ضعیف ہے۔ شوکانی نے ان سب مطاعن کو نقل کرکے کہا:

لینی ابن جوزی نے جواس حدیث پر حکم وضع کیااُس کی دلیل میں انتہا درجہ بیہ طعن پیداکیے اور بے شک وہ حدسے بڑھے اور بیبائی کو کام میں لائے کہ ایسے طعن حکم وضع کے موجب نہیں، بلکہ کم درجہ حال اس حدیث کا بیہ ہے کہ حسن لغیرہ ہو۔ هذا غاية ماابدى ابن الجوزى دليلا على ماحكم به من الوضع، وقد افرط وجازف فليس مثل هذه المقالات توجب الحكم بالوضع بل اقل احوال الحديث ان يكون حسنا لغيره أ\_انتهى والله الهادى الى سبيل الهذى \_

افادہ دہم: (موضوعیتِ حدیث کیو نکر ثابت ہوتی ہے) غرض ایسے وجوہ سے حکم وضع کی طرف راہ چاہنا محض ہوس ہے، ہاں موضوعیت یوں ثابت ہوتی ہے کہ اس روایت کا مضمون (۱) قرآن عظیم (۲) سنتِ متواترہ (۳) یا اجماعی قطعیات الدلالة (۴) یا عقل صرح (۵) یا حسن صحیح (۲) یا تاریخ بقینی کے ایسا مخالف ہو کہ اختالِ تاویل و تطبیق نہ رہے۔ (۷) یا معنی شنیع و فتیج ہوں جن کا صدور حضور پُرنور صلوات الله علیہ سے منقول نہ ہو، جیسے معاذالله کسی فساد یا ظلم یا عبث یاسفہ یامدح باطل یا ذم حق پر مشتمل ہونا۔ (۸) یا ایک جماعت جس کاعد د حدِ تواتر کو پنچے اور ان میں احتال کذب یا ایک دوسرے کی تقلید کانہ رہے اُس

<sup>1</sup> زمر النسرين في حديث المعمرين للشوكاني

Page 462 of 696

نتاؤىر ضويّه جلد پنجم

کذب وبطلان پر گواہی <sup>عنه</sup> متندًاالی الحس دے۔

(9) یا خبر کسی ایسے امر کی ہو کہ اگر واقع ہو تا تو اُس کی نقل وخبر مشہور ومستفیض ہو جاتی، مگر اس روایت کے سوااس کا کہیں پتا نہیں۔

(۱۰) یا کسی حقیر فعل کی مدحت اور اس پر وعدہ وبشارت یا صغیر امر کی مذمّت اور اس پر وعید و تہدید میں ایسے لمبے چوڑے مبالخے ہوں جنہیں کلام معجز نظام نبوت سے مشابہت نہ رہے۔ یہ دس 'اصور تیں توصر سے ظہور ووضوح وضع کی ہیں۔

(۱۱) یا یوں حکم وضع کیا جاتا ہے کہ لفظ رکیک وسخیف ہوں جنہیں سمع دفع اور طبع منع کرےاور نا قل مدعی ہو کہ یہ بعیہ نماالفاظ کریمہ حضورا فصح العرب صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم میں یاوہ محل ہی نقل بالمعنی کانہ ہو۔

(۱۲) یا ناقل رافضی حضرات املیت کرام علی سید ہم وعلیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل میں وہ باتیں روایت کرے جو اُس کے غیر سے ثابت نہ ہوں، جیسے حدیث: لحمك لحمی و دمك دهی (تیرا گوشت میر اگوشت، تیرانحُون میر انحُون۔ت)

اقول: انصافاً یوں ہی وہ مناقبِ امیر معاویہ وعمروبن العاص رضی الله تعالی عنهما کہ صرف نواصب کی روایت ہے آئیں کہ جس طرح روافض نے فضائل امیر المومنین واہل بیت طاہرین رضی الله تعالی عنهم میں قریب تین لاکھ حدیثوں کے وضع کیں "کہانص علیه الحافظ ابو یعلی والحافظ الخلیلی فی الارشاد" (جیبا کہ اس پر حافظ ابو یعلی اور حافظ خلیلی نے ارشاد میں تصریح کی ہے۔ت) یو نہی نواصب نے مناقب امیر معلویہ رضی الله تعالی عنه میں حدیثیں گھڑیں کہا رشد الیه الامام الله عن السنة احمد بن حنبل رحمه الله تعالی (جیبا کہ اس کی طرف امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی نے رہنمائی فرمائی جوسنت کادفاع کرنے والے ہیں۔ت)

(۱۳) یا قرائن حالیہ گواہی دے رہے ہوں کہ یہ روایت اس شخص نے کسی طمع سے یاغضب وغیر ہماکے باعث ابھی گھڑ کر پیش کردی ہے جیسے حدیث سبق میں زیادت جناح اور حدیث ذم معلمین اطفال۔

(۱۴) یا تمام کتب و تصانیف اسلامیہ میں استقرائے تام کیاجائے اور اس کا کہیں پتانہ چلے یہ صرف اجلہ حفاظ ائمیہِ شان کاکام تھاجس کی لیاقت صد ہاسال سے معدوم۔

(۱۵) یاراوی خود اقرار وضع کردے خواہ صراحةً خواہ ایسی بات کہے جو بمنزلہ اقرار ہو، مثلاً ایک شیخ سے بلاواسطہ

میں نے اس کا اضافہ کیا کیونکہ تواتر کا اعتبار حسیات کے علاوہ میں نہیں ہوتا جیسے کہ انہوں نے اصول میں اس کی تصریح کی ہے ١٢

منه (ت)

عـه: زدته لان التواتر لا يعتبر الافى الحسيات كمانصوا عليه فى الاصلين ١٢ منه (م)

نتاؤىرضويّه جلد پنجم

بدعوی ساع روایت کرے، پھراس کی تاریخ وفات وہ بتائے کہ اُس کااس سے سننا معقول نہ ہو۔

یہ پندرہ ۱۵ باتیں ہیں کہ شاید اس جمع و تلخیص کے ساتھ ان سطور کے سوانہ ملیں و لوبسطنا المقال علی کل صورة لطال الکلامر و تقاصی المرامر، ولسناهنالك بصددذلك (اگر ہم مرایک صورت پر تفصلی گفتگو كریں تو كلام طویل اور مقصد دُور ہوجائے گالہذا ہم یہاں اس کے دریے نہیں ہوتے۔ (ت)

ثم اقول (پھر میں کہتا ہوں۔ت) رہایہ کہ جو حدیث ان سب سے خالی ہو اس پر حکم وضع کی رخصت کس حال میں ہے،اس ماں میں کلمات علمائے کرام تین طرز پر ہیں:

(۱) انکار محقق لینی بے امور مذکورہ کے اصلاً حکم وضع کی راہ نہیں اگرچہ راوی وضاع، کذاب ہی پر اُس کامدار ہو،امام سخاوی نے فتح المغیث شرح الفیة الحدیث میں اسی پر جزم فرمایا، فرماتے ہیں:

لینی اگر کوئی حافظ جلیل القدر که علم حدیث میں دریااور اس کی اللہ کا مال و محیط ہو، تفتیش حدیث میں استقصائے تام کرے اور بااینمہ حدیث کا پتاایک راوی کذاب بلکہ وضاع کی روایت سے جدا کہ بس نہ ملے تاہم اس سے حدیث کی موضوعیت لازم نہیں آتی جب تک امورمذ کورہ سے کوئی امر اس میں موجود نہ ہو۔ (ت)

مجرد تفرد الكذاب بل الوضاع ولوكان بعد الاستقصاء في التفتيش من حافظ متبحرتام الاستقراء غير مستلزم لذلك بل لابد معه من انضهام شيئ مهاسياتي 1-

مولانا علی قاری نے موضوعاتِ کبیر میں حدیث ابن ماجہ در بارہ انتخاذ وجاج کی نسبت نقل کیا کہ اُس کی سند میں علی بن عروہ دمشقی ہے، ابن حبان نے کہا: وہ حدیثیں وضع کرتا تھا۔ پھر فرمایا: والظاھر ان الحدیث ضعیف لاموضوع (ظاہریہ ہے کہ بیہ حدیث ضعیف ہے موضوع نہیں) حدیث فضیلت عسقلان کاراوی ابوعقال ہلال بن زیدہے، ابن حبان نے کہاوہ انس رضی الله تعالی عنہ سے موضوعات روایت کرتاولہذا ابن الجوزی نے اُس پر حکم وضع کیا۔ امام الشان حافظ ابن حجر نے قولِ مسدد پھر خاتم الحفاظ نے تالی میں فرمایا:

یہ حدیث فضائل اعمال کی ہے،اس میں سرحد دارالحرب پر گھوڑے باندھنے کی ترغیب ہے اور ایسا کوئی امر نہیں جسے شرع یا عقل محال مانے تو صرف اس بنا پر کہ اس کا راوی ابوعقال ہے باطل کہہ دینا نہیں بنتا،امام احمد کی روش معلوم ہے کہ احادیث فضائل

هذا الحديث في فضائل الاعبال والتحريض على الرباط،وليس فيه مايحيله الشرع ولاالعقل، فالحكم عليه بالبطلان بمجردكونه من رواية ابى عقال لايتجه،وطريقة الامام احمد معروفة في التسامح

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فقح المغيث شرح الفية الحديث الموضوع دارالامام الطبري بيروت ا/٢٩٧

<sup>2</sup> الاسرارالمر فوعه في اخبار الموضوعه حديث ١٢٨٢مطبوعه دارالكتبالعلميه بيروت ٣٣٨

میں نرمی فرماتے ہیں نہ احادیث احکام میں۔(ت)

في احاديث الفضائل دون احاديث الاحكام  $^{1}$ 

لعنی تواہیے درج مند فرمانا کچھ معیوب نہ ہوا۔

(٢) كذاب وضاع جس سے عمراً نبي صلى الله تعالى عليه وسلم ير معاذ الله بہتان وافتراء كرنا ثابت ہو، صرف ايسے كى حديث كو موضوع کہیں گے وہ بھی بطریق خلن نہ بروجہ یقین کہ بڑا جھُوٹا بھی کبھی بچے بولتا ہے اور اگر قصداً افترااس سے ثابت نہیں تواُس كى حديث موضوع نهيں اگرچه مهتم بكذب ووضع هو، په مسلك امام الشان وغيره علماء كاہے، نخبه ونزهه ميں فرماتے ہيں:

طعن یا تو کذب راوی کی وجہ سے ہوگا مثلًا اس نے عمرًا بنی بات روایت کی جو نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے نہیں فرمائی تھی بااس پرایسی تہمت ہو، پہلی صورت میں روایت کو موضوع کہیں گے اور اس پر وضع کا حکم یقینی نہیں بلکہ بطور ظن غالب ہے کیونکہ بعض او قات بڑا جھُوٹا بھی سے بولتا ہے،اور دوسری صورت میں روایت کو متر وک کہتے ہیں اھ

الطعن امان يكون لكذب الراوى يأن يروى عنه مالم يقله صلى الله تعالى عليه وسلم متعمد الذلك اوتهبته بذلك، الأول هوالبوضوع، والحكم عليه بالوضع انها هو بطريق الظن الغالب لابالقطع، اذقد يصدق الكذوب، والثاني هو المتروك 2 اهملتقطا

يهم المام كتاب الاصابه عله في تميز الصحابه ميس مديث إن الشيطان يحب الحمرة فايا كم والحمرة وكل ثوب فيه شہرة (شیطان سُرخ رنگ پیند کرتا ہے تم سُرخ رنگت ہے بچواور ہر اس کپڑے سے جس میں شہرت ہو۔ت) کی نسبت

جوز قانی نے کتاب الا باطیل میں کھا کہ یہ روایت باطل ہے اور اس کی سند میں انقطاع ہے۔اسی طرح انہوں نے کہااور ان کا باطل کہنا مر دود ہے کیونکہ ابوبکر بذلی وضاع نہیں اور اس کی سعید بن بشیر نے موافقت قال الجوزقاني في كتاب الاباطيل هذا حديث بأطل واسناده منقطع كذاقال وقوله بأطل مردود فأن ابابكر الهذلي لمريوصف بالوضع وقدروافقه سعيد بن بشير، وان زادفي

عد: ذكره في ترجمة رافع بن يزيد الثقفي ١٢ منه (م) الرافع بن يزيد ثقفي كترجمه مين اسكاذ كركيا بـ٢ امنه (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> القول المسد دالحديث الثامن مطبوعه مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيه حيدرآ باد دكن هند ص ٣٢ 2 شرح نخية الفكر معه نزهة النظر بحث الطعن مطبوعه مطبع عليمي لابهور ص ٥٩٣٥٩ عو٥

فتاؤىرضويّه

زیادہ یہ ہے کہ متن ضعیف ہے لیکن اس پر وضع کا حکم جاری کرنا

السند رجلا، فغایته ان المتن ضعیف اماحکمه کی، اگرچه سند میں انہوں نے ایک آدمی کا اضافہ کیا ہے، زیاد سے بالوضع فير دود <sup>1</sup> ـ

سعلی قاری حاشیہ نزھہ میں فرماتے ہیں:

موضوع اس روایت کو کہا جاتا ہے جس کے راوی پر کذب کا طعن ہو۔(ت)

الموضوع هو الحديث الذي فيه الطعن بكذب الراوي 2\_

علامه عبدالباقى زر قانى شرح موابب على لدنيه مين فرمات بين:

روابات دیک (مرغ) کو ابن جوزی نے موضوع قرار دیا ہے اور حافظ نے ان کارد کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اس کا مرفوع قرار دینا بیان نہیں کیا کیونکہ اس میں نہ کوئی وضاع ہے اور نہ کذاب، ہاں وہ جمع طرق کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ (ت)

احاديث الديك حكم ابن الجوزي بوضعهاور د عليه الحافظ بهاحاصله انه لم يتبين له الحكم بوضعهااذليس فيها وضاع ولاكذاب نعمر هوضعيف من جميع طرقه <sup>3</sup>۔

هُاس میں حدیث <sup>عسه م</sup>کان لا **یعو د الابعد، ثلث** ⁴ (سرکار دوعالم صلی الله تعالی علیه وسلم تین دن کے بعد عیادت مریض فرماتے تھے۔ت) پراس طعن کے جواب میں کہ اس میں مسلمہ بن علی متر وک واقع ہے، فرمایا:

ابن جوزی نے اسے موضوعات میں شامل کیا ہے محدثین نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے کھاکہ یہ صرف ضعیف ہے موضوع نہیں کیونکہ مسلمہ پر جرح بالکذب نہیں جسیاکہ حافظ نے کہا

اورده ابن الجوزي في الموضوعات وتعقبوا "بأنه ضعيف فقط، لاموضوع، فأن مسلبة لم يجرح بكذب كماقاله الحافظ ولاالتفات لمن غر

دوسرے مقصد کی ساتوس فصل کے آخر میں اس کا ذکر ہے ۱۲منہ (ت) آٹھوں مقصد کی پہلی فصل سے طب نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم میں اس کاذ کرہے ۱۲منہ (ت)

عـه: المقصد الثاني آخر الفصل التاسع ١٢ منه (م) عــه: المقصد الثامن من الفصل الإول في طبه صلى الله تعالى عليه وسلم ١٢ منه رضي الله تعالى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الاصابه في تمييز الصحابه القيم الاول "حرف الراء" مطبوعه دار صادر بير وت ا/•• ۵

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حاشيه نزهة النظر مع نخية الفكر بحث الموضوع مطبع عليمي لا هورص ٥٦

<sup>3</sup> شرح الزر قاني على الموابب المقصد الثاني آخر الفصل التاسع مطبوعه مطبعة عامر ه مصر ٣٥٠/٣

<sup>4</sup> شرح الزرية في على الموابب الفصل الاول من المقصد الثامن في طبه صلى الله عليه وسلم مطبوعه مطبعة عامر ه مصر ٥٨/٧

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

اور نہ توجہ کی جائے اس شخص کی طرف جس نے ملمع کاری سے دھوکا کھایا اور کہا کہ بیہ موضوع ہے جیسا کہ ذہبی وغیرہ نے کہا۔(ت)

بزخرف القول فقال هو موضوع كماقال الذهبي وغيره 1\_

أسى ميں بعد كلام مذكور ہے:

مدار سنر حدیث پر ہے اگر اسے روایت کرنے والا کذاب یا وضاع متفر دہے تو وہ روایت موضوع ہو گی اور اگر ضعیف ہے توروایت صرف ضعیف ہو گی۔ (ت)

المدارعلى الاسناد فأن تفردبه كذاب اووضاع فحديثه موضوع وأن كأن ضعيفاً فالحديث ضعيف فقط 2\_

"انہیں ابن علی خشنی نے حدیث لیس عیادة الر مد والد مل والصرس (تین اشخاص کی عیادت لازم نہیں جس کی آنکھ میں تکلیف ہو جس کو پھوڑا نکل آئے اور داڑھ در دوالے کی۔ت) کو مر فوعًا روایت کیا اور بقل نے پحلی بن ابی کثیر پر موقوف میں تکلیف ہو جس کو پھوڑا نکل آئے اور داڑھ در دوالے کی۔ت) کو مر فوعًا روایت کیا اور بقل نے پحلی بن ابی کثیر پر موقوف کو "ھو الصحیح" (وہ صحیح کھا، تو شدّت طعن کے ساتھ مخالفت او ثق نے حدیث کو منکر بھی کر دیا والہذا بیہی نے موقوف کو "ھو الصحیح" (وہ صحیح تے۔ت) بتایا، امام حافظ نے فرمایا:

اس کی تھیج کامو توف ہونا ہے جو کہ اس کے موضوع ہونے کو ثابت نہیں کرتی کیونکہ مسلمہ اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس پر کذب کاطعن نہیں، لہٰذا ثابت ہواکہ ابن جوزی کا ان کو موضوع قرار دیناوہم ہے اھا سے امام زر قانی نے پہلی حدیث سے کچھ پہلے نقل کیا ہے۔ (ت)

تصحیحه وقفه لایوجب الحکم بوضعه اذمسلمةوان کان ضعیفاًلم یجرح بکذب، فجزم ابن الجوزی بوضعه وهم <sup>3</sup>اه نقله الزرقانی قبیل مامر۔

امام مالک رضی الله تعالی عنه کا خلیفه منصور عباسی سے ارشاد که اپنامنه حضور پُرنور شافع یوم النشور صلی الله تعالی علیه وسلم سے کیوں پھیرتا ہے وہ تیر ااور تیرے باپ آدم علیه الصلاة والسلام کالله عزوجل کی بارگاه میں وسیله ہیں، اُن کی طرف منه کراور اُن سے شفاعت مانگ کر الله تعالی ان کی شفاعت قبول فرمائے گا، جسے اکابر ائمہ نے باسانید جیدہ مقبوله روایت فرمایا، ابن تیمیه مشور نے جزافاً بک دیا کہ ان هنه الحکایة کذب علی مالک "۔

1 شرح الزر قاني على المواهب الفصل الاول من المقصد الثامن في طبيه صلى الله عليه وسلم مطبوعه مطبعة عامره مصر ٥٩/٧

Page 467 of 696

<sup>2</sup> شرح الزرية اني على المواهب الفصل الاول من المقصد الثامن في طبه صلى الله عليه وسلم مطبوعه مطبعة عامره مصر 29/2

<sup>3</sup> شرح الزرية اني على المواہب الفصل الاول من المقصد الثامن في طبهِ صلى الله عليه وسلم مطبوعه مطبعة عامره مصر ٥٨/٧

جلدينجم فتاؤىرضويّه

(اس واقعہ کاامام مالک سے نقل کرنا جھوٹ ہے۔ت)علامہ علم زر قانی نے اُس کے رَد میں فرمایا:

یہ بہت بڑی زیادتی ہے کیونکہ اس واقعہ کو شخ ابوالحسن بن فہرنے اپنی کتاب" فضائل مالک"میں الیی سند کے ساتھ نقل کیا ہے جس میں کمزوری نہیں اور اسے قاضی عیاض نے شفاء میں متعدد ثقه مشاکخ کے حوالے سے اسی سندسے بان کیاہے لہٰذااسے جھُوٹاکسے قرار دیا جاسکتا ہے؟ حالانکہ اسکی سند میں نہ کوئی رواوی وضاع ہے اور نہ ہی کذاب (ت)

هذا تهور عجب ، فأن الحكاية رواها ابوالحسن على برن فهر في كتابه فضائل مالك باسناد لاياس به، واخرجها القاضى عياض في الشفاء من طريقه عن شيوخ عدةمن ثقات مشايخه فمن این انهاکذب ولیس فی اسنادهاوضاع ولاکذاب $^{1}$ 

افادہ نہم میں ^امام الثان وامام خاتم الحفاظ کاار شاد گزرا کہ راوی متر وک سہی کسی نے اُسے وضاع تو نہ کہا،امام° آخر کا قول گزرا كه مسلمه ضعيف سهي اس ير طعن كذب تونهيس، نيز تعقبات <sup>عه م</sup>يس فرماما:

لازم نہیں آتا۔ (ت)

لم يجرح بكذب فلايلزم انيكون حديثه اس يركذب كاطعن نهيل لهذااس كي روايت كا موضوع مونا موضوعا ــ

(۳) بہت علاء جہاں حدیث پر سے حکم وضع اٹھاتے ہیں وجہ رد میں کذب کے ساتھ تہمت کذب بھی شامل فرماتے ہیں کہ بیہ کیونکر موضوع ہوسکتی ہے حالانکہ اس کا کوئی راوی نہ کذاب ہے نہ متنم بالکذب۔ مجھی فرماتے ہیں موضوع توجب ہوتی کہ اس کاراوی متنم بالکذب ہوتا پیمال ایبانہیں تو موضوع نہیں۔'افادہ دوم میں امام زر کشی وامام سیوطی کاارشاد گزرا کہ حدیث موضوع نہیں ہوتی جب تک راوی متهم بالوضع نہ ہو۔ 'افادہ پنجم میں گزرا کہ ابوالفرج نے کہامکی متر وک ہے، تعقبات میں فرمایامتهم بکذب تونهیں۔ "افادہ نهم میں انہی دونوں ائمہ کا قول گزرا که راوی متر وک سہی متهم بالکذب تونهیں۔وہن امام خاتم الحفاظ کے حیار " قول گزرے کہ راویوں کے تهمجہول، "مجروح، ' کثیرالخطا، ''متروک ہونے سب کے یہی جواب دیے۔ نیز تعقبات عميں ہے:

دسوس مقصد کی فصل ثانی فی زیادة قبرالنبی صلی الله تعالی علیه وسلم میں اس کاذ کر ہے ۲امنہ (ت) باب فضائل القرآن میں اس کاذ کر ہے ۱۲منہ (ت) باب البعث کے آخر میں اس کاذ کرہے ۱۲منہ (ت)

عـه المقصد العاشر الفصل الثاني في زيارة قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منه عـه عراب فضائل القران منه عـه آخر البعث منه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح الزرية اني على المواهب الفصل الثاني المقصد العاشر مطبوعه مطبعه عامر ه مصر ٣٨٨٨

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> التعقبات على الموضوعات باب فضائل القرآن مكتبه اثريه سانگله بل ص ٨

فتاؤىرضويّه

اس حدیث کی سند میں حسن بن فرقد کوئی شی نہیں،میں کہتا ہوں کہ بیر منتم بالکذب نہیں، زیادہ سے زیادہ بیہ حدیث ضعیف

حديث فيه حسن بن فرقرليس بشيئ،قلت،لم  $_{1}^{1}$ يتهم بكذب،واكثر مأفيه إن الحديث ضعيف

## اُسی میں علیہ ہے:

اس حدیث کی سند میں عطبہ اور بشر دونوں ضعیف ہیں، میرے نزدیک اس حدیث پر وضع کا حکم نافذ کرنا محل نظر ہے کیونکہ ان دونوں میں سے کسی پر بھی کذب کی تہمت نہیں۔(ت)

حديث فيه عطية العوفي وبشربن عمارة ضعيفان "قلت"في الحكم بوضعه نظرفلم يتهم واحدمنهما بكذب 2\_

## اسی میں عبہ ہے:

حدیث"علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے"اس کی سند میں ابوعاتکہ منکر الحدیث ہے میں کہتا ہوں اس پر کذب اور تہمت کا طعن نہیں ہے۔(ت) حديث اطلبواالعلم ولوبالصّين،فيه ابوعاتكة منكر الحديث قلت المريجر ح بكذب و لاتهمة  $^{3}$ 

## " أسى ميں علم" ہے:

اس حدیث کی سند میں عمارہ ہے،لہذا بیہ قابل استدلال نہیں، حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کی اغلب نے متابعت کی ہے اور اغلب ضعف میں عمارہ کے مثل ہے، لیکن میرے علم میں کوئی اییا نہیں جس نے اس پر کذب کی تہمت لگائی ہو۔ (ت)

حديث فيه عمار لايحتج به قال الحافظ ابن حجر، تأبعه اغلب واغلب شبيه بعمارة في الضعف،لكن لمر ارمن اتهبه بالكذب 4 ـ

"اعلامہ زر قانی نے شرح مواہب میں حدیث عالم قریش پیملؤ الاد ض علیّا(عالم قریش زمین کو علم سے بھروے گا۔ت) کی نسبت فرمايا: پتصور وضعه ولا كذاب فيه ولامتهم 5اس كاموضوع بونا

باب العلم کی ابتداء میں اس کاذ کر ہے ۲امنہ (ت)

عده آخر التوحيد ١٢ منه عده اول العلم ١٢ منه عده الله التوحيرك آخر مين اس كاذ كرب ١٢من (ت) اول بأب البعث

<sup>1</sup> التعقبات على الموضوعات باب البعث مكتبه اثربير سانگله بل ص ۵۳

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> التعقبات على الموضوعات باب التوحيد مكتبه اثر بيرسانگله بل ص ۴

<sup>3</sup> التعقبات على الموضوعات باب العلم مكتبه اثريه سانگله بل ص ۴

<sup>4</sup> التعقبات على الموضوعات باب البعث مكتبه اثرييسا نگله بل ص ٥١

<sup>5</sup> شرح الزر قاني على المواهب المقصد الثامن في انبائه بالإشياء المغيبات مطبوعة المطبعة العامر ه مصر ٢٥٩/٧

کیونکر متصور ہو حالانکہ نہ اُس میں کوئی کذاب نہ کوئی متم۔

بالجمله اس قدر پر اجماعِ محققین ہے کہ حدیث جب اُن دلائل وقرائن قطعیہ وغالبہ سے خالی ہواور اُس کامدار کسی متم بالکذب پر نہ ہو تو ہر گز کسی طرح اُسے موضوع کہنا ممکن نہیں جو بغیر اس کے حکم بالوضع کردے یا مشدد مفرط ہے یا مخطی غالط یا متعصب مغالط والله الهادی وعلیہ اعتادی۔

افاده یازدہم: (بارہا موضوع یاضعیف کہنا صرف ایک سند خاص کے اعتبار سے ہوتا ہے نہ کہ اصل حدیث کے) جو حدیث فی نفسہ ان پندرہ ۱۵ ولائل سے منز ہو محد ت اگر اُس پر حکم وضع کرے تواس سے نفس حدیث پر حکم لازم نہیں بلکہ صرف اُس سند پر جواُس وقت اس کے پیشِ نظر ہے، بلکہ بارہا اسانید عدیدہ حاضرہ سے فقط ایک سند پر حکم مراد ہوتا ہے یعنی حدیث اگرچہ فی نفسہ ثابت ہے، مگر اس سند سے موضوع و باطل اور نہ صرف موضوع بلکہ انصافاً ضعیف کہنے میں بھی بیہ حاصل حاصل ائمہ حدیث نے ان مطالب کی تصریحیں فرمائیں تو کسی عالم کو حکم وضع یاضعف دیچہ کر خواہی نخواہی بیہ سمجھ لینا کہ اصل حدیث باطل یا ضعیف ہے، ناوا قفوں کی فہم سخیف ہے، میزان الاعتدال المام ذہبی میں ہے:

ابراہیم بن موسی المروزی مالک سے نافع سے ابن عمر رضی الله تعالی عنه الله تعالی عنه الله تعالی عنه الله تعالی عنه فریضه کو کذب فرمایاس نے جو حدیث طلب العلم فریضه کو کذب فرمایاس سے مرادیہ ہے کہ خاص اس سند سے کذب ہے، ورنہ اصل حدیث تو کئی سندوں ضعاف سے وارد ہے۔ (ت)

ابراهيم بن مولى المروزى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما حديث "طلب العلم فريضة "قال احمد بن حنبل "هذا كذب" يعنى بهذا الاسناد والا فالمتن له طرق ضعيفة

امام سمس الدین ابوالخیر محمد محمد ابن الجزری استادامام الثان امام ابن حجر عسقلانی رحمهماالله تعالی نے حصن حصین شریف میں جس کی نسبت فرمایا: فلیعلم انی ارجو ان یکون جمیع مافیه صحیحاً (معلوم رہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کتاب میں جتنی حدیثیں ہیں سب صحیح ہیں) حدیث حاکم وابن مردودیہ کہ حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ کویہ تعزیت نامہ ارسال فرمایاذ کرکی، مولانا علی قاری علیہ رحمۃ الباری

میزان الاعتدال ترجمه ابراہیم بن مولی المروزی مطبوعه دارالمعرفة بیروت ۱۹/۱۷
 حصن حصین مقدمه کتاب نوکستور لکھنؤ ص ۵

نتاؤىرِ ضويّه جلد پنجم

اُس کی شرح حرز مثین میں لکھتے ہیں:

ابن جوزی نے تصر ت کی ہے کہ یہ روایت موضوع ہے "میں کہتا ہوں "ممکن ہے اس مذکورہ سند کے اعتبار سے ان کے نزدیک موضوع ہو۔(ت)

صرح ابن الجوزى بأن هذا الحديث موضوع "قلت"يمكن ان يكون بألنسبة الى اسناده المذكور عنده موضوعًا أ\_

اسی طرح حرز وصین میں ہے، نیز موضوعات کبیر میں فرماتے ہیں:

جس کے موضوع ہونے میں محدثین کا اختلاف ہے تو میں نے اس حدیث کا ذکر اس خطرہ کے پیش نظر ترک کیا کہ ممکن ہے یہ یہ ایک سند کے اعتبار سے موضوع ہواور دوسری سند کے اعتبار سے صحیح ہوالخ (ت)

مااختلفوا في انه موضوع تركت ذكر لالحذر من الخطر لاحتمال ان يكون موضوعاً من طريق وصحيحا من وجه أخر الخ

علّامه زر قانی حدیث احیا ئے ابوین کریمین کی نسبت فرماتے ہیں:

سہیلی نے کہا ہے کہ اس کی سند میں راوی مجہول ہیں جو اس کے فقط ضعف پر دال ہیں اور اسی بات کی تصریح الروض میں دوسرے مقام پر کی ہے اور اس کو حدیث کے ساتھ تقویت دی اور یہ صحت حدیث کی توجیہ کے منافی نہیں کیونکہ اس کی مراد اس سند کے علاوہ ہے اگر وہ موجود ہو ورنہ نفس الامر کے اعتبار سے کیونکہ ضعف وغیرہ کا حکم ظاہر میں ہوتا ہے۔ (ت)

قال السهيلى ان فى اسناده مجاهيل وهو يفيدن فقط،وبه صرح فى موضع اخر من الروض وايده بحديث ولاينافى هذا توجيه صحته لان مراده من غير هذا الطريق،ان وجد،اوفى نفس الامر لان الحكم بالضعف وغيرهانهاهوفى الظاهر 3-

اور سُنے حدیث "صلاقا بسوال خیر من سبعین صلاقا بغیر سواله 4" (مسواک کے ساتھ نماز بے مسواک کی ستّر کم نماز بے مسواک کی ستّر کم نماز ول سے بہتر ہے) ابو نعیم نے کتاب السواک میں دو اجید وصیح سندوں سے روایت کی،امام ضیاء نے اسے صیح مختارہ اور حاکم نے صیح متدرک میں داخل کیا اور کہا شرطِ مسلم پر صیح ہے۔امام احمد وابن خزیمہ وحارث بن ابی اسامہ وابو یعلی وابن عدی و بزار وحاکم و بیہتی وابو نعیم وغیر ہم اجلّہ محد ثین نے بطریق عدیدہ واسانید متنوعہ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حرز تثنين مع حصن حصين تعزية ابل رسول الله عند وفاة نولكشور لكهنؤ ص ١٠٠م

² الاسرار المر فوعه في الاخبار الموضوعه الدافع للمؤلف لتاليف بنداالمخضر مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت لبنان ص ٣٥-٣٦

<sup>3</sup> شرح زر قاني على المواہب باب و فاةاته وما يتعلق بابو به صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مطبوعه المطبعة العامر ه مصرا ١٩٦/١

<sup>4</sup> منداحمه بن حنبل از مند عائشه رضي الله تعالى عنها مطبوعه دارالفكربير وت ٢٧٢٦

Page 471 of 696

احاديث أمّ المومنين صديقة، وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر و جابر بن عبدالله وانس بن مالك وام الدرداء وغير بهم رضي الله تعالی عنہم سے تخریج کی، جس کے بعد حدیث پر حکم بطلان قطعًا محال، ملاینهمه ابوعمرابن عبدالبرنے تمہید میں امام ابن معین سے اُس کا بطلان نُقل کیا،علّامہ سمّس الدین سخاوی مقاصد حسنہ میں اسے ذکر کرکے فرماتے ہیں:

قول ابن عبد البرفي التمهيد عن ابن معين، انه العني المام ابن معين كاية فرمانا (كدية عديث باطل ماسند کی نسبت ہے جوانہیں کپنجی۔)

حديث باطل، هو بالنسبة لهاوقع له من طرقه 1\_

ورنہ حدیث تو باطل کیا معنے ضعف بھی نہیں،ا قل درجہ حسن ثابت ہے۔ اور سُنے حدیث حسن صحیح مر وی سنن ابی داؤد ونسائی و صحیح مختارہ وغیر ہاصحاح وسنن :

ا مَك شخص نبي اكرم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كي خدمت اقد س ميس حاضر ہوا اور عرض کیا: میری بیوی کسی بھی چھونے والے کے ہاتھ کو منع نہیں کرتی۔فرمایا: اُسے طلاق دے دے۔عرض کیا: میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ توآپ نے فرمایا: اس سے نفع حاصل کر۔(ت)

ان, جلا أتى النبي صلّى الله تعالى عليه وسلم فقال ان امرأتي لاتدفع عله يدلامس قال طلقها قال انّى احتماقال استبتع 2 سهار

کہ باسانید ثقات وموثقین احادیث جابر بن عبدالله وعبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهم سے آئی،امام ذہبی نے مختصر سُنن میں کہا: "اسنادہ صالح" (اس کی سند صالح ہے۔ت) امام عبدالعظیم منذری نے مخضر سنن میں فرمایا: " د جال اسنادہ محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد 3 (اسروايت كي تمام راوي

لینی جو شخص بھی اس سے طعام یا مال مانگتا ہے وہ اسے دے دیتی ہے رُد نہیں کرتی، حدیث کے معنی میں ہمارے نزدیک یہی راج ہے والله تعالیٰ اعلم۔(ت)

عــه اى كل من سألها شيئا من طعام اومال اعطته ولم ترد هذا هوالراجح عندناً في معنى الحديث والله تعالى اعلم ـ (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المقاصد الحسنة للسحاوي حديث ٦٢٥ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت لبنان ص ٣٦٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سنن النسائي باب ماجاء في الخلع مطبوعه المكتبة التلفيه لا مور ٩٨/٢

<sup>3</sup> مختصر سنن ابي داؤد للحافظ المنذري باب النبي عن ترويج من لم يلد من النساء الخ مطبوعه المكتبية الاثربيه سانگله بل ٦/١٣

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

ایسے ہیں جن سے بخاری و مسلم میں اتفا قااور انفرادًا استدلال کیا ہے۔ (ت) امام ابن جرعسقلانی نے فرمایا: حسن صحیح (حسن صحیح ہے۔ت) اس حدیث کو جو حافظ ابوالفرج نے امام احمد رحمہ الله تعالی کے ارشاد" ولیس له اصل ولایثبت عن النبی صلی الله تعالی علیه وسلم " (اس کی کوئی اصل نہیں اور نہ ہی یہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم سے ثابت ہے۔ت) (کی تبعیت سے لا اصل له (اس کی کوئی اصل نہیں۔ت) کہالمام الثان حدیث کا صحیح ہونا ثابت کر کے فرماتے ہیں:

ابوالفرج ابن جوزی کی اس بات کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی کہ انہوں نے اس حدیث کو موضوعات میں شامل کیا ہے ۔ اور اس کی دیگر اسناد ذکر نہیں کیں ماسوائے اس سند کے جس کے حوالے سے خلال نے ابوالزبیر عن جابر روایت کیااور اس کے بطلان میں اسی پر اعتماد کرلیاجو خلال نے احمہ سے نقل کیا ہے، تو یہ بات ابن جوزی کے قلت مطالعہ اور غلبہ تقلید کو واضح کررہی ہے حتی کہ انہوں نے اپنے امام سے منقول محض رائے کی بنیاد پر حدیث کو موضوع کہہ دیا حالانکہ یہ سندیںا گر ان کے امام کے سامنے پیش کی جاتیں تو وہ فی الفور اعتراف کرلتے کہ حدیث کی اصل ہے لیکن ابیانہ ہوسکااس وجہ سے یه حدیث اصلاً ان کی مند میں نہیں آئی اور نہ ہی اُن روایات میں جوان سے مروی ہیں نہ سندابن عماس سے اور نہ ہی سند حابر سے ماسوائے اس سند کے جس کے بارے میں خلال نے سوال کیا تھا اور امام احمد اس کے جواب میں معذور تھہرے کیونکہ ان کاجواب اسی سند کے اعتبار سے ہے اور اسے ہآلی میں

لایلتفت الی ماوقع من ابی الفرج ابن الجوزی، حیث ذکر هذا الحدیث فی الموضوعات،ولم ین کر من طرقه الاالطریق التی اخرجها الخلال من طریق ابی الزبیر عن جابر،واعتبد فی بطلانه علی مانقله الخلال عن احبد،فابان ذلك عن قلّة اطلاع ابن الجوزی وغلبة التقلید عن قلّة اطلاع ابن الجوزی وغلبة التقلید علیه،حتی حکم بوضع الحدیث بمجرد ماجاء عن امامه،ولوعرضت هذه الطرق علی امامه لاعترف علی ان للحدیث اصلا،ولکنه لم تقع له فلذلك لم ارله فی مسنده، ولافیمایروی عنه ذکر ااصلا لامن طریق ابن عباس ولامن طریق جوابه بالنسبة لتلك الطریق بخصوصها اه جوابه بالنسبة لتلك الطریق بخصوصها اه ذکر ه فی اللالی عه

باب النکاح کے آخر میں اس کاذ کر کیا ہے (ت)

عه في اوخر النكاح

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> اللآلي المصنوعه كتاب النكاح مطبوعه التجارية الكباري مصر ٢/٣٧٢

فتاؤىرضويه حلدينجم

(تتیجة الافادات) بحمدالله تعالی فقیرآستان قادری غفرالله تعالی له کے ان گیارہ" افادات نے مہز نیمروز وماہِ نیم ماہ کی طرح روش کر دیا کہ احادیث تقبیل ابہامین کو وضع وبطلان ہے اصلاً کچھ علاقہ نہیں،اُن پندرہ ۱۵ عیبوں سے اس کا پاک ہو ناتو بدیمی اور یہ بھی صاف ظام کہ اس کامدار کسی وضاع، کذاب یامتهم بالکذب پر نہیں۔ پھر حکم وضع محض بے اصل وواجب الدفع، ولہذا علائے کرام نے صرف "لا يصح "فرمامايهال تك كه وبابيه كے امام شوكاني نے بھي بآنكه ايسے مواقع ميں سخت تشدّ داور بہت مسائل ميں بے معنی تفر د کی عادت ہے، فوائد مجموعہ میں اسی قدریر اقتصار کیااور موضوع کہنے کاراستہ نہ ملا، اگر بالفرض کسی امام معتمد کے کلام میں حکم وضع واقع ہُوا ہو تو وہ صرف کسی سند خاص کی نسبت ہوگانہ اصل حدیث پر جس کے لئے کافی سندیں موجود ہیں جنہیں وضع واضعین ہے کچھ تعلق نہیں کہ جہالت وانقطاع اگر ہیں تو مورث ضعف نہ کہ مثبت وضعے بعونہ تعالی یہاں تک کی تقریر سے موضوعیت حدیث کی نسبت منكرين كى بالاخوانيال بالابالا كئير،آگے چليے وبالله التوفيق

افادہ دوازد ہم": (تعدّدِ طُرق سے ضعیف حدیث توّت یاتی بلکہ حسن ہو جاتی ہے) حدیث اگر متعدد طریقوں سے روایت کی جائے اور وہ سب ضعف رکھتے ہوں توضعیف ضعیف مل کر بھی قوت حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ اگر ضعف غایت شدّت و قوّت پر نہ ہو تو جمر نقصان ہو کر حدیث درجہ حسن تک بہنچتی اور مثل صحیح خو داحکام حلال وحرام میں حبّت ہو جاتی ہے۔ مر قاۃ میں ہے:

تعدد عله الطرق يبلغ الحديث الضعيف الى حد متعدد روايول سے آنا مديث ضعف كو درجه حسن تك پہنچادیتا ہے۔

1

آخر موضوعات کبیر میں فرمایا:

طرق متعدده اگرچه ضعیف ہوں جدیث کو درچه حسن تک ترقی دیتے ہیں۔

تعدد الطرق ولوضعفت يرقى الحديث الى  $_{2}^{2}$ 

محقق على الاطلاق فتح القدير عسمين فرماتے ہيں:

ا گرسب کاضعف ثابت ہو بھی جائے تاہم حدیث حسن

لوتم تضعيف كلهاكانت حسنة لتعدد الطرق

من (باب مالا يجوز من العمل في الصلوة كي فصل ثاني ك آخرمیں اسے ذکر کیا ہے۔ت)

عه ا أخر الفصل الثاني، بأب مالا يجوز من العمل في الصلاة عــ ٢٥ ذكر في مسئلة السجود على كور العمامة منه (عمامدير سجده كرنے كے مسكه ميں اس كوذكر كيا **ہے۔**ت)

<sup>1</sup> مر قاة شرح مشكوة فصل الثاني من باب مالا يجوز من العمل في صلاة مطبوعه مكتبه امداديه ملتان ١/١٧ <sup>2</sup> الاسرار المر فوعه في اخبار الموضوعه احاديث الحيض مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت لبنان ص ٣٣٦ س فت<u>اؤىر</u>ضويّه جلدپنجم

ہو گی کہ ظرق متعدد و کثیر ہیں۔

وكثرتها أ

أسى عنفه مين فرمايا:

جائز ہے کہ حسن کثرت طرق سے صحت تک ترقی پائے اور حدیثِ ضعیف اس کے سبب جمت ہوجاتی ہے کہ تعدد اسانید ثبوتِ واقعی پر قرینہ ہے۔

جاز في الحسن ان يرتفع الى الصحت اذا كثرت طرقه والضعيف يصير حجة بذلك لان تعدده قرينة على ثبوته في نفس الامر 2\_

امام عبدالوماب شعراني قدس سره النوراني ميزان الشريعة الكبرى عميه ميس فرماتي بين-:

بیشک جمہور محدثین نے حدیث ضعیف کو کثرتِ طرق سے جمعی جمہور محدثین نے حدیث ضعیف کو کثرتِ طرق سے جمعی مانا اور اسے کبھی حسن سے ملی کیااس قسم کی ضعیف حدیثیں امام بیہق کے سنن کُبرای میں بکثرت پائی جاتی ہیں جسے انہوں نے ائمہ مجتهدین واصحاب ائمہ کے مذاہب پر دلائل بیان کرنے کی غرض سے تالیف فرمایا۔

قداحتج جمهور المحدثين بالحديث الضعيف اذا كثرت طرقه والحقوة بالصحيح تارة، وبالحسن اخرى، وهذا النوع من الضعيف يوجد كثيرا فى كتاب السنن الكبرى للبيهتى التى الفها بقصد الاحتجاج لاقوال الائمة واقوال صحابهم 3-

امام ابن حجر مکی صواعتِ محرقه میں دربارہ حدیث توسعہ علی العیال یوم عاشوراء امام ابو بحر بیہقی سے ناقل:

یہ سندیں اگرچہ سب ضعیف ہیں مگر آپس میں مل کر قوّت پیدا کریں گی۔ هذه الاسانيد وان كانت ضعيفة لكنها اذاضم بعضها الى بعض احدثت قوة 4\_

بلكه امام جليل جلال سيوطى تعقبات عسه ممين فرماتے ہيں:

لعنی متر وک یامنکر که سخت قوی الضعف ہیں ہیے بھی

المتروك اوالمنكر اذا تعددت طرقه ارتقي

عهاقاله في مسئلة النفل قبل المغرب ١٢ منه

عــه الفصل الثالث من فصول في الاجوبة عن الامام إلى حنيفة رضى الله تعالى عنه ١٢ منه رضى الله تعالى عنه ٢٠ منه رضى الله تعالى عنه ٢٠ منه على عبادة ١٢ منه

Page 475 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير صفة الصلاة بحث سجود على العمامة مطبوعه نوريه رضوبيه سكهر ٢٩٦/١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فتخ القديرياب النوا فل مطبوعه نوربير رضوبيه سخمر ا٣٨٩/١

<sup>3</sup> الميزان الكبرى للشعراني فصل فالث من فصول في الاجوبة عن الامام مطبوعه مصطفى البابي مصرا/٨٨

<sup>4</sup> الصواعق المحرقه الباب الحادي عشر فصل اول مطبوعه مكتبه مجيديه ملتان ص ١٨٣ -

فتاؤىرضويّه

تعدد طرق سے ضعیف غریب، ہلکہ کبھی حسن کے درجہ تک ترقی کرتی ہیں۔

الى درجة الضعيف الغريب،بل ربما ارتقى الى

افادہ سیز دہم ۱۳ (حدیث مجہول وحدیث مبہم تعدد طُرق سے حسن ہو جاتی ہے اور وہ جابر ومنجبر ہونے کے صالح ہیں) جہالت راوی بلکہ ابہام بھی اُنہیں کم در جہ کے ضعفوں سے ہے جو تعدد طرق سے منجبر ہو جاتے ہیں اور حدیث کور تبہ حسن تک ترقی ہے مانع نہیں آتے ، یہ حدیثیں جابر ومنجر دونوں ہونے کے صالح ہیں،افادہ پنجم میں امام خاتم الحفاظ کاارشاد گزرا کہ حدیث مبهم حدیث ضعیف سے منجبر ہو گئی،امام الثان کافرمانا گزرا کہ حدیث مبهم حدیث ضعیف کا جبر نقصان کرے گی۔ابوالفرج نے

حضرت مجامد حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے تین "بیٹے ہوں اور ان میں سے کسی کا نام محدنه رکھے اس نے جہالت سے کام لیا۔ (ت)

ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمر من ولدله ثلثة اولاد فلم يسمر احدهم محمدا فقرجهل 2\_

پر طعن کیا کہ لیث کوامام احمد وغیرہ نے متر وک کیااور ابن حبان نے مختلط بتا ہا،امام سیوطی علیہ نے اس کاشاہد بروایت بفر بن شنقی مرسلاً مند حارث سے ذکر کر کے ابن القطان سے نفر کا مجہول ہو نا نقل کیا، پھر فرمایا:

میں داخل کرے گی۔

هذا المرسل يعضد حديث ابن عباس ويدخله ليه مرسل أس حديث ابن عباس كي مؤيد بوكراس فتم مقبول فى قسم المقبول 3

علّامه مناوی تبیسر شرح جامع صغیر میں عثم فرماتے ہیں:

\_\_\_\_\_\_ اس کی اسناد میں جہالت مگر تائید یا کر حسن ہو گئی۔

في اسناده جهالة لكنه اعتضد فصار حسنا 4\_

عـه الآلي كتأب المبتداء

عــه تحت حديث ابنوا المساجد واخرجوا القمامة منها منه رضى الله تعالى عنه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> التعقبات على الموضوعات باب المناقب مكتبه اثربير سانگله بل ص 28

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> كتاب الموضوعات باب التسمية بمحمد مطبوعه دارالفكر بيروت ال ۱۵۴

<sup>3</sup> اللَّا كَي المصنوعة كتاب المبتداء دار المعرفة بير وت ا/ ١٠٢

<sup>4</sup> تبيير شرح الجامع الصغير للمناوي حديث ابنوالمساجد كے تحت مكتبه الامام الثافعي رياض سعوديه ا/١٤٠

ىتاۋىرضويّە جلد پىنجم

افاده چہاردہم ": (حصول قوت کو صرف دو سندوں سے آناکافی ہے) حصول قوت کیلئے کھے بہت سے ہی طرق کی حاجت نہیں صرف دوم بھی مل کر قوت یاجاتے ہیں،اس کی ایک مثال ابھی گزری، نیز تبسیر میں فرمایا:ضعیف لضعف عمر وبن واقد لکنہ یقوی بورودہ من طریقین <sup>1</sup> یعنی حدیث توایخ راوی عمروبن واقد متر وک کے باعث ضعیف ہے مگر دو<sup>ا</sup> سندوں سے آکر قوت یا گئی۔اُس میں حدیث" اکرموا المعزی وامسحوا برغامها فانها من دواب الجنة 2" اسنادہ ضعیف لکن یجبرہ ماقبله فیتعاضدان 3-(بکری کی عزت کرواور اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنتی حانور ہے۔ت) بروایت ابوم پرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کو یزید بن نوفلی کے سب تضعیف کی پھر اس کے شامد بروایت ابی سعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه کو فرمایا: سند اس کی بھی ضعیف ہے لیکن پھر پہلی سند اس کی تلافی کرتی ہے تو دو۲ مل کر قوی موجائيل گے-جامع صغير ميں حديث "اكر موا العلماء فأنه ورثة الانبياء 4" (علاء كااحرام كرو كيونكه وه انبياء عليهم السلام کے وارث ہیں۔ت) دوم طریقوں سے ایراد کی،اوّل: ابن عساکر عن ابن عباس رضی الله تعالی عنها۔ووم: خط یعنی الخطيب في التاريخ عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما علّامه مناوى وعلّامه عزيزي ني تيسير وسراح المنير مين زير طريق اول لكها: ضعيف لكن يقويه مأبعدة 5 (ضعيف ب مكر تي الله عن الله قوت ديتي ب)زير طريق دوم فرمایا: ضعیف لضعف الضحاك بن حجرة لكن يعضده ماقبله 6 (ضحاك بن حجرة كے ضعف سے يہ بھی ضعیف ہے مگر پہلی اسے طاقت بخشق ہے۔ت) منتبع کلمات علاء اس کی بہت مثالیں پائے گا۔ افادہ یانزوہم ۱۵: (اہلِ علم کے عمل کرنے سے بھی حدیث ضعیف قوی ہوجاتی ہے) اہلِ علم کے عمل کر لینے سے بھی حدیث قوت یاتی ہے اگرچہ سند ضعیف ہو۔ مرقاۃ عدمیں ہے:

عـه: بأب ماعلى المومومر من المتابعة اول الفصل الثاني ١٢ منه رضي الله تعالى عنه

Page 477 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تيسر شرح الجامع الصغير للمناوي حديث اكر مواالمعزي كي تحت مكتبه الامام الشافعي رياض سعوديه ا٢٠٣/١

<sup>2</sup> الجامع الصغير مع فيض القدير حديث ا٢٦ المطبوعه دارالمعرفة بيروت ٩١/٢

<sup>3</sup> تبيير شرح الجامع الصغير حديث اكر موالمعز ي كے تحت مكتبه الامام الثافعي رياض سعود بيه ا/٢٠٠٢

<sup>4</sup> الجامع الصغير مع فيض القدير حديث ١٣٢٨ مطبوعه دارالمعر فة بير وت ١٣٢٢

<sup>5</sup> السراج المنير نثرح جامع الصغير زير حديث اكر مواالعلماء مطبوعه ازمرييه مصرا/•٢٤

<sup>6</sup> السراج المنير شرح جامع الصغير زير حديث اكر مواالعلماء مطبوعه ازم بيه مصرا (٢٧٠

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

یعنی امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور اہل علم کا اس پر عمل ہے سید میرک نے امام نووی سے نقل کما کہ اس کی سند ضعیف ہے تو گو ہاامام ترمذی عمل اہل علم سے حدیث کو قوت دینا حایتے ہیں والله تعالی اعلم اس کی نظیر وہ ہے کہ سیدی شخ اکبرامام محی الدین ابن عربی رضی الله تعالی عنه نے فرمایا مجھے حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث پیچی ہے کہ جو شخص ستر مزار بار لاالله الا الله کے اس کی مغفرت ہو اور جس کے لئے پڑھا جائے اس کی مغفرت ہو،میں نے لاالٰہ الا الله استے باریڑھا تھااُس میں کسی کے لئے خاص نیت نہ کی تھی اپنے بعض رفیقوں کے ساتھ ایک دعوت میں گیا اُن میں ایک جوان کے کشف کا شہرہ تھا کھانا کھاتے کھاتے رونے لگامیں نے سبب یُوچھا، کہاا بی مال کو عذاب میں دیجتا ہُوں، میں نے اپنے دل میں کلمہ کا ثواب اُس کی ماں کو بخش دیا فورًا وہ جوان مبننے لگا اور کہا اب میں اُسے اچھی جگہ دیکتا ہوں،امام محی الدین قدس سرہ فرماتے ہیں تومیں نے حدیث کی صحت اُس جوان کے کشف کی صحت سے پیچانی اور اس کے کشف کی صحت حدیث کی

رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب والعمل على هذا عند اهل العلم،قال النووي واسناده ضعىف نقله ميرك، فكأن الترمذي يريد تقوية الحديث بعمل أهل العلم، والعلم عندالله تعالى كماقال الشيخ معي الدين ابن العربي انه بلغني عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، انه من قال لااله الالله سعين الفا،غفرالله تعالى له،ومن قيل له غفرله ايضاً،فكنت ذكرت التهليلة بألعدد المروى من غيران انوى لاحد بالخصوص، فحضرت طعاماً مع بعض الاصحاب وفيهم شاب مشهور بالكشف،فأذاهو في اثناء الاكل اظهر البكأ، فسألته عن السبب، فقال ارى امى في العذاب، فوهبت في بأطنى ثواب التهليلة البذكورة لها فضحك وقال إني اراهاالأن في حسن المآب فقال الشيخ فعرفت صحة الحديث بصحة كشفه وصحة كشفه بصحة الحديث أ

امام سيوطى تعقبات علم مين امام بيبق سے ناقل تداولها الصالحون بعضهم عن بعض وفى ذلك تقوية للحديث المرفوع 2 (اسے صالحين نے ايک دوسرے سے اخذ كيا اور اُن كے اخذ ميں حديث مرفوع

عـه بأب الصلاة حديث صلاة التسبيح ١٢ منه

مر قات شرح مشكوة الفصل الثانى باب ماعلى الماموم من المتابعة مطبوعه امداديه ملتان ٩٨/٣
 التعقبات على الموضوعات باب الصلوة مكتبه اثريه سانگله بل ص ١٣

ي في الموضوعات باب المصلوه منتسبه الربية سأنظم ال ١٢٠

جلدينجم فتاؤىرضويّه

کی تقویت ہے)اُسی علمیں فرمایا:

معتد علانے تصریح فرمائی ہے کہ اہل علم کی موافقت صحت حدیث کی دلیل ہوتی ہے اگرچہ اُس کے لئے کوئی سند قابل اعتماد نهرہو۔

قراصرح غيرواحد بأن من دليل صحة الحديث قول اهل العلم به وان لم يكن له اسناد يعتبه على مثله أ\_

یدارشاد علمااحادیث احکام کے بارے میں ہے پھر احادیثِ فضائل تواحادیثِ فضائل ہیں۔

**افادہ شانز دہم**'': (حدیث سے ثبوت ہونے میں مطالب تین قتم ہیں) جن باتوں کا ثبوت حدیث سے یا با جائے وہ سب ایک ملّہ کی نہیں ہوتیں بعض تواس اعلیٰ درجہ قوت پر ہوتی ہیں کہ جب تک حدیث مشہور، متواتر نہ ہوائس کا ثبوت نہیں دے سکتے احاد اگرچہ کیسے ہی قوت سند ونہایت صحت پر ہوں اُن کے معاملہ میں کام نہیں دیتیں۔(عقائد میں حدیث احاد اگرچہ صحیح ہو کافی نہیں) یہ اصول عقائد اسلامیہ ہیں جن میں خاص یقین در کار،علّامہ تفتازانی رحمہ اللّٰہ تعالیٰ شرح عقائد نسفی میں فرماتے ہیں:

دیتی ہےاور معاملہ اعتقاد میں ظنیات کا کچھ اعتبار نہیں۔

خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع حديث احادا گرچه تمام شرائط صحت كى جامع بوظن بى كافائده الشرائط المنكورة في أصول الفقه لايفيد الا الظن ولاعبرة بالظن في بأب الاعتقادات 2\_

باَبِ الصلوٰة كي اس حديث كے تحت ذكر ہے جس ميں ہے كہ جس نے دو<sup>7</sup> نمازیں بغیر عذر کے جمع کیں اس نے کہائر میں سے ایک کبیر ہ کاار تکاب کیا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور حسین نے کہااحمہ وغیرہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے،اس سے اس مات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس حدیث نے اہل علم کے قول کے ذریعے قوت حاصل کی ہے اور اس کی تصریح متعدد محدثین نے کی ہے ۱۲ منہ رضی الله تعالیٰ عنہ

عــه بأب الصلاة حديث من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقداتي بأبا من ابواب الكبائر اخرجه الترمذي وقال حسين ضعفه احمد وغيره والعمل على هذا الحديث عنداهل العلم فأشار بذلك إلى ان الحديث اعتضد بقول اهل العلم وقدصرح غير واحد $^{3}$ الخ ١٢ منه رضي الله تعالى عنه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> التعقبات على الموضوعات باب الصلوة مكتبه اثربيرسا نگله بل ص ١٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> التعقبات على الموضوعات باب الصلوة مكتبه اثريه سانگله بل ص ١٢

<sup>3</sup> شرح عقائدُ نسفى بحث تعداد الإنهاءِ مطبوعه دارالاشاعت العرسة قندهار ص١٠١

فتاؤىرِ ضويّه جلد پنجم

عهد: اي ولا عبرة بيين شنر ٢ امنه (يعني كسي شاذ شخص كاعتبار نهير - ت)

عــ ٢٥: الاجماع المذكور في الضعيف المطلق كمانحن فيه منه

عـه ٣: مسئله امير معاويه رض الله تعالى عنه كى تحقيق وتنقيح فقير كه رساله البشرى العاجله من تحف اجله ورساله الاحاديث الراويه لمدن الامير المعاويه ورساله عرش الاعزاز والاكرام لاول ملوك الاسلام ورساله ذب الاهواء الوابيه فى بأب الامير معاويه وغيرها من به وفقناالله تعالى بمنه وكرمه لترصيفها وتبيينها ونفع بها وبسائر تصانيفى امة الاسلام بفهمها و بتفهيمها امين بأعظم القدرة واسع الرحمة امين صلى الله تعالى وبأرك وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم منه رضى الله تعالى عنه (م)

عـه ۴ في فصل الحادي و الثلثين ١٢ منه

منح الروض الازم رشرح فقه اكبر الانبياء منز هون عن الكبار والصغائر مصطفی البابی مصرص ۵۵

فتاؤىرِضويّه جلد پنجم

میں فرماتے ہیں:

فضائل اعمال وتفضيل صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم كى حديثين كيسى بى بول مرحال مين مقبول وماخوذ بين مقطوع بول خواه مرسل نه أن كى مخالفت كى جائے نه أنهين رُد كرس، ائمه سلف كايمي طريقه تقاله

الاحاديث في فضائل الاعمال وتفضيل الاصحاب متقبلة محتملة على كل حال مقاطيعها ومراسيلها لاتعارض ولاترد، كذلك كان السلف يفعلون 1-

۔ کہمام ابوز کریا نووی اربعین پھر امام ابن حجر مکی شرح مشکوۃ پھر مولانا علی قاری مرقاۃ ﷺ وحرز ﷺ مثین ^شرح حصن حصین میں فرماتے ہیں :

یعنی بیشک حفاظِ حدیث وعلمائے دین کا اتفاق ہے کہ فضائلِ اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل جائز ہے۔(ملحصًا)

قداتفق الحفاظ ولفظ الاربعين قداتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال <sup>2</sup>ولفظ الحرز لجواز العمل به في فضائل الاعمال بالاتفاق <sup>3</sup>-

<sup>و</sup> فتح المبین بشرح <sup>عه ا</sup>الار بعین میں ہے:

یعنی حدیث ضعیف پر فضائل اعمال میں اس لئے ٹھیک ہے کہ اگر واقع میں صحیح ہُوئی جب توجواس کا حق تھا کہ اس پر عمل کرنے کیا جائے حق ادا ہو گیا اور اگر صحیح نہ بھی ہو تواس پر عمل کرنے میں کسی تحلیل یا تحریم یا کسی کی حق تلفی کا مفسدہ تو نہیں اور ایک حدیث ضعیف میں آیا کہ حضور اقد س

لانه ان كان صحيحاً فى نفس الامرفقد اعطى حقه من العمل به، والالم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولاتحريم ولاضياع حق للغير وفى حديث ضعيف من بلغه عنى ثواب عمل فعمله حصل له اجره وان لم اكن قلته اوكما

عه اتحت حديث من حفظ على امتى اربعين حديثاً قال النووى طرقه كلها ضعيفه ١٢ منه (م) عه الخطبة تحت قول المصنّف رحمه الله تعالى اتى ارجوان يكون جميع ما فيه صحيحًا ١٢ منه (م) عه تفي شرح الخطبة ١٢منه رضى الله تعالى عنه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> قوت القلوب في معالمة المحبوب فصل الحادي والعشرون مطبوعه دار صادر مصر الم

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> شرح اربعین للنووی خطبة الکتاب مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرص ۴

<sup>3</sup> حرز تثنین شرح مع حصن حصین شرح خطبه کتاب نولکشور لکھنؤ ص ۲۳

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: جے مجھ سے کسی عمل پر ثواب کی خبر پہنچی وہ اس پر عمل کرلے اُس کا اجر اُسے حاصل ہو اگرچہ وہ بات واقع میں میں نی نے نہ فرمائی ہو۔لفظ حدیث کے یو نہی ہیں یاجس طرح حضور پُرنور صلی الله تعالی علیه سلم نے فرمائے،امام نووی رحمہ الله تعالی نے اس پر نقل اجماع علماسے اشارہ فرمایا جو اس میں نزاع کرے اُس کا قول مردود ہے۔الخ

قال واشار المصنّف رحمه الله تعالى بحكاية الاجماع على مأذكره الى الرد على من نازع فيه الخ

#### امقاصد حسنه علماميل ہے:

بے شک ابو عمر ابن عبد البرنے کہا کہ علاء حدیث میں تساہل فرماتے ہیں جب فضائل اعمال کے بارہ میں ہو۔

قرقال ابن عبدالبر البرانهم يتساهلون في الحديث اذاكان من فضائل الاعمال 2\_

"امام محقق على الاطلاق فتح القدير مين فرماتے ہيں:

یعنی فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کیا جائے گابس اتناحیاہے کہ موضوع نہ ہو۔ الضعيف غير البوضوع يعمل به في فضائل الاعمال<sup>3</sup>۔

مقدمه "امام ابوعمروا بن الصلاح و"مقدمه جرجانيه و"شرح الالفية للمصنّف و<sup>ها</sup> تقريب النواوى اوراس كى شرح "لندريب الراوى ميں ہے :

محدثین وغیر ہم علاکے نزدیک ضعیف سندوں میں تساہل اور باظہار ضعف موضوع کے سوام قتم حدیث کی روایت اور اُس پر عمل فضائل اعمال وغیر ہا امور میں جائز ہے جنہیں عقائد واحکام سے تعلق نہیں،امام احمد بن حنبل وامام عبدالله بن مبارک وغیر ہم ائمہ سے اس کی تصریح منقول ہے وہ فرماتے جب

واللفظ لهما يجوز عنداهل الحديث وغيرهم التساهل في الاسانيد الضعيفةورواية ماسوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غيربيان ضعفه في فضائل الاعمال غيرهما ممالاتعلق له بالعقائد والاحكام وممن نقل عنه ذلك ابن حنبل وابن مهدى وابن المبارك قالوا اذاروينا

صاحب ورع و تقوی کی تقدیم میں اس کا بیان ہے ۱۲منہ (ت)

عه: ذكرة في مسألة تقديم الاورع ١٢ منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح المبين شرح الاربعين

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المقاصد الحسنة زير حديث من بلغ<sub>ه</sub> عن الله الخ مطبوعه در الكتب العلمية بير وت ص 40°

<sup>3</sup> فتح القدير باب الامامة نوريه رضويه سكقرا/٣٠٣

فتاؤىرضويّه

ہم حلال وحرام میں حدیث روایت کریں سختی کرتے ہیں اور جب فضائل میں روایت کریں تونر می اھ ملحضا۔

فى الحلال والحرامر شددنا واذار وينافى الفضائل ونحوها تساهلنا أهملخصا

امام زین الدین عراقی نے الفیۃ الحدیث میں جہاں اس مسّلہ کی نسبت فرمایا عن ابن مھدی وغیر واحد (یعنی امام ابن مهدی وغیرہ ائمہ سے ایباہی منقول ہے) وہاں <sup>2</sup>شارح نے فتح المغیث میں امام ^احمد وامام <sup>9</sup>ابن معین وامام ۲۰ بن المبارک و<sup>11</sup>امام سفین توری و <sup>۲</sup> امام ابن عیبنه و ۲ امام ابوز کریاعنبری و ۲ عالم و ۲ ابن عبدالبر کے اساء واقوال نقل کیے اور فرمایا که ۲ ابن عدی نے کامل اور <sup>47</sup>خطیب نے کفاہیہ میں اس کے لئے ایک مستقل باب وضع کیا۔غرض مسکلہ مشہور ہے اور نصوص نامحصور اور بعض دیگر عمارات جلیله وافادات آئنده میں مسطور ان شاء الله العزیز الغفور ۔

تنسیل: کبرائے وہابیہ بھی اس مسلد میں اہل حق سے موافق ہیں، مولوی^ تخرم علی رسالہ علی وعائیہ میں لکھتے ہیں:

ضعاف در فضائلِ اعمال وفیما نحن فیہ باتفاق علما معمول | فضائل اعمال میں اور جس میں ہم گفتگو کررہے ہیں اس میں باتفاق علماء ضعیف حدیثوں پر عمل درست ہے الخ (ت)

مظاہر حق میں راوی حدیث صلاۃ اوّابین کا منکر الحدیث ہو نا امام بخاری سے نقل کرکے لکھا: "اس حدیث کو اگرچہ ترمذی وغیرہ نے ضعیف کہاہے لیکن فضائل میں عمل کرنا حدیث ضعیف پر جائزے <sup>3</sup>"الخ

"أسى ميں حديث فضياتِ شب برات كى تضعيف امام بخارى سے نقل كركے كہا: "يه حديث اگرچه ضعيف ہے ليكن عمل كرنا حديث ضعیف پر فضائل اعمال میں باتفاق جائز ہے<sup>4</sup>الخ"

ا**فادہ بھر ہم**2': فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے حدیث ضعیف ثبوت استحیاب کے لئے بس ہے۔ "امام شیخ الاسلام ابوز کریانفعناالله تعالی ببر کانة کتاب عله الاذ کار المنتخب من کلام سيد الابرار

یہ تینوں عبارات ہمارے دور کے عظیم محقق اور ہمارے ملک کی زينت تاج الفحول محب الرسول مولانا مولوي عبدالقادر بديواني ادام الله فيوضه نے اپني كتاب "سيف الاسلام المسلول على المناع بعمل المولد والقيام "ميں ذكر كي ہن ١٢منه (ت) یہ کتاب کے شروع میں مقدمہ کی تیسری فصل میں ہے امنہ (ت)

عها: نقل هذه العبارات الثلثة محقق اعصارنا وزينة امصارناتاج الفحول محب الرسول مولانا المولوى عبدالقادر البدايوني ادام الله تعالى فيوضه في كتابه سيف الاسلام المسلول على المناع بعمل المولد والقيام ١٢ منه (م) عــه: اول الكتاب ثالث فصول المقدمة ٢١ منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تدريب الراوي قبيل نوع الثالث والعشرون مطبوعه دارالكتب الاسلاميه لا هور (۲۹۸ ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> رساله دعائيه مولوي خرم على

<sup>3</sup> مظامر حق باب السنن وفضائلها مطبوعه دارالاشاعت كراجي ا/٢٦٧

<sup>4</sup> مظامر حق ار دوتر جمه مشكلة قشريف باب قيام شهر رمضان مطبوعه دارالاشاعت كراحي ا/ ۸۴۳

فتاؤىرضويّه جلدينجم

صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

محد تین وفقہا وغیر ہم علما نے فرمایا کہ فضائل اور نیک بات یر عمل جائز ومستحب ہے جبکہ موضوع نہ ہو۔

قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم بجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب | كي ترغيب اوربُري بات سے خوف دلانے ميں حديث ضعيف بالحديث الضعيف مالمريكن موضوعا أ

بعینها یہی الفاظ امام ابن الہائم نے العقد النضید فی تحقیق کلمتہ التوحید پھر عارف بالله سیدی <sup>۳۲</sup>عبدالغنی نابلسی نے حدیقہ ندبیہ على الاطلاق فتح القدير على مين نقل فرمائ، "امام فقيه النفس محقق على الاطلاق فتح القدير على مين فرمات بين: الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع 2 (عديث ضعف سے كه موضوع نه ہو فعل كا مستحب ہونا ثابت ہو جاتا ہے) علامہ <sup>۳۵</sup> ابراہیم حلبی غنیة المستملی <sup>۳۵ ف</sup>ی شرح منیة المصلی میں فرماتے ہیں:

\_\_\_\_\_\_ (نہاکررومال سے بدن یُونچھنامستحب ہے جیسا کہ ترمذی نے ام المومنین صدیقہ رضی الله تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ حضور پُرنور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم وضو كے بعد رومال سے اعضاء ممارک صاف فرماتے۔ ترمذی نے روایت کیا یہ حدیث ضعیف ہے مگر فضائل میں ضعیف پر عمل روا۔

(ستحد ان يسح بهنه بهنديل بعدالغسل) لماروت عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعدالوضوء رواه الترمذي وهو ضعيف ولكن يجوز العمل بالضعيف في الفضائل أـ

مولانا ۳۱ علی قاری موضوعات کبیر میں حدیث مسح گردن کاضعف بیان کرکے فرماتے ہیں:

فضائل اعمال ميں حديث ضعيف پر بالاتفاق عمل

الضعيف يعمل به في الفضائل الإعمال اتفاقا

باب اول کی قصل ثانی کے آخر میں اس کو ذکر کیا ہے ۱۲منہ (ت) فصل فی حمل الجنازہ سے تھوڑا پہلے اس کو بیان کیا ہے ۲ امنہ (ت) سنن عنسل میں اس کو ذکر کیا ہے ۱۲منہ (ت)

عــه: اواخر الفصل الثأني من بأب الإول ١٢ منه (م) عـه: قبيل فصل في حمل الجنازة ١٢ منه (م) عـه: في سنن الغسل ١٢ منه رضى الله تعالى عنه (م)

<sup>1</sup> كتاب الإذكار المنتحب من كلام سيد الابرار صلى الله تعالى عليه سلم فصل قال العلماء من المحدثين مطبوعه دارالكتاب العربيه بيروت ص 2 <sup>2</sup> فتخ القدير فصل في الصلاة على الميت مطبوعه نوريه رضويه سكهر ١٢/ ٩٥

<sup>3</sup> غنية المستملي نثر ح منية المصلي سنن الغسل سهيل اكيد مي لا ہور ص ٥٢ ـ

تاۋىر ضوته

کیا جاتا ہے اسی لئے ہمارے ائمہ کرام نے فرمایا کہ وضو میں گردن کا مسح مستحب یاسنّت ہے۔

ولذا قال ائمتنا ان مسح الرقبة مستحب اوسنة 1\_

امام جليل ٣٤ سيوطي طلوع عله الثريا بإظهار ماكان خفيا مين فرمات بين:

تلقین کو امام ابن الصلاح پھر امام نووی نے اس نظر سے مستحب مانا کہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے۔

استحبه ابن الصلاح وتبعه النووى نظر الى ان الحديث الضعيف يتسامح به فى فضأئل الاعمال 2\_

علامه ٣٨ محقق جلال دواني رحمه الله تعالى انموذج العلوم عنه مين فرماتے ہيں:

اعتاد کے قابل میہ بات ہے کہ جب کسی عمل کی فضیلت میں کوئی حدیث پائی جائے اور وہ حرمت و کراہت کے قابل نہ ہوتو اُس حدیث پر عمل جائز ومستحب ہے کہ اندیشہ سے امان ہے اور نفع کی اُمید۔

الذى يصلح للتعويل عليه ان يقال اذاوجد حديث فى فضيلة عمل من الاعمال لايحتمل الحرمة والكراهية يجوز العمل به ويستحب لانه مامون الخطر ومرجو النفع 3-

اقول: وبالله التوفيق بلكه فضائل اعمال مين حديث ضعيف يرعمل كے معنى بى يد بين كه استحباب مانا جائ

عـه: نقله بعض العصريين وهو فيهانري ثقة في النقل ١٢ منه (م)

عــه ٢: نقله العلّامة شهاب الخفاجى فى نسيم الرياض شرح شفاء القاضى عياض فى شرح الديباجة حيث روى المصنّف رحمة الله تعالى بسنده الى ابى داؤد حديث من سئل عن علم فكتمه الحديث وللمحقق ههنا كلام طويل نقله الشارح ملخصا ونازعه بماهو منازع فيه والوجه مع المحقق فى عامة ماذكروا لولا خشية الاطالة لأتينا بكلاهما مع ماله وعليه ولكن سنشير ان شاء الله تعالى الى احرم يسير يظهر بها الصواب بعون الملك الوهاب ١٢ منه رضى الله تعالى عنه (م)

Page 485 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> موضوعات كبير حديث مسح الرقبة مطبوعه مجتبائي د ہلي ص ٦٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الحاوى للفتاوى خفيا دار الفكر بيروت ٢/ ١٩١

<sup>3</sup> نشيم الرياض شرح شفاديباجه مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ۱۱ ۴۳۳

ورنہ نفس جواز تواصالت اباحت وانعدام نہی شرعی سے آپ ہی ثابت،اُس میں حدیث ضعیف کا کیا دخل ہُوا، تو لاجرم ورود حدث کے سب جانب فعل کو مترج مانے ہے کہ حدیث کی طرف اسناد محقق اور اُس پر عمل ہونا صادق ہو اور یہی معنی استحیاب ہے،آخر نہ دیچاکہ علّامہ حلبی وعلّامہ قاری نے اسے عمل وجواز عمل کو دلیل و مثبت استحیاب قرار دیااورامام محمد محمد محمد ا بن امیر الحاج نے مقام اباحت میں اُس سے تمسک کو در حہ ترقی واولویت میں رکھا کہ جب اُس پر عمل ہو نا ہے تو ثبوت اباحت تو بدرجہ اولیٰ اس کے کھٰل گیا کہ اُس پر عمل کے معنی نفس ایاحت سے ایک زائد و بااتر چیز ہے اور وہ نہیں مگر استحباب و ھذا ا ظاهر لیس دونه حجاب (اوربیظ امر ہے اس میں کوئی خفانہیں۔ت) حلیہ ۳۹ شرح عدالمنہ میں فرماتے ہیں:

جهور علاه کا مسلک فضائل اعمال میں حدیث ضعف غیر موضوع پر عمل کرنا ہے توالی حدیث اُس ایاحت فعل کے باقی رکھنے کی تو زیادہ سزا وار ہے جس کی نفی پر دلیل تمام نہ ہوئی جبیباکہ ہمارے اس مسکلہ میں ہے۔

الجبهور على العبل بالحديث الضعيف الذي ليس بموضوع في فضائل الاعمال فهو في ابقاء الاساحة التي لم يتم دليل على انتقائها كمافيها نحن فيه اجدر أ

امام به ابوطالب مكي قوت القلوب عسه مين فرماتے ہيں:

حدیث جبکہ قرآن عظیم ماکسی حدیث ثابت کے منافی نہ ہو ا گرچه کتاب وسنت میں اس کی کوئی شهادت بھی نہ نکلے، تو بشر طبکہ اُس کے معنی مخالف اجماع نہ بڑتے ہوں اپنے قبول اور اپنے اوپر عمل کو واجب کرتی ہے کہ حضور سرور عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیونکر نہ مانے گا حالانکہ کہا توگيا۔

الحديث اذالم ينأفه كتأب اوسنة وان لم يشهد اله ان لم يخرج تأويله عن اجماع الامة، فأنه يوجب القبول والعمل لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم كيف وقد قبل أي

سنن غسل میں رومال کے مسکلہ میں اسی کو ذکر کیا ہے ۱۲منہ (ت) اکتیسویں فصل میں اس کو بیان کیاہے ۲امنہ (ت)

یعنی جب ایک راوی جس کا کذب یقینی نہیں حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بات کی خبر دیتا ہے اور اُس عـه: سنن الغسل مسئلة المنديل ١١ نه (م) عـه: في الفصل الحادي والثلثين ١٢ منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حلية المحلى شرح منية المصلى

<sup>2</sup> قوت القلوب الفصل الحادي واثنلاثون باب تفصيل الإخبار مطبوعه المطبعة المبنية مصرا/ ١٧٧

اقول:اماقوله قدس سره"يوجب"فكانه يريد الول:امام التاكد كماتقول لبعض اصحابك حقك واجب على الكيمراد- فقال في الدرالمختار على الن المسلمين توارثوه واجب على فوجب اتباعهم أوان ملمحه الى ماعليه السادات للهجاهدون من الائمة و الصوفية قدسنا الله تعالى الكيم بأسرارهم الصفية من شدة تعاهدهم للمستحبات بأسرارهم الصفية من شدة تعاهدهم للمستحبات كانها من الواجبات وتوقيهم عن المكروهات بل واجبات كاله وكثير من المباحات كانهن من المحرمات اوان هذا بحي ين كم هو الذهب عنده فأنه قدس سرهما فيما نرى من من جوثريج المجتهدين وحق له ان يكون منهم كماهو شان المجتهدين وحق له ان يكون منهم كماهو شان المالية الناتساب النسواظاهرا الى احدمن ائمة الفتوى كمابينه على النساب العارف بالله سيدى عبدالوهاب شعراني في الميزان عارف بالله العام بمراد اهل العرفان-

اقول: امام ابوطالب مکی قدس سرہ کے قول "بوجب القبول" سے تاکید مراد ہے جیسا کہ تُو این قرض خواہ سے کہے کہ تیراحق مجھ پر واجب ہے۔ در مختار میں ہے کہ یہ مسلمانوں کا تعامل ہے پی ان کی اجاب واجب ہے (وجوب بمعنی شبوت ہے) یااس میں اس مسلک کی طرف اشارہ ہے جو مجاہدہ کرنے والے سادات ائمہ وصوفیہ (الله تعالیٰ ان کے پاکیزہ امراد کو ہمارے لے مبادک کرے) کا ہے کہ وہ مستحبات کی بھی اس طرح پابندی کرتے ہیں جیسا کہ واجبات کی اور مکر وہات سے بلکہ بہت سے مباحات سے اس طرح بیختے ہیں کہ گویا وہ محرمات ہیں یا یہ ان (ابوطالب مکی) کا مذہب ہے کیونکہ ہم آپ قدس سرہ، کو مجتہدین میں شار کرتے ہیں ان ہے جو شریعت عظیمہ کی حقیقت کو پانے والے ہیں اگرچہ وہ ظاہرًا میں ہو ناآپ کا حق میران میں تفصیلی گفتگو اپنا انتساب کسی امام فتوی کی طرف کرتے ہیں۔ اس مسئلہ میں عارف بالله سیدی عبدالوہاب شعر انی نے میزان میں تفصیلی گفتگو کی ہے اور الله تعالیٰ اہل معرفت کی مراد کو زیادہ بہتر بہتر بہتر جانتا

باب العيدين کے آخر ميں اس کاذ کر ہے (ت)

عـه: آخر بأب العيدين المنه رضى الله تعالى عنه (م) عـه ا: في فصل فأن قال قائل فهل يجب عند كم على المقلد الخ وفي فصل أن قال قائل كيف الوصول الى الاطلاع على عين الشريعة المطهرة الخوفي غيرهما الامنه رضى الله تعالى عنه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب العيدين مطبوعه مجتبائي د ملي ا / ١١٧

<sup>2</sup> الميزان الكبرى فصل ان قال قائل كيف الوصول الخ مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا ۲۲/

ىتاۋىرضويّە جلدپىنجم

افاده میجدیم ۱۰ : (خود احادیث حکم فرماتی بین که این جگه حدیث ضعیف پر عمل کیا جائے) جان برادرا گرچشم بینااور گوش شنوا ہے تو تصریحاتِ علما در کنار خود حضور پُر نور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم سے احادیث کثیرہ ارشاد فرماتی آئیں که این جگه حدیث ضعیف پر عمل کیا جائے اور تحقیق صحت وجودت سند میں تعمق وتد قق راہ نه پائے ولکن الوصایمة قوم یعتدون۔ بگوشِ بوش سُنیے اور الفاظِ احادیث پر غور کرتے جائے، حسن بن عرفه اپنے جزوحدیثی اور ابوالشنخ مکارم الاخلاقی میں سیدنا جابر بن عبدالله انصاری رضی الله تعالی عنهما اور موہی کتاب فضل العلم میں سیدنا عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما اور کامل جحدری اپنے نسخه میں اور عبدالله بن محمد بغوی اُن کے طریق سے اور ابن حبان اور ابو عمر بن عبدالبر کات کتاب العلم اور ابواحد ابن عدی کامل جحدری اپنے نسخه میں سید ناانس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں حضور سیدالم سلین صلی الله تعالی علیہ و علیم اجمعین فرماتے ہیں:

جے الله تبارک و تعالیٰ سے کسی بات میں کچھ فضیلت کی خبر پنچے وہ اپنے یقین اور اُس کے ثواب کی اُمید سے اُس بات پر عمل کرے الله تعالیٰ اُسے وہ فضیلت عطا فرمائے اگرچہ خبر گھک نہ ہو۔ من بلغه عن الله عزوجل شيئ فيه فضيلة فأخذ به ايمانابه ورجاء ثوابه اعطاه الله تعالى ذلك وان لم يكن كذلك أ

یہ لفظ حسن کے ہیں، اور دار قطنی کی حدیث میں یول ہے:

الله تعالی اسے وہ ثواب عطا کرے گاا گرچہ جو حدیث اسے پینچی حق نہ ہو۔ اعطاه الله ذلك الثواب وان لم يكن مأبلغه حقاً 2

ابن حبان کی حدیث میں یہ لفظ ہیں: کان صنی اولمدیکن (حیاہے وہ حدیث مجھ سے ہویانہ ہو) ابن عبدالله کے لفظ یوں ہیں: وان کان الذی حداثه کاذباً (اگرچہ اس حدیث کاراوی جھوٹا ہو) امام احمد وابن ماجہ وعقیلی سید ناابوم ریرہ رضی الله تعالیٰ علیہ وسلم تعالیٰ علیہ وسلم

3 كتاب الموضوعات باب من بلغه ثواب عمل فعمل به مطبوعه دار الفكر بيروت ١٥٣ ١٥٣

4 مكارم الاخلاق لا بي الشيخ

Page 488 of 696

فتاؤىرِ ضويّه جلد پنجم

فرماتے ہیں:

تہہیں جس بھلائی کی مجھ سے خبر پہنچے خواہ وہ میں نے فرمائی ہو یانہ فرمائی ہو میں اسے فرماتا ہُوں اور جس بُری بات کی خبر پہنچے تومیں بُری بات نہیں فرماتا۔

ماجاء كمرعني من خير قلته اولمر اقله فأني اقوله وماجاء كمرعني من شرفاني لا اقول الشر<sup>1</sup>

ابن ماجه کے لفظ بیہ ہیں:

جونیک بات میری طرف سے پنچائی جائے وہ میں نے فرمائی ہے۔ ماقيل من قول حسن فأنا قلته <sup>2</sup>

عقیلی کی روایت یوں ہے:

اُس پر عمل کرو چاہے وہ میں نے فرمائی ہویا نہیں۔

خذوابه حدثت به اولم احدث به در

وفی الباب عن ثوبان مولی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهم ـ (اس بارے میں حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان اور حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهم سے بھی روایت ہے۔ت) خلعی اینے فوائد میں حمزہ بن عبدالمجید رحمہ الله تعالی سے راوی:

میں نے حضور رحمتِ عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کوخواب میں حطیم کعبه معظمه میں دیکا عرض کی یارسول الله میر ے مال باپ حضور پر قربان ہمیں حضور سے حدیث کینچی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص کوئی حدیث الیمی سُنے جس میں کسی ثواب کا ذکر ہو وہ اُس حدیث پر باُمید ثواب عمل کرے الله عزوجل اسے وہ ثواب عطافرمائے گااگرچہ حدیث باطل ہو۔ حضوراقدس

رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى النوم فى البحر فقلت بابى انت واهى يارسول الله انه قدر بلغنا عنك انك قلت من سمع حديثاً فيه ثواب فعمل بذلك الحديث رجاء ذلك الثواب اعطاه الله ذلك الثواب وان كان الحديث باطلا فقال اى ورب هذه البلدة انه لمنى و

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مندامام احمد بن حنبل مروبات الى مريره مطبوعه دارالفكر بيروت ٣٦٧/٢

<sup>&</sup>lt;sup>2 سن</sup>ن ابن ماجه باب نغظيم حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ مطبوعه مجتبا كي لا هور ص<sup>4</sup>

<sup>3</sup> كنزالعمال بحواله عق الإكمال من رواية الحديث، حديث ٢٩٢١ مطبوعه موسية الرساله بيروت ١٠٠ ٢٢٩

فتاۋىرضويّه جلدپنجم

صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا ہاں قتم اس شہر کے سب کی بے شک یہ حدیث مجھ سے ہے اور میں نے فرمائی ہے، صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم۔

اناقلته أـ

ابو یعلی اور طبر انی مجم اوسط میں سید ناابی حمز ہانس رضی الله تعالیٰ عنہ سے راوی حضور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے بین

جے الله تعالیٰ سے کسی فضیلت کی خبر پنچ وہ اسے نہ مانے اُس فضل سے محروم رہے۔

من بلغه عن الله تعالى فضيلة فلم يصدق بهالم يتلها 2\_ يتلها 2\_

ابوعمرابن عبدالبرنے حدیث مذکور روایت کرکے فرمایا:

تمام علائے محد ثین احادیث فضائل میں نرمی فرماتے ہیں اُنہیں ہر شخص سے روایت کر لیتے ہیں، ہال احادیث احکام میں سختی کرتے ہیں۔

اهل الحديث بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيردونها عن كل وانما يتشددون في احاديث الاحكام 3-

ان احادیث سے صاف ظاہر ہوا کہ جے اس قتم کی خبر پہنچی کہ جوابیا کرے گایہ فائدہ پائے گااُسے چاہتے نیک بیتی سے اس پر عمل کر لے اور تحقیق صحت ِ حدیث ونظافت ِ سند کے پیچھے نہ پڑے وہ ان شاء اللّٰہ اپنے حسن نیت سے اس نفع کو پہنچ ہی جائے گا قول یعنی جب تک اُس حدیث کا بطلان ظاہر نہ ہو کہ بعد ثبوت بطلان رجاء وامید کے کوئی معنے نہیں۔

تو حدیث کے بیہ الفاظ "اگرچہ جو حدیث اسے مینچی وہ حق نہ ہو" یا اس کی مثل دوسرے الفاظ "اس سے مراد نفس الامر ہے نہ کہ بعد از حصول علم "۔اور بیہ بہت ہی واضح ہے اسے یاد رکھو۔(ت)

فقول الحديث وان لمريكن مابلغه حقاً ونحوه انهايعنى به فى نفس الامر لابعد العلم به وهذا واضح جدا فتثبت ولاتزل

اور وجہ اس عطائے فضل کی نہایت ظاہر کہ حضرت حق عزوجل اپنے بندہ کے ساتھ اُس کے گمان پر معاملہ فرماتا ہے، حضور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اپنے رب عزوجل وعلاسے روایت فرماتے ہیں کہ مولی سجانہ، وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ا ناعند نظن عبدی کی (رواہ البخاری ومسلمہ والترمذی عبدی کی (میں اپنے بندہ کے ساتھ وہ کرتا ہوں جو بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے) (رواہ البخاری ومسلمہ والترمذی والنسائی وابن ماجة عن ابی هریرة والحاکم بمعناہ عن انس بن مالك (اسے بخاری، مسلم، ترمذی،

<sup>1</sup> فوائدُ للخلعي

<sup>2</sup> مندابو يعلى انس بن مالك حديث ٣٨٣٠ مطبوعه دارالقبله للثقافة الاسلامية جده سعودي عرب ٣٨٧/٣

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> كتاب العلم لا بن عبدالبر

<sup>4</sup> الصحيح لمسلم كتاب التوبه مطبوعه قد يمي كتب خانه كرا چي ۲/ ۳۵۴

فتاؤى رِضويّه جلد پنجم

فتاؤىرضويّه جلدپنجم

نمائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابوم پرہ رضی الله تعالی عنہ سے، اور حاکم نے حضرت انس بن مالک سے معناً اسے روایت کیا۔ت) دوسری حدیث میں یہ ارشاد زائد ہے: "فلیظن بی ماشاء " (اب جیسا چاہے مجھ پر گمان کرے) اخر جه الطبرانی فی الکبیر والحاکم عن واثلة بن الاسقع رضی الله تعالی عنه بسند صحیح (اسے طبرانی نے مجمع کیر میں اور حاکم نے حضرت واثلہ بن اسقع سے بسند صحیح روایت کیا ہے۔ت)

تیری عدیث میں یوں زیادت ہے: "ان ظن خیر افلہ وان ظن شرافلہ 2" (اگر بھلا گمان کرے گاتواس کے لئے بھلائی ہے اور بُرا گمان کرے گاتواس کے لئے بُرائی) رواہ الامام احمد عن ابی هر یرقرضی الله تعالی عنه بسند حسن علی الصحیح و نحوہ الطبرانی فی الاوسط وا نو نعیم فی الحلیة عن واثلة رضی الله تعالی عنه (اسے امام احمد نے سند حسن سے صحیح قول پر حضرت ابوہریرہ رضی الله تعالی عنه سے اور اس کی مثل طبرانی نے اوسط اور ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت واثلہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ ت) جب اُس نے اپنی صدق نیت سے اس پر عمل کیا اور رب عز جلالہ سے اُس نفع کی امید رکھی تو مولی تبارک و تعالی اکر م الا کرمین ہے اُس کی اُمید ضائع نہ کرے گااگر چہ حدیث واقع میں کیسی ہی ہو۔ و لله الحد الحد فی الاولی و الاخرة -

افادہ نوزدہم <sup>9</sup>: (عقل بھی گواہ ہے کہ الی جگہ حدیث ضعیف مقبول ہے) و باکلتہ التو فیت، عقل اگر سلیم ہو توان نصوص و نقول کے علاوہ وہ خود بھی گواہ کافی ہے کہ الی جگہ ضعیف حدیث معتبر اور اس کا ضعف مغتقر کہ سند میں گئے ہی نقصان ہوں آخر بطلان پریقین تو نہیں فان الکنوب قدیصدق (بڑا جھُوٹا بھی کبھی سے بولتا ہے) تو کیا معلوم کہ اس نے یہ حدیث ٹھیک ہی روایت کی ہو۔ مقدمہ امام ابو عمر تقی الدین شہر زوری میں ہے:

محدثین جب کسی حدیث کو غیر صحیح بتاتے ہیں تو یہ اس کے فی الواقع کذب پر یقین نہیں ہوتا اس لئے کہ حدیث غیر صحیح کبھی واقع میں سجی ہوتی ہے اس سے تواتی مراد ہوتی ہے کہ اُس کی سند اس شرط پر نہیں جو محدثین نے صحت کے لئے مقرر کی۔

اذاقالوا فى حديث انه غير صحيح فليس ذلك قطعاً بانه كذب فى نفس الامراذ قدد يكون صدقا فى نفس الامر وانها المراد به انه لم يصح اسناده على الشرط المذكور 3-

تقریب وتدریب میں ہے:

کسی حدیث کوضعیف کہاجائے تومعنی پیر ہیں کہ اس کی

اذاقيل حديث ضعيف، فمعناه لم يصح

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب التوبة والانابة مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ۴۴۴٠/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مند الامام احمد بن حنبل مند الى مريرة مطبوعه بيروت ۲/ ۳۹۱

<sup>3</sup> مقدمه ابن الصلاح النوع الاول في معرفة الصحيح مطبوعه فاروقي كتب خانه ملتان ص ٨

تاؤى رضويّه جلد ينجم

اسناد شرط مذکور پر نہیں نہ یہ کہ واقع میں جھُوٹ ہے ممکن ہے کہ جھُوٹے نے سچ بولا ہواھ ملحشا

اسناده على الشرط المذكور لاانه كذب في نفس الامر لجواز صدق الكاذب اهملخصاً

(تصحیح وتضعیف صرف بنظرِ ظاہر ہیں واقع میں ممکن کہ ضعیف صحیح ہو و بالعکس) محقق حیث اطلق <sup>عدا فتح</sup> میں فرماتے ہیں :

حدیث کو حسن یا صحیح یا ضعیف کہنا صرف سند کے لحاظ سے طنی طور پر ہے واقع میں جائز ہے کہ صحیح غلط اور ضعیف صحیح ہو۔ ان وصف الحسن والصحيح والضعيف انما هو باعتبار السند ظنا امافي الواقع فيجوز غلط الصحيح وصحة الضعيف<sup>2</sup>

#### اسی عدامیں ہے:

ضعیف کے یہ معنی نہیں کہ وہ واقع میں باطل ہے ب لکہ یہ کہ جو شرطیں اہل حدیث نے اعتبار کیں اُن پر نہ آئی اس کے ساتھ جائز ہے کہ واقع میں صحیح ہو، تو ممکن کہ کوئی ایسا قرینہ ملے جو ثابت کردے کہ وہ صحیح ہے اور راوی ضعیف نے یہ حدیث خاص اچھے طور پر ادا کی ہے اُس وقت باوصف ضعف راوی اس کی صحت کا حکم کرد یا جائے گا۔

ليس معنى الضعيف الباطل في نفس الامر بل لالم يثبت بالشروط المعتبرة عند اهل الحديث مع تجويز كونه صحيحًا في نفس الامر فيجوز ان يقترن قرينة تحقق ذلك، وان الراوى الضعيف اجاد في هذا المتن المعين فيحكم به 3-

## موضوعاتِ كبير ميں ہے:

مخفقین فرماتے ہیں صحت وحسن وضعف سب بنظر ظاہر ہیں واقع میں ممکن ہے کہ صحیح موضوع ہواور المحققون على ان الصحة والحسن والضعف انها هي من حيث الظاهر فقط مع احتمال

عـه : مسألة التنفل قبل المغرب ١٢ منه (م)

عـها:مسألة السجود على كور العمامة ١٢منه رضى الله تعالى عنه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تدريب الرادي شرح تقريب النوادي النوع الاول الصحيح مطبوعه دارا لكتب الاسلاميه لا مور ا/ 24 تا 24

<sup>2</sup> فتحالقدير باب النوافل مطبوعه نوريه رضويه تنحمر ال ٣٨٩

<sup>3</sup> فتخ القدير باب صفة الصلاة مطبوعه نوربير رضوبيه سكهرا ٢٦٦/

تاۋىرضويّه جلد پنجم

كون الصحيح موضوعاً وعكسه كذا افاده الشيخ اور موضوع صيح، جيباكه شيخ ابن حجرتى نے افاده فرمايا ہے۔ ابن حجر <sup>1</sup>المكي۔

اقول: (احادیث اولیائے کرام کے متعلق نقیس فائدہ) یہی وجہ ہے کہ بہت احادیث جنہیں محدثین کرام اپنے طور پر ضعیف ونامعتبر تھہرا چکے علائے قلب، عرفائے رب، ائمہ عارفین، سادات مکاشفین قد سناالله تعالی باسرار ہم الحبلیہ ونور قلوبنا بانوار ہم الحبلیہ انہیں مقبول ومعتمد بناتے اور بصیغ جزم و قطع حضور پر نور سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی طرف نسبت فرماتے اور ان کے علاوہ بہت وہ احادیث تازہ لاتے جنہیں علما پنے زبر ود فاتر میں کہیں نہ پاتے، اُن کے بیہ علوم الٰہ یہ بہت ظاہر بینوں کو نفع دینا در کنار اُلئے باعث طعن ووقعیت وجرح واہانت ہو جاتے، حالا نکہ العظمة لله وعباد الله ان طاعنین سے بدر جہاا تقی الله واعلم بالله واشد توقیافی القول عن رسول الله تعالی سے خوف رکھنے والے، الله تعالی کے بارے میں زیادہ علم رکھنے والے، سرور دوعالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی طرف کسی قول کی نسبت کرنے میں بہت احتیاط کرنے والے تھے۔ ت) تھے۔

| ۔ گروہ اپنے موجود پر خوش ہے اور تیرارب ہدایت | كُلُّ حِزْبٍ بِمَالَكَ يُهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿ 2 اور مِ |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| بارے میں بہتر جانتا ہے۔(ت)                   | وَهُوَاعُلَمُ بِالْمُهْتَارِينَ ۞ 3                 |

ميزان عه مبارك ميں حديث:

اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم هم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس کی اقتدا کروگے ہدایت یاؤگے۔(ت)

كى نسبت فرماتے ہيں:

هذا الحديث وان كان فيه مقال عندالمحدثين ال عديث مين اگرچه محدثين كو گفتگو ب

عه في فصل فأن ادعى احد من العلماء فوق هذه الميزان ١٢ منه (م)

Page 494 of 696

موضوعات كبير لملّا على قارى زير حديث من بلغه عن الله شيئ الخ مطبوعه مجتسائي د بلى ص ١٨

<sup>2</sup> القرآن ۲۳/ ۵۳و ۳۳ س

<sup>3</sup> القرآن ۲۸ / کو ۱۲ م ۱۲۵ او ۲ / کاا

<sup>4</sup> الميزان الكبلرى فصل فان ادعى احد من العلماء الخ مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/ ٣٠٠

تاۋىرضويّه جلدينجم

مگروہ اہل کشف کے نزدیک صحیح ہے۔

فهو صحيح عنداهل الكشفاك

كشف عه الغمه عن جميع الأمه مين ارشاد فرمايا:

حضور پُرنور صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے جو مجھ پر درود بھیجے اس کا دل نفاق سے ایسا پاک ہوجائے جیسے کپڑا پانی سے، حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے جو کہے "صلی الله علی محمہ "اس نے ستر ہادروازے رحمت کے اپنے اوپر کھول لیے، الله عزوجل اُس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گاکہ اُس نے بغض نہ رکھے گامگر وہ جس کے دلوں میں ڈالے گاکہ اُس نے بغض نہ رکھے گامگر وہ جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ ہمارے شخ رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا: یہ حدیث اور اس سے پہلی ہم نے بعض اولیاء سے روایت کی بی منہوں نے حضور بیں انہوں نے حضور بین انہوں نے حضور بین انہوں نے حضور کی شیح بین اگرچہ محد ثین پُرنور سید الانام علیہ افضل الصّلاۃ واکمل السلام سے یہ دونوں مدیثین ہمارے نزدیک اعلی درجہ کی صحیح بین اگرچہ محد ثین

كان صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من صلى على طهر قلبه من النفاق، كمايطهر الثوب بالمائ، وكان صلى الله تعالى يقول من قال صلى الله على محمد فقد فتح على نفسه سبعين بابا من الرحمة، والقى الله مجلته في قلوب الناس فلا يبغضه الامن فى قلبه نفاق، قال شيخنارضى الله تعالى عنه هذا الحديث والذى قبله رويناهما عن بعض العارفين عن الخضر عليه الصلاة والسلام عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهما عندنا صحيحان فى اعلى درجات الصحة وان لم يثبتهما المحدثون على مقتضى اصطلاحهم

نیز میزان میں شریف میں اینے شخ سیدی علی خواص قدس سرہ العزیز سے نقل فرماتے ہیں:

جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جو پچھ محدثین نے سند صحیح متصل سے روایت کیااس کی سند حضرت الہٰی عزوجل تک پہنچتی ہے یو نہی جو پچھ علم حقیقت سے صحیح کشف والوں نے نقل فرمایا كمايقال عن جميع مارواه المحدثون بالسند الصحيح المتصل ينتهى سنده الى حضرت الحق جلوعلا فكذلك يقال فيما

عــه ١: آخر الجلد الاول باب جامع فضائل الذكر أخر فصل الامر بالصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ١٢منه رضي الله تعالى عنه ـ

عــه ٢: فصل في بيان استحالة خروج شيئ من اقوال المجتهدين عن الشريعة ١٢منه

1 الميزان الكبرى فصل فان إد على احد من العلماء الخ مطبوعه مصطفىٰ البابي مصرا/ • ٣٠

Page 495 of 696

<sup>2</sup> كشف الغمة عن جيج الأمة فصل في الامر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطبوعه درالفكر بيروت ا/ ٣٣٥

تاؤىرضويّه جلدپنجم

اُس کے حق میں یہی کہا جائےگا۔

نقله اهل الكشف الصحيح من علم الحقيقة أ\_

بالجملہ اولیاکے لئے سوااس سند ظام ری کے دوسرا طریقہ ارفع وعلیٰ ہے ولہذا حضرت سیدی ابویزید بسطامی رضی الله تعالیٰ عنہ وقد س سرہ السامی اینے زمانہ کے منکرین سے فرماتے :

تم نے اپناعلم سلسلہ اموات سے حاصل کیا ہے اور ہم نے اپنا علم حی لا یموت سے لیا ہے۔اسے سیدی امام شعر انی نے اپنی مبارک اور عظیم کتاب الیواقیت والجواہر کی سینتالیس بحث کے آخر میں ذکر کیا ہے۔(ت)

قداخذتم علمكم ميتاً عن ميت واخذناً علمناً عن الحى الذى لايموت 2-نقله سيدى الامام الشعراني في كتابه المبارك الفاخر اليواقيت والجواهر أخر المبحث السابع والاربعين-

حضرت سیدی امام المکاشفین محی الملة والدین شخ اکبر ابن عربی رضی الله تعالیٰ عنه نے کچھ احادیث کی تصحیح فرمائی که طور علم پر ضعیف مانی گئی تھیں،

جیما کہ انہوں نے فتوحات المکیة الشریفة الاللیة الملکیة کے تیر هویں باب میں ذکر کیااور الیواقیت میں اس مقام پر اسے نقل کیا ہے۔(ت)

كماذكرة فى بأب الثالث والسبعين من الفتوحات المكية الشريفة الالهية الملكية ونقله فى اليواقيت هنا 3\_

اسی طرح خاتم حفاظ الحدیث امام جلیل جلال الملّة والدّین سیوطی قدس سرہ العزیز پچھِتر <sup>24</sup> بار بیداری میں جمالِ جہاں آرائے حضور پُر نور سید الانبیا صلی الله تعالی علیه وسلم سے بہرہ ورہُوئے بالمشافه حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم سے تحقیقاتِ حدیث کی دولت پائی بہت احادیث کی که طریقه محدثین پر ضعیف تھہر چکی تھیں تھچے فرمائی جس کا بیان 4 عارف ربانی امام العلامه عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی کی میزان علم الشریعة الکباری میں ہے من شاء فلیتشر ف بہطالعة (جواس کی تفصیل جاہتا ہے میزان کا مطالعہ کرے۔ت) ہے نفیس و جلیل فائدہ کہ

عــه: في الفصل المذكور قبل مامر بنحوه صفحة ١٢ منه رضي الله تعالى عنه (م)

Page 496 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الميزان الكبرى فصل في استحاله خروج شيئ من اقوال المجتهدين الخ مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/ ۴۵

<sup>2</sup> اليواقية والجوامر باب الثالث والسابع والاربعين مطبوعه مصطفيٰ البابي مصر ١/٢ ٩١

<sup>3</sup> اليواقية والجوام باب الثالث والسالع والاربعين مطبوعه مصطفىٰ البابي مصر ٢ /٨٨٨

<sup>4</sup> الميزان الكبرى فصل فى استحالة خروج شيئ الخ مطبوعه مصطفیٰ البابی مصر اله ۴۴

ىتاۋىرضويّە جلدپىنجم

بمناسبت مقام بحمدالله تعالیٰ نفع رسانی برادرانِ دین کے لئے حوالہ قلم ہوالوج دل پر نقش کرلینا چاہے کہ اس کے جاننے والے کم ہیں اور اس لغزش گاہ میں بھیلنے والے بہت قدم \_

# خليلى قطاع الفيانى الى الحمى كثير و ارباب الوصول قلائل

(اے میرے دوست! چراگاہوں میں ڈاکہ ڈالنے والے کثیر اور منزل کو پانے والے کم ہیں۔ت)

بات دُور کینچی، کہنا ہی تھا کہ سند پر کیسے ہی طعن وجرح ہوں اُن کے سبب بطلان حدیث پر جزم نہیں ہوسکتا ممکن کہ واقع میں حق ہواور جب صدق کااحمال باقی تو عاقل جہان نفع بے ضرر کی اُمیدیاتا ہے اُس فعل کو بجالاتا ہے دین ود نیاکے کام اُمید پر چلتے ہیں پھر سند میں نقصان دیچ کر ایکدست اس سے دست کش ہو ناکس عقل کا مقتضی ہے کیا معلوم اگروہ بات سی تھی تو خود فضیلت سے محروم رہے اور جھُوٹی ہوتو فعل میں اپنا کیا نقصان فاقھم و تثبت ولا تکن من المتعصبین (اسے احچی طرح سمجھ لے اس پر قائم راہ اور تعصب کرنے والوں سے نہ ہو۔ت) انصاف کیجئے مثلاً کسی کو نقصان حرارت عزیزی وضعف ارواح کی شکایت شدید ہوزیداس سے بیان کرے کہ فلاں حکیم حاذق نے اس مرض کے لئے سونے کے ورق سونے کے کھرل میں سونے کی موصلی سے عرق بید مشک یا ہھیلی پرانگل سے شہر میں سطق ببلیغ کرکے پینا تجویز فرمایا ہے تو عقلی سلیم کاا قتضانہیں کہ جب تک اُس حکیم تک سند صحیح متصل کی خوب تحقیقات نه کرلے اس کا استعال طاحرام جانے، بس اتنا دیکھنا کافی ہے کہ اصول طبیبہ میں میرے کئے اس میں کچھ مصرت تونہیں ورنہ وہ مریض کہ نسخہ ہائے قرابادین کی سندیں ڈھوڈ تااور حال رواۃ تتحقیق کرتا پھرے گاقریب ہے کہ بے عقلی کے سبب اُن ادوبیہ کے فوائد ومنافع سے محروم رہے گانہ عراق تنقیح سے تریاق تھیجے ہاتھ آئے گانہ ہیرمار گزیدہ دوا یائیگا، بعینہ یہی حال ان فضائل اعمال کا ہے جب ہمارے کان تک یہ بات پینچی کہ اُن میں ایبا نفع ذکر کیا گیااور شرع مطهر نے ان افعال سے منع نہ کیا، تواب ہمیں تحقیق محد ثانہ کیا ضرور ہے اگر حدیث فی نفسہ صحیح ہے فبہاورنہ ہم نے اپنی نیک نیت کا اچھا پھل یا یا، هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَاۤ إِلَّا إِحْدَى الْحُسُنَیَیْنِ الْمَ ہم پر کس چیز کا انتظار کرتے ہو مگر دو ۲ خوبیوں میں سے ایک کا۔ت) افادہ بستم ' : (حدیث ضعیف احکام میں بھی مقبول ہے جبکہ محل احتیاط ہو) مقاصد شرع کا عارف اور کلماتِ علاکا واقف جب قبول ضعیف فی الفضائل کے دلائل مز کورہ عبارات سابقہ فتح المبین امام ابن حجر مکی وانموذج العلوم محقق دوانی و قوت القلوب امام مکی رحمهم الله تعالی و نیز تقریر فقیر مذکور افاده سابقه پر نظر صحیح کرے گا

1 القرآن 9/ ۵۲

ان انوار متجلیہ کے پر توسے بطور حدس بے تکلّف اُس کے آئینہ دل میں مرتم ہوگا کہ کچھ فضائل اعمال ہی میں انحصار نہیں بلکہ عمومًا جہاں اُس پر عمل میں رنگ احتیاط و نفع بے ضرر کی ضرورت نظر آئے گی بلاشبہہ قبول کی جائے گی جانب فعل میں اگر اس کا ورود استحباب کی راہ بتائے گا جانب ترک میں تنزع و تورع کی طرف بلائے گا کہ آخر مصطفی صلّی الله تعالی علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا: کیف و قد قبیل اُ۔ (کیونکہ نہ مانے گا حالانکہ کہا تو گیا) رواہ البخاری عن عقبة بن الحارث النو فلی رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کیا۔ ت

اقول: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: "جس ميں شبير پڑتا ہو وہ كام چھوڑ دے اور ايسے كى طرف آجس ميں كوئى دغدغه نہيں "داسے امام احمد، ابود اود طيالى، دار مى، ترمذى، نے روايت كيا اور اسے حسن صحيح كہا۔ نبائى، ابن حبان اور حاكم ان دونوں نے اسے صحيح كہا۔ ابن قانع نے اپنى مجم ميں امام ابن امام سيدنا حسن بن على رضى الله تعالى عنى رضى الله تعالى عنہما نے سند قوى كے ساتھ روايت كيا۔ ابونعيم نے حليه اور خطيب نے تاريخ ميں بطريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنہما روايت كيا۔ (ت)

اقول: وقال صلى الله صلى الله تعالى عليه وسلم دع مايربك الى مايريبك أرواة الامام احبد وابوداود الطيالسي والدارمي والترمذي وقال حبان وقال حبان صحيح والنسائي وابن حبان والحاكم وصححاة وابن قانع في معجمه عن الامام ابن الامام سيدنا الحسن بن على رضي الله تعالى عنهما بسند قوى وابو نعيم في الحلية والخطيب في التاريخ بطريق مالك عن نافع عن ابن عبر رضي الله تعالى عنهما

ظاہر ہے کہ حدیث ضعیف اگر مورثِ خلن نہ ہو مورث شبہہ سے تو کم نہیں تو محلِ احتیاط میں اس کا قبول عین مراد شارع صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق ہے،احادیث اس باب میں بکثرت ہیں،از انجملہ حدیث اجل واعظم کہ فرماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم:

جو شبہات سے بچے اُس نے اپنے دین وآبرو کی حفاظت کرلی اور جو شبہات میں پڑے حرام میں پڑ جائے گا جیسے

من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشهبات وقع في الحرام كالراعي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحیح البخاری کتاب العلم باب الرحلة فی المسألة النازلة مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ار ۱۹

<sup>2</sup> مند احمد بن حنبل مندابليت رضوان الله عليهم اجمعين مطبوعه دارالفكر بيروت الم ٢٠٠

فتاؤىرضويّه

رمنے کے گردیرانے والانز دیک ہے کہ رمنے کے اندریرائے، سُن لوم ریاد شاہ کاایک رمنا ہوتا ہے، سُن لوالله عزوجل کارمنا وہ چیزیں ہیں جواس نے حرام فرمائیں۔ اسے بخاری ومسلم دونوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالیٰ عنهما سے روایت کیا۔ (ت)

حول الحبي بوشك ان ترتع فيه الاوان لكل ملك حى الاوان حى الله محاور مه $^{1}$ رواه الشيخان عن النعمان بن بشر رضى الله

امام ابن حجرتمی نے فتح المبین میں ان دونوں حدیثوں کی نسبت فرمایا:

لینی حاصل مطلب ان دونوں حدیثوں کا بیر ہے کہ شہبہ کی بات میں پڑناخلاف اولی ہے جس کامر جع کراہت تنزیہ۔

رجوعهها الى شيئ واحدوهو النهى التنزيهي عن الوقوع في الشهبات 2\_

## الله عزوجل فرماتا ہے:

تعالى عنهما

اگروہ جھوٹا ہے تواس کے جھُوٹ کا وہال اس پر ہے اور اگر سیّا ہواتو تمہیں پہنچ جائے گی کچھ نہ کچھ وہ مصیبت جس کاوہ تمہیں وعدمک دیتا ہے۔ ٳڽ۬ؾۜڬؙڝؘٳڿؚۊٞٳؿؖڝؚڹڴؙؗؗؗؗؠڹۼڞؙٳڷۧڹؽؙؾۼؚۮؙڴؠ<sup>ؙ؞</sup>

بحدالله تعالى بيد معنى مين ارشاد امام ابوطالب مكى قدس سره، كے قوت القلوب عشر يف مين فرمايا:

ہمیں لازم نہیں بلکہ قرآن وحدیث اُن کے قبول پر دلالت فرماتے ہیں۔

ان الاخبار الضعاف غير مخالفة الكتاب والسنة | ضعيف حديثين جو مخالف كتاب وسنّت نه مول أن كارُد كرنا لايلزمناردهابل فيهامايدل عليها 4\_

> لاجرم علمائے کرام نے تصریحیں فرمائیں کہ دربارہ احکام بھی ضعیف حدیث مقبول ہو گی جبکہ جانب احتیاط اکتیسویں فصل میں اس کابیان ہے۔(ت) عه: في فصل الحادي والثلثين ١٢ منه (م)

Page 499 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحیح</sup>ا ابخاری باب فصل من استبرالدینه مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ص ۱۳، مسلم شریف باب اخذ الحلال وترک الشبهات مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۲۸/۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فتح المبين شرح اربعين

<sup>3</sup> القرآن ۲۸/ ۲۸

<sup>4</sup> قوت القلوب باب تفضيل الإخبار الخ مطبوعه دار صادر بيروت ال ١٧٧

میں ً ہو،امام نووی نےاذ کارمیں بعد عبادت مذکور پھر تشمس سخاوی نے فتح المغیث پھر شہاب خفاجی نے نشیم الریاض عصامیں فرمایا:

لعنی محدثین وفقها وغیر ہم علمافرماتے ہیں کہ حلال وحرام ہیج نکاح طلاق وغیر واحکام کے بارہ میں صرف حدیث صحیح ماحسن ہی پر عمل کیا جائےگا مگر یہ کہ ان مواقع میں کسی احتیاطی بات میں ہو جیسے کسی تیج ما نکاح کی کراہت میں حدیث ضعیف آئے تومستحب ہے کہ اس سے بچیں ماں واجب نہیں۔

اماً الاحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والاطلاق وغير ذلك فلايعمل فيها الا بالحديث الصحيح اوالحسن الاان يكون في احتباط في شيئ من ذلك كما اذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع او الا نكحة فأن البستحب أن يتنزه عنه ولكن لايجب أ\_

امام جلیل جلال سیوطی تدریب میں فرماتے ہیں:

ويعمل بالضعيف ايضاً في الاحكام اذاكان فيه حديث ضعف يراحكام مين بهي عمل كياجائيًا جَبَه أس مين احتياط

احتياط 2

## علامه حلبی غنیه هه میں فرماتے ہیں:

لینی اصل یہ ہے کہ اذان کہتے ہی فورًا اقامت کہہ دینا مطلّقاسب نمازوں میں مکروہ ہےاس لئے کہ ترمذی نے چاہر رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کیا حضور سرور عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے بلال رضی الله تعالی عنه سے فرمایا ذان تھہر تھہر کر کہا کر اور تکبیر جلد جلد اور دونوں میں اتنا فاصلہ رکھ کر کھانیوالا کھانے سے (مغرب کے علاوہ میں) اور بینے والا بینے اور ضرورت والا قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے، یہ حدیث

الاصل ان الوصل بين الإذان والاقامة يكره في كل الصلوة لماروي الترمذي عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لبلال اذا انت فترسل واذا اقبت فأحدر واجعل بين اذانك واقامتك قدر مايفرغ الاكل من اكله في غير عه"البغربوالشارب من شربه

عــه ١: في شرح اخطية حيث اسند الامام البصنّف حديث من سئل عن علم فكتبه الحديث ١٢ منه عـه: في فصل سنن الصلاة ١٢ منه

عــه ٣: قوله في غير المغرب هكذا هو في نسختي الغنية وليس عند الترمذي بل هو مدرج فيه نعم هو تاويل من العلماء كماقال في الغنية بعد مانقلنا قالوا قوله قدر مايفرغ الإكل من اكله في غير المغرب ومن شربه في المغرب ١٢ منه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نشيم الرياض شرح الثفاء تتمه و فائدة مهمه في شرح الخطيبة مطبوعه دارالفكر بيروت ال<sup>٧</sup>٢

<sup>2</sup> تدريب الراوي شرح تقريب النواوي النوع الثاني والعشرون المقلوب مطبوعه دارنشر الكتب الاسلامية بيروت الر ٢٩٩

تاؤىرضويّه جلد پنجم

. اگرچه ضعیف <sup>عسها</sup> ہے مگرایسے حکم میں اس پر عمل رواہے۔

والمعتصر اذادخل لقضاء حاجته وهو وان كان ضعيفالكن يجوز العمل به في مثل هذا الحكم 1-

نفیسہ (بُدھ کے دن بدن سے خون لینے کے باب میں) ایک حدیث ضعیف میں بُدھ کے دن پچھنے لگانے سے ممانعت آئی ہے کہ:

جو بُدھ یا ہفتہ کے روز پچھنے لگائے پھر اُس کے بدن پر سپید داغ ہو جائے تواپنے ہی آپ کو ملامت کرے۔

من احتجم يوم الاربعاء ويوم السبت فأصابه برص فلايلومن الانفسه 2\_

امام سیوطی مآلی <sup>عسا</sup> و تعقبات <sup>عسام</sup>میں مشد الفردوس دیلمی سے نقل فرماتے ہیں:

ایک صاحب محمد بن جعفر بن مطر نیشاپوری کو فصد کی ضرورت تھی بُدھ کا دن تھا خیال کیا کہ حدیث مذکور توضیح نہیں فصد لے لی فورًا برص ہو گئی، خواب میں حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے حضور سے فریاد کی، حضور پر نور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:
ایاک والاستھانة بحدیثی 3 (خبر دار میری حدیث کو لکانہ سمجھنا) انہوں نے توہ کی،

سبعت ابى يقول سبعت ابا عبرو محمد بن جعفر بن مطر النيسابورى قال قلت يوما ان هذا الحديث ليس بصحيح فافتصدت يوم الاربعاء فاصابنى البرص فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى النوم فشكوت اليه حالى فقال اياك والاستهانة بحديثى فقلت تبت يارسول الله صلى الله تعالى عليه

عها: امام ترمذى نے فرمایا: هو اسناد مجهول (به سند مجهول م) ۱۲ منه (م)
عهد: اواخر كتاب المرض والطب ۱۲ منه (م) كتاب المرض والطب ك آخر ميں اس كوذكر كيا ہے ۱۲ منه (ت)
عهد: بأب الجنائذ ۱۲ منه (م) بأب الجنائذ ميں اس كوبيان كيا ہے ۱۲ منه (ت)

Page 501 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنية المستملي فصل سنن الصلاة مطبوعه سهيل اكيدُ مي لا مور ص ٧ ٧ ـ ٢ ٣ ٢ ٣

² الكامل لا بن عدى من ابتدىُ اسمه عين عبد الله ابن زياد مطبوعه المكتبة الاثرية شيخو يوره ٣٦ / ١٣٣٢ ا

<sup>3</sup> اللآلى المصنوعه في الاحاديث الموضوعه كتاب المرض والطب مطبوعه ادبيه مصر ١٦٨ ٢١٨

فتاؤى رضويّه جلد ينجو

آنکھ گھلی تواچھے تھے۔

وسلم فانتهبت وقدعا فانى الله تعالى وذهب ذلك عنى 1\_

جلیلہ (ہفتہ کے دن خون لینے کے بارے میں) امام ابن عسا کر روایت فرماتے ہیں ابو معین حسین بن حسن ط<del>بری نے پیجھنے</del> لگانے چاہے، ہفتہ کادن تھاغلام سے کہا جام کو بُلالا، جب وہ چلا حدیث مادآئی پھر کچھ سوچ کر کہا حدیث میں توضعف ہے، غرض لگائے، برص ہو گئی، خواب میں حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم سے فرباد کی، فرمایا: ایاك والاستھانة بحدیثی (دیچر میری حدیث کامعالمہ آسان نہ جاننا)اُنہوں نے منّت مانی الله تعالیٰ اس مرض سے نحات دیے تواب تجھی حدیث کے معالمہ میں سہل انگاری نہ کروں کا صحیح ہو ماضعیف،الله عزوجل نے شفا بخشی 2 میں ہے: اخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق الى على مهران بن هارون الحافظ الهازى قال سبعت ابامعين الحسين بن الحسن الطبري يقول اردت الحجامة يومر السبت فقلت للغلامر ادع لى الحجامر فلما ولى الغلامر ذكرت خبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من احتجم يوم السبت ويوم الاربعاء فأصابه وضح فلايلو من الانفسه قال فدعوت الغلام ثم تفكرت فقلت هذا حديث في اسناده بعض الضعف فقلت للغلام ادع الحجام لي فدعاه فاحتجمت فاصا بني البرص، فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في النوم فشكوت اليه حالى فقال اياك والاستهانة بحديثي فنذرت لله نذرا لئن اذهب الله ماني من البرص لم اتهاون في خبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صحيحاً كان اوسقيها فأذهب الله عنی ذلك البوص <sup>3</sup> ـ (**نوث:** اس عربی عمارت كاتر جمه لفظ اجلیله اسے شر وع ہو كر عربی عمارت سے پہلے ختم ہو جاتا ہے) مفیدہ (ٹدھ کے دن ناخن تراشنے کے امر میں) یوں ہی ایک حدیث ضعیف میں ٹدھ کے دن ناخن کتروانے کوآ پا کہ مورث برص ہوتا ہے، بعض علمانے كتروائے، كسى نے بر بنائے حديث منع كيا، فرمايا حديث

مآلی میں اس عبارت کے قریب جو پہلے گزر چکی ہے۔ (ت)

عـه: تلومامر ۱۲منه (م)

Page 502 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> اللآلى المصنوعه في الاحاديث الموضوعه كتاب المرض والطب مطبوعه ادبيه مصر ٣/٩ ٢١٩

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> اللآلي المصنوعه في الإحاديث الموضوعه كتاب المرض والطب مطبوعه ادبيه مصر ٣/ ٢١٩

<sup>3</sup> اللآلي المصنوعه في الاحاديث الموضوعه كتاب المرض والطب مطبوعه ادبيه مصر ١١٩ /٢١٩

صحیح نہیں فورًا مبتلا ہوگئے، خواب میں زیارت جمال بے مثال حضور پُر نور محبوب ذی الحبلال صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے مشرف ہُوئے، شافی کافی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا ہُوئے، شافی کافی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا تم نے نہ سُنا تقاکہ ہم نے اس سے نفی فرمائی ہے؟ عرض کی حدیث میرے نزدیک صحت کونہ بہنچی تھی۔ار شاد ہوا: تمہیں اتنا کافی تھا کہ حدیث ہمارے نام پاک سے تمہارے کان تک بہنچی۔ یہ فرما کر حضور مبدئ الاکمه والا بوص محی المبوثی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے اپنادست اقدس کو پناہِ دوجہان ودشگیر بیکسال ہے،ان کے بدن پر لگادیا، فورًا اچھے ہوگئے اور اُسی وقت توہ کی کہ اب مجھی حدیث سُن کر مخالفت نہ کرونگا۔ (اھ)

علّامه شهاب الدین خفاجی مصری حفی رحمة الله علیه سیم الریاض شرح شفاامام قاضی عیاض میں فرماتے ہیں: "قص الاظفار و تقلیمها سنة رورد النهی عنه فی یومر الاربعاع وانه یورث البرص، وحکی عن بعض العلماء انه فعله فنهی عنه فقال لمریثبت هذا فلحقه البرص من ساعته فرای النبی صلی الله تعالی علیه وسلم فی منامه فشکی الیه فقال لمریشه تسمع نهیی عنه، فقال لمریص عندی، فقال صلی الله تعالی علیه وسلم یکفیك انه سمع. شمر مسح بدنه بیده الشریفة، فذهب مابه فتاب عن مخالفة ماسمع اسات الله المرب عبارت کاترجمه امفیده اص ۱۹۹ سے شروع ہو کر عربی عبارت سے ختم ہوجاتا ہے) یہ بعض علاء امام علامه ابن الحاج مکی ماکی قدس الله سره العزیز شے علامه طحطاوی حاشیه در مختار میں فرماتے ہیں:

بعض آثار میں آیا ہے کہ بدھ کے دن ناخن کتروانے والے کو برص کی بیاری عارض ہو جاتی ہے اور صاحبِ مدخل ابن الحاج کے بارے میں ہے کہ انہوں نے بدھ کے روز ناخن کاٹے کاارادہ کیا، انہیں یہ نہیں والی بات یاد دلائی گئ تو انہوں نے اسے ترک کردیا پھر خیال میں آیا کہ ناخن کتروانا سنّتِ نابتہ ہے اور اس سے نہی کی روایت میرے نزدیک صحیح نابت الہذا انہوں نے ناخن کاٹ لیے تو انہیں برص عارض ہو گیا تو خواب میں نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہُوئی

وردفى بعض الأثار النهى عن قص الاظفار يوم الاربعاء فأنه يورث وعن ابن الحاج صاحب المدخل انه هم بقص اظفاره يوم الاربعاء، فتذكر ذلك، فترك، ثمراى ان قص الاظفار سنة حاضرة. ولم يصح عنده النهى فقصها، فلحقه اى اصابه البرص، فرأى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى النوم فقال الم تسبع نهيى عن ذلك، فقال النوم فقال الم تسبع نهيى عن ذلك، فقال "نا، سول الله لم يصح عندى ذلك" فقال

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نشيم الرياض شرح الثفا فصل واما نظافة جسمه مطبوعه دارالفكر بيروت ال ۳۴۴

سركار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: كياتُونے نہيں سُنا كه ميں نے اس سے منع فرمایا ہے؟ عرض كيا يارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم! وہ حديث مير بنزديك صحيح نه تقى، توآپ نے فرمایا كه تيراسُن لينا ہى كافى ہے۔اس كے بعد آپ صلى الله تعالى عليه وسلم نے ان كے جسم پر اپنا دستِ اقد س چيرا تو تمام برص زائل ہو گيا۔ابن الحاج كہتے ہيں كه ميں نے الله تعالى كے حضور اس بات سے توبه كى كه آئندہ جو حديث بھى نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم سے سُنوں گا اس كى مخالفت نہيں كروں

يكفيك ان تسبع، ثمر مسح صلى الله تعالى عليه وسلم على بدنه فزال البرص جبيعاً، قال ابن الحاج رحمه الله تعالى فجددت مع الله توبة انى لااخالف ماسبعت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابدًا -

شبحان الله ! جب محل احتیاط میں احادیث ضعفہ خود احکام میں مقبول و معمول، تو فضائل تو فضائل ہیں، اور ان فوائد نفیسہ جلیلہ مفیدہ سے بحد الله تعالی عقل سلیم کے نزدیک وہ مطلب بھی روشن ہو گیا کہ ضعف حدیث اُس کی غلطی واقعی کو مستزم نہیں۔ دیکھویہ حدیثیں بلاط سند کیسی ضعاف تھیں اور واقع میں اُن کی وہ شان کہ خالفت کرتے ہیں فورًا تصدیقیں ظاہر ہُو کیں، کاش منکر اِن فضائل کو بھی الله عزوجل تعظیم حدیث مصطفیٰ صلی الله تعالی علیہ وسلم کی توفیق بخشے اور اُسے ملکا سمجھنے سے نجات دے، آمین!

افادہ بست ''ویکم: (حدیث ضعیف پر عمل کے لئے خاص اُس باب میں کسی صحیح حدیث کا آنام رکز ضرور نہیں) بذریعہ حدیث ضعیف کسی فعل کے لئے مخل نضائل میں استحباب یا موضع احتیاط میں حکم تنزہ ثابت کرنے کے لئے زنہار اصلاً اس کی حاجت نہیں کہ بالحضوص اس فعل معین کے باب میں کوئی حدیث صحیح بھی وارد ہوئی ہو، بلکہ یقینا قطعًا صرف ضعیف ہی کا درود ان احکام استحباب و تنزہ کے لئے ذریعہ کا فیہ ہے،افادات سابقہ کو جس نے ذرا بھی بگوش ہوش استماع کیا ہے اُس پر بیرام شمس وامس کی طرح واضح وروشن۔مگر از انجاکہ مقام مقام افادہ ہے ایضاح حق کے لئے چند تنبیبات کاذکر مستحن۔

ا**وًا** کلمات علمائے کرام میں باآنکہ طبقہ فطبقۃ اُس جوش و کثرت سے آئے،اس تقبید بعید کا کہیں نشان نہیں توخواہی نخواہی مطلق کواز پیش خویش مقید کرلینا کیونکر قابل قبول۔

**نانیا** بلکه ارشاداتِ علما صراحةً اس کے خلاف، مثلاً عبارت اذکار وغیر ہا خصوصًا عبارت امام ابن الهمام جو نص تصریح ہے کہ ثبوتِ استحباب کو ضعف حدیث کافی۔

ا قول: بلکہ خصوصًا اذکار کا وہ فقرہ کہ اگر کسی مبیع یا نکاح کی کراہت میں کوئی حدیث ضعیف آئے تو اس سے بچنا مستحب ہے واجب نہیں۔اس استحباب وانکار وجوب کا منشا وہی ہے کہ اُس سے نہی میں حدیث صحیح نہ آئی کہ وجوب ہوتا، تنہا ضعیف نے صرف استحباب ٹابت کیااور سب اعلیٰ واجل کلام امام ابوطالب مکی ہے اس

<sup>1</sup> حاشبة الطحطاوي على الدرالمخيار فصل في البيع مطبوعه دارالمعرفة بيروت لبنان ۴ /۲۰۲

Page 504 of 696

ىتاۋىرضويّە جلدپىنجم

میں تو بالفصداس تقیید جدید کار دصر تک فرمایا ہے کہ "وان لھرییشھ کا اله" (اگرچہ کتاب وسنّت اس خاص امر کے شاہد نہ ہوں) **خال علائے فقہ وحدیث کا عملدر آمد قدیم وحدیث اس قید کے بطلان پر شاہد عدل، جابجاانہوں نے احادیث ضعیفہ سے ایسے امور میں استدلال فرمایا ہے جن میں حدیث صحیح اصلاً مروی نہیں۔** 

اقول مثلًا: (١) نماز نصف شعبان كي نسبت على قارى

(۲) صلاة التسبيح كي نسبت بر تقترير تسليم ضعف وجهالت امام زر كشي وامام سيوطي كے اقوال افاده دوم ميں گزرے۔

(۳) نماز میں امامت اتقی کی نسبت امام محقق علی الاطلاق کاار شاد افادہ شانز دہم میں گزرا وہاں اس تقیید کے برعکس حدیث ضعیف پر عمل کو فقدان صحت سے مشر وط فرمایا ہے :

حاکم نے نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کایه ارشاد گرامی ذکر
کیا ہے کہ اگر تم یہ پند کرتے کہ تبہاری نمازیں قبول
ہوجائیں تو تم اپنے میں سے بہتر شخص کو امام بناؤ۔ اگر یہ
روایت صحیح ہے ورنہ یہ ضعیف ہے موضوع نہیں اور فضائل
اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کیا جاتا ہے۔ (ت)

قال روى الحاكم عنه عليه الصلاة والسلام ان سركم ان تقبل صلاتكم فليؤمكم خيار كم فأن صح والا فالضعيف غير البوضوع يعمل به في فضائل الاعمال 1-

(۳) نیز امام ممدوح نے تجہیز و تکفین قریبی کافر کے بارہ میں احادیث ذکر کیس کہ جب ابوطالب مرے حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے سید نا مولیٰ علی کرم الله وجہد الکریم کو حکم فرمایا کہ اُنہیں سلاکر دفن کرائیں پھر خود عسل کرلیں بعدہ عسل میت سے عسل کی حدیثیں نقل کیس، پھر فرمایا:

ان دونوں باب میں کوئی حدیث صحیح نہیں مگر حدیث علی کے طرق کثیر میں اور استحباب حدیث ضعیف غیر موضوع سے ثابت ہوجاتا ہے۔

ليس في هذا ولافي شيئ من طرق على حديث صحيح،لكن طرق حديث على كثيرة و الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع 2-

غسل کے بعد استحباب مندیل کی نسبت علّامہ ابراہیم حلبی۔ (۲) تائید اباحت کی نسبت امام ابن امیر الحاج۔

Page 505 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير باب الامامة مطبوعه نوريه رضوبيه سخفرا ٣٠٣/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فتح القدير فصل في الصلاة على الميت مطبوعه نوربير رضوبير تكهر ٩٥/٢

نتاؤىرضويّه \_\_\_\_ جلد پنجم

(2) استحباب مسح گردن کی نسبت مولانا علی ملی۔

(۸) استحباب تلقین کی نسبت امام ابن الصلاح وامام نووی وامام سیو طی کے ارشادات افادہ ہفد ہم۔

(٩) كرابت وصل بين الاذان والا قامت كي نسبت علامه حلبي كلام\_

(۱۰) بدھ کو ناخن تراشنے کی نسبت خود نسیم الریاض و طحاوی کے اقوال افادہ بستم میں زیور گوش سامعین ہوئے۔

یه دس اتو پهبیں موجود میں اور خوفِ اطالت نه ہو تو سو ۱۰۰ دوسو ۱۰۰ ایک ادنی نظر میں جمع ہو سکتے ہیں، مگر ایضاح واضح میں اطناب ناکے۔

رابگا، اقول نصوص واحادیث مذکوره افادات ہفدہم وبستم کو دیکھئے کہیں بھی اس قید بے معنی کی مساعدت فرماتے ہیں؟ حاشا بلکہ باعلی ندااُس کی لغویات بتاتے ہیں کہالایہ خفی علی اولی النہی (جیسا کہ صاحبِ عقل لوگوں پر مخفی نہیں۔ت) خامسًا، اقول: و بالله التوفیق اس شرط زائد کا اضافہ اسل مساکہ اجماعیہ کو محض لغو و مہمل کردے گا کہ اب حاصل یہ کھم رے گا کہ احکام میں تو مقتضائے حدیث ضعیف پر کاربندی اصلًا جائز نہیں اگرچہ وہاں حدیث صحیح موجود ہو اور ان کے غیر میں بحالت موجود صحیح صحیح ورنہ فہیجے۔

اوّلا اس تقدیر پر عمل بمقتضی الضعیف من حیث ہو مقتضی الضعیف ہوگا یا من حیث ہو مقتضی الصحیح، ثانی قطعًا احکام میں بھی حاصل اور تفرقه زائل، کیااحکام میں درود ضعیف صحاح ثابته کو بھی رَد کر دیتا ہے؟ هذا لایقول به جاهل (اس کا قول کوئی جاہل بھی نہیں کر سکتا۔ت) اور اول خود شرط سے رجوع یا قول بالمتنافیین ہو کر مد فوع کہ جب مصحح عمل درود صحیح ہے تواس سے قطع نظر ہو کر صحت کیو نکر!

نانیا گرصیحی نه آتی ضعیف بیکار تھی آتی تو وہی کفایت کرتی بہر حال اس کا وجود عدم یکساں پھر معلوم بہ ہو ناکہاں! نالٹاً بعبارة اخری اظھر واجلی (ایک دوسری عبارت کے ساتھ زیادہ ظاہر وواضح ہے۔ت) حدیث پر عمل کے بیہ معنی کہ بیہ حکم اس سے ماخوذ اور اُس کی طرف مضاف ہو کہ اگر نہ اُس سے لیجئے نہ اُس کی طرف اسناد کیجئے تو اس پر عمل کیا ہوا، اور شک نہیں کہ خود صحیح کے ہوتے ضعیف سے اخذ اور اس کی طرف اضافت چہ معنی، مثلاً کوئی کھے چراغ کی روشنی میں کام کی اجازت تو ہے مگر اس شرط پر کہ نورِ آفتاب بھی موجود ہو۔ سجان اللہ جب مہر نیمروز خود جلوہ افروز تو چراغ کی کیا حاجت اور اس کی طرف کب اضافت! اسے چراغ کی روشنی میں کام کرتا کہیں گے بانور شمس میں! ع

> آ فتاب اندر جہاں آنگہ کہ میجوید سہا (جب جہاں میں آ فتاب ہو توسہا (ستارہ) ڈھونڈنے سے کیا فائدہ!)

لاجرم معنی مسله یمی بین که حدیث ضعیف احکام میں کام نہیں دیتی اور دوبارہ فضائل کافی ووافی۔

## ( مخقیق مقام وازاله اوهم)

ثم اقول: اب بهم تحقيق مقام اور وضاحت مقصد كيليّ اليي گفتگو کرتے ہیں جس سے بردے ہٹ حائیں اور شکوک وشبہات ختم ہو جائیں گے اور وہ یہ ہے کہ اس مسکلہ میں علاء دو۲ طرح کے الفاظ استعال کرتے ہیں عمل اور قبول، عمل بالحدیث سے م ادیہ ہے کہ اس حدیث پر اعتماد کرتے ہُوئے اور اس کے مقتضی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس میں مذکور حکم کو بحالایا جائے،اس قید کا اضافیہ ضروری ہے اس لئے کہ آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ کسی فعل کے متعلق حدیث صحیح اور حدیث موضوع دونوں اگر موافق ہوں اور فعل کو بحالانے والا حدث صحیح کو پیش نظر رکھتے ہوئے عمل کرے تو اب موضوع ہر عمل نہ ہوگا قبول بالحدیث پر ہے کہ اگرچہ ضعف بان کئے بغیر روایت کے معنی کااخمال ہو تواس کا حاصل یہ ہوگا کمہ ضعیف میں جو کمزوری ہے اس پر سکوت کرتے ہوئے فضائل میں اس کی روایت کرنا جائز ہے لیکن احکام میں نہیں،اگر قبول بالحدیث کا یہی معنی صحیح ہوتو یہ معنی عمل بالحدیث ہی کی طرف لوٹ جاتا ہے، کسے؟ وہ ایسے کہ احکام کے بارے میں مروی روایات کے ضعف کو بیان کرنااس لئے واجب وضروری ہے کہ اس پر عمل سے روکا حائے کہ احکام میں م چیز جائز نہیں پھر اگر غیر احکام میں بھی یہ چیز جائز نہ بوتو ایجاب میں فضائل واحکام دونوں برابر ہوجائیں گے۔خلاصہ یہ کہ دونوں عبار توں میں اس امریر دلیل کے غیر احکام میں ضعیف حدیثوں پر عمل کرنا جائز ہے

## (تحقيق المقامروا زاحة الاوهم)

ثم اقرل: تحقيق البقام وتنقيح البرام بحث يكشف الغمام ويصرّف الاوهام،ان المسألة تدوريين العلماء بعبارتين العمل والقبول اما العمل بحديث، فلا يعني به الا امتثال مأفيه تعويلا عليه والجرى على مقتضاه نظر اليه ولاب من هذا القيد الاترى ان لوتوافق حديثان صحيح وموضوع على فعل ففعل للامر به في الصحيح، لإيكون هذا عملا على البوضوع، واماً القبول فهو وإن احتمل معنى الرواية من دون بيان الضعف،فيكون الحاصل ان الضعيف بجوز روايته في الفضائل مع السكوت عبافيه دون الاحكام لكن هذا البعني على تقدير صحة انها يرجع الى معنى العمل كيف ولامنشاء لايجاب اظهار الضعف في الاحكام الا التحذير عن العمل به حيث لايسوغ فلولم يسغ في غيرها ايضا لكان ساؤها في الإيجاب فدار الامر في كلتا العبارتين الى تجويز البشى على مقتضى الضعاف في مأدون الاحكام فاتضح ماستدللنا به خامسا وانكشف الظلام هذا هو التحقيق بسان ههنا وجلبن من اهل العلم زلت اقدام اقلامهما فحملا العمل والقبول على ماليس بمرادولاحقىقا بقبول

اب ہمارا پانچواں استدلال واضح ہوگیا اور تاریکی کھُل گئی اور تخقیق یہی ہے۔علاوہ ازیں یہاں دو اہل علم ایسے ہیں جن کے قلم کے قدم کھسل گئے، انہوں نے عمل بالحدیث اور قبول بالحدیث کو ایسے معنی پر محمول کیا ہے جو مراد اور قابل قبول نہیں۔ (ت) ان میں سے ایک علامہ خفاجی رحمہ الله تعالیٰ ہیں انہوں نے محقق دوائی کے رُدکا ارادہ کیا اور انہیں ان کے کلام کے ظاہر سے وہم ہوگیا کہ اس کا محل وہ ہے جب حدیث ضعیف ان امور کے ثواب کے بارے میں وارد ہو جن کا استحباب فابت ہو اور اس میں ثواب کی رغبت ہویا بعض صحابہ کے فضائل یا اذکار منقولہ کے بارے میں ہو کہا: حکام واعمال کی خصیص کی ضرورت ہی نہیں جیسا کہ وہم کیا گیا کیونکہ اعمال اور فضائل اعمال میں فرق ظاہر ہے اھ

اقول: کاش فاضل مدقق محقق دوانی کی مخالفت نه کرتے توان کے کلام کا معنی درست ہوتا کیونکہ شوت بعض او قات عینی ہوتا ہے اور بعض او قات کسی عمومی اصل کے تحت ہوتا ہے اگرچہ اباحت کی اصل پر ہو کیونکہ مباح نیت سے مستحب ہوجاتا ہے اور ہم قبول ضعاف کو اس کے ساتھ مشروط ہونے کا انکار نہیں کرتے ہے کسے ممکن ہے؟ اگریہ بات نه ہو تواس میں ضعیف کو صحیح پر ترجیح لازم آتی اور وہ بالاتفاق باطل ہے، اگر فاضل مدقق بھی یہی مراد لیتے تو درست تھا اور اپنے قول فاضل مدتق بھی یہی مراد لیتے تو درست تھا اور اپنے قول فاضل رحمۃ الله علیہ محقق کی مخالفت کے در بے تھے فاصل رحمۃ الله علیہ محقق کی مخالفت کے در بے تھے

احدهما العلامة الفاضل الخفاجي رحمه الله تعالى حيث حاول الرد على المحقق الدواني واوهم بظاهر كلامه ان محله مااذاروي حديث ضعيف في ثواب بعض الامور الثابت استجابها والترغيب فيه اوفي فضائل بعض الصحابة اوالاذكار الماثورة قال ولاحاجة الى لتخصيص الاحكام والاعمال كماتوهم للفرق الظاهر بين الاعمال، فضائل الاعمال أاه

اقول: لولا ان الفاضل الهدقق خالف المحقق لكان لكلامه معنى صحيح، فأن الثبوت اعمر من الثبوت عينا اوباندراج تحت اصل عام ولواصالة الاباحة فأن الهباح يصير بالنية مستحبا ونحن لاننكران قبول الضعاف مشروط بذلك كيف ولولاه لكان فيه ترجيح الضعيف على الصحيح وهوباطل وفاقاً، فلواراد الفاضل هذا المعنى لاصاب ولسلم من التكرار في قوله اوالاذكار الهاثورة لكنه رحمه الله تعالى بصدد مخالفة المحقق المرحوم وقدكان المحقق انهاعول على هذا المعنى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نشيم الرياض تتمة و فاعدة مهمة في الخطية مطبوعه دارالفكر بيروت الرهه ٣٠٠

اور محقق نے اسی معنی صحیح پر اعتاد کیا تھا چنانچہ کہا کہ مباحات نیت سے عبادت قرار پاتے ہیں تواس کا کیا حال ہوگا جس کے استحباب میں حدیث ضعیف کی وجہ سے شُبہہ ہو؟ حاصل یہ قواعد شرعیہ سے معلوم ہوتا ہے اور استحباب بھی ایسے قواعد شرعیہ سے معلوم ہوتا ہے جو امر دین میں احتیاطا استحباب پر دال ہیں، پس احکام میں سے کوئی بھی حکم حدیث ضعیف سے ثابت نہ ہوگا بلکہ حدیث استحباب کا شبہہ پیدا کردے گی لہذا احتیاطا اسی پر عمل کرنا ہوگا اور احتیاطا استحباب پر عمل قواعد شرع سے معلوم ہوا ہے اور الحضا ان کی عدم ریند یہ تواعد شرع سے معلوم ہوا ہے اور الحضا ان کی عدم صرف عینی لیا ہے اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ انہوں نے اس پر استدلال اعمال اور فضائل اعمال کے فرق سے کیا ہے۔ اس پر استدلال اعمال اور فضائل اعمال کے فرق سے کیا ہے۔ اگر انہوں نے بہی مراد لیا ہے تو یہ دلائل کا انبار ہے جس کے سامنے کوئی نہیں کھہر سکتا اور بعض کا ذکر آپ تک بہنی گیا۔ (ت)

الصحيح حيث قال المباحات تصير بالنية عبادة فكيف مأفيه شبهة الاستحباب لاجل الحديث الضعيف والحاصل ان الجواز معلوم من خارج والاستحباب ايضا معلوم من القواعد الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط في امر الدين فلم يثبت شيئ من الاحكام بالحديث الضعيف بل اوقع الحديث شبهة الاستحباب فصار الاحتياط ان يعمل به فاستحباب الاحتياط معلوم من قواعد الشرع أه ملخصا فالظاهر من عدم ارتضائه انه يريد الثبوت عيناً بخصوصه ويؤيده تشبثه بالفرق بين الاعمال وفضائلها فأن اراده فهذه جنود براهين لاقبل لاحدبها وقداتاك عضها۔

اسے بیہ بات بھی رو کرتی ہے کہ علماء کی عبارات سے واضح ہوتا ہے کہ فضائل اعمال اور ترغیب ایک شے نہیں، ابن صلاح کے الفاظ بیہ بیں کہ فضائل اعمال اور ترغیب و ترہیب کے معاملات اور وہ چیزیں جن کا تعلق احکام وعقائد سے نہیں ہے بیہ ماقیل کی وضاحت ہے اقول: (میں کہتا ہوں) بلکہ اس سے مراد وہ فضائل اعمال میں جن کی شہادت علماء کا کلام دیتا ہے جو کہ ستر ھویں افادہ میں گزرامشگا غنیہ، قاری اور سیوطی وغیرہ کے اقوال اور بیہ بات ہر اس شخص پر منیں دنی ساتھوں جو امامنہ رضی الله تعالی عنہ (ت)

عه: ويكدره ايضاً على ماقيل مغايرة العلماء بين فضائل الاعمال والترغيب على ماهو الظاهر من كلامهم فلفظ ابن الصلاح فضائل الاعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر مالاتعلق له بالاحكام والعقائد هذا توضيح ماقيل،اقول بل المراد بفضائل الاعمال الاعمال التي هي فضائل تشهد بذلك كلمات العلماء المارة في الافادة السابعة عشر كقول الغنية والقارى والسيوطي وغيرهم كمالاينهي على من له اولي مسكة ١٢منه, ضي الله تعالى عنه (م)

<sup>1</sup> انموذج العلوم للدواني

علادہ ازیں میں کہتا ہوں انہائے گفتگو کے بعد اب عمل کا معنی عمل مضوص پر اجر مخصوص کی امید دلانا ہے لینی شیئ مستحب جس کا استحباب واضح ہے پر عمل کرنا اور اس میں خصوص ثواب کی امید کرنا جائز ہوگا اس لئے کہ اس بارے میں حدیث ضعیف موجود ہے اب ہم اس امید کے بارے میں تم سے بُوچھتے ہیں کیا بیاسی رجاء کی مشل ہے جو حدیث ضحح کی وجہ سے ہوتی ہے اگر وہ وارد ہو یا اس مشل ہے جو حدیث ضحح کی وجہ سے ہوتی ہے اگر وہ وارد ہو یا اس کسی الی روایت پر جابر نہیں ہو سکتی جو کسی مخصوص ثواب کے کیا عمل کے لئے مارد ہو اور دوسری صورت میں اس قدر رجاء کے بیان کے لئے وارد ہو اور دوسری صورت میں اس قدر رجاء کے لئے حدیث ضعیف ہی کافی ہے تو اب کسی مخصوص فعل کے لئے صروری ہے کہ وہ فعل ایسے اعمال میں سے ہو کہ شریعت نے اس ضروری ہے کہ وہ فعل ایسے اعمال میں سے ہو کہ شریعت نے اس نے روان کی امید دلائی ہو اور یہ حاصل ہے اصل مطلوب کے تحت نے اس اندراج کا یا مباح بقصد مندوب کا تواب واضح ہو گیا کہ دلیل محقق روانی کے ساتھ ہے واللہ تعالی اعلمہ (ت

ان میں سے دوسرے دوانی سے پہلے کے پچھ لوگ ہیں جنہوں نے
یہ گمان کیا کہ امام نووی نے اربعین اور اذکار میں جو گفتگو کی ہے
اس سے مرادیہ ہے کہ جب کسی عمل کی فضیات کے بارے میں
حدیث صحیح یا حسن ثابت ہو تواس کے بارے میں حدیث ضعیف کا
روایت کرنا جائز ہے، محقق دوانی نے انہو ذیج العلوم میں اسے نقل
کرنے کے بعد لکھا مخفی نہ رہے کہ اس زعم کا امام نووی کے کلام کے
ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں چہ جائیکہ یہ انکی مراد ہو کیونکہ اکثر طور
پرجواز عمل واستحیاب عمل اور محض نقل حدیث

على انى اقول اذن يرجع معنى العمل بعد الاستقصاء التأمر الى ترجى اجر مخصوص على عمل منصوص اي بجوز العمل بشيع مستحب معلوم الاستحباب مترجاً فيه بعض خصوص الثواب لورود حديث ضعيف في الياب، فالآن نسألكم عن هذا الرجاء اهو كمثله بحديث صحيح ان وردام دونه، الاول باطل فأن صحة الحديث يفعل لايحير ضعف مأوردفي الثواب المخصوص عليه وعلى الثاني هذا القدر من الرجاء يكفي فيه الحديث الضعيف فأي حاجة الى ورود صحيح بخصوص الفعل نعم لابدان بكون مهابجيز الشرع رجاء الثواب عليه وهذا حاصل بالاندراج تحت اصل مطلوب اومباح مع قصد مندوب فقد استبأن أن الوجه مع المحقق الدواني والله تعالى اعلم - ثانيهما: بعض من تقدم الدواني زعمر ان مراد النووى اى بهامر من كلامه في الاربعين والاذكار انه اذاثبت حديث صحيح اوحسن في فضلة عبل من الاعبال تجوز رواية الحديث الضعيف في هذا الباب قال المحقق بعد نقله في الانبوذج لايخفي ان هذا لايرتبط بكلام النووى فضلا عن انبكون مراده ذلك،فكم يبن جواز العمل واستحبأيه ويين مجرد نقل الحديث فرق، على انه لولم يثبت الحديث الصحيح و

کے در میان بڑا فرق ہوتا ہے،علاوہ ازیں اگر کسی عمل کی فضلت میں حدیث صحیح باحسن ثابت نه بھی ہو تب بھی اس میں حدیث ضعیف کاروایت کرنا جائز ہے، خصوصًا اس تنبیہ کے ساتھ نقل کرنا کہ یہ ضعیف ہے اور اس کی مثالیں کت حدیث اور دیگر کتب میں کثیر ہیں اور اس بات پر ہر وہ شخص گواہ ہے جس نے اس کا تھوڑ اسا مطالعہ بھی کیا ہےاھ (ت) **اقول: میں ایسے کسی اہل علم کو نہیں جانتا جو غیاوت کے اس** در جہیریپہنچ چکا ہو کہ حدیث ضعیف کاضعف بیان کررنے کے باوجود اس کی روایت کو مطلقًا محال تصور کرتا ہو کیونکہ اس میں اجماع مسلمین کی مخالفت ہے اور واضح طور پر تمام محدثین کو گناہ کا مرتکب قرار دینا ہے، للبذا مرادیہ ہے کہ ضعف بہان کے بے بغیر روایت حدیث ہوتو درست ہے الہذا محقق دواني كا قول "لاسبها مع التنبيه على ضعفه " بحا نہیں۔اب ہم اس کے قول کی کمزوری کے بیان کی طرف لوٹے ہیں: اولاً اگر یہ بیان کردہ قول اگر صحیح ہو اور اسے درست تسليم كرليا جائے تو پھر قبول حديث ہى اس سے مراد ہوگا جیسا کہ ہم چھیے اشارہ کرآئے ہیں کیونکہ اگر محض روایت کا نام ہی عمل ہوتو لازم آئے گا کہ وہ شخص جس نے نماز کے بارے میں حدیث روایت کی اس نے نماز بھی ادا کی، بااس طرح روزے کے بارے میں روایت کرنیوالے روزہ بھی ر کھاہو، باوجود اس کے امام نووی کی دونوں کت میں لفظ عمل ہےاوراسی کی طرف محقق دوانی نے اشارہ کرتے ہوئے کہااُن هذالاير تبطالخ ـ

الحسن فى فضيلة عمل من الاعمال يجوز نقل الحديث الضعيف فيها، لاسيماً مع التنبيه على ضعفه ومثل ذلك فى كتب الحديث وغيرة شائع يشهدبه من تتبع ادنى تتبع اله

اقول: الارى احدا مين ينتى الى العلم ينتهى في الغباوة الى حديحيل رواية الضعاف مطلقاً حتى مع بيان الضعف فأن فيه خرقا الإجباع البسلمين وتأثيماً بين لجبيع المحدثين وانها المراد الرواية مع السكوت عن بيان الوهن فقول المحقق السيما مع التنبيه على فقول المحقق السيما مع التنبيه على معله والآن نعود الى تزييف معله والآن نعود الى تزييف مقالته فنقول اولا هذا الذي ابديج ان سلم وسلم لم يتمش الافي لفظ القبول كمااشرنا اليه سابقاً فمجرد رواية حديث لوكان عملا به لزم ان يكون من روى حديثاً في الصلاة فقد صلى اوفي الصوم فقد صام وهكذا مع ان الواقع في كلام الامام في كلا الكتابين انها هو لفظ العمل وهذا ما شاشار اليه الدواني بقوله ان هذا الاير تبط الخ

<sup>1</sup> انموذج العلوم للدواني

Page 512 of 696

ٹانیامیں کہتا ہوں کہ ہم پیچھے بیان کرآئے ہیں کہ قبول کا م جع جواز عمل ہے تواب اس کے اطبال کے لئے " خامسًا" سے ہاری مذکورہ دلیل مع مذکور گفتگو کے کافی ہے۔ ثالثاب حاصل فرق یہ ہوگا کہ احکام کے بارے میں حدیث ضعیف کی روایت جائز نہیں اگرچہ اس خصوصی مسکلہ کے مارے میں حدیث صحیح موجود ہو مگر صرف اس صورت میں حائز ہے حب اس کاضعف بیان کردیا جائے مگر احکام کے علاوہ فضائل میں اگر اس خصوصی مسکلہ میں کوئی حدیث صحیح پائی حائے توضعف کی روایت جائز ہےا گر حدیث صحیح نہ ہو تو جائز نہیں مگر بیان ضعف کے ساتھ جائز ہے اب ان مزار ہا کتب کا کیا ہے گاجن میں الیی احادیث ضعیفہ مروی ہیں جو سِير ، واقعات ، وعظ ، ترغيب وترهيب ، فضائل اور ياقي حديثين جن کا تعلق عقیدہ اور احکام سے نہیں اس کے ساتھ ساتھ خاص اس مسئله میں کوئی حدیث صحیح بھی موجود نہ ہو اور ضعیف حدیث کاضعف بھی بیان نہ کماگیا ہو یہ وہ ہے جس کی طرف دوانی نے "علاوة" کے سااتھ اشارہ کیا ہے۔ اقول: ان مسانید کی وسعت کو چھوڑئے ہے جو صحابی سے روایات بیان کرتی ہیں اور معاجیم جو شخ سے محفوظ شدہ احادیث کی حفاظت کرتی ہیں بلکہ جوامع جو اس باب میں وارد شدہ احادیث میں اعلیٰ قشم کی روامات جمع کرتی ہیں اگرچہ سند صحیح نہ ہو مثلًا حدیث کے عظیم بہاڑامام بخارا نی صحیح میں کہتے ہیں ہمیں علی بن عبدالله بن جعفر نے حدیث بان کی، ہمیں معن بن عیلی نے حدیج بیان کی، ہمیں ابن عماس بن سہل نے اسے باپ سے اپنے داداسے حدیث بیان کی، فرمایا

وثانيا: اقول قدربينا ان القبول انها مرجعه الى جواز العمل وحينئن يكفى فى ابطاله دليلنا الهذكور خامسامع ماتقدم

وثالثاً: اذن يكون حاصل التفرقة ان الإحكام لايجوز فيها رواية الضعاف اصلا ولووجد في خصوص البأب حديث صحيح اللهم الامقرونة سيان الضعف اماما دونها كالفضائل فتجوز اذاصح حديث فيه بخصوصه والا لا الا ببيان وح مأذا يصنع بالوف مؤلفة من احاديث مضعفة رويت في السير والقصص والبواعظ والترغب والفضائل والترهب وسائر مالاتعلق له بالعقد والحكم مع فقدان الصحيح في خصوص البأب وعدم الاقتران ببيان الوهن وهذا مأاشار البه الدواني بألعلاوة اقول: دع عنك توسع المسانيد التي تسند كل ماجاء عن صحابي، والمعاجيم التي توعي كل مأوعي عن شيخ بل والجوامع التي تجمع امثل مأفي الباب ورده ان لم يكن صحيح السند هذا الجبل الشامخ البخاري يقول في صحبحه حدثنا على بن عبدالله بن جعفر ثنا معن بن عيسى ثنا أى بن عباس بن سهل عن ابيه عن

نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کا ہمارے ہمارے باغ میں ایک گھوڑا تھا جس کا نام لحیف تھا اھ۔امام ذہبی نے تنہیب الستذیب میں لکھا کہ اُبی بن عباس بن سہلی بن سعد الساعدی مدنی نے اپنے والد گرامی اور ابر بکر بن حزم سے روایت کیا اور ان سے معن القرار،ابن ابی فدیک، زید بن الحباب اور ایک جماعت نے روایت کیا، دولا بی کہتے ہیں کہ یہ قوی نہیں۔میں کہتا ہوں اسے ابن معین نے ضعیف کہا اور امام احمد کے خرد کی یہ منکر الحدیث ہے اور میزان میں ہے نسائی کا قول دولا بی کی طرح ہی ہے اور دونوں کتب میں اس کے بارے دولا بی کی طرح ہی ہے اور دونوں کتب میں اس کے بارے میں کسی کی توثیق منقول نہیں، دار قطنی نے اسی وجہ سے اس میں کسی کی توثیق منقول نہیں، دار قطنی نے کہا ہے کہ اس میں ضعف سے اور کہا کہ

قال كان للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف أه في تنهيب التهذيب للنهبي"خ.ت،ق"ابي بن عباس بن سهل بن سعل الساعدى الهدني عن ابيه وابي بكر بن حزم وعنه الساعدى الهدني عن ابيه وابي بكر بن حزم وعنه معن القزاز وابن ابي فديك وزيد بن الحباب وجهاعة قدقال الدولا بي ليس بالقوى قلت وضعفه ابن معين وقال احمد منكر الحديث أه وكقول الدولابي قال النسائي كهافي الهيزان ولم ينقل في الكتابين توثيقه عن احدوبه ضعف الدارقطني هذا الحديث لاجرم ان قال الحافظ فيه ضعف عه قال الظن باي عبدالله انهائها انهائساهل لان الحديث الفريث الظن باي عبدالله انهائها انهائساهل لان الحديث المديث المنابية النهائي عبدالله انهائساهل لان الحديث

ف ضعفه میں کہتا ہوں اس کا بھائی عبد المہیمن ہے اور وہ اضعف الضعاف ہے الصدیث الصدیث الصدیث کے اسے منکر الحدیث کہا بخاری نے اسے منکر الحدیث کہا یعنی اس سے روایت کر ناجائز نہیں جیسا کہ گزر الاجرم ذہبی نے اسے اس کے بھائی ابی کے بارے میں کہا کہ وہ نہایت ہی کمزور ہے لئے تعالی المنہ (ت)

عــ ه قلت واما اخوة المهيمن فأضعف واضعف ضعفه النسائى والدارقطنى وقال البخارى منكر الحديث اى فلاتحل الرواية عنه كمامر لاجرم ان قال الذهبى فى اخيه ابى انه والا ١٢ منه رضى الله تعالى عنه رمى

Page 514 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحیح</sup> ا بخاری باب اسم الفرس والحمار مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۱**/ ۴۰۰** 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> '' خ '' سے بخاری، ''ت '' سے ترمذی اور ''ق '' سے قزوینی مراد ہے۔

<sup>3</sup> خلاصه تذہبیبالہ تذبیب ترجمه نمبر ۳۲۷ من اسمه الی مطبوعه مکتبه اثر بیرسانگله مل ۱/ ۹۲

<sup>4</sup> ميز ان الاعتدال في نقدالر جال ترجمه نمبر ٢٧٣ من اسمه الى مطبوعه دارالمعرفة بيروت الر ٨٨

نوٹ: تذہیبالتہذیب نہ ملنے کی وجہ سے اس کے خلاصے اور میز ان الاعتدال دو ۴ کتا بوں سے یہ نقل گیا ہے۔

<sup>5</sup> تقريب التهذيب ذكر من اسمه ابي مطبوعه مطبع فاروقي د ملي ص ١٤

ليس من باب الاحكامر والله تعالى اعلمه

ورابعًا اقرل: قدشاع وذاع ايراد الضعاف في المتابعات والشواهد فالقول بمنعه في الاحكام مطلقاً وإن وجد الصحيح بأطل صريح وح يرتفع الفرق وينهدم اساس المسئلة المجمع عليها بين علماء المغرب والشرق، لااقرل عن هذا وذاك بل عن هذين الجبلين الشامخين صحيحي الشبخين فقر تنزلا كثيرا عن شرطهما في غيرالاصول قال الامام النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم عاب عائبون مسلمار حبه الله تعالى بروايته في صحيحه عن جياعة من الضعفاء والبتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح ولاعبب عليه في ذلك بل جوابه من اوجه ذكرها الشيخ الامام ابوعبر وبن الصلاح (الى ان قال) الثانى انيكون ذلك واقعافي المتابعات والشواهد لافي الاصول وذلك بأن يذكر الحديث اولا بأسناد نظيف رجاله ثقات وبجعله اصلا ثم اتبعه باسناد أخرا واسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة اولزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه و قراعتن الحاكم العسرالله بالبتابعة و الاستشهاد في اخراجه من جباعة ليسومن شرط

بخاری میں اس ایک حدیث کے علاوہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابو عبداللّٰہ کے بارے میں گمان ہے کہ انہوں نے تابل سے کام لیا، کیونکہ اس حدیث کا تعلق احکام سے نہیں، واللّٰہ تعالی اعلم۔(ت)

رابعًا میں کہتا ہوں کہ متابع اور شواید میں احادیث ضعیفہ کا ابراد شائع اور مشہور ہے لہذا حدیث صحیح کی موجود گی میں احکام کے بارے میں حدیث ضعیف کے مطلقاً روایت کرنے کو منع کر نا صریحاً باطل ہے،اوراس صورت میں فرق مر تفع ہوجاتا ہے اور اس مسکلہ کی اساس جس پر علماءِ مشرق ومغرب کا اتفاق ہے گر کر ختم ہو جاتی ہے یہ میں اس پا اُس (یعنی عام آ دمی) کی بات نہیں کرتا بلکہ علم حدیث کے دوبلند اور مضبوط پیاڑ بخاری ومسلم کی صحیحین که وہ اصول کے علاوہ میں اپنے شر ائط سے بہت زیادہ تنزل میں آگئیں،امام نووی نے مقدمہ شرح صحیح مسلم میں فرماما کہ عیب لگانے والوں نے مسلم رحمة الله تعالی علیه پریه طعن کیا که انہوں نے اپنی کتاب میں بہت سے ضعیف اور متوسط راوبوں سے روایت کی ہے جو دوس سے طقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور صحیح کی شرط پر نہیں، حالانکہ اس معاملہ میں ان پر کوئی طعن نہیں ہوسکتا بلکہ اس کا کئی طریقوں سے جواب دیا گیاہے جنہیں امام ابوعمروین صلاح نے ذکر کما (یہاں تک کہ کہا) دوسر اجواب یہ ہے کہ یہ بات ان روایات میں ہے جنہیں بطور متابع اور شاید ذکر کیا گیا ہے اصول میں ایبانہیں کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک ایسی حدیث ذکر کی جس کی سند درست ہواور تمام راوی ثقه ہوں اور اس حدیث کو اصل قرار دے کر اسکے

الصحيح منهم مطر الوراق وبقية بن الوليد ومحمد بن اسحاق بن يساور وعبدالله بن عمر العمرى والنعمان بن راشد اخرج مسلم عنهم في الشواهد في اشباه لهم كثيرين انتهى أوقال الامام البدر محبود العينى في مقدمة عمدة القارى شرح صحيح البخارى يدخل في المتابعة والاستشهاد رواية بعض العضعاء وفي المتابعات الصحيح جماعة منهم ذكروا في المتابعات والشواهد أه

وخامسا اقول: مالى اخص الكلام بغير الاصول هذه قناطير مقنطرة من السقام مروية فى الاصول والاحكام ان لم تروها العلماء فمن جاء بها وكم منهم التزموا بيان ماهنا، اما الرواة فلم يعهد منهم الرواية المقرونة بالبيان فلم يعهد منهم الرواية المقرونة بالبيان اللهم الانادر الداع خاص، وقد اكثروا قديما وحديثا من الرواية عن الضعفاء والمجاهيل ولم يعد ذلك قد حافيهم ولا ارتكاب مأثم وهذا البخارى ومن رجال صحيحه قال فيه الامام البحاتم صدوق الاانه من

بعد بطورتا بے ایک اور سند یا متعدد اسناد ایی ذکر کی جائیں جن میں بعض راوی ضعیف ہوں تاکہ متابعت کے ساتھ تاکید ہو یا کسی اور مند کور فائدے پر تنہیہ کا اضافہ مقصود ہو،امام حاکم ابوعبدالله نے عذر پیش کرتے ہوئے بہی کہا ہے کہ جن میں صحیح کی شرط نہیں ان کو بطور تابع اور شاہد روایت کیا گیا ہے،اور ان روایت کرنے والوں میں یہ محد ثین ہیں مطرالوراق، بقیۃ بن الولید، محمد بن اسلحق بن بیار، عبدالله بن عمرالعری اور نعمان بن راشد،امام مسلم نے ان سیار، عبدالله بن عمرالعری اور نعمان بن راشد،امام مسلم نے بدرالدین عینی نے مقدمہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں تحریر کیا ہے کہ توابع اور شواہد میں بعض ضعفاء کی روایات بھی آئی ہیں اور صحیح میں ایک جماعت محد ثین نے توابع اور شواہد کے طور پر ایک میں نی توابع کور پر ایک جات محد ثین نے توابع اور شواہد کے طور پر ایک روایات بھی آئی ہیں ایک بیات اور صحیح میں ایک جماعت محد ثین نے توابع اور شواہد کے طور پر ایک روایات ذکر کی ہیں احد (ت

خامسا: ضعیف اور متوسط راوی کی روایت کی بات صرف غیر اصول و شوابد متابعات سے مختص کرنے کی مجھے کیا ضرورت، جبکہ کزور اغیر صحیح روایات کا بیر ایک ذخیرہ ہے جو اصول واحکام میں مروی ہے اگر علاء ہی ان کو ذکر نہ کریں تو کون ذکر کریگا اور بہت کم ہیں جنہوں نے یہاں اس بات کا التزام کیا۔ رہا معالمہ راویوں کا توان کے جنہوں نے یہاں اس بات کا التزام کیا۔ رہا معالمہ راویوں کا توان کے مار تھ بیان کا طریقہ معروف نہیں، البتہ کسی خاص ضرورت کے نقاضے کے پیش نظر بیان بھی کردیا جاتا ہے اور ان میں سلقًا وخلقًا یہ معمول ہے کہ ضعیف اور مجبول راویوں سے میں سلقًا وخلقًا بیں اور اس بات کو ان میں طعن و گناہ ثار نہیں کیا جاتا دیکھے سلیمان بن عبدالر حمٰن و مشقی جو کہ حافظ ہیں اور امام بخاری کے استاذ ہیں اور صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہیں ان کے بیارے میں

<sup>1</sup> المقدمة للامام النووى من شرح صحيح مسلم فصل عاب عائبون مسلماً رحمه الله تعالى مطبوعه قد يمي كتب خانه كرا چي ا/ ١٦ 2 المقدمة للعيني صحيح بخاري الثامنه في الفرق بين الاعتبار والمتابعة الخ مطبوعه بير وت ٨١

تاۋىرضويّە جلد پىنجم

امام ابوحاتم کہتے ہیں کہ یہ صدوق ہے اگر حہ ان لو گوں میں سے سے جو ضعیف اور مجہول راوبوں سے بہت زیادہ روایت کرنے والے ہیں اھ۔اگر میں ان ثقبہ محدثین کے نام شار کروں جنہوں نے مجروح راوبوں سے روایت کی ہے تو یہ داستان طویل ہو اور ان میں کو کی ایباشخص نہیں ملتا جس نے بہ التزام کیا ہوکہ وہ اسی سے روایت کرے گا جو اس کے نر دیک ثقه ہو مگر بہت کم محد ثین مثلًا شعبہ،امام مالک اور احمد نے مند میں اور کوئی ایّا دُیّا جس کو الله تعالیٰ نے توفیق دی، پھر ان کے ہاں بھی یہ معاملہ ان کے اپنے شیوخ تک ہی ہے اس سے اوپر نہیں ورنہ ان کی سند سے کوئی ضعیف حدیث م وی نہ ہوتی اور محد ثین کے ماں ان میں سے کسی کا سند میں آ جاناصحت حدیث کے لئے کافی ہو تا ہے جبکہ صحت کے ساتھ سندان تک پینچی ہو حالانکہ یہ بات محسی ایک کے لئے بھی ثابت نہیں، یہ امام احمد اپنے بیٹے عبداللّٰہ کو فرماتے ہیں: اگر میں اس بات کاارادہ کرتا کہ میں ان ہی احادیث کی روایت پر اکتفا کروں گاجو میر ہے ماں صحیح ہیں تو کھر اس مند میں بہت کم احادیث روایت کرتا،مگر اے میرے بٹے! تُو روایت حدیث میں میرے طریقے سے آگاہ ہے کہ میں حدیث ضعیف کی مخالفت نہیں کرتا مگر جب اس باب میں مجھے کوئی الیی شیمٌ مل حائے جواسے

اروى الناس عن الضعفاء والبجهولين أه ولوسر دت اسهاء الثقات الرواة عن الهجروحين لكثر وطأل فليس منهم من التزمر ان لايحدث الا عن ثقة عنده الإنزر قليل كشعبة ومالك واحبد في البسند ومن شاء الله تعالى واحدا بعد واحد ثمر هذا ان كان ففي شيوخهم خاصة لامن فوقهم والالما اتى من طريقهم ضعيف اصلا ولكان مجرد وقوعهم في السند دليل الصحة عندهم اذاصح السند اليهم ولم يثبت هذا لاحد، وهذا الامام الهمام يقول لاينه عبدالله لواردت ان اقتصره على ماصح عندى لمرارومن هذا البسند الا الشيئ بعد الشيئ ولكنك بأيني تعرف طريقتي في الحديث اني لااخالف مأيضعف الا اذاكان في الباب شيئ يدفعه 2 ذكرة فى فتح المغيث علم واما المصنفون

عـه: اواخر القسم الثأني الحسن ١٢ منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ميز ان الاعتدال ترجمه سليمان بن عبدالرحمان الدمشقى نمبر ٣٣٨٥ مطبوعه دارالمعرفة بيروت ٢/ ٣١٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فتح المغيث شرح الفية الحديث القسم الثانى الحن دار الامام الطبرى بيروت الـ ٩٦

رُد کردے میہ فتح المغیث میں مذکور ہے، ماقی رہیں محدثین کی تصنیفات تو اگر آپ امثال الکتب بخاری و مسلم اور ترمذی تینوں کتابوں کو سے تجاوز کریں جنہوں نے صحت وبیان کا التزام کرر رکھا ہے توآب اکثر مسانید، معاجیم، سنن، جوامع اور اجزاکے ہر باب میں مرقتم کی احادیث بغیر بیان کے بائیں گے اس بات کا افکار جاہل یا متجاہل ہی کرسکتا ہے اور اگر کوئی د عوی کرے کہ محد ثین کے ماں یہ جائز نہیں تو یہ ان کی طرف الیی بات کی نسبت کرناہے جس سے لازم آتا ہے کہ ایباعمل کرتے ہیں جسے وہ جائز نہ سمجھتے تھے اور اگر کوئی یہ زعم رکھتا ہو کہ وہ ایسانہیں کرتے توان کاعمل اس کے برخلاف خود شاہد ہے،امام ابوداؤد کو ہی لیجئے ان کے لئے حدیث اسی طرح آسان کردی گئی جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے الوبازم موجاتا تها، الله "شرفها الله تعالى "كي طرف خط میں لکھا: میری کتاب (سنن ابی داؤر) میں جن بعض احادیث کے اندر نہایت سخت قتم کا ضعف ہے اس کو میں نے بان کردیا ہے،اور بعض الی ہیں کہ ان کی سند صحیح نہیں اور جس کے بارے میں میں کچھ ذکرنہ کروں وہاستدلال کے لئے صالح ہیں اور بعض احادیث دوسری بعض کے اعتبار سے اصح ہیں اھ۔اور صحیح وہ ہے جس کا امام حافظ نے افادہ فرمایا ہے کہ ابوداؤد کے کلام میں لفظ صالح استدلال اوراعتبار دونوں کو شامل ہے، پس جو حدیث صحت پھر حسن کے درجہ پر پہنچے وہ معنی اول کے لحاظ سے صالح ہے اور جو ان دونوں کے علاوہ ہے وہ معنی ٹانی کے لحاظ سے صالح ہے

فأذا عدوت امثال الثلثة للبخاري ومسلم والترمذي مين التزمر الصحة والبيأن الفيت عامة البسانين والبعاجيم والسنن والجوامع والإجزاء تنطوري في كل بأب على كل نوع من انواع الحديث من دون بيأن، وهذا مها لاينكره الاجاهل اومتجاهل فأن ادعى مدع انهم لايستحلون ذلك فقد نسبهم الى افتخام مألايبيحون وان زعم زاعم انهم لايفعلون ذلك فهم بصنيعهم على خلفه شاهدون وهذا ابوداؤد الذي البن له الحديث كماالين لداود عليه الصلاة والسلام الحديد، قال في سالته الي اهل مكة شرفها الله تعالى ان ماكان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقدبينته ومنه مالايصح سنده ومالم اذكر فبه شيئا فهو صالح وبعضها اصح من بعض أهد

والصحيح ماافادة الامام الحافظ ان لفظ صالح فى كلامه اعمر من ان يكون للاحتجاج اوللاعتبار فما ارتقى الى الصحة ثمر الى الحسن فهو بالمعنى الاول وماعداهما فهو بالمعنى الثانى وماقصر عن ذلك فهو الذى فبه ومن شديد 2 أهوهذا الذى يشهديه

Page 518 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مقدمه سنن ابی داؤد ، فصل ثانی آفیآ فقاب عالم پریس لا ہور ص ۴

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ارشاد الساري بحواله حافظ ابن حضر مقد مه كتاب دار الكتاب العربي بيروت ا / ۸

اور جو اس سے بھی کم درجہ پر ہے وہ الیمی ہو گی جس میں ضعفِ شدید ہے اھ نفس الامر اس پر شاہد ہے اور تجھ پر یہی لازم ہے اگرچہ قبل کے طور پر کیا گیا ہے۔

الواقع فعليك به وان قيل وقيل عه وقدنقل عن اعلام سيرا النبلاء للزهبي ان مأضعف اسنادة لنقص

لین بعض نے کہا کہ اس کے نزدیک وہ حسن ہے،اسے امام منذری نے اختیار کیا،اسی پر ابن صلاح نے مقدمہ میں جزم کیا اور امام نووی نے تقریب میں اسی کی اتناع کی لیعنی مجھی اس کے غیر کے ماں وہ حسن نہیں ۔ ہوتی جیسے کہ مقدمہ ابن صلاح میں ہے،اور بعض نے کہا کہ اس کے نز دیک وہ صحیح ہے،امام زیلعی نصب الرابہ میں قلتین والی حدیث کے ذکر میں اسی پر چلے ہیں۔اور علّامہ حلبی نے غنیۃ المستملی کی فصل فی النوا فل میں اسی کی اتباع کی ہے اور اسی طرح یہاں کہا جائے گالیعنی تجھی اس کے غیر کے ہاں وہ صحیح نہیں باکہ حسن بھی نہیں ہوتی۔امام ابن ہمام نے فتح القدیر ابتدائے کتاب میں اور ان کے شاگرد نے حلیۃ المحلی میں صفة الصلوة سے تھوڑا پہلے اس کے صحیح ہونے پر اقتصار کیا ہے اور یہ بات ان دونوں اقوال کو شامل ہے ہیں یہ اس کے قول کے قریب ہے جس نے کہاوہ حسن ہے یہ وہ ہے جس کا ذکر حافظ نے کیا ہے اور مقدمہ ارشاد الساري ميں علامہ قسطلانی نے اسی کی اتباع کی ہے اور تدریب میں خاتم الحفاظ نے بیان فروع فی الحسن، لیکن ابن کثیر نے کھا کہ ان سے ہے کہ جس پر انہوں نے سکوت کیا، وہ حسن ہے۔ پس اگر یہ صحیح ہوتو کو کی اشکال ماقی نہیں رہتااھ **اقول**: (میں کہتا ہوں) کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حسن کے تو مختلف اطلا قات ہیں بہت کم قدماہ نے اس کا ذکر کیا ہے صرف امام ترمذی نے اس کوشیرت دی اور اس کااجرا، کیا، پس الله رب العزت نے ہماری تائید فرمائی کہ اگران سے یہ بات صحت کے ساتھ ثابت ہو جائے توانہوں نے اس سے یہی مراد لی ہے نہ وہ جس پراصطلاح قائم ہو چکی ہے والله تعالى اعلم ١١منه (ت)

عه: اي قيل حسن عنده واختاره الإمام المنذري ويه جزم ابن الصلاح في مقدمته وتبعه الامام النووي في التقريب اي وقد لايكون حسنا عندغيرة كمافي ابن الصلاح وقيل صحيح عنده ومشى عليه الامأم الزيلعي في نصب الراية عنه ذكر حديث القلتين وتبعه العلامه حلبي في الغنية في فصل في التوافل وكذلك يقال ههنا انه قدلايصح عند غيره بل ولايحسن واما الامام ابن الهمامر في الفتح اهل الكتاب وتلميذه في الحلية قبيل صفة الصلاة فأقتصرا على الحجية وهي تشيلهما فيقرب من قول من قال حسن وهذا الذي ذكرة الحافظ وتبعه فيه العلامة القسطلاني في مقدمة الارشاد وختم الحفاظ في التدريب في فروع في الحسن قال لكن ذكر ابن كثير انه روى عنه ماسكت عنه فهو حسن فأن صح ذلك فلااشكال أاهاقول: لقائل ان يقول ان للحسن اطلاقات وان القدماء قل مأذ كروة وانها الترمذي هو الذي شهرة وامرة فأيدر بناانه إن صح عنه ذلك لم ير ديه الإهذا لا الذي استقر عليه الاصطلاح فأفهم والله تعالى اعلم ١٢ منه(م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تدريب الراوى شرح تقريب النووى فمروع فى الحن دار نشر الكتب الاسلاميه لا مورا/ ١٦٨

اورامام ذہبی کی اعلام سپر النسلا سے منقول ہے کہ جس حدیث کی سند ضعف اس کے راوی کا حفظ نا قص ہونے کی وجہ سے ہوتو الی حدیث کے بارے میں ابوداؤد سکوت اختبار کرتے ہیں الخ۔اور بیر بات معلوم ہے کہ ابوداؤد شریف کا موضوع احکام ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے رسالہ میں یہ بات کہی ہے میں نے بیر کتاب احکام ہی کے لئے لکھی ہے زبد اور فضائل اعمال وغیر ہ کے لئے نہیں الخ۔اور مثمس محمد سخاوی نے فتح المغث میں بان کیا ہے کہ ابن سید الناس نے اپنی شرح ترمذی نے قول سلفی کوالیی حدیث پر محمول کیاہے جس کے مارے میں اس کے مخرج وغیرہ کی ضعف کے ساتھ تصریح واقع نہیں ہوئی۔پس اس کا تقاضا ہے جیسا کہ شارح نے کبیر میں کها که کت خمسه میں جس حدیث پر سکوت اختیار کیا گیا ہو اور اس کے ضعف کی تصر کے نہ کی گئی ہو وہ صحیح ہو گی حالا نکہ یہ اطلاق صحیح نہیں کیونکہ ٹت سنن میں ایسی احادیث موجود ہیں جن پر ترمذی یا ابوداؤد نے کلام نہیں کیا اور نہ ہی تحسی غیر نے ہمارے علم کے مطابق ان میں گفتگو کی ہے اسلے ماوجود وہ احادیث ضعیف ہیں اھ۔اور مر قات میں فرماہا: حق یہ ہے کہ اس لینی منداحمد رضی الله تعالی عنه میں بہت سی احادیث الی ہن جو ضعیف ہن اور بعض دوسری بعض کے اعتبار سے زیادہ ضعیف ہیں الخ۔اور تھوڑا سااس کے بعد شخ الاسلام حافظ سے نقل کیا کہا کہ اس میں (یعنی منداحمه بن حنبل میں صحیحین پر جو زائد احادیث

حفظ اويد فمثل هذا يسكت عنه ابوداود غالماً 1 الخرومعلوم ان كتأب الى داؤد انها موضوعه الاحكام وقدقال في رسالته انبالم اصنف في كتاب السنن الا الاحكام ولم اصنف في الزهد وفضائل الاعبال وغيرها 2الخروقال الشبس محبدن السخاوي في فتح المغيث اما حمل ابن سيد الناس في شرحه الترمذي قبل السلفي على مالم يقع التصريح فيه من مخرجها وغيرة بالضعف، فيقتضى كما قال الشارح في الكبير ان ماكان في الكتب الخبسة مسكونا عنه ولم يصرح بضعفه إن بكون صحيحاً، وليس هذا الاطلاق صحيحاً بل في كتب السنن احاديث لم يتكلم فيها الترمذي او ابوداود ولم ينجد لغيرهم فيهاكلاما ومع ذلك فهي ضعيفة اهـ وقال في المرقاة الحق ان فيه"اي في مسند  $^{3}$ الامام لبحيد رضى الله تعالى عنه"احاديث كثيرة  $^4$  ضعيفة ويعضها اشد في الضعف من بعض الخرونقل بعده عن شيخ الاسلام الحافط انه قال ليست الاحاديث الزائدة فيه على مأفي الصحيحين باكثر ضعفامن الاحاديث الزائدة في سنن الى داؤد

Page 520 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سير اعلام النبلاء ترجمه نمبر ١١٧ ابوداؤد بن اشعت مطبوعه مؤسسة الرسالة بير وت ٢١٣/١٦٣

<sup>2</sup> رساله مع سنن ابي داؤد الفصل الثاني في الامور التي تعلق بالكتاب مطبوعه آفتاب عالم يريس لامور ا ٥٦

<sup>3</sup> فتح المغيث شرح الفية الحديث للسحاوي القسم الثاني الحسن دار الامام الطبري بيروت ال ٠٠ اوا ١٠

<sup>4</sup> مر قات شرح مشكوة المصانيح شرط البخاري ومسلم الذي التزماه الخ مطبويع مكتبه امداد ملتان الر ٣٣

ہیں وہ سنن الی داؤر اور ترمذی میں صحیحین پر زائد احادیث سے زیادہ ضعیف نہیں ہیں۔الغرض راستہ ایک ہی ہے اس شخص کے لئے جو احادیث سنن سے استدلال کرنا حابتا ہے خصوصا سنن ابن ماجه، مصنف ابن الى شديه اور مصنف عبدالرزاق۔ کیونکہ ان میں بعض کامعاملہ سخت ہے بااستدلال ان احادیث سے جو مسانید میں ہیں کیونکہ ان کے حامعین نے صحت وحسن کی کوئی شرط نہیں رکھی اور وہ راستہ یہ ہے کہ استدلال کرنے والا اگر نقل وتقیح کااہل ہے تواس کے لئے ان سے استدلال کرنااس وقت درست ہوگاجب مر لحاظ سے دیکھ پر کھ لے اور اگر وہ اس بات کا اہل نہیں توا گر ایسا شخص بائے جو تصحیح و تحسین کااہل ہے تواس کی تقلید کرےاورا گراہیا شخص نہ مائے تو وہ استدلال کے لئے قدم نہ اٹھائے ورنہ وہ رات کو کٹریاں اکٹھی کرنے والے کی طرح ہوگا، ہوسکتا ہے وہ باطل کے ساتھ استدلال کرلے اور اسے اس کاشعور نہ ہواھ۔ اور امام عثمان شہرزوری نے علوم الحدیث میں فرمایا: ابوعبدالله بن مندہ حافظ نے بیان کیا کہ انہوں نے مصر میں محمد بن سعد باروردی سے بیر کہتے ہُوئے سُنا"ابوعبدالرحمٰن نائی کامذہب یہ ہے کہ ہر اس شخص سے حدیث کی تخریج کرتے ہیں جس کے ترک پر اجماع نہ ہو،اور ابن مندہ نے کہا،اسی طرح ابوداؤد سجستانی اس کے ماخذ کو لیتے اور سند ضعیف کی تخریج کرتے ہیں جبکہ اس باب میں اس کے علاوہ کوئی دوسری حدیث موجود نه ہو کیونکه ان کے نزدیک وہ

والترمذى عليها وبالجملة فالسبيل واحد فمن اراد الاحتجاج بحديث من السنن لاسيما سنن ابن ماجة ومصنف ابن ابى شيبة وعبدالرزاق مما الامر فيه اشد او بحديث من المسانيد لان هذه كلها لم يشترط جامعوها الصحة والحسن وتلك السبيل ان المحتج انكان اهلا للنقل والتصحيح فليس ببله ان يحتج بشيئ من القسمين حتى يحيط به وان لم يكن اهلا لذلك فأن وجد اهلا لتصحيح اوتحسين قلدة والا فلايقدم على الاحتجاج فيكون كحاطب ليل فلعه يحتج بالباطل وهو لايشعر أهد

وقال الامام عثان الشهرزورى فى علوم الحديث حكى ابوعبدالله بن مندة الحافظ انه سمع محمد بن سعد الباوردى بمصر يقول كان من مذہب ابى عبدالرحلن النسائى ان يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، وقال ابن مندة وكذلك ابوداؤد السجستانى ياخذ ماخذه ويخرج الاسناد الضعيف اذالم يجد فى الباب وغيرة لانه اقوى عندة من راى الرجال أه اه

لو گوں کی

<sup>1</sup> مر قاة شرح مشكوة المصابيح شرط البخاري ومسلم الذي التزماه الخ مطبوعه مكتبه امدادييه ملتان الر ٢٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مقدمة ابن الصلاح النوع الثانى في معرفة الحن مطبوعه فاروقى كتب خانه ملتان ص ١٨

رائے وقیاس سے قوی ہےاھ اور اس میں تھوڑا سابعد میں ہے پھر تدریب و تقریب میں ہے اور یہ الفاظ ملحشاان دونوں کے ہیں، مند امام احمد بن حنبل، ابوداؤد طیالسی اور ان کے علاوه دیگر میانید مثلاً مند عبیدالله بن مولی، منداسلی بن راهویه، مند دارمی، مند عبدین حمد، مند ابویعلی موصلی، مند حسن بن سفیان، مند ابو بکر بزار ان تمام کا طریقه یهی ہے کہ مسند میں مر صحالی سے مر وی حدیث بیان کر دیتے ہیں اس قید سے بالاتر ہو کر کہ یہ قابل استدلال ہے بانہیں الخ اور اس لینی تدریب میں ہے کہ بیان کما گیا ہے کہ مسند بزاار وہ ہے جس میں احادیث صحیحہ کو غیر صحیحہ سے جُدا بیان کیا جاتا ہے۔عراقی کہتے ہیں کہ ایباانہوں نے بہت کم کما ہے۔امام بدرالدین عینی نے بنایہ شرح ہدایہ میں تصریح کی ہے کہ دار قطنی کتاب احادیث ضعیفہ، شاذہ اور معللہ سے پُر ہے اور بہت سی احادیث اس میں ایسی ہیں جو اس کے غیر میں نہیں مائی جاتیں اھ اور خطیب کے لئے اس سے بڑھ کر شدت کا ذ کریے اور اسی کی مثل بہتی کے لئے ہے۔اور فتح المغث میں ہے کہ صحیح ابو عوانہ جو مسلم پر احادیث کا

في التقريب والتدريب وهذا لفظها ملخصاً اما مسند الامام احيد بن حنبل وابي داؤد الطبالسي وغيرهما من المسانيد كمسند عبيدالله برن مولمي واسلحق بن راهويه والدارمي وعبدين حبيد وابويعلى الموصلي والحسن بن سفين وابي بكر ن البزار فهؤلاء عادتهم أن يخرجوا في مسند كل صحابی ماورد من حدیثه غیر مقیدین بان یکون محتجاً به اولا  $^{1}$  الخ وفيه اعنى التدريب قيل ومسند البزار يبين فيه الصحيح من غيره قال العراقي ولم يفعل ذلك الا قليلا  $^{2}$ وفي البناية  $^{-1}$ شرح الهداية للعلامة الامام البدر العيني الدارقطني كتأبه مبلومن الاحاديث الضعيفة والشاذة والمعللة وكم فيه من حديث لايوجد في غيره 3 اهوذكر اشد منه للخطيب ونحوه للبيهقي. وفي فتح المغيث علم يقع ايضاً في صحيح الى عوانة الذى عبله مستخرجا على مسلم احاديث

بیم الله کو جسرًا پڑھنے کے مسئلہ میں اس کو ذکر کیا ہے (ت) صححین پر زائد صحح کے بیان میں اسے ذکر کیا ہے (ت)

عــه: في مسئلة الجهر في البسملة ١٢ منه (م) عــه: في الصحيح الزائد على الصحيحين (م)

Page 522 of 696

أ تدريب الراوى شرح التقريب النواوى مرتبة المسانير من الصحة مطبوعه دار نشر الكتب الاسلاميه لا مهورا / ١٤١
 تدريب الراوى شرح التقريب النواوى اول من صنف مندامطبوعه دار نشر الكتب الاسلاميه لا مهورا/ ١٤٣
 البناية شرح الهداية باب صفة الصلوة مطبوعه ملك سنز كار خانه بازار فيصل آباد / ١٢٨

انتخراج کرتے ہُوئے اصل پر بہت کچھ زائدہ احادیث نقل کی ہیں ان میں صحیح، حسن بلکہ ضعف بھی ہیں لہذاان پر حکم لگانے سے خوب احتراز واحتياط حاب اه علاء كي تصريحات اس معالمه مين بہت زیادہ ہیں اور جو ہم نے نقل کردی ہیں ہمارے مقصود کو واضح کرنے کے لئے کافی ہیں،الغرض محدثین نے ضعیف احادیث بغیر نشاند ہی کے مر مسئلہ میں ذکر کی ہیںا گرچہ اس مسئلہ میں کوئی صحیح حدیث نه ہائی گئی ہو اور یہ بات معلوم ومسلم ہے،نہ اسے رَد کیا حاسكتا ہے اور نہ اس كا انكار ممكن ہے۔ ہم نے بيہ طويل گفتگو اس لئے کردی ہے کہ بعض بزر گوں کے کلام سے ہم نے اس کے خلاف محسوس کیا تھا۔اللّٰہ تعالٰی کے لئے ہی حمد ہے جس نے تارکی دُور کردی اور کھسلنے کے مقام پر ثابت قدم رکھا پس اب یہ بات واضح ہو گئی کہ اگران کی مراد وہی ہے جو ہم نے ان کا قول نقل کیاتو پھر احکام اور ضعاف کے در میان تفریق ختم ہو گی اور اجماعی مسکلہ کی بنیاد منہدم ہو گئی ایک تو یہ توجیہ ہے اور ایک دوسری آسان راہ اختیار کرتے ہوئے علی وجہ التشقق یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ حکم جس کے بارے میں مطلقاً ضعف حدیثیں مروی ہوں دبھیا جائرگا اس میں کوئی صحیح حدیث یائی جاتی ہے انہیں اگر حدیث صحیح یائی جائے تولازم آیا کہ انہوں نے حدیث ضعیف احکام میں بھی صحیح کے ہوتے ہوئے سکوتاً روایت کی ہے تو اب فرق کہاں ہے؟ اور اگر موجود نہ ہوتو معاملہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے اگر معترض یہ کہہ دے کہ محد ثین سوق سند کو ہی بیان

كثيرة : ائدة على اصله وفيها الصحيح والحسر. بل والضعيف ايضاً فينبغى التحرز في الحكم عليها ايضاً أه نصوص العلياء في هذا الياب كثيرة جدا وما اوردنا كاف في ايانة ماقصدنا، وبالجيلة فروايتهم الضعاف من دون بيان في كل بأب وإن لم بحد الصحيح معدم مقر لا يرد ولاينكر، وانها اطنينا ههنا لماشههنا خلافه من كليات بعض الحلة، والحيد لله على كشف الغبة وتبثبت القدم في الزلة فاستبأن إن لوكان البراد مازعم هذا الذي نقلنا قرله لكانت التفرقة بين الاحكام والضعاف قدانعدمت، والبسألة الإجباعية من اساسها قيرا نهدمت هذا وجه ولك أن تسلك مسلك أرخاء العنان وتقول على وجه التشقق إن الحكم الذي رويت فيه الضعاف مطلقة هل بحد فيه صحيح ام لافان وجد فقرر رووا الضعيف ساكتين في الاحكام ايضاً عند وجود الصحيح فاين الفرق وان لم يوجه فالامرا شدفان التجأملتج الى انهم يعدون سوق الاسانيد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح المغيث الصحيح الزائد على الصحيحة بن دارالامام الطبري بيروت الرسم <sup>4</sup>

فتاؤىرضويّه

من البيان اي فلم يوجد منهم رواية الضعاف في الاحكام الامقرونة:

قلت اوّلًا: هذا شيئ قد يبديه بعض العلماء عن ١ مين روى الموضوعات ساكتاً عليها ثمر هم لايقبلون قال الذهبي على في الميزان كلامر ابن مندة في الى نعيم فظيع لا احب حكايته ولا اقبل قول كل منهما في الآخر بل هما عندى مقبولان لااعلم لهما ذنبا اكبر من روايتهما الموضوعات ساكتين عنها أاهـ وقدقال العراقي عنها أهرح الفيته أن من أبرز أسناده منهم فهو أبسط لعن ره اذ أحال ناظره على الكشف عن سنده وان كان لايجوزله السكوت عليه 2 اهـ

ثانيا: لا يعهد منهم إيراد الاحاديث من اي باب كانت الامسندة فهذا البيان لم تنفك عنه احاديث الفضائل ايضًا فبماذا تساهلوا في هذا دون ذلک۔

قرار دیتے ہیں، پس اس صورت میں احکام میں ضعیف حدیثوں کی روات سکوتا نہ ہو گی بلکہ بیان کے ساتھ ہو گی تو اس کے جواب میں-:

میں کہتا ہوں اولاً: یہ وہ چز ہے جس کو بعض علاء نے ان لو گوں کی طرف سے عذر کے طور پر پیش کیا جو موضوعات کو سکوتًا روات کرتے ہیں پھر انہیں قبول نہیں کرتے۔ ذہبی نے میزان میں کہا کہ ابونعیم کے بارے میں ابن مندہ کا کلام نہایت ہی رکک ہے میں اسے بان کرنا بھی پیند نہیں کرتا اور میں ان دونوں کا کوئی قول ایک دوسر ہے کے بارے میں ا نہیں سنتا بلکہ یہ دونوں میرے نز دیک مقبول ہیں اور میں ان کا سب سے بڑا گناہ یہی جانتا ہوں کہ انہوں نے روایات موضوعه کوسکوتار وایت کیاہےاورانکی نشان دہی نہیں کیاہے۔ عراقی نے شرح الفیہ میں کہاہے کہ ان میں سے جس نے اپنی سند کو واضح کیا تواس نے اپناعذر طویل کیا کیونکہ اس طرح اس نے ناظر کو سند کے حال سے آگاہ کیا ہے اگرچہ اس کے لئے اس پر سکوت جائز نہ تھااھ۔ ٹانیا: ان کے ہاں ہر باب میں یہ معروف ہے کہ اس میں منداحادیث لائی جائیں گی تواس بان سے احادیث فضائل بھی الگ نہیں، پھر ان میں تساہل کیوں اور دُوسری روایات میں نہ ہو۔

عهد: في احمد بن عبد الله ١٢ منه (م)

عـه : نقله في التدريب نوع الموضوع قبيل التنبيهات ١٢ منه رضي الله عنه (م)

احدین عبدالله کے ترجمہ میں ہے۔ (ت) اس کو نقل کیا ہے تدریب میں نوع موضوع کے تحت تنبیہات سے کچھ پہلے۔(ت)

<sup>1</sup> ميز ان الاعتدال للذهبي ترجمه نمبر ۴۳۸ احمد بن عبدالله ابونعيم الخ مطبوعه دارالمعرفة بيروت الرااا

<sup>2</sup> تدريب الراوي شرح التقريب المعروفون بوضع الحديث مطبوعه دارنشر الكتب الاسلاميه لامورا/ ٢٨٩

ثالثًا: اگر سند بان مراد ہی ہو تو بان کے بغیر کوئی حدیث م وی ہی نہ ہو گی کیونکہ روات میں سند تو ضروری ہے،تدریب میں ہے کہ حقیقت روایت سنّت وغیر ہ کا نقل کرنااوراس مات کی سند کاذ کر کرنا ہے کہ یہ فلاں نے بیان کی ما فلاں نے اس کی اطلاع دی ہے وغیرہ ذلک اھ زر قانی نے مواہب کی عمارت" روی عبدالرزاق بسندہ الخ"کے تحت کھا کہ بسند کا لفظ صرف وضاحت کے لئے ہے ورنہ وہ"روی"کا مدلول ہے اھ اور مواہب کی عبارت" ہوی الخطيب يسنده"كے تحت يمي بات زرقاني نے كھي کہ"بسندہ"وضاحت ہے تو ان کے بال لفظ"روی"کا مدلول بھی یہی ہے اھ جب ہماری سے گفتگو مکل ہو پیکی توالله تعالیٰ کی توفق سے تحقیق کااعلیٰ درجہ پختہ ہو گیااس طور پر جو ہماری مراد تھی،اب ہم واپس اس مسکلہ کی طرف لوٹتے ہیں ا جو ہمارا موضوع تھا الله تعالیٰ کی بے بہا نعمتوں پر حمد کرتے ہوئے جو اس نے اپنے مر نبی کو عطا کی ہیں اور صلاۃ وسلام پڑھتے ہوئے نبی کریم اور آپ کی آل واصحاب اور ہاقی محبین **(二)** 

ثالثًا: لوكان الاسناد وهو البيان المراد لاستحال رواية شيئ من الاحاديث منفكا عن البيان فأن الرواية لاتكون الا بالاسناد. قال في التدريب حقيقة الرواية نقل السنة ونحوها واسناد ذلك الى من عزى اليه بتحديث واخبار وغير ذلك أه وقال عن الزرقاني تحت قول المواهب روى عبد الرزاق بسنده الخ بسنده ايضاح والافهو مدلول روى أه وقال ايضاح فهو عندهم مدلول روى أه واذا انتهى الكلام بنا الى هنا واستقر ورى أه واذا انتهى الكلام بنا الى هنا واستقر عرش التحقيق بتوفيق الله تعالى على ماهو مرادنا فلنعد الى ماكنا فيه حامدين لله تعالى على منده الكريم واله وصحبه وسائر مجيه.

افادہ بست ودوم ": (ایسے اعمال کے جوازیا استحباب پر ضعیف سے سند لانا دربارہ احکام اسے

عه ا: اوائل الكتاب عند ذكر خلق نور ه صلى الله تعالى عليه وسلم ١٢ منه (م) عه ٢ : في ذكر ولادته صلى الله تعالى عليه وسلم ١٢ منه (م)

Page 525 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تدريب الراوى نثرح التقريب خطبة المؤلف دونيها فوائد / حد علم حديث مطبوعه نشر الكتب الاسلاميه لا مورا (۴۰ س

<sup>2</sup> شرح الزر قاني على المواہب اللدنيه المقصد الاول في تشريف الله تعالى عليه الصلوة والسلام مطبوعه مطبعة العامره مصر الـ ۵۵

<sup>3</sup> شرح الزر قاني على المواہب اللدنيه المقصد الاول ذكر تنز وج عبد الله آمنه مطبوعه مطبعة العامر ه مصر السسا

حلد بنحم

جت بنانا نہیں) جس نے افادات سابقہ کو نظر غائر و قلب حاضر سے دیکھا سمجھااُس پر بے حاجت بیان ظاہر وعیاں ہے کہ حدیث ضعیف سے فضائل اعمال میں استحباب یا محل احتباط میں کرایت تنزیہ باامر میاح کی تائیدا باحت پر استناد کرنااُسے احکام میں جت بنانا اور حلال وحرام کا مثبت تھہرانا نہیں کہ ایاحت تو خود کجکم اصالت ثابت اور استحیاب تنزہ قواعد قطعیہ شرعیہ وارشاد اقدس" کیف وقل قیل" وغیرہ احادیث صحیحہ سے ثابت جس کی تقریر سابقًازیور گوش سامعان ہُو کی حدیث ضعیف اس نظر سے کہ ضعف سند متلزم غلطی نہیں ممکن کہ واقع میں صحیح ہو صرف امید واحتیاط پر باعث ہُو ئی،آگے حکم استحیاب و کراہت اُن قواعد وصحاح نے افادہ فرمایاا گرنثرع مطہر نے جلب مصالح وسلب مفاسد میں احتیاط کو مستحب نہ مانا ہو تاہر گزان مواقع میں احکام مذکورہ کا پتانہ ہوتا تو ہم نے اباحت، کراہت، مندوبیت جو کچھ ثابت کی دلائل صحیحہ شرعیہ ہی سے ثابت کی نہ حدیث ضعیف سے **اقول**: تاہم از انجا کہ درود ضعیف وہ بھی نہ لذاتہ بلکہ بملاحظہ امکان صحت ترجی واحتیاط کا ذریعہ ہُوا ہے اگر اُس کی طرف تجورًا نسبت اثبات کردیں بچاہے اور ثبوت بالضعیف میں پائے استعانت توادنی مداخلت سے صادق،ہاں اگر دلائل نثر عبیہ سے ایک امر کلی کی حرمت ثابت ہواور کوئی حدیث ضعیفاُس کے کسی فرد کی طرف بُلائے مثلاً کسی حدیث مجر وح میں خاص طلوع وغروب بااستواکے وقت بعض نماز نفل کی ترغیبآ ئی توم گز قبول نہ کی جائے گی کہ ابا گر ہم اُس کااستحیاب یا جواز ثابت کریں تواسی حدیث ضعیف سے ثابت کریں گے اور وہ صالح اثبات نہیں یو نہی اگر دلائل شرعیہ مثبت ندب ماا ماحت ہوں اور ضعاف میں نہی آئی اسی وجہ سے مفید حرمت نہ ہو گی مثلاً مقرر او قات کے سواکسی وقت میں ادائے سنن یا معین ا ر شتوں کے علاوہ کسی رشتہ کی عورت سے نکاح کو کوئی حدیث ضعیف منع کرے حرمت نہ مانی جائے گی ورنہ ضعاف کی صحاح پر ترجح لازم آئے بحید الله یہ معنی ہیں کلام علماء کے کہ حدیث ضعیف دریارہ احکام حلال وحرام معمول یہ نہیں۔ ثم اقول: اصل بی بے کہ مثبت وہ جو خلاف اصل کسی شے کو ثابت کرے کہ جو بات مطابق اصل ہے خود اسی اصل سے ثابت، ثابت کیا محتاج اثبات ہوگا ولہذا شرع مطہر میں گواہ اس کے مانے جاتے ہیں جو خلاف اصل کامد عی ہو اور ماورائے دماء و فروج ومضار وخبائث تمام اشیاء میں اصل اباحت ہے توان میں کسی فعل کے جوازیر حدیث ضعیف سے استناد کر ناحلت غیر

ثابته كااثبات نہيں بلكه ثابته كى تائيہ ہے،

یہ وہ تحقیق ہے جو ہم نے افادہ سابقہ میں محقق ووافی کے حوالے سے بیان کی اور یہ وہ حقیقت ومعنی ہے جس کی تصریح امام ابن دقيق العيد اور سلطان العلماء عزالدين بن عبدالسلام نے کی اور شیخ الاسلام حافظ نے ان دونوں کی اتاع کی اور ان کے شاگر د سخاوی نے

هذا تحقيق مااسلفنا في الافادة السابقة عن المحقق الدواني، وهذا هو معنى مأنص عليه الإمام ابن دقيق العبد وسلطن العلماء عزالدين بن عبدالسلام وتبعهما شيخ الاسلام الحافظ ونقله تلميذه السخاوي

فتح المغیث اور القول البدیع میں، سیوطی نے تدریب میں، تشس الدین محمد رملی نے نثرح المنهاج النووی میں اسے نقل کیا ہے بیہ چھ<sup>۲</sup> شوافع میں سے ہیں، پھر رملی سے علّامہ شر نبلالی نے غنیہ ذوی الاحکام میں اور محقق ومدقق العلائی نے در مختار میں اسے نقل کہااور اسے ان دونوں نے اور در مختار کے مخشین حلبی، طحطاوی اور شامی نے اپنے اپنے حواثی اور منحہ الخالق میں ثابت رکھا یہ پانچ حنفی ہیں (اور وہ یہ ہے) کہ حدیث ضعیف پر عمل کے لئے شرط یہ ہے کہ کسی عمومی ضابطہ کے تحت داخل ہو اور حب تواس کی تحقیق کرے تو یہ کوئی زائد قید نہیں بلکہ اسی مضمون کی وضاحت ہے جس کی انہوں نے تصریح کی ہے کہ اس پر عمل عقائد واحکام کے علاوہ میں کیاجائیگا، جبیباکہ ہم نے پہلے اسے واضح کردیا ہے اور اس سے ان دو علماء کا خوب رُ د ہو گیا جو یہ گمان رکھتے تھے کہ یہ ان اعمال کے بارے میں کلام ہے جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہوں اور بیہ مطلب اس لئے نہیں ہوسکتا کہ اگر معاملہ یہ ہوتا تو یہ شرط لگانے کی محتاجی نہ تھی جیسا کہ واضح ہے،اور الله تعالیٰ سيدھے راہ کی ہدايت دينے والا ہے۔ (ت)

في فتح المغبث وفي قول البديع والسبوطي في التدريب والشبس محمد الرملي في شرح المنهاج النووي، ستهم من الشافعية، ثم اثرة عن الرملي العلامة الشرنبلالي في غنية ذوي الاحكام والمحقق المدقق العلائي في الدرالمختار واقراه همأ ومحشو الدر الحلبي والطحطاوي والشامي فيها وفي منحة الخالق خبستهم من الحنفية، من اشتراط العمل بالضعيف بأندراجه تحت اصل عام ،وهو اذا حققت ليس بتقيين زائد بل تصريح بهضبون مأنصوا عليه أن العمل به فيما وراء العقائد والاحكام، كمااوضحناه لك وبه ازداد انزهاقا بعد انزهاق ماظن الظانان من ان الكلامر في الاعمال الثابتة بالصحاح، كيف ولوكان كذل لما احيتج الى هذا الاشتراط كمالايخفي والله الهادي الى سوى الصراط

بحمد ملله اس تقریر سے واضح ہوگیا کہ بعض متکلمین طاکفہ جدیدہ کازعم باطل کہ ان احادیث سے جوازِ تقلیل ابہامین پر دلیل الاناد کام حلال وحرام میں انہیں ججت بنانا ہے اور وہ بقر یکے علماء ناجائز، محض مغالطہ وفریب وہی عوام ہے ذی ہوش نے اتنا بھی نہ دیکا کہ وہی علماء جو حدیث ضعیف کو حلال وحرام میں ججت نہیں مانتے صدہا جگہ احادیث ضعیفہ سے افعال کے جواز واستحباب پر دلیل لاتے ہیں جس کی چند مثالیں افادہ سابقہ میں گزریں کیا معاذالله علمائے کرام اپنالکھا خود نہیں سبحتے یا اپنے مقررہ قاعدہ کا آپ خلاف کرتے ہیں کیا افادہ ہفدہم میں امام ابن امیر الحاج کا ارشاد نہ سنا کہ جمہور علماء کے نزویک فضائل اعمال میں حدیث ضعیف قابلِ عمل ہے تو کسی فعل کی اباحت قائم رکھنا بدرجہ اولی و لکن الو ھابیة لایسمعون و اذا سمعوا لایعقلون ربانی اسائلک العفو و

العافیة اُمین (وہابی تو سُنتے ہی نہیں، سُنتے ہیں تو سمجھتے نہیں،اے میرے رب! میں تجھ سے عفو ومعافی کا سوال کرتا ہُوں،آمین۔ت)

افادہ بست "وسوم (ایسے مواقع میں ہر حدیث ضعیف غیر موضوع کام دے سکتی ہے) اقول اوّاً: جمہور علاء کے عامہ کلمات مطالعہ کیجئے تو وہ مواقع مذکورہ میں قاببلیت عمل کیلئے کئی قتم ضعف کی شخصیص نہیں کرتے، صرف اتنا فرماتے ہیں کہ موضوع نہ ہو فتح القدیر والفیہ عواتی وشرح "الفیۃ للمصنف میں تھا غیر الموضوع (موضوع کے علاوہ ہو۔ت) مقدمہ "ابن الصلاح و تقریب میں ماسوی الموضوع (موضوع کے سوا ہو۔ت) مقدمہ "سید شریف میں دون المعوضوع قرموضوع نہ ہو۔ت) حلیہ عمیں الذی لیس بموضوع اللہ وضوع کے اللہ وضوع نہ ہو۔ت) اذکار میں النہ الفاظ سے اجماع ائمہ نقل فرمایا کہ مالمہ یکن موضوعاً وہ وہ جو کہ موضوع نہ ہو۔ت) یو نہی المام ابن عبدالبر نے اجماع محدثین ذکر کیا کہ بیر و نہا عن کل المحن ان کو تمام سے روایت کرتے ہیں۔ت) یہ سب عبارات بالفظ یا بالمحن افادات سابقہ میں گزریں، زرقانی "شرح علم مواہب میں ہے عادة المحدثین التساهل فی غیر الاحکام والحقائل مالم یکن موضوعاً (موموث نہ ہو) یو نہی " علّامہ طبی سبر قصوعاً (موموث نہ ہو) یو نہی " علّامہ طبی سبر قصوعاً (موموث نہ ہو) یو نہی " علّامہ طبی سبر قصوعاً (موموث نہ ہو) یو نہی " علّامہ طبی سبر قصوعاً (موموث نہ ہو) یو نہی " علّامہ طبی سبر قصوعاً (النبان العبون میں فرماتے ہیں:

عده: ذكر رضاعه صلى الله تعالى عليه وسلم تحت حديث مناغاة القبرله صلى الله تعالى عليه وسلم ١٢ منه (م)

عــه : نقل هذا وماسياتي عن عيون الاثر بعض الاثرين ١٠منه رضي الله تعالى عنه (م)

نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے ذکر رضاعت میں اس حدیث کے تحت جس میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے انگلی کے اشارے سے چاند کے ساتھ کھیلنے (جھک جانے) کا بیان ہے وہاں اس کا ذکر ہے دیکھو۔(ت)

، عیون الاثر کی بیہ عبارت اور وہ جو عقریب ذکر کی جائیگی ان کو بعض معاصرین نے نقل کیا ہے ۲امنہ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير باب الامامة مطبوعه مكتبه نوريه رضوبيه سخفرا/ ٣٠٣

<sup>2</sup> مقدمه ابن الصلاح النوع الثاني والعشرون معرفة المقلوب مطبوعه فاروقي كتب خانه ملتان ص ٩ ٣

<sup>3</sup> مقدمه سيه شريف

<sup>4</sup> حلية المحلى شرح منية المصلى

<sup>5</sup> الاذكار المنتخبر من كلام سيد الابرار فصل قال العلماء الخ مطبوعه دار الكتاب العربيه بيروت ص ٤

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> كتاب العلم لا بن عبد البر

<sup>7</sup> شرح الزر قانی المواہب اللدنیة المقصد الاول ذکر رضاعہ صلی الله علیہ وسلم مطبعة عامر ہ مصرا/ ۱۷۲

واضح رہے کہ اصحاب سیر ہر قتم کی روایات جمع کرتے ہیں صحیح، غیر صحیح، ضعیف، بلاغات، مرسل، منقطع اور معضل وغیرہ، لیکن موضوع روایت ذکر نہیں کرتے۔امام احمد اور دیگر محدثین کا قول ہے کہ جب ہم حلال وحرام کے بارے میں احادیث روایت کرتے ہیں اور جب ہم فضائل وغیرہ کے بارے میں روایات لاتے ہیں اور جب ہم فضائل وغیرہ کے بارے میں روایات لاتے ہیں او ان میں نرمی برتے ہیں۔(ت)

لايخفى ان السير تجمع الصحيح والسقيم والضعيف والبلاغ والمرسل والمنقطع والمعضل دون الموضوع وقدقال الامام احمد وغيره من الائمة اذاروينا في الحلال والحرام شددنا واذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا 1-

شيخ محقق " مولاناعبدالحق محدّث دہلوی قدس سرہ القوی شرح صراط المستقیم میں فرماتے ہیں:

محدثین نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی حدیث میں ضعف بعض راویوں کے سُوئے حفظ یا تدلیس کی وجہ سے ہو جبکہ صدق ودیات موجود ہوتو یہ کمی تعدد طرق سے پُوری ہوجاتی ہے اور اگر ضعف راوی پر اتہام کذب کی وجہ سے ہو یا احفظ واضبط راوی کی مخالفت کسی جگہ ہو یا ضعف نہایت قوی ہو مثلاً فخش غلطی ہو تو اب تعدد طرق سے بھی کمی کا از الہ نہیں ہوگا اور حدیث ضعیف پر ضعیف کا ہی حکم ہوگا اور فضائل اعمال میں ہے الخ (ت)

گفته اند که اگر ضعف حدیث بجهت سوئے حفظ بعض رواة یا اختلاط یا تدلیس بود باوجود صدق و دیانت منجبر ممیگرود بتعدد طرق واگر ازجهت اتهام کذب راوی باشد یا شزوذ بمحالفت احفظ واضبط یابقوت ضعف مثل فخش خطا اگرچه تعدد طرق داشته باشد منجبر نگرود وحدیث محکوم بضعف باشد ودر فضائل اعمال معمول 2 الخ

نانیا: کلبی کا نہایت شدید الضعف ہونا کے نہیں معلوم اُس کے بعد صری کذاب وضّاع ہی کا درجہ ہے ائمہ شان نے اُسے متروک بلکہ منسوب الی الکذب تک کیا کذبہ ابن حبان والجوز جانی وقال البخاری ترکہ یحیٰی وابن مهدی وقال البخاری ترکہ یحیٰی وابن مهدی وقال الدار قطنی و جماعة متروك (ابن حبان اور جوز جانی نے اسے جھُوٹا قرار دیا ہے، بخاری کہتے ہیں کہ اسے یحیٰی اور ابن مہدی نے ترک کردیا، دار قطنی اور ایک جماعت نے کہا کہ یہ متروک ہے۔ ت) لاجر م حافظ نے تقریب میں فرمایا متھم بالکذب ور می بالرفض قراس پر کذب کا اتہام ہے اور اسے روافض کی

Page 529 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> انسان العيون خطبة الكتاب مطبوعه مصطفى البابي مصرا ٣/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> شرح صراط متنقیم دیباچه شرح سفر السعادت مکتبه نوربیه رضوبیه سکھر ص ۱۳۳

<sup>3</sup> تقريب التهذيب ترجمه محمد بن السائب بن بشر الكلبي مطبوعه دار نشر الكتب الاسلاميه گوجر انواله ص۲۹۸

طرف منسوب کیا گیاہے۔ت) مااینهم عامہ کتب سیر و تفاسیر اس کی اور اس کی امثال کی روایات سے مالامال ہیں علائے دین ان امور میں اُنہیں بلا ککیر نقل کرتے رہے ہیں، میزان میں ہے:

ابن عدی نے کہا کہ کلبی سے سفیان، شعبہ اور ایک جماعت نے حدیث بیان کی ہے اور ان روایات کو پیند کیا ہے جس کا تعلق تفير کے ساتھ ہے اور حدیث سے متعلقہ روایات انکے نزدیک مناکیر ہیں۔(ت)

قال ابن عدى وقدحدث عن الكلبي سفين وشعبة وجماعة ورضوه في التفسير واما في الحديث فعنده مناكير أ\_

## امام ابن سید الناس سیرة عیون الاثر میں فرماتے ہیں:

کلبی سے اکثر طور پر لوگوں کے انساب واحوال، عربوں کے شب وروز اور ان کی سیرت با اسی طرح کے دیگر معاملات مروی ہیں جو کثرت کے ساتھ ایسے لوگوں سے لے لیے جاتے ہیں جن سے احکام نہیں لیے جاتے اور جن لو گوں سے اس معاملہ میں احازت منقول ہے وہ امام احمد ہیں۔ (ت)

غالب مايروي عن الكلبي انساب واخبار من احوال النأس وايأم العرب وسيرهم ومأيجري مجرى ذلك مباسبح كثير من الناس في حمله عبن لايحمل عنه الاحكام ومبن حكى عنه الترخيص في ذلك الامام احمد 2\_

**ہاگا**: (امام واقدی ہمارے علاء کے نز دیک ثقہ ہیں) امام واقدی کو جمہور اہل اثر نے حینتین وچناں کہا جس کی تفصیل میز ان وغیرہ کتب فن میں مسطور، لاجرم تقریب میں کہا: متدوك مع سعة علمه 3 (علمی وسعت کے ماوجود متروك ہے۔ت) ا گرچہ ہارے علاء کے نزدیک اُن کی توثیق ہی رائج ہے۔ کہاافادہ الامامر المحقق فی فتح القدیر علم 4 (جیبا کہ امام محقق نے فتح القدیر میں اس کو بیان کیا ہے۔ ت) بااینمبریہ جرح شدید ماننے والے

واقدى سے نقل كياكه بيضاعة (باتى برصفية أئده)

عــه:حيث قال في بأب الماء الذي يجوزبه الوضوء جهال انهول نے "بأب الماء الذي يجوزبه الوضوء "ميل عن الواقدى قال كانت بئر بضاعة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ميز ان الاعتدال نمبر ۷۵۷۴ ترجمه محمد بن السائب الكلبي مطبوعه دارالمعرفة بيروت ۳س/ ۵۵۸

<sup>2</sup> عيون الاثر ذكر الاجوبه عمار مي به مطبوعه دار الحضارة بيروت ا ۲۴/

<sup>3</sup> تقريب التهذيب ترجمه محمد بن عمر بن واقد الاسلمي مطبوعه دار نشر الكتب الاسلاميه گوجرانوالا ص ١٣١٣ - ٣١٢

<sup>4</sup> فتخالقديرياب الماء الذي يجوزيه الوضوء مطبوعه مكتبه نُوريه رضويه تنظمرار ٦٩

ىتاۋىرضويّە جلد پىنجم

بھی انہیں سِیر ومفازی واخبار کاامام مانتے اور سلفًا وخلفًا ان کی روایات سِیر میں ذکر کرتے ہیں کمالایحقی علی من طالع کتب القوم (جیسا کہ اس شخص پر مخفی نہیں جس نے قوم کی کُتب کا مطالعہ کیا ہے۔ت) میز ان میں ہے:

یہ اخبار واحوال، علم سِیر ومفازی، حواد ثاتِ زمانہ اور اس کی تاریخاور علم فقہ وغیرہ کے انتہائی ماہر اور حافظ ہیں۔(ت) كان الى حفظه المنتهى فى الاخبار والسير والمغازى الحوادث وايام الناس والفقه وغير ذلك 1-

رابعًا ہلال بن زید بن بیار بھری عسقلانی کو ابنِ حبان نے کہاروی عن انس رضی الله تعالیٰ عنہ اشیاء موضوعة (انہوں نے حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موضوع روایات نقل کی ہیں۔ت) حافظ الشان نے تقریب میں کہا متر وک باوصف اس کے جب انہیں ہلال نے انس رضی الله تعالیٰ عنہ سے حدیث فضیلت عسقلان روایت کی جے حافظ ابوالفرج نے بعلّتِ مذکورہ درج موضوعات کیا اُس پر حافظ الشان ہی نے وہ جو اب مذکور افادہ دہم دیا کہ حدیث فضائل اعمال کی ہے سواسے طعن ہلال کے باعث موضوع کہنا ٹھیک نہیں امام احمد کا طریق معلوم ہے کہ احادیث فضائل میں تباہل فرماتے ہیں، اور یہ بھی افادہ نہم میں حافظ الشان ہی کی تصریح گزرچکا کہ متر وک ایساشد یدالضعیف

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

طريقاً للماء الى البساتين وهذا تقوم به الحجة لئے يهى كا عندانا اذا وثقنا الواقدى، اما عندالبخالف كالف كے فلالتضعيفه اياه أه وقال في فصل في الآسار قال في الامام جمع شيخنا ابوالفتح الحافظ في اول كتابه المغازى والسير من ضعفه ومن وثقه ورجح توثيقه وجمع كيا- وذكر الاجوبة عماقيل فيه أه ١١ منه (م)

کے کویں سے باغوں کو پانی دیا جاتا تھا ہمارے نزدیک جست کے لئے یہی کافی ہے کیونکہ ہم نے واقدی کی توثیق کردی ہے باقی خالف کے نزدیک جست نہیں کیونکہ وہ اس کی تضعیف کا قائل ہے اصاور "فصل فی الاسار "میں کہا کہ امام کے بارے میں ہمارے شخ ابوالفتح حافظ نے اپنی پہلے کتاب المغازی والسیر میں ان روایات کو جع کیا ہے جن کی توثیق کی گئی یاان کو ضعیف کہا گیا اور ان کی توثیق کو جمع کیا ہے جن کی توثیق کی گئی یاان کو ضعیف کہا گیا اور ان کی کوشی کو ترجے دیے ہوئے ان پر وارد شدہ اعتراضات کے جوابات بھی ذکر کیے اص ۱۲منہ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ميزان الاعتدال نمبر ۷۹۹۳ ترجمه څمه بن عمر بن واقد الاسلمي مطبوعه دارالمعرفة بيروت لبنان ۳۱ ۱۹۳۳

<sup>2</sup> فتح القدير مطبوعه مكتبه نوربيه رضوبيه سكهرا ١٩/ وص ٩٤

<sup>3</sup> فتح القدير مطبوعه مكتبه نوريه رضوبه شكھر ا/ 19 وص ٩٤ -

ہے جس کے بعد بس متم بالوضع ووضاع ہی کادرج ہے اب یہ بات خوب محفوظ رہے کہ خود امام الثان ہی نے ہلال کو متر وک کہاخود ہی متر وک کو اتنا شدید الضعف بتایاخود ہی ایسے شدید الضعف کی روایت کو در بارہ فضائل مستحق تسابل رکھااس سے زیادہ اور کیا دلیل ہو گی کہ ضعف کیسا ہی شدید ہو جب تک سرحدِ کذب ووضع تک نہ پنچے حافظ الثان کے نزدیک بھی فضائل میں قابل نرمی و گوارائی ہے وہلله الحجة السامیه۔

خامسًا: اور سُنیے وضو کے بعد اِنّا انزلنا پڑھنے کی حدیثوں کاضعف نہایت قوّت پر ہے، سخاوی نے مقاصد حسنہ میں اسے بے اصل محض کہا،امام جلیل ابواللیث سمر قندی نے اپنے مقاصد میں ان حدیثوں کو ذکر فرمایا،امام الثان سے اس بارہ میں سوال ہُواوہی جواب فرمایا کہ فضائل اعمال میں ضعاف پر عمل رواہے۔امام ابن امیر الحاج حلیہ میں فرماتے ہیں :

ہارے شیخ حافظ العصر قاضی القضاۃ شہاب الدین المعروف ابن حجر رحمہ الله تعالی سے ان روایات کے بارے میں پوچھا گیا توآپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ وہ احادیث جن کوامام ابواللیث، "الله تعالی ان کی برکت سے نفع عطا فرمائے" نے ذکر کیا ہے وہ ضعیف ہیں، اور علماء حدیث ضعیف کے ذکر کیا ہے وہ ضعیف ہیں، اور علماء حدیث ضعیف کے ذکر کرنے اور فضائل اعمال میں اس پر عمل کرنے میں نرمی برتے ہیں اگرچہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کاان کے متعلق کوئی قول وعمل ثابت نہ ہواھ (ت)

قررسئل شيخنا حافظ عصر وقاضى القضاة شهاب الدين الشهير بأبن حجر رحمه الله تعالى من هذه الجملة فأجأب بمأنصه الاحاديث التى ذكرها الشيخ ابوالليث نفع الله تعالى ببركته ضعيفة والعلماء يتساهلون فى ذكر الحديث الضعيف والعمل به فى فضائل الاعمال ولم يثبت منها شيئ عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لامن قوله ولامن فعله أه

ساوسًا: یہ حدیث کہ چاند گہوارہ میں عرب کے چاند عجم کے سورج صلی الله تعالی علیہ وسلم سے باتیں کرتا، حضور کو بہلاتا، انگشت مبارک سے جدھر اشارہ فرماتے اُسی طرف جھک جاتا کہ بیہق نے دلائل النبوۃ، امام ابوعثمن اسمعیل بن عبدالرحمٰن صابونی نے کتاب المائتین، خطیب نے تاریخ بغداد، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں سیدنا عباس بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنہما سے روایت کی اُس کا مدار احمد بن ابراہیم حلی شدید الضعف پر ہے، میزان میں ہے امام ابوحاتم نے کہا: احادیثہ باطلة تدله علی کذبه <sup>2</sup> (اس کی احادیث باطلہ اس کے کذب پر دال ہیں۔ت) باوجود اس کے امام صابونی نے فرمانا: هذا حدیث غریب الاسناد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حلية المحلى شرح منية المصلى

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ميزان الاعتدال ترجمه نمبر ٢٨٧ احمد بن ابراتيم حلبي مطبوعه دارالمعرفة بيروت لبنان ١/ ٨١

والمه تن وهو فی المعجزات حسن 1 (اس حدیث کی سند بھی غریب اور متن بھی غریب بالینم مجزات میں حسن ہے) اُن کے اس کلام کو امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبری، امام احمد قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں نقل کیااور مقرر رکھا۔ سابعًا: حدیث الدیك الابیض صدیقی وصدیقی وصدیقی وعد وعدوالله و کان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم یبتیه معه فی البیت 2 (مرغ سپیر میر اخیر خواه اور میر بے دوست کا خیر خواه، الله تعالی کے دشمن کا دشمن علیه وسلم یبتیه معه فی البیت 2 مکان خوابگاه اقدس میں اپنا ساتھ رکھتے تھے) کہ ابو بحر برقی نے ابوزید انصاری رضی الله تعالی عند سے روایت کی، علامہ مناوی نے تعییر میں فرمایا: باسناد فیه کذاب 3 (اس کی سند میں کذاب ہے) باوصف اس کے فرمایا: فید کذاب 3 آخری انتہاء کے میں ایساوار دہوا تو جمیں باقتدائے حضور بُر نور صلی الله تعالی علیہ وسلم مرغ سپید کو اپنی خوابگاه میں ساتھ رکھنا مستحب ہے۔مثالیں اس کی اگر تنج کیج بحثر کردیا وہ اہل فہم کے لئے قد بلغ الغایة و فیما ذکر نا کفایة لاهل الدرایة (بی آخری انتہاء پر ہے اور جو پچھ ہم نے ذخر کردیا وہ اہل فہم کے لئے قد بلغ الغایة و فیما ذکر نا کفایة لاهل الدرایة (بی آخری انتہاء پر ہے اور جو پچھ ہم نے ذخر کردیا وہ اہل فہم کے لئے فی بہتا ہو ہے۔ ت

نامنًا: احادیث ودلا کل مذکورہ افادات سابقہ بھی اسی اطلاق کے شاہد عدل ہیں خصوصًا حدیث وان کان الذی حداثہ به کاخبًا (اگرچہ جس نے اسے بیان کیاکاذب ہو۔ت) ظاہر ہے کہ احتمالِ صدق و نفع بے ضرر مرضعیف میں حاصل توفرق زائل بالجملہ یہی قضیہ دلیل ہے اور یہی کلام وعمل قوم سے مستفاد مگر حافظ الثان سے منقول ہوا کہ شرط عمل عدم شدت ضعف ہے نقل میں دفعل میں دفعل میں دفعل میں اور کہا کہ میں نقلہ تلمیدن السخاوی وقال سمعته مرارایقول ذلك (اسے ان کے شاگردامام سخاوی نقل کیااور کہا کہ میں نے ان سے یہ کئی مرتبہ کہتے سُنا ہے۔ت)

ا قول: (بحث قبول شدید الضعف) یہاں شدتِ ضعف سے مراد میں حافظ سے نقل مختلف آئی، شامی علی فرمایا طحطاوی نے فرمایاامام ابن حجر نے فرمایا:

(شامی نے مستحیات الوضوء میں فرمایا ۱۲منه۔ت)

عه: في مستحبأت الوضوء ١٢ منه (م)

<sup>1</sup> المواہب اللدنية بحواله كتاب المائتين حديث غريب الاسناد المتن المكتب الاسلامي بير وت الر ۱۵۴۰ ا

<sup>2</sup> كتاب الموضوعات لابن الجوزى باب في الديك الابيض مطبوعه دارالفكر بيروت ٣/٣

<sup>3</sup> تیسیر شرح جامع صغیر للمناوی حدیث مذکور کے تحت مکتبہ الامام الثافعی ریاض سعودیہ ۱۲ ۱۵

<sup>4</sup> التيسر شرح الجامع الصغير حديث مذكورك تحت مكتبه الامام الثافعي رياض سعوديه ٢ /١٥٥

شدید الضعف وہ حدیث ہے جس کی اسنادوں سے کوئی اسناد کذاب یامتم بالکذب سے خالی نہ ہو۔

شديد الضعف هو الذي لايخلو طريق من طرقه عن كذاب اومتهم بالكذب أ\_

یہاں صرف انہیں دوم کوشد ت ضعف عصمیں رکھاامام سیوطی نے تدریب میں فرمایا حافظ نے فرمایا:

وہ ضعف شدید نہ ہو پس اس سے وہ نکل گیا جو کذاب اور متم بالکذب میں منفر د ہویا جو فخش الغلط ہو۔ (ت) ان يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والتهمين بالكذب ومن فحش غلطه 2-

یہاں ان دو کے ساتھ فخش غلط کو بھی بڑھا یا نسیم الریاض میں قول البدیع سے کلام حافظ بایں لفظ نقل کیا:

حدیث میں ضعف شدید نہ ہو مثلاً اس شخص کی حدیث جو کذابین اور متهمین سے ہو یا وہ فخش الغلط ہو۔(ت)

ان يكون الضعف غير شديد كحديث من انفرد من الكذابين والمتهمين ومن فحش غلطه <sup>3</sup>

معاصرین میں سے مولوی عبدالحہ لکھنوی نے "ظفرالامانی"

"التدریب"اور"القول البدیج" کی طرف ایسے ہی منسوب
کیا، جہال انہوں نے کہا کہ ضعیف حدیث پر عمل کی تین شرطیں
ہیں جیبا کہ نووی نے "شرع تقریب النووی"اور سخاوی
نے "القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع"
میں اور ان کے علاوہ دوسروں نے بھی ذکر کیا، پہلی شرط یہ ہے کہ
اس کاضعف شدید نہ ہو بایں طور کہ اس کے تمام طرق کذاب اور
متم بالکذب سے خالی نہ ہوں الخ اقول ابھی بعد میں ہم آپ کو معلوم
متم بالکذب سے خالی نہ ہوں الخ اقول ابھی بعد میں ہم آپ کو معلوم
ہو جائےگا کہ اس نقل میں ان دونوں سے انتہائی کوتابی سرزو ہوئی
ہو جائےگا کہ اس نقل میں ان دونوں سے انتہائی کوتابی سرزو ہوئی

عــه: وهكذا عزابعض العصريين وهو المولوى عبدالتى اللكنوى فى ظفر الامأنى الى التدريب والقول البديع حيث قال الشرط للعمل بالحديث الضعيف ثلث شروط على مأذكرة السيوطى فى شرع تقريب النووى والسخاوى فى القول البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيع وغيرهما الاول عدم شدة ضعفه بحيث لا يخلوطريق من طرقه من كذاب اومتهم بالكذب الخ اقول لكن سنسمعك نص التدريب والقول البديع فيظهر لك ان وقع ههنا فى النقل عنهما تقصر شنيع فليتنبه ١٢ منه رضى الله تعالى عنه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ر دالمحتار مستحيات الوضوء مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/ 98

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تدريب الراوي شرح تقريب النووي مطبوعه دار نشر الكتب الاسلاميه لا مور ا/ ۲۹۸

<sup>3</sup> نشيم الرياض شرح الثفاء مقدمة الكتاب مطبوعه دارالفكر بيروت الرم

یہاں کاف نے زیادتِ توسیع کا پتادیا، تحدید اول پر امر سہل و قریب ہے کہ ایک جماعت علما حدیث کذابین و مشمین پر اطلاقی وضع کرتے ہیں تو غیر موضوع سے انہیں خارج کر سکتے ہیں مگر ٹانی تصریحات و معاملات جمہور و علما و خود امام الثان سے بعید اور فالث بظاہرہ ابعد ہے ہم ابھی روشن بیان سے واضح کر پے ہیں کہ خود حافظ نے متر وک شدید الضعف راوی موضوعات کی حدیث کو بھی فضائل میں محتمل رکھا مگر بحد الله تعالی ہمارا مطلب ہر قول پر حاصل ہم افادات سابقہ میں مبر ہن کرآئے ہیں کہ تقبیل ابہا مین کی حدیثیں مرگونہ ضعف شدید سے پاک و منزہ ہیں اُن پر صرف انقطاع یا جہالتِ راوی سے طعن کیا گیا ہے ہیں بھی توضعف قریب نہ ضعف شدید والحمد للله العلی المجمدی "هذا" (اسے بادر کھو۔ت)

ورأيتنى كتبت ههنا على هامش فتح المغيث، كلامًا يتعلق بالمقام احببت ايراده اتمامًا للمرام، فذكرت اولاماعن الشامى عن الطحطاوى عن ابن حجر ثم ايدته باطلاق العلماء ثم اوردت ماعن النسيم عن السخاوى عن الحافظ ثم قلت مانصه.

اقول: وهذا كماترى مخالف لاطلاق مامر عن النووى عن العلماء قاطبعة، ولتحديد مامر عن الطحطاوى عن شيخ الاسلام نفسه لكن يظهر لى دفع التخالف عن كلامى شيخ الاسلام بانه ههنا ذكر المتفرد وفيما سبق قال "لايخلوطريق من طرقه، فيكون الحاصل ان شديد الضعف بغير الكذب والتهمة لايقبل عنده في الفضائل حين التفرد، اما اذا كثرت طرقه فح يبلغ درجة يسير الضعف في خصوص قبوله في الفضائل، بخلاف الضعف في خصوص قبوله في الفضائل، بخلاف شديد الضعف بالكذب والتهمة فأنه وان كثر ط قه التي لاتفه قه بالكذب والتهمة فأنه وان

اور مجھے یاد آرہا ہے کہ میں نے اس مقام پر فتح المغیث کے حاشیہ میں ایسی گفتگو کی ہے جو اس مقام پر مناسب ہے میں اتمامِ مقصد کی خاطر اس کا یہاں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، پہلے میں وہ ذکر کروں گاجو امام شامی نے طحطاوی سے اور انہوں نے ابنِ حجر سے نقل کیا ہے پھر اسے مزید قوی کروں گا جو نشیم نے کروں گا جو اشیم نے سخاوی سے انہوں نے حافظ سے نقل کیا۔ پھر میرا قول سے سخاوی سے انہوں نے حافظ سے نقل کیا۔ پھر میرا قول سے سخاوی سے انہوں نے حافظ سے نقل کیا۔ پھر میرا قول سے

اقول: جیسا کہ تہہیں معلوم ہے یہ بات علاّمہ نووی کے نقل کردہ تمام علاء کے اطلاق اور خود شخ الاسلام سے امام طحطاوی کی گزشتہ نقل کردہ تعریف کے خلاف ہے۔ لیکن شخ الاسلام کی دونوں کلاموں میں خالف کو ختم کرنے کی وجہ مجھ پرظام ہورہی ہے وہ یہ کہ یہاں انہوں نے راوی کی تفرد کی بات کی ہے اور پہلے انہوں نے کہا ہے کہ طُرق میں سے کوئی طریق بھی (کذاب ومہتم سے) خالی نہ ہو، پس حاصل یہ ہوا کہ کذب و تہمت کے بغیر شدید ضعف ہوتو ان کے ہاں تفرد کی صورت میں فضائل میں قابل قبول نہیں، لیکن جب وہ کشرت طرق سے مروی ہوتواس صورت میں وہ شدید ضعف کے درجہ میں

آ جائے گی پس اب وہ صرف فضائل میں مقبول ہو جائیگی،اس کے برخلاف جو کذب اور تہمت کی وجہ سے شدید ضعف والی ہوتو بیثار کثرت کے ہاوجود وہ مقبولیت کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتی اور نہ ہی فضائل میں قابل عمل ہوسکتی ہے کیونکہ اس کے ہر طریق میں کوئی نہ کوئی گذاب اور مہتم ضرور ہوتا ہے۔ یہی بات علمامہ سخاوی کے گزشتہ کلام سے حاصل ہوتی ہے جہاں انہوں نے شدید ضعف والی حدیث کے فضائل میں مقبول ہونے کو کثرت طرق پر مو توف کیا وہاں شدّت ضعف مطلق مراد ہے خواہ وہ کذب کے علاوہ ہی ہو، لیکن یہ بات ان کو ایک جگه آڑے آگے گی۔جہاں انہوں نے ضعف مالکذب پر بھی کثرت طرق کی بنا پر مقبول ہونے کا حکم کیا ہے جبیبا کہ گزراہے حالانکہ تمہمیں معلوم ہے کہ یہ بات شیخ الاسلام سے نقل کر دہ کے صراحةً خلاف ہے، بہر صورت شخ الاسلام كا تمام علماء ہے نقل كرده مؤقف اور امام نووى كا نقل کردہ انہی تمام علماء کا مؤلف مختلف ہے یہ اختلاف مرتفع نہیں ہوسکتا، کیونکہ علاء نے فضائل میں شدید ضعف والی حدیث کو قبول کرنے کے لئے کثرت طُرق وغیر ما کی شرط نہیں لگائی صرف یہ کہا ہے کہ وہ موضوع نہ ہو،ان کے کلام کا صریح ماحصل یہ ہے كه مثلًا فتق بالخش غلطي كي بناير جس حديث كاضعف شديد ہو خواہ اس کاراوی متفر دہی کیوں نہ ہواوراس حدث کے طرق کثیر بھی نہ ہوں تب بھی یہ حدیث (فضائل میں) مقبول ہے،غور وتاسل کرو، کیونکہ یہ مقام خفی ہے اور غلط فہمی پیدا کرسکتا ہے، پر دوں کو کھولنے اور درستی کوظام کررنے کاسوال صرف اللّٰہ تعالیٰ ہے ہے اسی کی طرف لوٹنا ہے اور وہی جائے پناہ ہے۔ فتح المغیث کے حاشیہ میں سے جو میں نقل کر ناچاہتا تھاوہ ختم ہوا۔ (ت) اگراعتراض کے طور پر تو یہ کھے کہ امام شیخ الاسلام

شيئ منها عن كذاب اومتهم لايبلغ تلك الدرجه، ولا يعمل به في الفصائل، وهذا هو الذي يعطيه كلام السخاوي فيها مرحيث جعل قبول مافيه ضعف شديد مطلقا ولوبغير كذب في باب الفضائل موقوفا على كثرة الطرق، لكنه بخالفه في خصلة واحدة،وهو حكيه بالقبول بكثرة الطرق في الضعف بالكذب ايضا كماتقدم،وهو كباترى مخالف لصريح مانقل عن شيخ الاسلام وعلى كل فلم يرتفع مخالفة نقل شيخ الاسلام عن العلباء جبيعاً لنقل الامام النووي عنهم كافة، فأنهم لم يشرطوا للقبول في الفضائل في شديد الضعف كثرة الطرق ولاغيرها سوى ان ان لايكون موضوعاً، فصريح مايعطيه كلامهم قبول مأاشتد ضعفه لفسق اوفحش غلط،مثلا وان تفرد ولم يكثر طرقه، فأفهم، وتأمل فإن البقام مقام خفاء وزلل والله البسؤل لكشف الحجاب، وابانة الصواب البه البرجع والبه المآب اه، مااردت نقله مما علقته على الهامش\_

فأن قلت هذا قيد زائد افاده

امام فليحمل اطلاقاتهم عليه دفعًا للتخالف بين النقلين قلت نعم لولا ان مأذكروا من الدليل عليه لايلائم سريان التخصيص اليه،وكيف نصنع بما نشاهدهم يفعلون يرون شدة الضعف ثم يقبلون،وبالجملة فألاطلاق هو الاوفق بالدليل والالصق بقواعد الشرع الجميل فنودان يكون عليه التعويل والعلم بالحق عند الملك الجليل.

فائدة جليلة (فائدة جليلة في احكام انواع الضعيف والجبار ضعفها) هذا الذي اشرت اليه من كلام السخاوي المار المتقدم هو قوله مع متنه في بيان الحسن، ان يكن ضعف الحديث لكذب اوشذوذ بأن خالف من هو احفظ اواكثر اوقوة الضعف بغيرهما فلم يجبر ولوكثرت طرقه، لكن بكثرة طرقه يرتقي عن مرتبة المردود المنكر الي مرتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في الفضائل وربما تكون تلك الطرق الواهية بمنزلة الطريق التي فيها ضعف يسير بحيث لوفرض مجيئ ذلك الحديث باسناد فيه ضعف يسير كان مرتقيا بها الي مرتبة الحسن بخيرة الهملخصال

کے بیان میں ایک زاید قید ہے جس پر علماء کے اطلاقات کو محمول کیا جاسکتا ہے اس سے دو نقل کردہ کلاموں میں اختلاف ختم ہو سکتا ہے قلّت (تو میں جو آبا کہتا ہوں) ہاں اگر علماء کے ذکر کردہ پر کوئی دلیل نہ ہو تب بھی ان کے کلام کو اس قید سے خاص کرنا ممکن نہیں کیونکہ یہ ان کا کلام ہی نہیں ہے بلکہ وہ شدید ضعف پاکر بھی قبول کرنے پر عمل پیرا ہیں جس کا ہم مشاہدہ کررہے ہیں۔خلاصہ یہ کہ (شدید ضعف حدیث کو قبول کرنے کے لئے کثرتِ طرق) کی قید نہ کدرین کو قبول کرنے کے لئے کثرتِ طرق) کی قید نہ کانا، دلیل کے زیادہ موافق اور قواعدِ شرح جمیل کے زیادہ مناسب ہے، ہماری خواہش ہے کہ یہی قابلِ اعتماد ہو اور حق کا علم الله جل جلالہ ، کے ہاں ہے۔ (ت

فائدہ جلیلہ: (ضعیف حدیثوں کے احکام،اقسام اور اکلی کی کو گورا کرنے کے بیان میں) امام سخاوی کے جس گزشتہ کلام کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے وہ بہت متن،حدیث حسن کے بارے میں ہے کہ حدیث کا ضعف کذب یا شذوذ یعنی وہ حدیث احفظ راوی یا کثیر رواۃ کی روایت کے خلاف ہو، یا یہ ضعیف قوی ہو جوان دو مذکورہ (کذب اور شذوذ) کے علاوہ کسی اور وجہ سے پیدا ہوا ہو، یہ ضعف کثرتِ طرق کی بنایر یہ حدیث مردود ختم نہیں ہوسکتا، لیکن کثرتِ طرق کی بنایر یہ حدیث مردود منکر کے مرتبہ پر بہتی منکر کے مرتبہ پر بہتی منکر کے مرتبہ پر بہتی منائل میں عمل کے لئے مقبول ہوجاتی جا ور تجھی ایوا ہوجاتی ہو ای ہوجاتی ایوا ہوجاتی ہو اور تحبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث کے متعدد کمزور طرق

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح المغيث شرح الفية الحديث الحن دارالامام الطبري بيروت ال ۸۳

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

معمولی کمزور طریقه جیسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ حدیث کسی معمولی ضعف والی سند کے ساتھ مر وی فرض کرلی جائے تو یہ درجه حسن لغمره پر فائز ہو جاتی ہے، ملحشا۔ (ت) اور مجھے باد ہے کہ میں نے اس کے اس مقام پر حاشیہ لکھا ہے۔ جو یہ ہے **اقول**: ہماری زائد ابحاث کے ساتھ جو یہاں ثابت اور واضح ہو چکا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ موضوع حدیث محسی طرح کارآمد نہیں ہے اور کثرت طُرق کے باوجود اس کا عیب ختم نہیں ہوسکتا کیونکہ شرکی زبادتی سے شر مزید بڑھتا ہے، نیز موضوع، معدوم چز کی طرح ہے اور معدوم چز نہ توی ہوسکتی ہے اور نہ قوی بنائی جاسکتی ہے، موضوع کی ایک قتم وہ ہے جس کو ایک جماعت نے ، جس میں شیخ الاسلام بھی ا ہیں، نے بیان کیا ہے، وہ بیر کہ جس کو کذاب لوگ روایت کریں،اور ایک دوسری جماعت جس میں سے "خاتم الحفاظ" بھی ہیں، نے بیان کیا ہے کہ" موضوع" وہ ہے جس کو متهم بالكذب روايت كرس امام سخاوي نے ان دونوں بيان کردہ قسموں کو"شدید الضعف"کے مساوی قرار دیا ہے،جس کو عنقریب بیان کرینگے،امام سخاوی کاخیال ہے کہ موضوع کی پیجان مقررہ قرائن ہی سے ہوتی ہے جیسا کہ روایت کرنے والا كذَّاب ما وضَّاعَ اس روايت ميں متفرد ہو، جبيها كه امام سخاوی نے اس کتاب میں بیان کما ہے میرے نز دیک یہی مؤقف قوی اور اقرب الی الصواب ہے،مگر کذب اور تہمت کذب کے بغیر کوئی بھی شدید ضعف جس کی بناپر حدیث درجہ اعتبار سے خارج ہو جاتی ہے مثلًا راوی کی انتہائی فخش غلطی ہو،ضعیف کی پیہ قشم فضائل میں

ورائتني علقت عليه ههنا مأنصه اقول: حاصل ماتقرر وتحررههنا مع زيادات نفيسة منا ان البوضوع لايصلح لشيئ اصلا ولايلتئم جوحه ابدا ولوكثرت طرقه ماكثرت،فأن زيادة الشرلايزير الشيئ الاشرا، وايضاً الموضوع كالبوضوع كالمعدوم والمعدوم لايقوى و لايتقوى، ومنه عند جمع منهم شيخ الاسلام ماجاء برواية الكذابين وعند آخرين منهم خاتم الحفاظ مااتي من طريق المتهمين، وسوهما السخاوي بشديد الضعف الآتي لذهابه إلى ان الوضع لايشت الايالقرائن المقررة إن تفرديه كذاب اووضاع كمانص عليه في هذا الكتاب،وهو عندى مذهب قوى اقرب الى الصواب، اما الضعف بغير الكذب والتهمة من ضعف شديد مخرج له عن حيز الاعتبار كفحش غلط الراوي فهذا يعمل به في الفضائل على مايعطبه كلام عامة العلماء وهو الاقعد بقضية الدليل والقواعد، لاعند شيخ الاسلام على احدى الروايات عنه ومن تبعه كالسخاوي الا اذاكثرت طرقه الساقطة عن درجة الاعتبار فح يكون مجبوعها كطريق واحد صالح له فيعمل بها في الفضائل

ــــافيرضويّـه جلد پنجم

ولكن لايحتج بها في الاحكام ولاتبلغ بذلك درجة الحسن لغيرة الا اذا انجبرت مع ذلك بطريق اخرى صالحة للاعتبار فأن مجبوع ذلك يكون كحديثين ضعيفين صالحين متعاضدين فح ترتقى الى الحسن لغير فتصير حجة في الاحكام، اما مطلقا على ماهو ظاهر كلامر المصنف اعنى العراقي اوبشرط تعدد الجابرات الصالحات البالغة مع هذه الطرق القاصرة المتكثرة القائمة مقام صالح واحد حد الكثرة في الصوالح على مافهمه السخاوى من كلامر النووى وغيرة الواقع فيه لفظ الكثرة مع نزاع لنا فيه مؤيد بكلامر شيخ الاسلام في النزهة والنخبة المكتفيتين

کارآمد ہوسکتی ہے جیسا کہ عام علاء کے کلام سے حاصل ہے اور یہی موقف دلیل و قواعد سے مطابقت رکھتا ہے، مگر شخ الاسلام سے ایک روایت میں اور امام سخاوی کی طرح ان کے پیروکار حضرات کے ہاں یہ قشم فضائل میں معتبر نہیں ہے تاو قتیکہ اس کے کمزور طرق کثیر نہ ہوں اور یہ طرق کثیر ہوں توان سب کے مجموعہ کو وہ ایک طریقہ صالحہ کے مساوی قرار دیے کر فضائل میں قابلِ عمل قرار دیے ہیں، تاہم اس قسم کی ضعیف حدیث کو احکام کے لئے جت قرار نہیں دیا جاسکتا اور نہ ہی یہ درجہ "حسن لغیرہ" کو پاسکتی ہے۔ ہاں اگر ان متعدد طرق کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے صالح طریق سے متعدد طرق اور بات ہے، کیونکہ کمزور اس کی کمزوری زائل ہوجائے تو اور بات ہے، کیونکہ کمزور متعدد طرق اور ایک صالح طریق کے میاتی صالح طریق کی بنا پر وہ حدیث دو این

عــه: حيث قال متى توبع السيئ الحفظ بمعتبر كان يكون فوقه اومثله لادونه وكذا المختلط الذى لايتمييز والمستور والاسناد المرسل وكذا المدلس اذا لم يعرف المحذوف مند صار حديثهم حسنًا لالذاته بل وصفه بذلك بأعتبار المجبوع لان كل واحد منهم (اك مين ذكر من السيئ الحفظ والمختلط الخ) بأحتمال كون روايته صوابًا اوغير صواب على حد سواء فأذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لاحدهم رجح احد الجانبين من الاحتمالين المذكورين دول ذلك على ان الحديث محفوظ

ان کے الفاظ یہ ہیں: جب راوی سوءِ حفظ کا متابع معتبر راوی بن جائے جو اس سے اوپر ہو یا اس کی مثل اس سے کم نہ ہو اور اس طرح وہ مختلط جو امتیاز نہیں کرتا، مستور، اسناد مرسل اور اسی طرح مدلس جبکہ محذوف منہ کو نہ پہچانتا ہو تو ان کی حدیث حسن ہوجائے گی ہاں لذاتہ نہیں بلکہ باعتبار المجموع ہوگی کیونکہ مرایک ان میں سے (یعنی سوءِ حفظ اور مختلط جن کاذکر ہوا الخی) برابر احتمال رکھتا ہے کہ اس کی حدیث صحیح ہو یا غیر صحیح، پس جب معتبر راویوں میں سے کسی ایک کے موافق روایت آ جائے تو مذکورہ دونوں احتمالوں میں سے ایک کو ترجیح حاصل ہوجائے گی اور دانی آگے سخہ یہ)

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

حدیثوں کی طرح بن جاتی جو آپس میں مل کر تقویت کا باعث بن جاتی ہیں اور وہ ضعیف حدیث "حسن لغیرہ" کے مرتبہ کو پہنچ کر احکام میں حجّت بن جاتی ہے، اب یہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے کہ صرف اسی قدر سے مقبول ہے جیسا کہ مصنف یعنی علامہ عراقی کے کلام سے عیاں ہے یا بشر طیکہ بمع متعدد صالح طرق جن کی بناپر کمزوری زائل ہوسکے ان متعدد صالح وجوہ اور کمزور طرق، جو ایک صالح طریق کے مساوی بیں، مل کر کثرت طرق صالح بن جاتے ہیں جیسا کہ امام سخاوی نے امام نووی وغیرہ کے کلام سے سمجھا جن میں لفظِ کشرت استعال ہُوا ہے، باوجود یکہ جمار ااس میں اختلاف ہے جو کہ شخ الاسلام کے اس کلام سے مؤید ہے

بوحاة الجابر مع جواز ان تكون الكثرة في كلام النووى بمعنى مطلق التعاد،وهو الاوفق بما رأينا من صنيعهم في غير مقام والضعيف بالضعف اليسير اعنى مألم ينزله عن محل الاعتبار يعمل به في الفضائل وحاه،وان لم ينجبر فأن انجبر ولوبواحل صار حسنا لغيره، واحتج به في الاحكام على تفصيل وصفنالك في الجابر،فهذه هي انواع الضعيف،اما الذي لانقص فيه عن درجة الصحيح الا القصور في ضبط الراوى غير بالغ الى درجة الغفلة فهو الحسن لذاته المحتج به وحاة حقى في

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

فارتقى من درجة التوقف الى درجة القبول والله اعلم الهوا نظر كيف اجتزئ فى المتن بتوحيد معتبر وفى الشرح بأفراد رواية وحكم بألارتقاء الى درجة القبول وما المرادبه ههنا الاالقبول فى الاحكام فأنه جعل الضعيف صالحاً للاعتبار من الرد ومع انه مقبول فى الفضائل بألاجماع ويظهرلى ان الوجه معهما اعنى العراقي وشيخ الاسلام لمابين فى النزهة من الدليل لهما منقولا مما علقته على فتح المغيث ١٢ منه رضى الله تعالى عنه (م)

یہ بات دلالت کرتی ہے کہ یہ حدیث محفوظ ہے اور درجہ توقف سے درجہ قبول پر فائز ہو گئ ہے اھو الله اعلمہ، ذراغور کرومتن میں محض ایک معتبر کے ساتھ اور شرح میں کئ افراد کے ساتھ موافقت روایت پر اکتفا کیے کیا اور اسے قبول کا درجہ دیا ہے اور یہاں قبول سے مراداحکام میں قبولیت مراد ہے کیونکہ انہوں نے حدیث ضعیف کو صالح للاعتبار والرد کہا ہے کیونکہ حدیث ضعیف فضائل میں تو بالاجماع مقبول ہے، خواہ اس کے ساتھ کوئی دوسری روایت نہ ہواور میرے لئے یہ ظاہر ہوا کہ وجہ ان دونوں عراقی اور شخ الاسلام کے ساتھ ہے، اس بنا پر جو نزمۃ میں ان دونوں کی دلیل بیان کی گئ ہے یہ فنج المغیث پر میری تعلیق سے منقول ہے کا منہ رضی الله تعالی عنہ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح ننجة الفكر بحث سوء الحفظ مطبوعه مطبع عليمي اندرون لو باريكيث لا مورص ٢٨

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

جو انهول نے "النزية "اور "الننجة "ميں كيا دونوں كتابوں ميں الک حابر (کمزوری کوزاکل کرنے والاامر)کابیان ہے (نیزانی تائید میں ہم بوں بھی کہہ سکتے ہیں) کہ امام نووی کے کلام میں لفظ کثرت سے مطلق تعدّ دیے اور یہی احتمال ان کی عادت کے زیادہ قریب ہے جیسا کہ ہم نے متعدد جگہ بہ استعال یا ما ہے اور ضعیف کی الی قتم جس میں معمولی ضعف ہو یعنی جس سے حداعتبار ساقط نہ ہو یہ فضائل میں تنہا معتبر ہےخواہ کوئی مؤید بھی نہ ہو،اوراگر کوئی ایک ایبامؤیدیا ہا جائے جو اس کے ضعف کوزائل کردے تو یہ " حسن لغیرہ" بن جاتی ہے اوراس کو احکام میں ججت قرار دیا جائے گا جس کی تفصیل ہم نے کمزوری کو زائل کرنے والے امور میں بیان کر دی ہے۔ بیہ تمام ضعیف کی انواع ہیں۔اگر صحیح حدیث کے نثر الط میں ماسوائے ضط راوی کی کمزوری کے اور کوئی کمزوری نه ہوتو په حدیث " حسن لذاته " ہو گی بشر طیکه ضبط راوی کی په كمزورى غفلت كے در چه تك نه چېنچتی ہو، تو په "حسن لذاته " واحد حدیث بھی احکام کے لئے ججت ہوسکتی ہے اگر حسن لذاتہ کے ساتھ اس کی ہم مثل ایک اور بھی مل حائے تو یہ حدیث "صحیح لغمرہ" بن حاتی ہے اور اگراس سے کم درجہ کی کوئی مؤہداس سے مل جائے تو" صحیح لغم ہ"نہ ینے گی تاو قتیکہ اس سے کم درجہ کی متعدد روایات جمع نہ ہو جائیں میری

الاحكام،وهذا اذاكان معه مثله ولوواحدا صار صحيحاً لغيرة اودونه ممايليد فلاالا بكثرة انتهى ماكتبت بتخليص

یہ چند جملے لوج ول پر نقش کر لینے کے بیں کہ بعونہ تعالی اس تحریر نفیس کے ساتھ شاید اور جگہ نہ ملیں، وبالله التوفیق وله الحمد، الحمد، الحمد، الله القادر القوی علم ماعلم وصلی الله تعالی علی ناصر الضعیف واله وسلم، قبول ضعیف فی فضائل الاعمال کا مسلہ جلیلہ ابتدائ موہ فقیر میں صرف دو افادہ مخضر میں تین صفحہ کے مقدار تھااب کو ماہ مبارک رکتے الاول ۱۳۳۳ھ میں رسالہ بعونہ تعالیٰ بمبئی میں چھپنا شروع ہو گیاا ثنائے تبییض میں بارگاہِ مفیض علوم و نغم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے بحمہ الله تعالیٰ نفائس جلیلہ کااضافہ ہواافادہ شانز دہم سے یہاں تک آٹھ افاداتِ نافعہ اسی مسلہ کی چقیق میں القاہُوئے قلم روکتے روکتے استفادراتی اللہ ہوئے، امید کی جاتی ہوا دہ شازدہ علی حدارسالہ ہے کہ اس مسلہ کی ایس تحیل جلیل و تفصیل جزیل اس تحریر کے سوا کہیں نہ ملے، مناسب ہے کہ بیافادے اس مسلہ خاص میں جدارسالہ قرار دے جائیں اور بلحاظ تاریخ سے الهاد الکاف فی حکم الضعاف (۱۳۳۳ھ) (ضعیف حدیثوں کے حکم میں کافی ہدایت۔ ت) لقب پائیں و بالله التوفیق و له المهنة علی مازرق من نعم تحقیق ماکناً لعشر معشاار عشرها نلیق والصلاة والسلام علی الحبیب الکرید واله وصحبه هداة

لكھى بُو ئى تعلق ختم بُو ئى، ملحصًا۔ (ت)

عه : منقوص محلّی بالام سے بھی حذف یا فصے کلام میں شالع وذالع ہے یوم التلاق،یوم التناد الکبیر المتعال الی غیر ذلک امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے الکاف الشاف فی تنخر بیج احادیث الکشاف ۱۲منه (م)

Page 541 of 696

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

الطريق أمين\_

افادہ بست "" وجہارم: (حدیث کا کتب طبقہ رابعہ سے ہونا خواہی نخواہی مسترم مطلق ضعف ہی نہیں چہ جائے ضعف شدید) وبالله استعین کسی حدیث کا کتب طبقہ رابعہ سے ہونا موضوعیت بالائے طاق، ضعف شدید در کنار مطلق ضعف کو بھی مسترم نہیں اُن میں حسن، صحح، صالح، ضعیف، باطل مرفتم کی حدیثیں ہیں، ہاں بوجہ اختلاط وعدم بیان کہ عادت جمہور محد ثین ہے مرحدیث میں احتال ضعف قدیم لہذا غیر ناقد کو بے مطالعہ کلماتِ ناقدین اُن سے عقائد واحکام میں احتجاج نہیں پنچتا، قولِ شاہ عبدالعزیز صاحب ایں احادیث قابلِ اعتاد نہیں عقیدہ یا عملے باتہا تمسک کردہ شود اربہ احادیث قابلِ اعتاد نہیں سب واہی ساقط ہیں یا موضوع وباطل اور اصلاً در بارہ فضائل بھی ایراد واستناد کے ناقابل کوئی ادئی ذی فہم و تمیز بھی ایساد عانہ کرے گانہ کہ شاہ صاحب سافاضل، ہاں متعلمان طائفہ وہا بیہ اپنی جہالتیں جس کے سرچاہیں دھریں۔

الاً گاخود شاہ صاحب اثباتِ عقیدہ وعمل کا انکار فرمارہ ہیں اور وہ فضائل اعمال میں تمسک کے منافی نہیں، ہم افادہ ۲۲ میں روشن کر آئے کہ در بارہ فضائل کسی حدیث ضعیف سے استناد کسی عقیدہ یا عمل کا اثبات نہیں، تواس بات کو ہمارے مسلہ سے کیا تعلق!

**ثانيا** تصانيف خطيب وابونعيم بھى طبقه رابعه ميں ہيں اور شاہ صاحب بُستان المحد ثين ميں امام ابونعيم كى نسبت فرماتے ہيں :

ان کی تصانیف میں سے حلیۃ الاولیا ایسے نوادرات میں سے ہے جس کی مثل اسلام میں آج تک کوئی کتاب تصنیف نہ ہوئی (ت)

از نوادر ئتب او کتاب حلیة الاولیاست که نظیر آل دراسلام تصنیف نشده <sup>2</sup>۔

اُسی میں ہے:

کتاب اقتضاء العلم والعمل از تصانیف خطیب است بسیار خوب خطیب بغدادی کی کتب میں اقتضاء العلم والعمل اپنے فن میں کتابے است دربار خود 3۔ کتابے است دربار خود 3۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عجاله نافعه فصل اول بحث طبقه رابعه مطبع نور محمد كارخانه تجارت كرا يجى ص ٥

<sup>2</sup> بُستان المحد ثين مع اردوتر جمه متخرج على صحيح مسلم لا بي نعيم مطبوعه الحيجام سعيد كمپنى كرا چي ص ١١٥ 3 أيون المريثير معن ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ م قتن العلم العمل للنا مرط من يح المريب كمبنر كراج ١٥٥٠

<sup>3</sup> بُستان المحد ثين مع اردوتر جمه كتاب اقتضاء العلم والعمل للخطيب مطبوعه التي ايم سعيد فمپنى كرا چى ١٦٩

جلدينجم فتاؤىرضويّه

أسى ميں تصانف امام خطيب كولكھا:

فائدہ بخش تصنیفیں کہ فن حدیث میں محدثین کے بضاعت ومحل تمسک ہیں۔

التصانيف المفيدة التي هي بضاعة المحدثين وعروتهم في فهم أ-

پھر امام حافظ ابوطامر سلفی ہے اُن تصانیف کی مدح جلیل نقل کی، سبحان الله کہاں شاہ صاحب کا بیر محسن اعتقاد اور کہاں اُن کے کلام کی وہ بیہودہ مراد کہ وہ کتب سراسر مہمل و نا قابل استناد۔

**ثاثاً** جناب شاہ صاحب مرحوم کے والد شاہ ولی الله صاحب که حجة الله البالغه میں اس تقریر طبقات کے موجود اُسی حجة بالغه میں اسى طبقه رابعه كي نسبت لكھتے ہيں :

لعنياس طيقه كي احاديث ميں صالح تروہ حديثيں ہيں جن ميں ضعیف قلیل قابل تخل ہو۔ اصلح هنه الطبعة مأكان ضعيفا محتبلا 2

ظاہر ہے کہ ضعیف محتمل ادنی انجبار سے خود احکام میں حجت ہو جاتی ہے اور فضائل میں تو بالا جماع تنہا ہی مقبول و**کافی** ہے پھریہ حکم بھی بلحاظ انفراد ہو گاور نہان میں بہت احادیث منجبرہ حسان ملیں گی اور عندالتحقیق پیہ بھی باعتبار غالب ہے، ورنہ فی الواقع ان میں صحاح، حسان سب کچھ ہیں کہاستسمع بعونه تعالی (جیسے که تُو عنقریب سُنے گا۔ت) رابعًا يهي شاه صاحب قرة العينين عن في تفضيل الشيخين مين الحقة بن:

چوں نوبت علم حدیث بطبقہ دیلمی وخطیب وابن عسا کر رسید 📗 جب علم حدیث دیلمی، خطیب اور ابن عسا کر کے طبقہ تک پہنچا لوانہوں نے دیکھا کہ مقترمین علاء نے ایسی احادیث جو صحیح اور حسن تھیں کو محفوظ کر دیا ہے الہٰ ذاانہوں نے ایسی احادیث جمع کیں جو ضعیفہ ومقلوبہ تھیں جنہیں اسلاف نے عداترک کیا تھا ان کے جمع کرنے سے غرض یہ تھی کہ حفاظ محد ثین ان میں

اس عزیزاں دیدند کہ احادیث صحاح وحسان رامتقد مین مضبوط کردہ اندیس ماکل شدند بجمع اجادیث ضعفہ ومقلوبہ کہ سلف آنرادیده ودانسته گزاشته بودند وغرض ایثال ازیں جمع آں بود كه بعد جمع حفاظ محدثين درال احاديث تامل كنند وموضوعات را

دوسری فصل کی قتم دوم کا تبین کے شبہات سے متعلق ہے اس کے تحت اس کابیان ہے (ت) عهه: قتم دوم از فصل دوم در شبهات وار قان ۱۲منه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بستان المحديثين مع أر دوتر جمه تاريخ بغداد للخطب مطبوعه الحجايم سعيد كمپني كراچي ص ١٨٨

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حجة الله البانعة باب طبقه كتب حديث، الطبعة الرابعه مطبوعه المكتبة السّلفيه لا مورا/ ١٣٥

تاؤىرضويّه جلد پنجم

موضوعات کو حسن لغیرہ سے ممتاز کردیں گے جیسا کہ اصحابِ
مسانید نے تمام طرقِ حدیث کو جمع کیا تاکہ حفاظِ حدیث صححہ
حسن اور ضعیف کو ایک دوسرے سے ممتاز کردیں دونوں فریقوں
کو الله تعالیٰ نے توفیق اور کامیابی عطافر مائی، بخاری، مسلم، ترمذی
اور حاکم احادیث میں امتیاز کرتے ہوئے ان پر صحیح، حسن ہونے کا
حکم لگایا اور متاخرین نے خطیب اور ان کے طقہ کے لوگوں کی
احادیث میں تصرف کیا وحکم لگایا، ابن جوزی نے موضوعات کو
الگ کیا، امام سخاوی نے مقاصد حسنہ میں حسن لغیرہ کو ضعیف اور
مئر سے ممتاز کیا۔خطیب اور ان کے طبقہ کے لوگوں نے اپنی کتب
منکر سے ممتاز کیا۔خطیب اور ان کے طبقہ کے لوگوں نے اپنی کتب
کے مقدمات میں ان مقاصد کی تصر ت کی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام
کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمت کی طرف سے جزائے
خیر عطافر مائے اصلہ منتقطا۔ (ت)

از حمان تغیر با ممتاز نمایند چنانکه اصحاب مسانید طرق احادیث جمع کروند که حفاظ صحاح و حمان و ضعیف از یکد گر ممتاز سازند ظن مر دوفریق راخدا تعالی محقق ساخت بخاری و مسلم و ترمذی و حاکم تمییز احادیث و حکم بصحت و حسن و متاخران در احادیث خطیب و طبقه او تصرف نمودند ابن جوزی موضوعات را مجر د ساخت و سخاوی و رمقاصد حسنه حمان تغیر با از ضعاف و مناکیر ممیز نمود خطیب و طبقه او در مقدماتِ کتب خود باین مقاصد تصر تح نموده اند جزاهم الله تعالی عن امة النبی صلی الله تعالی علیه و سلم خیرا اله ملتقطاً

دیکھو کیسی صریح تصریح ہے کہ کتب طبقہ رابعہ میں نہ صرف ضعیف محتمل بلکہ حسان بھی موجود ہیں اگر چہ لغیر ہا کہ وہ بھی بلاشُبہہ خوداحکام میں حبّت نہ کہ فضائل۔

خامسًا انہیں شاہ صاحب نے اس حجۃ میں سنن ابی داؤد وترمذی ونسائی کو طبقہ ثانیہ اور مصنف عبدالرزاق وابو بکر بن ابی شیبہ و تصانیف ابی داؤد طیالسی و بیہق وطبرانی کو طبقہ ثالثہ اور کتب ابو نعیم کو طبقہ رابعہ میں سنا،امام جلیل جلال سیوطی خطبہ جمع الجوامع میں فرماتے ہیں:

میں نے حوالہ جات کے لئے یہ رموز وضع کیے ہیں، خ سے بخاری، م سے مسلم، حب سے ابن حبان، ک سے متدرک حاکم، ض سے مخارہ الضیاء، ان پانچوں کتب میں صحیح احادیث ہیں ماسوائے حاکم کے جن پر اعتراض کیا گیا ہے اس پر توجہ رکھ، دسے ابوداؤد جس پر وہ خاموش رہیں وہ صالح ہے اور جس کا ضعف (باقی برصفحہ آئندہ) رمزت للبخارى خ ولبسلم مر ولابن حبان حب و للحاكم فى البستدرك ف وللضياء فى المختارة ض وجميع مافى هذه الكتب الخبسة صحيح سوى مافى المستدرك من المتعقب فائبه عليه، ورمزت لابى داؤد د فماسكت عليه فهو صالح ومابين ضعفه

وہ اصل کتاب جس پر میں نے واقفیت (باقی بر صفحہ آئندہ)

عـه: في الاصل الذي وقفت عليه بين

1 قرة العينيين في تفضيل الشيخين فتم دوم از شبهات الخ مطبوعه المكتبة التلفيه لا مهور ص ٢٨٢

www.pegameislam.weebly.com

فتاؤىرضويّه

انہوں نے بیان کیا ہے میں نے اسے نقل کردیا ہے،ت سے ترمذی میں ان کا حدیث پر تبصرہ بھی نقل کروں گاہن سے نسائی، د سے ابن ماحہ، ط سے ابود اؤد طبالسی، حم سے احمہ، عب سے عبدالرزاق،ش سے ابن الی شیبہ ع سے ابویعلی،طب سے طبرانی کی مجم کبیر ،طس سے معجم اوسط،طص سے معجم صغیر،حل سے حلیہ ابونعیم،ق سے سنن بیہق،هب سے شعب الإيمان للببيه في مراد هوگا،ان تمام كت ميں احاديث صحیح بھی ہیں حسن اور ضعیف بھی اور میں اکثر طور پر ان کے بارے میں نشان دہی بھی کروں گااھ مختصراً۔ (ت)

لقلته عنه، وللترمذي ت وانقل كلامه على الحديث وللنسائي ن ولابن ماجة 8 ولاني داؤد الطيالسي ط ولاحمد حمر ولعبدالرزاق عب ولابن ابي شيبة ش ولابي يعلى ع وللطبراني في الكبيرطب والاوسططس وفي الصغيرطص ولابي نعيم في الحلية حل وللبهيقي ق وله في شعب الإيبان هد وهذه فيها الصحيح والحسن والضعيف فأبينه غالباً اهمختصراب

د پھو امام خاتم الحقاظ نے ان طبقات ثانیہ و ثالثہ ورابعہ سب کو ایک ہی مشق میں گنا اور سب پریہی حکم فرمایا کہ ان میں تصحیح، حسن، ضعیف سب کچھ ہے۔

**سادسًا** خود جناب شاہ صاحب کی تصانیف تفسیر عزیزی و تحفہ اثنا عشریہ وغیر ہمامیں جابجااحادیث طبقہ رابعہ سے بلکہ اُن سے بھی اُتر کر استناد موجود، اب یا توشاہ صاحب معاذالله خود کلام اینانه سمجھتے یا یہ سفیا ناحق تح یف معنوی کرکے احادیث طبقه رابعه کو مهمل ومعطل تشهرانااُن کے سرکیے دیتے ہیں، تمثیلاً چند نقول حاضر، عزیزی آخر تفسیر فاتحہ میں ہے:

(بقيه حاشيه صفحه گزشته)

حاصل کی ہے اس میں لفظ فمااور علیہ کے در میان ایک کلمہ ہے جو (ت)

لفظی فماوعلیه کلمة لم تبین فی الکتابة فكتبت كتابت میں واضح نہیں تومیں نے اس كی جگه لفظ سكت لكه دیا ہے مكانها لفظة سكت اذهو المراد واذكان لابدمن اور يونكه است آغاه كرنا ضروري تفاتوميس نے آگاه كرد با، ١٢منه التنبيه نبهت عليه ١٢منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الاحاديث بحواله جمع الجوامع خطبه كتاب، دارالفكر بيروت ا /١٨، ١٩

تاؤى رضوته حلدينجم

ابونعیم اور دیلی نے حضرت ابودر دار رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جہاں قرآن کی دوسری سورة کافی نه ہو وہاں فاتحہ کافی ہے الحدیث (ت)

ابو نعیم ودیلمی از ابو الدر دا<sub>ء</sub> روایت کرده اند که آنخضرت صلی الله تعالی علیه و سلم فر موده که فاتحه الکتاب کفایت می کنداز انچه بیچ چیز از، قرآن کفایت نمی کنند <sup>1</sup>الحدیث۔

تغلبی نے شعبی سے روایت کیا کہ ایک آدمی نے شعبی کے پاس آکر شکایت کی کہ مجھے درد گردہ ہے، انہوں نے فرمایا تو اساس القرآن پڑھ کر جائے در دیر دم کر، اس نے عرض کیا کہ اساس القرآن کہا ہے؟ فرمایا سورۃ الفاتحہ۔(ت)

نغلبی از شعبی روایت کرده است که شخصے نزد او آمد و شکایت درد گرده کرده شعبی باوگفت که ترالازم است که اساس القرآن بخوانی وبر جائے درد دم کنی اوگفت که اساس القرآن چیست شعبی گفت فاتحة الکتاب 2\_

عزیزی سورہ بقرہ ذکر بعض خواص سوروآ یات میں ہے:

ابن نجار نے اپنی تاریخ میں محمد بن سیرین سے روایت

ابن النجار در تاریخ خود از محمه بن سیرین روایت کرده

اور اس میں بعض روایات کے دار قطنی یا طبرانی یا وکیج کے ساتھ اقتران سے مخالف کو سود مند نہیں کیونکہ اس طرح سے یہ معنی پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ اساد سے طبقہ ثالثہ سے مقرون ہیں اور اسی طرح یہ ثابت ہے کہ طبقہ رابعہ کی تمام احادیث درجہ اعتبار سے ساقط نہیں پھر احتمال مذکور دیگر روایات کے ملاحظہ سے کہ جو صرف طبقہ رابعہ سے ہیں یہ بھی زعم مخالف کوزیادہ زائل کرنے والا ہے، مخالف کا جو بھی زعم ہو، اسے اچھی طرح سمجھو ۱۲ منہ والا ہے، مخالف کا جو بھی زعم ہو، اسے اچھی طرح سمجھو ۱۲ منہ

عه : ودری بعض روایات اقتران دار قطنی یا طبرانی یا و کیج مخالف راسود ند بد زیرا که ازی چنانکه احتال این معنی رونمایند که اساد باینها مقرون بطبقه خالثه است جمچنان این امر برمنصه ثبوت نشیند که جمه احادیث طبقه رابعه ساقط از درجه اعتبار نیست بازاحتمال مذکور بملاحظه روایات دیگر که تنهااز طبقه رابعه ست ازل باشد زعم مخالف را تیج کن باشد فاقهم ۱۲منه رضی الله تعالی عنه (م)

Page 546 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تفسير عزيزي سورة الفاتحة فضائل اين سورة الخ مطبوعه لال كنوان دبلي ص ٥٩

<sup>2</sup> تفيير عزيزي آخر سوره فاتحه شيطان را جهار مار در عمر خو د نوحه الخ مطبوعه لال كنوال دبلي ص ٥٩

تاؤىرضويّه جلد پنجم

کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں نے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی علیه رضی الله تعالی علیه علیہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو تینتیں ۱۳۳ یات پڑھے کا الحدیث احد کا الحدیث احد مخضرا۔ (ت)

كه حدیثی از عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما شنیده بودم كه آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم فر موده اندم كه درشب سی وسه آیت بخواند او را در آل شب درنده و دُزدے ایذا نر ساند الحدیث اه مخضراً <sup>1</sup>۔

#### اسی عدامیں ہے:

ابن جریر نے مجاہد سے روایت کیا کہ حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے ان نصال ی کے بارے میں سوال کیا الحدیث (ت)

روى على ابن جرير عن مجاهد قال سأل سليمان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن اولئك النصارى الحديث 2\_

# عزیزی آخر والیل میں ہے:

حافظ خطیب بغدادی حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضور علیه الصلوة والسلام کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گاکہ میرے بعداس سے بہتر

حافظ خطیب بغدادی از جابر رضی الله تعالی عنه روایت می کند که روزے بخدمت آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم حاضر بودیم ارشاد فر مودند که حالا شخصے می آید که حق تعالی بعد از من کسے رابہتر از ویدا نکر دواست

ان الذين امنوا والذين هادواواللطري المنر (ت)

شاہ صاحب نے عجالہ نافعہ میں جہاں چار طبقات کاذکر کیا ہے وہاں تفیر ابن جریر کو بھی چوتے طبقے میں شارکیا ہے جیسا کہ السیف المہلول علی من انکو اثو قدم الرسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم میں اس کوذکر کیا ہے ۲ امنہ (ت)

عده : زير آير إنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوْا وَالنَّطُوى اللهُ ا

عــه ٢: شاه صاحب در عجاله نافعه جائيكه ذكر طبقات اربعه كرده است تفير ابن جرير رااز جميل طبقه رابعه شمرده است كهاذكر 8 في السيف المسلول على من انكر اثر قدم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ١٢منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تفسير عزيزى سورةالبقرة خواص و فضائل سورة فاتحه وسى وسه آيت الخ مطبوعه لال كنوال دېلى ص ٩٩٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تفییر عزیزی سورةالبقرة زیرآیت ان الذین امنواوالذین هاد واوالنصاری مطبوعه لال کنوال د ہلی ص۲۷۱

تاؤىرضويّه جلد پنجم

شخص الله تعالی نے پیدا نہیں فرمایا اس کی شفاعت روزِ قیامت الله تعالی کے پیغیبروں کی شفاعت کی طرح ہو گی۔ حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ تشریف لائے۔(ت) وشفاًعت اُوروزِ قیامت مثل شفاعتِ بینمبران باشد جابر گوید که ملے نه گزشته بود که حضرت ابو بکر تشریف آور دند <sup>1</sup>

# تحفہ (اثناعشریہ) میں ہے:

شیعہ اور سُنّی دونول کے ہال روایاتِ صحیحہ میں ثابت ہے کہ یہ معالمہ حضرت ابو بحر پر نہایت شاق گزرا، لہذاآ پ سیدہ فاطمہ رضی الله تعالیٰ عنہا کے گھرکے دروازے پر حاضر ہُوۓ اور امیر المو منین حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہ ان سے راضی ہوجائے، روایاتِ اہلسنّت مدارج الله تعالیٰ عنہا ان سے راضی ہوجائے، روایاتِ اہلسنّت مدارج النبوۃ، الوفاء، بیبق اور شروح مشکوۃ میں موجود ہیں بلکہ شرح مشکوۃ میں شخ عبدالحق رحمہ الله نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر اس واقعہ میں شخ عبدالحق رحمہ الله نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر اس واقعہ اور معذرت کی اور سیدہ فاطمہ رضی الله تعالیٰ عنہا ان سے راضی ہو گئے اور معذرت کی اور سیدہ فاطمہ رضی الله تعالیٰ عنہا ان سے راضی الخطاب میں بروایت بیہقی، شعبی بھی یہ بی واقعہ منقول ہے اور این اسمان نے الموافقۃ میں اوزاعی سے روایت کیا کہ حضرت ابو بکر رضی الله تعالیٰ عنہ گری کے وقت سیدہ فاطمہ رضی الله تعالیٰ عنہ گری کے وقت سیدہ فاطمہ رضی الله تعالیٰ عنہ گری کے وقت سیدہ فاطمہ رضی الله تعالیٰ عنہا کے گھرآئے الخے۔ (ت)

در روایات شیعه وسُنی صحیح و ثابت است که این امر خیلے بر ابو بحر رضی الله تعالی عنه شاق آمد وخودر ابر در سرائے زمرا رضی الله تعالی عنه ما حاضر آور د و امیر المومنین علی رضی الله تعالی تعالی عنه را شفیع خود ساخت تا آنکه حضرت زمرار ضی الله تعالی عنه را شفیع خود ساخت تا آنکه حضرت زمرار ضی الله تعالی عنه از و خوشنو د شد اما روایات المسنت پس در مدارج النبوة وکتاب الوفا و بیهی و شروح مشکوه موجود است بلکه در شرح مشکوة شخ عبد الحق نوشة است که ابو بحر صدیق بعد ازی قصه بخانه فاطمه رفت و در گرمی آفتاب بفدر با باستاد عذر خواهی کرد و حضرت زمرا از و راضی شدو در ریاض النفرة نیزایس قصه به تفصیل مذکورست و در صل الحظاب بروایت بیهی از شعبی نیز میس قصه مروی ست و ابن السمان در کتاب المواقة از اوزا می روایت کرده که گفت بیرون آمد ابو بحر رضی الله تعالی عنه بر در فاطمه رضی الله تعالی عنه بر در وزگرم مالخ

ملعون لو گول کے ان اعتراضات میں سے تیر هویں طعن میں ہے جو اُنہوں نے افضل الصدیقین حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالیٰ عنه پر کیے ہیں ۱۲منہ (ت)

عه: درطعن سيزدم ازمطاعن ملاعنه بر حضرت افضل الصديقين رضى الله تعالى عنه ١٢ منه (م)

Page 548 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تفسير عزيزي آخر سورة اليل ياره عم مطبوعه لال كؤال دبلي ص ٢٠٠٣

<sup>2</sup> تخفه اثنا عشرية طعن سيز د بهم از مطاعن ابو بحر رضى الله تعالى عنه مطبوعه تسهيل اكيدً مى لا ہور ص ٢٧٨

**سابعًا** طر فیہ تر یہ کیر شاہ صاحب نے تصانیف حاکم کو بھی طبقہ رابعہ میں گنا حالانکیہ بلاشُیہ متندرک حاکم کی اکثر احادیث اعلیٰ درجہ کی صحاح وحسان میں بلکہ اُس میں صد ہاحدیثیں برشر ط بخاری ومسلم صحیح ہیں قطع نظر اس کہ تصانیف شاہ صاحب میں کت حاکم سے کتنے اساد ہیں اور بڑے شاہ صاحب کی ازالۃ الخفاء وقرۃ العینین تو مشدرک سے تو وہ تودہ احادیث نہ صرف فضائل بلکہ خود احکام میں مذکور کہالا یخفی علی مین طالعهها (جیسے که اس پر مخفی نہیں جس نے ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ت) لطیف ترید ہے کہ خود ہی بستان المحدثین میں امام الثان ابوعبدالله ذہبی سے نقل فرماتے ہیں:

بزر گوں (بخاری ومسلم) ماان میں سے کسی ایک کے شرائط یر ہیں بلکہ ظن غالب یہ ہے کہ تقریبًا نصف کتاب اس قبیل سے ہے اور تقریبًا اس کا چوتھائی ایسا ہے کہ بظاہر ان کی اسناد صحیح میں لیکن ان دو (بخاری ومسلم) کی شرائط پر نہیں اور باقی چوتھائی واہبات اور منا کیر بلکہ بعض موضوعات بھی ہیں اس لئے میں نے اس کے خلاصہ جو کہ تلخیص ذہبی سے مشہور ہے، میں اس بارے میں خبر دار کیا ہے، انتلی (ت)

انصاف آنست که درمتندرک قدرے بسار شرط اس مردو | انصاف یہ ہے که متدرک میں اکثر احادیث ان دونوں بزرگ بافتہ میشود بابشر ط کے از زینها بلکہ ظن غالب آنست که بقدر نصف کتاب ازیں قبیل باشد ، وبقدر ربع کتاب از آں جنس است که بظا**بر <sup>عنه</sup> اسناد او صحیح ست لیکن بشرط ای**ں م دونیست وبقدر ربع ماقی واهبات ومناکیر بلکه بعضے موضوعات نیز ہست چنانچہ من دراخصار آں کتاب کہ مشہور بتلخیص ذہبی است خبر دار کر دہ ام <sup>1</sup> انتھی۔

لفظ" بيظاهير "وه جوامام خاتم الحفاظ نے تدریب میں امام ذہبی سے نقل کیا ہے اس میں نہیں ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اس میں بہت سی احادیث سینخین کی شر الطایر ہیں اور بہت سی ان دونوں میں سے کسی ایک کی شرط پر ہیں،شاید اس کا مجموعہ تقریبًا آ دھی کتاب ہو اور اس میں چوتھائی الیی احادیث ہیں جن کی سند صحیح ہے، بعض الیی ہیں جن میں کوئی شہی یا علت ہے اور جو بقیہ چوتھائی ہے وہ مناكير ماواهبات بين جو صحيح نهين،اور بعض اس مين موضوع بھي ہں ۱امنہ (ت)

عه: لفظ بظام درآنچه امام خاتم الحفاظ درتدريب از ذهبي آور دنيت لفظش ممين است كه فيه جيلة وافرة على شرطهماً وجبلة كثيرة على شرط احدهما العل مجبوع ذلك نحونصف الكتأب وفيه نحو الربع مماصح سنده، وفيه بعض الشيئ، اوله علة ومابقي وهونحو الربع فهو مناكير اوواهيات لايصح وفي بعض ذلك موضوعات 2 المنه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بستان المحدثين مع ار دوتر جمه متدرك ميں احاديث موضوع كااندراج مطبوعه انچ ايم سعيد كمپني كرا جي ص ١١١٣ 2 تدريب الرادي عد داحاديث مسلم وتسابل الحاكم في المستدرك دارنشر الكتب الاسلاميه لا بهورار ١٠٦

تعمیمہ: ب**حی**د الله ان بانات سے واضح ہو گیا کہ اس طقہ والوں کی اجادیث متر و کہ سلف کو جمع کرنے کے معنی اسی قدر ہیں کہ جن اجادیث کے ایراد سے اُنہوں نے احتراز کیاانہوں نے درج کیں نہ یہ کہ انہوں نے جو کچھ لکھاسپ متر وک سلف ہے مجر د عدم ذکر کواس معنے پر محمول کرناکہ ناقص سمجھ کر ہالقصد ترک کیا ہے محض جہالت ورنہ افراد بخاری متر وکات مسلم ہوں اور افراد مسلم متر وکات بخاری اور م کتاب متاخر کی وہ حدیث کو تصانف سابقہ میں نہ پائی گئی تمام سلف کی متر وک مانی جائے، مصنفین میں کسی کو دعوائے استیعاب نہ تھا۔امام بخاری کوایک لاکھ احادیث صحیحہ حفظ تھیں صحیح بخاری میں کُل حیار ہزار بلکہ اس سے بھی کم ہیں کہاپینہ شیخ الاسلام فی فتح الباری شوح صحیح البخاری (جیباکہ شُخ الاسلام نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں بیان کیا ہے۔ت)

امنًا شاه صاحب اس کلام امام ذہب کو نقل کرکے فرماتے ہیں:

\_\_\_\_\_ اسی لئے محد ثین نے یہ ضابطہ مقرر کردیا ہے کہ متدرک حاکم پر ذہبی کی تلخیص دیکھنے کے بعد اعتماد کیا جائے گا۔ (ت)

ولهذا علمائے حدیث قرار دادہ اند کہ ہر متدرک جاگم اعتاد نیاید کر د مگراز دیدن تلخیص ذہبی 1\_

امام ذہبی نے کہا ہے کہ امام حاکم کی تصحیح پر کوئی کفایت نہ کرے تاو فتیکہ اس پر میری تعقبات وتلخیصات کا مطالعہ نہ کرلے،اوریہ بھی کہاہے کہ بہت سی احادیث متدرک میں شرط صحت بر موجود نہیں بلکہ بعض اس میں موضوعات بھی ہیں جس کی وجہ سے تمام متدرک معیوب ہو گئی ہے۔(ت)

زہبی گفتہ است کہ حلال نیست کسے راکہ بر تقیج حاکم غرہ شودتا وقتتكه تعقبات وتلخصات مرانه ببينر ونيز گفته است احادیث بسار در متدرک که برشرط صحت نیست بلکه بعضے از اجادیج موضوعه نیزست که تمام متدرک بآنها معیوب گشتر

ان عبارات سے ظاہر ہوا کہ وجہ بے اعتادیہی اختلاط صحیح وضعیف ہے اگر چہ اکثر <sup>عنہ صحیح</sup> ہی ہوں جیسے

عـه: اسى طرح عدم اعتبار كثرت وقلّت كي دليل واضح امام الثان كابيه ارشاد منقول تدريب ہے:

موضوع ہیں، جن روایات (باقی برصفحة آئندہ)

قال الشیخ الاسلام غالب مافی کتاب ابن الجوزی الشخ الاسلام نے کہا کہ ابن جوزی کی کتاب میں اکثر روایات موضوع والذى ينقد عليه بألنسبة الى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بستان المحدثين مع اردوتر جمه متدرك ميں احادیث موضوعه کااندراج مطبوعه انچ ايم سعيد کمپني کرا حي ص ١١٣ 2 بستان المحدثين مع اردوتر جمه متدرك ميں احاديث موضوعه كاندراج مطبوعه النجايم سعيد كمپني كراچي ص ٩٠٩

ىتاۋىرضويّە جلدپىنجم

متدرک میں تین رائع کتاب کی قدر احادیث صحیح ہیں نہ کہ سب کا ضعیف ہونا چہ جائے ضعف شدید یا بطلان محض کہ کوئی جائل بھی اس کا عاد نہ کرے گااور اس بے اعتادی کے یہی معنی اگر خود لیاقت نقدر کھتا ہوآ پر کھے ورنہ کلام ناقدین کی طرف رجوع کرے بے اس کے جمت نہ سمجھ لے۔ اب انصافاً یہ حکم نہ صرف کتب طبقہ رابعہ بلکہ ثانیا ثالثہ سب پر ہے کہ جب منشا اختلاط صحیح وضعیف ہے اور وہ سب میں قائم تو یہی حکم سب پر لازم آخر نہ دیکھا کہ ائمہ دین نے صاف صاف یہی تصریح سنن ابی داؤد وجامع ترمذی و مسند امام احمد و سنن ابن ماجہ و مصنف ابو بکر ابن ابی شیبہ و مصنف عبد الرزاق وغیر ہا سنن و مسانید کتب طبقہ ثانیہ و قالم کی نبست بھی فرمائے جس کی نقل امام الثان وعلّامہ قاری سے افادہ ۲۱ میں گزری، یو نہی امام شخ الاسلام عارف بالله نمیل فرمایا اب شاید منکر کی فہم ان نصوص ائمہ کو دیکھ کر سُنن آبی داؤد و ترمذی و نسائی وابن ماجہ کی نبست بھی یہی اعتقاد کرے گا کہ وہ بھی معاذاللہ ممل و بریار واصلاً نا قابل استناد واعتبار ہیں و لاحول و لاقو قالاً باللہ العلی العظیم ۔ بالجملہ حق محمد مارا سادو نظر وانقاد یا تحقیق نقاد پر ہے نہ فلال کتاب میں نہ ہونے فلال میں نہ ہونے پر قلم ضراعت رقم جب اس محل پر آ یا بیاض کرم و کرم قدم نے خوش فرمایا اس مقام و مرام طبقات حدیث کی تحقیق جزیل و تد قیق جمیل فقیر ذکیل غفر لہ المولی الجلیل العام کند و کئی اسلام کی بر آ یا ویک اللہ میں نہ ہونے پر قلم فراعت رقم جب اس محل پر آ یا ویک اللہ میں نہ ہونے پر قلم فراعت رقم جب اس محل پر آ یا ویک اللہ و دور کی کا مقتب کی تحقیق جزیل و تد قیق جمیل فقیر ذکیل غفر لہ المولی الجلیل

پر فائض ہو گی کہ اگریہاں ایراد کر تااطناب کلام

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

مالاينتقد قليل جداقال، وفيه من الضرران يظن ماليس بموضوع موضوعاً عكس الضرر بمستدرك الحاكم فأنه يظن ماليس بصحيح صحيحاً قال ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين فأن الكلام في تساهلهما اعدم الانتفاع بهما الالعالم بالفن لانه مامن حديث الا ويمكن ان يكون قد وقع فيه تساهل المامنه (م)

عـه: ذكرنا نصهما في رسالتنا مدارج طبقات الحديث ١٢منه (م)

پر انہوں نے تقید کی وہ ان سے بہت کم ہیں جن پر تقید نہیں کی، اور کہا کہ اس میں تکلیف وہ امریہ ہے کہ وہ غیر موضوع کو موضوع گمان کرتے ہیں یہ اس کا عکس ہے جو مشدرک حاکم کا ضرر ہے کیونکہ وہ غیر صحح کو بھی صحح گمان کرتے ہیں، کہا کہ ان دونوں میں کتابوں کی کاٹ چھانٹ ضروری ہے کیونکہ کلام ان دونوں میں تساہل کی وجہ سے ان سے نفع حاصل کرنے کو معدوم کردیتا ہے مگر اس شخص کے لئے جو اس فن کا مام ہو، کیونکہ ان کی کوئی ایسی روایت نہیں ہوئی جس میں تساہل نہ ہو اامنہ (ت) میں خیار توں کی عبارتوں کو اسٹے رسالہ مدارج طبقات الحدیث

<sup>1</sup> تدريب الرادي نقذ كتاب موضوعات ابن الجوزي دار نشرالكتب الاسلاميه لا بهورا/ ٢٧٩

میں کار کیا ہے ۱۲منہ (م)

فتاؤىرضويّه جلدپنجم

و ابعاد مرام سامن للذا اس بتوفيقه تعالى رساله منفرده ف اور بلحاظ تاريخ مدارج طبقات الحديث الله تعالى على سيدنا ومولانا الحديث الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلّم وسلم وسلّم وسل

افادہ بست "اوپنجم: (کتب موضوعات میں کسی حدیث کا ذکر مطلقاً ضعف کو بی مستزم نہیں) اقول کتابیں کہ بیان احادیث موضوعہ میں تالیف ہو کیں دو اقتم ہیں، ایک وہ جن کے مصنفین نے خاص ایراد موضوعات بی کا الترام کیا جیسے موضوعات بن الجوزی واباطیل جوز قانی و موضوعات صغانی ان کتابوں میں کسی حدیث کا ذکر بلاشہہ یہی بتائے گا کہ اس مصنف کے نزدیک موضوع ہے جب تک صراحة گنی موضوعیت نہ کردی ہوایی بی کتابوں کی نسبت سے خیال بجا ہے کہ موضوع ہے بہ نظر واقع عدم موضوعات میں کیوں ذکر کرتے پھر اس سے بھی صرف اتنابی ثابت ہوگا کہ زعم مصنف میں موضوع ہے بہ نظر واقع عدم صحت بھی ثابت نہ ہوگا نہ کہ صعف نہ کہ ستوط نہ کہ بطلان ان سب کتب میں احادیث ضعیفہ در کنار بہت احادیث حیان وصحاح بجردی ہیں اور محض بے دلیل اُن پر حکم وضع لگادیا ہے جے اٹمہ محتقین و نقاد منتحین نے بدلا کل قامرہ باطل کردیا جس کا بیان مقد مہ ابن الصلاح و تقریب المام نووی والفیہ المام عراقی و فی الغیث المام عاتم مقد مہ ابن الصلاح و تقریب المام نووی والفیہ المام عراقی و فی الغیث المام عاتم کے دور اس کا محدیث کو دور اس کا محدیث کو دور اس کا محدیث کہ موضوع کہہ دیا جن کی تفصیل ہے ہے: مند المام احمد کی چوراسی کی حدیثوں کو موضوع کہہ دیا جن کی تفصیل ہے ہے: مند المام احمد کی چوراسی کی حدیثوں کو موضوع کہہ دیا جن کی تفصیل ہے ہے: مند المام احمد کی چوراسی کا حدیثوں کو موضوع کہہ دیا جن کی تفصیل ہے ہے: مند المام احمد مصبح بخاری کا خرویہ کی دورہ میں کا بیات محاد بین خاری منزی کی سنن کی نمائی کی مسلم کی شرفی سنن کی نمائی کی نمائی کیا کہ دوم وہ جن کا محاد ہوں کہ کو کو کہ کا کھروں کا کھروں کا کہ دورہ کو کا کھروں کا کہ دورہ کی کا کھروں کا کھروں کا کہ دورہ کو کا کھروں کو کھروں کا کھروں کو کھروں کو کہ کو کو کھروں کو کھروں کو کہ کو کھروں کا کھروں کو کہ کو کھروں کو کھر

عه: الحمد لله يه عربي رساله مخضر عاله باوصف وجازت فوائد نفسيه يرمشمل اس مين:

اوَّلًا طبقات اربعه حديث مين حجة الله البالغه كا كلام نقل كيا\_

انا ایک مسلسل بیان میں اس کی وہ تقریر ادا کی جس سے کلام منتظم ہو کر بہت شبہات کا ازالہ ہو گیا۔

**ٹالٹاً** پھر بہت ابحاث را ئقہ مؤلفہ ذا ئقد ایراد کیں جن سے روشن ہو گیا کہ طبقات اربعہ کی تحدید نہ جامع نہ مانع نہ ناقد کے کام کی نہ مقلد کو نافع۔

رابعًا پنی طرف سے ایک عام وشامل تام وکامل ضابطہ وضع کیا جس سے ہر گونہ ناقد وغیر ناقد متوسط وعامی ہر قتم کے آ دمی کو حداستناد وطریق احتجاج واضح ہو گیاآ خرمیں اُسے کلماتِ علاء سے مؤید کیا اُس کے ضمن میں صحاح ستہ وغیر ہاکتب حدیث کا مرتبہ اور باہمی تفاوت اور بعض دیگر کتب صحاح کا شار اور نیزید کہ ائمہ وعلامیں کن کن کو دربارہ تصحیح احادیث تسابلی اور کہیں درباب حکم وضع تشدد یا معالمہ جرح رجال میں نعت تھابیان کیا جو کچھ دعلوی کیا ہے اُس کاروشن ثبوت دیا ہے ولٹا ہو الصد سرامنہ (م)

بتاؤىرضويّه جلد پنجم

قصدَ صرف ایراد موضوعات ۲۳ واقعیه نہیں بلکہ دوسروں کے حکم وضع کی تحقیق وتنقیح جیسے مآلی امام سیوطی یا نظر و تقید کے لئے اُن احادیث کا جمع کر دینا جن پر کسی نے حکم وضع کیا جیسے اُنہیں کا ذیل اللآلی امام ممدوح خطبہ مصنوعہ میں فرماتے ہیں :

ابن جوزی نے کتاب موضوعات میں بہت ضعیف بلکہ حسن بلکہ حسن بلکہ صحیح حدیثیں روایت کردی ہیں کہ ائمہ حفاظ نے اس پر سنبیہ فرمائی مدت سے میرے دل میں تھا کہ اُس کا خلاصہ کروں اور اُس کا حکم پر کھوں تواب میں حدیث ذکر کرکے ابن جوزی کا کلام نقل کروں گا پھر اس پر جواعتراض ہوگا بتاؤں گا۔

ابن الجوزى اكثر من اخراج الضعيف بل والحسن بل والصحيح كمانيه على ذلك الائمة الحفاظ وطال مااختلج في ضميرى انتقاؤه وانتقاده فأورد الحديث ثم اعقب بكلامه ثم انكان متعقبا بنهت عليه اله أملخصا

#### اُسی کے خاتمہ میں فرماتے ہیں:

اب کہ ہم تمام موضوعاتِ ابن الجوزی بیان کر بچکے تواب اُس پرزیاد تیں شروع کریں ان میں پچھ وہ ہیں جن کا موضوع ہونا یقینی ہے اور پچھ وہ جنہیں کسی حافظ نے موضوع کہا اور میرے نزدیک اس میں کلام ہے تو میں اُسے نظرِ غور کے لئے ذکر کروںگا۔

واذقد اتيناعلى جميع مافى كتابه فنشرع الآن فى الزيادات عليه، فمنها مايقطع بوضعه ومنها مانص حافظ على وضعه ولى فيه نظر فاذكره لينظر فيه 2-

بُر ظاہر کہ الی تصانف میں حدیث کا ہونا مصنف کے نزدیک بھی اس کی موضعیت نہ بتائے گاکہ اصل کتاب کا موضوع ہی تنہا ایراد موضوع نہیں بلکہ اگر بچھ حکم دیا یاسند متن پر کلام کیا ہے تواسے دیکھا جائے گاکہ صحت یا حسن یا ثبوت یاصلوح یاضعف یا سقط یا بطلان کیا نکاتا ہے مثلًا "لا بیصح" (بیہ صحیح نہیں۔ت) یا "لحہ یہ ثبت" (بیہ ثابت نہیں۔ت) یا سند پر جہالت یا انقطاع سے طعن کیا تو غایت درجہ ضعف معلوم ہُوا، اور اگر "رفعہ" کی قید زائد کردی تو صرف مر فوع کاضعف اور بنظر مفہوم مو توف کا ثبوت مفہوم ہُوا، وعلی بنراالقیاس اور پچھ کلام نہ کیا توامر محتاج نظر و تنقیح رہے گا کہا لا یہ خفی شوکانی کی کتاب موضوعات مسمی بہ فوائر مجموعہ بھی ای قتم ثانی کے ہے خود اُس نے خطبہ کتاب میں اس معنی کی تصر سے کا کہ میں اس کتاب میں وہ حدیثیں بھی ذکر کروں گا جنہیں موضوع کہنا ہم گر صحیح نہیں بلکہ ضعف بیں بلکہ ضعف بھی خفیف ہے بلکہ اصلاً ضعف نہیں حسن یا صحیح ہیں کہ اہل تشد دکے کلام پر تنبیہ اور اُس کے رَد کی طرف اشارہ ہوجائے، عبارت اُس کی یہ ہے:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> اللآلي المصنوعه في الاحاديث الموضوعه خطبه كتاب مطبع ادبيه مصرا/ ٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> اللآلي المصنوعه في الإحاديث الموضوعه خاتمه كتاب مطبع ادبيه مصر ٢/ ٢٥١

تاؤىرضويّه جلد پنجم

ب کبھی میں اس کتاب میں وہ احادیث ذکر کروں گا جن پر موضوع کا اطلاق درست نہیں ب لکہ وہ ضعیف ہوں گی اور بعض کے ضعف میں خفت ہو گی بلکہ بعض میں ضعف ہی نہیں ان کے ذکر کاسب یہ ہے تاکہ اس بات پر تنبیہ کی جائے کہ بعض مصنفین نے انہیں موضوع قرار دیا ہے جیسے ابن جوزی نے اپنی موضوعات میں تساہل سے کام لیا ہے۔ حتی کہ صحیح روایات کو موضوعات میں ذکر کردیا چہ جائیکہ حسن اور ضعیف، امام سیوطی نے ان کا تعاقب کیا ہے، میں نے بھی ان کے تعقبات کی طرف اشارہ کیا ہے النے (ت)

وقد اذكر مالايصح اطلاق اسم الموضوع عليه بل غاية مافيه انه ضعيف بمرة وقديكون طعيفا ضعيفا ضعفاً خفيفاً، وقديكون اعلى من ذلك والحاصل على ذكر ماكان هكذا، التنبيه على انه قدعد ذلك بعض المصنفين موضوعات كابن الجوزى فأنه تساهل في موضوعاته حتى ذكر فيها ماهو صحيح فضلا عن الحسن فضلا عن الضعيف وقد تعقبه السيوطى بمافيه كفاية. وقد اشرت الى تعقبات ألخ

تو متکلمین طائفہ کا بیہ سفیہانہ زعم کہ حدیث تقبیل ابہامین شوکانی کے نزدیک موضوع نہ ہوتی تو کتابِ موضوعات میں کیوں کرتا، کیسی جہالتِ فاحشہ ہے۔

متعبید: ہر چندید افادہ اُن گیارہ افادات سابقہ سے زیادہ متعلق تھا جن میں حضرات طا کُفہ کے زعم موضوعیت کا ابطال ہوا مگر از انجا کہ ایکی لچر بے معنی بات سے توہم موضوعیت کسی ذی علم کاکام نہ تھالہٰذاان افادات کے ساتھ منسلک کیا کہ واضح ہو کہ ذکر فی الموضوعات ضعف شدید کو بھی مستلزم نہیں جو ایک مسلک پر قبول فی الفضائل میں مخل ہو بلکہ حقیقة نفس ذکر بے ملاحظہ حکم تو مفید مطلق ضعف بھی نہیں کہ دونوں قتم میں صحاح و حسان تک موجود ہیں کما تبین۔

لطفہ: اقول حضرات وہابیہ کے پچھلے متعلم اگر موضوعات شوکانی کو موضوع نہ سمجھے توکیا عجب کہ خود ان کے امام شوکانی کی سمجھ کھی ایسی ہی ناقص اور ناکافی تھی یہیں خطبہ موضوعات میں علائے نافیان کذب کی دو قسمیں کیں ایک وہ جنہوں نے رواۃ ضعفاء و کذابین وغیر ہم کے بیان میں تصنیفیں کیں جیسے کامل ومیزان وغیر ہما وقتم: جعلوا مصنفات مد مختصة بالاحادیث الموضوعة موضوعة موضوعة عن دوسرے وہ جنہوں نے اپنی تصانیف احادیث موضوعہ سے خاص کیں جیسے ابن جوزی وصغانی وغیر ہما۔ اور اسی قتم دوم میں مقاصد حسنہ امام سخاوی کو گن دیا حالا نکہ وہ ہر گز تصانیف عنه

ھے : افادہ ۲۴ میں شاہ ولی اللّٰہ کا قول گزرا کہ ابن جوزی موضوعات رامجر د ساخت وسخاوی ومقاصد حسنہ حسان لغیر ہااز ضعاف و منا کیر ممیّز نمود ، یہیں سے ظاہر کہ مقاصد حسنہ کتب موضوعات سے کتنے بُدا ہیں ۱۲منہ (م)

Page 554 of 696

<sup>2</sup> قرة العينين في تفضيل الشيخين فتم دوم شهات الخ مكتبه سلفييه لا مورص ٢٨٢

نتاؤىرضويّه جلد پنجم

محت یا موضوعات سے نہیں بلکہ اُس کا مقصود ان احادیث کا حال بیان کرنا ہے جو زبانوں پر دائر ہیں عام ازیں کہ صحیح ہوں یا حسن یاضعیف یا ہے اصل یا باطل، ولہذا اُس میں بہت احادیث کوذکر کرکے فرماتے ہیں: یہ صحیح بخاری میں ہے یہ صحیح مسلم کی ہے یہ صحیحین دونوں کے متفق علیہ ہے، بھلے مانس نے اُس کے نام کو بھی خیال نہ کیا المحقاصل الحسنة فی بیان کثیر من الاحادیث المشتھرة علی الالسنة <sup>1</sup> (مقاصد حنہ زبانوں پردائر بہت کی مشہور حدیثوں کے بیان میں۔ ت) نہ اُس کو آنکھ کھول کر دیکا اس کے پہلے ہی ورق کی چو تھی حدیث ہے حدیث آیة المنافق ثلث متفق علیه <sup>2</sup> (منافق کی تین علامات ہیں، بخاری و مسلم۔ ت) وہیں ساتویں حدیث ہے حدیث ابلاً بنفسك مسلم فی الزکوة من صحیحه طرفہ تریہ کہ انہیں میں تخریج الاحیاء للعراق بھی گن دی سبحان الله کہاں تخریج اعادیث کتاب کہاں تصنیف فی الموضوعات، اسی فہم پر ابو حنیفہ و شافعی سے دعوی مساوات و لاحول و لاقوۃ الا بالله العلی العظیم۔

تنجة الافادات: الحمدُ للله كلام اپنے ذروہ اعلیٰ كو پہنچا اور احقاقِ حق حدِ اقطی كو، ان چودہ ۱۲ افادوں نے ماہ شب چہاردہ كی طرح روشن كردیا كه تقبیل ابہامین كی حدیثیں اگر تعددِ طرق وعملِ اہلِ علم سے متقوى نہ بھی ہوں تو انتہا درجہ ضعیف بضعفِ خفیف، اور فضائلِ اعمال میں باجماعِ علاء محد ثین و فقہاء مقبول وكافی اور ثبوتِ استحبابِ عمل كے لئے مفید ووافی ہیں منكرین كی سارى چه ميگوئياں كه اُن كے ابطال واہمال كے لئے تھیں بعونہ تعالیٰ اپنی سزائے كردار كو پہنچ كئيں والحمد للله دب العالمین، اب پھر دستِ استعانت قائد توفیق كے ہاتھ میں دیجئے اور بعنایت اللی واعانتِ حضرت رسالت پناہی علیہ الصلوة والسلام غیر المتناہی شخیق مرام میں اس سے بھی و سیج تر تنزلی كلام اور آخر میں از الہ واز ہاقی بقیہ اوہام منكرین لیام كھئے و بالله

افادہ بست ''وششم (ایسی جگہ اگر سند کسی قابل نہ ہوتو صرف تجربہ سند کافی ہے) اقول: بالفرض اگر ایسی جگہ ضعف سند ایسی ہی حدیر ہو کہ اصلاً قابلِ اعتاد نہ رہے مگر جو بات اس میں مذکور ہُوئی وہ علاو صلحامے تجربہ میں آچکی تو علائے کرام اس تجربہ ہی کو سند کافی سیجھتے ہیں کہ آخر سند کذب واقعی کو مستلزم نہ تھا، حاکم نے بطریق عمر بن ہارون بلخی سید نا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ سے نماز قضائے حاجت کیلئے

المقاصد الحسنه مقدمة الكتاب مطبوعه دار الكتاب العلمية بيروت ص  $^{1}$ 

Page 555 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المقاصد الحسنه حرف الهمزة مطبوعه دارالكتاب العلمية بيروت ص ٢

<sup>3</sup> المقاصد الحسنه حرف الهمزة مطبوعه دار الكتاب العلمية بيروت ص ٢

جلدينجم

ایک ترکیب عجیب مرفوعًاروایت کی جس کے آخر میں ہے:

ولاتعلموها السفهاء فأنه يدعون بها يوقوفون كويه نماز سكاؤكه وهاس كے ذريعہ سے جو جاہيں گے مانگ بیٹھیں گے اور قبول ہو گی۔

فيستجابون 1\_

ائمہ جرح وتعدیل نے عمر بن ہارون کو سخت شدید الطعن متر وک بلکہ متنم بالکذب تک کہا۔امام احمد وامام نسائی وامام ابو علی نیشابوری نے فرمایا: متروک الحدیث ہے۔امام علی بن مدینی وامام دار قطنی نے کہا: سخت ضعیف ہے۔صالح جزرہ نے کہا: ہے۔ت) کل ذلك في الميزان (يرسب ميزان ميں ہے۔ت) لاجرم حافظ الثان نے تقريب ميں فرمانا: متروك وكان حافظاً 3 (مه متر وک ہے اور حافظ تھا۔ت) ذہبی نے میز ان میں کہا:

گمان نہیں کرتا کہ کوئی باطل کاارادہ کرتا ہو۔ (ت)

كان من اوعية العلم على ضعفه، وكثرة مناكيره اس ضعف وكثرت مناكيرك باوجود وه علم كاذخيره تقااور مين ومأاظنه مين يتعبد البأطل

تذكرة الحفاظ ميں آخر كہا: لاديب في ضعفه 5 (اس كے ضعف ميں كوئي شك نہيں۔ت) امام اجل ثقة حافظ عبدالعظيم زكي منذری نے کتاب الترغیب عصمیں سے حدیث بروایت حاکم نقل کرکے عمر بن ہارون کے متروک ومتم ہونے سے اُسے معلول کیا،

جہاں کہا کہ اس کے بیان کرنے میں عمر بن ہارون بلخی متفر د ہے

حيث قال قدر تفرد به عمر بن هارون البلخي

(ترغیب میں نماز حاجت کے تحت اس کو بیان کیا ہے۔ت)

عـه: في الترغيب في صلاة الحاجة ١٢ منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الترغيب والتربيب في صلاة الحاجة الخ مطبوعه مصطفى البابي مصرار ۴۲۸ نصب الراية الحديث الثاني والاربعون من كتاب الكراسية مطبوعه المكتبة الاسلاميية لصاحبهاالحاج رياض الشيخ ۴/ ۲۷۳

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ميزان الاعتدال ترجمه ٢٢٣٧ مطبوعه دارالمعرفة بيروت ٣/ ٢٢٨

<sup>3</sup> تقريب التهذيب حرف العين مطبوعه مطبع فاروقي دبلي ص ١٩٢

<sup>4</sup> ميز ان الاعتدال ترجمه ٢٢٣٧ عمر بن بارون مطبوعه دارالمعرفة بيروت ٣/ ٢٢٩

<sup>5</sup> تذكرة الحفاظ الطبقة السابعه مطبوعه دائرة المعارف النظامية حيدرآ ماد دكن الر٣١٢

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

اور وہ متر وک ومتہم ہے میرے علم کے مطابق ابن مہدی نے فقط اسے بہتر قرار دیا ہے اھے۔ قلت (میں کہتا ہوں) کہ ابن مہدی سے بھی روایت مختلف ہے، میز ان میں ہے

وهو متروك متهم اثنى عليه ابن مهدى وحدة عليما اعلمه أه فيما اعلمه أه قلت بل اختلف الرواية عن ابن مهدى ايضا فقال في الميزان قال

اقول: حافظ جیسے لو گوں پر تعجب ہے کہ خودانہوں نے خاتمہ کتاب میں کہا کہ اسے جمہور نے ضعیف کہااور قتسہ وغیرہ نے اسکی توثیق کی اھ اور تذکرۃ الحفاظ میں ازابار ازابن غسان از بہر بن اسد ہے وہ کہتے ہیں میں نے یحلی بن سعید کو دیکھاوہ ان پر حسد کرتے تھے کہا اور خطیب اپنی سند سے ابوعاصم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر بن بارون کا ذکر کہا تو کہا کہ عمر ہمارے نز دیک حدیث اخذ کرنے میں الی المبارک سے احسن ہے،اور مروزی نے کہا ابوعبدالله سے عمر بن مارون کے متعلق یُو حِھا گیا تو کہا میں ان کے بارے میں کوئی شیئ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا میں نے ان سے بہت روایات لکھی ہیں،ان سے کہا گیا کہ ان کاابن مہدی کے ساتھ فلاں معالمہ ہے، توانہوں نے کہا مجھے خبر کینچی ہے کہ وہ اس پر حملہ کرتا تھا،اور احمد بن سار نے کہا کہ وہ کثیر السماع تھا، قتسہ اس کی تعریف وتوثیق کرتا تھاالخ) پھراس کی تکذیب،ترک اور جرح ابن تعین وغیر ہم سے ذکر کرنے کے بعد کہامیں کہنا ہوں اس کے ضعف میں کوئی شک نہیں،اور وہ قراء ات حروف میں امام وحافظ تھےان کاوصال ۹۴ سھ میں ہوااھ ۲امنہ (ت)

عـه: اقول: هذا عجيب من مثل الحافظ مع قول نفسه في خاتمة الكتاب ضعفه الجمهور وثقه قتيبة وغيره اه في تذكرة الحفاظ عن الابار عن ابي غسان عن بهربن اسدانه قال ارى يحيى بن سعيد حسده قال وساق الخطيب باسناده عن ابن عاصم انه ذكر عمربن هارون فقال عمر عندنا احسن اخذا للحديث من ابن المبارك وقال المروزي سئل ابوعبدالله عن عمربن هارون فقال مااقدر ان اتعلق عليه بشيئ كتبت عنه كثيرا فقيل له قدكانت له قصة مع ابن مهدى فقال بلغنى انه كان قتيبة يطريه ويوثقه الخ ثم ذكر تكذيبه وتركه وجرحه عن ابن معين وأخرين ثم قال قلت لاريب في ضعفه وكان لما حافظاً في حروف القرأت ماتسنة اربعين وتسعين ثلث مائة اه ١٢ منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الترغيب والتربيب في صلاة الحاجة ودعائها مطبوعه مصطفىٰ البابي مصرار 44%

فتاؤىرضويّه

کہ ابن مہدی،احمد اور نسائی نے کہا کہ یہ متر وک الحدیث ہے، پھر کہا کہ ابن حمان کہتے ہیں کہ ابن مہدی عمر بن ہارون کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے اھ فاللہ تعالی اعلم ـ (ت)

ابن مهدى واحبد والنسائي متروك الحديث ثمر قال وقال ابن حیان کان ابن مهدی حسن الراي في عبر بن هارون أهفالله تعالى اعلمه

# باینهمه از انجا که مشدرک میں تھا:

احد بن حرب نے کہا میں نے اس نماز کو آزمایا حق یا ہا،ابراہیم بن علی دیبلی نے کہامیں نے آزمایاحق بایاہم سے ابوز کریانے کہامیں نے آزمایا حق پایا، حاکم کہتے ہییں خود

قال احمد بن حرب قدرجريته فوجدته حقا، وقال ابراهيم بن على الدّيبلي الدّيبلي على الدّيبلي على الدّيبلي ال حقا، وقال الحاكم قال لنا الوزكريا قدج بته فوجدته حقاقال الحاكم قد جربته فوجدته 2حقال ميس في آزماياتوح ياياك-أر

لهذاامام حافظ منذري نے فرمایا: الاعتماد في مثل هذا على التجربة لاعلى الاسناد 3 (الي جلد اعتاد تجربدير موتاب نه كداساد یر)۔امام ابن امیر الحاج حلیہ علیہ سلمیں حدیث کاوہ ضعف شدید اور امام ابن جوزی کا اُسے

> عـها: نسبة الى ديبل بفتح الدال المهملة وسكون الياء المثناة من تحت وضم الياء البوحدة والأخر لامر قصبة بلاد السند كمافي القاموس ١٢ منه (م)

> صلاة الحاجة من فصول تكبيل الكتاب ١٢ منه (مر)

یہ ریبل کی طرف منسوب ہے۔ دیبل دال مہملہ کے فتح کے ساتھ ، یا بوشکی کے سکون یا به موحدہ کے پیش کے ساتھ اور آخر میں لام ہے کہ بلاد سندھ میں ایک قصبہ ہے قاموس میں ایسے ہی ہے المنه (ت) عه ساز اقول: بحمالله تعالى اس فقير نے بھى كئي مار آزمایا حق بایا بعض قریب تر اعزّه کو سخت ناسازی تھی طول ہوا یماں تک کہ ایک روز حالت مثل نزع طاری ہوئی سب رونے لگے فقير مشغول نماز مذ كور بُوايِّره كرآ باتو عزيز مذ كور بيٹِھا باتيں كرتا ما ماولله الحمد بين ٢٠ سال ہونے كوآئے جب سے بحمدالله فضل البي عماشاء الله لاقوة الآبالله ١٢منه (م)

یہ کتاب کے آخر میں فضائل کے بیان میں جو تیر ھویں فصل نماز حاجت کے بیان میں تمیل کتاب کی فصول میں سے ہے (ت)

www.pegameislam.weebly.com

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ميز ان الاعتدال ترجمه ٢٢٣٧ عمر بن بارون مطبوعه دارالمعرفت بيروت ٣ /٢٢٨ و٢٢٩

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الترغيب والتربيب بحواله الحاكم الترغيب في صلاة الحاجة مطبوعه مصطفى البابي مصرا/ ٣٧٨

<sup>3</sup> الترغيب والتربيب بحواله الحاكم الترغيب في صلاة الحاجة مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/ ۴۷۸

فتاؤىرِ ضويّه جلد پنجم

مایقین موضوع کہناعہ ذکر کرکے فرماتے ہیں:

حاوی قدسی میں اسی پر عمل کیا کہ انہوں نے حاجت کے لئے اس ترکیب کو مستحب نمازوں میں ذکر فرمایا۔

ومشى على هذا فى الحاوى القدسى فأنه ذكر هذه الصلوة المحاجة على هذا الوجه من الصلوة المستحبة 1-

مر قاۃ شرح مثلوۃ سے امام اجل سیدی شخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرہ الشریف کاار شاد لطیف افادہ ۱۵ میں گزرا کہ میں نے صحت ِ حدیث کو اس جوان کی صحت ِ کشف سے بہچانا لینی جب اس کے کشف سے معلوم ہوا کہ حدیث میں جو وعدہ آیا تھا گھیک اُترامعلوم ہُوا کہ حدیث میں جو وعدہ آیا تھا گھیک اُترامعلوم ہُوا کہ حدیث صحیح ہے اب صدر رسالہ میں امام سخاوی کے نقول دیکھ لیجئے کہ اس تقبیل ابہامین کے کتنے تجرب علما وصلی سے منقول ہوئے ہیں لاجرم علامہ طاہر فتنی نے فرمایا روی تنجر بنۃ ذلك عن كثیرین (اس كا تجربہ بہت سے لوگوں سے روایت کیاگیا) تو عزیز و! اگر بفرض غلط سند کسی قابل نہ سمجھوتا ہم تجربہ علما کو سند كافی جانو۔

افاده بست <sup>2</sup> و مفتم (بالفرض اگر کتب میں اصلاً پتانه ہوتاتا ہم ایسی حدیث کا بعض کلمات علامیں بلاسند مذکور ہونا ہی بس ہے)

اقول: بھلایاں تو طرق مندہ باسانید متعددہ کتب حدیث میں موجود علائے کرام توالی جگه صرف کلمات بعض علامیں بلاسند
مذکور ہونا ہی سندکا فی سیجھتے ہیں اگرچہ طبقہ رابعہ وغیر ہا

عـه: هو أخر حديث من بأب الصلاة في البوضوعات قال البخرج موضوع، عبربن هأرون كذاب قال خاتم الحفاظ عبرروى له الترمذى وابن مأجة وقال في البيزان كان من اوعية العلم الى آخر مانقلنا قال ووجدت للحديث طريقاً آخر فذكر مااسند ابن عساكر عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه نحوه وسكت عليه خاتم الحفاظ والله تعالى اعلم ١٢ منه (م)

نماز کے باب میں موضوعات میں یہ آخری حدیث ہے تخری کرنے والے نے کہا یہ موضوعات میں یہ آخری حدیث ہے تخری کرنے والے نے کہا یہ موضوع ہے عمر بن ہارون کذاب ہے، خاتم الحفاظ نے کہا عمر سے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت لی ہے، میزان میں "کان من اوعیۃ العلم الی آخر مانقلنا" (وہ علم کا ذخیرہ تھا آخر تک جو عبارت ہم نے نقل کی ہے) کہااور کہا کہ اس حدیث کی ایک اور سند بھی میں نے دیکھی ہے پھر وہ سند ذکر کی جو ابن عساکر نے حضرت ابوم پرہ ورضی الله تعالی عنہ سے اس کی مثل روایت کی ہے اس پر خاتم الحفاظ نے سکوت کیا ہے والله تعالی اعلم ۱۲ منہ (ت)

1 حلية المحلى شرح منية المصلى 2 خاتمه مجمع بحار الانوار نوككشور لكصنوً س/ 311 تاؤىرضويّه جلد پنجم

کسی طبقہ حدیث میں اُس کا نام نہ نشان نہ ہو، حضور اقد س سیر المرسلین صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال اقد س کے بعد امیر المومنین عرفاروق رضی الله تعالیٰ عند کا حضور والا کوندا کرکے بابی انت واجی بیار سول الله کنی اندلسی رشاطی نے کہ پانچویں صدی کے علاء کر حضور کے فضا کل جلیلہ و شاکل جیلہ عرض کرنا، یہ حدیث امام ابو محمد عبد الله بن علی گنی اندلسی رشاطی نے کہ یا نچویں صدی کے علاء سے سے سے ۲۲ میرہ میں انتقال کیاا پی کتاب اقتباس الانوار والتماس الانہار اور ابوعبد الله محمد محمد ابن الحاج عبدری مکی ماکلی نے کہ آٹھویں صدی کے فضلا سے سے کے ۲۲ میرہ میں انتقال کیاا پی کتاب اقتباس الانوار والتماس الانہار اور ابوعبد الله محمد محمد ابن الحاج عبدری مکی ماکلی نے کہ آٹھویں صدی کے فضلا سے سے کے ۲۲ میرہ میں اصلانشان نہ ملا مگر ازانجا کہ مقام مقام فضا کل تھاای قدر کو کافی سمجھا، ان ناوانوں مُند حواسوں فرق مراتب ناشناوں کی طرح طبقہ رابعہ میں ہو نادر کنار اصلاً کسی طبقہ میں نہ ہونا بھی آئیس اُس کے ذکر و قبول سے مالع نہ آ یا بلکہ اس سے استناد فرمایا علامہ ابوالعباس قصار نے اسے شرح قصاد ومدخل کی سند دی، اس مواہب شریف و نیم الریاض علامہ شہاب خفائی مصری نے مواہب للدنیہ میں بصیغہ جزم ذکر کی، اس شرح قصار ومدخل کی سند دی، اس مواہب شریف و نیم الریاض علامہ شہاب خفائی مصری ومدارج النبوۃ شیخ محقق عبدالحق معلی الله تعالی علیہ وسلم کی قسم یاد فرمائی ہے محل استناد میں ذکر کیا کہ ہے۔ سی جس میں رب العزت جل وعلانے شہر مصطفی صلی الله تعالی علیہ وسلم کی قسم یاد فرمائی ہے محل استناد میں ذکر کیا کہ ورآنِ عظیم نے حضور پُر نور سید المحبوبین صلی الله تعالی علیہ وسلم کی قسم یاد فرمائی ہے محل استناد میں ذکر کیا کہ ورآنِ عظیم نے حضور پُر نور سید المحبوبین صلی الله تعالی علیہ وسلم کی قسم یاد فرمائی ہے محل استناد میں در کر کیا کہ ورآنِ عظیم نے دصور پُر نور سید المحبوبین صلی الله تعالی علیہ وسلم کی قسم کیا کہ در کو کیا کہ ورآنِ عظیم نے در مورک کورک کیا کہ وران پاک بھی قسم کی قسم کیا کیا کہ وران پاک بھی قسم کی قسم کی قسم کیا کیا کہ وران پاک میں کیا کہ کیا کہ وران پاک بھی قسم کی قسم کی قسم کی قسم کی کی کی کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ وران کیا کہ کیا کہ کورک کیا کہ کیا کہ

لَعُمُنُكَ إِنَّهُمْ لَفِيْ سَكُمْ تَوْمُ يَعُمَهُوْنَ۞ (تيرى جان كى قتم يه كافراي نشه ميں بہک رہے ہیں) اور حضور کے شہر مکہ معظمہ كی جمی قتم کھائی کہ لاؔ اُقسِمُ بِهٰ کَاالْبَکِ ۵ مُمگراس قتم میں اُس قتم سے زیادہ حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم كی تعظیم ہے جس طرح امير المومنين عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ عرض کرتے ہیں میرے مال باپ حضور پر قربان یارسول الله ،الله عزوجل کے نزدیک حضور کا مرتبہ اس حد کو پہنچا کہ حضور کے خاک پاکی قتم یاد فرمائی لاؔ اُقسِمُ بِهٰ کَاالْبَکِ ۵ ۔ نسیم عنہ کی دکشا عبارت بہے:

د سویں مقصد کی پہلی فصل میں دیکھو۔(ت) باباول کی چو تھی فصل میں دیکھو۔(ت)

عه ا: الفصل الأول من المقصد العاشر ١٢ منه (م) عه : الفصل الرابع من الباب الاول ١٢ منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نسيم الرياض شرح شفا باب اول الفصل الرابع في قسمه تعالى مطبوعه دار الفكريير وت الر ١٩٦

<sup>2</sup> القرآن **٩٠** ٢/

<sup>3</sup> القرآن ۱۵/ ۲۲

<sup>4</sup> القرآن ١/٩٠ ا

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

مفسرین نے تحریر کیا ہے کہ آپ کے شہر کی قتم، آپ کی ذات اور عمر کی قتم سے زیادہ تعظیم پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ اس کی طرف حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نے ان الفاظ کے ساتھ اشارہ فرمایا: یارسول الله! میرے والدین آپ پر فدا ہوں آپ الله تعالی کے ہاں استے عظیم المرتبت ہیں کہ الله تعالی نے آپ کے مبارک قدموں کی قتم اٹھاتے ہوئے فرمایا تعالی نے آپ کے مبارک قدموں کی قتم اٹھاتے ہوئے فرمایا ہوں)

قرقالوا ان هذا القسم ادخل فى تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم من القسم بذاته وبحياته كمااشار اليه عمررضى الله تعالى عنه بقوله بابى انت وامى يارسول الله قدبلغت من الفضيله عنده ان اقسم بتراب قدميك فقال آقسم به به البكو -

### مواہب عله میں ہے:

مرحال میں یہ نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر کی قشم کو مضمن ہے اور اس قشم میں جو عظمتِ مرتبہ ہے وہ مخفی نہیں، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نہیں، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اُنہوں نے نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا: یارسول الله! میرےمال باپ آپ پر فدا ہوں آپ کی فضیلت الله تعالیٰ کے ہاں اتنی بلندہے کہ آپ فدا ہوں آپ کی فضیلت الله تعالیٰ کے ہاں اتنی بلندہے کہ آپ انبیاء کی اور آپ کی عظمت و مرتبت اس کے ہاں اتنی عظیم انبیاء کی اور آپ کی عظمت و مرتبت اس کے ہاں اتنی عظیم ہے کہ اس نے "لَا أُقْسِمُ بِهِ فَلَا الْبَلَانِ " کے ذریعے آپ کے مبارک قد موں کی فاک کی قشم اٹھائی ہے۔ (ت)

على كل حال فهذا متضمن للقسم ببلد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولايخفى مافيه من زيادة التعظيم وقدروى ان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم بابى انت وامى يارسول الله لقد بلغ من فضيلتك عندالله ان اقسم بحياتك دون سائر الانبياء ولقد بلغ من فضيلتك عنده ان اقسم بتراب قدميك فقال لآ أقْسِمُ بِهِذَا الْبَكِينِ وَ

عد: المقصد السادس النوع الخامس الفصل الخامس في تحضي مقصد كي نوع خامس سے پانچوين فصل وي موامنه (ت)

عه: المقصد السادس النوع الخامس الفصل الخامس المقصد المادس النوع الخامس المقصد (م)

Page 561 of 696

<sup>2</sup> المواہب اللدنيه مع شرح الزر قانی الفصل الخامس من النوع الخامس الخ مطبعة عامر ه مصر ۲ / ۲۷۰

تاۋىرضويّە جلد پىنجم

ایمی شہر کی قسم کھانے سے مراد یہی ہے کہ اس خاک پائی قسم اٹھائی ہے کیونکہ شہر سے مراد وہ زمین اور جگہ ہے جہال حضور پاؤں رکھ کر چلتے ہیں، بظاہر یہ الفاظ سخت معلوم ہوتے ہیں کہ باری تعالیٰ حضور کے خاک پائی قسم اٹھائے، کین اگر اس کی حقیقت کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی پوشید گی وغبار نہیں وہ اس طرح کہ الله تعالیٰ جب اپنی ذات وصفات کے علاوہ کسی شخ کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ اس لئے نہیں ہوتی کہ وہ شیک شعادالله ) الله تعالیٰ سے عظیم ہے، بلکہ حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کو وہ شرف وعظیم ہے، بلکہ حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کو وہ شرف وعظیم ہے، بلکہ حکمت یہ ہوتی ہے سے عام لوگوں پر اس کا انتیاز قائم ہواور لوگ محسوس کریں کہ سے عام لوگوں پر اس کا انتیاز قائم ہواور لوگ محسوس کریں کہ معاذ الله بنسبت دوسری چیزوں کے نہایت عظیم ہے نہ کہ وہ معاذ الله بنسبت الله تعالیٰ کے عظیم ہے

مداری علی میں اسے نقل کرکے فرمایا: یعنی سوگند خوردن ببلد که عبارت است که از زینے که بے سپر میکند، آزا (پائے آخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم) سوگند بخاک پائے خوردن ست، وایں لفط درظام نظر سخت مے درآید، نسبت بجناب عربّت چوں گویند که سوگند میخورد بخاک پائے حضرت رسالت صلی الله تعالی علیه وسلم و نظر بحقیقت معنی صاف و پاک ست که غبارے برال نمی نشیند، و تحقیق ایں سخن آنست که سوگند خوردن حضرت رب العربّت جل جلاله پیچیزے غیر ذات وصفات بود برائے اظہار شرف وفضیات پو بیزال چیزست نزدمردم ونسبت بایشاں تابدائند که آل امرے عظیم و شریف است نہ آنکه اعظم است نسبت بوئے تعالی الم

میں ایک اسی حدیث بے سند کو کیاذ کر کرتا کہ اس کی توصد ہا نظیریں کتبِ علماء میں موجود ہیں زیادہ جانے دیجئے یہ پچھلے زماے کے بڑے محدیث شاہ ولی الله صاحب بھی جا بجااپنی تصانیف میں ایسی کتب کی حدیثوں سے سند لاتے ہیں جونہ کسی طبقہ حدیث میں داخل نہ اُن میں سند کانام ونشان،

قرة العينين ميں روايات مذكورہ تاريخ يافعي وروضة الاحباب وشوامد النبوة مولانا جامي قدس سرہ السامي سے استناد موجود،مثلًا لكها.

امااتصاف شیخین بصفات کامله تلبیه <sup>2</sup>پس بطریق شیخین (صدیق وفاروق) صفات کامله مشهوره

عه: قسم اول بأب سوم فصل دوم ١٢ منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مدارج النبوة وصل مناقب جليله مطبوعه نوربير رضوبيه سخمرار ٦٥

نوٹ: مدارج النبوۃ مطبوعہ نوریہ رضویہ سکھرکے نسخہ میں خط کشیرہ عبارت نہیں ہے غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی عبارت اس نسجے میں کسی وجہ سے رہ گئی اور اعلی مزت کی عبارت میں جو اضافہ ہے وہ درست ہے۔ نذیر احمد سعیدی

<sup>2</sup> قرة العينين في تفضيل الشيخين اتصاف شيخين ببرصفاتِ كالمدالخ مطبوعه المكتبة السّلفية لا هور ص ٩٢

تاۋىرضويّە جلد پىنجم

کے ساتھ بطریق اتم متصف تھے اور اُن سے خرق عادت اور تربیت المه کے طور خواب وغیرہ جسے معاملات کا اظہار بھی احادیث میں مروی ہے ان میں سے ایک حدیث کامیں یہاں ذکر کرتا ہوں، شواہد النبوۃ میں ابومسعود انصاری سے مروی ے کہا گیاہے کہ سید ناابو بکر کااسلام مشابہ بالوحی ہے کیونکہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے میں نے خواب میں دیھا کہ ایک عظیم نور آسان سے نیچ آ بااور کعبہ کی حیت پراتراہے الخ شواہدالنبوۃ میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بحر صداق رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں دور جاہلیت میں ایک دن ایک درخت کے ینچے بیٹھا ہوا تھااجانک وہ درخت میری طرف جھگ گیااور اس ورخت سے میر بے کانوں میں یہ آواز آئی کہ فلال وقت الله کا پنچمبر آئے گا تو ان کے ساتھیوں میں نہایت ہی سعادت مند ہوگاالخ اور پیہ بھی شواہد میں حضرت ابو بکر صدیق سے منقول ہے کہ آپ نے آخری مرض وصال میں فرمایا کہ آج میں نے خلافت کے معاملات کو سیر د کرنے کے لئے بارباراستخارہ کیاہے الخ ملتقطا (ت)

اتم بودو ظهور خرق عوائد وتربیت الی ایشال رابرویا و مائدا آل از بیال بسیار مروی شده حدیثی چند ازین جمله نیز روایت کنیم أردر شوابد النبوه از ابو مسعود انصاری منقول است که گفته است اسلام ابو بکر شبیه بوحی است زیرا که و کفته است که شی پیش از بعث رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم که شی پیش از بعث رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم درخواب پیش از بعث رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم درخواب دیدم که نورے عظیم از آسال فروآ مد و بربام کعبه افتاد الی و نیز در شوابد مذکور است که امیر المومنین ابو بکر صدیق گفته است که روزے درایام جابلیت درسایه درختے نشسته بودم ناگاه میل بمن کرد بجانب من کرد آ وازے ازال درخت بودم ناگاه میل بمن کرد بجانب من کرد آ وازے ازال درخت بیرون خوابد آ مدے بیگوش من آمد که پنجبرے در فلال وقت بیرون خوابد آ مدے باید که تو سعادت مند ترین مردمان باثی بوے الی و نیز در شوابد از ابو بکر صدیق منقول است که در مرض آخر خودگفت باید که امشب در تفویض امر خلافت بنگرار استخاره کردم قرائی بلته که امشب در تفویض امر خلافت بنگرار استخاره کردم قرائی بلته که امشب در تفویض امر خلافت بنگرار استخاره کردم قرائی بلته که امشب در تفویض امر خلافت بنگرار استخاره کردم قرائی بلته که امشب در تفویض امر خلافت بنگرار استخاره کردم قرائی بلته که امشب در تفویض امر خلافت بنگرار استخاره کردم قرائی بلته که امشب در تفویض امر خلافت بنگرار استخاره کردم قرائی بلته که امشب در تفویش امر خلافت بنگرار استخاره کردم قرائی بلته که امشه در تفویش امر خلافت بنگرار استخاره کردم قرائی بلته که امشه در تفویش امر خلافت بنگرار استخاره کردم قرائی بلته که در مر خوابد که در

## أسى ميں ہے:

جب خلافت حضرت فاروقِ اعظم کے سپر دہوئی توآپ نے سیاست کو اس طرح بہتر انداز میں نبھایا کہ کسی غیر نبی سے ایسامکن نہ تھاا گرعقل سلیم کو امور خلافت

بردست اوواقع شد که چونوبت خلافت بفاروق رسید سیاسی بردست اوواقع شد که غیر نبی برآل قادر نباشد واگر عقل سلیم رااعمال نمایم درا مورے کے خلافت انبیاء رامی شاید

Page 563 of 696

<sup>1</sup> قرة العينين في تقبيل الشيخين اتصاف شيخين به صفاتِ كالمد مطبوعه مكتبه سلفيه لا بورص ٩٣ 2 قرة العينين في تقبيل الشيخين اتصاف شيخين به صفاتِ كالمد مطبوعه مكتبه سلفيه لا بهورص ٩٣ 3 قرة العينين في تقبيل الشيخين اتصاف شيخين به صفاتِ كالمد مطبوعه مكتبه سلفيه لا بهورص ٩٥

تاؤىرضويّه جلد پنجم

بروئ كار لا ما جائے تو محسوس ہوگا كه انساء كى خلافت كاكام ان سے بہتر نبھا ما نہیں جاسکتا کیونکہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم جن دو معاملات کی طرف بہت ہی زیادہ توجہ دیتے تھے ان میں سے ایک تعلیم علم ہے اور فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ نے مسائل میں کھود کرید کرکے اور نہایت ہی محنت و کوشش کے ساتھ کتاب وسنت،اجماع و قباس کی ترتیب کو قائم فرما کر تحریف کے تمام راتے بند کردئے، چنانچہ تمام صحابہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ وہ اپنے دور میں سب سے زیادہ عالم تھے۔اور دوسرامعاملہ جہاد کاتھا فاروق اعظم نے اس معاملہ کو اس طرح نبھا ماکہ اس سے بہتر تصور نہیں کیا حاسکتا۔ بافعی کہتے ہیں کہ نہاھ میں دمثق فتح ہوگیا الخ اور روضة الاحباب میں ہے کہ فاروق اعظم کے دور میں ایک مزار چھتیں (۱۰۳۶) شہر مع مضافات فتح ہوئے، جار مزار (۰۰۰ ۲) مساجد کی تغمیر ہوئی، جار مزار (۰۰۰ ۲) کنیسے تباہ کئے گئے،ایک مزارنوسو(۱۹۰۰) منسر تیار ہوئے اھ بالالتقاطه (ت)

بهتر أنه حال وے متصور گر دو زیر اکه حضرت پیغا مبر صلی الله تعالی علیه وسلم بدو چیز مشغول بودند یکے تعلیم علم فاروق اعظم ممسائل را تفخص کرد و ترتیب کتاب وسنت واجماع وقیاس آورد وسد مداخل تحریف نمود چنانچه علمائے صحابہ ہمہ گواہی دادند که وے اعلم زمان خود است دیگر جہاد کفار و فاروق مخل اعبائے جہاد ہو جے نمود که خوب ترازاں صورت نگیر د وقال الیافعی فی المنة الرابعة عشر فتحت دمشق الح در روضة وقال الاحباب مذکورست که در زبان خلافت وے مزار وی وشش الاحباب مذکورست که در زبان خلافت وے مزار وی وشش وچہار مزار معجد ساخته گشت وچہار مزار معجد ساخته گشت و چہار مزار معجد ساخته گشت و چہار مزار معجد منبر بناکر دند

یوں ہی تفییر عزیزی وغیرہ تصانیف مولاناشاہ عبدالعزیز صاحب میں ایسے بہت اسناد ملیں گے اس کا گنناہی کہاتھا مجھے تو یہاں یہ نص قاہر و باہر سنانا ہے کہ حدیث مذکور فاروتی بابی انت وامی یار سول الله کا ایک پارہ امام قاضی عیاض رحمة الله تعالی علیہ نے بھی شفاشریف میں یو نہی بلاسند ذکر فرمایا اس پر امام خاتم الحفاظ جلال الملة والدین سیوطی نے منابل عله الصفافی تخریج احادیث الشفا پھراُن کے حوالہ سے علامہ خفاجی نے نسیم میں

عــه احاديث الفصل السابع من الباب الاول ١٢ منه (م)

Page 564 of 696

أقرة العينين في تفضيل الشيخنين مآثر جبيله فاروق اعظم مطبوعه مكتبه سلفيه لا مورض ١٣٠٠
 قرة العينين في تفضيل الشيخنين مآثر جبيله فاروق اعظم مطبوعه مكتبه سلفيه لا مورض ١٣١٠
 قرة العينين في تفضيل الشيخين مآثر جبيله فاروق اعظم مطبوعه مكتبه سلفيه لا مورض ١٣٢

جلدپنجم فتاؤىرضويّه

ارشاد کیا:

میں نے یہ حدیث تحسی کتاب حدیث میں نہ یائی،مگر صاحب ا قتاس الانوار اور ابن الحاج نے مدخل میں ایک حدیث طومل اسے ذکر کیا،ایسی حدیث کواتنی ہی سند بہت ہے کہ وہ کچھاحکام سے تو متعلق نہیں۔(ت)

لم اجده في شيئ من كتب الاثر لكن صاحب اقتباس الإنوار وابن الحاج في مدخله ذكراه في ضين حديث طويل وكفي بذلك سند البثله فأنه ليس مهايتعلق بالاحكام أ

فقیر بعون رب قدیر جل وعلا تنزل پر تنزل کرکے روشن تر سے روشن تر کلام کرے مگر حضرات منکرین کی آئکھیں خدا ہی

ا**فادہ بست<sup>۲۸</sup> وہشتم**: (حدیث اگر موضوع بھی ہوتو تاہم اس سے فعل کی ممانعت لازم نہیں) اقول اچھاسب جانے دیجئے اپنی خاطر یُورا تنزل لیجئے بالفرض حدیث موضوع و باطل ہی ہو تاہم موضوعیت حدیث عدم حدیث ہےنہ حدیث عدم،اُس کااصل صرف اتنا ہوگا کہ اس بارہ میں کچھ وار د نہ ہوانہ یہ کہ انکار ومنع وار د ہوا،اب اصل فعل کو دیکھا جائے گاا گر قواعد شرع ممانعت بتائیں ممنوع ہوگاور نہ اباحت اصلیہ پر رہے گااور بہ نیت حسن حسن و مستحن ہوجائے گا۔

كماهو شان المباحات جميعا كمانص عليه على أحساكه تمام مباحات كامعالم بج جساكه الريراشاه

اشاہ میں قاعدہ اولی میں ہے کہ مباحات صفت کے اختلاف سے مختلف ہو جاتے ہیں اس اعتبار کے ساتھے جس کاارادہ کیاگیا ہو الخ اس عبارت کو ر دالمحتار کی کتاب النکاح کے اوائل میں نقل کیا گیا ہے،ر دالمحتار کی کتاب الاضحیة میں بھی عقیقہ کے مسکلہ کے متعلق ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ اگرچہ مباح ہے لیکن شکر کے ارادہ سے عبادت بن حاتا ہے کیونکہ نیت عادت کو عبادت میں اور مباحات کو عبادت وفرمانبر داری میں بدل دیتی ہےاھ اور انموذج العلوم کا کلام اکیسویں ''افادہ میں گزر چکا ہے ۱۲منہ (ت)

عـه: قال في الاشباه من القاعدة الاولى اما المباحات فانها تختلف صفتها باعتبار ماقصدت لاجله 2 الخ وعنها نقل في اوائل نكاح ردالمحتار وفيه ايضا من كتاب الاضحية في مسئلة العقيقة وان قلنا انها مباحة لكن يقصد الشكر تصير قربة فأن النّية تصير العادات عبادات، والمباحات طاعات $^{3}$  اهوكلامر الانموذج مرّ في الافادة الحادية والعشرين ١٢ منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نشيم الرياض شرح الثفناء باب اول الفصل السابع فيمااخبر الله تعالى الخ مطبوعه دارالفكر بير وت ١/ ٢٣٨

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الاشاه وانظائر بيان دخول النبة في العبادات الخ مطبوعه ادارة القرآن كراجي ال<sup>٣</sup>٣٠

<sup>3</sup> ر دالمحتار كتاب الاضحية داراحياء التراث العربي بيروت ۵/ ۲۰۸

تاۋىرضويّه جلدينجم

وردالمحتار اور انموذج العلوم اور ان جیسی دیگر معتمد کتب میں تصر تک کی ہے۔(ت)

الاشباة وردالمحتار وانموذج العلوم وغيرها من معتمدات الاسفار

حدیث کے موضوع ہونے سے فعل کیوں ممنوع ہونے لگا موضوع خود باطل وممل وبے اثر ہے یا نہی وممانعت کاپروانہ لاجرم علامہ سیدی احمد طحطاوی ومصری حاشیہ در مخار میں زیر قول رملی واحاً الموضوع فلا یجوز العمل به بحاً ل أفرماتے ہیں .

اى حيث كان مخالفاً لقواعد الشريعة واما لوكان داخلا في اصل عام فلامانع منه لالجعله حديثا بل لد خوله تحت الاصل العام 2-

اقول: فقدافاد رحمه الله تعالى بتعليله ان المراد جواز العمل بمأفى موضوع لالكونه فى موضوع وسنلقى عليك تحقيق المقام بتوفيق الملك العلام فأنتظر

یعنی جس فعل کے بارے میں حدیث موضوع وارد ہوائے کرنائی حالت میں ممنوع ہے کہ خود وہ فعل قواعدِ شرع کے خلاف ہو اور اگر ایسا نہیں بلکہ کسی اصل کلی کے پنچے داخل ہے تواگرچہ حدیث موضوع ہو فعل سے ممانعت نہیں ہو سکتی نہاں لئے کہ موضوع کو حدیث گھہرائیں بلکہ اس لئے کہ وہ قاعدہ کلیہ کے نیچے داخل ہے۔

اقول: سید احمد طخطاوی نے اس تعلیل کے ذریعے یہ ضابطہ بیان فرمادیا کہ مرادیہ ہے (کہ موضوع حدیث کے مفہوم میں جو شرعی قاعدہ کے موافق ہے اس پر عمل ہے نہ کہ موضوع حدیث پر عمل ہے) عنقریب ہم الله تعالیٰ کی توفیق سے اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے پس آ پ انتظار کریں۔(ت)

یہ تو تصریح کُلی تھی اب جزئیات پر نظر کجیجے تو وہ بھی باعلی نداشہادت جواز دے رہے ہیں جس نے کلمات علا<sub>ءِ</sub> کرام حشر ناالله تعالی فی زمر تھم کی خدمت کی وہ جانتا ہے کہ درود موضوعات واباطیل اُن کے نزدیک موجب منع فعل نہ تھا بلکہ باوصف اظہار وضع وبطلان حدیث اجازت افعال کی تصریح فرماتے یہاں بنظرِ اختصار چندامثلہ پرا قتصار۔

(I) امام سخاوی مقاصر حسنه میں فرماتے ہیں:

خرقه پوشی صوفیه کرام کی حدیث اور به که حضرت حسن بصری قدس سرالسری نے امیر المومنین مولی علی کرم الله تعالی

حديث ليس الخرقة الصوفية وكون الحسن البصر لبسهامن على قال ابن دحية و

<sup>1</sup> الدرالمختار كتاب الطهارة مطبوعه مجتبائي د ،لمي الا ٢٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حاشية الطحطاوي على الدرالمختار كتاب الطهارة مطبوعه دارالمعر فيه بيروت ا/ 24

تاۋىرضويّە جلد پىنجم

وجہہ الکریم سے خرقہ بہنالمام ابن وحیہ وامام ابن الصحاح نے فرمایا باطل ہے،اییاہی ہمارےاستادامام ابن حجر عسقلانی نے فرمایا که اس کی کوئی سند ثابت نہیں نه کسی خبر صحیح نه حسن نه ضعیف میں آ ماکہ حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس صورت معموله صوفيه كرام يركسي كوخرقه يهناما مااس كا حکم فرمایا جو کچھ اس بارہ میں صریح روایت کیا جاتا ہے سب موضوع ہے پھر ائمہ حدیث تو حضرت حسن کا حضرت مولی سے حدیث سُننا بھی ثابت نہیں کرتے خرقہ بہنانا تو بڑی بات ہے اور یہ بات کچھ ہمارے شخ ہی نے نہ فرمائی بلکه اُن سے پہلے ایک جماعت ائمہ محدثین ایباہی فرما پیکی یہاں تک کہ وہ اکابر جنہوں نے خود پہنا یہنا یا جیسے امام 'دمیاطی امام ' ذهبی امام سيخ الاسلام سيد نابكّاری امام ابوحيان امام علاء الدين علائي امام ' مغلطائي امام <sup>2</sup> عراقي امام <sup>^</sup> ابن ملقن <sup>9</sup> امام ابناسی امام'' بریان حلبی امام" این ناصرالدین دمشقی به باآنکه میں نے خود ایک جماعت عمرہ متصوفین کو خرقہ بہنا ماکہ مشائخ کرام نے مجھے پر لازم فرمایا تھا یہاں تک کہ خاص کعبہ معظّمہ کے سامنے بہنایا ذکر اولیائے کرام سے برکت لینے اور حفّاظ معتمد بن کی پیروی کی جواُسے ثابت کر گئے۔ (ت)

ابن الصلاح اله باطل وكذا قال شبخنا انه ليس في شيئ من طرقها مايثست ولم يرد في خبر صحيح ولاحسن ولاضعيف أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البس الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية لاحدامن اصحابه ولاامر احدامن اصحابه بفعل ذلك وكل مايروي في ذلك صريحاً فبأطل، ثم إن ائبة الحديث لم يثبتوا اللحسن من على سماعاً فضلاعن إلى يلبسه الخرقة ولم يتفرد شيخنا بهذا بل سبقه اليه جماعة حتى من لبسها والبسها كالد مياطي والذهبي والهكاري وابي حيان والعلائي ومغلطائي والعراق وابن الملقن والإيناسي والبرهان الحلبي وابن ناصر الدين هذا مع الباسي اياها لجباعة من اعيان المتصوفة امتثالا لالزامهم لى بذلك حتى تجاه الكعبة المشرقة تبركا بذكر الصلحين واقتفاء لمن اثبته من الحفاظ المعتمدين اهبتلخيص\_

رحمة الله تعالى عليهم اجمعين، ديكھويه جماعت كثيره ائمه دين وحمله شرع مبين باآنكه احاديث خرقه كو باطل محض جانتے پھر بھى خرقه بہنتے يہناتے اور اسے ماعث بركات مانتے۔

تعبیہ: بیه انکار محدثین اپنے مبلغ علم پر ہے اور وہ اس میں معذور مگر حق اثبات ساع ہے محققین نے اُسے بسند صحیح ثابت کیاامام خاتم الحفاظ جلال سیوطی نے خاص اس باب میں رسالہ اتحاف الغرفة تالیف فرمایا اُس میں

Page 567 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المقاصد الحسنة حرف اللام مطبوعه دار الكتاب العلميه بيروت ص ٣٣١

فتاؤىرِضويّه جلاپنجم

مروی ہیں:

حضرت حسن کا حضرت مولی سے سماع ایک جماعت محد ثین نے ثابت فرمایا اور یہی متعدد دلیلوں سے میرے نزدیک راج ہے اسی کو حافظ ضیاء الدین مقدسی نے ملحصًا صحیح مختارہ میں ترجیح دی اور امام الثان ابن حجر عسقلانی نے اطراف مختارہ میں ان کی تبعیت کی۔ (ت)

اثبته جماعة وهو الراجح عندى لوجوة وقد رجحه ايضاً الحافظ ضياء الدين المقدسي في المختارة وتبعه الحافظ ابن حجر في اطراف المختارة أ\_

پھر دلائل ترجیح لکھ کر فرماتے ہیں: امام ابن حجرنے فرمایا: مندانی یعلی میں ایک حدیث ہے کہ:

حدثنا جويرية بن اشرس قال اخبرنا عقبة بن ابى الصهباء الباهلى قال سبعت الحسن يقول سبعت علياً يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثل امتى مثل المطر الحديث 2

جویر بیہ بن اشر س نے ہمیں حدیث بیان کی کد عقبہ بن ابی صہبا باہلی نے ہمیں خبر دی کہ میں نے حسن بھری سے سُناوہ کہتے تھے میں نے حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سے سنا ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے الحدیث۔(ت)

ہمارے شخ المشائخ محمد بن حسن بن صیر فی نے فرمایا یہ حدیث نص صر تک ہے کہ حسن کو مولی علی سے ساع حاصل ہے اس کے ر رجال سب ثقات ہیں جویریہ کو ابن حبان اور عقبہ کو امام احمد و یحیلی بن معین نے ثقبہ کہاانتہی۔

اقول: يه توبطور محدثين ثبوت صرح وصيح ہے اور حضرات صوفيه كرام كى نقل متواتر تو موجب علم قطعى ويقينى ہے جس كے بعد حصول ساع ولىس خرقه ميں اصلاً محلِ سخن نہيں ويله الحمد،

(۲) علامه طام فتنی آخر مجمع بحار الانوار میں فرماتے ہیں:

یہ حدیث کہ جس نے پھُول سُو نگھااور مجھے پر درود نہ بھیجااُس نے مجھے پر ظلم کیا باطل و کذب ہے ایسی ہی وہ حدیث جو گلاب کا پھُول سُو نگھنے میں آئی الخ (ز) میں نے

من شم الورد ولم يصل على فقد جفاني هو باطل وكذب وكذا من شم الورد الاحمر الخ من زقد كتبت في شان الصلوة على النبي صلى الله تعالى

علامه فتنی جواپی طرف سے اضافه کرتے ہیں تو"ز "لکھ دیتے ہیں غالباس "ز "سے اس اضافه کی طرف اشاره کیا ہے ۲ امنہ (ت)

عـه: الفتنى يكتب زعلى مأيزيد من عند نفسه فلعلهارمز للزيادة ١٢منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الحادي للفتالوي رساله اتحاف الفرقة دارالفكر بيروت ۱۰۲/۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الحادى للفتاوى رساله اتحاف الفرقة دار الفكر بيروت ١٠ هـ ١٠٠٠

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

اس باب میں اپنے شخ حضرت شخ علی متقی می قدس سرہ الملکی کو لکھا کہ خوشبو سُو تکھتے وقت درود پاک کی پچھ اصل ہے؟ انہوں نے ہمارے استاد امام ابن حجر مکی رحمہ الله تعالی یا کسی اور عالم کے حوالہ سے جواب تحریر فرمایا کہ ایسے وقت نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی پچھ اصل نہیں تاہم ہمارے نزدیک اس میں کوئی کراہت بھی نہیں اھ ملحشا۔

عليه وسلم عند الطيب لشيخنا الشيخ على المتقى قدس سرة هل له اصل فكتب الجواب عن شيخنا الشيخ ابن حجر قدس سرة اوغيرة بمانصه اما الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عند ذلك ونحوة فلااصل لهاومع في ذلك فلاكراهة عندنا أهملخصاً

# پھر امام مذکور بعد اس تحقیق کے کہ اُس وقت غافلانہ بے نیت ثواب درود نہ پڑھنا جاہئے ارشاد فرماتے ہیں:

ہاں خوشبو لیتے یا سُو تگھتے وقت متنبہ ہو کر حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اسے دوست رکھتے اور بکثرت استعال فرماتے تھے اس خلق عظیم کو یاد کرکے حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیج کہ حضور کی عظمت اور تمام امت پر حضور کا یہ حق ہونا اُس کے دل میں جماکہ جب حضور کے آثار شریفہ یا اُن پر دلالت کرنے والی کوئی چیز دیکھیں تو نہایت تعظیم کی آٹھ سے حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا تصوّر کریں تو ایسے کے حق میں حرمت چھوڑ کر اہت کیسی، اس نے تو وہ کام کیا جس پر ثواب کثیر وفضل جمیل پائے گا کہ زیارتِ تو وہ کام کیا جس پر ثواب کثیر وفضل جمیل پائے گا کہ زیارتِ تاز شریفہ کے وقت درود پڑھنا علما نے مستحب رکھا ہے اور شک نہیں کہ جس نے خوشبو سُو سُکھتے وقت یہ تصور کیا وہ گویا محتی بعض آثار شریفہ کی وقت درود پڑھنا علم پر درود وسلام کی کثرت معنور پر نور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم پر درود وسلام کی کثرت سنت ہے اھ مختر ا۔

امامن استيقظ عند اخذ الطيب اوشهه الى ماكان عليه صلى الله تعالى عليه وسلم من محبته للطيب واكثاره منه فتذكر ذلك الخلق العظيم فصلى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم حينئذ لهاوقر فى قلبه من جلالته واستحقاقه على كل امته ان يلحظوه بعين نهاية الاجلال عندرؤية شيئ من آثاره اومايدل عليها فهذا لاكراهة فى حقه فضلا عن الحرمة بل هو أت بهافيه اكمل الثواب الجزيل والفضل الجميل وقد استحبه العلهاء لمن رأى شيئامن اثاره صلى الله تعالى عليه وسلم ولاشك ان من استخصر ماذكرته عندشه الطيب يكون كالرأى لشيئ من أثاره الشريفة فى المعنى فليسن له الاكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم 2 ما همختصرا.

<sup>1</sup> خاتمه مجمع بحار الانوار فصل في تعيين بعض الاحاديث المشتمرة على الالسن نوكشۋر كلصنوً ٢/ ١٥ و ١٩٥٣ د...........

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> خاتمه مجمع بحار الانوار فصل في تعيين بعض الاحاديث المشتمرة على الالسن نوكشور لكهنوً ٢/ ٥١٢ و ٥١٣

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

د پھُوَ باآ نکہ احادیث موضوع تھیں اور خاص فعل کی اصلا سند نہیں پھر بھی علانے جائز رکھا اور بہ نیت نیک باعث اجر عظیم وفضل کریم قرار دیا۔

(س) فتح الملك المجيد كے باب ثامن عشر ميں بعد ذكر احاديث ادعيه واذكار صبح وشام ہے:

انہیں دعاؤں کا مشابہ ہے وہ جو سادات صوفیہ کرام میں ستّر برار بار لااله الرالله كارواج باوربيان كرتے بيل كه جو ابیا کھے گاالله عزّوجل اُسے آزاد فرمائے گااُس نے اپنی حان دوزخ سے بحالی اور اُس پر اپنی اور یانے وموات اقارب واحماب کے لئے محافظت فرماتے ہیں اسے امام مافعی اور عارف کبیر سید محیالدین ابن عربی قدس سر ہانے ذکر کیااور شیخ اکبر نے اس پر محافظت کی تاکید فرمائی صوفیہ کرام اس باب میں حدیث نبوی کا آنا بان فرماتے ہیں، لیکن بعض مشائخ نے کہا میری دانست میں کوئی حدیث اس میں وار دنہ ہوئی اور میں نے ایک فتوی دیھا کہ امام ابن حجر سے اس حدیث کی نسبت سوال ہوا تھا کہ جو کوئی ستّر مزار بار لاالله الّلا الله كهاأس نے اپنى جان الله عروجل سے خريد لى، امام نے جواب لکھا کہ یہ حدیث نہ صحیح ہے نہ حسن نہ ضعف بلکہ باطل وموضوع ہے،علامہ مجم الدین غیطی نے اس فتوے کو ذکر کرکے فرمایا کہ آدمی کو جائے کہ اس عمل کو بجالائے کہ اولیائے کرام کی پیروی اور اس کے وصیت فرمانے والوں کا حکم ماننااور اُن کے افعال سے برکت لیناحاصل ہواھ ملحضا۔

يشبهها مايتداوله اوله السادة الصوفية من قول لااله الاالله سعين الف مرة بذكرون الله تعالى يعتق بها رقبة من قالها واشترى بها نفسه من النار ويحافظون عليها لانفسهم ولم مات من اهاليهم واخوانهم وقدذكرها الامام المافعي والعارف الكبير المحى الدين ابن العربي واوصى بالمحافظة عليها وذكروا انه قدورد فيها خبر نبوى لكن قال بعض المشايخ لم تردبه السنة فيمأ اعلم وقدوقفت على صورة سؤال للحافظ ابن حجر رضى الله تعالى عنه عن هذا الحديث وهو من قال لااله الا الله سبعين الفافقد اشترى نفسه من الله وصورة جوابه الحديث المذكور ليس بصحيح ولاحسن ولاضعيف بل هو بأطل موضوع اه هكذا قال النجم الغيطي وعقبه بقوله لكن ينبغي للشخصان يفعل ذلك اقتداء بالسادة وامتثالا لالقول من اوصى بها وتبركا بأفعالهم أهملخصا

یہ علام نجم الدین محمد بن محمد غیطی امام شیخ الاسلام فقیہ محدث عارف بالله زکریا انصاری قدس سرہ الشریف کے تلمیذ اور حافظ الشان ابن حجر عسقلانی کے تلمیذ التلمیذ اور شاہ ولی الله وشاہ عبد العزیز صاحب کے استاد

<sup>1</sup> فتح الملك المجيد

سلسکہ حدیث ہیں دکھوانہوں نے امام ابن حجر کاوہ فلوی نقل کرکے حدیث کے ماطل وموضوع ہونے کو برقرار رکھا پھر بھی فعل کی وصیت فرمائی کہ اولیائے کرام کااتباع اور اُن کے حکم کاامتثال اور اُن کے افعال سے تبرک نصیب ہو و ہاللہ التوفق اسی طرح جناب شخ مجد د صاحب نے بھی اس کی ہدایت فرمائی جلد ثانی مکتوبات میں لکھتے ہیں:

بیاران ودوستان فرمایند که پفتاد مفتاد مزار بار کلمه طبیبه لاالله 🏿 دوست واحیاب سے فرمایا که ستّر ستّر مزار بار کلمه طبیبه لاالله الاالله خواجہ محمد صادق مرحوم کی روحانیت کے واسطے اور ان کی ہمثیرہ اُم کلثوم کی روح طبیہ کے واسطے پڑھیں اور ستّر مزار ایک رُوح کواور ستّر مزار دوسر ہے کی رُوح کوایصال ثواب کر ساور دوستوں سے دُعاوفاتحہ کاسوال ہے۔ (ت)

الالله بروحانيت مرحومي خواجه محمر صادق وبرحانيت مرحومه ہمشیرہ اوام کلثوم نجوانند وثواب ہفتا دمزاریار رابر وحانیت کے بخشمند وہفتاد مزار دیگر رابر وحانیت دیگرے ازدوستان دعا وفاتحه مسئول است 1\_

ما قی اس باب میں مرقاۃ ﷺ شرح مشکلوہ کی عبارت افادہ ۱۵ اور احادیث کریمہ حضرات اولیائے کرام کی تحقیق افادہ ۱۹ میں دیکھے۔(۴) مولاناعلی قاری علیہ رحمة الباری نے موضوعات كبير ميں فرمايا:

جن حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ وضو میں فلال فلال عضو دھوتے وقت بیہ دُعاپڑ ھوسب موضوع ہیں۔

احاديث الذكر على اعضاء الوضوء كلها باطلة 2

عہ ہے شخ اکبر قدس سرہ الاطہر کی روایت کہ مر قاۃ ہے گزری فتح الملک المجید میں بھی نقل کی طرفہ بیر کہ وہابیہ نانوتہ ودیوبند کے امام مولوی قاسم صاحب نے بھی اسے نقل کمااور حضرت شیخ کی جگہ حضرت سیدالطا کفہ جنید بغداد ی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک لکھااور ستّر ہزار کالا کھیا پہچھتر ہزار بنایا شایدیہ وحوکااُنہیں سوم کے چنوں سے لگا ہو۔ تخذیر الناس میں لکھتے ہیں: "حضرت جنید کے کسی مرید کارنگ یکا یک متغیر ہو گیاسٹ پُوچھا توبروئے مکاشفہ کہاا نئی ماں کو دوزخ میں دکھتا ہوں، حضرت جنید نے لاکھ یا پچھیتر مزار کلمہ پڑھا تھایوں سمجھ کر بعض روایتوں میں اس قدر کلمہ کے ثواب پر وعدہ مغفرت ہے جی ہی جی میں اسکو بخش دیا بخشتے ہی کماد کھتے ہیں کہ وہ جوان بشاش ہے کہ اب والدہ کو جنت میں دیکتا ہوں آپ نے فرمایا اس جوان کے مکاشفہ کی صحت مجھ کو حدیث سے معلوم ہُو کی اور حدیث کی تقیمج اس کے مكاشفه سے ہو گئ الص تلخيص ١٢ منه رضي الله تعالى عنه - (م)

<sup>1</sup> مکتوبات امام بریانی مکتوب ۱۴ بمولانا برگی الخ ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۱/ ۳۹ <sup>۱</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الاسرار المر فوعة المعروف بالموضوعات الكبرى إحاديث الذكر على اعضاء الوضوء دار الكتاب العربية بيروت ص ٣٣٥

<sup>3</sup> تحذیر الناس خلاصه دلا کل دار الاشاعت کراچی ص ۴۸،۵۴

جلدينجم فتاؤىرضويّه

باينهمه فرمايا:

پھریہ جان رکھ کراد عیہ وضو کا حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو نااسے مشکزم نہیں کہ وہ مکروہ یا بدعت شنیعہ ہوں بلکہ مستحب ہیں علائے عظام واولیائے کرام نے مر م عضو کے لائق دعااس کی مناسبت سے مستحب مانی ہے۔ ثم اعلم انه لايلزم من كون اذكار الوضوء غير ثابتة عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ان تكون مكروهة اوبدعة مذمومة بل انها مستحبة استحبها العلماء الاعلام والمشايخ الكرامر لمناسبة كل عضو بدعاء يليق في المقام أ

اس عبارت سے روشن طور پر ثابت ہوا کہ اباحت تواہاحت موضوعیت حدیث استحیاب فغل کی بھی منافی نہیں اور واقعی اییا ہی ہے کہ موضوعیت عدم حدیث ہے اور وہ ورود حدیث بحضوص فعل لازم استحباب نہیں کہ اس کے ارتفاع ہے اس کاانتفالازم آئے کہالایخفی۔

ہیم بیہ: اس بارہ میں سب احادیث کا موضوع ہو ناابن القیم کا خیال ہے اس سے مولانا علی قاری نے نقل فرما ہااور ایباہی ذہبی نے ترجمه عباد بن صهیب میں حسب عادت حکم کیا گیا مگر عندالتحقیق اُس میں کلام ہے اس باب میں ایک مفصل حدیث ابوحاتم اور ابن حبان نے تاریخ میں انس رضی الله تعالی عنه سے روایت کی انصافاً غایت اسکی ضعف ہے اور مقام مقام فضائل،

راجع الحلية شرح المنية للامامر ابن المام ابن امير الحاج كى كتاب حليه شرح منيه كا مطالعه كرواس امیرالحاج تجد مایرشدك الى الحق بسراج میں تُواندهیرى رات میں روش چراع كے ساتھ حق كويالے وهاج في ليل داج

(۵) سب سے طرفہ تریہ کہ حدیث مسلسل بالاضافۃ کہ شاہ ولی الله صاحب نے اس کی احازت مع ضافت آب وخرماا سے شیخ علامہ ابوطام مدنی سے لی اور اسی طرح مع ضافت اپنے صاحبزادہ مولا نا شاہ عبدالعزیز اور انہوں نے اپنے نواسے میاں اسحاق صاحب کو دیاُس کامدار عبدالله بن میمون قداح متر وک پر ہونے کے علاوہ خود الفاظ متن ہی سخت منکر واقع ہوئے ہیں پااینهمه اکابر محدثین کرام آج تک اس ہے برکت تشکسل جاہا کئے ہیں ان کے اسا<sub>ء</sub> کرام سلسلہ سند سے ظاہر شیخ شیخانی الحدیث مولا نا عابد سندی مدنی رحمة الله تعالی علیه این شبت حصر الشار ومیں أسے ذکر کرکے فرماتے ہیں:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الاسرارالمعرفة المعروف بالموضوعات الكبري احاديث الذكر على اعضاء الوضوء مطبوعه دارالكتاب العربيه بيروت ص ٣٣٨٥ م

تاؤى رضويّه جلد ينجم

یہ حدیث صرف بروایت قداح آئی اور متعدد ائمہ نے اُس کے متم بکذب ووضع ہونے کی تصر ح فرمائی، امام سخاوی فرماتے ہیں اُس کا ذکر بے بیان موضوعیت روا نہیں مگر محدثین کثرت سے کلام اور مبالغہ آرائی کرتے رہے اور اُس پر وضع حدیث کا طعن کرتے رہے کو ذکر کرتے اس سے مسلسل کرتے رہے پھر بھی ہمیشہ اس حدیث کو ذکر کرتے اس سے مسلسل کرتے رہے ہیں۔اھ (ت)

هذا بهاتفردبه عبدالله بن ميبون القداح وصرح غير واحد بانه متهم بالكذب والوضع قال السخاوى لايباح ذكره الامع ذكر وضعه لكن البحدثين مع كثرة كلامهم فيه ورمبالغتهم فيه ورميه بالوضع لايزالون يذكرونه يتبركون بالتسلسل اه

**اقول**: یہ حدیث ہمیں اپنے مشائخ کرام رضی الله تعالیٰ عنہم سے دو ٔ طریق سے کپنچی،اول بطریق شخ محقق مولانا عبدالحق محدّث دہلوی:

بسنده الى الامام ابى الخير شبس الدين محمد بن محمد بن محمد ابن الجزرى بسنده الى ابى الحسن الصقلى بطريقة الى القداح عن الامام جعفر الصادق عن آبائه الكرام عن امير المؤمنين على كرم الله تعالى وجوههم عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم -

دوسری بطریق شاه ولی الله صاحب د ہلوی :

اپنی سند سے ابوالحسن تک وہ قدال تک وہ امیر المومنین علی کرم الله وجهد تک وہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔(ت)

بسنده الى ابى الحسن الى القداح الى امير المؤمنين عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم

قداح رجال جامع ترمذی سے ہے متر وک سہی حد وضع تک منتهی نہیں متن طریق دوم میں مبالغات عظیمہ ہیں اُس پر حکم بطلان نہیں شاہ ولی الله صاحب کی روایت وہی ہے اور اُسی میں ہمارا کلام مگر طریق اول میں صرف اتنا ہے کہ :

وہ شخص جس نے کسی ایک مومن کی ضیافت کی گویااس نے آدم کی ضیافت کی اس نے آدم وحواکی ضیافت کی اس نے آدم وحواکی ضیافت کی جس نے تین مومنوں کی ضیافت کی گویا اس نے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کی مہمان نوازی کی۔(ت)

من اضاف مؤمنا فكانما اضاف آدم ومن اضاف اثنين فكانما اضاف آدم وحواء ومن اضاف ثلثة فكانما اضاف جبرائيل وميكائيل واسرافيل 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ثبت حصر الشار د

<sup>2</sup> كنزالعمال كتاب الضيافت من قتم الافعال حديث ٢٥٩٧٥ مطبوعه مؤسسة الرسالة بيروت ٩ (٢٦٩

فتاؤىرضويّه جلدپنجم

اس میں کوئی ایباامر نہیں کہ قلب خواہی نخواہی وضع پر شہادت دے والہذاامام الجزری نے اسی قدر فرمایا کہ حدیث غریب لحمدیق علیہ علیہ علیہ کہ لحدیث غریب ہے کہ لحدیقع لنا بھذا الاسناد (یہ حدیث غریب ہے ہمیں اس طور پر صرف اسی سند کے ساتھ معلوم ہے۔ت) ظاہر ہے کہ تفر دمتر وک مسلزم وضع نہیں،

كمابيناه في الافادة التأسعة اماما اعله الشيخ ابومحمد محمد بن الامير المالكي المصرى المدرس بالجامع الازهر بعد ايراده في ثبته بالمتن الثاني المذكور فيه الاضافة الى تمام العشرة بذك الملئكة في الضيافة وهم لاياكلون ولايشربون قال فأن صح فهو خارج مخرج الفرض والتقدير 2 الم كماانبأنا به في جملة مرويانة شيخنا العلامة زين الحرم السيد احمد بن زين بن دحلان المكي عن الشيخ السيد عثمان بن حسن الدمياطي عن مؤلفه الشيخ الامير المالكي.

فاقول: ليس باعجب مماانبأنا السيد حسين بن صالح جمل الليل المكى عن الشيخ محمد عابد السندى المدنى بسنده المشهور الى صحيح مسلم بسنده المعلوم الى ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله عزوجل يقوم يوم القلمة ياابن أدم مرضت فلم تعدنى الحديث وفيه ياابن أدم استطعمتك فلم تطمعنى قال باربكيف

جیساکہ ہم نے اسے نویں افادہ میں بیان کردیا ہے لیکن شخ ابو محمہ من امیر ماکی مصری جو جامع ازمر کے مدرس بھی ہیں انہوں نے اس کواپنے ثبت میں متن نانی مذکور کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد جو علّت بیان کی ہے، اس متن میں ضیافتہ میں ذکر ملا نکہ کے ساتھ دس مومنوں تک کا اضافہ ذکر ہے حالانکہ نہ وہ کھاتے ہیں نہ بیتے ہیں فرمایا کہ اگر یہ روایت صحیح ہوتو یہ تمثیل بطور فرض و تقدیر ہے اھے جیسا کہ اس کی خبر ہمیں ان کی جملہ مرویات میں ہمارے شخ علّامہ زین الحرم سید احمہ بن زین بن وحلان مکی نے شخ عثمان بن حسین دمیا طی سے بن زین بن وحلان مکی نے شخ عثمان بن حسین دمیا طی سے اس کے مؤلف شخ امیر مالکی سے دی ہے۔

فاقول: یہ اس سے کوئی زیادہ عجیب نہیں جس کی خبر ہمیں سید حسین بن صالح جمل اللیل المکی نے شخ محمد عابد سند حی مدنی سے اپنی مشہور سند کے ساتھ دی جو کہ صحیح مسلم تک ہے وہ کہ اپنی سند معلوم سے حضرت ابوہریرہ سے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرما یا الله عزوجل قیامت کے روز فرما یا الله تعالی علیہ وسلم نے فرما یا الله عزوجل قیامت کے روز فرما نے گا اے ابن آدم! میں بیار ہوا تھا تُونے میری عیادت نہ کی "الحدیث "اور اسی میں ہے کہ اے ابن آدم! میں نے تھے ۔ سے کھا اے ابن آدم! میں

<sup>1</sup> كنزالعمال بحواله ابن الجزري حديث ٢٥٩٧٥ مطبوعه مؤسسة الرسالة بيروت ٩/ ٢٦٩ 2 شت الوقحه محمد بن امير مالكي مصري

ــــافيرضويّـه جلد پنجم

رب! میں مجھے نہیں کھلایا وہ عرض کرے گااے میرے رب! میں مجھے نہیں کھلایا وہ عرض کرے گااے میرے رب! میں مجھے کیسے کھلاتا حالا نکہ تُو تمام جہانوں کارب ہے، فرمایا کیا تُو نہیں جانتا تجھ سے میرے فلال بندے نے کھانا مانگا تھااور تُونے نہیں دیا تھا کیا تُونہیں جانتا کہ اگر تُواسے کھلادیتا تواسے تُحمد سے پانی آج میرے پاس پاتا،اے ابن آ دم! میں نے تجھ سے پانی مانگا تھاتُونے مجھے نہیں پلایا۔ حدیث معروف ہے۔ (ت)

اطعمك وانت رب العلمين قال اما علمت انه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه اماعلمت انك لواطعمته لوجدت ذلك عندى ياابن آدم استسقيتك فلم تسقنى الحديث المعروف 1\_

می اقول: تحقیق مقام یہ ہے کہ عمل بموضوع وعمل بمانی موضوع میں زمین آسان کا فرق ہے کہایظھر مہاقد مناہ فی الافادة الحادیة والعشرین (جیباکہ ظاہر ہے اسے ہم اکیسویں فائدے میں بیان کرآئے ہیں۔ ت) ٹانی مطلّقا ممنوع نہیں وضاعین ورنہ ایجاب و تحریم کی باگ مفتریان بیباک کے ہاتھ ہوجائے لاکھوں افعال مباحہ جن کے خصوص میں نصوص نہیں وضاعین ان میں سے جس کی ترغیب میں حدیث وضع کردیں حرام ہوجائے جس سے ترہیب میں گھڑلیں وہ واجب ہوجائے کہ تقدیر اول بی منتزم موافقت موضوع ہوگا اور وہ ممنوع لطف یہ کہ اگر ترغیب وترہیب دونوں میں بنادیں تو فعل وترک دونوں کی جان پر بنادیں نہ کرتے بن پڑے نہ چھوڑتے فاعلمہ وافھمہ انکنت تفھم (جان لے سمجھ لے اگر تُو سمجھ سکتا ہے۔ ت) اور اول میں بھی حقیقةً مخدور نفس فعل میں نہیں بلکہ نظر انتظال واعتقاد ثبوت میں تو بفرض وضع اس نظر سے منع ہے نہ اصل فعل سے ، سفائے وہا ہے ہمیشہ ذات وعارض میں فرق نہیں کرتے ع

#### ماعلى مثلهم يعدّ الخطاء

افادہ بست <sup>19</sup> و نهم: (اعمالِ مثان عمین حتاج سند نہیں اعمال میں تصرف وایجادِ مثان کو ہمیشہ گنجایش) بالفرض کچھ نہ سہی تواقل در جہ اس فعل کو اعمالِ مثان سیحھے کہ بغر ض روشنائی بصر معمول ایسی جگه ثبوتِ حدیث کی کیاضر ورت، صیغہ اعمال میں تصرف واستخراج مثان کو ہمیشہ گنجائش ہے مزاروں عمل اولیائے کرام بتاتے ہیں کہ باعثِ نفع بندگانِ خدا ہوتے ہیں کوئی ذی عقل حدیث سے ان کی سند خاص نہیں مانگا کتبِ ائمہ وعلا ومشاخ واساتذہ شاہ ولی الله وشاہ عبدالعزیز اور خود ان بزر گواروں کی تصانیف ایسی صدہا

1 صحیح مسلم باب فضل عیادة المریض مطبوعه مطبع اصح المطابع قدیمی کتب خانه کراچی ۲/ ۳۱۸ مسلم باب فضل عیادة المریض مطبوعه مطبع اصح المسلم

باتوں سے مالامال ہیں اُنہیں کیوں نہیں برعت وممنوع کہتے، خودشاہ ولی الله ہوا مع میں لکھتے عمایی:

ا عمالِ تصریفیہ میں نئی نئی ایجاد کے لئے اجتہاد کا دروازہ کھولنا ایسے ہی ہے جیسے اطباع قرابادین سے نسخوں کا سخراج کر لیتے ہیں ہے جیسے اطباع قرابادین سے نسخوں کا اسخراج کر لیتے ہیں اس فقیر کو معلوم ہے کہ اول صبح صادق سے سفیدی تک صبح کے مقابل بیٹھنا اور آنکھ کو اس کے نور واجالے کی طرف لگانا اور یانور کا لفظ بار بار ایک مزار تک پڑھنا کیفیت ملکیہ کو قوت دیتا ہے اور وسواس سے نجات دلاتا ہے۔اھ ملحشا (ت)

اجتہاد رادر اختراع اعمال تصریفیہ راہ کشادہ است مانند استخراج اطبانسحنا سے قرابا دین را این فقیر را معلوم شدہ است کہ دروقت اول طلوع صبح صادق تا اسفار مقابل صبح نشستن وچثم را بآل نورد وختن "دیانور "رامکرر گفتن تاہزار بار کیفیت ملکیہ را قوت مید ہدواحادیث نفس می نشاند اصلحضا۔

## اس عدامیں ہے:

چند کرامات توالی ہیں جو کسی ولی سے الاّ ماشاء الله بُدانہیں ہو تیں ان میں سے بعض یہ ہیں فراستِ صادقہ، کشفِ احوال، دلوں کے رازوں سے آگاہی اور ان میں سے دُعا و تعویز، دُم اور اعمالِ تصرفیہ میں برکت ہے یہاں تک کہ سارا جہان ان کے اس فیض سے مستفید ہوتا ہے اھ ملتقطا

چند نوع کرامت از پیچ ولی الّا ماشاء الله منفک نمی شوداز انجمله فراست صادقه و کشف واشر اف برخواطر واز انجمله ظهور تا ثیر درد عاور قے واعمال تصریفیه او تا عالم بفیض نفس اومنتفع شود <sup>2</sup>اھ ملتقطا۔

عزیزو! خداراانصاف، ذراشاہ ولی کے "قول الجمیل" کو دیکھواوراُن کے والد ومشاخ وغیر ہم کے اختراعی اعمال تماشا کرو، دردِ سرکے لئے تختہ پر ریتا بچھانا کیل سے ابجد ہوز لکھنا، چیک کو نیلے سوت کا گنڈ ابنانا، پھُونک پھُونک کر گر ہیں لگانا، اسائے اصحابِ کہف سے استعانت کرناانہیں آگ، لُوٹ، چوری سے امان سمجھنا، دیواروں پر اُن کے لکھنے کو آمدِ جن کی بندش جاننا، وفع جِن کو چار کیلیں گوشہ ہائے مکان میں گاڑنا، عقیمہ کے لئے

عــه ۱: هامه عاشره ازهوا مع مقدمه ۱۲ منه (م)

عــه ٢: هامعه خامسه تحت قول شيخ رضي الله تعالى عنه وهب لنامن لدنك ريحاطيبةً الخ (مر)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ہوامع شاہ ولی الله

<sup>2</sup> ہوامع شاہ ولی الله

نتاؤىرضويّه جلد پنجم

گلاب اور زعفران سے مرن کی کھال لکھنا، یہ کھال اس کے گلے کابار کر نا، اسقاطِ حمل کو کسی کار نگا گنڈا نکالنا، عورت کے قد سے ناپنا، گن کر نو گر ہیں لگانا، در دِ زہ کو آیاتِ قرآنی لکھ کر عورت کی بائیں ران میں باند ھنا، فرزند نرینہ کیلئے مرن کی کھال اور وہی گلاب وزعفران کا خیال، یپنج کی زندگی کو اجوائن اور کالی مرچیں لینااُن پر ٹھیک دو پہر کو قرآن پڑھنا، لڑکانہ ہونے کو عورت کے پیٹ پر وائر ہے کھینچنا، سٹر سے کم شار نہ ہونا، وفع نظر کو چھری سے دائرہ کھینچنا، کنڈل کے اندر چھڑی رکہ کھنا، عائن وساحرکانام لے کر پکارنا، ناپ کر تین گر ڈورا لینااُس پڑھ کر لونا گھمانا، بخار کو عیلی و مولی و مجمد صلی الله تعالی علیہ وسلم کی قسمیں دینا، مصروع کو کر ناہ چور کی بچپان کا عمل نکالنا، پس پڑھ کہ کر لونا گھمانا، بخار کو عیلی و مولی و مجمد صلی الله تعالی علیہ وسلم کی قسمیں دینا، مصروع کو تا تین ہیں ہیں ساعت میں کار ہو۔اُس کے سواصدہا باتیں ہیں ہیں ساعت میں کار ہو۔اُس کے سواصدہا باتیں ہیں ہیں ان میں کون کی حدیث صبح یا حسن یا ضعیف ہے،ارے یہ قرونِ ثلاثہ میں کب تھیں،اور جب پچھ نہیں تو بدعت کیوں نہ تھر بیں، شاہ صاحب اور ان کے والد ماجد و فرزندار جمند واساتذہ و مشائ معاذالله بدعتی کیوں نہ قرار پائے، یہ سب تو بست سند حلال و نفائس اعمال مگر اذان میں حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ و سلم کانا میاک سند وران کی و بال و موجب سے روشنی بھر کی اُمید رکھنا کہ اکابر سلف سے ماثور علیہ و صلی کا دستور نیب فقہ میں مسطور، یہ معاذالله حرام و و بال و موجب ضلال، تو کیا بات ہے یہاں نامِ پاک حضور سیدا کمجو بین صلی الله تعالی علیہ و سلم در میان ہے لہذا وہ دلوں کی د بی آگ بحیلہ ضلال، تو کیا بات ہے یہاں نامِ پاک حضور سیدا کمجو بین صلی الله تعالی علیہ و سلم در میان ہے لہذا وہ دلوں کی د بی آگ بحیلہ ضلال بوعت شعلہ فتال ہے ۔

# بہر رنگے کہ خواہی جامہ ہے پوش من اندازِ قدرت رامے شناسم

یہ سب در کنار شاہ صاحب اور ان کے اسلاف واخلاف یہاں تک کہ میاں اسلمیل دہلوی تک نے امر اعظم دین تقریب رب العلمین یعنی راوِ سلوک میں صدہا نئی باتیں نکالیں طرح طرح کے ایجاد واختراع کی طرحیں ڈالیں اور آپ ہی صاف صاف تصریحیں کیں کہ ان کا پتاسلف صالح میں نہیں خاص ایجاد بندہ ہیں مگر نیک وخوب وخوش آئندہ ہیں محد ثات کو ذریعہ وصول الی الله جانا یا باعثِ ثواب تقرب رب الارباب مانا اس پر ان حضرات کو نہ کل بدعة ضلالة (مر بدعت گراہی ہے۔ت) کا کلیہ یاد آتا ہے نہ من احدث فی امر نا مالیس منه (وہ شخص جس نے ہمارے دین میں کچھ ایجاد کیا جو دین میں سے نہ ہو۔ت) یہاں فھو دد (پس وہ مردود ہے۔ت) کا خلعت پاتا ہے، مگر شریعت اپنے گھر کی مظہری کہ ع

فتاؤىرِضويّه جلدپنجم

من تهم آنچه من خواستم تومکن آنچه خواست (میں جو حاہوں گا کروں گاتوجو حاہے نہ کر)

ان اموركی قدرے تفصیل اور ان صاحبوں كی تصریحات جلیل فقیر کے رسالہ انهار الانوار من يه صلاة الاسوار هناموركی قدرے تفصیل اور ان صاحبوں كی تصریحات جلیل فقیر کے رسالہ انهار الانوار من يه صلاة الاسراد هم على مذكور اور عدم ورود كو ورود عدم جانے كا قلع كافی و قمع وافی كتاب متطاب اصول الرشاد لقمع مبانی الفساد و كتاب لاجواب اذاقة الاثام لهانعی عمل المول و القيام وغیر ہماتھنیفات شریفہ و تالیفات منیفہ اعلام مای السنن السنیہ ماحی الفتن الدنیہ بقیہ السلف المصلحین سیدی دوالدی و مولای و مقصدی حضرت مولانا مولوی محمد نقی علی خاں صاحب قادری برکاتی احمدی رضی الله تعالی عنه واجزل قربه منه اور بقدر حاجت باجمال و وجازت رساله اقامة القيامه علی طاعن القيام لنبی تهامه و غربار سائل و مسائل فقیر میں مسطور و الحمد الله العزیز الغفور والصلاة و السلام علی المنید النور و علی الله و صحبه الی یوم النشور امین -

افادہ سیم ": (ہم تواستحباب ہی کہتے ہیں طرفہ یہ کہ وہابیہ جدیدہ کے طور پر تقبیل ابہامین خاص سنّت ہے) اتول ہمیں تواس عمل تقبیل ابہامین کا جواز واستحباب ہی خابت کرنا تھا کہ بعونہ عزوجل باحسن وجوہ نقش مراد کرسی نشین اور عرش شخقیق مسقر ومکین ہواو دلله الحدی علی ما اولی من نعم لاتحصی (الله ہی کیلئے تعریف جو غیر محدود نعمتوں کا مالک ہے۔ت) مگر حضرات وہابیہ اپنے نئے اماموں کی خبر لیں ان کے طور پریہ فعل جائز کہاں کا مستحب کیسا خاص سنّت سنیہ بلند و بالا ہے اور اُس کا مشکر سنّت مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کارد کرنے والا، بات بظاہر بہت چو کئنے کی ہے کہ کہاں وہابی کہاں یہ انکی مذہب بھر کی خرابی مگرنہ جانا کہ توہب واضطراب و تقلب وانقلاب دونوں ایک پستان سے دودھ ہے ہیں رفاقت دائم کا عہد کیے ہیں۔

گربراند نرود وربرود بازآید نا گزیراست تناقض سخن نجد کارا

(اگر دُور کرنے تو دُور نہ ہوگااور اگر چلا جائے تو والی آجائے گانجدی کے کلام سے تناقض جدانہیں رہ سکتا) طاکفہ جدید کے استاد رشید نے اپنی کتاب عجاب براہین قاطعہ "ماامر الله به ان یو صل" میں مسکلہ قبول ضعاف فیما دون الاحکام کے اگرچہ بکمال سلیم القلبی وبصیر العینی و عجیب و غریب معنے تراشے کہ جدت کی لہریں، حدث کے تماشے ایک ایک اداپر مزار مرار مرکابرے، اپنی جانیں واریں عقل وہوش و چشم و گوش اپنے عدم ملکہ کو صدقے اتاریں خادمانِ شریعت چاکر اِن ملّت مالیہ تسمیعوا انتھ ولا اُباؤکہ (جوتم نے اور تمہارے ىتاۋىرِضويّە ِ جلدپنجم

آ باواُجداد نے کبھی نہیں سُنیں۔ت)

پکاریں حضرت کی تمام سعی باطل تطویل لاطائل کا بیہ حاصل ہے حاصل کہ ارشادات علیا کی بہ مراد کہ صرف وہ حدیث ضعیف قابل قبول جس میں کسی عمل صالح کی فضیلت اور اس پر ثواب مذکور اگرچہ خاص اس عمل میں حدیث صحیح نہ آئی ہو جیسے روزہ ماہِ رجب وغیرہ اس کے بغیر اگرچہ حدیث میں عمل کی طلب نکلے جب کوئی خاص ثواب وفضیلت مذکور نہ ہو مقبول نہیں کہ بہ تو حدیث عمل کی چر بشرط علی مذکور حدیث اگرچہ مقبول ہوگی مگر وہ عمل سابوصف قبول نہیں کہ بہ تو حدیث مستحب ہر گزنہ کھہرے گاجب تک حدیث حسن لغیرہ نہ ہوجائے، حدیث صعیف سے جبوتِ استحباب محض اختراع وخلافِ اجماع ہے علی نے جتے ہو اعمال کو بہ نظر ورود احادیث مستحب مانااُن سب میں حدیث حسن لغیرہ ہو گئی ہو دلیل اس یہ کہ ایسے ہی ہیں آخر دلیل معلوم ہوگیا کہ سب جگہ ایسے ہی ہیں آخر دلیل معلوم ہوگیا کہ سب جگہ ایسے ہی ہیں آخر دلیل میں ایک ہی جاول دیکھ جی بیں بہ توان کا حکم تھی افعال

عدا: اقوال قبول ضعیف کو کہاسب کا یہی (ص ۹۲) مدعا ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف پر عمل درست ہے بھلالیاۃ الجمعہ شب
برات، عیدین کے صدقہ میں کون سی فضیلت و ثوابِ عظیم مذکور ہے جس پر عمل جائز ہور وایات میں کوئی ثواب مذکور نہیں فقط روح کا
آنااور حسر تناک بات کرنااور طلب صدقہ کرنا ہے یہ فضائل اعمال کس طرح ہوئے، ہاں اعلام اُن کے آنے کا ہے یہ باب (ص ۹۹) علم کا
ہے نہ فضل عمل کا کیونکہ ان روایات (ص ۹۷) میں عمل ہی نہیں بلکہ علم ہے اور اگر کوئی بیاس خاطر مؤلف عمل تسلیم بھی کرلے تو فقط
عمل ہے نہ فضل عمل ہاں حدیث صوم رجب وصلاۃ الاوابین میں فضل عمل ہے ص ۹۷ھ ملتھطا ۱۲منہ (م)

عہے : انوار ساطعہ میں تھا فقہاء اس عمل کو جو حدیث ضعیف سے ثابت ہو مستحن لکھتے ہیں چنانچہ صلاۃ الاوابین، گردن کا مسح، رجب کا روزہ اس پر کہا یہ سرتا پاغلط ہے کسی نے یہ نہ کہا محض ایجاد ناصواب ہے مستحب کا ثبوت صحیح یا حسن سے ہوتا ہے ضعاف کہ ان امور میں ہیں تعدد طرق سے حسن لغیرہ ہوگئے ہیں۔

قال فى الدرالمختار رواة ابن حبان وغيرة من طرق. فى ردالمحتار فارتقى الى مرتبة الحسن طاقول لكن هذا اذاكان ضعفه لسوء ضبط الراوى الصدوق الامين اولا رساله اوتدليس اوجهالة الحال اما لوكان لفسق الراوى اوكذبه فلاانتهى أملتقتاً

در مختار میں کہا اس کو ابن حبان وغیرہ نے کئی طریقوں سے روایت کیا ہے، روالمحتار میں ہے اس طرح حدیث مرتبہ حسن کک ترقی کرتی ہے طعطاوی۔ اقول لیکن یہ اس وقت ہے جب حدیث کا ضعف صدوق میں راوی کے سوءِ ضبط یاارسال یا تدلس یا جہات حال کی وجہ سے ہو۔ اگر وہ ضعف فسق راوی یا کذب راوی کی وجہ سے ہو تو وہ ترتی نہ کرے گی انتہی۔ (ت)

پس جس قدر نظائر مؤلف نے لکھے اور جس قدر کتب فقہ میں ہیں سب حسن تغیرہ سے ثابت ہوئے ہیں ۱۲منہ (م)

<sup>1</sup> براہین قاطعہ مطبع نے بلاساڈ ھور ص ۹۸

تاۋىرضويّه جلدپنجە

متعلَّقه بجوارح میں آئیں اور 4جو کچھ متعلق بجوارح نہیں وہ اگرچہ سِیر^ ہوں خواہ مواعظ <sup>9</sup>معجزات خواہ فضائل صحابہ 'اواملہیت وسائر رجال جن میں قبول ضعاف کی علاء برابر تصریحیں فرماتے چلے آئے ہیں خواہ کسی اور خبر زائد کا بیان جس میں کسی طرح کااعلام واخبار ہوا گرچہ وہ نفیا واثباتاً عقائد میں اصلاً داخل نہ ہو یہ سب کاسب باب عقاید سے ہے جس میں ضعاف در کنار بخاری ومسلم کی صحیح حدیثیں بھی مر دود ہیں جب تک متواتر و قطعی الدلالة نه ہوں مثلًا پیہ حدیث کی رُوحیں شب جمعہ اپنے مکانوں پر آتی اور صد قات جا ہتی ہیں باب من عقائد سے ہے اور بنظر طلب صدقہ اگر ہوتو باب عمل سے کہ یہاں کوئی فضیات صدقہ تو مذ کور نہ ہُوئی خلاصہ پیر کہ جو متعلق بجوارح نہیں اُس میں صحاح احاد بھی بے اعتبار اور متعلق بجوارح بے ذکر ثواب مخصوص میں خاص صحاح درکار، ہاں ثواب بھی مذکور ہو تو ضعاف قبول اور یہی مراد علامگر مستحب نہ کٹھبرے گاجب تک حسن لغمرہ نہ ہو شروع صفحہ ۸۱ سے وسط صفحہ ۸۹ تک ان محدث نے یہی قاعدہ حادثہ احداث کیا ہے ان خرافات بے سرویا کے ابطال میں کیا وقت ضائع کیجئے جس نے افادات سابقہ میں ہمارے کلمات رائقہ دیکھے وہ اس تاروبود عنکبوت کو بعونہ تعالیٰ نیم جنبش نظر میں تار تار کر سکتا ہے معہذا ہم نے یہاں بھی تلخیص تقریر میں اس کے اجمالی ابطال کی طرف اشارے کیی اور مواقع مواخذات پر ہند سے لگاد کی خیریہ تواُن کا نہیں اُن کی سمجھ کا قصور ہے جب خدا فہم نہ دے بندہ مجبور ہے مگر ہمیں یہاں یہ کہنا ہے کہ تقبیل ابہامین کی سنیت ثابت ہو گئی کہ اگر بہ نظر تعدد طرق اس کی حدیث کو حسن لغیرہ کہئے فبہاور نہ بیہ توآپ کی تفسیر پر بھی باب فضائل سے ہے کہ متعلق بعمل جوارح بھی اور اس میں ثواب خاص بھی مذکور تواحادیث مفید استحباب نہ سہی جواز تو ضرور ثابت کریں گے قبول ضعاف فی الفضائل کا اجماعی مسلہ یہاں توآپ کو بھی جاری ماننا ہوگااب اس جواز کوخواہ اس حدیث سے مستفاد مانیے کہ جو حدیث جس باب میں مقبول لاجرم وہ اس میں دلیل شرعی ہے خواہ اجماع علاء سے کہ ایسی جگہ الیی حدیث معمول بہ خواہ قرآن عظیم وحدیث صحیح " کیف وقل قبیل" وحدیث صحیح ارتقائے شبہات واحادیث مذکورہ افادہ ۱۸ وغیر ہاسے كه قبول وعمل كي طرف مدايت فرماتے بين خواه قاعده مسلمه شريعتِ محديدِ على صاحبها افضل الصلاة والتحية لعني اخذ بالاحتياط ہے مرطر حالی دلیل شرعی اُس پر قائم اور آپ کے نزدیک جس فعل کے جواز پر کوئی دلیل شرعی صراحةً دلالةً کسی ے۔ ع۔ ہ: شب جمعہ وغیرہ ارواح کے آنے اور صدقہ حاہنے کی احادیث کو کہاان روایات ص۹۷ میں عمل ہی نہیں بلکہ علم ہے عقیدہ کے باب میں پیر حدیث ہے بیر مسئلہ ص ٩٦ عقائد کا ہے اس میں مشہور ومتواتر صحاح کی حاجت ہے، پیراعتقادیات میں داخل ہے کہ ارواح کا شب جمعه كو گهر آنا عقاد كرياوراعقاد مين قطعيات كاعتبار ہے نه ظنياتِ صحاح كا أه بالانتقاط ١٢منه رضي الله تعالى عنه (م)

1 براہین قاطعہ مطبع نے بلاساڈھور ص ۸۹

تاۋىرضويّه جلدپنجم

۔ طرح دال ہوا گرچہ وہ فعل خاص بلکہ اُس کے جنس کا بھی کوئی فعل قردنِ ثلاثہ میں نہ پایا گیا ہو سب سنّت ہے تواب اس کی سنیت میں کیا کلام رہا۔اسی براہین کے صفحہ ۲۸ و۲۹ پر ارشاد ہو تا ہے :

اقول: ماشاء الله کیا چکتا جوم کتاب میں رکھا ہے کہ آ دھی وہابت اپنا جوم کر گئی، نجدیت بیچاری کے دو اگر کن ہیں شرک وہدعت، رکن پسین پر قیامت گزر گئی، کبرائے طاکفہ کی برسوں کی مالا جسے جیتی بیتی جس کالقب بحد الله اب آپ ہی کی زبان سے غلط وفاحش و کور علمی و کج فہمی کہ فلاں فعل صحابہ نے نہ کیا تا بعین نے نہ کیا تا بعین نے نہ کیا فلاں صدی میں شاکع ہوافلاں شخص بانی تھا تم کیا صحابہ و تا بعین سے بھی محبت و تعظیم میں زیادہ کہ انہوں نے نہ کیا تم کرنے پر آمادہ بہتر ہوتا تو وہی کر گزرتے فعل میں اتباع ہے ترک میں کیوں نہیں کرتے نیم شوخی میں سارے بھر گئی صحابہ و تا بعین نے مزار نہ کیا ہو بلکہ اُس جنس کا بھی کوئی کارنہ کیا ہو بچھ ضرر نہیں اشارہ و لالہ جزئیہ کسی طرح ارشاد شارع سے جواز نکلے پھر سنّت مانے سے مضر نہیں۔

لله الحمدات بيت من كهت بين

طا نُفه بجرك خلاف آپ سبق كہتے ہيں

طرفہ یہ کہ اب قرونِ ثلثہ کی وہ ہٹ نے طاکفہ کی پُرانی رٹ جسے یہاں بھی نباہ رہے ہو مہمل رہ گئی لفظ کا سوار پکڑا کیجئے، معنی کی نیا اُس پار بہہ گئی جب اُن میں وجود سے سود نہ عدم سے زیاں پھر اُن کا قدم

<sup>1</sup> براہین قاطعہ قرون ثلاثہ میں موجود ہونے نہ ہونے سے معنی مطبوعہ مطبع لے بلاساوا قع ڈھور ص ۲۹۔۲۸

کیا در میاں۔خود کہتے ہو کہ وجود خارجی درکار نہیں اور وجود شرعی بے ارشاد شارع محال تو کیا صحابہ تابعین پر کوئی نئی شریعت اُترے گی کہ اُن کے قرون میں وجود نو کاخیال ارشاد شارع سے جس کاجواز مستفادہ وہ ہر قرن میں بوجود شرعی موجود اور جس کا منع مقتضائے ارشاد وہ ہر قرن میں شرع مطہر سے معدوم ومفقود، پھر قرن دون قرن سے کیاکام رہا، محض ارشاد اقد س میں کلام رہا یعنی فعل تجھی حادث ہوا ہو قواعد شرعیہ پر عرض کریں گے اباحت سے وجوب یا ترک اولی سے حرمت تک جس اصل میں داخل ہو وہی فرض کریں گے یہی خاص مذہب مہذب ارباب حق ہے، صاف نہ کہہ دوشرم نباہنے کو اگلی رٹ کا ناحق سبق ہے تم سجھنا کہ اب توجو کہنی تھی کہہ گئے ہم جانیں گئے تم جہنم کے ایسے ہی تھے چلوبے نہ ہم سمجھے نہ تم آئے کہیں ہے یسنه پُونچهمی اینی جبیں سے

طرفه تربه که جس کاجواز دلیل شرع میں موجود وہ سب سنّت، جس کامعدوم وہ سب بدعت ضلالت، اب تیسری شق کی کون سی صورت، تمام افعال انہیں دوم حکموں میں محصور ہو گئے خصوصًا اباحت واستحباب و کراہت تنزییہ علیہ تین حکم شرع کو کافور ہو گئے،اساتذہ جہابذہ نے سُمجھائی تو اچھی کہ دونی اُلچھ گئی سلجھائی کچھی اسی ہستی پریہ ناز وغرور کہ لوگ تو اس کی ہوا سے دُور، حضرت یہ اپنی ہواخو دآپ ہی سُو نگھیں،اہلِ حق کو معاف ہی رکھیں،اچھی تعلیم بھلے تلامذہ رہے تلقین خیے اساتذہ گر ہمیں مکت وھمیں ملّا

كارطفلال تمام خوامد شد

خیریه تو وبابیه جدیده کا نامعتقد عقیده که تقبیل ابهامین سنّتِ مجیده پُرانوں کی سُنے تو وہ اور ہی ہوایر که به فعل معاذالله زنا وربا وقذف محصنہ وقتل ناحق نفس مومنہ سب سے بدتر بلکہ عیادًا ماللّٰہ شرک کے انداز اصل ایمان میں خلل انداز کہ آکر باجماع طا گفیہ بدعت حائضہ اور تقویۃ الایمان کا یہ عقیدہ فوائقہ شرک وبدعت سے بہت بچے کہ یہ دونوں چیزیں اصل ایمان میں خلل ڈالتی ہیں اور باقی گناہ ان سے نیچے ہیں کہ وہ اعمال میں خلل ڈالتے ہیں۔اب خدا جانے اُنہوں نے سنت کو کفر سے ملا پاانہوں نے قریب بہ کفر کوسنّت بنایا خیر طویلے کے لتیاؤمیں ہمیں کیا مقال،

كفي الله اهل الحق القتال والحمد لله المهيمن الله حق كي طرف سے قال ميں الله كافي باورتمام تعريف اس باری تعالی کے لئے جو محافظ وبلند ہے

المتعال والصلاة والسلام على ذي الإفضال

عہے: ظام ہے کہ ضلالت کاادنی درجہ کراہت تح تم ہے مکروہ تنزیبی مر گرضلالت نہیں، دلیل واضح یہ کہ مر ضلالت میں باس ہےاور مكروه تنزيمي لا باس به ١٢منه رضي الله تعالى عنه (م) تاؤىرضويّه جلد پنجم

اور صلوۃ وسلام اس ذات پر جو صاحبِ فضل واکرام ہے اور آپ کی آل پر اور اصحاب پر جو بہترین میں آمین۔(ت)

واله وصحبه خير صحب وآل آمين۔

حکم اخیر وخلاصہ تحریر بالجملہ حق اس میں اس قدر کہ فعل مذکور بحکم احادیث وبہ تصریح کتب فقہیہ مستحب ومندوب وامیدگاہ فضل مطلوب و ثواب مرغوب جو کتب علاوعمل قدماوتر غیب وار دیر نظر رکھ کر اُسے عمل میں لائے اُس پر ہر گزیچھ مواخذہ نہیں بلکہ ثواب مروی کی اُمید وار حسن ظن وصدق نیت باعث فضل جاوید اور جو اُسکے مکروہ وممنوع وبدعت بتائے مبطل وخاطی علائے کرام مقتدایان عام جب کسی منکر کو دیکھیں اُس کے سامنے ضرور ہی کریں کہ بدمذہب کار داور اُس کے دل پر غیظ اشد ہو جس طرح ائمہ کرام نے فرمایا کہ وضو نہر سے افضل مگر معتزلی عصامنکر حوض کے سامنے حوض سے بہتر ایکمابینہ المولی المحقق فی فتح القدیر وغیرہ فی غیرہ عسم جب ترک افضل اس نیت سے افضل تو مستحب و مندوب توآب ہی افضل،

تمام تعریف الله کے لئے جو انعام کا مالک ہے اور افضل صلاۃ اور اکمل سلام ہوانبیاء کے خاتم وسربراہ پر،جوچودھویں کاکامل چاند ہیں،اور آپ کی آل واصحاب پر،جو نہایت ہی روشن اور مکرم ہیں آمین!

والحمدالله ولى الانعام وافضل الصلاة واكمل السلام على سيدالختام قمر التمام واله وصحبه الغر الكرام أمين.

خاتمہ فوائد منثورہ: میں ایبھا المسلمون اس مسلمہ کا سوال فقیر کے پاس بلادِ نزدیک ودُور سے بار بارآ یام ردفعہ بمقتضائے حال کبھی مختفر کبھی بچھ مطول کبھی دوایک صفحہ کبھی دوچار ہی سطر جواب لکھتار ہا بارآخر قدر نے زیادہ تفصیل کی کہ ایک جزئک پہنچ کر صورت رسالہ میں جلوہ گر ہُوئی سائل نے علائے اعلام بدایوں وبر یلی ورامپور وقین عن الشروع و بقین بالسرور (جوشر سے دُور سر ورسے معمور رہتے ہیں۔ت) سے مُسریں کرائیں تصدیقیں لکھائیں اصل رسالہ منیر العین اُسی قدر تھا کہ بفر مائش سید معظم مولانا مولوی غلام حسین صاحب بُونا گڈھی نزیل بمبئی حفظہ الله عن شر کل بشرو دئی (الله تعالی انہیں م بشر اور نظر بد کے شرسے محفوظ رکھے۔ت) واہتمام تمام نام مولانا المکرم مولوی مجمد عمر الدین صاحب مزار وی جعلہ الله کاسمہ عمر الدین صاحب مزار وی جعلہ الله کاسمہ عمر الدین معزلہ حوش سے وضو ناجائز بتاتے ہیں یہاں یہی معنی مراد اور وہ اشقیا حوشِ کوڑکے بھی منکر ہیں ۱۲ ھنہ (م)

عــه ٢ : كلدروحواشيه و آخرين كلهم في المياه ١٢ منه (م)

Page 583 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القديرياب ما الذي يجوزيه الوضوء مكتبه نوريه رضويه تحمرا / 2۲

ــتاۋىرِ ضويّـه جلد پنجم

وعمر به عمران الدين المتين (الله تعالى انہيں ان كو نام كى طرح دين كى خدمت كرنے والا بنائے اور ان كے ذريع انے دین متین کوآیاد فرمائے۔ت) وعلو ہمت سیٹھ جاجی محمدین جاجی محمد عبداللطف لطف بھالمولی اللطف (لطف فرمانے والا مولیٰ ان دونوں پر لطف فرمائے۔ت) ماہ مبارک اشر ف وافضل شہر ر رہیج الاول ۱۳۱۳ھ میں چھیناآ غاز ہُوا سر کار مفیض سے مضامین کثیره کاالقاوافاده دلنواز بُوااور اُدهر کانی کی تیاری اِدهر تصنیف جاری، جو جز لکھاروانه کیا یہاں تک که ایک جز کارساله د س جزتك ينجيا الحمدلله مَنْ جَآء بِالْحَسَدَةِ فَلَهُ عَشُمُ الْمَثَ الِهَا الله الله على الله على الله على المروس اجرعطا فرماتا ہے۔ت) جس میں رسالہ عربیہ مدارج طبقات الحدیث بُدا کر لیااُوھریہ تعجیل اِدھر ورود فتاوی سے فرصت قلیل، نظر ثانی کی بھی فرصت نہ ملی، بعض فوائد حاضرہ کی تجریدرہ گئی، بعض نے نظر یا خاطر میں وقعت غابر میں مجلی کی ہنوز کہ سارہ طبع پذریعیہ حرکت جمعنی القطع میدء کا تارک منتهی کاطالب ہے نہ الحاق باقی مواقع ماضیہ سے متیسر نہ اُس کا ترک ہی مناسب ہے اور ائمہ تصنیف کا داب شریف که آخر کتاب میں کچھ مسائل تازہ کچھ متعلق بابواب سابقیہ تحریر اور انہیں مسائل شتی یا مسائل منثورہ سے تعبیر فرماتے ہیں لہٰذاا قضاءً بہم ہیہ فوائد منثورہ بعونہ تعالیٰ سلک تحریر میں انتظام پاتے ہیں۔ فائده ا: نفیسه جلیله (فضیلت وافضیلت میں فرق ہے دربارہ تفضیل حدیث ضعیف مرگز مقبول نہیں) فضیلت وافضیلت میں زمین آسان کافرق ہے وہ اسی باب سے ہے جس میں ضعاف بالا تفاق قابل قبول اور یہاں بالا جماع مر دود و نامقبول۔ **اقول**: جس نے قبول ضعاف فی الفضائل کا منشا کہ افادات سابقہ میں روشن بیانوں سے گزراذ ہن نشین کرلیاہے وہ اس فرق کو بنگاواولین سمجھ سکتا ہے قبول ضعاف صرف محل نفع بے ضرر میں ہے جہاں اُن کے ماننے سے کسی شحلیل یا تحریم ہااضاعتِ حق غير غرض مخالفت شرع كا بوجه من الاجوه انديثه نه ہو فضائل رجال مثل فضائل اعمال ايسے ہى ہيں، جن بندگان خدا كا فضل تفصیلی خواہ صرف اجمالی دلائل صحیحہ سے ثابت ہےاُن کی کوئی منقبت خاصہ جسے صحاح و ثوابت سے معارضت نہ ہوا گر حدیث ضعیف میں آئے اُس کا قبول توآب ہی ظاہر کہ اُن کا فضل تو خود صحاح سے ثابت، یہ ضعیف اُسے مانے ہی ہوئے مسکلہ میں تو فائدہ زائدہ عطا کرے گی اور اگر تنہاضعیف ہی فضل میں آئے اور کسی صیح کی مخالفت نہ ہو وہ بھی مقبول ہو گی کہ صحاح میں تائید نہ سہی خلاف بھی تو نہیں بخلاف افضیلت کے کہ اس کے معنی ایک کو دوسرے سے عندالله بہتر وافضل ماننا ہے ہیہ جب ہی جائز ہوگا کہ ہمیں خدا ورسول جل جلالہ وصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد سے خوب ثابت ومحقق ہو جائے،ورنہ بے ثبوت حکم لگادینے میں محتمل کہ عندالله امر بالعکس ہوتوافضل کومفضول بنایا، یہ تصریح تنقیص شان ہےاور وہ حرام تومفسدہ تحلیل حرام وتضیع حق غیر دونوں درپیش که افضل کہنا حق اس کا تھااور کہہ دیااس کو۔ بیراس صورت میں تھا کہ دلا کل شرعیہ ہے ایک کی افضیلت معلوم نه ہو۔ پھر وہاں

1 القرآن ۱۲ ما۱۳۰ ما

يتاؤى رضويّه جلد پنجم

کاتو کہناہی کیا ہے، جہال عقائدِ حقہ میں ایک جانب کی تفصیلی محقق ہواور اس کے خلاف احادیث مقام وضعاف سے استناد کیا جائے، جس طرح آج کل کے جہال حضرات شیخین رضی الله تعالی عنہا پر تفضیل حضرت مولا علی کرم الله تعالی وجہد الکریم میں کرتے ہیں۔ یہ تصرح مضادتِ شریعت و معاندتِ سنّت ہے۔ والہذا انکمہ دین نے تفضیلیہ کو روافض سے شار کیا کما بیناہ فی کتابنا المبار کی مطلع القمویین فی ابانة سبقة العمویین گائیات (جیسا کہ ہم نے اسے اپنی مبارک کتاب "مطلع القمویین فی ابانة سبقة العمویین کیا ہے۔ ت) بلکہ انصافاً اگر تفضیل شیخین کے خلاف کوئی حدیث صیح بھی القمویین فی ابانة سبقة العمویین "میں بیان کیا ہے۔ ت) بلکہ انصافاً اگر تفضیل شیخین متواتر واجماعی ہے کما اثبتنا علیہ عرش التحقیق فی کتابنا المذکور (جیسا کہ ہم نے اپنی اس مذکورہ کتاب میں اس مسئلہ کی خوب شیق کی ہے۔ ت) اور متواتر واجماع کے مقابل اعاد مرگزنہ سننے جائیں گے والہذا امام احمد قسطلانی ارشاد الساری شرح صیح بخاری میں زیر حدیث عرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قیص گیرہ قالوا فمالولت ذلک یارسول الله (صلی الله تعالی علیہ وسلم) قال الذین (مجھ پر عمر بن الخطاب کو پیش کیا گیااور وہ اپنی قیص گھیٹ کر چل رہے ہیں، صحابہ نے عرض کیا یارسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم) قال الذین (مجھ پر عمر بن الخطاب کو پیش کیا گیرا اور وہ اپنی قیص گھیٹ کر چل رہے ہیں، صحابہ نے عرض کیا یارسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمایا وین۔ ت) فرمائے یہ فرمایا وین۔ ت) فرمائے یہن فرمائوین۔ ت) فرمائے یہن فرمائی ہے وہ فرمایا وین۔ ت) فرمائے یہن فرمائی ہے۔

اگر ہم یہ تخصیص ان (یعنی فاروق رضی الله تعالیٰ عنه) کے ساتھ مان لیں تو یہ ان اکثر احادیث کے منافی ہے جو تواتر معنوی کے درجہ پر ہیں اور افضیلت صدیق رضی الله تعالیٰ عنه پر دال ہیں اور احاد کا ان کے ساتھ تعارض ممکن ہی نہیں اور اگر ہم ان دونوں دلیلوں کے در میان مساوات مان لیں لیکن اجماع اہلسنت وجماعت افضیلت صدیق اکبر پر دال ہے اور وہ قطعی ہے، تو ظن اس کا معارض کیسے ہو سکتا ہے! (ت)

لئن سلّمنا التخصيص به (اى بالفاروق رضى الله تعالى عنه) فهو معارض بالاحاديث الكثيرة البالغة درجة التواتر المعنوى الدالة على افضلية الصديق رضى الله تعالى عنه فلاتعارضها الاحاد، ولئن سلمنا التساوى بين الدليلين لكن اجماع اهل السنة والجماعة على افضليته وهو قطعى فلا يعارضه ظنى 1

الجملہ مسکلہ افضیات ہر گزباب فضائل سے نہیں جس میں ضعاف سن سکیں بلکہ موافقت وشرح مواقف میں تو تصریح کی کہ باب عقائد سے ہے اور اس میں احاد صحاح بھی نامسموع،

ان دونوں نے کہا کہ یہ مسئلہ عمل سے متعلق نہیں کہ اس

حيث قال ليست هذه المسألة يتعلق بها

<sup>1</sup> ارشاد الساري شرح صحیح البخاري باب نفاضل الل ايمان في الاعمال مطبوعه دارالکتاب العربية بير وت الر ١٠٦ Page 585 of 696

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

میں دلیل ظنی کافی ہو جائے جو احکام میں کافی ہوتی ہے بلکہ یہ معالمہ تو عقائد میں سے ہے اس کے لئے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے۔(ت)

عمل فيلتفى فيها بالظن الذى هوكاف فى الاحكامر العلمية بل هى مسألة علمية يطلب فيها اليقين 1

فالده ٢: مهم عظیمه (مشاجرات صحابه میں تواریخ وسیر کی موحش حکایتیں قطعًا مر دود بیں) افادہ ٢٣ پر نظر تازہ کیجئے وہاں واضح ہو چکا ہے کہ کتب سیر میں کسے کیسے مجر وحوں میں مطعونوں شدید الضعفوں کی روایات بھری ہیں وہیں کلبی رافضی متهم بالكذب كي نسبت سيرت عيون الاثر كا قول گزرا كه أس كي غالب روايات سير وتوار رخ مېں جنهيں علماايسوں سے روايت كرليتے ہیں وہیں سپر ت انسان العیون کاار شاد گزرا کہ سپر موضوع کے سوام قشم ضعیف وسقیم وپے سند حکایات کو جمع کرتی ہے پھر انصافًا پیہ بھی انہوں نے سیر کا منصب بتایا جو اُسے لاکق ہے کہ موضوعات تواصلًا کسی کام کے نہیں اُنہیں وہ بھی نہیں لے سکتے ورنہ بنظر واقع سیر میں بہت اکاذیب واماطیل بھرے ہیں کمالایحقی بہر حال فرق مراتب نہ کرناا گر جنوں نہیں تو بدمذ ہبی ہے بد مذہبی نہیں تو جنون ہے، سیر جن بالائی باتوں کے لئے ہےاُس میں حد سے تجاوز نہیں کر سکتے اُس کی روایات مذکورہ کسی حیض ونفاس کے مسلہ میں بھی سننے کی نہیں نہ کہ معاذالله اُن واہیات ومعضلات وبے سر ویا حکایات سے صحابہ کرام حضور سیدالانام عليه وعلى آله وعليهم افضل الصّلاة والسلام پر طعن پيدا كرنااعتراض نكالناأن كي شان رفيع ميں رخنے ڈالنا كه اس كار نكاب نه كرے گا مگر گمراہ بدرٰین مخالف ومضاد حق تبیین آج کل کے بدمذہب مریض القلب منافق شعار ان جزافات سیر وخرافات تواریخ وامثالها سے حضرات عالیہ خلفائے راشدین وام المومنین وطلحہ وزبیر ومعاویہ وعمروبن العاص ومغیرہ بن شعبہ وغیر ہم املیت وصحابہ رضی الله تعالی عنہم کے مطاعن مر دودہ اور ان کے باہمی مشاجرات میں موحش ومل حکایات بیہودہ جن میں اکثر تو سرے سے کذب وواحض اور بہت الحاقات ملعونہ روافض حیانٹ لاتے اور اُن سے قرآن عظیم وارشادات مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم واجماع اُمّت واساطین ملّت کا مقابلہ جاہتے ہیں بے علم لوگ اُنہیں سُن کریریثان ہوتے یا فکر جواب میں بڑتے ہیں اُن کا پہلا جواب یہی ہے کہ ایسے مملات کسی ادنی مسلمان کو گنهگار تھہرانے کیلئے مسموع نہیں ہو سکتے نہ کہ اُن محبوبان خدایر طعن جن کے مدائے تفصیلی خواہ اجمالی سے کلام الله و کلام رسول الله مالامال ہیں جل جلالہ، وصلی الله تعالیٰ علیه وسلم، امام حجة الاسلام مر شد الا نام محمد محمد محر غزالي قدسه سره العالي احياء العلوم شريف ميں فرماتے ہيں:

کسی مسلمان کو کسی کبیرہ کی طرف بے تحقیق نسبت کر ناحرام

لاتجوز نسبة مسلم الى كبيرة من غير تحقيق

1 شرح مواقف المرصد الرابع از موقف سادس فی السمعیات مطبوعه منشورات الشریف الرضی قم ایران ۱۸ ۳۷۲ Page 586 of 696 فتاۋىرضويّه جلد پنجم

ہے، ہاں یہ کہنا جائز ہے کہ ابن ملم شقی خارجی اشقی الآخرین نے امیر المو منین مولی علی کرم الله وجہہ کو شہید کیا کہ یہ بتواتر ثابت ہے۔(ت)

نعم يجوز ان يقال ان ابن ملجم قتل عليا فأن ذلك يثت متواترا 1\_

حاش لله اگر مور خین وامثالیم کی ایسے حکایات اونی قابلِ التفات ہوں تواہل بیت و صحابہ در کنار خود حضرات عالیہ انبیاء و مرسلین و ملتم مقربین صلوات الله تعالی وسلامہ علیهم اجمعین سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے کہ ان معملات مخذولہ نے حضرات سعاد تناو مولئا آ دم صفی الله وداؤد خلیفة الله وسلیمان نبی الله ویوسف رسول الله سے سید المرسلین مجمد حبیب الله صلی الله تعالی علیہ و علیہم و سلم تک سب کے بارہ میں وہ وہ نا پاک بیہودہ حکایات موحشہ نقل کی ہیں کہ اگر اپنے ظاہر پر تسلیم کی جائیں تو معاذ الله اصل ایمان کو رو بیٹھنا ہے ان ہولئاک اباطیل کے بعض تفصیل مع رد جلیل کتاب متطاب شفاشریف امام قاضی عیاض اور اس کی شروح و غیر ہا سے ظاہر لاجرم ائمہ ملّت و ناصحانِ اُمت نے تصریحیں فرمادیں کہ ان جہال وضلال کے معملات اور سیر و تواری کی حکایت پر م گر کان نہ رکھا جائے شفاوشر وح شفاو مواہب وشرح مواہب ومدارج شخ محقق و غیر ہامیں بالا تفاق فرمایا، جے میں صرف مدارج النبوۃ سے نقل کروں کہ عبارت فارسی ترجمہ سے غنی اور کلمات ائمہ مذکورین کا خود ترجمہ ہے فرماتے ہیں رحمہ الله تعالی:

نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی تعظیم واحترام در حقیقت آپ
کے صحابہ کا احترام اور ان کے ساتھ نیکی ہے ان کی اچھی تعریف اور
رعایت کرنی چاہے اور ان کے لئے دعا وطلبِ مغفرت کرنی چاہئے
بالخضوص جس جس کی الله تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے اور اس سے
راضی ہوا ہے اس سے وہ اس بات کی مستحق ہیں کہ ان کی تعریف
کی جائے پس اگر ان پر طعن وسب کرنے والا دلائل قطعہ کا منکر ہے
تو کافر ورنہ مبتدع و فاسق، اسی طرح ان کے در میان جو اختلافات یا
جھڑے یا واقعات ہُوئے ہی ان پر خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے

از جمله توقیر وبرآ تخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم توقیر اصحاب وبرایشال است و حسن ثنا ورعایت ادب بایشال و وُعا واست فار ایشال او وُعا واست فلا مراکت را که ثنا کرده حق تعالی بروے وراضی ست از وے که ثنا کرده شوبروے وسب وطعن ایشال اگر مخالف اوله قطعیه است، کفر والا بدعت و فسق، و جمچنیں ایشال اگر مخالف اوله قطعیه است، کفر والا بدعت و فسق، و جمچنین امساک و کف نفس از ذکر اختلاف و منازعات و و قائع که میان ایشال شده و گزشته است و اعراض و اضراب از اخبار مور خین و جمله ایشال شده و گزشته است و اعراض و اضراب از اخبار مور خین و جمله رواة و ضلال شیعه و غلاقالیثال و مبتد عین که ذکر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> احيا<sub>ء</sub> علوم الدين كتاب آفات اللسان الآفة الثامنة : اللعن مطبوعه مطبعة المشدر الحسيني القاهره ٣ /١٢٥

اور ان اخبار واقعات سے اعراض کیا جائے جو مور خین، حاہل راویوں اور گمراہ وغلو کرنے والے شیعوں نے بیان کیے ہیں اور بدعتی لو گوں کے ان عیوب اور برائیوں سے جو خو دایجاد کرکے ان کی طرف منسوب کردئے اور ان کے ڈگمگا حانے سے کیونکہ وہ کذب بیانی اور افترا ہے اور ان کے درمیان جو محاربات ومشاجرات منقول میں ان کی بہتر توجیہ وتاویل کی حائے،اور ان میں سے کسی پر عیب بابرائی کا طعن نہ کیا جائے بلکہ ان کے فضائل، کمالات اور عمدہ صفات کا ذکر کیا جائے کیونکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی محت یقینی ہےاوراس کے علاوہ ماتی معاملات ظنی ہیں اور ہمارے لئے یہی کافی ہے کہ الله تعالی نے انہیں یانے حبیب علیہ السلام کی محبت کے لئے منتخب کر لیا ہے اہل سنت و جماعت کا صحابہ کے بارے میں یمی عقیدہ ہے اس لئے عقائد میں تحریر ہے کہ صحابہ میں سے م کسی کا ذکر خیر کے ساتھ ہی کیا جائے اور صحابہ کے فضائل میں جو آبات واحادیث عمومًا یا خصوصًا وار د ہیں وہ اس سلسلہ میں کافی ہیں اھ مخضرا (ت)

قوادح وزلالت ابيثال كنند كه اكثرآل كذب وافتراست وطلب کردن درآنچه نقل کرده شده است ازایشاں از مشاجرات ومحاربات باحسن تاوملات واصوب خارج وعدم ذكر ہيج کے ازیثاں یہ بدی وعیب بلکہ ذکر حینات وفضائل وعمائد صفات ايثال ازجهت آنكه صحبت ايثال بآنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم یقینی ست وماورائے آل ظنی است وکافیست در س باب کہ حق تعالیٰ بر گزیدایثاں رابرائے صحبت حبیبہ خود صلی الله تعالی علیه وسلم طریقه اہل سنّت وجماعت دریں باب این است در عقائد نوشته اند لاتذكر احدا منهم الابخير ف وآبات واحادیث که در فضائل صحابه عمومًا وخصوصًا واقع شده است دریں باب کافی است 1 اھ مختصرا۔

امام محقق سنوسي وعلّامه تلماني پهر علّامه زر قاني شرح مواهب مين فرماتے بين: مأنقله المؤد خون قلة حياء وادب 2 (مؤر خین کی نقلیں قلّت حیاوادب سے ہیں) امام اجل ثقہ مثبت حافظ مثقن قدوہ پحلی بن سعید قطان نے کہ احلّہ ائمہ تابعین سے ہیں عبدالله قوایری سے بُوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہاوہب بن جریر کے پاس سیر لکھنے کو، فرمایا: تکتب کن باکثیرا ((بہت ساجھوٹ ککھوگے) ذکر ہ فی المپیزان عث (اس کاذ کر میزان میں

اس کاذ کر محمد بن اسحاق کے ترجمہ میں ہے جہاں (ماتی الگے صفحہ یر)

عه: في ترجمة محمد بن اسلحق حيث قال ف ا: مدارج النبوه مطبوعه تحصر میں "وآبات کالفظ نہیں ہے

<sup>1</sup> مدارج النبوة وصل در توقیر حضور واصحاب وے صلی الله علیه وسلم مطبوعه مکتبه نور به رضوبه سکھر ۳۱۳/۱ 2 شرح الزر قاني على المواہب اللدنيه باب و فات امه صلى الله عليه وسلم الخ مطبوعه مطبعة عامر ه مصرا/ ٢٠٥٣

<sup>3</sup> ميزان الاعتدال ترجمه نمبر 2192 مجمر بن اسحاق مطبوعه دارالمعرفة بيروت ٣ ٢٩/٣

ــــاوٰىرضويّـه جلد پنجم

ہے۔ت) تفصیل اس مبحث کی اُن رسائل فقیر سے لی جائے کہ مسئلہ حضرت امیر معلویہ رضی الله تعالیٰ عنہ میں تصنیف کیے یہاں شاہ عبدالعزیز صاحب کی ایک عبارت تخنہ اثنا عشریہ سے یادر کھنے کی ہے مطاعن افضل الصدیفین رضی الله تعالیٰ عنہ سے طعن سوم تخلف حبیش اسامہ رضی الله تعالیٰ عنہ کے رَد میں فرماتے ہیں :

جملہ "لعن الله من تخلف عنها" كتب الل سنت ميں مر گز موجود نہيں، شہر ستانی نے الملل والنحل ميں كہا كہ يہ جملہ موضوع اور جمونا ہے، اور بعض فارى لكھنے والوں نے خود كو محد ثين المسنت ظامر كيا ہے اور المل اسنت كو الزام دينے كے لئے اپنى كتب ميں اس جملہ كو شامل كرديا ليكن يہ قابلِ اعتبار نہيں، المسنت كے ہال حديث وہى معتبر ہے جو محد ثين كى كتب احادیث ميں صحت كے ساتھ فابت ہو، ان كے ہال ب سند حدیث ایسے ہى ہے جیسے بے مہار اونٹ، جو كہ مر گزنا فابل ساعت نہيں۔ (ت)

جمله لعن الله من تخلف عنها م گزدر کتب الل سنت موجود نیست قال الشهرستانی فی الملل والنحل ان هفاه الجملة موضوعة و مفتراة و بعض فارسی نویسان که خود رامحد ثین الل سنت شرده اند ودر سیر خود این جمله را اور ده برائ الزام الل سنت کفایت نمی کند زیرا که اعتبار حدیث نزد الل سنت بیافتن حدیث در کتب منده محد ثین نزد الل سنت بیافتن حدیث در کتب منده محد ثین است مع الحکم بالصحة بیافتن حدیث در کتب منده محد ثین است مع الحکم بالصحة وحدیث بر کتب منده محد ثین است که اصلا عنه گوش بال نمی نهند آد

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

ماله عندى ذنب الاماقد حشانى فى السيرة من الاشياء المنكرة المنقطعة والاشعار المكنوبة.قال الفلاس سبعت يحيى القطان يقول لعبيدالله القواريرى الى اين تنهب.قال الى وهب بن جرير اكتب السيرة قال تكتب كذباكثيرا 2 امنه (م)

عه: اقول: یعنی درامثال باب تاباب احکام فاما دون او که باب تسابل ست نقل معتمدی بسند است

انہوں نے کہا میرے نزدیک اس کا کوئی گناہ نہیں ماسوائے اس کے کہ انہوں نے کہا میرت میں منکر ومنقطع روایات اور جھوٹے اشعار شامل کردئے ہیں، فلاس نے کہا میں نے یحلی قطان کو عبیدالله قواریری سے میہ کہتے ہوئے سُنا کہ کہاں جارہے ہو، انہوں نے کہا وہاں بہت وہب بن جریر کی طرف سیرت لکھنے کیلئے، اس نے کہا تُو وہاں بہت زیادہ جھوٹ کھے گا کا امنہ (ت)

اقول: یعنی یہ مثالِ مقام تاباب میں ہے اسے علاوہ جو باب تساہل ہے کوئی ایک معتمد نقل سند کے ساتھ ہو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تحفه اثناعشريه باب د ہم طعن سوم از مطاعن ابی بکر مطبوعه سهیل اکیڈ می لاہور ص ۲۲۵

<sup>2</sup> ميز ان الاعتدال ترجمه نمبر ١٩٤٧ مجمد بن اسحاق دار المعرفة بيروت ١١٣ ٧٦٩

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

فائده آس: (اظہریبی ہے کہ تفرد کذاب بھی مستزم موضوعیت نہیں) افادہ دہم دیکھیے جو حدیث اُن پندرہ قرائن وضع سے منزہ ہو ہم میں خاسک ہو تو ہم نے اُس کے بارے میں کلمات علماء تین طرز پر نقل کئے اصلاً موضوع نہ کہیں گے تفرد کذاب ہوتو موضوع تفرد مہم ہو تو موضوع ،اور افادہ ۲۳ میں اشارہ کیا کہ ہمارے نزدیک مسلک اول قوی واقرب بصواب ہے افادہ ۱۰ میں امام سخاوی سے اُس کی تصریح اور کلام علی قاری سے نظیر صریح ذکر کی دوسری نظیر صاف وسفید حدیث مرغ سپید کہ کلام علامہ مناوی سے افادہ ۲۳ میں گزری وہیں دلیل ٹامن میں بشادت حدیث و حکم عقل اس کی تقویت کا ایمائیا۔

والأن اقول: يهى مذہب فقير نے كلام امير المومنين فى الحديث شعبه بن طحاح سے استنباط كيا، فائدہ تاسعه ميں آتا ہے كه انهول نے فتم كھاكر كہاا بان بن الى عباس حديث ميں جھُوٹ بولتا ہے پھر خود ابان سے حدیث سنی، اس پر پُوچھا گيا، فرمايا اس حديث سے كون صبر كرسكتا ہے، معلوم ہوا كه مطعون بالكذب كى مر حديث موضوع نہيں ورنہ اس كى طرف اليى رغبت اور وہ بھى اليے المام اجل سے چه معنی۔

ثم اقول: اور فی الواقع یمی اظهر ہے کہ آخر الکذوب قدیصد ق (جھوٹ بولنے والا بھی کبھی بچے کہتا ہے۔ ت) میں کلام نہیں اور یہ بھی مسلّم کہ ایک شخص واحد کاروایت حدیث سے تفرد ممکن یہاں تک کہ غریب فرد میں صحیح حسن ضعیف ہہ ضعف قریب وضعف شدید سب قتم کی حدیثیں مانی جاتی ہیں تو یہ کیوں نہیں ممکن کہ کبھی موسم بتکذیب بھی تفرد کرے اور اس حدیث خاص میں سچا ہواس کے بطلان پر کیادلیل قائم، لاجرم یہی مذہب مہذب مقتضائے ارشادات امام ابن الصلاح وامام نووی وامام عراقی وامام قسطلانی وغیر ہم اکابر ہے ان سب ائمہ نے موضوع کی یہی تعریف فرمائی کہ وہ حدیث کہ جو نری گھڑت اور افتر ااور فی صلی الله تعالی

دوسری چاہے بے سندہوں، چنانچہ ستائیسویں ۲۷ افادہ میں ہم نے تحقیق کی ہے کہ خود شاہ صاحب نے اس جیسے مقام میں بہت روایات بے سند ذکر کی ہیں جیسا کہ اس پر مخفی نہیں جس نے ان کی کتب کا مطالعہ کیا ہے آخر کار اس معنی کی مکمل تحقیق میں نے آخری فائدہ میں کردی ہے ۱۲منہ (ت)

اس بناپر کہ اگراس نے نبی اکرم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم (باتی اگلے صفحہ پر) دگر چند بے سنداست چنانکہ در افادہ بست وہفتم تحقیق نمودیم خود شاہ صاحب در پہج مقام بہ بسیارے ازروایات بے سند استناد کردہ است کمالا یحقی علی من طابع کتبہ وسر انجام است کہ کمال تحقیق ایں معنی در فائدہ اخیر کردیم ۱۲منہ (م)

عه: بناء على ان ماوضع على غير لا صلى الله

جلدينجم فتاؤىرضويّه

عليه وسلم پر جھُوٹ بنائی گئ ہو،علوم الحديث امام ابوعمر و تقريب ميں ہے: البوضوع هوالمهختلق البصنوع 1 (موضوع وہ حدیث ہے جو من گھڑت اور بناوٹی ہو۔ت)الفیہ میں ہےنے ہ

> شرالضعيف الخير الموضوع الكذب المختلق المصنوع (ضعیف کی بدترین قشم خبر موضوع ہے،جو جھوٹ ہو گھڑی گئی ہواور بناوٹی ہو۔ت)

> > ارشاد الساری میں ہے:

الموضوع هوالكذب على رسول الله صلى الله تعالى موضوع وه حديث ہے جو نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم پر حبوٹ گھڑا گیا ہواہے مختلق بھی کہتے ہیں۔(ت)

عليه وسلم ويسمى المختلق 3\_

ہاں اس میں کلام نہیں کہ <sup>حکم</sup> وضع کبھی قطعی ہو تا ہے کبھی ظنی، جبیبا کہ ہم نے شار قرائن میں تبدیل اسلوب عبارت سے اُس کی طرف اشارہ کیااور حدیث مطعون بالکذب کو موضوع کہنے والے بھی اس کی موضوعیت بالیقین کاد علوی نہیں فرماتے بلکہ وضع ظنی میں رکھتے ہیں کماصر حبہ شخ الاسلام فی النزھة ( جبیبا کہ شخ الاسلام نے نزبة النظر میں اس کی تصر کے کی ہے۔ ت) شخ محقق دہلوی قدس سرہ القوی مقدمہ لمعات التشقیح میں فرماتے ہیں:

ایسے راوی کی حدیث جس پر کذب کاطعن ہو موضوع کملاتی

حديث المطعون بالكذب يسمى موضوعاو

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

کے علاوہ کسی دوسر ہے ہر حجموٹ گھڑا ہو تواسے " موضوع علیٰ فلاں" کہا جاتا ہے اور جب مطلقًا ذکر ہو تواس وقت حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم پر ہی جھُوٹ مراد ہوگاجوار شاد میں ہےاس کی بنا اسى پر ہےا گرآ ب اس كو مطلق ذكر كريں توآپ كواس ميں گنجائش ہے جبیباکہ دوسروں کے کلام سے ظاہر ہے ۲امنہ (ت)

تعالى عليه وسلم فيقال له البوضوع على فلان ومطلقه لايراد به الالكذب وعلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعليه يبتني مافي الارشاد وان طلقت فأنت في سعته منه كماهو ظاهر كلام أخرين ١٢ منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تقريب النواوي مع شرح تدريب الراوي النوع الحادي والعشرون مطبوعه دارنشر الكتب الاسلاميه الـ ٢٧٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الفية الحديث مع فتح المغيث بحث المو ضوع دار الامام الطبري بيروت ال<sup>79</sup>

<sup>3</sup> ارشادالساري شرح البخاري الفصل الثالث في نبذة لطيفة الخ مطبوعه دار الكتاب العربيه السلا

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

ہے اور ایبا شخص جس سے حدیث میں عمدہ جھوٹ ثابت ہوجائے خواہ وہ ایک ہی دفعہ ہواس کی حدیث ہمیشہ قبول نہیں کی جائے گی، تو اصطلاح محد ثین میں موضوع سے مرادیہی ہے، یہ نہیں کہ اس خاص حدیث میں اس کا جھوٹ ثابت ومعلوم ہو، اور چونکہ مسکلہ ظنی ہے لہذا وضع وافتر اکا حکم ظن غالب کی بنایر ہوگا اصلحضا (ت)

من ثبت عنه تعبد الكذب في الحديث وان كان وقوعه مرة لم يقبل حديثه ابدا، فألبراد بألبوضوع في اصطلاح البحدثين هذا لا انه ثبت كذبه وعلم ذلك في هذا الحديث بخصوصه، والبسألة ظنية والحكم، بألوضع والافتراء بحكم الظن الغالب الهملخصا

اقول: مگر محل تامل یمی ہے کہ مجر دکذب فی بعض الاحادیث سے کہ معاذالله کسی طبع دینا یا تائید مذہب فاسد یا غضب ور بخش وغیر ہاکے باعث ہو طن غالب ہو جائے کہ اب جتنی حدیثوں میں یہ متفر د ہو سب میں وضع وافتراہی کرے گااگر چہ وہاں کوئی طبع وغیرہ غرض فاسد نہ ہو شاہد زور اگر کسی طبع یا عداوت سے ایک جگہ غلط گواہی دی تواس کی سب گواہیاں مردود ضرور ہوں گی کہ فاسق ہے مگر بے لاگ جگہ میں خواہی نخواہی یہ ظن غالب نہ ہوگا کہ یہاں بھی جھوٹ ہی کہہ رہاہے وجدان صحیح اس پر شہادت کو بس ہے اور اگر سند ہی چاہئے توامام ائمہ الشان محمد بن اسمعیل بخاری علیہ رحمۃ الباری کاار شاد سُنے محمد بن اسحاق صاحب سیرت ومغازی کو ہشام بن عروہ پھر امام مالک پھر وہب پھر یجلی بن قطان نے کذاب کہا،

اخرجه عابن عدى عن ابي بشر الدولابي و

عـه: حال التفصى عن هذا فى البيزان بقوله قلت ومايدرى هشام بن عروة فلعله سمع منها فى المسجد اوسمع منها وهو صبى او دخل عليها فحدثته من وراء حجاب فاى شيئ فى هذا وقد كانت امرأة قد كبرت واسنت اهدا هـ

اس سے خلاصی میزان میں ان کے اس قول سے ہو جاتی ہے: میں کہتا ہوں ہشام بن عروہ کیا جائے شاید انہوں نے اس سے مبجد میں سنا، یااس وقت اس سے سناجب وہ بچے تھے یا وہ اس کے پاس گئے ہوں تواس خاتون نے پردے کے پیچھے سے بیان کیا ہو، کیا معلوم کہ ان میں سے کون سی صورت ہے حالانکہ وہ خاتون بُوڑ ھی اور سِن والی ہو چکی تھی (صاحب فتنہ نہ تھی) اھ (باتی اگلے صفحہ پر)

ابن عدی نے ابوبشر دولانی سے اور

<sup>1</sup> لمعات التشقيح شرح المشكوة فصل في العدالة الخ مطبوعه المعارف العلمية لا مورا / ٢٧

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ميزان الاعتدال ترجمه ك 19 محمد بن اسحاق مطبوعه دار المعرفة بيروت ۱۳ ۲۵۰ م

فتاۋىرضويّه جلدپنجە

## محمد بن جعفر بن يزيد نے ابو قلابہ رقاشي سے،

## محد بن جعفر بن يزيد عن الي قلابة الرقاشي

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

ثم قال افبمثل هذا يعتمد على تكذيب رجل من اهل العلم هذا مردود، ثم قدروى عنها محمد بن سوقة 1 الخ

اقول: لقائل ان يقول ان الحفاظ الناقدين ربنها يعرفون كذب الرجل بقرائن تلوح لهم، ولقد نرى يعرفون كذب الرجل بقرائن تلوح لهم، ولقد نرى قوما من الائمة يكذبون رجلا ولايذكرون من السبب الاماهو قاصر عندنا لعدم علمنا بالقرائن فتبد ولنا احتمالات شيئ لعل الامركذا عسى ان كذا وهى جميعاً مندفعة عندهم نص على ذلك الامام النووى في مواضع من شرحه صحيح مسلم فقال هنا قاعدة ننبه عليها ثم نحيل عليها فيما بعد ان شاء الله تعالى وهى ان عفان رحمه الله تعالى قال انها ابتليج هشام (هو ابن زياد الاموى) يعنى انها ضعفوه من قبل هذا الحديث كان يقول حداثنى يحلى عن محمد شم ادعى بعد انه سمعه من محمده وهذا القدار وحده لايقتضى ضعفاً لانه ليس فيه تصريح بكذب لاحتمال انه سمعه من محمد تصريح بكذب لاحتمال انه تسمعه من محمد تبه اليه تم المنا الم

پھر کہا: کیااس طرح کی صورت میں اہلِ علم شخص کو جھوٹا قرار دینا درست ہے ہیر مر دود ہے (درست نہیں) پھر اس سے محمد بن سوقہ نے بھی روایت لی ہے الخ

اقول: (میں کہتا ہوں) قائل کے لئے یہ کہنا جائز ہے کہ حفاظ ناقدین بعض او قات کسی آ دمی کا جھوٹ قرائن کی وجہ سے جانتے ہوتے ہیں اور ہم ائمہ کی ایک ایس جماعت کا علم رکھتے ہیں جس نے کسی شخص کو جھوٹا کہا مگر سب ذکر نہ کیا صرف وہ ہے جو ہمارے کند کیا صرف وہ ہے جو ہمارے لئے در یک قاصر ہے کیونکہ ان قرائن کو نہیں جانتے، تو ہمارے لئے متعدد اختالات ظاہر ہوں گے، شاید یہ ہویا یہ ہواور وہ تمام ان کے جگہ تصر آ کی ہے اور کہا کہ یہاں ایک قاعدہ ہے جس پر ہم سنیہ کی ہے اور کہا کہ یہاں ایک قاعدہ ہے جس پر ہم سنیہ کرتے ہیں۔ اگر الله تعالی نے جاہاس پر حوالہ دیں گے اور وہ یہ کہ عفان رحمہ الله تعالی نے بیان کیا کہ ہشام (ابن زیاد اموی) مبتلا کہ عفان رحمہ الله تعالی نے بیان کیا کہ ہشام (ابن زیاد اموی) مبتلا ہس کے متعلق وہ کہتے تھے مجھے یحلی نے محمد سے بیان کیا پھر دعوی جس کے متعلق وہ کہتے تھے مجھے یحلی نے محمد سے بیان کیا پھر دعوی کیا کہ اس نے یہ محمد سے بیان کیا پھر دعوی کا نقاضا نہیں کرتی کیونکہ اس میں کذب صراحہ نہیں ہے ممکن ہے کا نقاضا نہیں کرتی کیونکہ اس میں کذب صراحہ نہیں ہے ممکن ہے کا نقاضا نہیں کرتی کیونکہ اس میں کذب صراحہ نہیں ہے ممکن ہے کا نقاضا نہیں کرتی کیونکہ اس میں گ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ميز ان الاعتدال ترجمه ١٩٧٧ مجمر بن اسطق مطبوعه دار المعرفة بيروت ١٣/١/٣

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

وہ کہتے ہیں مجھے ابود اؤر سلیمن داؤر نے بیان کیا کہ یحیٰ القطان

ثنى ابوداؤد سليلن بن داؤد قال قال يحيى القطان

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

ثم نسيه فحدث عن يحيى عنه ثم ذكر سباعه من محمد فرواه عنه ولكن انضم الى هذا قرائن وامور اقتضت عندالعلماء بهذا الفن الحذاق فيه المبرزين من اهله العارفين بدقائق احوال رواته انه لم يسبعه من محمد فحكموا بذلك لماقامت لدلائل الظاهرة عندهم بذلك وسياق بعد هذا اشياء كثيرة من اقوال الاثمة في الجرح بنحو هذا وكلها يقال فيها ماقلنا هنا والله تعالى اعلم أهوال بعد ذلك معني هذا الكلام ان الحسن بن وقال بعد ذلك معني هذا الحديث عن الحكم عن عمارة كذب فروى هذا الحديث عن الحكم عن وقد قدمنا ان مثل هذا وان كان يحتمل كونه جاء عن الحسن وعن على الن مثل هذا وان كان يحتمل كونه جاء عن الحسن وعن على لكن الحفاظ يعرفون كذب الكاذبين بقرائن وقديعرفون ذلك بدلائل قطعية يعرفها اهل هذا الفن فقولهم مقبول في كل هذا أ

پھر بھُول گیا ہو پھر ہشام نے یحلی سے حدیث بیان کی ہو پھر یحلی کو محر سے ساع بادآ باتو دونوں نے محرکے حوالے سے روایت بیان کی ہو، لیکن اس فن کے ماہرین اور اس کے راوبوں کے دقیق اصول ، پیجاننے والوں پر ایسے قرائن آ شکار ہوئے جن سے معلوم ہو تا ہے کہ انہوں نے محد سے نہیں سُنا،جب ان کے ماں اس پر دلائل ظامری قائم ہوگئے تواب انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ ہشام نے محریے نہیں سُنا،اوراس کے بعد عنقریب ائمہ کے اقوال میں اسی طرح سے کثرت کے ساتھ جرح کا ذکر آئے گاان سب میں وہی بات کہی جائے گی جو ہم نے یہاں کہہ دی ہے واللہ تعالی اعلمہ اھ۔اوراس کے بعد کہا کہ اس کلام کامعنٰی یہ ہے کہ حسن بن عمارہ نے جھوٹ بولتے ہوئے اس حدیث کو حکم ازیحیٰی از علی روایت کیا حالانکہ وہ حسن بھری سے ان کے قول سے مروی ہے اور ہم پہلے بیان کرآئے ہیں کہ اس کی مثل یہ ہے اگرچہ اس میں یہ احتمال ہے کہ وہ حسن سے اور علی سے ہو، لیکن اس فن کے حفاظ قرائن سے جھُوٹوں کے جھُوٹ سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور اس کو وہ ایسے دلائل قطعیہ سے حان لیتے ہیں جن کو صرف اہل فن ہی پیچانتے ہیں الہذا ان كا فيصله ان تمام ميں مقبول ہو گااھ۔( باتی اگلے صفحہ یر )

<sup>1</sup> شرح الصحیح لمسلم باب بیان الاسناد الخ مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۱۱ ۱۴ م 2 شرح الصحیح لمسلم باب بیان الاسناد الخ مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۱ / ۱۷

تاؤىرضويّه جلد پنجم

نے بیان کیا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد بن اسحٰق کذاب ہے، میں نے عرض کیا تہہیں یہ کیے معلوم ہوا؟ کہا مجھے وہیب نے بتایا میں نے وہیب سے پوچھا کہ آپ کو کیے معلوم ہے؟ انہوں نے کہا مجھے مالک بن انس نے بتایا تھا، تو میں نے مالک سے پوچھا آپ کو کیے علم ہے؟ انہوں نے کہا مجھے ہشام بن عروہ نے بتایا تھا۔ میں نے ہشام بن عروہ سے کہا کہ آپ کواس بات کا کیے علم ہے؟ انہوں نے کہا اس نے میری اہلیہ فاطمہ بنت منذر سے حدیث بیان کی ہے اور ان کی شادی میرے ساتھ نوسال کی عمر میں ہُوئی اور اس نے کہی شادی میرے ساتھ نوسال کی عمر میں ہُوئی اور اس نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا یہاں تک کہ اس کا وصال ہو گیا۔ (ت)

اشهد ان محمد بن اسحق كذاب،قلت ومايدريك قال قال لى وهيب فقلت لوهيب ومايدرك،قال قال لى مالك بن انس فقلت لمالك ومايدريك،قال قال لى هشام بن عروة قلت لهشام بن عروة ومايدريك،قال حدث عن امرأتي فأطمة بنت المنذر،وادخلت على وهي بنت تسع وماراهار جل حتى بقيت الله تعالى أ-

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

اماقولك افبعثل هذا يعتبد الخ اقول: افترا على لهولاء الائمة الجلة الاعاظم يشهدون جزافا من دون ثبت ثم هذا كله انها ذكر ناه ليعرف ان الذهبى كيف يحتال للذب عن قدرى امره قد ظهر واذاوقع بسنى اشعرى اوولى الله صوفى صارلايبقى ولايذركها بينه تلميذه الامام تاج الدين السبكى رحمه الله تعالى فى الطبقات والافا الراجح عند علمائنا ايضا هو توثيق ابن اسحق كماسنذكره ان شاء الله تعالى والله تعالى اعلم امنه (م)

رہاتیرا قول: افبہ شله هذا یعتہدالخ اقول: بیان عظیم ائمہ پراسی بات کا افتراہ کہ وہ اندازے سے کام لیتے ہیں تاکہ بیہ واضح ہوجائے کہ ذہبی نے کس حیلہ سے قدری سے کذب کیا، جس کا معللہ واضح تھا اور جس وقت یہ معالمہ کسی سخی اشعری یا کسی ولی الله صوفی کورد کیا ہو تو وہ نہ چھوڑے نہ باتی رہنے دے جیسے کہ ان کے شاگر دامام تاج الدین سبکی رحمۃ الله تعالی نے طبقات میں اس کو بیان کیا ہے ورنہ ہمارے ہاں بھی رائح یہی ہے کہ ابن اسلی تقہ بین کہیں گے۔ (ت)

ىتاۋىرضويّە جلدپىنجم

امام بخاری عصاجز والقراة خلف الامام میں توثیق عصام ابن اسطی ثابت فرمانے کو اُس سے جواب دیتے ہیں:

میں نے علی بن عبدالله کو حدیث ابن اسحاق سے استدلال کرتے ہوئے پایا ہے اور علی ابن عینیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھاجو

رأيت على بن عبدالله يحتج بحديث ابن اسحاق وقال على عن ابن عيينة مارأيت احدا يَتَّهِمُ محمد بن اسحاق (الى ان قال) ولوصح عن مالك

عـه : نقله زيلعى في نصب الراية قبيل كتاب الخنثى ١٢منه (م)

عده: جارے علائے کرام قدست اسرار ہم کے نزدیک بھی رائح محد بن اسحاق کی توثیق ہی ہے محقق علی الاطلاق فتح میں زیر مسئد یستحب تعیل المغرب فرماتے ہیں:

توثيق ابن اسحاق هو الحق الابلج ومانقل عن كلام المالك فيه لايثبت ولوصح لم يقبله هل العلم كيف وقدقال شعبة فيه هو اميرالمؤمنين فى الحديث وروى عنه مثل الثورى وابن ادريس وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبن علية وعبدالوارث وابن المبارك واحتمله احمد وابن معين وعامة اهل حديث غفرالله تعالى لهم وقداطال البخارى فى توثيقه فى كتاب القرأة خلف الامام له وذكرة ابن حبان فى الثقات وان مالكا رجع عن الكلام فى ابن اسحاق واصطلح معه وبعث البه هدية ذكرها المامنه (م)

جیسے کہ زیلعی نے نصب الرایة میں کتاب الحتثی سے تھوڑا پہلے اس کوذکر کیا ہے۔ (ت)

ابن اسحاق کی تویش ہی واضح اور حق ہے اور امام مالک کا ان کے بارے میں جو قول منقول ہے وہ خابت نہیں، اگر وہ خابت بھی ہو تب بھی اہل علم کے ہاں قابلِ قبول نہیں، اییا کیو کر ہو حالانکہ شعبہ نے ان کے بارے میں امیر المومنین فی الحدیث کہا اور ان شعبہ نے ان کے بارے میں امیر المومنین فی الحدیث کہا اور ان علم علیہ، عبدالوارث اور این مبارک جیسے محد ثین نے روایت لی علیہ، عبدالوارث اور این مبارک جیسے محد ثین نے روایت لی کے بارے میں (عدم توثیق) اختال غیر یقینی طور پر بیان کیا۔امام کے بارے میں (عدم توثیق) اختال غیر یقینی طور پر بیان کیا۔امام بخاری نے اپنی کتاب القراۃ خلف الامام میں ان کی توثیق کے بارے میں طویل گفتگو کی ہے۔ ابن حبان نے ثقات میں ان کاذکر کیا اور یہ کہ امام مالک نے ابن اسحق کے بارے میں اپ قول سے میں طویل گفتگو کی ہے۔ ابن حبان کے بارے میں اپ قول سے دو کے امام مالک نے ابن اسحق کے بارے میں اپ تو قول سے رجوع کر لیا، ان کے ساتھ متفق ہو گئے اور ان کے پاس ہدیہ ارسال کیاجس کا انہوں نے تذکر کو کیا ہے۔ المنہ (ت

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حاشيه فتحة القدير فصل في استحباب التعجيل مطبوعه نوريه رضويه تتحمر ا/٢٠٠

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

محمد بن اسلحق پر اتہام کرتا ہو (آگے چل کر کہا) اور اگر امام مالک سے ابن اسحاق کے بارے میں جو پچھ منقول ہے وہ صحیح ہو تواکثر ہو تارہتا ہے کہ ایک آ دمی دوسرے پر کسی ایک بات میں طعن کرتا ہے اور باقی تمام امور میں اس پر تہمت نہیں لگا تا الخ (ت)

تناوله عن ابن اسحاق فلم بماتكلم الانسان فيرمى صاحبه بشيئ واحد ولايتهمه في الامور كلها الخ

دیکھو صاف تصری کے ہے کہ ایک جگہ کاذب پانے سے ہر جگہ مہتم سمجھنا لازم نہیں،لاجرم امام ابن عراق تنزیہ الشریعة میں فرماتے ہیں:

زرکشی نے اپنی نکت علی ابن الصلاح میں لکھا کہ ہمارے قول موضوع اور لابسے میں بہت بڑا فرق ہے، پہلی صورت میں کلاب اور گھڑنے کا اثبات ہے اور دوسری صورت میں عدم ثبوت کی اطلاع ہوتی ہے اور اس سے عدم وجود کا اثبات لازم نہیں آتا اور یہ ضابطہ ہر اس حدیث میں جاری ہوگا جس کے بارے میں ابن جوزی نے الابسے "کہا یااس کی مثل کوئی کلمہ کہا ہے، میں کہتا ہوں کہ حدیث کو ان الفاظ سے تعبیر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ان کے لئے اس حدیث میں کوئی ایسا ظام کی قریبہ نہیں جس کی بنیاد پر وہ حدیث موضوع ہو، زیادہ سے زیادہ یہ ہوسکتا ہے کہ ان کے نزدیک اس میں موضوع ہو، زیادہ ہونے کا اختال ہے کیونکہ یہ متر وک یا کنا ہو بات اس وقت تام ہوگی جبکہ وہ حدیث صرف اور مون کا ایسا وقت تام ہوگی جبکہ وہ حدیث صرف اور اور یہ بات اس وقت تام ہوگی جبکہ وہ حدیث صرف اور نے نخبۃ الفکر میں اسے متر وک کا نام دیا ہے، موضوع کی لڑی میں اسے متر وک کا نام دیا ہے، موضوع کی لڑی

قال الزركشى فى نكته على ابن الصلاح بين قولنا موضوع وقولنا لايصح بون كبير فأن الاول اثبات الكذب والاختلاق والثانى اخبار عن عدم الثبوت ولايلزم منه اثبات العدم وهذا يجيئ فىكل حديث قال فيه ابن الجوزى لايصح ونحوه قلت وكان نكتة تعبيره بذلك حيث عبربه انه لم يلح له فى الحديث قرينة تدل على انه موضوع غاية الامرانه احتمل عنده ان يكون موضوعاً لانه من طريق متروك اوكذاب وهذا انها يتم عندتفرد الكذاب اوالمتهم على ان الحافظ ابن حجر خص هذا فى النخبة باسم المتروك ولم ينظمه فى مسلك الموضوع 2.

دیکھئے تفر د کذاب کو صرف احتمال وضع کا مورث بتا یااور ابن الجوزی نے موضوعات میں جہاں موضوع <u>کہنے سے</u>

Page 597 of 696

<sup>1</sup> نصب الراية لاحاديث الهداية آخر كتاب الوصايا مطبوعه المكتبة الاسلاميه لصاحبه الحاج رياض الشيخ ٢ ١٦١ m

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تنزيه الشريعة لا بن عراق كتاب التوحيد فصل ثانى دار الكتب العلمية بيروت الر ١٣٠٠

نتاؤىرِ ضويّه جلد پنجم

لایسع وغیرہ کی طرف عدول کیااس کا یہی نکتہ کھہرایا کہ بوجہ تفرد کذاب یامتهم احمال وضع تھاا گر غلبہ ظن ہوتا حکم بالوضع سے کیامانع تھا کہ آخر صحیح موضوع وغیر ہما تمام احکام میں غلبہ ظن کافی اور بلاشبہہ جت بشرعی ہے۔

اقول: زر کشی کے الفاظ "خص هذا "میں اثارہ اقرب کی طرف لیعنی متم کی طرف بعنی متم کی طرف بعنی متم کی طرف متر وک کا نام خاص کیا ہے لیکن جس روایت میں کذب متفرد ہو وہ حافظ کے نزدیک بھی عین موضوع ہے کیونکہ انہوں نے خود موضوع کی تعریف ہی ہی ہے کہ جس میں کذاب راوی کا طعن ہو، اس پر توجہ کرویہ وہ امور تھے جو میرے لئے ظام ہوئے اور تمام حمدالله کے لئے جو واحد و بلند ہے (ت)

اقول: والاشارة في قوله خص هذا انها تلمح الى لاقربوهو المتهم فهو الذي خصه الحافظ باسم المتروك اماماً تفرد به الكذاب فهو عين الموضوع عنده فأنها عرفه بمافيه الطعن بكذاب الراوى فليتنبه هذا كله ماظهرلى والحمديلة الواحد العلى.

فقیر نے اپنی بعض تحریرات میں اس مسئلہ پر قدرے کلام کرکے لکھاتھا:

یہ وہ ہے جو ہم پر ظاہر ہُوااور یہ مقام مقامِ غورو فکر ہے لہذاہر کوئی غور کرے، شاید الله تعالیٰ اس کے بعد کوئی دوسر اامر ظاہر فرمادے۔(ت)

هذا مايظهرلنا والمحل محل تامل فليتامل لعلى الله يحدث بعد ذلك امرا

الحمد الله اب بوجه کثر اسے تاکد وتائید حاصل ہواکلام المام سخاوی کی تصریح کلام علّامہ قاری وعلامہ مناوی ہیں اُس کے نظائر میں صریح کلام امام اجل شعبہ بن الحجاج سے استنباط صحیح تعریف امام ابن الصلاح وامام نووی وامام عراتی وامام فظائر سے تشیید کلام امام ابخاری وعلامہ ابن عراق "سے تاکید الحمد الله قسطلانی کا قضائے نجیع حدیث سے تائید دلیل عقل اسے تشیید کلام امام ابخاری وعلامہ ابن عراق "سے تاکید الحمد الله سرا وجهرا فقد حقق رجائی واحد فامر اتمام خوبیاں ظاہر او باطناً الله کے لئے ہیں پس اس نے میری امید پوری کی اور نئی راہ پیدافرمائی۔ (ت)

سمبید: تنبید متعلق افادہ ۲۵ که کتاب موضوعات میں ذکر حدیث مؤلف کے نزدیک بید متعلق افادہ ۲۵ که کتاب موضوعات میں ذکر حدیث مؤلف کے نزدیک بید متعلق افادہ ۲۵ که کتاب موضوعات فتم اول میں بھی لفظ حکم پر لحاظ چاہۓ اگر صراحةً موضوع یا بطل کہد دیا تو مؤلف کے نزدیک وضع ثابت ہوگی اور اگر لا یصح وغیرہ ملکے الفاظ کی طرف عدول کیا تو آخر یہ عدول بے چیزے نیست ظاہرًا خود مؤلف کو اُس پر حکم وضع کی جرات نہ ہُوئی صرف احتمال درج کتاب کیا فافھ مد فلعله حسن و جیدہ و لمد ارد کا لغید کا فلیح فظ اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے شاید یہ بہتر توجیہ ہو اور میں نے اسے کسی غیر سے نہیں پڑھا پس اسے محفوظ کر لیجئے۔ ت

تاؤىرضويّه جلد پنجم

فائده 6: (مجہول العین کا قبول ہی مذہب محققین ہے) افادہ دوم میں گزرا کہ امام نووی نے مجہول العین کا قبول بہت محققین کی طرف نسبت کیااور امام اجل ابوطالب تی نے اُس کومذہب فقہائے کرام واولیائے عظام قرار دیااور یہی مذہب ہمارے ائمہ اعلام کا ہے رضی الله تعالی عنہم اجمعین۔مسلم الثبوت و فواتح الرحموت میں ہے:

اس میں جرح (نہیں کہ (اس کاراوی) (فقط) ایک ہے (اور وہ اصطلاح میں مجہول العین ہے) مثلاً سمعان،ان سے راوی شعبی کے علاوہ کوئی نہیں کیونکہ مدار عدالت راوی وحفظ ہے،راویوں کا متعدد وہونا نہیں، بعض نے کہا کہ محد ثین کے نزدیک یہ مقبول نہیں یہ زیادتی ہے اھ مختصراً (ت)

(لا) جرح (بأن له راويا) واحدا (لفظ) دون غيرة (وهو مجهول العين بأصطلاح) كسبعان ليس له راوغير الشعبى فأن المناط العدالة والحفظ لاتعدد الرواة وقيل لايقبل عند المحدثين وهو تحكم أاهمختصرا.

پس در بارہ مجہول قول مقبول ہیہ ہے کہ مستور ومجہول العین دونوں ججت، ہاں مجہول الحال جس کی عدالت ظاہری بھی معلوم نہ ہو احکام میں ججت نہیں فضائل میں بالاتفاق وہ بھی مقبول۔

تعبیه: (غالبًا مطلق مجهول سے مراد مجهول العین ہوتا ہے) مجهول جب مطلق بولا جاتا ہے تو کلام محدثین میں غالبًا اُس سے مراد مجهول العین ہے،امام سیکی شفاء الیقام علیمیں فرماتے ہیں:

محد ثین جب مطلقاً مجہول کا لفظ بولیں تو اکثر طور پر اس سے مراد مجہول العین ہوتا ہے۔ (ت)

جهالة العين وهو غالب اصطلاح اهل هذا الشان في هذا الاطلاق $^{2}$ 

فائدہ ۵ متعلق افادہ ۲۱ کہ قبول ضعیف کے لئے درود صحیح کی حاجت نہیں) ہم نے افادہ ۲۱ میں روش دلیلوں سے ثابت کیا کہ مادون الاحکام میں ضعیف محتاج ورود صحیح نہیں اور دلیل ثابت میں اس کی دس ' نظائر کے پتے دئے سب سے اجل واعظم کیا کہ مادون الاحکام میں ضعیف محتاج ورود صحیح نہیں اور دلیل ثابت میں اس کی دس ' نظائر کے پتے دئے سب سے اجل واعظم یہ کہ اکابر ائمہ کرام اعاظم محد ثین اعلام مثل امام ابن عساکر وامام ' ابن شاہین وابو بکر '' خطیب بغدادی وامام ' سہیلی وامام محب الدین طبری وعلامہ ' زر قانی وغیر ہم محب الدین طبری وعلامہ ' ناصر الدین ابن المنیر وعلامہ ' ابن سید الناس وحافظ ' ابن ناصر و خاتم ' الحفاظ وعلامہ ' زر قانی و غیر ہم نے حدیث احیاءِ ابوین کر بمین کو باوصف تشلیم ضعف در بارہ فضائل

عــه: في الباب الاول تحت حديث الاول ١٢ منه رضي الله تعالى عنه (م)

<sup>1</sup> فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت بذيل المستضفى مسئله مجهول الحال الح مطبوعه منشورات الشريف الرضى قم ١٢ ١٣٩ ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> شفاء السقام فى زيارة خير الانام الحديث الاول مطبوعه نوربير رضويه فيصل آباد ص ٩

يتاؤىرِ ضويّه جلد پنجم

ایسا معمول ومقبول مانا کہ اسے احادیث سے کہ بظاہر مخالف تھیں متاخر تھہرا کراُن کا ناسخ جانا تو خود اس باب میں حدیث صحیح کی حاجت در کنار اُس کے مقابل کی صحاح اُس سے منسوخ نے تھہرائیں شرح مواہب لدنیہ میں ہے :

امام سیوطی نے سبیل النحاۃ میں فرمایا کہ ائمہ اور حفاظ حدیث کی ایک جماعت اس طرف مائل ہے کہ اللّٰہ تعالٰی نے حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کو زندہ فرمایا اور وہ آپ کی ذات اقدس پر ایمان لائے، یہ قول انہوں نے ایک الیم حدیث کی بنایر کیا ہے جو ضعیف ہے موضوع نہیں، وہ ائمہ یہ ہیں مثلاً خطیب بغدادی،ابن عسا کر،ابن شاہن، سہیلی،محب طبری،علامه ناصرالدین بن منیر اور ابن سیدالناس۔اسے بعض اہل علم سے نقل کیا اور اسی پر صلاح الصفدی اور حافظ ابن ناصر چلے ہیں اور ان ائمہ نے اس مذکورہ حدیث کو اس سلسلہ میں وارد مخالف احادیث کے لئے ناسخ قرار دیا اور تصریح کی ہے کہ یہ حدیث ان سے موخر ہے لہٰذااس کے اور ان کے درمیان کوئی تعارض نہیں اھ اور درج المنیفہ میں فرمایا کہ اس حدیث کو محدثین نے ناسخ قرار دیتے ہوئے اس کے ضعف کی ہرواہ نہیں کی کیونکہ فضائل ومناقب میں ضعیف حدیث پر عمل کیا جاتا ہے اور یہ (والدین کا اسلام لانا) آپ کی منقبت ہے، یہ ان ماہرین حدیث کا کلام ہے اور یہ اس مسکلہ میں انتہائی بہتر رائے اور تح پر ہےاھ ملحضا (ت)

قال السبوطي في سببل النحاة مال إلى إن الله تعالى احياهما حتى أمنا به طائفة من الائمة وحفاظ الحديث واستندوا الى حديث ضعيف، لاموضوع كالخطيب وابن عساكر وابن شاهين والسهيلي والمحب الطبرى والعلامة ناصر الدين ابن المنير وابن سيدالناس ونقله عن بعض اهل العلم ومشى عليه الصلاح الصفدى، والحافظ ابن ناصر، وقد جعل هؤلاء الائمة هذا الحديث نأسخا للاحاديث الواردة بايخالفه ونصوا على انه متأخر عنها فلاتعارض بينه وبينها اله وقال في الدرج المنيفة جعلوه ناسخا ولم يبالوا بضعفه لان الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل والمناقب ولهذه منقبة هذا كلام هذا: الجهبذ وهو في غاية التحرير أهملخصار

متعبیہ ضروری: (وہابیہ کے ایک کیدیر آگاہ کرنا) اقول: جب کسی اصل کا کلمات علاسے اثبات منظور ہو تو اس کے لئے کافی ہے کہ انہوں نے فلال فلال فروع میں اس پر مشی فرمائی ہُوا کہ یہ اصل اُن کے نزدیک متاصل ہے اُن کلمات کی نقل سے غرض متدل اسی قدر امر سے متعلق اگرچہ وہ فرع خاص بنظر کسی اور وجہ کے اس کو مسلم نہ ہو مثلاً ہم نے افادہ ۲۸ میں اس امر کے استحباب کو کہ موضوعیت مسلزم ممنوعیت نہیں کلام ائمہ سے چند نظائر

<sup>1</sup> شرح الزر قاني على المواہب اللدنية باب وفات امه وما يتعلق بابويه صلى الله عليه وسلم مطبوعه مطبعة العامر ه مصرا/ ١٩٧

يتاۋىرضويّه جلدپنجم

نقل کیے کہ دیکھو حدیث کو موضوع اور فعل کو مشروع ماناسی قدر سے استدلال تمام ہو گیاا گرچہ ہمیں ان بعض احادیث کی وضع تسلیم نہ ہو، یو نہی یہاں اتنی بات سے کام ہے کہ علائے نے ضعیف کو صحیح سے اتنا مستغنی مانا کہ ناسخ جانا دعوی غنامؤید وضع تسلیم نہ ہو، یو نہی یہاں اتنی بات سے کام ہے کہ علائے نے ضعیف کو صحیح سے اتنا مستغنی مانا کہ ناسخ جانا دعوی غنامؤید ومشید ہو گیاا گرچہ ہم قائل نسخ نہ ہوں اور دوسرے طور پر صحاح کا معارضہ دفع کرکے ان ضعاف کو قبول کریں، یہ نکتہ ہمیشہ ملحوظ رکھنے کا ہے کہ مشکلمین وہا بیہ دھوکے دیتے اور خارج از مبحث اُس فرع کے ترجیج و تنزییف کی طرف کتراجاتے ہیں۔ خاتمۃ المحققین سید نا الوالد قدس سرہ الماجد نے قاعدہ یاز دہم اصول الرشاد شریف میں اُن سُفہا کے اس کید ضعیف کی طرف ایمائے لطیف فرمایا یو نہی فقیر نے آخر مکتہ جلیلہ فصل سیز دہم نوع اول مقصد سوم کتاب حیاقہ المواق فی بیان سماع الاحوات محسلام میں سے اس کی نظیر مرمننہ کیا فلیحفظ۔

فائده ۱۷: (فائده ۲۷ متعلق افاده ۲۰ که حدیث ضعیف بعض احکام میں بھی مقبول) افاده ۲۰ میں گزرا که فضائل تو فضائل بعض احکام میں بھی مقبول بے جبکہ محل محل احتیاط و نفع بے ضرر ہواُس کی ایک اور نظیر نیز علامہ حلبی کا فرمانا ہے کہ نماز میں سُترہ کو سیدھا اپنے سامنے نہ رکھے بلکہ دہنی یا بائیں ابروپر ہو کہ حدیث میں ایساوار دہوااور وہ اگرچہ ضعیف ہے مگر ایسے حکم میں مقبول۔

الفاظ یہ ہیں مستحب یہ ہے کہ سُترہ دونوں ابروؤں میں سے کسی ایک کے سامنے کھڑا کیا جائے جیسا کہ ابوداؤد نے ضباعة بنت مقداد بن اسود اور انہوں نے اپنے والد رضی الله تعالی علیہ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی لکڑی، ستون یا درخت کی طرف نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا مگر آپ اس کو اپنی دائیں یا بائیں ابرو مبارک کے سامنے کردیتے بالکل سیدھااس کی طرف رُخ نہ ہوتا۔اس حدیث کو ولید بن کامل اور ضباعة کے مجمول ہونے ہوتا۔اس حدیث کو ولید بن کامل اور ضباعة کے مجمول ہونے کی وجہ سے معلول قرار دیا گیا، لیکن یہ حکم ان مسائل میں سے ہو جن پر عمل اس طرح کی روایت سے جائز ہے کیونکہ یہ مسئلہ فضائل اعمال سے ہے اصابات باختصار۔(ت)

حيث قال عه ينبغى ان يجعلها حيال احد حاجبيه لماروى ابوداؤد من حديث ضباعة بنت المقداد بن الاسود عن ابيهارضى الله تعالى عنه قال مارأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى الى عود ولاعبود ولاشجرة الاجعله على حاجبه الايمن اوالايسر ولايصمد له صمدا، وقداعل بالوليد بن كامل وبجهالة ضباعة الكن هذا الحكم مهايجوز العمل فيه بمثل هذا، لانه من الفضائل أاهباختصار

عـه: اواخر كراهة الصلاة قبيل الفروع ١٢ منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنية المستملى فروع فى الخلاصه مطبوعه سهيل اكيُّه مى لا ہور ص ٣٦٨

ايكً اور اعلى واجل نظير كلام امام طافظ محدث ابو بكريبهتي وامام محقق على الاطلاق وامام " ابن امير الحاج وعلامه " ابراهيم حلبي وعلامہ محسن شرنبلالی وعلامہ 'سید احمد طحطاوی وعلامہ کے سید ابن عبادین شامی وغیر ہم علمائے اعلام رحمہم الله تعالیٰ سے بہ ہے که سُنن ابی داوُد وابن ماجه میں بطریق ابوعمر باابومجمہ بن حمریث عن جدہ حریث رجل من بنی عذرۃ، عن ابی مریرۃ رضی الله تعالى عنه عن الا بي القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم درياره ستره نماز مروى ہوا:

اگراس کے پاس لکڑی نہ ہو تواپنے سامنے ایک خط تھینج لے۔

فأن لمريكن معه عصا فليخطط خطا أ\_

امام ابوداؤد نے کہاامام سفین بن عینیہ نے فرمایا:

ہم نے کوئی چیز نہ پائی جس سے اس حدیث کو قوت دیں اور اس سند کے سواد وہرے طریق سے نہ آئی۔ لم نجد شيئاً نشديه هذا الحديث ولم يجئ الامن هذا الوجه 2 ـ

حلیہ پھر ردالمحتار میں ہے کہ اسکی تضعیف کبھی احمد اور ابن حیان وغیر ہ کی تصحیح کے معارض ہوتی ہے اور حلبہ میں اس کا تعاقب ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے جو آگے آ رہے ہیں یعنی " وان یظھر ان الاشبہ الخ"اور مر قات میں ہے کہ امام شافعی نے اس کے ضعف اور اضطراب کی طرف اشارہ کیا ہے، ابن حجر نے کہا کہ احمد، ابن مدینی، ابن منذر اور ابن حبان وغیرہ نے اس کی تصحیح کی ہے اور امام نووی نے اس کے ضعف پر جزم کیا ہےاھ ملحضا۔ میں کہتا ہوں اگر اس کی صحت ہی فرض کرلی جائے تو ہمارے بیان کردہ مسکلہ میں یہ نقصان وہ نہیں جبیہا کہ ابھی ہم نے تنبیہ میں اس کاذ کر کیا ہے ۱۲منہ (ت)

یو نہی امام شافعی وامام بیہقی وامام نووی وغیر ہم ائمہ نے اس کی تضعیف مسٹفرمائی باینہمہ ائمہ وعلائے مذکورین عه :قال في الحلبة ثم في ردالمحتار وقديعارض تضعيفه بتصحيح احمل وابن حبأن وغيرهما له اه وعقبه في الحلية بماياتي عنها من قوله ويظهر ان الاشبهه الخ وقال في المرقاة قداشار الشافعي الي ضعفه واضطرابه قأل ابن حجر صححه احمد وابن المديني وابن المنذر وابن حبأن وغيرهم وجزم بضعفه النووي اهملخصا قلت وهو وان فرض صحته لم يضرنا فيمانحن بصدده لماقدمنا انفافي التنبيه ۱۲ منه رضی الله تعالی عنه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن ابي داؤد باب الخط اذالم يجدر عصاً مطبوعه آفتاب عالم يريس لا مهور الم •• ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سنن ابي داؤد باب الخط اذالم يجدر عصاً مطبوعه آفتاب عالم يريس لا مهور الم •• ا

ىتاۋىرضويّە جلدپىنجم

نے تصریح کی کہ حدیث ضعیف سہی ایسے حکم میں ججت ومقبول ہے کہ اُس میں نفع بے ضرر ہے، مرقاة شرح مشکوة امام ابن حجر مکی سے منقول:

قال البيهقى لاباس بالعمل به وان اضطرب اسناده في مثل هذا الحكم ان شاء الله تعالى أ

امام بیہق فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس حدیث کی سند میں اضطراب ہے مگر اس طرح کے مسائل میں اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ان شاء الله تعالی۔ (ت)

#### حليه ميں فرمايا:

اس سے واضح ہوتا ہے کہ بیہق کا قول اس حکم میں اس حدیث پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ان شاء الله تعالی اشبہ ومختار ہے، اور اسی پر ہمارے شیخ رحمہ الله تعالی نے یہ کہتے ہوئے جزم فرمایا کہ سنّت زیادہ لا کق اتباع ہے۔ (ت)

يظهر ان الاشبه قول البيهقى ولاباس بالعمل بهذا الحديث فى هذا الحكم ان شاء الله تعالى، وجزم به شيخنا رحمه الله تعالى فقال والسنة اولى بالاتباع 2-

### غنیہ میں ہے:

جس نے جائز قرار دیا اس کا حدیث ابی داؤد سے استدلال ہے اور اس حدیث میں جو ہے وہ بیچھے بیان ہو چکا، لیکن کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ فضائل میں الی حدیث ضعیف پر عمل جائز ہے جیسا کہ ابھی گزرااور اسی لئے امام ابن الهمام نے فرمایا سنّت زیادہ لاکق اتباع ہےاہ ملحضا۔ (ت)

من جوزة استدل بحديث ابى داؤد وتقدم مأفيه لكن قديقال انه يجوز العمل بمثله فى الفضائل كمامر أنفأ ولذا قال ابن الهمام والسنة اولى بالاتباع أهملخصا

نیزغنیه پھرامداد الفتاح شرح نورالایضاح پھر حاشیہ طحطاویه علی مراقی الفلاح میں ہے:

اگر تسلیم کرلیا جائے کہ خط مفید نہیں تواس میں کوئی ضرر نہیں باجوداس کے محل نظر ہونے کے یہ حدیث ان میں سے ہے جس پرایسے احکام میں عمل جائز ہوتا ہے۔(ت)

ان سلم انه يعنى الخط غير مفيد فلاضرر فيه مع مافيه من العمل بالحديث الذى يجوز العمل به في مثله 4\_

<sup>1</sup> مر قاة شرح مشكوة الفصل الثاني من باب السترة مطبوعه مكتبه امداديه ملتان ٢/ ٢٣٦

<sup>2</sup> حلية المحلى شرح منية المصلى

<sup>3</sup> غنية المستملي فروع في الخلاصه مطبوعه سهبل اكيثر في لا مورض ٣٦٨ - السير

<sup>4</sup> غنية المستملي فروع في الخلاصه مطبوعه سهبل اكيُّر مي لامور ص ٣٦٩

جلاپنجم فتاؤىرضويّه

ر دالمحتار میں ہے:

خط کھینجنا مسنون ہے جیسا کہ امام محمد کی روایت ثانیہ ہے انہوں نے ابوداؤد کی اس حدیث اس سے استدلال کیا: اگر نمازی کے باس عصا (لکڑی) نہ ہوتو ایک خط تھینج لے۔ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل میں ضعیف حدیث پر عمل حائز ہے اس بنایر امام ابن حمام نے فرمایا: سنت زیادہ لائق اتباع ہے الخ۔ (ت)

يسر، الخط كماهو الرواية الثانية عن محمد لحديث الى داؤد فأن يكن معه عصاً فليخط خطأ وهو ضعيف لكنه يجوز العمل به في الفضائل ولذا قال ابن الهمام والسنة اولى بالاتباع  $^{1}$ الخر

عبیہ: (فضائلِ اعمال سے مراد اعمالِ حسنہ ہیں،نہ صرف ثواب اعمال) ان دونوں نظیروں میں علامہ ابراہیم حلبی اور نظیر اخیر میں علّامہ شامی کاان افعال میں سُترہ کو ابر و کے مقابل رکھنے یا خُط کھینچنے کو فضائل سے بتانا اُس معنی کی صریح تصریح کر رہاہے جو فقیر نے حاشیہ افادہ۲۱ میں ذکر کیا تھا کہ فضائل اعمال سے مراد اعمال فضائل ہیں یعنی وہ اعمال کہ بہتر ومستحسن ہیں نہ خاص تواباعمال، بہاں سے خیالات باطلہ گنگو ہیہ کی تفضیح کامل ہو تی ہے وللہ الحمد۔

فالده 2: (حدیث ضعیف سے سنیت بھی ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں) عبارت روالمحتار کہ ابھی منقول ہوئی بتارہی ہے کہ امثال مقام میں نہ صرف استحیاب بلکہ سنّت بھی حدیث ضعیف سے ثابت ہوسکتی ہے یونہی افادہ کےامیں علی قاری کاارشاد گزرا کہ حدیث ضعیف کے سبب ہمارے علماء نے مسح گردن کو مستحب باسنّت مانا۔

> بعد ماذكر حديث ابن ماجة عن الفاكه وعن ابن عباس والبزار عن ابي رافع رضى الله تعالى عنهم في اغتسال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم العيدين وقال ان في اسانيد لهذه ضعفاء مانصه، واستنان غسل العددين أن قلنا بأن تعدد الطرق الواردة فيه يبلغ درجة الحسن، والالندبوفي ذلك تأمل 2 ه فقراشار رحمه الله تعالى الى

اقول: لكن قال الامام ابن اميرالحاج في الحلية | اقول: ليكن امام ابن امير الحاج ني حليه مين عيرين كے دن نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے عنسل کے بارے میں حدیث ابن ماجہ، فاکہ،ابن عماس سے اور حدیث بزار،ابورافع رضی الله تعالیٰ عنهم سے روایت کرنے کے بعد کھا کہ ان اسانید میں راوی ضعیف ہں،اور پھر کھا کہ عیدین کے موقعہ پر عنسل سنّت ہے اگر ہم یہ کہیں کہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہونے کی بنایر حسن کا درجہ یا پیکی ہے اور اگریہ نہیں تو عنسل مستحب ہے اور اس میں تاسل ہے اھدامام رحمہ الله تعالی نے اس بات

<sup>1</sup> ر دالمحتار باب مايفيد الصلوة ومايكره فبها مطبوعه مصطفی البابی مصرا/ اسك 2 حلية المحلى شرح منية المصلي

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حدیث ضعیف سنّت کا فاکرہ نہیں
دی، اور تیرے لئے یہ جائز ہے کہ تُو کجے کہ بعض سنّت کا
اطلاق مستحب اور مستحب کا سنت پر ہو تارہتا ہے جیسا کہ فقہا
نے اس کی اور تصریح کی ہے، لہذا المام شامی اور قاری کے کلام
کی توجیہ ہوجائے گی اور اسی سے مسئلہ خط میں ہمارے علاء
سے مروی دو ۲ روایات میں تطبیق بھی ہوجائے گی، پس جس
نے اسے ثابت کیا اس نے اس استحمان کا ارادہ کیا اور جس نے
نوبی کی اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سنّت نہیں اور اس کی تائید حلیہ
کی اس عبارت سے ہوتی ہے کہ یہ سنّت نہیں اور اس کی تائید حلیہ
ہوگا یا نہیں؟ تو المام ابو حنیفہ اور ایک روایت کے مطابق المام
محمد فرماتے ہیں کہ یہ کوئی شیک نہیں یعنی سنّت نہیں اھ کاش
محمد فرماتے ہیں کہ یہ کوئی شیک نہیں یعنی سنّت نہیں اھ کاش
ہوگا یا نہیں کہ یہ کوئی شیک نہیں یعنی سنّت نہیں اھ کاش

ان الضعيف لايفيد الاستنان ولك ان تقول ان السنة ربما تطلق على المستحب كعكسه كما صرحوا بهما فيتجه كلام الشامى والقارى وبه يحصل التوفيق بين الروايتين عن علمائنا فى المسألة اعنى مسألة الخط،فمن اثبت اراد الاستحسان ومن نفى نفى الاستنان وقدكان متأيدا بمافى الحلية هل ينوب الخط بين يديه منابها فعن ابى حنيفة وهو احدى الروايتين عن محمد انه ليس بشيئ اى ليس بشيئ مسنون اه لولا انه زاد بعده بل فعله وتركه سواء انتهى ففهه بعديعد فأفهم.

فائده ۸: (فائده ۸ متعلق افاده ۱۱ که وضع یاضعف کا حکم کبھی بلحاظ سند خاص ہوتا ہے نہ بلحاظ اصل حدیث) ہم نے افاده ۱۱ میں بہت نصوص نقل کیے که بار ہامحدثین کا کسی حدیث کو موضوع یا ضعیف کہنا ایک سند خاص کے اعتبار سے ہوتا ہے نہ که اصل حدیث کے ۔اور سُنیے حدیث صحیح زکوۃ حلی، مروی سنن ابی داؤد ونسائی:

العنی ایک بی بی خدمتِ اقدس حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه علی علیه وسلم میں حاضر ہو کیں اُن کی بیٹی ان کے ساتھ تھیں دُختر کے ہاتھ میں سونے کے کڑے تھے حضور اقدس صلی الله عالی علیه وسلم نے فرمایا ان کی زکوۃ ادا کرتی ہو؟ عرض کی خلید خبیں۔فرمایا: کیا تھے یہ پہند ہے کہ الله عزوجل قیامت میں ان کے اللہ عزوجل قیامت میں ان کے

امرأة اتت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومعها ابنة لها وفى يدابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتعطين زكاة هذا قالت لاقال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم الله سوارين من نار قال فخلعتهما فالقتهما الى النبى صلى الله تعالى عليه

<sup>1</sup> حلية المحلى شرح منية المصلى

Page 605 of 696

تاؤىرضويّه جلد پنجه

بدلے آگ کے کنگن پہنچائے، اُن بی بی نے کڑے اتار کر ڈال دئے اور عرض کی بیہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہیں جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

فقالت همالله ورسوله أـ

جیسے امام ابوالحن ابن القطان وامام ابن الملقن وعلّامه سید میرک نے کہا: استأده صحیح <sup>2</sup> (اس کی سند صحیح ہے) امام عبدالعظیم منذری نے مختر میں فرمایا: استأده لاحقال فیه <sup>3</sup> (اس کی سند میں کچھ گفتگو نہیں) محقق علی الاطلاق نے فرمایا: لاشبهة فی صحته <sup>4</sup> (اس کی صحت میں کچھ شبه نہیں) امام ترمذی نے جامع میں روایت کرکے فرمایا: لایصح فی هذا الباب عن الذبی صلی الله تعالی علیه وسلم <sup>5</sup> شبیعی (اس باب میں نبی صلی الله تعالی علیه وسلم حکیح مروی نه ہوا) امام منذری نے فرمایا: لعل الترمذی قصد الطریقین الذبین ذکر هما والافطریق ابی داؤد لامقال فیه <sup>6</sup> (شاید ترمذی ان دوطریق کو کہتے ہیں جو انہوں نے ذکر کیے ورنہ سندانی داؤد میں اصلاجائے گفتگو نہیں) ابن القطان نے فرمایا:

انہوں نے اس وجہ سے تضعیف کی کہ ان کے پاس اس کی سند میں دو ۲ راوی ضعیف تھے ابن لہیعة اور مثنی بن الصباح۔
اسے امام محقق نے فتح القدیر اور ملّا علی قاری نے مرقاۃ میں ذکر کو الدین

انماضعف هذا الحديث لان عنده فيه ضعيفين ابن لهيعة والمثنى بن الصباح 7\_ذكره الامام المحقق في الفتح ثم العلامة القارى في المرقاة

اور سُنیے حدیث ردّ شمّس که حضور پُر نور سید الانوار ،ماہِ عرب، مہرِ عجم صلی اللّٰه تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ڈوبا ہُوا آ فتاب بلیٹ آیا، مغرب ہو کر پھر عصر کاوقت ہو گیا یہاں تک کہ امیر المومنین مولیٰ علی کرم اللّٰہ تعالیٰ

<sup>1</sup> سُنن ابي داؤد باب الكنز ما هو وز كوة الحلى مطبوعه آفتاب عالم يريس لا مور ا/ ٢١٨

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فتح القدير بحواله الي الحن ابن القطعان فصل في الذهب، مطبوعه نوريه رضوبيه تحر ٢/ ١٦٣

<sup>3</sup> فتح القدير بحواله الي الحن ابن القطعان فصل في الذهب، مطبوعه نوريه رضوبيه تحر ٢/ ١٦٣

<sup>4</sup> فتح القدير بحواله الي الحن ابن القطعان فصل في الذهب، مطبوعه نوريه رضوبيه تحر ٢/ ١٦٥

<sup>5</sup> جامع الترمذي باب ماجاء في زكوة الحلِّي مطبوعه آفتاب عالم يريس لا مورا /٨١

<sup>6</sup> فتخ القدير بحواله المنذر فصل في الذهب مطبوعه نوريه رضوبيه تحمر ١٢ ١٦٣٠

<sup>7</sup> فتخ القدير بحواله ابن القطان فصل في الذهب مطبوعه نوريه رضويه تحمر ٢/ ١٦٣

وجہہ الکریم نے نماز عصر اداکی جسے طحاوی وامام قاضی عیاض وامام مغلطای وامام قطب خیضری وامام حافظ الثان عسقلانی وامام غاتم الحفاظ سيوطى وغير بهم اجله كرام نے حسن وصیح كهاكماهو مفصل في الشفاء وشروحه والمواهب وشرحها (جيس شفاء اس کی شر وح اور مواہب اور اس کی شرح زر قانی میں تفصیلًا مذکور ہے۔ت) علامہ شامی اپنی سیرت پھرعلّامہ زر قانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں:

امام احمد اور حفّاظ کی ایک جماعت کا اسے موضوع قرار دینااس وجہ سے ہے کہ ان کو یہ روایت ایسے لو گوں کے ذریعے نمپنجی ہو گی جو کذاب تھے ور نہ اس کی سابقہ تمام اسانید پر ضعف کا حکم لگانامتعذر ہے، چہ جائیکہ اسے موضوع کہا جائے۔(ت) اماقول الامام احبد وجباعة من الحفاظ يوضعه فالظاهر انه وقع لهم من طريق بعض الكذابين والافطرقه السابقة يتعذر معها الحكم علبه بالضعف فضلاعن الوضع أ

عام ترسُنيے امام شخ الاسلام عمدة الكرام مرجع العلماء الاعلام تقى الملة والدين ابوالحن على بن عبدالكافى سبكى قدس سره المككى كتاب متطاب مظهر الصواب مرغم الشيطان مدغم الإيمان شفاء البقام عه في زيادة خير الانام عليه وعلى آله افضل الصلاة والسلام ميس فرماتے ہیں:

اس سے آگاہ رہناواجب ہے کہ محد ثین کا کسی حدیث کو منکریا غریب کہنا تجھی خاص ایک سند کے لحاظ سے ہوتا ہے تواس سے اصل حدیث کار دلازم نہیں آتا بخلاف فقیہ کے موضوع کہنے کہ وہ بالاجمال اُس متن پر حکم ہے۔

ومهايجبان يتنبه لهان حكم المحدثين بالانكار والاستغراب قديكون بحسب تلك الطريق فلايلزم من ذلك ردمتن الحديث بخلاف اطلاق الفقيه ان الحديث موضوع فأنه حكم على المتن من حيث الجملة 2

ل**طیفہ جلیلہ منیفہ**: (لطیفہ جلیلہ منیفہ جان پر لا کھ من کا پہاڑ) ابوداؤد ونسائی کی ہیہ حدیث صحیح عظیم جلیل جس میں اُن کی لی نے کڑوں کے صدقہ کرنے میں الله عزوجل کے ساتھ حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم

حج البیت فعریز نی فقد جفانی ۱۲ منه (م) اور میری زیارت نه کی اس نے مجھ پر ظلم کیا ۱۲ منه (ت)

عه: في الباب الاول تحت الحديث الخامس من الباول مين حديث خامس عقد يه مذكور ب جس في حجا

<sup>1</sup> شرح الزر قاني على المواہب اللدنيه ردّ مثس له صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مطبوعه مطبعة عامر ه مصر ١٣٢/٥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> شفاء البقام الحديث الخامس مطبوعه مكتبه نوربه رضوبه فيصل آياد ص ٢٩

تاۋىرضويّه جلدپنجم

کا نام پاک بھی ملایا اور حضور نے افکار نہ فرمایا بعینہ یہی مضمون صبح بخاری وصبح مسلم نے حدیث توبہ کعب بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه میں روایت کیا کہ جب ان کی توبہ قبول ہُو کی عرض کی :

یارسول الله ! میری توبه کی تمامی یه ہے که میں اپناسارامالی الله اور الله کے رسول صلی الله تعالی علیه وسلم کے لئے صدقه کے دول۔

يارسول الله من توبتى ان انخلع من مالى صدقة الى الله والى رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 1-

عده: صلى الله تعالى عليه وسلم ١٢منه

عــه ٢ تأعــه ١٢ جل جلاله، وصلى الله تعالى عليه وسلم ١٢ منه

عه ١٦٥ تا عه ١٦٥ صلى الله تعالى عليه وسلم ١٢ منه

<sup>1</sup> صحيح ابخاري باب قوله تعالى لقد تاب الله على النبي الخ مطبوعه قد يمي كتب خانه كراچي ٢/ ٩٧٥

Page 608 of 696

حضور عالی کے خادم بلندی مرتبہ دیتے ہیں، حضور عالیہ کے خادم تمام کاروبارِ عالم کی تدبیر کرتے ہیں،اولیا کے سبب بلا دُور ہوتی ہے،اولیا کے سبب زبلا دُور ہوتی ہے،اولیا کے سبب زبلا ہوتی ہے۔ اولیا کے سبب نبلا ہوتی ہے کہ وہائی مناب نبیں بیسی بیسیوں با تیں صرف قرآن وحدیث سے لکھی ہیں،وہائی صاحب شرک وغیرہ جو حکم اگانا چاہیں الله ورسول کی جناب میں بیس بیس بیس بیس بیس بیس بیس کے سب نے الصلاة والسلام، عمیلی علیہ الصلاة والسلام، جریل علیہ القلوة والسلام اور خود حضور سیدالمر سلین صلی الله تعالی علیہ وسلم یہاں علیہ الصلاة والسلام، جریل علیہ القلوة والسلام اور خود حضور سیدالمر سلین صلی الله تعالی علیہ وسلم یہاں تک کہ خود رب العزت جل جلالہ کسی کو سخت شنیج الزام لگانے سے نہیں چھوڑا۔ ضمناً یہ بھی واضح دلا کل سے بتادیا گیا کہ وہائی صاحب وشاہ عبدالعزیز صاحب اور اُن کے صاحب وشاہ ولی الله صاحب وشاہ عبدالعزیز صاحب اور اُن کے اساتذہ ومشائ یہاں تک کہ خود میاں اسلمیل دہلوی سب کے سب کے مشرک تھے، غرض وہائی مذہب پرشرک امور عامہ سے ہیں سے معاذالله ملا تکہ سے لے کر رب جلیل تک، شاہ ولی الله سے لے کر ان کے پیروں استادوں، شاہ عبدالعزیز صاحب سے خود میاں اسلمیل کی کوئی خالی نئیس، وہایت کا بھاگ، نجدیت کی ہولی، شرک کا موری سازہ جہان شر ابور، پولو کی قید نہ اماوس پہ چھور، یہ انو کھا بھاگن رئی، تقویۃ الایمان کی پچکاری ہے، زور گھنگھور شر الوں کا شور،سازا جہان شر ابور، پولو کی قید نہ اماوس پہ چھور، یہ انو کھا بھاگن رئیس، وہا جہاں جارہ مداوس جاری ہے۔

اشر اک بمذہبے کہ تاحق برسد مذہب معلوم واہل مذہب معلوم

ولاحول ولاقوة الآبالله العلى العظيمر

یہ مخضر رسالہ کہ چار "بُخرے بھی کم ہے ایک سوتیں "سے زیادہ فائدوں اور تیں " آیتوں اور ستر ' سے زیادہ حدیثوں پر مشتمل ہے جو اس کے سوا کہیں مجتمع نہ ملیں گے جمداللہ تعالیٰ اُس کی نفاست، اُس کی جلالت، اُس کی صولت، اُس کی شوکت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔

یہ الله کا ہم پر اور لو گوں پر فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے،اے میرے رب مجھے اس

ۮ۬ڸؚڮؘڡؚڽٛٷؘڞ۬ڸؚٳۺ۠ڡؚؚۘڡؘڵؽ۫ٮؙٲۅ۫عؘٙؽٳڷڷٳڛۅٙڶڮڹۜٞٲڬٛؿۯٳڷؾ۠ٳڛ ڒؿؿؙڴۯؙۅ۫ڽؘ۞<sup>1</sup>ٮۧڔٮ۪ؖٲۅ۫ۯؚۼڹؿٙٲڽؙٲۺؙڴؠ

عه ١ و عه ٢ صلى الله تعالى عليه وسلم ١٢ منه

1 القرآن ۱۲/ ۳۸

تاؤى رضويّه جلد ينجم

بات کی توفق دے کہ میں ان نعمتوں پر تیراشکر کروں جو تُونے فی مجھے اور میرے والدین پر فرمائی ہیں،اور مجھے اچھے اعمال کی توفیق دے جن سے تُوراضی ہوجائے اور میری اولاد کی اصلاح فرما، میں تیری ہی طرف رجوع کرتا اور مسلمانوں میں سے ہُوں، تمام تعریف اللہ کے لئے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے (ت)

نِعُمَتُكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَّو عَلَى وَالِدَى قَوْ اَنْ اَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضُهُ وَ اَصْلِحْ لِى فِي دُّرِيَّتِي ۚ إِنِّي تُبُتُ اِلَيْكَ وَ إِنِّي مِنَ الْمُسُلِيينَ ۞ أَ والحمد الله رب العلمين ٥

فلکره 9: (وہ محدثین جوغیر ثقہ سے روایت کرتے) ہم نے افادہ ۲۱ میں ذکر کیا محدثین میں بہت کم ایسے ہیں جن کا التزام تھا کہ ثقہ ہی سے روایت کریں جیسے شعبہ بن الحجاج اوامام مالک اوامام احمد اور افادہ دوم میں یحلی بن سعید قطان وعبدالرحمٰن بن مہدی ہوگئا، اور انہیں سے ہیں امام شعبی و بقے بن مخلد وحریز بن عثمن موسلیمٰن بن حرب و مظفر بن مدرک خراسانی وامام بخاری "۔ مقدمہ ضحیح مسلم شریف میں ہے:

ابو جعفر داری نے مجھے حدیث بیان کی کہ ہمیں بشر بن عمر نے بتایا کہ میں بشر بن عمر نے بتایا کہ میں نے مالک بن انس سے پُوچھا (پھر تمام حدیث بیان کی اور کہا) اور میں نے ایک دوسرے آ دمی کے بارے میں ان سے پُوچھا جن کا نام میں اس وقت بھُول گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تُونے اسے میری کتب میں پایا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔فرمایا اگر وہ ثقہ ہوتے تو میری کتب میں انہیں ضرور یا تا۔ (ت)

حدثنی ابوجعفر الدارمی ثنا بشربی عبر قال سألت مالك بن انس (فذكر الحدیث قال) و سألته عن رجل اخر نسیت اسمه فقال هل رأیته فی كتبی قلت لاقال لوكان ثقة لرأیته فی كتبی 2

## منہاج امام نووی میں ہے:

یہ امام مالک کی تصریح ہے کہ جسے وہ اپنی کتاب میں ذکر کریں گے وہ ثقہ ہوگا تواب ہم ان کی کتاب میں جسے پائیں ہم اسے اسے امام مالک کے نزدیک ثقہ سمجھیں گے اور کبھی ان کے غیر کے ہاں وہ شخص ثقہ نہیں ہوگا۔(ت)

هذا تصريح من مالك رحمه الله تعالى بأن من ادخله فى كتأبه فهو ثقة فمن وجدناه فى كتأبه حكمنا بأنه ثقة عند مالك وقدلا يكون ثقة عند غيرة 3-

Page 610 of 696

<sup>1</sup> القرآن ٢ م/ ١٥ <sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2 صحیح کمسلم</sup> باب بیان ان الاسناد من الدین النج مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۱۱ ۱۹

<sup>3</sup> شرح صَحِيح مسلم النووي باب بيان ان الاسناد من الدين الخ مطبوعه قد يمي كتب خانه كراچي ار ١٩

فتاؤىرِضويّه جلد پنجم

میزان میں ہے:

ابراہیم بن العلاء ابوہارون غنوی کو ایک جماعت نے ثقہ قرار دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ شعبہ نے انہیں کمزور کہا،اور یہ صحیح نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ شعبہ نے ان سے حدیث بیان کی ہے۔(ت)

ابراهيم بن العلاء ابوهارون الغنوى وثقه جماعة ووهاه شعبة فيما قيل ولم يصح بل صح انه حدث عنه 1-

## اُسی میں ہے:

عبدالاكرم بن ابى حنيفة عن ابيه وعنه شعبة عن الايعرف لكن شيوخ شعبة جياد 12ه

اقول: لكن قال يزيد بن هارون قال شعبة دارى وحمارى في المساكين صدقة ان لم يكن ابأن ابن ابي عياش يكذب في الحديث قلت له فلم سبعت منه? قال ومن يصبر عن ذا الحديث يعنى حديثه عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله عن امه انها قالت رأيت رسول صلى الله تعالى عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع كما في الميزان ولك التفصى عنه بأن السماع شيئ والتحديث شيئ، والكلام في الاخير وان كان اسم الشيخ يتناول الوجهين وسنذكر أخر هذه الفائدة

عبدالا کرم بن ابی حنیفہ اپنے والد سے اور ان سے شعبہ نے روایت کیا ہے اور وہ معروف نہیں لیکن شعبہ کے تمام اساتذہ جید ہیں اھ (ت)

اقول: کیکن یزید بن ہارون نے بیان کیا کہ شعبہ نے کہا کہ میرا گھر اور میری سواری مساکین میں صدقہ ہے،اگر ابان ابن ابی عیاش حدیث میں جھوٹانہ ہو، میں نے انہیں کہا تو پھر آپ نے ان سے کیوں ساع کیا؟ تواس نے فرمایا کون ہے جو صاحبِ حدیث سے حدیث لینے سے بازرہے،اس سے انہوں نے ان کی وہ حدیث مراد لی جو ابراہیم سے علقمہ سے عبدالله سے اور انہوں نے اپنی والدہ سے بیان کی ہے،وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے وتر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھی ہے جیسا کہ میزان میں ہے،اور تیرے لئے اس سے خلاصی کی صورت

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ميزان الاعتدال ٣٤٣٣ عبدالاكرم مطبوعه دارالمعرفة بيروت لبنان ٢/ ٥٣٢

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ميز ان الاعتدال ترجمه ١٥ امان ابن ابي عياش مطبوعه دار المعرفة بيروت لبنان ١١ اا

تاؤى رضوته حلدينجم

یہ ہے کہ ساع اور شین ہے اور حدیث بیان کرنا اور ہے، گفتگو دوسرے میں ہے اگرچہ شخ کا نام دونوں کے لئے مستعمل ہے عنقریب ہم اس فائدہ کے آخر میں ذکر کرینگے کہ امام شعبہ تجھی جس سے حاہے روایت لیتا ہے جب وہ حدیث بیان کرے تو تُواس یر ثابت قدم ره مال شاید درست به هو که اسے مقید کردیا جائے اس شخص کے ساتھ جس سے احکام کی احادیث بیان کی گئی ہیں نہ کہ وہ احادیث جن میں نرمی کی جاتی ہے جیسا کہ تئیسویں افادہ میں ابن عدی کا یہ قول گزراہے کہ شعبہ نے کلبی سے روایت کی ہے اور باب تفسیر میں اسے پیند کیا ہے میزان میں اسی طرح منقول ہےاور اس میں محمد بن عبدالجار کے بارے میں بھی ہے کہ عقیلی نے کہا کہ وہ مجہول بالنقل ہے میں کہتا ہوں کہ شعبہ کے تمام شيوخ جيرې مگربهت كم ايسے بين جو جيدنه هون،اوريه وه آ د مي ہیں جس کے بارے میں ابوحاتم نے کہا شیخ ہے اھ قلت یہ نقصان دہ نہیں یہ ہوتار ہتاہے کہ ایک آدمی ایک محدث کے ہاں ثقہ ہے دوسر سے کے باں مجروح یا مجہول ہوتا ہے حتی کہ اس کے شیوخ وہ ہیں جن کو ثقه کھا گیا اور ان کی تعریف کی تصریح کی گئی ان میں سے جابر بن یزید الحعفی ہے جو ضعیف رافضی اور متم ہے امام اعظم رضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا میں نے جولوگ دیکھے ان میں عطاسے بڑھ کر سچا کسی کو نہیں یا مااور جابر جعفی سے زیادہ جھُوٹا کوئی نہیں دیکھا،اسی طرح ابوب،زائدہ، یحلی اور جوز جانی نے اسے جھُوٹا قرار دیا۔ قطان،ابن مہدی،نسائی اور دیگر محدثین نے اسے ترک کردیا۔ (ت)

ان الامام ربها حمل عمن شاء ،فأذا حدث تثبت نعم لعل الصواب التقييد بمن حدث عنه في الاحكام دون مايتساهل فيه لماتقدم في الافادة الثالثة والعشرين من قول ابن عدى ان شعبة حدث عن الكلبي ورضيه بالتفسير أكبانقله في الميزان وفيه ايضا في محمد بن عبدالجبار قال العقيلي مجهول بالنقل قلت شبوخ شعبة نقاوة الاالنادر منهمروهذا الرجل قال ابوحاتيم شيخ 2 اهقلت وهذا لايضر فقديكون الرجل ثقة عنده وعند غيره مجروح اومجهول حتى ان من شبوخه الذير، وثقهم وصرح بحسر، الثناء عليهم، جارين يزي الجعفى ذاك الضعيف الرافضي المتهم قال الامام الاعظم ضي الله تعالى عنه،مارأيت فيمن رأيت افضل من عطاء ولاا كذب من جابر الجعفى  $^{3}$  وكذلك كذبه اب و زائدة ويحبى والحزجاني وتركه القطان وابن مهدى والنسائي وأخرون

Page 612 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ميز ان الاعتدال ترجمه ۷۵۷۴ مجمر بن السائب الكلبي مطبوعه دار المعرفة بيروت لبنان ۱۳ ۵۵۸

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ميز ان الاعتدال ترجمه ۷۸۲۲ محمد بن عبد الجبار مطبوعه دار المعرفة بيروت لبنان ۳ / ۹۱۳

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ميزان الاعتدال ترجمه ١٣٢٥ جابر بن يزيد الحجفي مطبوعه دارالمعرفة بيروت لبنان ١/ ٣٨٠

فتاؤىرِ ضويّه جلد پنجم

شفاء التقام عله شریف میں ہے:

امام احمد رحمہ الله تعالی ثقہ کے علاوہ کسی سے روایت نہیں کرتے اور مخالف (یعنی ابی تیمیہ) نے اس بات کی اپنی اس کتاب میں تصر ت کی ہے جواس نے بحری کے رَد میں اس کے دس رسائل کے بعد لکھی، کہا کہ علاءِ جرح و تعدیل (حدیث میں) دو اقسام ہیں ایک وہ ہیں جو صرف ثقہ سے روایت کرتے ہیں مثلاً مالک، شعبہ، یحلی بن سعید، عبدالرحمٰن بن مہدی، احمد بن حنبل اور اسی طرح بخاری اور ان کے ہم مثل مہدی، احمد بن حنبل اور اسی طرح بخاری اور ان کے ہم مثل احد (ت)

احمد رحمه الله تعالى لم يكن يروى الاعن ثقة وقد صرح الخصم (يعنى ابن تيمية) بذلك فى الكتاب الذى صنفه فى الرد على البكرى بعد عشر كرار ليس منه، قال ان القائلين بالجرح والتعديل من علماء الحديث نوعان منهم من لم يروالا عن ثقة عنده كمالك وشعبة ويحيى بن سعيد وعبدالرحلن بن مهدى واحمد بن حنبل وكذلك البخارى وامثاله أاه

# تہذیب التذیب امام ابن حجر عسقلانی میں ہے:

خارجة بن الصلت البرجى الكوفى روى عنه الشعبى وقدقال ابن ابى خيثمة اذاروى الشعبى عن رجل وسماه فهو ثقة يحتج بحديثه 2-

خارجہ بن الصلت برجمی کونی جن سے شعبی نے روایت کیا ہے اور ابن ابی خیثمر نے کہا کہ جب شعبی کسی شخص سے حدیث بیان کریں اور اس کا نام لیس تو وہ ثقتہ ہوگا اس کی حدیث سے استدلال کیا حائےگا۔ (ت)

# تدریب عدامیں ہے:

من لايروى الاعن عدل كابن مهدى ويحيى بن سعيد الهاقول: ولاينكر عليه بمافى الميزان عن عباس الدورى عن يحلى بن معين عن يحلى بن سعيد لولم اروالا عمن ارضى مارويت الاعن خمسة اه

وہ لوگ جو صرف عادل راویوں سے روایت لیتے ہیں مثلاً ابن مہدی اور کیلی بن سعید اھ اقول: اور اس پر اس بات سے اعتراض نہیں کیا جاسکتا جو میزان میں عباس دوری نے یحلی بن معین سے انہوں نے یحلی بن سعید کے حوالے سے روات

عــه: في البأب الأول تحت حديث الأول ١٢ منه (م)

عــه ۲: في ترجمة اسرائيل بن يونس ١٢ منه (م)

Page 613 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شفاء البقام الحديث الاول مطبوعه مكتبه نوربير رضوبه فيصل آباد ص ١٠

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر عسقلاني ترجمه ١٣٥ خارجه بن الصلت مطبوعه دائرة المعارف حيدرآ باد وكن ١٣٥ مـ

<sup>3</sup> تدريب الراوى شرح تقريب النواوى رواية مجهول العدالة والمستور دار نشر الكتب الاسلاميه لاهور ال ٣١٧ ـ

نتاؤى رضوته حلدينجم

کی ہے کہ اگر میں اس شخص سے روایت کرتا ہوں جس سے میں راضی ہوتا ہوں تو میں صرف پانچ سے روایت کرتا ہوں اھ اور یکھی کے راضی ہونے کی غایت و مقصد معلوم نہیں اور یہ ان کے بارے میں کیسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ پانچ کے علاوہ تمام لوگ ان کے نزدیک ضعیف ہوں اور ان کے ہاں پہندیدہ و معتبر وہی شخص ہوگا جو اس فن میں پہاڑ کی مانند کھوس، شخکم اور مضبوط ہونہ زائل ہواور نہ حرکت کرے نہ کسی حرف میں نہ ایک مرتبہ میں (ت)

فأن رضى يحيى غاية لاتدرك وكيف يظن به ان الخلق كلهم عنده ضعفاء الاخسة وانما المرضى له جبل ثبت شامخ راسخ لم يزل ولم يتزلزل ولافى حرف ولامرة.

## تہذیب التذیب میں ہے:

سلیمان بن حرب بن بجیل از دی واشجی کے بارے میں ابوحاتم کہتے ہیں کہ ائمہ حدیث میں سے امام ہیں اور وہ تدلیس نہیں کرتے تھے اور ابوحاتم نے یہ بھی کہا کہ سلیمان بن حرب بہت کم مشائخ کا اعتبار کرتے تھے لہذا جب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کسی شخ سے روایت کی ہے تو یقینا وہ ثقہ ہی ہوگااھ ملتقطًا

سلیمن بن حرب بن بجیل الازدی الواشجی قال ابوحاتم امام من الائمة كان لایدلس وقال ابوحاتم ایضا كان سلیلن بن حرب قل من یرضی من المشائخ فاذا رأیته قدروی عن شیخ فاعلم انه ثقة الهملتقطا۔

## تقریب الہذیب ہے:

مظفر بن مدرک خراسانی ابوکامل ثقة اور پخته بین اور وه ثقه کے علاوہ کسی سے روایت نہیں کرتے تھے۔(ت)

مظفر بن مدرك الخراساني ابوكامل ثقة متقى كان لايحدث الاعن ثقة  $^2$ 

نافعه جامعه: امام سخاوى فتح عله المغيث مين فرماتي بين:

تمتہ ان لوگوں کے بارے میں جو ثقہ کے علاوہ سے روایت نہیں کرتے مگر شاذ و نادر۔وہ امام احمہ، تتمة من كان لايروى الاعن ثقة الافي النادر الامام احمد وبقى بن مخلد وحريز بن عثلن

جس کی روایت مقبول ہواسکی معرفت میں اس کاذ کرہے امنہ (ت)

عه: في معرفة من تقبل روايته ١٢ منه (م)

Page 614 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تهذیب التهذیب لابن حجر عسقلانی ترجمه الاسلین بن حرب مطبوعه مجلس دائرةالمعارف حیدرآ باد د کن ۱۴ ۱۷ و ۱۹۹۹ <sup>2</sup> تقریب التهذیب مناسمه مظفر مطبوعه مطبع فاروقی دبلی ص ۲۴۸

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

لقے بن مخلد، حریز بن عثان، سلیمان بن حرب، شعبی، عبدالرحمٰن بن مهدی،مالک اور یحلی بن سعید القطان،اور شعبه کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ لو گول کے بارے میں سختی سے کام لیتے ہیں وہ صرف ثبت سے ہی روایت کرتے ہیں ورنہ عاصم بن علی کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ کو یہ کہتے ہُوئے سنا کہ اگر میں تمہیں ، ۔ تقدیحے علاوہ کسی سے حدیث بیان نہ کرتا تو صرف تین راوبوں ، (بعض نشخوں میں تمیں کاذ کر ہے) سے حدیث بیان کرتا۔ بیران کا اعتراف ہے کہ میں ثقہ اور غیر ثقہ دونوں سے روایت کرتا ہُوں لہٰذا غورو فکر کرلیا جائے ،ہر حال میں وہ متر وک سے روایت نہیں ۔ کرتے اور نہ اس شخص سے جس کے ضعف پر محدثین کا اتفاق *هو، ر* بإمعالمه سفيان توري كا تووه باوجو د علمي وسعت اور ورع و تقوّى کے نرمی کرتے ہوئے رخصت دیتے اور ضعفا سے روات کرتے ہیں حتی کہ ان کے بارے میں ان کے شاگرد شعبہ نے کہا ہے کہ توری سے روایت نہ لو مگر ان لو گوں کے حوالے سے جن کو تم حانتے ہو کیونکہ وہ بروا نہیں کرتے کہ وہ کس سے حدیث اخذ کررہے ہیں، فلاس کہتے ہیں کہ مجھے پیچلی بن سعید نے کہا کہ معتمر سے نہ کھومگران لو گوں کے حوالے سے جن کو تم خود جانتے ہو کیونکہ وہ م ایک سے حدیث اخذ کرتے ہیںاھ (ت) اقول: (میں کہتا ہوں) جو کچھ عاصم کے حوالے سے مذکور ہے اس

ا تول: (میں کہتا ہوں) جو پھھ عاصم کے حوالے سے مذکور ہے اس کو اس گفتگو پر محمول کرنا جائز بلکہ واجب ہے جو ہم نے پہلے کلام یجلی پرکی تھی اور مید کیسے نہ ہو حالانکہ ثقد کا ایک دوسر ااطلاق نہایت ہی محدود اخص ہے جیسا کہ تدریب میں ہے کہ ابن مہدی

وسليلن بن حرب وشعبة والشعبي وعين الرحلن بن مهدى ومألك ويحلي بن سعيد القطان وذلك في شعبة على البشهور فأنه كان يتعنت في الرجال ولايروى الاعن ثبت،والا فقدقال عاصم بن على سبعت شعبة يقول لولم احدثكم الاعن ثقة لم احدثكم عن ثلثة وفي نسخة ثلثين وذلك اعتراف منه بأنه يروى عن الثقة وغيره فينظر وعلى كل حال فهو لايروى عن متروك ولاعبر، اجمع على ضعفه، واما سفير، الثورى فكان يترخص مع سعة عليه وورعه ويروى عن الضعفاء حتى قال فيه صاحبه شعبة لاتحبارا عن الثري الاعبن تعرفون فأنه لاسالى عمرى حمل وقال الفلاس قال لى يحلى بن سعيد لاتكتب عن معتبر الاعين تعرف فأنه ىحدى عن كل أاهد

اقول: مأذكر عن عاصم فيجوز بل يجب حمله على مثل مأقدمنا في كلام يحيى كيف وان للثقة اطلاقا أخر اخص واضيق كماقال في التدريب ان ابن مهدى قال حدثنا ابوخلدة فقيل له اكان شقة فقال كان صدوقاً

Page 615 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح المغيث شرح معرفة من تقبل روايته ومن ترد دار الامام الطبري بير وت ۱۲ ۴ و ۳۳

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

کہتے ہیں کہ ہمیں ابو خلدہ نے بیان کیا کہ ان سے کہاگیا کہ کیا وہ ثقہ ہوتو کہا کہ وہ صدوق اور مامون ہے اور بہتر ثقہ شعبہ اور سفیان ہیں اور کہا کہ مروزی نے بیان کیا کہ میں نے ابن منبل سے عبدالوہاب بن عطاکے ثقہ ہونے کے بارے میں پُوچھا تو انہوں نے کہا تم ثقہ کو نہیں جانتے ثقہ صرف یحلی بن سعید القطان ہے اھ اس پر قائم رہنا کیونکہ معالمہ بڑا ہی واضح سعید القطان ہے اھ اس پر قائم رہنا کیونکہ معالمہ بڑا ہی واضح سعید القطان ہے اھ اس پر قائم رہنا کیونکہ معالمہ بڑا ہی واضح

وكان مأمونا وكان خير الثقة شعبة وسفين قال وحكى المروزى قال سألت ابن حنبل عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ قال لاتدرى ماالثقة انها الثقة يحلي بن سعيد القطان أ اه فعليك بالتثبت فأن الامر جلى واضح.

ثم اقول: (ہمارے امام اعظم جس سے رعایت فرمالیں اس کی ثقابت ثابت ہو گئ) انہیں ائمہ محتاطین سے ہیں علم اعلم امام اعظم سیدنا ابو صنیفة النعمان الغم الله تعالی علیه بانعام الرضوان و نعمہ بالغم نغم البخان، یہاں تک کہ اگر بعض مختلطین سے روایت فرمائیں تواخذ قبل التغیریر محمول ہوگا جس طرح احادیث صحیحین میں کرتے ہیں محقق علی الاطلاق فتح میں فرماتے ہیں:

امام محمد بن حسن رضی الله تعالی عنه کتاب الآثار میں فرماتے ہیں کہ ہمیں المام ابو حنیفہ نے ازلیث بن ابی سلیم از مجاہد از ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا کہ یتیم کے مال میں زکوۃ نہیں، لیث علمائے عابدین میں سے تھا اور انہیں آخر عمر میں اختلاط ہوگیا اور یہ بات مسلم ہے کہ امام اعظم ان سے اختلاط کے بعد حدیث اخذ نہیں کرسکتے کیونکہ آپ حدیث اخذ کمین حتی ہیں دوسروں سے اس کرنے اور بیان کرنے میں جتنے سخت ہیں دوسروں سے اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ معلوم ومعروف ہے اھ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ معلوم ومعروف ہے اھ

قال محمد بن الحسن رضى الله تعالى عنه فى كتاب الأثار اخبرنا ابوحنيفة ثناليث بن ابى سليم عن مجاهد عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال ليس فى مال اليتيم زكوة وليث كان احد العلماء العباد وقيل اختلط فى اخر عمرة ومعلوم ان اباحنيفة لم يكن لينهب فياخن عنه فى حال اختلاطه ويرويه وهو الذى شدد فى امرالرواية مالم يشدد غيرة على ماعرف أهد

سميد: (قلة المبالاة في الاخن قد حدث من زمن التأبعين اخذِ عديث ميل نرمى اكابر تابعين كے زمانہ سے پيدائوكي ليے۔ت)

قلت هذا التوسع وقلة المبألاة في قلت (مين كهتا بول) اغذِ عديث مين وسعت

1 تدریب الراوی شرح تقریب النوادی علم جرح والتعدیل الخ مطبوعه دار نشر الکتب الاسلامیه لا ہور ۱/ ۳۴۴ 2 فتح القدیریمتاب الزکوة مطبوعه نور په رضوبه سکھر ۱/ ۱۱۵

Page 616 of 696

فتاۋىرضويّه جلدپنجم

اور نرمی اکابر تابعین کے زمانہ سے پیدا ہوئی ہے، دار قطنی نے ابن عون سے بیان کما کہ محمد بن سیر بن کہتے ہیں جار ایسے آدمی ہیں جو ان سے حدیث بیان کرے (اساتذہ) اس کو سٹا سمجھتے ہیں! اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ کس سے ساع کررہے ہیں، وہ جاریہ ہیں حسن، ابوالعالیہ، حمید بن ملال اور چوتھے کا نام نہیں لیااوران کے غیر نے چوتھے کا نام ذکر کیااور اس کا نام انس بن سیرین بتا ہاہے،اس کوامام زیلعی نے نصب الرابه میں ذکر کیا ہے۔ علی بن مدینی نے کہا کہ عطاء م قتم کی روایات لیتا تھا، محاہد کی مرسلات اس کی کثیر مرسلات سے مجھے بہت زیادہ پیند ہے۔اور احمد بن حنبل کا قول ہے م سلات میں سے سعید بن مسب کی مرسلات اصح ہیں اور مرسلات ابراہیم نخعی میں کوئی حرج نہیں، حسن اور عطاء بن ر ہاح کی مراسیل سب سے ضعیف ہیں کیونکہ وہ دونوں مرایک سے حدیث اخذ کر لیتے تھے۔امام شافعی کہتے ہیں کہ زم ی کی مراسیل میں کوئی شیئ نہیں کیونکہ ہم نے اسے سلیمان بن ارقم سے روایت کرتے ہوئے پایا ہے اس کاذ کر تدریب میں **قلت** (میں کہتا ہوں) ثقہ ائمہ کی مراسل

الاخذ قدحدث في العلماء من لدن التابعين الإعلام اخرج الدار قطني عن ابن عون قال قال محمل بن سيرين اربعة يصدقون من حدثهم فلايبالون من يسمعون،الحسن وابوالعالية وحبيد بن هلال ولمريذكر الرابع وذكره غيره فسهاه انس بن سيرين أذكره الامام الزيلعي في نصب الرابة علم وقال على بن المديني كان عطاء ياخذ عن كل ضرب،مرسلات مجاهد احب الى من مرسلاته بكثير وقال احمد بن حنبل مرسلات سعيد بن البسبب اصح البرسلات، ومرسلات إيراهيم النخعي لاياس بها، وليس في البرسلات اضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن الى رياح فأنهما كانا بأخذان عن كل احد <sup>2</sup>وقال الشافعي في مراسيل الزهري ليس بشيع Vلانانجه V یروی عن سلیلن بن الارقم Vذکرها فى التدريب

قلت ومراسيل الائمة الثقات

عه: فصل نواقض الوضو ١٢ منه

Page 617 of 696

² تدريب الراوى شرح تقريب النواوى الكلام في احتجاج الشافعي بالمرسل مطبوعه المكتببة الاسلاميه لا بهورا/ ٢٠٣

<sup>3</sup> تدريب الراوى شرح تقريب النواوى الكلام في احتجاج الشافعي بالمرسل مطبوعه المكتبية الاسلاميه لامهورا/ ٢٠٥

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

ہمارے اور جمہور علماکے ماں مقبول ہیں،اس میں کوئی شک نہیں کہ عطا، حسن اور زم ی ان میں سے ہیں اور اخذ میں نرمی کے لئے لازم نہیں کہ بیان کرتے وقت بھی نرمی ہو، بعض او قات امام کسی شخص سے حدیث اخذ کر لیتے ہیں مگر ارسال اسی وقت کرتے ہیں جب اسے وہ ثقہ محسوس کرتے ہوں،اور ہمارے ساتھ حسن کی مراسیل کو قبول کرنے میں پہلی بن سعید القطان شریک ہیں جو ورع و تقوی اور حدیث کے اخذ کرنے میں نہایت ہی سخت ہیں،اوراس فن کاعظیم شخص علی بن مدینی بھی جن کے بارے میں امام بخاری کا قول ہے میں نے اپنے آپ کوان کے سواکسی کے سامنے بیج نہیں سمجھا،اور امام اجل نقاد العلل ابوزر عه رازی بھی شریک ہیں اور یہ لوگ اقتداکے لئے کافی ہیں، لیکن قطان نے کہا ہے کہ جس حدیث کے بارے میں امام حسن یہ کہہ دس" قال رسول الله صلی الله عليه وسلم" تو ہميں ايک يا دو کے علاوہ مرحديث کی اصل ضرور ملی، علی بن مدینی کہتے ہیں کہ وہ مراسیل حسن بصری جو ان سے ثقہ لو گوں نے روایت کی ہیں وہ صحیح ہیں،میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب سے ساقط ہونے والی کتنی ہی اور ابوزر عہ کہتے ہیں جس شے کے بارے میں بھی حسن نے " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كها ہے مجھے حار احادیث کے علاوہ مرایک کی اصل مل گئی ہے۔اس عبارت کو تدریب میں نقل کیاہے۔(ت)

قلت (میں کہتا ہوں) عدم وجدان عدم وجود کو مستازم نہیں تو یحلی کوایک بادواحادیث جو

مقبولة عندنا وعندالجماهير ولاشك ان عطاء والحسن والزهرى منهم وقلة البيالاة عندالتحمل لايقتضها عند الاداء فقدىاخذ الامام عبن شاء ولاير سله الا اذااستوثق وقد وافقناً على قبول مراسيل الحسن ذاك الورع الشديد عظيم التشديد قدوة الشان يحيى بن سعيد القطأن وذاك الجبل العلى على بن مديني الذى كان البخارى يقول مااستصغرت نفسى الاعنده وذلك الامام الاجل نقاد العلل ابوزرعة الرازى وناهبك بهم قدوة اما القطان فقال ماقال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الا وجدنا له اصلا الاحديثا اوحديثين واماعلى فقال مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح مااقل مايسقط منها، واما ابوزرعة فقال كل شيئ قال الحسن قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجدت له اصلا ثابتاً مأخلا اربعة احاديث 1 نقلها في التدريب

قلت وعدم الوجدان لا يقتضى عدم الوجود فلم يفت يحيى الاواحداو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تدريب الرادي شرح تقريب النوادي الكلام في احتجاج الشافعي بالمرسل مطبوعه دار نشر الكتب الاسلاميه لا مورا/ ۲۰۴

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

نہ ملیں ممکن ہے کسی اور محد ّث کو وہ مل گئی ہوں اور شاد باری ہے و فوق کل ذی علم علیم (مر علم والے پر ایک علم والا ہے) اور سلم الثبوت میں حسن رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے جب تم کو یہ کہوں کہ مجھے فلال نے حدیث بان کی تو وہ اس کی حدیث ہوتی ہےاور جب میں یہ کہوں کہ نی اکرم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ ستر کئے سے مروی ہوتی ہے اھ تدریب میں ہے یونس بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے یُوجھااے ابوسعید! آپ کہتے ہیں نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکه آپ نے آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی زیارت نہیں کی؟ فرمایااے بھتیجے! تُونے مُجھ سے ایباسوال کیا ہے جو تجھ سے پہلے آج تک مجھ سے نحسی نے نہیں کیا،اگر تیرا یہ مقام میرے ماں نہ ہوتا تو میں تحقی اس سوال کا جواب نہ دیتا میں جس زمانے میں ہوں (وہ جیسے تحقیے معلوم ہے) اور یہ حجاج کازمانہ تھاجو کچھ مجھ سے آپ لوگ سنتے ہیں کہ میں کہتا ہوں نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ سے میں نے سُنا ہو تا ہے (یہ نہیں کہ میں نے آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات پائی ہے) چونکہ میں ایسے دُور میں ہُوں جس میں حضرت علی کا نام ذکر نہیں کرسکتا (اس لئے میں حضور اکرم صلى الله تعالى عليه وسلم كانام ليتامور) والله تعانى اعلمه-(ت)

اثنان ولعل غيريحيى وجده الميجدة وَقُوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيْمٌ وَ أَونقل في مسلم الثبوت عنه رضى الله تعالى عنه انه قال متى قلت لكم حداثنى فلان فهو حديثه ومتى قلت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعن سبعين أه وفي التدريب قال يونس بن عبيد سألت الحسن قلت ياابا سعيد انك تقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وانك لم تدركه فقال الله تعالى عليه وسلم وانك لم تدركه فقال ياابن اخي لقد سألتنى عن شيئ ماسألنى عنه احد قبلك ولولا منزلتك منى مااخبرتك انى في زمان قول قال رسول الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم وانك عنه احد كماترى وكان في زمن الحجاج كل شيئ سبعتنى اقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهو عن على بن ابى طالب غيرانى في زمان فهو عن على بن ابى طالب غيرانى في زمان الاستطيع ان اذكر علياً اهوالله تعالى اعلم لااستطيع ان اذكر علياً اهوالله تعالى اعلم عليه وسلم

فائده ۱۰: (فائده ۱۰ متعلق افاده ۲۴ درباره احادیث طبقه رابعه) سُفهائے زمانه نے احادیث طبقه رابعه کومطلقًا باطل و بے اعتبار محض قرار دیا جوشان موضوع ہے جس کا ابطال بین بابین

Page 619 of 696

<sup>1</sup> القرآن ۱۲/ ۲۷

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مسلم الثبوت تعريف المرسل مطبوعه مطبع انصاري دبلي ص ٢٠٢

<sup>3</sup> تدريب الراوى شرح تقريب النوادى الكلام في احتجاج الشافعي بالمرسل مطبوعه دار نشر الكتب الاسلاميه لا مورار ٢٠١٣

ىتاۋىرضويّە جلدپىنجم

وجوه افاده ۲۴ میں گزرا، یہاں اتنااور سُن لیجئے کہ برعکس اس کے مولانا علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے اُن کی روایت کو دلیل عدم موضوعیت قرار دیا ہے، موضوعات کبیر میں زیر حدیث:

جوسات پھیرے طواف کرکے مقام ابراہیم میں دور کعت نماز پڑھے پھر زمزم شریف پر جاکر اس کا پانی پے الله عزوجل اُسے آناہوں سے ایبا پاک کردے جیبا جس دن مال کے پیٹ سے پیداہوا تھا۔ من طاف بالبیت اسبوعاً ثمر اتی مقامر ابراهیم فركع عنده ركعتین ثمر اتی زمزمر فشرب من مائها، اخرجه الله من ذنوبه كیومر ولد ته امه أ

### فرماتے ہیں:

جبکہ اسے واحدی نے تفسیر اور جندی نے فضائل ملّہ اور دیلمی نے مند میں روایت کیا تواہے موضوع نہ کھا جائیگا نہایت بیہ کہ ضعیف ہے۔

حیث اخرجه الواحدی فی تفسیره والجندی فی فضائل مکّة والدیلی فی مسنده لایقال انه موضوع غایته انه ضعیف 2\_

اقول: وجہ یہ ہے کہ اصل عدم وضع ہے اور بوجہ خلط صحاح وسقام وثابت وموضوع جس طرح وضع ممکن یو نہی صحت محمل تو جب تک خصوص متن وسند کے لحاظ سے دلیل قائم نہ ہو احد الاحتمالین خصوصًا خلاف اصل کو معین کرلینا محض ظلم وجزاف ہے تو اُن کی حدیث قبل تبین حال جس طرح بسبب احتمال ضعف وسقوط احکام میں متند ومعتبر نہ ہو گی یوں ہی بوجہ احتمال صحت وحسن وضعف محض موضوع و باطل وساقط بھی نہ تھہر سے گی لاجرم درجہ تو قف میں رہے گی اور یہی مرتبہ ضعیف محض کا ہے جس طرح وہاں تو قف مانع تمسک فی الفضائل نہیں یو نہی یہاں بھی کہالایہ خفی علی اولی النہی (جیسا کہ اصحابِ فہم پر مخفی نہیں۔ت) فواتے الرحموت علی میں ہمارے علماء کرام رضی الله تعالی عنہم سے ہے:

راوی حدیث اگر فقاہت وروایت میں معروف نہ ہو بلکہ کسی ایک یادو الحادیث سے معروف ہواور محدثین نے اسے قبول کرلیا یا ظہور روایة کے وقت اس سے خاموشی الراوى انكان غير معروف بالفقاهة ولا بالرواية بل انهاعرف بحديث اوحديثين فأن قبله الائمة اوسكتوا عنه عند ظهور

معرف العدالة کے بحث میں ہے ۱۲منہ (ت)

عـه: في مسئلة معرف العدالة ١٢منه (م)

<sup>1</sup> الاسرارالمر فوعة فى الاخبارالموضوعة حرف الميم مطبوعه دارالكتاب العلميه بيروت ص ٢٣٦ 2 الاسرارالمر فوعة فى الاخبارالموضوعة حرف الميم مطبوعه دارالكتاب العلميه بيروت ص ٢٣٦

فتاؤىرضويّه جلدينجم

اختیار کی ہو یا اس میں اختلاف کیا ہوتو یہ بھی معروف کی طرح ہی ہوگا گراس پر محد ثین نے طعن کا اظہار ہی کیا ہے تو وہ مر دود ہوگا اور اگر محد ثین نے کسی شیمی کا اظہار نہیں کیا تواب عمل واجب نہیں بلکہ جائز ہوگا تو وہ مستحبات، فضائل اور تاریخ میں قابلِ عمل ہے۔(ت)

الرواية اواختلفوا كان كالمعروف وان لم يظهر منهم غير الطعن كان مردودا وان لم يظهر شيئ منهم لم يجب العمل بل يجوز فيعمل به في المندوبات والفضائل والتواريخ 1-

فائده ۱۱: (تذکرة الموضوعات محمطام فتنی میں ذکر مستازم گمان وضع نهیں) اُن ضروری فوائد سے کہ بوجہ نجیل ہنگام سیسف تحریر سے رہ گئے تذکرة الموضوعات علامہ محم طام فتنی رحمہ الله تعالی کا حال ہے کہ اس میں مجر د ذکر سے موضوعیت پر استدلال تو بڑے بھاری متکلمین منکرین نے کیا حالا نکہ محض جہالت وب رہی یا دیدہ ودانستہ مغالطہ دہی تذکرہ مذکورہ بھی کتب فتم فانی سے ہے اُس میں مر طرح کی احادیث لاتے اور کسی کو موضوع کسی کو لھ یجل کسی کو منکر کسی کو لیس بٹابت کسی کو لاباس بله کسی کو صححه فلان کسی کو صحح فرماتے لایصح کسی کو ضعیف کسی کو موضوع نہ کہا بلکہ صرف لایصح پر اقتصار اور تجربہ کثیرین سے استظہار کیا خاتمہ مجمع بحار الانوار میں فرماتے ہیں:

فصل، بعض احادیث کی تعیین کے بارے میں جو لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہیں حالانکہ صواب اس کے خلاف ہے اس طریقہ پر جس کا ذکر تذکرہ میں میں منے کیا ہے اس میں ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس (آپ) کو پیچان لیا اس نے اپنے رب کو پیچان لیا، یہ ثابت نہیں، حدیث میں نے اپنے رب کو ایسے خوبصورت جوان کی صورت میں دیکھا جس کے بال لمبے وخوب صورت ہوں، صحیح ہے

فصل فى تعيين ألم بعض الاحاديث المشتهرة على الالسن والصواب خلافها على نمط ذكرته فى التذكرة في التذكرة في من عرف نفسه عرف ربه ليس بثابت، حرأيت ربى فى صورة شاب له وفرة صحيح محمول على روية المنام اومؤول ح المؤمن غرّكريم والمنافق خب لئيم موضوع على حاشهد رجل على رجل بكفر

ا قول پیہ عجیب ہے حالانکہ ابوداؤد (باتی اگلے صفحہ پر)

عــه اقول: هذا عجيب فقد اخرجه ابوداؤد

<sup>1</sup> فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت بذیل المستصفی مسئله مجهول الحال الخ مطبوعه منشورات الشریف الرضی قم ۱۲ ۱۳۹ ملاسط فی المستصفی مسئله مجهول الحال الخ مطبوعه منشورات الشریف الرضی قم ۱۲ ۱۳۹۹ فی المستصفحات سے نقل کی گئی ہے۔ حوالہ کے لئے ص ۵۱۹ تا ۵۱۹ ملاحظه ہو۔

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

خواب پر محمول ہے یا یہ مؤول ہے،اور حدیث مومن دھوکا کھانے والا اور شرم والا ہوتا ہے اور منافق دغا باز اور کمینہ ہوتا ہے موضوع ہے۔ حدیث نہیں گواہی دیتا

الاباء به احدهما ضعيف عن فيه طلب العلم فريضة على كل مسلم طرقها واهية عن ح من ادى الفريضة وعلم الناس الخير كان فضله

(بقيه حاشيه صفحه گزشته)

والترمذى والحاكم عن إلى هريرة رضى الله تعالى عنه بلفظ الفاجر مكان المنافق واسناده كماقال المناوى جيد ١٢منه (م)

عـه: اقول: بل صحيح من اعلى الصحاح فلمالك والصحيحين غيرهما عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما رفعه اذاقال الرجل لاخيه يأكافر فقد باء بها احدهما وللبخارى عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه رفعامن قال لاخيه يأكافر فقد باء بها احدهما ولابن حبان عن ابي سعيد رضى الله تعالى عنه بسند صحيح مرفوعا ما كفر رجل رجلا قط الاباء بها احدهما وفي الباب غير ذلك فأن اراد خصوص اللفظ فقليل الجدوى ١٢منه (م)

عــه: اقول: والصحيح انه لاينزل عن الحسن كمابينته في النجوم الثواقب في تخريج احاديث الكواكب المنه رضي الله تعالى عنه (م)

ترمذی اور حاکم نے حضرت ابوم پرہ درضی الله تعالی عنہ سے منافق کی جگه لفظ فاجر روایت کیا ہے اور اس کی سند بقول امام مناوی کے جیرہے ۲ امنہ (ت)

اقول: بلحہ یہ اعلیٰ درجہ کی صحاح میں سے صحیح ہے، امام مالک اور شیخین وغیر ہمانے حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنہا سے مر فوعًا روایت کیا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کو" یاکافر" (اے کافر) کہا، تو وہ کفر اُن دونوں میں سے ایک پر لَوٹ آتا ہے۔ اور بخاری نے حضرت ابوم میں سے ایک پر لَوٹ آتا ہے۔ اور بخاری نے حضرت ابوم میں سے ایک پر لوٹ آتا ہے۔ ایک پر کوٹ آتا ہے۔ ایک کیا کہ جس نے اپنے بھائی کو" یاکافر" کہا تو وہ کفر اُن میں سے ایک پر لوٹ آیگا۔ ابن حبان نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنہ سے مر فوعًا سند صحیح کے ساتھ روایت کیاجب بھی کوئی کسی کو عنہ سے مر فوعًا سند صحیح کے ساتھ روایت کیاجب بھی کوئی کسی کو کرتا ہے، اور اس باب میں اس کے علاوہ بھی احادیث بیں اگر اس کے عار خاص الفاظ بیں تو ایک روایات تو بہت ہی کم بیں ۱ امنہ سے مراد خاص الفاظ بیں تو ایک روایات تو بہت ہی کم بیں ۱ امنہ

اقول: (میں کہتا ہوں کہ) صحیح وہ ہے کہ جو حسن سے نیچ نہ ہو جیے کہ میں نے "النجوم الثواقب فی تخریج احادیث الکوا کب "میں بیان کیا ہے ۲ امنہ رضی الله تعالی عنہ (ت)

فتاۋىرضويّه جلدپنجم

کوئی آدمی دوسرے کے کفر کی مگر کفران میں سے کسی ایک پر
اوٹ آتا ہے، ضعیف ہے۔ اسی میں ہے علم کا طلب کرنا ہر
مسلمان پر فرض ہے، اس کے تمام طرق کمزور ہیں۔
عدیث، وہ شخص جس نے فرض ادا کیا اور لوگوں کو خیر کی
تعلیم دی اس کو عابد پر فضیات عاصل ہے، اس حدیث کی سند
ضعیف ہے لیکن محدثین فضائل عمل میں نرمی برتے ہیں۔
صدیث وضوپر وضونور علی نور ہے، موجود نہیں۔ اس میں ہے
سابہ انگلیوں کا باطن چومنے کے بعد آئکھوں سے لگانا صحیح نہیں
اور بطور تجربہ یہ عمل کثیر علاء سے مروی ہے۔ اس میں ہے
نماز دین کا ستون ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ صلاۃ التسبیح
(والی حدیث) ضعیف ہے۔ دار قطنی میں ہے فضائل نماز کے
ارے میں جتنی احادیث مروی ہی ان میں نماز تشبیح

على العابد الحديث ضعيف اسناده لكنهم يتساهلون في الفضائل، و الوضوء على الوضوء نورعلى نور لم يوجد على الفضائل، ويه مسح العينين بباطن السبابتين بعد تقبيلهما لايصح وروى تجرية ذلك عن كثيرين فيه الصلاة عماد الدين ضعيف وصلاة التسبيح ضعيف على الدارقطني اصح شيئ في فضل الصلوت صلاة التسبيح فيه طعام الجواد واء وطعام البخيل داء في المقاصد عاء زمزم لماشرب له المختصر منكر في المقاصد ماء زمزم لماشرب له ضعيف على رأس كل مائة من يجدد لها دينها صححة على رأس كل مائة من يجدد لها دينها صححة على رأس كل مائة من يجدد لها دينها

عدا: بل اخرجه زرين وان قال المنذرى ثم العراتي لم نقف عليه ١٢ منه (م)

عــه: الحق انه حديث حسن صحيح لاشك حسن لذاته صحيح لغيرة ان لم يكن لذاته والتفصيل في اللاّلي ١٢منه (م)

عــه تا اقول كذا قال البناوى وبالغ الذهبي كعادته فقال كذب المنه (م)

عــه ت : اقول بل نص الحافظ انه حجة بطرقه وحسنه المناوى وصححه الامام سفين بن عينيه والد مياطى والمنذرى وابن الجزرى المنه (م)

عــه : ورواه ابوداؤد وقال المناوى الاسناد صحيح ١٢ منه (م)

بلکداس کی تخریج زرین نے کی ہےا گرچہ منذری، پھر عراقی نے کہا کہ ہم اس سے آگاہ نہ ہوسکے ۱۲منہ (ت)

حق یہ ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بیہ حسن لذاتہ ہے صحیح لغیرہ ہے البتہ صحیح لذاتہ نہیں اور اس کی تفصیل اللآلی میں ہے (ت)

اقول: اسی طرح مناوی نے کہااور ذہبی نے اپنی عادت کے مطابق مبالغہ کیااور کہا کہ وہ جھوٹے ہیں ۱۲منہ (ت)

اقول: بلکه حافظ نے تصریح کی ہے که بداپی اساد کی بناپر جمت ہے، مناوی نے اسے حسن کہا، امام سفیان بن عینیہ، دمیاطی، منذری اور ابن جزری نے اسے صحح کہا ۱۲ امنہ (ت)

اسے ابوداؤد نے روایت کیا اور مناوی کہتے ہیں اسکی سند صحیح ہے۔(ت) تاؤىرضويّه جلد پنجم

والی حدیث اصح ہے۔ اس میں ہے تخی کا کھانا دوا ہے بخیل کا کھانا بیاری ہے، مقاصد میں ہے کہ اس کے رواۃ تقہ ہیں، اور مخضر میں ہے کہ یہ منکر ہے۔ مقاصد میں ہے زمزم کا پانی اسی مخضر میں ہے کہ یہ منکر ہے۔ مقاصد میں ہے زمزم کا پانی اسی کام کے لئے ہے جس کی خاطر اسے پیا گیا، ضعیف ہے لیکن اس کے لئے مسلم میں شاہد ہے۔ حدیث الله تعالی ہر سو ۱۰ اسال کے بعد اس اُمت میں ایسے شخص کو مبعوث فرماتا ہے جو اس کی تصحیح کے لئے دین کی تجدید کرتا ہے، حاکم نے اس کی تصحیح کی۔ حدیث میری اُمّت کی مثال بارش کی طرح ہے معلوم نہیں اس کا اول بہتر ہے یا آخر، موضوع ہے۔ وجیز میں ہے: میں ، ابو بکر اور عمر تینوں ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے، اس میں ، ابو بکر اور عمر تینوں ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے، اس میں راوی مجہول ہیں، میں کہتا ہوں اس کی ایک اور سند ہے اور اس کے لئے شاہد ہے حدیث اولیس جو دو ۲ ور قوں پر ہے اور اس کے لئے شاہد ہے حدیث اولیس جو دو ۲ ور قوں پر ہے اور اس کے متعدد اساد ہیں اس کی بعض سندوں میں کیونکہ اس کی متعدد اساد ہیں اس کی بعض سندوں میں

لايدرى اوله خير امر أخرة موضوع (عه) في الوجيز اناوابوبكر وعبر خلقنامن تربة واحدة فيه مجاهيل قلت له طريق أخر وله شاهد في اويس حديث في ورقتين قال ابن حبان باطل قلت الوقف اولى فأن له طرقا عديدة لاباس ببعضها ح من اخلص لله اربعين يوما سندة ضعيف وله شاهد ح يكون في أخر الزمان خليفة لايفضل عليه ابوبكر ولاعبر موضوع قلت بل مؤول الى هناما في التذكرة أهملتقطا

اقول: (میں کہتا ہوں کہ) یہ عجیب ہے، بلکہ اس کو احمد اور ترمذی نے جامع میں حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا اور حسن قرار دیا نیز اس بارے میں حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالیٰ عنہما سے بھی مروی ہے اس کو بزار نے روایت کیا ہے۔ سخاوی کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے اور اس بارے میں حضرت علی، حضرت علی، حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنہم سے بھی مروی ہے، ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، ابن القطان کی رائے ہے کہ جمیں اس میں کسی علّت کا علم نہیں۔ مناوی نے کہا کہ اس کی سند جیرے ۱۲منہ (ت)

عـه: اقول: هذا عجيب بل اخرجه احمد والترمذى في الجامع عن انس رضى الله تعالى عنه وحسنه وفى الباب عن عمر ان بن حصين رضى الله تعالى عنه اخرجه البزار قال السخاوى بسند حسن وفيه عن على وعن عمار وعن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه وقال ابن عبدالبر ان الحديث حسن وقال ابن القطان لانعلم له علة قال المناوى اسنادة جيد ١٢ منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> خاتمه مجمع بحار الانوار فصل في تعيين بعض الاحاديث المشتمرة على الحن نوككشور لكصنوً ٣/ ١٩٥٠ ٥١٩

کوئی حرج نہیں۔حدیث جس نے حالیس دن الله تعالیٰ کے لئے خالص کیے،اس کی سند ضعیف ہے اور اس کے لئے شاہد ہے۔ حدیث آخر زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جس سے ابو بکر وعمرافضل نہ ہوں گے، موضوع ہے۔ میں کہتا ہوں بلکہ اس میں تاویل ہے، یہاں تک ان روایات کاذ کر ہے جو تذکرہ میں تھیں اھ ملتقطّا۔ (ت)

فائدہ ۱۲: (حدیث بے سند مذکور علماء کے قبول میں نفیس و جلیل احقاق اور اوہام قاصرین زماں کا ابطال وازباق) اقول: و بالله التو فیت اذبان اکثر قاصرین زمان میں سند کی نفسیاتیں اور کلام اثریبین میں اتصال کی ضرور تیں دیچہ دیچہ کر مر تکز ہو رہاہے کہ احادیث بے سند اگرچہ کلمات ائمہ معتدین میں بصیغہ جزم مذکور ہوں مطلقاً باطل ومردود وعاطل کہ احکام، مغازی،سَر، فضائل کسی باب میں اصلاً نہ سُننے کے لائق، نہ ماننے کے قابل حالانکہ یہ محض اختراع بین الاند فاع مشاہیر محدثین وجماہیر فقہادونوں فریق کے مخالف اجماع ہے، غیر صحابی جو قول یا فعل یا حال حضور سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی طرف بے سند متصل نسبت کرے محد ثین کے نز دیک باختلاف حالات واصطلاحات مرسل منقطع معلق معضل ہے اور فقہا واصولين كي اصطلاح ميں سب كا نام مر سل اصطلاح حديث ير تعليق واعضال بااصطلاح فقه واصول ير ارسال ميں تيجھ بعض سند کاذ کر ہر گزلازم نہیں بلکہ تمام وسائط حذف کرکے علمائے مصنفین جو قال یا فعل رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم ذلک کہتے ، ہیں یہ بھی معضل ومرسل ہے،امام اجل ابن الصلاح کتاب معرفة انواع علم الحدیث میں فرماتے ہیں:

المعضل عبارة عماسقط من اسناده اثنان فصاعدا المعضل مديث وه ہوتی ہے جس كي سندسے دو با دوسے زائد راوی ساقط ہوں مثلاً وہ جسے تبع تابعی یہ کہتے ہوئے روایت کرے کہ رسول اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،اور اسی طرح وہ روایت جسے تبع تابعی کے بعد کا کوئی شخص حضور علیہ السلام سے یا ابو بحر وعمریا دیگر کسی صحابی سے حضور اور صحابہ کے درمیان واسطہ ذکر کیے بغیر روایت کرے، ابونصر السنجري حافظ بيان كرتے ہيں كه راوى كا قول "بلغني" (مجھے یہ روایت کینی ہے) مثلاً امام مالک کا قول کہ مجھے حضرت ابومریرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے بیر روایت نیپنجی ہے کہ نبی اکرم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مملوک کے لئے کھانااور کیڑے ہیں،الحدیث۔اور فرمایا

ومثاله مايرويه تابعي التابعي قائلا فيه قال سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكذلك ماير ويه من دون تابعي التابعي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اوعن ايوبكر وعمر وغيرهما: غير ذاكر للوسائط بينه وبينهم وذكر ابو نصر السنجرى الحافظ قول الراوي"بلغني"نحو قول مالك"بلغني عن الى هريرة ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال للبلوك طعامه وكسوته الحديث وقال اصحاب الحديث يسبونه المعضل،قلت وقول المصنفين من الفقهاء ــــافيرضويّـه جلد پنجم

کہ محدثین الی روایت کو معضل کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں فقہاء اور دیگر مصنفین کا قول کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے یہ یہ فرمایا یہ تمام از قبیل معضل ہی ہے جیسا کہ اس کاذکر یہلے گزر چکا، اور خطیب ابو بکر حافظ نے بعض مقامات پر اسے مرسل کا نام دیا ہے اور یہ ان لوگوں کے مذہب کے مطابق ہے جنہوں نے مراس روایت کو مرسل کہا ہے جو مطابق ہے جنہوں نے مراس روایت کو مرسل کہا ہے جو مصل نہ ہو جیسا کہ گزرااھ اختصار (ت)

وغيرهم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كذا وكذا"ونحو ذلك كله من قبيل المعضل لماتقدم،وسماة الخطيب ابوبكر الحافظ في بعض كلامه مرسلا وذلك على مذهب من يسمى كل مالايتصل مرسلا كماسبق 1 اه باختصار-

#### ۔ توضیح میں ہے:

ارسال وہ ہے جس میں سند کا ذکر نہ ہو وہ یوں کہ کوئی راوی بغیر سند ذکر کیے کہہ دے کہ نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ (ت) الارسال عدم الاسناد وهو ان يقول الراوى قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من غير ان يذكر الاسناد 2-

علّامه تفتازانی تلوی پھر مدقق علائی صاحبِ دُر مختار افاضة الانوار علی اصول المنار میں فرماتے ہیں: ان لمدین کر الواسطة اصلا فعمر سل ٤-ت) مسلم الثبوت و فواتح الرحموت میں ہے:

مرسل وہ ہے جس کے متعلق عادل کا قول ہو کہ نبی اکرم صلی
الله تعالیٰ علیہ وسلم نے بیہ فرمایا،اور محد ثین کے ہاں مرسل
سے مراد تابعی کا بیہ قول ہے کہ نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ
وآلہ واصحابہ وسلم نے یوں فرمایا،اور حدیث معلق وہ روایت
ہے جو بغیر سند کے تابعی کے بعد کوئی شخص روایت کرے،اور
اہل اصول کے ہاں یہ تمام مرسل میں داخل ہیں اھر مخضرا۔ (ت)

(المرسل قول العدل قال عليه) وعلى أله واصحابه الصلاة (والسلام كذا) وعند اهل الحديث فالمرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وأله واصحابه وسلم كذا. والمعلق مارواه من دون التابعي من دون سند والكل داخل في المرسل عند اهل الاصول 4 اهمختصرا.

Page 626 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مقدمه ابن الصلاح في علوم الحديث النوع الحادي عشر بالمعضل مطبوعه فاروقي كتب خانه ملتان ص ٢٨

<sup>2</sup> توضيح التلويخ نصل في الانقطاع مطبوعه نوراني كتب خانه بيثاور ص ٧٧ ٢

<sup>3</sup> حاشية الوشخ مع التوضيح فصل في الانقطاع مطبوعه نوراني كتب خانه بيثاور ص ٧٧ ٢

<sup>4</sup> فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت بذيل المستصفى مسئله فى الكلام على المرسل مطبوعه منشورات الشريف الرضى قم ١٢ ٣/ ١٢

فتاۋىرضويّه جلدپنجم

پھر باجماع علما محدثین و فقہا یہ سب انواع موضوع سے برگانہ ہیں اور مادون الاحکام مثل فضائل اعمال و مناقب رجال وسیر واحوال میں سلقاً وخلقاً ماخوذ و مقبول جملہ مصنفین علوم حدیث موضوع کو شر الانواع بتاتے اور اُنہیں اُس سے بُدا شار فرماتے آئے اور تمام مو کفین سیر بلا نکیر منکر و مر اسیل و معضلات کاذکر واثبات کرتے رہے افادہ ۲۳ میں علّامہ حلبی کاار شاد گزراکہ سیر بلاغ و مرسل و منقطع و معضل غرض ماسوائے موضوع مر قتم حدیث کو جمع کرتی ہے کہ ائمہ کرام نے ماورائے احکام میں مقبول ہو ناخود مساہت فرمائی ہے، یہ عبارت دونوں مطلب میں نص ہے معضل کا موضوع نہ ہو نااور اس کامادون الاحکام میں مقبول ہو ناخود صحیح بخاری و مسلم و صحیح مؤطامیں معضلات و بلاغات موجود ہیں وسط میں بقلت طرفین میں بحثرت خصوصًا بعض بلاغات مالک وہ ہیں کہ ان کی اسناد اصلاً نہ ملی، تدریب عسمیں امام ابوالفضل زین الدین عراقی سے ہے:

امام مالک نے احادیث صحیحہ کو الگ نہیں بلکہ اس میں مرسل، منقطع اور بلاغات کو شامل کردیا ہے حالانکہ ان کی بلاغات میں الی احادیث بھی ہیں جو معروف نہیں، جبیا کہ ابن عبدالبرنے ذکر کیا ہے۔ (ت)

ان مالكالم يفرد الصحيح بل ادخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات، ومن بلاغاته احاديث لا تعرف كماذكرة ابن عبد البرا-

وبیں امام مغلطائی سے ہے: مثل ذلك فی كتاب البخارى 2(اسى كى مثل بخارى كى كتاب میں ہے۔ت) وہیں امام حافظ الثان سے ہے:

امام مالک کی محتاب اور ان کے اور ان لوگوں کے نزدیک تھیج ہے جوان کی تقلید کرتے ہیں اس بنیاد پر کداس کی نظر کا تقاضا ہے کہ مرسل، منقطع وغیر ہما سے استدلال درست ہے۔(ت) كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على مااقتضاه نظره من الاحتجاج بالبرسل والبنقطع وغيرهما

اسناد کے سنّتِ مطلوبہ وفضیاتِ مر غوبہ وخاصہ امت مرحومہ ہونے میں کسے کلام ہے محققین قابلین مراسیل و عہد : فی الثاً نیدہ من مسائل الصحیح ۱۲ مند (ھر)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تدريب الراوي الثانية من مسائل الصحيح مطبوعه دار نشر الكتب الاسلامية ال ٩٠

<sup>2</sup> تدريب الراوى الثانية من مسائل الصحيح مطبوعه دار نشر الكتب الاسلامية ال ٩٠

<sup>3</sup> تدريب الراوى الثانيه من مسائل الصحيح مطبوعه دار نشر الكتب الاسلاميه ال ٩٠

معاضیل بھی مسانید کو اُن پر تفضیل دیتے اور منقطع سے متصل کا نئے نہیں مانتے ہیں کہانص علیہ فی الہسلم وغیدہ (جیساکہ مسلم الثبوت وغیرہ میں اسکی نفر ت کی ہے۔ ت) تاکیداڑ بین بجائے خود ہے اور قول بقیہ بن الولید ذاکوت حہاد بن زید باحادیث فقال ما اجو دھا لوکان لھا اجنحة یعنی الاسناد (میں نے حماد بن زید سے بعض احادیث کے متعلق مذاکرہ کیا توفر مایا بڑی جیر ہیں اگران کے لئے پر یعنی اسناد ہو۔ ت) قطع نظراس سے کہ واقعۃ عین لا عبو مر لھا (بیا ایک معین واقعہ ہے اس کے لئے عموم نہیں۔ ت) ممکن کہ وہ احادیث در بارہ احکام ہوں، یوں بھی صرف نفی جودت کرے گاوہ بطور محد ثین مطلقا مسلم کہ معضل ضعیف ہے اور ضعیف جیر نہیں، قول امام سفیان ثوری الاسناد سلاح الموصن فاذالمہ کین معہ سلاح فبای شیعی یقاتل (سند مومن کا اسلم ہے جب اس کے پاس اسلم نہ ہوتو وہ کس شے سے لڑے گا۔ ت) صراحة ور بارہ عقائد واحکام ہے۔

لڑائی کی نوبت وہاں آتی ہے جہاں سختی اور باہم جھگڑا ہونہ کہ وہاں جس میں نرمی پر اجماع ہو۔(ت)

فأن الحاجة الى القتال انها هى فيها يجرى فيه التشديد والتهاكس دون مااجمعوا على التساهل فيه.

یوں بی ارشاد امام مبارک عبدالله مبارک لولا الاسناد لقال من شاء ماشاء الرگرسند کا اعتبار نه ہوتا توجو کسی کی مرضی ہوتی وہی کہتا ہے۔ کہ جب قبولِ ضعاف فی الفضائل میں دخول تحت اصل خود مشروط اور امر عمل قواعد مقررہ شرعیہ مشل احتیاط واختیار نفع بے ضرر سے منوط تو ضعیف اثبات جدید نه کرے گی اور من شاء ماشاء (جو کسی کی مرضی ہو کہے۔ت) صادق نه آئے گاکہاقل منا بیبانه فی الافادة الثانية والعشوین (جیبا کہ ہم اس کا بیان با کیسویں افادہ میں پہلے کر آئے ہیں۔ت) پُرظام کہ یہ اور اُن کی امثال جتنے کلمات محد ثین کرام سے ضرورت اساد میں ملیں گے سب کا مفاد ضرورت خاص اتصال ہے کہ نامتصل بجبیج اقسامہ اُن کے نزدیک ضعیف اور ضعیف خود مجروح ہے نه که سلاح وصالح قال، یو نہی ایک راوی بھی ساقط ہو تو اُن کے طور پر وہی من شاء کا احتیاطی احتال و لہذاوہ بالا تفاق منقطع و معضل اور معضل دون معضل میں اصلاً فرق حکم نہیں کرتے، اسی لئے فواتح الرحموت میں اصطلاحات مرسل و معضل و منقطع و معلق بیان کرکے فرمایا: لمد یبظھر فرق حکم نہیں کرتے، اسی لئے فواتح الرحموت میں اصطلاحات مرسل و معضل و منقطع و معلق بیان کرکے فرمایا: لمد یبظھر لتک شیر الاصطلاح و الاساهی فائدہ ق<sup>2</sup> (کثیر اصطلاحوں اور ناموں کی وجہ سے کوئی فائدہ ظام نه ہوگا۔ت) بالجملہ جب انصال نه ہو تو بعض سند کامذ کور ہو نانه ہو ناسب بیکاں، آخر نه دیکھا کہ انہیں امام ابن المبارک

<sup>1</sup> فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت بذيل المستصفى مسئله فى الكلام على المرسل مطبوعه منشورات الشريف الرضى قم ١٢ /١٤ 2 الصحيح لمسلم باب بيان الاسناد من الدين مطبوعه قد يمي كتب خانه كراچي ا/ ١٢

فتاؤىرضويّه

رحمه الله تعالى نے حدیث ابن خراش عن الحجاج بن دینار قال قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی نسبت کیافرمایا:

المام مسلم نے انی صحیح کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ محمد یعنی ابن عبدالله بن قبراذ کہتے ہیں کہ میں نے ابواسطی ابراہیم بن عیلی طالقانی کویہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے عبدالله بن مبارک سے کہا کہ اے ابو عبدالرحمٰن! وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ نیکی کے بعد نیکی یہ ہے کہ تواپنی نماز کے بعداینے والدین کے لئے نماز پڑھے اور اپنے روزے کے بعد والدین کے لئے روزہ رکھے فرمایا تو عبدالله نے کہااے ابواسحق! یہ حدیث کس سے مروی ہے، فرمایا تومیں نے اسے کھا یہ حدیث شہاب بن خراش سے ہے،فرمایا کیاوہ ثقہ ہں جس سے انہوں نے روایت کی ہے، میں نے کہا یہ تحاج بن دینار سے ہے، فرمایا وہ ثقبہ ہیں تومیں نے کہارسول اکرم صلی الله عليه وسلم نے بيه فرمايا توانهول نے فرمايا اے ابواسطق! حجاج بن دینار اور نی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے درمیان اتنی عظیم میافت ہے جسے طے کرتے ہُوئے سواریوں کی گردن منقطع ہو جائے، لیکن والدین کی طرف سے صدقہ کردیے میں کوئی اختلاف نہیں۔(ت)

اخ ج مسلم في مقدمة صحيحه قال قال محمد يعنى ابن عبدالله بن قُهزاذَ،سبعت ايا اسحق ابراهيم بن عيسى الطالقاني قال قلت لعبدالله بن مبارك يا اباعبدالرحلن الحديث الذي جاء ان من البربعد البران تصلى لايويك مع صلاتك وتصوم لهبامع صومك قال فقال عبدالله يا ابا اسحق عن من هذا قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش فقال ثقة عبن قال قلت عن الحجاج بن دينار قال ثقه عبن قال قلت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ياابا اسحق ان بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها اعناق المطيّ ولكن ليس في الصدقة اختلاف أ\_

# امام نووی شرح میں فرماتے ہیں:

معنى هذه الحكاية انه لايقبل الحديث اس حكايت كامعنى ومفهوم يه ب كه حديث كوسند صحح كے ا بغیر قبول نہیں کیا جائےگا۔ (ت)

الاباسناد صحيح 2

اب اگران کلمات کو عموم پر رکھئے مرسل ،منقطع ،معلق ،معضل مر نامتصل باطل وملتحق بالموضوع ہو جاتی ہے اور وہ بالاجماع باطل افادہ سوم میں ابن حجر مکی شافعی وعلی قاری حنفی ہے گزراال**منقطع یعی**ل پ**ہ فی الفضائل اج**ہاعًا ³ (منقطع پر فضائل میں اتفاقاً عمل کیاجائے گا۔ت) لاجرم واجب کہ بہ سب

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحیح لمسلم باب بیان ان الاسناد من الدین مطبوعه قدیمی کت خانه کراچی ۱/ ۱۲</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2 صحیح کمسلم باب بیان ان الاسناد من الدین مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۱۱ ۱۲</sup>

<sup>3</sup> مر قاة شرح مشكوة الفصل الثاني من باب الركوع مطبوعه مكتبه امداد به ملتان ٢/ ٣١٦

عبارات صرف باب اہم واعظم یعنی احکام میں ہیں اگرچہ ظاہر اطلاق وارسال ہونہ کہ جب نفس کلام تخصیص پر دال ہو کماقرر نا فی الکلمات المنه کورۃ ( جیسے کہ ہم نے کلمات منه کورہ میں گفتگو کی ہے۔ت ) اور واقعی دریارہ رد وقبول غالب ومحاورات علما صرف نظر به باب احکام ہوتے ہیں کہ وہی اکثر محوانظار نحبہ ونز ہہ وغیر ہمامیں دیکھئے کہ حدیث کی دو اقتمیں کیں: مقبول ومر دود۔ مقبول میں صحیح وحسن کور کھااور تمام ضعاف کو مر دود میں داخل کیا حالانکہ ضعاف فضائل میں اجمامًا مقبول ھکذا پینبغی التحقيق والله ولى التوفيق (تحقيق اسى طرح كرنى حاسة اور توفيق دين والاالله تعالى بـــ)

(جماہیر فقہائے کرام ائمہ فقہاء کی بے سند حدیثیں دربارہ احکام بھی ججت ہیں) یہ سب کلام بطور محدثین تھا،اور جماہیر فقہائے کرام کے نزدیک تومعضلات مذکورہ فضائل در کنار خود باب احکام میں جبت ہیں جبکہ مرسل امام معتمد مختاط فی الدین عارف بالرجال بصير بالعلل غير معروف بالتسابل مواور مذهب مختارامام محقق على الاطلاق وغير بااكابر ميں كچھ تخصيص قرن غير قرن نہیں مر قرن کے ایسے عالم کا قال رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کہنا ججت فی الاحکام ہے کہانص علیہ فی المسلم 🍑 وشد وحه 1 (جبیبا که مسلم الثبوت اور اس کی شروح وغیره میں اس کی تصریح ہے۔ت)

صحابی کی مرسل کے بارے میں اکثر علاء جن میں امام اعظم ابو حنیفه، امام مالک اور امام احمد رضی الله تعالی عنهم ہیں، کی رائے یہ ہے کہ مطلّقا مقبول ہے بشر طیکہ راوی ثقبہ ہو،ابن امان رحمہ الله تعالی جو ہمارے مشائخ کرام میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ قرون ثلثہ (تین زمانوں) کی مرسل مطلقًا مقبول ہےاور تین قرون کے بعد ائمہ نقل کی مرسل بھی مقبول ہے،متاخرین کی ایک جماعت جن میں ابن حاجب مالکی اور شیخ کمال الدین بن الهمام ہم سے (یعنی احناف سے) کی رائے یہ ہے کہ ائمہ نقل کی مرسل مطلقًا مقبول ہے

عه: المرسل ان كان من الصحابي يقبل مطلقًا مرسل اررضائي كي موتومطلقًا اتفاقًا اس قبول كيا جائ كااور غير اتفاقًا وان من غيره فالاكثر ومنهم الامام الحنيفة والامام مالك والامام احبيل ضي الله تعالى عنهم قالوا يقبل مطلقا اذاكان الراوى ثقة وقال ابن ابان رحبه الله تعالى من مشائخنا الكرامر يقبل من القرون الثلثة مطلقاً ومن ائمة النقل بعد تلك القرون وقال طائفة من المتاخرين منهم الشيخ ابن الحاجب المالكي والشيخ كمال الدين بن الهبام منايقبل من ائمة النقل مطلقاً من اي قرن كان اعتضد بشيئ امر لاويتوقف في المرسل من

<sup>1</sup> فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت بذيل المستصفى مسئله في الكلام على المرسل مطبوعه منشورات الشريف الرضي فتم ١٢/ ١٤٢٠

يتاۋىرضويّه جلدپنجم

الوکام اثریبین پر بھی لازم، آخرائس کی سبیل بہی ناقد کے لئے ان کا قبول محد ثین پر بھی لازم) انصافاً غیر ناقد کے لئے مراسیل مذکورہ سے احتجاج فی الاحکام اثریبین پر بھی لازم، آخرائس کی سبیل بہی ناقد پر اعتاد ہے نہ نقذ کہ تکلیف مالایطاق ہے، توائس کے لئے ذکر وعدم ذکرِ سند دونوں بکیاں اور بلاشہہ قول ناقد مخاط قال رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم تصحیح صر سے والتزامی سے اعلی نہیں تو کم بھی نہیں، اور جو احتمالات مسالمت و تحسین ظن وخطا فی النظر یہاں ہیں، وہاں بھی حاصل بلکہ مجرب ومشاہد باینتمہ امام ابن الصلاح وامام طبری وامام نووی وامام زرکشی وامام عراقی وامام عسقلانی وامام سخاوی وامام زکریا انصاری وامام سیوطی وغیر ہم نے نصر بحسی فی مائین کہ اگر امام معتمد نے کسی حدیث کی صحت پر تنصیص کی یائتاب ملتزم الصحة میں اُسے روایت کیااسی قدر اعتماد کے لئے بس ہے اور احتجاج روا،

كماذكرنا نصوصهم في مدارج طبقات الحديث وقد تقدم نص القارى عن شيخ الاسلام في الافادة الحادية والعشرين.

جیسے کہ ہم نے مدارج طبقات الحدیث میں ان کی تصریحات کاذکر کیا ہے اور پہلے اکیسویں افادہ میں ملاعلی قاری کے حوالے سے شخ الاسلام کی تصریح گزر چکی ہے۔(ت)

تو کیا وجہ کہ یہاں اس پراعتاد نہ ہولاجرم جس طرح امام احمد یا یحلی کا هذا الحدیث صحیح (بیر حدیث صحیح ہے۔ت) فرمانا با بخاری بالمسلم باابن خزیمہ باضیا کا صحاح میں لانا، یو نہی منذری کا مختصر میں ساکت رہنا،

خواہ اس کا تعلق کسی قرن سے ہو خواہ اس کی تائید ہویانہ ہو، اور ان کے علاوہ کی مرسل میں تو قف ہے اور یہی مختار ہے، اور کہا گیا ہے کہ تینوں ائمہ اور جمہور کی مراد بھی یہی ہے اور کوئی ایسے شخص کی توثیق کسے کرسکتا ہے جو توثیق و تجریح کی معرفت نہ رکھتا ہوائی بنا پر ابن ابان نے قرونِ ثلاثہ میں عدمِ اشراط کا اختلاف کیا ہے کیونکہ ان کے نز دیک ان قرون میں توثیق کی حاجت نہیں اس لئے کہ ان ادوار میں تمام راوی توثیق اور تجریح کے ماہر تھے اھے مسلم الثبوت اور فوائے الرحموت سے ملحقاً بیان ہے ۱۲ منہ رضی الله تعالی عنہ

غيرهم وهو البختار قيل وهو مراد الائمة الثلثة والجمهور ولايقول احد بتوثيق من ليس معرفة في التوثيق والتجريح وعلى هذا خلاف ابن ابأن في عدم اشتراط هذا الشرط في القرون الثلثة لزعمه عدم الحاجة الى التوثيق في تلك القرون لان الرواة فيها كانوا اهل بصيرة في التوثيق والتجريح أهمن مسلم الثبوت وفواتح الرحموت ملخصاً ١٢ منه رضي

(بقيه حاشيه صفحه گزشته)

(ニ)

<sup>1</sup> فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت مسكه في الكلام على المرسل مطبوعه منشورات الشريف الرصى قم ١٢ /١٤ /١٤ Page 631 of 696

نتاؤىرِضويّه ِ جلد پنجم

يول بهي ابن السكن كالصحيح يا عبد الحق كا حكام ميں وار د كرنا، يو نهي امام معتمد ناقد مختاط كا كهنا:

نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے یہ فرمایا، نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے یہ فرمایا، نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے یہ کیا،اور اس طرح کے آپ کے دیگر احکام واحوال،آپ کے جمال وجلال کی صفات وشانیں اور آپ کے صفات کالمہ ہیں آپ پر الله تعالی کی رحمتیں اور سلام ہو اور آپ کی آل واصحاب پر،آپ پر اور صحابہ پر برکت وسلام شرافت، بزرگی، عظمت و کرم کی برسات ہو،آ مین۔(ت)

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى غير ذلك من احكامه واحواله ونعوت جماله وشيون جلاله وصفات كماله صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى اله صلى الله تعالى عليه وعليهم وبارك وسلم وشرف ومجد وعظم وكرم أمين.

الحمد الله كه اس جواب كى ابتداء بهى حضور اقد س واكرم سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كے نام پاك اور حضور پر درود سے بُوكى اور انتها بهى حضور بى كے نام محود و درود مسعود پر بُوكى أميد ہے كه مولى عزوجل اس نام كريم وصلوة و تسليم كى بركت سے قبول فرما كے اور انارتِ عيون و تنوير قلوب و تكفير ذنوب وسلامتِ ايمان وامن وامان و تعيم قبر و نجات فى الحشر كا باعث بناك فائه تعالى بكرمه يقبل الصلاتين و هو اكر مر من ان يدع مابينهما وكان ذلك لليلة الثانية يوم الاثنين لعلها الثامنة عشر من الشهر الفاخر شهر ربيع اخرت من شهور السنة الثالثة عشر من المائة الرابعة عشر من هجرة الحبيب سيد البشر صلى الله تعالى عليه واله وصحبه و اوليائه اجمعين و اخر دعونا ان الحمد الحد الله من هجرة الحبيب ميد الله و بحمدك ، اشهد ان لااله الانت استغفرك و اتوب اليك ، والله سبخنه و تعالى اعليه و الله وعلمه جل مجدة اتم و احكم و

فتاؤىرِ ضويّه جلد پنجم

# نهج السلامة فى حكم تقبيل الابها مين فى الاقامة مسالة المسلامة فى حكم تقبيل الابها مين فى الاقامة المسالة المسلامة فى المسلامة

بسم الله الرحلن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

مسئله (۳۸۷): از اپربر مهاشهر مانڈے سورتی مسجد مرسله مولوی احمد مختار صاحب قادری رضوی صدیقی میر عظی ۲۶ جمادی الاخری ۱۳۳۳م جحری

منقول از فآوی امدادیه معروف به فآوی اشر فیه جلد چهارم صفحه ۵۸ و ۵۸

سوال: کیا فرماتے ہیں علائے دین اس صورت میں کہ جس وقت مؤذن اقامت میں "اشھد ان محمدا رسول الله "بولے تو سُننے والا دونوں انگو شوں کو پُوم کر دونوں آئھوں پر رکھے یا نہیں، اگر رکھتا ہے تو آیا جائزیا مستحب یا واجب یا فرض ہے، اور جو شخص اُس کا مانع ہو وے اُس کا کیا حکم ہے اور اگر نہیں رکھتا ہے تو آیا مکروہ یا مکروہ تحریکی یا حرام ہے اور جو مرتکب اس فعل کا ہو وے اُس کا کیا حکم ہے بینوا تو جروا۔

جدیدیه که اذان پر قیاس کرمے تحریر نه فرمائیں بلکه در صورت جوازیاعدم جواز کسی کتاب معتبر سے عبارت نقل کرکے

فتاؤىرِضويِّه جلد پنجم

تحرير فرمائيں۔

**جواب**: اوّل تواذان ہی میں انگوشے چُومنا کسی معتر روایت سے ثابت نہیں اور جو پچھ بعض لو گوں نے اس بارے میں روایت کیا ہے وہ محققین کے نز دیک ثابت نہیں، چنانچہ شامی بعد نقل اُس عبارت کے لکھتے ہیں:

جراحی نے اس بحث کا طویل ذکر کیا ہے پھر کہاان میں سے کوئی حدیث مر فوع درجہ صحت کو نہیں پینچی انتہی۔(ت)

وذكر ذلك الجراحي واطأل ثم قال ولم يصح في المرفوع من كل هذا شيئ انتهى 1 (جلد اول صفحه ٢٢٧)

مگر اقامت میں تو کوئی ٹوٹی پھُوٹی روایت بھی موجود نہیں پس اقامت میں انگوٹھے پچومنا اذان کے وقت سے بھی زیادہ بدعت وبے اصل ہے اسی واسطے فقہاء نے اس کا مالکل انکار کیا ہے یہ عبارت شامی کی ہے:

بعض نے نقل کیا کہ قہستانی نے اپنے ایک نسخہ کے حاشیہ پر تحریر کیا ہے کہ یہ اذان کے ساتھ مختص ہے، اقامت میں جبتواور تلاش بسار کے باوجود ثبوت نہیں ملا۔ (ت)

ونقل بعضهم ان القهستاني كتب على هامش نسخته ان هذا مختص بالإذان واماً في الاقامة فلم يوجد بعد الاستقصاء التام والتتبع 2\_

يهي مفتى صاحب لم يصح في المر فوع پر حاشيه منهيه لکھتے ہيں: ﴿

رہی موقوف حدیث تو وہ اس سلسلہ میں اگرچہ منقول ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہونے کے ساتھ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ عمل عبادت وطاعت ہے بلکہ یہ صرف آ تکھوں کے دُکھنے کا علاج ہے اور عوام اسے عبادت سمجھتے ہوئے بجالاتے ہیں المنہ (ت)

قلت واما البوقوف فأنه وان كان منقولا لكن مع ضعف اسنادة ليس فيه كون هذا العمل طأعة بل هو رقية للحفظ عن رمد والعوام يفعلونه باعتقاد كونه طاعة ١٢ منه حاشيه صاحب فتأوى اشرفيه برعبارت شامي.

گزارش وموجب تکلیف دبی بیے ہے کہ ہفتہ گزشتہ میں ایک عریضہ در بارہ استفتائے تقبیل ابہامین عند قول المؤذن اشھدان محمدا رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم ابلاغ خدمت کیا ہے آج فقاوائے امدادیہ میں ایک صاحب نے عبارت مرقومہ بالاد کھائی جو بلفظہ ملاحظہ عالی میں پیش کرکے رفع شکوک کاخواستگار ہُوں و ھی ھنہ:

<sup>1</sup> ر دالمحتار على ر دالمحتار باب الاذان مطبوعه مجتبائي د بلي ال ٢٦٧ -

<sup>2</sup> ر دالمحتار على ر دالمحتار باب الاذان مطبوعه مجتبائي د ملى ال ٣٦٧ ـ

فتاؤىرضويّه جلدپنجم

(۱) علامہ شامی یا دوسرے محققین نے تقبیل کے بارہ میں ابو بر الصدیق رضی الله تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرکے "لھ یصح فی المبر فوع" (کوئی مر فوع حدیث نہیں ملی۔ت) یا اس کے ہم معنی الفاظ تحریر کئے ہیں ان سے حدیث کے مر فوع ہونے کا انکار ہے یا کلیة تقبیل ہی کا ثبوت صحت کو نہیں پہنچا، مفتی صاحب کی تحریر وحاشیہ خود غور طلب ہے۔ پھر اُن کے محقدین تقبیل مطلق کو غیر صحیح فرماتے ہیں خواہ بروایت صدیق اکبر رضی الله تعالیٰ عنہ یا بہ تعلیم سید ناخفر علیہ السلام جامع الرموز نے کنزالعباد سے جو عبارت نقل کی ہے اُس میں اثبات استحباب ہے۔ مجموعہ فناوی جلد سوم صفحہ ۲۲، طحطاوی ا نے شرح مراقی الفلاح مصری صفحہ ۸۱ میں اسی روایت کو نقل کیا ہے نیز فردوس دیلی سے حدیث ابو بکر الصدیق رضی الله تعالیٰ عنہ مر فوقا کی کے حضرت خفر علیہ السلام سے عملاً روایت بطور تائید بیان کے علیٰ ہذا سادات احناف کی اکثر کتب میں موجود ہے۔اعانۃ " الطالبین علیٰ حل الفاظ فتح المعین مصری ص ۲۲۷ (فقہ شافعی):

شنوانی میں عبارت یہ ہے: جس نے مؤذن کا یہ جملہ "اشھد ان محدار سول الله "سن کر کہا" مرحبا بحبیبی وقرة عینی محمد بن عبدالله صلی الله تعالی علیہ وسلم "پھر اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے تو وہ نہ کبھی اندھا ہوگا اور نہ اس کی آنکھیں کبھی خراب ہوں گی انہی (ت)

وفى الشنوانى مأنصه من قالحين يسمع قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله مرحبًا بحبيبى وقرة عينى محمد بن عبدالله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم يقبل ابهاميه و يجعلها على عينيه لم يعم ولم يرمدا ابدا انتهى أ\_

كفاية "الطالب الرباني لرسالة ابن ابي زيد القيرواني في مذهب سيد ناالامام مالك رضى الله تعالى عنه مصرى جلداص ١٦٩

فائدة: صاحب الفردوس نے نقل كيا ہے كه حضرت صديق اكبر رضى الله تعالى عنه نے جب مؤذن كا يہ جمله سنا"اشهلا ان محمدا رسول الله "توآپ نے يه دُمرايا اور دونوں شہادت كى انگليوں كا باطنى حصه اپنى آئكھوں سے لگايا تواس پر نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: جس شخص نے يہ عمل كيا جو مير سے اس دوست نے كيا ہے تواس كے لئے ميرى

قائدة: نقل صاحب الفردوس ان الصديق رضى الله تعالى عنه لماسم قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله قال ذلك وقبل باطن انملة السبابتين ومسح عينيه فقال صلى الله تعالى عليه وسلم من فعل مثل خليلى فقد حلت عليه شفاعتى، قال الحافظ السخاوى ولم يصح، ثم نقل عن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> اعانة الطالبين فصل في الاذان والا قامة مطبوعه احياء التراث العربي بير وت ا/ ٢٣٣ -

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

نابت ہوگئ۔ حافظ سخاوی نے کہاکہ یہ صحیح نہیں، پھر حضرت خضر علیہ السلام سے یہ منقول ہے فرمایا کہ جو شخص مؤذن کا یہ جملہ اشھد ان محمدا رسول الله سن کر یہ کہے مرحبا بحبیبی وقرة عینی محمد بن عبدالله (صلی الله تعالی علیہ وسلم) پھر اپنے دونوں اگو شے پُوم کراپنی دونوں آ تکھوں سے لگائے تو وہ نہ کبھی اندھا ہوگا اور نہ اس کی آ تکھیں کبھی خراب ہوں گی اور ان کے علاوہ نے بھی ذکر کیا، پھر کہا کہ اس طلمہ میں کوئی مرفوع صحیح روایت نہیں ملی والله تعالی سلسلہ میں کوئی مرفوع صحیح روایت نہیں ملی والله تعالی

الخضر انه عليه الصلاة والسلام قال من قال عين يسمع قول البؤذن اشهد ان محمدا رسول الله مرحباً بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبدالله (صلى الله تعالى عليه وسلم) ثم يقبل ابهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعم ولم يرمدا ابدا ونقل غير ذلك ثم قال ولم يصح في المرفوع من كل هذا شيع أوالله تعالى اعلم -

اعلم۔(ت)

علامه ۵ الشخ علی الصعیدی العدوی اسی شرح کے حاشیہ ص ۱۷ میں فرماتے ہیں:

(قوله ثه یقبل الخ) اگو تھوں کی کون سی جگہ چُوہے،اس میں اس کاذکر نہیں کیا، مگر شخ العالم المفسّر نُورالدین خراسانی سے یہ منقول ہے بعض لوگوں نے کہا میں ان سے دورانِ اذان ملاجب انہوں نے مؤذن سے اشھد ان محمد رسول الله سنا تو انہوں نے اپنے دونوں انگوٹھے چُوے اور ان دونوں کے ناخن اپنی پلکوں پر ناک کی طرف ملے پھر انہوں نے ہم بار ایسا کیا تو میں سوال کیا تو وہ کہنے کیا تو میں نے ان سے اس کے بارے میں سوال کیا تو وہ کہنے کیا تو میں غراب ہو گئیں اور مجھے خواب میں نبی اکرم میں کے وقت صلی الله تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہُوئی تو فرمایا: تُونے اذان کے وقت

رقوله ثمر يقبل الخ) لمر يبين موضع التقبيل من الابهامين الا انه نقل عن الشيخ العالم المفسر نورالدين الخراساني قال بعضهم لقيته وقت الاذان فلما سمع المؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله قبل ابهامي نفسه ومسح بالظفرين اجفان عينيه من المآقي الى ناحية الصرغ ثمر فعل ذلك عند كل تشهد مرة مرة فسألته عن ذلك فقال كنت افعله ثمر تركته فمرضت عيناي فرأيته صلى الله تعالى عليه وسلم مناما فقال لم تركت مسح عينيك عند الاذان ان اردت ان تبرأ عيناك فعد الى المسح

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> كفايت الطالب الرباني لرسالة ابن الي زيد القير واني مطبوعه مصرا/ ١٦٩

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

آئکھوں پر انگوٹھے لگانے کیوں ترک کردئے اگر تُو چاہتا ہے کہ تیری آئکھیں درست ہوجائیں تو انگوٹھے چُومنا دوبارہ شروع کردے پھر میں بیدار ہُوااور میں نے انگوٹھے چُومنے کا عمل کیا تو میں صحیح ہوگیا،اس کے بعد آج تک میری آئکھیں کبھی خراب نہیں ہو ئیس انتہی، پس یہ عبارت دلالت کررہی ہے کہ باربار کرنا بہتر ہے اور ظاہر یہی ہے کہ جب کبھی آئکھوں پر انگوٹھے لگائے تو چُوما بھی انہیں کرے،والله تعالی اعلم (ت)

فاستيقظت ومسحت فبرئت ولم يعاودنى مرضهما الى الأن انتهى فهذا يدل على ان الاولى التكرير والظاهر انه حيث كان المسح بالظفرين ان التقبيل لهما 1

ان تمام عبارات میں کہیں تقبیل ابہامین پر نکیر ثابت نہیں ہوتی بلکہ استحباب کا پتاالفاظ صریحہ میں ملتا ہے برخلاف اس کے صاحبِ فناؤی اشر فیہ عبارت شامی پر حاشیہ لکھ کر مباح (ص ۲ ملاحظہ ہو) مان رہے ہیں پھرائس مباح کو بھی بدعت تھہرار ہے ہیں اس تضاد واشکال کور فع فرما کر قاطع فیصلہ فرمایا جائے۔صاحبِ فناؤی اشر فیہ عمل مانحن فیہ کو اپنے حاشیہ مذکورہ میں رقیہ مان کر دعوی کرتے ہیں والعوامر یفعلونه باعتقاد المطاعة (عوام اسے عبادت سبحہ کر کرتے ہیں۔ ت) یہاں صرف بید اشکال ہے کہ اعتقاد قلب سے تعلق رکھتا ہے ائس پر مفتی صاحب مذکور کو کس طرح اطلاع ہوئی درصور تیکہ ان کے نزدیک رسول علیہ الصلاة والسلام بھی باوصف اعلام علّام مائی الصدور علوم غیبیہ سے بے خبر ہیں (معادالله) وہ بھی عامہ مومنین کے دلی خیال اور اعتقاد سے اطلاع ہوئی خواہ وہ ہند میں ہوں یا کابل میں ،ایران میں ہوں یا عرب شریف میں ،غرض شرق میں ہوں یا غرب میں حیث یقول والعوامر یفعلونه باعتقاد الطاعة (عوام اسے عبادت سبحہ کر کرتے ہیں۔ ت) یہاں بعض الناس نے سخت فتنہ بریا کرر کھا ہے متر صد کہ جلدتر جواب باصواب سے اعزاز بخشی اجر کھ الله تعالی بجاہ طلہ وسحبہ اجمعین والحد دیالله دب العلمین۔ مقار صدیق ویس صلی الله تعالی علیه وعلی الله وصحبہ اجمعین والحد دیالله دب العلمین۔ مقار صدیق

اس مسكد كى تحقيق بالغ وتنقيح بازغ ميں بائيس سال ہوئے فقير نے منيد العين في حكم تقبيل الابھامين التا الله الله علم كد بيس "سال ہوئے بين منت تقسيم ہُوئى اب ميرے پاس صرف ايك نسخه باقى ہے كه آپ جيسے علم دوست حق پرست كى اعانت كو بغر ض ملاحظه مرسل، ايك نسخه بھى اور ہوتا تو

Page 637 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حاشيبه على كفاية الطالب الرباني الخ مطبوعه مصرا/ • ١٥

فتاؤىرضويّه

مدیةً حاضر کردیتا بعد ملاحظه بیرنگ واپس فرمائیں بیر رساله ماذنه تعالی در ماره حدیث وفقه منکرین کے خیالات ماطله عاطله کی نیخ کنی وصفرا ھکنی کو بس ہے لہٰذااُن سے زیادہ تعرض کی حاجت نہیں صرف بعض امور جہالت فتوائے مذکور کے متعلق اجمالاً گزارش وبالله التوفيق \_

(۱) دعوی یہ کہ اذان میں کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں،اور اس پر دلیل شامی کی جراحی سے نقل کہ ان میں سے کوئی حدیث مر فوع درجہ صحت کو نہیں پیچی جو خود مشیر ہے کہ اس کی احادیث مو قوفہ پر یہ حکم نہیں ورنہ مر فوع کی تخصیص کیوں ہوتی عبارات کتب میں مفہوم مخالف بلاشبہہ معتبر ہے،اسی شامی طابع قسطنطسنہ جلد ۵ص ۵۲ میں ہے:

فأن مفاهيم الكتب حجة ولومفهوم لقب على عبارات كتب مين مفهوم مخالف جحت هوتا بي خواه وه مفهوم لقبی ہو، علائے اصول نے یہی تصریح کی ہے۔ (ت)

ماصرح به الاصوليون أـ

## نيز جلداول ص ١٦٧:

سوال کے وقت اسی پر فتوی ہوگا کیونکہ عبارات کت میں مفہوم مخالف جحت ہو تا ہے، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے۔ (ت) يفتى به عندالسؤال اه اى لان مفاهيم الكتب معتبرة كماتقدم أ

# ڈر مختار بیان سُنن وضومیں نہرالفائق میں سے ہے:

عبارات کت میں مفہوم مخالف ججت ہو تا ہے اور نصوص کے اکثر مفاہیم معتبر نہیں ہوتے (ت)

مفاهيم الكتب حجة يخلاف اكثر مفاهيم  $\frac{3}{2}$ 

احادیث موقوفہ کیاروایت نہیں لاجرم ملاعلی قاری نے موضوعات کیر میں کل مایر وی فی هذا فلایصح رفعه البتة (اس سلسله میں جو کچھ مروی ہے اس کامر فوع ہو نا کسی طرح بھی صحیح نہیں۔ت) لکھ کر فرمایا:

میں کہتا ہوں جب اس کامر فوع ہو ناصد بق اکبر

قلت وإذا ثبت رفعه إلى الصديق رضي الله

<sup>1</sup> ر دالمحتارياب الاجارة الفاسدة مطبوعه مصطفیٰ البابی مصر ٣٨/٥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ر دالمحتار كتاب الطهارة مطبوعه مصطفیٰ البانی مصر ا/۱۱۹

<sup>3</sup> در مختار کتاب الطهارة مطبوعه مجتبائی د ہلی ۲۱/۱

تاؤى رضوته جلدينجم

رضی الله تعالی عنه تک ثابت ہے تو عمل کے لئے اتنا ہی کافی ہے کوئکہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کاار شاد ہے: "تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنّت لازم ہے "۔(ت)

تعالى عنه فيكفى العمل به لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 1

(۲) صحیح کی نفی سے معتبر کی نفی جاننا فن حدیث سے جہالت پر مبنی سئت رجال میں مزار جگہ ملے گا بعتبر به ولا یحتج به (یه معتبر معتبر اس سے استدلال نہیں کیا جائیگا۔ت) اور فضائل اعمال میں احادیث معتبرہ بالاجماع کافی اگرچیہ صحیح بلکہ حسن بھی نہ ہوں۔

(۳) فقہ میں روایت،روایت فقہ یہ بھی ہے بالفرض اگر حدیث معتبر مطلقاً منفی تواُس سے روایت معتبرہ کی نفی یا جہل محض ہے یانری غیر مقلدی کہ بے ثبوت حدیث روایت فقہ یہ معتبر نہ مانی۔

(۴) یہیں یہیں اسی شامی میں قهستانی و فتاوی صوفیہ و کنزالعباد سے صراحةً اس کااستحباب منقول اور بصیغہ جزم بلاتعصب مذکور ومقبول، تو شامی سے صرف نسبت حدیث ایک کلام نقل کرلانا اور اُسی عبارت میں شامی کے حکم مقرر فقهی کو حچھوڑ جانا صر تک خیانت ہے۔

(۵) پھر روایت فقہ یہ قصداً بچا کروہ سالبہ کلیہ کو کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں صاف اغوائے عوام ہے کیا کتب فقہ میں ہزار سے کم اس کے نظائر ملیں گے کہ حکم فقہی پر جو حدیث نقل کی اُس میں کلام کردیا گیا مگر اس سے روایت فقہی نامعتبر نہ ہوئی، ہاں وہی غیر مقلدی کی علت پیچھے ہو تو کیا علاج!

(۲) اقامت میں کوئی ٹُوٹی پھوٹی روایت بھی موجود نہ ہونے پر شامی کا کلام نقل کیا کہ بعض نے قستانی سے نقل کیا کہ اُنہوں نے اپنے نسخہ کے حاشیہ پر لکھا کہ در بارہ اقامت بعد تلاش کامل روایت نہ ملی اور انہیں شامی کا کلام نہ دیکھا کہ ایسی نقل نقلِ مجہول اور نقل مجہول محض نامقبول، جلد دوم ص ۵۱۲:

معراج کا قول اور میں نے ایک جگه دیکھا ہے الخ (یعنی مبسوط کی طرف منسوب ہے) جہالت کی وجہ سے

قول المعراج ورأيت في موضع \_\_\_ النح (اي معزوا الى المبسوط) لا يكفي في النقل

<sup>1</sup> الاسرار المر فوعة في اخبار الموضوعه حرف الميم مطبوعه دار الكتاب العربيه بيروت ص ۲۱۰

فتاۋىرضويّه جلدپنجم

نقل میں وہ ناکافی ہے۔(ت)

 $_{-}^{1}$ لجهالته  $_{-}^{1}$ 

وہاں بواسطہ مجہول نا قل امام قوام الدین کا کی شارح ہدایہ تھے یہاں شامی، وہاں منقول عنه بالواسطہ امام سمنس الائمہ سرخسی تھے یا خود محرر المذہب امام محمد اور یہاں قبستانی ع

> بییں تفاوت راہ از کجاست تا بکجا (اتنا بڑا فرق کہال وہ کہال ہیہ) جب وہ بوجہ جہالت واسطہ مقبول نہ ہُوئی اس کی کیا ہستی، مگر کیا کیجئے کہ ع عقل بازار میں نہیں بِکتی

(2) لحدیوجہ (روایت نہیں پائی گئ۔ت) اور "موجود نہیں "میں جو فرق ہے عاقل پر مخفی نہیں، مگر عقل بھی ہو، یہ تو خالی نایافت کی نقل ہے کہ شہادت علی النفی سے زائد نہ تھہرے گی آکد الفاظ فتوے سے فتوی منقول ہوا اور بوجہ جہالت نامقبول ہُوا، انہیں علامہ شامی کا کلام سُنیے عقود الدر بہ جلد ۲ص ۱۰۹:

زیلعی نے نقل کیا ہے کہ فتوی ان دونوں کے قول پر اسکے جواز میں ہے، شخ قاسم نے اپنی تصحیح میں کہا کہ زیلعی سے جو منقول ہے وہ شاذ ہے کیونکہ قائل مجہول ہےاھ (ت) نقل الزيلعى ان الفتوى على قولهماً فى جوازها قال الشيخ قاسم فى تصحيحه مانقله الزيلعى شاذمجهول القائل 2هـ

## دُرِ مختار میں ہے:

اس پر زیلعی اور بحر کا فتوی ہے انہوں نے مغنی کی طرف منسوب کیا،لیکن علامہ قاسم نے اسے اپنی تقیح میں بایں طور رد کیا کہ مغنی میں جو کچھ ہے وہ شاذ ہے کیونکہ اس کا قائل مجمول ہے لہذااس پراعتاد نہیں کیا جاسکتا۔(ت)

عليه الفتانى زيلعى وبحر معزيا للمغنى لكن ردة العلامة قاسم فى تصحيحه بأن مأفى المغنى شاذ مجهول القائل فلا يعول عليه 3

شامی نے اسے مقرر رکھا۔

(٨) اس پریدادّ عاکد اس واسطے فقہاء نے اُس کا بالکل افکار کیا ہے، صرت ککذب ہے۔

Page 640 of 696

<sup>1</sup> روالمحتار باب الولى من كتاب النكاح مطبوعه مصطفى البابي مصر ٣٣٩/٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> العقود الدرية في تنقيح الفتاؤى الحامدية كتاب الاجارة الخ مطبوعه تاجران كتب ارگ بازار قند بار افغانستان ۴**۰/۳** 

<sup>3</sup> در مختار باب الاجارة الفاسدة مطبوعه مجتبائي د ملى ٧/١٤ ا

(9) اس پر کہنا کہ یہ عبارت شامی کی ہے بکف چراغی ہے شامی میں قہستانی ہے بنقل مجہول یہ منقول کہ اس کی روایت نہ ملی اگر بفرض غلط بیہ نقل مجہول مقبول بھی ہو اور عدم وجدان روایت عدم وجود روایت بھی ہوتو نفی روایت روایت نفی نہیں، مذاکا اشارہ جانب نقل ہےنہ جانب حکم فقہانے بالکل انکار کیا کس گھرسے لائے۔

(۱۰) اینهم برعلم توغایت در حدید قهستانی کاایناانکار ہوگانہ کہ وہ فقہاسے کئی قول نقل کررہے ہیںاور قهستانی کا پاس معنی فقہامیں شار کہ اُن کااپنا قول بلا نقل مسلم ہویقینا باطل ہے بلکہ نقل میں بھی اُن کی وہ حالت جو خودیہی علامہ شامی عقود الدربیہ جلد ۲ص ٢٩٧ميں بناتے ہيں كه:

کرنے والے کی طرح ہے خصوصًا جبکہ اس کا استناد زاہدی معتزلی کت کی طرف۔(ت)

القهستاني كجارف سيل وحاطب ليل خصوصاً | توستاني بهالے جانے والے سيلاب اور رات كو لكڑى اللهي واستناده الى كتب الزاهدي المعتزلي  $^{1}$ 

اور کشف الظنون حرف النون میں علّامہ عصام اسفر ا<sup>ئ</sup>نی کا قول نہ دی<u>ک</u>ھنا کہ اس ادعائے باطل کی گگی نہ رکھے گااور بالکل کشف ظنون بلکہ علاج جنون کردے گا ہم نے یتا بتادیا نہ ملے تو پیش بھی کردیں گے اِن شاء الله تعالی۔ (II) به بھی سہی تو کیسا ظلم شدید وتعصب عنید ہے کہ مسکہ ا قامت میں قہستانی کا اپنا قول بلا نقل بلکہ صرف روایت نہ یا نا سند میں پیش کیا جائے اور اُسے انہیں ایک فقیہ نہیں بلکہ فقہا کا انکار تھمرادیا جائے اور یہیں یہیں مسکلہ اذان میں جو یہی قهستانی خاص روایت فقهی نقل فرما کر حکم استحباب بتارہے ہیں وہ مر دود ونامعتبر قرار پائے، غرض بڑی امام اپنی ہوائے نفس ہے وبس

(۱۲) اقامت میں اذان سے بھی زیادہ برعت و بے اصل ہے یعنی برعت و بے اصل اذان میں بھی ہے یہ وہی مرض غیر مقلدی ہے کہ فقہاا گرچہ صراحةً مستحب فرمائیں مگراُن کا قول مر دوداور بدعت مذمومہ ہو ناغیر مسدود۔

(۱۳) نہیں نہیں نری غیر مقلدی نہیں بلکہ اجماع اُمت کارُ داور غیر سبیل المومنین کا تباع بُدہے جس پر قرآن عظیم میں نُصْلِهِ جَعَنَّهُ ۚ وَسَاءَتُ مَصِيدٌ مَا ﴿ كُلُ وعيدِ مَوَكَد ہے،احادیث یہاں قطعًا مروی مرفوع بھی اور موقوف بھی اور غایت اُن کا ضعف جس کا بیان قطعی منیر العین میں ہے جس سے حق کی آئکھیں پُر نور اور باطل کی ظلمتیں دُور بلکہ خود اسی قدر عبارت کہ منکرنے نقل کی منصف کو کافی کہ اُس میں صرف احدیصع (صیح نہیں۔ت) کہااور وہ بھی فقط احادیث مرفوعہ اگرسب کو کہتے جب بھی نفی صحت سے غایت درجہ اتنامعلوم ہو تا کہ ضعیف ہیں پھر

2 القرآن ١١٥/٣

<sup>1</sup> العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية كتاب الاجارة الخ مطبوعه تاجران كتب ارگ بازار قندهار افغانستان ٣٥٦/٢

ضعیف تعدد طرق سے حسن ہو جاتی ہے اور مسائل حلال میں بھی ججت قراریاتی ہے اور نہ بھی سہی تو قطعًا باب فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بالاجماع مقبول اور مخالف اجماع مر دود مخذول،ار بعین امام ابوز کریا نووی رحمه الله تعالیٰ میں ہے:

قداتفق العلماء على جواز العمل بالحديث علاء محدثين كاس بات يراتفاق ہے كه فضائل اعمال ميں حدیث ضعیف پر عمل جائز ہے (ت)

الضعيف في فضائل الاعمال أر

(۱۳) اجماع اُمت کاخلاف وہاں د شوار نہ تھا مصیبت یہ ہے کہ جمہور وہابیہ کی بھی مخالفت ہو کی کہ تخصیص عدم صحت ماحادیث مر فوعہ نے صحت بتائی، ملّا علی قاری کی عبارت گزری تو قرون ثلثہ میں اصل متحقق ہوئی پھر بدعت وبے اصل کہنااصول وہابیت یر بھی چھُری پھیر نا ہے۔

(۱۵) وہابیت بھہنم سخت تر آفت ہیے ہے کہ دیوبندیت کے امام اعظم جناب گنگو ہی صاحب سے چل گئی اور وہ بھی بہت بُری طرح کہ ان کی سنّت،اُن کی بدعت،ان کی ہدایت،اُن کی ضلالت یہ فاعل کو بدعتی گمراہ تھہرائیں وہان کومنکر سنت ضال بدراہ بتائیں پھر یہ کیا کہ اُنہیں چھوڑ دیتے ہیں یہ کہیں گے کہ وہ بدعت ضلالت کوسنّت بتا کر سخت گمراہ بے دین بُوئے کفی اللّه المؤمنین القتال (لڑائی میں مومنوں کے لئے الله تعالی کافی ہے۔ (ت) اس کامفصل بیان منبر العین افادہ • ۳ میں ملاحظہ ہو مجمل یہ کہ یہ احادیث تقبیل گنگوہی صاحب کے نز دیک بھی فضائل اعمال کی ہیں کہ اس پر تر غیب وثواب اُن میں مذکور ہے، مندالفر دوس کی حدیث میں بروایت صدیق اکبررضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے اذان میں نام سُن کرانگلیوں کے بوروں کو بوسہ دے کرآ نکھوں پر يهيرا، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا:

جو ایسا کرے جیسا میرے اس بیارے نے کیا اُس پر میری شفاعت حلال ہو جائیگی۔ من فعل مثل مأفعل خليلي فقد حلت عليه  $^2$ شفاعتی

جامع الرموز و كنزالعباد وغير هاميں ہے:

جو ابیا کرے گارسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اپنے پیچھے پیچھے اسے جنت میں لے جائیں گے۔

فانه صلى الله تعالى عليه وسلم يكون قاعدا له إلى الجنة 3 ـ

اوریہ توروایات عدیدہ میں ہے جوالیا کرے کبھی اندھانہ ہوگانہ اُس کی آئکھیں دُ کھیں، یہ کیافضلت و

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح متن اربعین نووبه قبیل حدیث اول مطبوعه امیر دولت قطرص ۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المقاصد الحسنة حرف المهم حديث ٢٠١ مطبوعه دارالكت العلمية بيروت ص ٣٨٨

<sup>3</sup> جامع الرموزياب الاذان مطبوعه مكتبه اسلاميه گنيد قاموس ايران ۱۲۵/۱

فتاؤىرضويّه جلدپنجم

ترغیب نہیں بہر حال بیہ حدیثیں فضائلِ اعمال کی ہیں،اور گنگوہی صاحب براہینِ قاطعہ طبع دوم ص ۹۹ میں فرماتے ہیں: "سبکا یہ مدعا ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف پر عمل درست ہے "۔ظاہر ہے کہ درست یہاں جمعنی جائز ہی ہے خصوصًا جبکہ امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ سے ثبوت لیں جیسا کہ عبارتِ علی قاری میں گزرا،جب تواس مسئلہ قبول ضعاف کی بھی حاجت نہ ہوگی کہ شیخین رضی الله تعالی عنہما کی تقلید کا خود احادیث صحیحہ میں حکم فرمایا،حدیثِ خلفا کلامِ قاری میں گزری،دوسری حدیثِ میں ارشاد فرمایا:

ان دو کی پیروی کروجو میرے بعد والی اُمت ہوں گے ابو بکر وعمر رضی الله تعالیٰ عنہما۔

اسے احمد نے اور ترمذی نے روایت کرکے حسن کہا، ابن ماجہ، رویانی اور حاکم نے روایت کرکے اسے صحیح قرار دیا، ابن حبان نے اسے اپنی صحیح میں روایت کیا حضرت حذیفہ رضی الله تعالی عنہ سے اور ترمذی اور حاکم نے حضرت ابن مسعود سے اور ابن عدی نے حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہم اور ان سب نے نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے

اقتدوابالذین من بعدی ابی بکر وعبر 2 رواه احبد والترمذی وحسنه وابن مأجة والرویانی والحاکم وصححه وابن حبان فی صحیحه عن حذیفة والترمذی والحاکم عن ابن مسعود وابن عدی عن انس بن مالك رض الله تعالی عنهم عن الذي صلی الله تعالی علیه وسلم.

بلکہ تقلیدِ عام صحابہ ہمارے امام رضی الله تعالی عنہم وعنہ کامذہب ہے بلکہ وہابیہ کے نزدیک تین قرن تک حکم تقلید بلکہ منصب تشریف جدید ہے کہ ابیناہ فی کتبنا فی الود علیهم (جیسے کہ ہم نے اپنی ٹیب میں ان کارد کرتے ہوئے واضح کیا ہے۔ ت) بہر حال اس عمل کی دلیل جواز قرون ثلثہ میں متحقق ہوئی اور گنگوہی صاحب ص ۲۸ میں کہتے ہیں: "جس کے جواز کی دلیل قرونِ ثلثہ میں ہو وہ سب سنّت ہے اھ" قوروش ہُوا کہ جناب گنگوہی صاحب کے نزدیک اذان میں نام اقدس سُن کر الله قرونِ ثلثہ میں ہو وہ سب سنّت ہے اھ" قوروش ہُوا کہ جناب گنگوہی صاحب کے نزدیک اذان میں نام اقدس سُن کر انگوٹھے بچو مناسنّت ہے اور حدیث سے ثابت کہ منگر سنّت پر لعنت ہے، رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> برامین قاطعة علیٰ ظلام الانوار الساطعة مسئله فاتحه اعتقادیت ہے الخ مطبوعہ لے بلاساوا تع ڈھور ص ٩٦

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> جامع الترمذي مناقب ابو بكر صديق رضي الله عنه مطبوعه امين كمپني دبلي ۲۰۷/۲

<sup>3</sup> براہین قاطعة علی ظلام الانوار الساطعة قرونِ ثلثه میں موجود نه ہونے کے معنی مطبوعہ لے بلاساواقع ڈھور ص ۲۸

تاؤىرضويّه جلد پنجم

چہ آ دمی ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت کی الله ان پر لعنت کے الله ان پر لعنت کے اور مر نبی کی دعا مقبول ہے ازاں جملہ ایک وہ کہ میر ی سنّت کا منکر ہو،اس کو ترمذی نے ام المومنین سے اور حاکم نے ان سے اور حضرت علی سے روایت کیا اور طبر انی کے الفاظ بیر ہیں "سات کآ دمی ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت کی اور مر نبی کی دُعا مقبول ہے"۔ بید حضرت عمر و بن سعنوی رضی الله تعالی سے سند حسن کے ساتھ مر وی ہے۔ (ت)

ستة لعنتهم لعنهم الله وكل نبى مجاب (الى قوله) والتأرك لسنتى أرواه الترمذى عن امر المؤمنين والحاكم عنها وعن على والطبرانى بلفظ سبعة لعنتهم وكل نبى مجاب 2 عن عبروبن سعواء رضى الله تعالى عنهم بسند حسن.

اب صاحبِ فاوی اشر فیہ اپنا حکم گنگوہی صاحب سے دریافت کریں یا گنگوہی صاحب کے حق میں خود کوئی حکم فرمائیں۔
(۱۲) اب اقامت کی طرف چلے شامی سے بحوالہ مجہول قستانی کاروایت نہ پانا تو نقل کرلائے اور اس سے یہ نتیجہ کہ فقہانے اُس کا
بالکل انکار کیا حالانکہ فقہائے کرام کا مسلک وہ ہے جو امام محقق علی الاطلاق نے فتح القدیر ص ۱۲ میں فرمایا: عدامر النقل
لاینغی الوجود (عدم نقل، وجود کے منافی نہیں۔ت)

(۱۷) عدم نقل کو نقل عدم مُشهرانے کارُ دخو داسی شامی میں جابجا موجو د،ازانجملہ جلداول ص ۲۰ میں بعد ذ کراحادیث فرمایا :

لینی علائے کرام نے فرمایا کہ بیہ حدیثیں دین اسلام کے قواعد سے ہیں،ان سے بیہ قاعدہ ثابت ہُوا کہ جو شخص کوئی اچھاکام نیا نکالے کہ پہلے نہ تھا قیامت تک جتنے مسلمان اس پر عمل کریں سب کے برابر ثواب اُس ایجاد کرنے والے کو ہو۔

قال العلماء هذه الاحاديث من قواعد الاسلام وهو ان كل من ابتدع شياً من الخير كان له مثل اجر كل من يعمل به الى يوم القلمة 4\_

(١٨) بدعت وباصل كي بهي حقيقت سُن ليجيّئ، فتح الله المعين جلد ٣٠٠ ص ٥٠٠:

Page 644 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المستدرك كتاب الإيمان ستة لعنهم الله دارالفكر بيروت ا٣٦/١

<sup>2</sup> المعجم الكبيرتر جمه عمروبن سعواه حديث نمبر ١٨٩ أمكتبية الفيصلة بيروت ١١٧٧ ٣٣٣

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> فتح القدير كتاب الطهارت نوريه رضويه سكهر ۲۰۱۱

<sup>4</sup> ر دالمحتار مطلب بجوز تقليدالمفصنول الخ مطبوعه مصطفی البابی مصرا/۴۳

تاؤى رضوته حلدينهم

یعنی ہے اصل ہونے سے مکروہ ہونا لازم نہیں آتا اسی لئے دُر مختار میں فرمایا کہ اسے جو بدعت کہا گیا اس کے معنی سے ہیں کہ نویپداجائز اچھی بات ہے (ت)

لااصل لها لايقتضى الكراهة ولذا قال في الدر ماقيل انهابرع اى مباحة حسنة 1-

(19) فرض کردم کہ اس سے بوجہ عدم نقل انکار مطلق ہی مقصود ہوتو بحال عدم نقل احکام فقہا جن کا نمونہ ہم نے ذکر کیااس کے معارض ہوں گے اور ترجیح و توفیق و توجیہ و شخیق کہ ہمارے رسائل رَد وہابیہ میں ہے اس کی مؤنت جناب گنگوہی صاحب نے کم دی اور منکرین کو کسی عبارت خلاف سے شہبہ ڈالنے کی گنجائش نہ رکھی کہ اس سے غایت ورجہ مسئلہ عدم نقل میں اختلاف خابت ہوگا اور گنگوہی صاحب براہین ص سے ۱۳ میں فرماتے ہیں: "اُس کی کراہت مختلف فیہ ہُوئی اور مختلف فیہ مسئلہ تو یوں بھی بلا ضرورت جائز ہوجاتا ہے 2"۔ یہ وہاں کہی اور پُوری غیر مقلدی بلکہ بہ ہوائے نفس اتباع رخص حلال کردینے کی داد دی ہے جہاں ہمارے علاء اور امام شافعی رضی الله تعالی عنہم کا اختلاف ہے تو جہاں خود علمائے حفیہ کے قول دونوں طرف ہوں وہ تو بہران ہمارہ بنیس نہیں فقط جائز نہیں بلکہ گنگو ہی صاحب کے دھرم میں وقتِ اقامت بھی تقبیل مذکور سنّت اور تھانوی صاحب کا اُس

(۲۰) تہیں تہیں فقط جائز تہیں بلکہ تنکوہی صاحب کے دھر م میں وقتِ اقامت بھی تقبیل مذکور سنت اور تھانوی صاحب کا اُس پر انکار گمراہی وضلالت اور مجکم حدیث موجب لعنت ہے۔علماء فرماتے ہیں اقامت احکام میں مثل اذان ہے سوا مستشنیات کے، بلکہ ہداریہ میں ہے:

لانها احدى اوريه مروى ہے كدا قامت بھى مكروہ نہيں كيونكدي بھى ايك اذان ہے۔ (ت)

یروی انه لاتکره الاقامة ایضاً لانها احدی الاذانین $^{3}$ 

اور عندالتحقیق تنقیح مناط انتفائے خصوص کرے گی تو اُس کی دلیل جواز بھی متحقق ہوئی اور سنّت کٹہری، گنگوہی صاحب کے نزدیک توسنّت ہونے کے لئے اشر فعلی کی جنس بھی قرونِ ثلثہ میں موجود ہونے کی حاجت نہیں یہاں تواُس کی جنس یعنی تقبیل اذان خود موجود ہے براہین گنگوہی ص ۱۸میں ہے : "جس کے جواز کی دلیل قرونِ ثلثہ میں ہوخواہ وہ جزئیہ بوجود خارجی اُن قرون میں ہُوا یانہ ہوااور خواہ اُسکی

Page 645 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح المعين فصل في الاستبراء وغيره مطبوعه انج ايم سعيد كمپني كرا چي ۴**٠٢/٣** 

<sup>2</sup> برامين قاطعة على خلام الانوار الساطعة تحقيق مسّله اجرة تعليم القرآن الخ مطبوعه بلاساواقع وْهور ص ٧ ساا

<sup>3</sup> الهداية باب الاذان مطبوعه المكتبة العربية كراجي الم ٢٨

جلدينجم فتاؤىرضويّه

جنس کاوجود خارج میں ہواہو بانہ ہواہو وہ سب سنّت ہے <sup>1</sup>۔"

به اُس چار سطری تحریریر تلك عشرون كاملة (به مكل بین ۲۰ دلائل بین - ت) وه بھی بنیایت اختصار، اب ڈیڑھ سطری منهه کی طرف چلئے و بالله التوفیق۔

(۲۱) علمائے کرام نے کہ نفی صحت میں مرفوع کی تخصیص فرمائی بکمال حیااُس کا مطلب بیہ گھڑا کہ اس بارہ میں حدیث موقوف ا گرچہ منقول ہے مگر ضعیف الاسناد ہے، کیا علانے یہ فرمایا تھا کہ اس بارہ میں حدیث مر فوع کوئی منقول ہی نہیں یابیہ فرمایا تھا کہ جو منقول ہے ضعیف نہیں بلکہ صحیح ہے یا یہ فرمایا تھا کہ ضعیف بھی نہیں بلکہ موضوع ہے انہیں تین صُورتوں میں اُس اختراعی مطلب پر مر فوع ومو قوف کا تفرقه اور تخصیص کا فائدہ صحیح رہتامگر ہر ذراسے فہم والا بھی دیچے رہاہے کہ یہ بہر وجہ علماء پر افتراہے علمانے یہی بتایا ہے کہ اس بارہ میں احادیث مر فوعہ اگرچہ منقول ہیں مگر درجہ صحت پر نہیں ببلکہ ضعیف ہیں یہی اس بے معنی منہ بے حدیث موقوف میں کہا توفرق کیار ہاصراحةً تخصیص مر فوع باطل کرنے کو شخصیص مر فوع کامطلب تھہرانا جنون نہیں توشدید مکاری ڈھٹائی ہے مکاری نہیں تو سخت جنون ویے عقلی ہے۔

(۲۲) بفرض باطل یہی مطلب سہی مگریوں بھی کال نہ کٹاامام الطا کفہ گنگوہی صاحب ایمان لا چکے کہ یہاں مقبول ہے اگر چہ ضعیف حدیث اور طا کفه مجر کاد هرم قرون کی تثلیث پھر حدیث موقوف وضعیف موجود مان کربدعت و بے اصل کہنا کیسا قول

(۲۳) ایک بھاری دیانت یہ و کھائی کہ حدیث ہے اس عمل کاطاعت ہونا نہیں نکلتا بلکہ رمد سے بچنے کا ایک منتر ہے الحق حیا وایمان متلازم ہیں یہ اعتراض اگر چل سکتا تو نہ مو قوف وضعیف بلکہ خود رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کاار شاد صحیح اگر صحیح بخاری وصحیح مسلم میں ہو تاأسے بھی اڑا دیتا، حدیثوں میں تو یہ ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے اُسے اپنے ساتھ جنت میں لے جائینگے اور منہ پر کہتا ہے کہ یہ کوئی طاعت ہی نہیں کیا کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ جس پر بیہ عظیم و جلیل ثواب موعود ہوں وہ سرے سے طاعت ہی نہیں ایک منتر ہے۔

(۲۴) حدیث ابو بر صدیق رضی الله تعالی عنه میں ہے یوں پڑھیے:

رضیت بالله ربًّا وبالاسلامر دینا و به حمد صلی الله | میں الله تعالیٰ کے رب،اسلام کے دین اور محمر صلی الله تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی اور خوش ہوں۔(ت)

تعالى عليه وسلم نبيا 2

<sup>1</sup> براہن قاطعہ الخ قرون ثلثہ میں موجود ہونے نہ ہونے کے معنی مطبوعہ لے ملاساوا قع ڈھور ص۲۸ 2 القاصدالحسنه حرف الميم حديث ٢١٠ مطبوعه دارالكتاب العلمية بيروت لبنان ص ٣٨٨

فتاۋىرضويّه جلدپنجم

حدیثِ خفر علیہ الصلاۃ والسلام میں ہے یوں کھے:

اے میرے حبیب! مرحبا،آپ کا اسم گرامی محمد بن عبدالله (صلی الله تعالی علیه وسلم) ہے اور میری آئھوں کی خطندک۔(ت)

مرحباً بحبيبى وقرة عينى محمد بن عبدالله صلى الله تعالى عليه وسلم أ-

اسی طرح حدیثِ سید ناامام حسن رضی الله تعالی عنه میں ہے۔ چوتھی روایت میں ہے یول کہے:

اے الله کے رسول آپ پر الله تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ (رحمت ہو، یارسول الله! آپ میری آئکھوں کی مھنڈک ہیں،اے الله! میری ساعت وبصارت کو اس کی برکت سے مالامال فرما۔(ت)

صلى الله تعالى عليك يارسول الله قرة عيني بك يارسول الله اللهم متعنى بالسبع والبصر 2\_

یا نچویں میں ہے درود پڑھے۔چھٹے میں ہے یول کھے:

یاسیدی یارسول الله! اے میرے دل کے حبیب، اے میری آئکھوں کے نور وسرور، اور میری آئکھوں کی ٹھنڈک آپ پر الله تعالیٰ رحمت فرمائے۔ (ت)

صلی الله علیك یاسیدی یارسول الله یا حبیب قلبی ویانور بصری ویاقرة عینی 3\_

ساتویں میں ہے یوں کھے:

اے الله! میری آنکھول کی حفاظت فرمااور انہیں منوّر فرمانی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی مبارک آنکھوں اور ان کی نور کی برکت ہے۔ (ت) اللهم احفظ حدقتى ونورهما ببركة حدقتى محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونورهما 4\_

مہنہ کے نز دیک بیرالله ورسول کے ذکر، نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم پر درود،الله عز وجل سے دُعا

Page 647 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المقاصد الحسنه حرف الميم حديث ٢٠١١ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت لبنان ص ٣٨٨ م

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> جامع الرموز باب الاذان مطبوعه مكتبه اسلاميه گنبد قاموس ايران ا/١٢٥

<sup>3</sup> المقاصد الحسنه حرف الميم حديث ٢٠١١ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت لبنان ص ٣٨٣

<sup>4</sup> المقاصد الحسنه حرف الميم حديث ١٠٤١ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت لبنان ص ٣٨٥

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

کچھ طاعت ہی نہیں حالانکہ ذکر ہی روح طاعت ہے اور دُعا مغزِ عبادت،اور درود کو مسلمان ایمان کا چین چین کا ایمان جانتے ہیں اگر چہ منہ منتر مانے۔

(۲۵) اس عمل مبارک کے فوائد میں ایک فائدہ جویہ فرمایا گیا کہ جوابیا کرے گائس کی آنکھیں نہ دُ کھیں گی نہ کبھی اندھا ہو، اس جرم پروہ ذکرِ اللہ وہ میں میں مبارک کے فوائد میں ایک فائدہ جویہ فرمایا گیا کہ جوابیا کرے گائس کی آنکھیں نہ دُ کھیں گی نہ کبھی اندھا ہو، اس جرم پروہ ذکر میں اللہ عداوت کی کوئی حد ہے، صدبا حدیثیں ہیں جن میں تلاوتِ قرآن عظیم و شبح و تہلیل وحمد و تکبیر ولاحول وغیر ہا ذکارِ جلیلہ پر منافع جسمانیہ و دُنیاویہ ارشاد ہوئے ہیں جسے شوق ہو صحاح ستہ و ترغیب و تربیب امام منذری وجوامع امام جلیل سیوطی و حصن حصین امام جزری وغیر ہا کتب حدیث مطالعہ کرے منہ یہ کے دھرم میں یہ اسلامی ایمانی کلے اور خود قرآن عظیم سب منتزیں جنہیں طاعت سے کچھ علاقہ نہیں اعو ذبا للہ میں الشیطن الہ جدے و لاحول و لاقوق الا باللہ العلی العظیم۔

(۲۷) الله ورسول جل وعلاوصلی الله تعالی علیه وسلم ہر حکیم سے بڑھ کر حکیم ہیں اُن کی رعایامیں ہر قتم کے لوگ ہیں ایک وہ عالی ہمّت که الله ورسول جل وعلاوصلی الله تعالی علیه وسلم کو الله ورسول کے لئے یاد کریں اپنی کوئی منفعت دنیوی تو دنیوی اُخروی بھی مقصود نه رکھیں بیہ خالص مخلص بندے ہیں جن کی بندگی میں کسی ذاتی غرض کی آمیزش نہیں ان کے لئے وصل ذات ہے جن کو فرمایا:

جو ہماری یاد میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم یقینا ان کے لئے اپنے تمام راستے کھول دیتے ہیں۔(ت) وَالَّذِيْنَجَاهَدُوافِيْنَالَنَهُ مِينَّهُمْ سُبُلَنَا اللَّهِ

۔ دوسرے وہ جن کو کسی طمع کی چاشنی اُبھارے مگر نفع فانی کے گرویدہ نہیں باقی کی تلاش ہے قرآن وحدیث میں نعیم جنت کے بیان ان کی نظیر سے ہیں جن کو فرمایا:

الله تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان ومال کو جنت کے عوض خریدلیا ہے (ت) اِتَّاللَّهُ اشْتَرَاى مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ٱنْفُسَهُمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِيُنَ ٱنْفُسَهُمُ وَالْمُؤْلِثَةُ الْمُؤْمِنِيَّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤالِكُمُ الْمُؤْمِنِيِّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيِّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيِّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيِّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيلِيِّ اللَّهُ اللِيلِيِّ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولِي اللَّهُ الللْمُولِي الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللْمُؤْمِلِي اللْمُولِي الللْمُولِي اللْمُؤْمِلِي اللْمُولِي اللْمُؤْمِلِي اللْمُؤْمِلِي اللْمُؤْمِلِي اللْمُؤْمِلِي اللْمُؤْمِلِي اللْمُؤْمِلِي اللْمُؤْمِلِي اللْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُولُولِي اللْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي اللْمُؤْمِلِ

میں کہتا ہوں اپنے رب سے معافی مانگووہ یقینا معافی دینے والا ہے وہ آسان سے تم پرزور دار بارش جیجے گا۔ (ت) قَقُلْتُ اسْتَغْفِرُو الرَّبُّكُمُ ﴿ اِنَّهُ كَانَ غَفَّا رَّا اللَّهِ الْسَالِهُ عَلَيْكُمُ قِلْ رَارًا ﴿ وَ

<sup>1</sup> القرآن ٢٩/٢٩

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> القرآن ۱۱۱/۹

<sup>3</sup> القرآن اك/١٠

فتاؤىرِضويّه جلدپنجه

اور فرمایا:

ا فرماد یجئی بیر مومنوں کے لئے ہدایت اور شفاء ہے۔ (ت)

قُلُهُ وَلِلَّا نِينَ الْمَنُواهُ لَكَى وَّ شِفَاعٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اور رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا:

جہاد کروغنیمت پاؤکے اور روزہ رکھو تندرست ہو جاؤکے اور ج کروغنی ہو جاؤ گے۔ پہلی کو طبرانی نے اوسط میں حضرت ابوم پرہ رضی الله تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیااور دوسری کو عبدالرزاق نے صفوان بن سلیم سے مرسلاً روایت کیا،اور مندالفردوس میں بیہ متصلاً مروی ہے۔ (ت)

اغزوا تغنبوا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا وفي حديث حُجّوا تستغنوا وروى الاول الطبراني في الاوسط بسند صحيح عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه والأخر عبدالرزاق عن صفوان بن سليم مرسلا ووصله في مسند الفردوس.

جسے رتوند آئے رحمان کے ذکر سے ہم اس پر ایک شیطان متعین کردیں گے کہ وہ اس کا ساتھی رہے اور بیشک وہ شیطان ان کو راہ سے روکتے ہیں وہ سجھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں یہاں تک کہ جب کافر ہمارے پاس آئےگا اپنے شیطان سے کہے گاہائے کسی طرح مجھ میں ہمارے پاس آئےگا اپنے شیطان سے کہے گاہائے کسی طرح مجھ میں تجھ میں پورپ بچھم (مشرق ومغرب) کا فاصلہ ہوتا تُو کیا ہی بُرا ساتھی ہے،اور ہر گزتمہارااس (حسرت) سے بھلانہ ہوگا آج جبکہ دونیامیں) تم نے ظلم کیا تو تم سب عذاب میں شریک ہو (ت)

وَ مَنْ يَغْشُ عَنْ ذِكْمِ الرِّحْلِن نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطِنَّا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنُ ۞ وَ إِنَّهُمُ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُّهْتَكُونَ ۞ حَتِّى إِذَا جَآءَ نَاقَالَ لِلَيْتَ بَيْنِيُ وَ بَيْنَكَ بُعُنَ الْمَشْرِ قَيْنِ فَبِئُسَ الْقَرِيْنُ ۞

وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمُ أَنَّكُمُ فِي الْعَنَ بِمُشْتَرِكُونَ ﴿ -

اور نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:

وہ شخص جواللّٰہ تعالٰی ہے دعانہیں مانگتااس پراللّٰہ تعالٰی

من لمريدع الله غضب عليه 5رواه ابن ابي شيبة

<sup>1</sup> القرآن اسم اسم سم

<sup>2</sup> المعجم الاوسط حديث نمبر ٨٠٠٨ مكتبة المعارف رياض سعوديه ٩/ ١٣

<sup>3</sup> المصنف لعبدالرزاق ماب فضل الحج مكتبة المكتب الاسلامي بيروت ١١/٥

<sup>4</sup> القرآن ۳۶/۴۳ تا۴۴

<sup>5</sup> مصنف ابن ابي شيبه (۱۵۷۷) في فضل الدعاء حديث ٩٢١٦ مطبوعه ادارةالقرآن كرا چي ١٠٠/٠٠

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

فالمصنفعنابى هريرة

وبلفظ من لم يسأل الله يغضب عليه أ احمد والبخارى فى الادب المفرد والترمذى وابن مأجة والبزار وابن حبأن والحاكم وصححاه وللعسكرى عنه رضى الله تعالى عنه فى المواعظ بسند حسن عن الذى صلى الله تعالى عليه وسلم قال قال الله تعالى من لايدعونى اغضب عليه ألهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أله وصحبه وابنه وحزبه ابدا أمين.

ناراض ہوتا ہے، اسے ابن الی شیبہ نے اپنے مصنف میں حضرت ابوہ پر ہو من الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، حدیث کے دوسرے الفاظ یہ ہیں: وہ شخص جو الله تعالیٰ سے صدیث کے دوسرے الفاظ یہ ہیں: وہ شخص جو الله تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا الله تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے اسے احمد اور بخاری نے "الادب المفرد" میں، ترمذی، ابن ماجہ، بزار، ابن حبان اور حاکم سب نے روایت کیا ہے اور آخری دو ۲ نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور عسکری نے حضرت ابوم پرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے اپنی "المعواعظ" میں سند حسن کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما یا الله تعالیٰ کارشاد گرامی ہے: جو شخص مجھ سے دُعا نہیں کرتا میں اس پر کارش ہوتا ہوں۔ الله تعالیٰ ہمیشہ رحمتِ کالمہ اور سلامتی جسجے ناراض ہوتا ہوں۔ الله تعالیٰ ہمیشہ رحمتِ کالمہ اور سلامتی جسجے تاریخ آل، اصحاب، بیٹے اور گروہ سب پر، آبی کی آل، اصحاب، بیٹے اور گروہ سب پر، آبی کی آل، اصحاب، بیٹے اور گروہ سب پر، آبی کی آل، اصحاب، بیٹے اور گروہ سب پر، آبی کی آل، اصحاب، بیٹے اور گروہ سب پر، آبی کی آل، اصحاب، بیٹے اور گروہ سب پر، آبی کی آل، اصحاب، بیٹے اور گروہ سب پر، آبی کی آل، اصحاب، بیٹے اور گروہ سب پر، آبی کی آل، اصحاب، بیٹے اور گروہ سب پر، آبی کی آل، اصحاب، بیٹے اور گروہ سب پر، آبین (ت)

صاحبِ منہ الله عرّوجل کی حکمتوں کو باطل کرتا اور طاعت کو صرف قتم اوّل میں منصر کرنا چاہتا اور حدیث وقرآن کے تمام اذکار جنت ونار ترغیب و ترہیب کو لغو و فضول بلکہ اغوا واضلال بناتا ہے کہ بندوں کو مقصود سے دُور کرکے منتر جنتر میں لاڈالا۔وَسَیَعْلُمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْاَ اَقَیٰ مُنْقَلَبِیَّنْقَلِمُوْنَ ہِ (عنقریب جان لیس کے ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ت) لاڈالا۔وَسَیَعْلُمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْاَ اَقَیٰ مُنْقَلَبِیَّنْقَلِمُوْنَ ہِ (عنقریب جان لیس کے ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ت) عوام پر غیظ ہے کہ وہ یہ ذکر خداور سول جل وعلاو صلی الله تعالی علیہ وسلم باعقاد طاعت کرتے ہیں الحمد لله مسلمانوں کے عوام آپ جیسے خواص سے عقل و فہم و فضل و علم میں بدر جہازائد ہیں وہ اپنے رب عزوجل کے ذکر و دعا اور اپنے نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم کو ان کر و تعظیم مصطفیٰ صلی الله تعالی علیہ وسلم کو طرح ذکر و تعظیم مصطفیٰ صلی الله تعالی علیہ وسلم کو صرح تو بینوں کو عبادت مائیں۔وہ رمد چہم کا عمل ہی ہر حیلہ مکنہ باطل کرنے بلکہ حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم کی صرح تو بینوں کو عبادت مائیں۔وہ رمد چہم کا عمل ہی سہی،فرض کے جی ایک دیوبندی اپنی آ تکھوں کے علاج کو جالینوس کا شیاف یا ابن سینا کی سلائی لگاتا ہے اور ایک مسلمان سورہ فاتحہ سہی،فرض کے جی ایک دیوبندی اپنی آ تکھوں کے علاج کو جالینوس کا شیاف یا ابن سینا کی سلائی لگاتا ہے اور ایک مسلمان سورہ فاتحہ سہی،فرض کے تو ایکرسی واسم الی نور وصلاۃ فور سے علاج کرتا ہے آپ کے دھر م میں دونوں برابر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الترمذي باب ماجاء في فضل الدعاء مطبوعه آ فيّاب عالم پريس لامور ٢٧٣/٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> كنزالا عمال بحواله العسكرى الباب الثامن في الدعاء الخ مكتبه التراث الاسلامي بيروت ٦٢/٢

<sup>3</sup> القرآن ٢٢٧/٢٦

ىتاۋىرضويّە جلدپنجم

بین کہ ایک فعل مباح کررہے ہیں، طاعت نہ بید نہ وہ، مگر مسلمان جانے ہیں کہ کہاں جالنیوس وابن سیناپر بھر وسااور کہاں کلام الله نور بلای وشفاء واسائے الله ہے ہے تو سل والتجابیہ، ضرور اطاعت اور اس کے حسن ایمان کی علامت ہے و لکن النحدیة لا پعلون (کیکن نحیدی نہیں سیجھے۔ ۔ ) بات بیہ ہے کہ وعیروں یا جسمانی دنیاوی بلکہ اُٹروی منفعتوں توابوں کے وعدے ہے بھی حاشا یہ مراد خدا ورسول نہیں جل وعلا وصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کہ اُن وعیدوں ہے بچنا یا اُن منافع کا ملنا ہی مقصود بالذات بنا کرائ خرض ونیت ہے نو خداورسول نہیں جل وعلا وصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کہ اُن وعیدوں ہے بچنا یا اُن منافع کا ملنا ہی مقصود بالذات بنا کرائ کی غرض ونیت ہے نورات مقدس ہے منقول اُس ہے بڑھ کر کی نیت ہے کرے کہ وہی اُس کی مقصود بالذات ہو ہم گز عاہد خدا نہیں عاہد جنت ہے، تورات مقدس ہے منقول اُس ہے بڑھ کر کی نیت ہے مراد صرف ابھار نا ہے کہ اس طبع وخوف کے لخاظ ہے عمل لوجہ الله کریں مصرت ہے بچنا یا منفعت جسمانی خواہ روحانی دنیوی خواہ آخروی کا ملنا مقصود بالغرض ہو، جیسے تج میں تجارت، جہاد میس غنیمت، روزے میں صحت، نماز میس کسرت، بچدالله تعالیٰ علیہ وسلم کوزی دنیوں کے عوام اپنے رب جل وعلا اپنے نبی صلی دنیوی خواہ آخروی کا ملنا مقصود بالغرض ہو، جیسے تج میں تجارت، جہاد میں غنیمت، روزے میں صحت، نماز میں کسرت، بچدالله تعالیٰ علیہ وسلم کاذکر کرتے ہیں ایپ نبی ملله تو ایک میں مقصود نہوا کہ اپنے دب جل وعلا اپنے نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے نام اقد س پر براہ محب و تقطیم بوسہ دیتے ہیں اور بیہ سب قطاعات و مرادِ شریعت ہاس کی برکت اس کے طفیل اس مقصود نہوتی ہے مگر خائب و خاس الم مقصود خداوں کی اس مقصود ہوتی ہے مگر خائب و خاس المقادر وہ کہا گاکہ آنکے مشورا لائم کو کہول کو ایک کو ایک کو ایک والے اور اس کے ذکر و تعظیم و محبت کو نرامنتر بتا کے تشورا الله تھا گائی آنہ میں باکے تام ایک برامنتر بتا کے تشورا الله تھا گائی ہو کہا ہو الله کو کہول جائے اور اس کے ذکر و تعظیم و محبت کو نرامنتر بتا کے تشورا الله تھا گائی آنہ کے تام المؤول کو اس نے انہوں بائی بائی ہو نہیں۔ ۔ )

(۲۸) غنیمت ہے کہ رمد کامنتر مان کرمنتر کے نام سے وہ محض عدم روایات یاضعف مروی بدعت بدعت کا بھُوت تواُٹر ااوریہ عمل مباح کٹہر اور نہ عدمِ ورود پر بدعت و بے اصل ہونے کے جو معنی آپ حضرات کے یہاں ہیں اُن کا مصداق کسی طرح مباح نہیں ہو سکتا اگرچہ اعتقادِ طاعت نہ ہو۔

(۲۹) یہ تواوپر گزرا کہ اسی فعل کو اذان میں ہو خواہ اقامت میں محض مباح جاننا شریعتِ گنگو ہیہ کے بالکل خلاف ہے کہ اُس میں یہ عمل سنت ہے تو عوام میں ٹھیک سمجھے اور طاعت کے طاعت اعتقاد کرنے کو بدعت بتا کر تمہیں بدعتی بدمذہب ہُوئے اگرچہ دیو بندیت کی معراج ترقی فی المراوق من الدین کے بعد بدعت کی کیا گنتی ع

1 القرآن 19/09

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

#### مأعلى مثله بعد الخطاء

### (بعدازخطااس کی مثل پر کیالازم آئے)

مگریہاں یہ گزارش ہے کہ مباح بمعنی شامل فرض جس طرح امکان عام شامل وجوب ہے قطعًا وجوب ہے قطعًا یہاں مراد نہیں ورنہ فرض کو بھی طاعت سجھنا گرائی وبدعت ہو، لاجرم مباح بمعنی مساوی الطرفین نظیر امکان خاص مراد ہے لینی وہ فعل نہ محمود نہ مذموم، آپ نے اُسے رمد چشم کا منتر بنا کر ایساہی مباح سمجھااور یہ شریعت گنگو ہیہ سے کفر ہے عالی جناب گنگو ہی صاحب کے دھرم میں کوئی فعل ایسامباح نہیں اُسی صفحہ ۲۸ پر بولتے ہیں: "جس کے جواز کی دلیل قرونِ شاخہ میں ہو خواہ وہ جزئیہ بوجود خارجی اُن قرون میں ہو وو اہوہ جزئیہ بوجود خارجی اُن قرون میں ہوا یانہ ہوا وہ ہوں سنت ہوا یانہ ہوا وہ است ہوا یانہ ہوا وہ اوہ سب سنت ہوا یانہ ہوا وہ سب سنت ہوا اور جس کے جواز کی دلیل قرونِ شاخہ میں ہوگی یا نہیں، تیسری شق ناممکن ہو سب بدعت ضلالت آ ہے "۔ خاہر ہے کہ کوئی فعل ہو یا اُس کے جواز کی دلیل قرونِ شاخہ میں ہوگی یا نہیں، تیسری شق ناممکن ہو سب بدعت ضلالت آ ہے "۔ خاہر ہے کہ کوئی فعل ہو یا اُس کے جواز کی دلیل قرونِ شاخہ میں ہوگی یا نہیں، تیسری شق ناممکن ہو سب بدعت ضلالت اب وہ کوئی والا ثبات ہے اور تنگو ہی صاحب دو کلیہ دے گئے کہ شق اول کے سب سنت ہیں اور شق دوم کے سب سنت ہیں اور شق دوم کے سب سنت ہیں اور شق دوم کے سب سب معنی دائر بین النفی والا ثبات ہے اور تنگو ہی صاحب دو کلیہ دے ایک مبل کہ مکر وہ تزیبی وخلاف اولی و مستحب بیہ سب احکام شرعیہ کہ کہ اس عاجر کو اس تا تہ ہوں کہ تو ہوں ہوں کو تا ہوں کتا ہوں کہ اس عالم میں خور ہوں تا تہ میں اللہ تعالی علیہ وسلم صحح حدیث صحح بخاری شریف میں فرما کے ہیں شد کر ایعودون فیلہ کہ وہ گھر وہ لوٹ کر مال وہ میں نہیں آئیل گھیا علیہ وسلم صحح حدیث صحح جناری شریف میں فرما کے ہیں شد کر یعودون فیلہ کہ وہ گھر وہ لوٹ کر میں نہیں آئیل گھیں تیں نہ ہیں آئیل گھیا علیہ وسلم صحح حدیث صحح بخاری شریف میں فرما کے ہیں شد کر یعودون فیلہ کہ وہ کہ میں نہیں آئیل گھیں تیں نہ میں نہیں آئیل گھیا۔ دسلم صحح حدیث صحح بخاری شریف میں فرما کے ہیں شد کو دون فیلہ کہ کہ میں دیش کی توجہ ہوں نہ ہیں آئیل گھیں۔

(۳۰) مباح کا اعتقاد طاعت سے بدعت ہو جانا اگر اس سے یہ مراد کہ جو شے مباح محض ہے جس کے فعل وترک شرعًا دونوں مساوی اُسے فی نفسہ مامور بہ و مطلوب شرع اعتقاد کرنا اُسے بدعت کر دیتا ہے تو منہ یہ والے کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ فعل مساوی الطرفین ہے اور عام عوام فی نفسہ اس کو مامور بہ یا مطلوب من جہۃ الشرع اعتقاد کرتے ہیں اب یہاں وہ علم غیب کا مسئلہ جانگزائے اہل منہ یہ ہوگا جو ہمارے سائل فاضل سلمہ نے ایراد کیا اور اگر یہ مراد کہ مباح کو بہ نیت قربت کرنا اسے بدعت کردیتا ہے توشر بعت مطہرہ یہ محض افتراء ہے بلکہ مباح کو بہ نیت قربت کرنا اسے قربت کردیتا ہے

1 براہین قاطعہ علیٰ ظلام انوار الساطعة قرونِ ثلثه میں موجود ہونے نہ ہونے کا معنی مطبوعہ لے بلاساواقع ڈھور ص ۲۸

<sup>2</sup> براہین قاطعہ علیٰ ظلام انوار الساطعة قرونِ ُ تالثہ میں موجود ہونے نہ ہونے کا معنی مطبوعہ لے بلاساواقع ڈھور ص ۲۹ صب

<sup>3</sup> صحیح ابنجاری آخر کتاب التوحید مطبوعه قندیمی کتب خانه کراچی ۱۱۲۸/۲

اور مر قربت طاعت ہے تواُس میں اعتقاد طاعت ضرور حق اور اُسے بدعت بتانا جہل مطلق ،اشاہ والنظائر ور دالمحتار میں ہے:

یاقی میاجات کا معاملہ نیت کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے اگران سے مقصود طاعات پر تقوی ماان تک پینچنا ہوتو پھر یہ عبادت **بے۔(ت)** 

اما البياحات فتختلف صفتها باعتبار ماقصدت لاجله فأذا قصد به التقوى على الطاعات او التوصل اليهاكانت عبادة أ

غزالعیون میں ہے: کل قربة طاعة ولا تنعكس 2 (مر قربت طاعت ہے اور مر طاعت قربت نہیں ہوتی۔ت)

په اس ڈیڑھ سطری منہ پر تلک عشرة کاملة (وس ممکل دلائل میں۔ ت) ہیں۔

**مالجملہ** منکرین کے پاس کوئی دلیل نہیں اور ادعائے بے دلیل سے بدتر کوئی شے ذلیل نہیں دربارہ اذان تواحادیث وار د اور اس کااستحیاب ُنتب فقه میں مصرح تو انکار نہیں مگر جہل مبین اور در ہارہ ا قامت اگر ورود نہیں کہیں منع بھی نہیں اور بے منع شرعی منع کرنا ظلم مہین،ادنی درجہ منع کراہت ہےاور کراہت کے لئے دلیل خاص کی حاجت ہےاور بے دلیل شرعی ادعائے منع شریعت پرافتراء و تہمت ہے،ردالمحتار جلداص ٦٨٣:

اس سے بید لازم نہیں آتا کہ وہ مکروہ ہوگا مگر کسی نہی خاص کے ساتھ کیونکہ کراہت حکم شرعی ہے اس کے لئے دلیل کا ہوناضروری ہے۔ (ت)

لايلزم منه ان يكون مكروها الابنهى خاص لان الكراهة حكم شرعى فلابدله من دليل 3-

----البحرالرائق جلد ۲ص ۱۷۶:

لایلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة | ترك متحب سے كرابت كا ثبوت نہيں ہوتا كيونكه اس كيك فاص دلیل کی ضرورت ہے (ت)

اذلابدلهامن دليل خاص 4\_

وہابیہ کی جہالت کہ جواز کے لئے ورود خاص مانگیں اور منع کے لئے دلیل خاص کی کچھ حاجت نہ جانیں اس اوند ھی الٹی سمجھ کا کہا شمکانا، مگر علت و بی شریعت مطهره پرافتر ااشمانا۔ ر دالمحتار جلد ۵ ص ۵۵ م:

ليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى باثبات احتياط نهيس كرت الله تعالى پر افتراء ميس حرمت و

Page 653 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الا شباه والنظائر القاعدة الاولى من الفن لاول ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراجي ٣٢/١ ٢

<sup>2</sup> شرح غمزالعيون البصائر مع الاشاه من الفن لاول ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كرا جي ا٣٢/١

<sup>3</sup> ر دالمحتار مطلب بيان البنة والمستحب الخ مطبوعه مصطفی البابی مصر ال ۴۸۳ م

<sup>4</sup> البحرالرائق باب العيدين مطبوعه النجايم سعيد كمپني كراچي ١٦٣/٢

بتاؤى رضويّه جلد پنجم

| کراہت ثابت کرنے میں جن کے لئے دلیل کا ہونا ضروری     |
|------------------------------------------------------|
| ہے البتہ اباحت کا قول کرنے میں احتیاط کرتے ہیں جو کہ |
| اصل ہے (ت)                                           |

الحرمة اوالكراهة اللذين لابدلها من دليل بل فى القول بالاباحة التى هى الاصل 1\_

ظاہر ہے کہ نامِ اقدس سُن کر انگوٹھے پچومنا آئکھوں سے لگانا عرفاً دلیلِ تعظیم ومحبّت ہے اور امورِ ادب میں قطعاً عرف کا اعتبار۔امام محقق علی الاطلاق فتح القدیر میں فرماتے ہیں:

تعظیم مقصود ہونے کے وقت اسے عرف پر محمول کیا حائگا۔(ت)

فيحال على المعهود حال قصد التعظيم 2\_

اور تغظيم حضورِ اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم مطلقًا ماموربه

الله تعالیٰ کاارشادِ مبارک ہے: تم الله تعالیٰ اور اس کے رسول پرایمان لاوُاور ہمیشہان کی تعظیم وتو قیر بجالاؤ۔ (ت) قَالَ اللهِ لِتُؤْمِنُو ابِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَتُعَرِّرُ رُوْهُ وَتُوَقِّرُ وَهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَتُعَرِّرُ رُوْهُ وَتُوَقِّرُ وَكُلُ

اور مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق پر جاری رہے گاجب تک کسی خاص فرد سے منع شرعی نہ ثابت ہو جیسے سجدہ،زیادات امام عمانی پھر جامع الرموز پھر ر دالمحتار جلد ۵ ص ۷۵ میں ہے :

مطلق اپنے اطلاق پر ہی رہتا ہے مگر اس صورت میں کہ جب تقیید پر کوئی صراحةً یا دلالةً دلیل قائم ہو اسے اچھی طرح محفوظ کرلوکیونکہ یہ فقیہ کے لئے ضروری قاعدہ ہے۔(ت)

ان المطلق يجرى على اطلاقه الا اذاقام دليل التقييد نصا اودلالة فاحفظه فأنه للفقيه ضروري 4\_

مگر ہے یہ کہ اشقیا کے نز دیک تعظیم حضور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم مطلقاً شرک وظلم ہے شریعت نے برخلاف قیاس بعض مواضع میں خدا جانے کس ضرورت سے ناچاری کو مقرر کر دی ہے لہٰذا مور دپر مقتفر رہے گی باقی اُسی اصل حکم پر شرک وبدعت وحرام تھبرے گی فلمذا جہال وار دہوئی خداکا دھر اسرپر ، قبر درویش

Page 654 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الانثربة مطبوعه مصطفى البابي مصر ٣٢٦/٥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فتخ القدير باب صفة الصّلوة مطبوعه نوريه رضوبيه تنهم ا٢٣٩/١

<sup>3</sup> القرآن ٩/٣٨

<sup>4</sup> ردالمحتار فصل في البيع من كتاب الحظر مطبوعه مصطفيًّا البابي مصر ٢٧٢/٥

مانئَ پڑی وہ بھی فقط ظامرًانہ دل سے جیسے التیات میں رسول الله صلی الله نعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ،رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کوغائبانه ندا کرنے کاشریعت نے حکم دیاخدا جانے شریعت کو کیا ہو گیا تھا کہ عین نماز میں بیہ غیر خدا کی تعظیم اوراس پر دُور ونز دیک سے بکارنار کھ دیا، خیر قبرا جبراً التحیات کے لفظ توپڑھ لومگر انشائے معنی کاارادہ نہ کرناوہ دیکھوامام الطا کفیہ اسمعیل دہلوی صراطمتنقیم میں حکم لگارہے ہیں کہ:

" نماز میں اینے شخ یا بزر گوں میں سے کسی دوسرے بزرگ حتى كه رسالت مآب صلى الله تعالى عليه وسلم كي طرف توجه صُرف کرنا اینے گدھے اور بیل کے خیال میں متنزق ہوجانے سے کئی درجے برتر ہے"آخر کلام ملعون تک،الله تعالیٰ اس کلام کے قائل اور قبول کرنے والے کو اپنی رحمت سے دُوررکھے۔(ت)

"صرف همت در نماز بسوئے شیخ وامثال آن از معظمین گوجناب رسالتمآب ماشند بچندین مرتبه بدترست ازاستغراق در خيال گاؤ <sup>1</sup>وخر خور إلى آخر الكلمة الملعونة لعن الله قائلها

وللذاولهبية تصريح كرتے بين كه تشهد ميں السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته سے حكايت لفظ كااراده كرے قصدِ معنی نہ کرے تصریح کرتے ہیں دُور سے پارسول الله کہنا شرک ہے مگر بحمدالله تعالی مسلمانوں کے ایمان میں تعظیم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عين ايمان ايمان كي جان ہے اور على الاطلاق مطلوب شرع، توجو يچھ بھى جس طرح بھى جس وقت بھی جس جگہ بھی تعظیم اقدس کے لئے بجالائے خواہ وہ بعینہ منقول ہو یا نہ ہو سب جائز ومندوب ومستحب ومر غوب ومطلوب وپیندیدہ وخوب ہے جب تک اُس خاص سے نہی نہ آئی ہو جبٰ تک اُس خاص میں کوئی حرج شرعی نہ ہو،وہ سب اس اطلاق ارشادِ الٰہی و تعزروہ و نوّ قروہ میں داخل اور امتثال حکم الٰہی کا فضل جلیل اسے شامل ہے ولہٰذاائمہ دین تصر کے فرماتے ہیں کہ جو کچھ جس قدرادب وتعظیم حبیب رب العالمین جل جلالہ وصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم میں زیادہ مداخلت رکھے اُسی قدر زیادہ خوب ہے، فتح القدير امام محقق على الاطلاق ومنسك متوسط و فتاوى علمكيريه وغير ماميس ہے:

كل ماكان ادخل في الادب والإجلال كان حسناً 2\_ جس قدر بهي ادب وعزت ميں كامل ہو اتنا ہي زيادہ اچھا *پ۔*(ت)

امام ابن حجرتگی "جومر منظّم "میں فرماتے ہیں:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صراط المتنقيم مدايت نامه در ذكر مخلات مطبوعه المكتبة السلفية لا مورض ٨٦

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المسلك المقتسط في المنسك المتوسط مع ارشاد الساري باب زيادة سيدالمرسلين صلى الله عليه وسلم مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ص ٣٣٠٦

تاۋىرضويّه جلد پىنجم

وہ لوگ جنہیں الله تعالیٰ نے آنکھوں کا نور عطافر مایا ہے وہ نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کی تمام اقسام وصور توں کو امر مستحسن تصوّر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں م گزباری تعالیٰ کے ساتھ شرکت کا کوئی پہلونہیں۔(ت)

تعظيم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بجميع انواع التعظيم التى ليس فيها مشاركة الله تعالى في الالوهية امر مستحسن عند من نورالله البصارهم 1-

تو مسلمان اگروقتِ اقامت بھی تقبیل کرے م گر کوئی وجہ ممانعت نہیں، اور اسے شرعًا ناجائز نہ کیے گامگر وہ کہ شرع پر افترا کرتا یا نام واکرام سید الانام علیہ افضل الصلاة والسلام سے جاتا ہے۔ اسی طرح نماز واستماع قرآن مجید واستماع خطبہ جن میں حرکت منع ہے اور ان کے امثال مواضع لزوم محذور کے سواجہال کہیں بھی یہ فعل بنظرِ تعظیم و محبت حضرت رسالت علیہ افضل الصلاة والتحیة ہو جبیا کہ بعض محبان سرکار سے مشہور ہے بہر حال محبوب و محمود ہے والله تعالی اعلمہ و علمه جل مجدہ اتحد واحکمد۔

<sup>1</sup> الجوم المنظم الفصل الاول مطبوعه ادارةالمر كزية واشاعة القرآن گلبرگ لاهور ص ١٢

Page 656 of 696

فتاؤى رِضويّه جلد پنجم

## ايذان الاجرفى اذان هالقبر ٢٠٠١ه

(دفن کے بعد قبر پراذان کہنے کے جواز پر مبارک فتویٰ)

مسکلہ ۳۸۸ : کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسللہ میں کہ دفن کے وقت جو قبر پر اذان کھی جاتی ہے شرعًا جائز ہے یا نہیں، بیّنوا توجروا۔

# فتوى

## بسم الله الرّحلن الرّحيم

تمام تعریفیں الله تعالی کے لئے جس نے اذان کو ایمان کی علامت، سببِ امان، دلول کاسکون، غمول کاازالہ اور رحمان کی رضا کا ذریعہ بنایا، صلاة وسلام کللہ تامہ ہواس ذات پر جس کا ذکر الله تعالی نے بلند کردیا اور اس کے مرتبہ کو عظیم کیا چنا نچہ ان کے ذکر سے مرخطہ اور اذان کو

الحمدالله الذي جعل الاذان علم الايمان وسبب الامان وسكينة الجنان ومنافة الاحزان و مرضاة الرحلن والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على من رفع الله ذكرة واعظم قدرة فبذكرة زان كل

ىتاۋىرضويّە جلدپىنجم

رینت بخشی اور آپ کی آل واصحاب پر جو موت وحیات، وجدان و فوت غرضیکه مر وقت اپنے رب کریم کے ذکر کے ساتھ اپنے آ قاکاذ کر کرتے ہیں، میں گوائی دیتا ہوں کہ الله حنّان ومنّان کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور انس وجن کے سردار نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم الله تعالیٰ کے مردار نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم الله تعالیٰ کے برگذیدہ بندے اور رسول ہیں آپ پر اور آپ کی آل پاک اور صحابہ کرام پر جو کہ پسندیدہ ہیں سب پر اس وقت تک الله تعالیٰ کی رحمیں ہوں جب تک کان اذان کی آ واز سنتے رہیں، خیر عبدالمصطفیٰ احمد رضا محمدی سُنی حفی قادری برکاتی بریلوی دُعا کرتا ہے کہ الله تعالیٰ اسے اپنے حبیب کے حوضِ کوثر سے کرتا ہے کہ الله تعالیٰ اسے اپنے حبیب کے حوضِ کوثر سے سیر اب کرے اور اسے ان لوگوں میں سے کردے جو موت وحیات میں ایمان، نماز اور اذان والے ہیں آ مین اللہ الحق وحیات میں ایمان، نماز اور اذان والے ہیں آ مین اللہ الحق آمین۔ (ت

خطبة واذان وعلى اله وصحبه الذاكرين اياة مع ذكر مولاة فى الحيوة والبوت والوجدان والفوت وكل حين وأن واشهد ان لااله الاالله الحنان البنان وان محمدا عبدة ورسوله سيد الانس والجان صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه المرضين لديه مأأذِن أذُن لصوت اذان قال الفقير عبدالمصطفى احمد رضا المحمدى السنى الحنفى القادرى البركاتي البريلوى سقاة المجيب من كاس الجيب عذباً فراتاً وجعله من الذين هم اهل الايمان والصلاة والاذان احياء وامواتاً أمين اله الحق أمين.

#### الجواب:

بعض علائے دین نے میت کو قبر میں اتارتے وقت اذان کہنے کو سنّت فرمایا،امام ابن حجرتّی وعلّامہ خیر الملة والدّین رملی استاذ صاحب دُر مختار علیہم رحمۃ الغفار نے اُن کا بیہ قول نقل کیا:

اماً المكى ففى فتاواه وفى شرح العباب وعارض واما الرملى ففى حاشية البحر الرائق ومرض\_

آئی نے اپنے فتاوی اور شرح العباب میں نقل کیا اور اس نے معارضہ کیا،رملی نے حاشیہ البحرالرائق میں نقل کیا اور اسے کمزور کہا۔(ت)

حق یہ ہے کہ اذان مذکور فی السوال کا جواز یقینی ہے ہر گزشر ع مطہر سے اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں اور جس امر سے شرع منع نہ فرمائے اصلاً ممنوع نہیں ہو سکتا قائلانِ جواز کے لئے اسی قدر کافی، جو مدعی ممانعت ہو دلائل شرعیہ سے اپنا و عوی ثابت کرے، پھر بھی مقام تبرع میں آکر فقیر غفرالله تعالیٰ له بدلائل کثیرہ اس کی اصل شرع مطہر سے نکال سکتا ہے جنہیں بقانونِ مناظرہ اسانید تصور کیجے فاقول: و بالله التوفیق و به الوصول الی ذری التحقیق۔

ولیل اوّل: وارد ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا اور سوال کیرین ہوتا ہے شیطان رجیم (کہ الله عزوجل

ــــاوٰىرضويّـه جلد پنجم

صدقه اپنے محبوب کریم علیه افضل الصلاة والتسلیم کام مسلمان مر دوزن کو حیات وممات میں اس کے شریعے محفوظ رکھے) وہال بھی خلل انداز ہوتا ہے اور جواب میں بہکاتا ہے والعیاذ بوجہ العزیز الکرید ولاحول ولاقوۃ الّا بالله العلی العظید سام ترمذی محمد بن علی نوادر الاصول میں امام اجل سفیان توری رحمہ الله تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں:

لیمنی جب مُردے سے سوال ہوتا ہے کہ تیرارب کون ہے؟ شیطان اُس پر ظاہر ہوتا اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے لیمنی میں تیرارب ہُوں،اس لئے حکم آیا کہ میت کے لئے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کریں۔(ت)

اذاسئل المیت من ربك تراأى له الشیطان فى صورت فیشیر الى نفسه اى اناربك أفلهذا ورد سوال التثبیت له حین یسئل۔

#### امام ترمذی فرماتے ہیں:

لعنی وہ حدیثیں جوائی مؤید ہیں جن میں وارد کہ حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم میت کو دفن کرتے وقت دعا فرماتے اللی ! اسے شیطان سے بچا۔ اگر وہاں شیطان کا کچھ دخل نہ ہوتا تو حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم یہ دُعا کیوں فرماتے۔ (ت)

ويؤيدة من الاخبار قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عند دفن الميت اللهم اجرة من الشيطان فلولم يكن للشيطان هناك سبيل مادعا صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك 2-

اور صحیح حدیثوں سے ثابت کہ اذان شیطان کو د فع کرتی ہے، صحیح بخاری وصیح مسلم وغیر ہمامیں حضرت ابوم پرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے مر وی حضور اقد س سیدعالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

جب مؤذن اذان کہتا ہے شیطان بیٹھ پھیر کر گوززناں بھاگتا ہے۔(ت) اذااذن المؤذن ادبر الشيطان وله حصاص 3\_

صیح مسلم کی حدیث جابر رضی الله تعالیٰ عنه سے واضح که چیتیں میل تک بھاگ جاتا ہے 4۔اور خود حدیث میں حکم آیا جب شیطان کا کھٹکا ہو فورًااذان کہو کہ وہ دفع ہو جائےگا <sup>5</sup> اخر جه الا مامر ایو القاسمہ سلیلن بین احید

Page 659 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نوادر الاصول في معرفة احاديث الرسول الاصل التاسع والاربعون والمائتان الخ مطبوعه دار صادر بيروت ص ٣٢٣ ـ

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نوادر الاصول في معرفة احاديث الرسول الاصل التاسع والاربعون والمائتان الخ مطبوعه دار صادر بيروت ص ٣٢٣

نوٹ: بیہ دونوں عبار تیں اعلیجھزت نے بالمعنی نقل کی ہیں اس لئے الفاظ میں کافی تغیر و تبدل ہے، پہلی عبارت درست کر دی ہے دوسری عبارت اس طرح ہے: فلولم کین لاشیطان ھناک سبیل ماکان لید عولہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مان یجیرہ من الشیطان۔

<sup>3</sup> الصحيح كمسلم باب فضل الاذان ومرب الشيطان عند ساعه مطبوعه قد يمي كتب خانه كرا چي ا/١٦٧

<sup>4</sup> الصحيح لمسلم باب فضل الاذان ومرب الشيطان عند ساعه مطبوعه قد يمي كتب خانه كرا چي ا/١٦٧

<sup>5</sup> مجم اوسط حديث نمبر ٢١٠/٨ مكتبة المعارف الرياض ٢١٠/٨

بتاؤىرضويّه جلد پنجم

الطبرانی فی اوسط معاجیمه عن ابی هریرة رضی الله تعالی عنه (اسے امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی نے المعجم الاوسط میں حضرت ابوم پرہ رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا ہے۔ت)، ہم نے اسپنے رساله نسیم الصبافی ان الاذان کول الوبا (صبح کی خوشگوار ہوااس بارے میں کہ اذان سے وبا دُور ہوجاتی ہے۔ت) میں اس مطلب پر بہت احادیث نقل کیں، اور جب ثابت ہولیا کہ وہ وقت عیادًا بالله مداخلت شیطان لعین کا ہے اور ارشاد ہُواکہ شیطان اذان سے بھاگتا ہے اور اس میں حکم آیا کہ اُس کے دفع کو اذان کہو تو یہ اذان خاص حدیثوں سے مستنبط بلکہ عین ارشادِ شارع کے مطابق اور مسلمان بھائی کی عمدہ المداد واعانت ہُوئی جس کی خوبیوں سے قرآن وحدیث مالامال۔

وليل دوم: امام احمد وطبر اني ويبهي حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما يراوي:

یعنی جب سعد بن معاذر صی الله تعالی عنه دفن ہو چکے اور قبر درست کردی گئ نبی صلی الله تعالی علیه وسلم دیر تک سبحان الله فرماتے رہے اور صحابہ کرام بھی حضور کے ساتھ کہتے رہے بور حضور الله اکبر الله اکبر فرماتے رہے اور صحابہ بھی حضور کے ساتھ کہتے رہے، پھر صحابہ نے عرض کی یارسول حضور کے ساتھ کہتے رہے، پھر صحابہ نے عرض کی یارسول الله! حضور اول شبیح پھر تکبیر کیوں فرماتے رہے؟ ارشاد فرمایا: اس نیک مر دیر اُس کی قبر شک ہُوئی تھی یہاں تک کہ الله تعالیٰ نے وہ تکلیف اُس سے دُور کی اور قبر کشادہ فرمادی۔(ت)

قال لهادفن سعد بن معاذ (زاد فی روایة) وسوی علیه سبح النبی صلی الله تعالی علیه وسلم وسبح الناس معه طویلا ثمر کبر و کبرالناس ثم قالوا یارسول الله لم سبحت (زاد فی روایة) ثمر کبرت قال لقد تضایق علی هذا الرجل الصالح قبره حتی فرج الله تعالی عنه 1-

علامه طِبّی شرح مشکوه میں فرماتے ہیں:

یعنی حدیث کے معنی یہ بیں کہ برابر میں اور تم الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر سبحان الله کہتے رہے یہاں تک کہ الله تعالی نے اُس تنگی سے انہیں نجات بخش۔اھ (ت)

ای مازلت اکبر وتکبرون واسبح وتسبحون حق فرجه الله 2 اهد

اقول: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خود حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم نے میت پر آسانی کے لئے بعد دفن کے قبر پر الله ا اکبر الله اکبر بار بار فرمایا ہے اور یہی کلمہ مبار کہ اذان میں چھ بارہے تو عین سنّت ہُوا، غایت سے

<sup>1</sup> منداحد بن حنبل عن منده جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنها مطبوعه وارالفكر بيروت ٣٧٠\_٣٧\_ ٣٢٠

<sup>2</sup> مر قاة المفاتيح شرح مشكوة المصانيح الفصل الثالث من اثبات عذاب القبر مطبوعه مكتبه امداديه ملتان الااا

کہ اذان میں اس کے ساتھ اور کلمات طیبات زائد ہیں سواُن کی زیادت نہ معاذاللہ کچھ مضر نہ اس امر مسنون کے منافی بلکہ زیادہ مفید ومؤید مقصود ہے کہ رحمتِ اللی اتار نے کے لئے ذکر خدا کرنا تھا، دیکھویہ بعینہ وہ مسلک نفیس ہے جو دربارہ تلبیہ اجلہ صحابہ عظام مثل حضرت امیر المومنین عمر وحضرت عبدالله بن عمر وحضرت عبدالله بن مسعود وحضرت امام حسن مجتلی وغیر ہم رضی الله تعالیٰ عنہم اجمعین کو ملحوظ ہوااور ہمارے ائمہ کرام نے اختیار فرمایا، ہدا یہ میں ہے:

یعنی ان کلمات میں کمی نہ چاہئے کہ یہی نبی صلی الله علیہ وسلم سے منقول ہیں تواُن سے گھٹائے نہیں اور اگربڑھائے تو جائز ہے کہ مقصود الله تعالیٰ کی تعریف اور اپنی بندگی کاظاہر کرنا ہے تواور کلے زیادہ کرنے سے ممانعت نہیں اھ ملحضا (ت)

لاينبغى ان يخل بشيئ من هذه الكلمات لانه هو المنقول فلاينقص عنه، ولوزاد فيها جأز لان المقصود الثناء واظهار العبودية فلايمنع من الزيادة عليه أهملخصا-

فقير غفرالله تعالى له، نے اپنے رساله صفائح اللجين في كون التصافح بكفي اليدين ٢٠١١ وغير ہارساكل ميں اس مطلب كي قدرے تفصيل كي۔

اسے احمد، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجه نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے اور ابن ماجه نے مسلم کی طرح حضرت ابوم پرہورضی الله تعالی عنه اور نسائی کی طرح حضرت ام المومنین عائشہ رضی الله تعالی عنهم سے روایت کیا ہے۔ (ت)

رواه احمد ومسلم وابوداؤد والترمذى والنسائى وابن ماجة وابن ماجة كمسلم عن ابى هريرة وكالنسائى عن امر المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنهم ـ

اب جو نزع میں ہے وہ مجاڑا مر دہ ہے اور اُسے کلمہ اسلام سکھانے کی حاجت کہ بحول الله تعالیٰ خاتمہ اسی پاک کلمے پر ہو اور شیطان لعین کے بھُلانے میں نہ آئے اور جو د فن ہو چکا حقیقۃً مُردہ ہے اور اُسے بھی کلمہ پاک سکھانے کی حاجت کہ بعون الله تعالیٰ جواب یاد ہو جائے اور شیطان رجیم کے بہکانے میں نہ آئے اور بیشک اذان میں

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الهداية باب الاحرام مطبوعه الممكتبة العربيه كرا جي ا/٢١٧

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سنن ابی داؤد باب فی التلقین مطبوعه آفتاب عالم پرلیس لامور ۸۸/۲

فتاؤىرضويّه

یمی کلمہ لااللہ اللہ اللہ تین جگہ موجود بلکہ اُس کے تمام کلمات جواب نکیرین بتاتے ہیںان کے سوال تین ہیں ' صن ربك تیرا رب كون ب؟ مادينك تيرادين كياب؟ مأكنت تقول في هذا الرجل أتُواس مرديعني نبي صلى الله تعالى عليه وسلم کے باب میں کیااعتقاد رکھتا تھا؟ اب اذان کی ابتدامیں الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله الاالله اشهدان لااله الاالله اورآخر میں الله اکبر الله اکبر لااله الاالله سوال من ربك كاجواب سھائیں گے ان کے سننے سے بادآئيًا كم مير ارب الله باور اشهد أن محمدا رسول الله اشهد أن محمدا رسول الله سوال ما كنت تقول في هذا الرجل كاجواب تعليم كريس كے كه ميں انہيں الله كارسول جانتا تھااور حيّ على الصلاة حي على الفلاح جواب مادينك كي طرف اشارہ کریں گے کہ میرا دین وہ تھاجس میں نماز رکن وستون ہے کہ الصلاۃ عبادالدین 2تو بعد د فن اذان دیناعین ارشاد کی تغمیل ہے جو نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث صحیح متواتر مذکور میں فرمایا،اب بد کلام ساع موتیٰ و تلقین اموات كي طرف مخبر ہوگا فقير غفرالله تعاليٰ خاص اس مسكه ميں كتاب مبسوط متمّى به حياة الموات في بيان سيماع الاموات تحرير کر چکا جس میں پکچیشر حدیثوں اور یونے چار سو<sup>۴۷۵</sup> اقوال ائمہ دین وعلمائے کاملین وخود بزرگان منکرین سے ثابت کیا کہ مُر دوں کا سُننا دیچنا سمجھنا قطعًا حق ہےاور اس پر اہل سنت وجماعت کا اجماع قائم اور اس کا انکار نہ کرے گامگر غبی جاہل یا معاند مبطل،اور اُسی کی چند فصول میں بحث تلقین بھی صاف کر دی یہاںاُس کے اعادہ کی حاحت نہیں۔ و **کیل جہارم:** ابویعلی حضرت ابوم پرہ رضی الله تعالی عنہ سے راوی حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

اطفؤا الحريق بالتكبير 3 (آگ كو تكبير سے بجھاؤ) ابن عدى حضرت عبدالله بن عباس اور وہ اور ابن السنى وابن عساكر حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله تعالى عنهم سے راوى حضور پُر نور صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

اذا رأيت هر الحريق فكبروا فأنه يطفيعي النار 4 \_ حب آك ديجوالله اكبر الله اكبركي بحثرت تكرار كرووه آگ كو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مشكوة المصانيح الفصل الثاني من اثبات عذاب القبر مطبوعه مجتسائي دبلي ص ٢٥

<sup>2</sup> كنزالعمال في سنن الا قوال والا فعال كتاب الصلاة مطبوعه مكتبة التراث الاسلامي بير وت ٢٨٣/٧

<sup>3</sup> معجم اوسط، حدیث نمبر ۸۵۶۴ مکتبة المعارف ریاض ۲۵۹/۹

<sup>4</sup> الكامل في الضعفاء الرجال از من اسمه عبدالله بن لهيعه مطبوعه مكتبه اثربيه سانگله بل ٦٩/٣ ١٣

فتاؤىرضويّه جلدپنجم

علّامه مناوی تبیسیر شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں:

"فكبروا" سے مراديہ ہے كہ الله اكبر الله اكبر كثرت كے ساتھ

فكبروا اي قولو الله اكبر،الله اكبر وكرروه كثيرا أ

مولنا علی قاری علیہ الرحمۃ الباری اُس حدیث کی شرح میں کہ حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے پاس دیر تک الله اکبر فرماتے رہے، لکھتے ہیں:

اب یہ الله اکبر الله اکبر کہنا غضب الہی سے بُحجانے کو ہے ولہذا آگ لگی دیچے کر دیر تک تکبیر مستحب تھہری۔

التكبير على هذا لاطفاء الغضب الالهى ولهذا اورد استحباب التكبير عندرؤية الحريق 2\_

وسيلة النجاة مين حيرة الفقه سے منقول:

اہلِ قبرستان پر تکبیر کہنے میں حکمت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے" اذار أیت الحریق فکبروا" یعنی جب تم کسی جگہ آگ بھڑ کتی ہُوئی دیکھو اور تم اسے بجھانے کی طاقت نہ رکھتے ہو، تو تکبیر کہو کہ اس تکبیر کی برکت سے وہ آگ ٹھنڈی پڑ جائیگ چونکہ عذابِ قبر بھی آگ کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے تم اپنے ہاتھ سے بجھانے کی طاقت نہیں رکھتے لہذا اللّٰہ کا نام لو (تکبیر کہو) تاکہ فوت ہونے والے لوگ دوزخ کی آگ سے خلاصی یا کیں (ت)

حكمت در تكبير آنست برابل گورستان كه رسول عليه السلام فرموده است اذارايتم الحريق فكبروا چون آتش در جائے افتد و از دست شاہر نيايد كه بنشانيد تكبير بگوئيد كه آتش به بركت آن تكبير فرونشيند چون عذابِ قبر بآتش ست ودست شابآن نمير سد تكبير ميبايد گفت تام دگان از آتش دوزخ خلاص يابند د

یہاں سے بھی ثابت کہ قبر مسلم پر تکبیر کہنافردسنت ہے، توبید اذان بھی قطعًا سنت پر مشتمل اور زیادات مفیدہ کا مانع سنیت نہ ہونا تقریر دلیل دوم سے ظاہر۔

**دلیل پنجم: ابن ماجه و بیهی سعید بن مسیب سے راوی:** 

يعني ميں حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كے

قال حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها في

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> التيسير شرح جامع الصغير زير حديث مذ كور مكتبه امام شافعي رياض سعوديه ال٠٠١

<sup>2</sup> مر قاة المفاتح شرح مشكوة المصانح الفصل الثالث من باب اثبات عذاب القبر مكتبه امداديه ملتان ا/٢١١

<sup>3</sup> وسيلة النجاة

ساتھ ایک جنازہ میں حاضر ہوا حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه نے جب اُسے لحد میں رکھا کہا ہم الله وفی سبیل الله جب لحد برابر کرنے لگے کہاالٰہی! اسے شیطان سے بیااور عذاب قبر سے امان دے، پھر فرمایا میں نے اسے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا۔ اللحدقال بسم الله وفي سبيل الله فلما اخذ في تسوية اللحد قال اللهم اجرها من الشيطن ومن عناب القبر ثم قال سبعته من رسول الله صلى الله  $^{1}$  تعالى عليه وسلم هذا مختصر

امام ترمذی حکیم قدس سر ہالکریم الکریم السند جید عمروین مرہ تابعی سے روایت کرتے ہیں :

كانوا يستحبون اذا وضع الميت في اللحد ان يقولوا اللهم اعنه من الشيطان الرجيم 2

لعنی صحابه کرام با تابعین عظام مستحب حانتے تھے کہ جب میت کو د فن کریں یوں کہیں "الله کے نام سے اور الله کی راہ میں اور رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي ملّت ير،الهي! اسے عذاب قبر وعذاب دوزخ اور شیطان ملعون کے شرسے پناہ

ابن ابی شیبه اُستاذامام بخاری ومسلم اینے مصنف میں ختیمہ سے راوی:

كانوا يستحبون اذاوضعوا الميتان يقولوا بسمر الله و في سبيل الله وعلى ملّة رسول الله اللهم اجره من عذاب القبر وعذاب النار ومن شر الشيطان شیطان ملعون کے شریسے پناہ بخش۔

مستحب حانتے تھے کہ حب میت کو د فن کریں یوں کہیں "اللّٰه کے نام سے اور الله کی راہ میں اور رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم كى ملّت پر،الهي! اسے عذاب قبر وعذاب دوزخ اور

ان حدیثوں سے جس طرح پیر ثابت ہوا کہ اس وقت عیادًا بالله شیطان رجیم کا دخل ہوتا ہے یو نہی یہ بھی واضح ہوا کہ اُس کے د فع کی تدبیر سنّت ہے کہ دعانہیں مگر ایک تدبیر اور احادیث سابقہ دلیل اوّل سے واضح کہ اذان رفع شیطان کی ایک عمدہ تدبیر ہے تو یہ بھی مقصود شارع کے مطابق اور اپنی نظیر شرعی سے موافق ہوئی۔ ولیل ششم:ابوداوُد وحاکم و بیهق امیر المومنین عثان غنی رضی الله تعالی عنه سے راوی:

صفور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم جب دفن میت سے فارغ ہوتے قبریر و قوف فرماتے اور ارشاد

كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذافرغ من دفن الميت وقف عليه قال استغفروا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن ابن ماجه باب ماجاء في اد خال الميت القير مطبوعه اليج ايم سعيد كمپني كرا جي ص ١١٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نوادر الاصول في معرفة احاديث الرسول الفصل التاسع والاربعون مطبوعه دار صادر بير وت ص ٣٢٣

<sup>3</sup> المصنف ابن ابي شيبه ما قالوااذاو ضع الميت في قبره مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراحي ٣٢٩/٣

تاؤىرضويّه جلد پنجم

کرتے اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو اور اس کے لئے جوابِ کیرین میں ثابت قدم رہنے کی دعاما گلو کہ اب اس سے سوال ہوگا۔  $^{-1}$ لاخيكم وسلواله بالتثبت فأنه الآن يسأل

سعيد بن منصوراييخ سنن ميں حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے راوى:

ایعنی جب مُردہ دفن ہو کر قبر درست ہوجاتی حضور سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرتے اللی! ہمارا ساتھی تیرا مہمان ہُوا اور دنیا اپنے پس پشت چھوڑ آیا،الہی! سوال کے وقت اس کی زبان درست رکھاور قبر میں اسے طاقت نہ ہو۔

قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقف على القبر بعدماسوى عليه فيقول اللهم نزل بك صاحبنا وخلف الدنيا خلف ظهرة اللهم ثبت عندالمسألة منطقة ولاتبتله في قبرة بمالاطاقة له به 2-

ان حدیثوں اور احادیث دلیل پنجم وغیرہ سے ثابت کہ دفن کے بعد دعاسنّت ہے امام محمد بن علی حکیم ترمذی قدس سرہ الشریف دعابعد دفن کی حکمت میں فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ بجماعت مسلمین ایک لشکر تھا کہ آستانہ شاہی پر میت کی شفاعت وعذر خواہی کیلئے حاضر ہُوا اور اب قبر پر کھڑے ہو کر دُعابیہ اس لشکر کی مدد ہے کہ یہ وقت میت کی مشغول کا ہے کہ اُسے اُس بنی جگہ کا ہول اور کلیرین کا سوال پیش آنے والا ہے 3 نقلہ المولی جلال الملة والدین السیوطی رحمہ الله تعالیٰ فی شرح الصدور (امام جلال الدین سیوطی نے اسے شرح الصدور میں نقل کیا ہے۔ ت) اور میں گمان نہیں کرتا کہ یہاں استحبابِ دعا کا عالم میں کوئی عالم منکر ہو۔ امام آجری فرماتے ہیں:

مستحب ہے کہ و فن کے بعد پچھ دیر کھڑے رہیں اور میت کے لئے دُعا کریں۔ يستحب الوقوف بعد الدفن قليلا والدعاء للميت $^4$ 

اسی طرح اذکار امام نووی وجومرہ نیرہ ودر مختار وفتاوی عالمگیری وغیر ہااسفار میں ہے، طرفہ یہ کہ امام ٹانی منکرین یعنی مولوی اسحاق صاحب دہلوی نے مائۃ مسائل میں اسی سوال کے جواب میں کہ بعد دفن قبر پر اذان کیسی ہے فتح القدیر و

Page 665 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن ابوداؤد باب استغفار عند القبر للميت مطبوعه آفتاب عالم يريس لا هور ٢/٣٠١

² الدرالمنثورزيرآيت ويثبت الله الذين أمنواالخ مطبوعه منشورات مكتبه آية الله، قم إيران ٨٣/٣

<sup>3</sup> نوادر الاصول في معرفة احاديث الرسول الفصل التاسع والاربعون والماتتان مطبوعه دار صادر بيروت ص ٣٢٣

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نوادر الاصول في معرفة احاديث الرسول الفصل التاسع والار بعون والمائتان مطبوعه دار صادر بير وت ص ٣٢٣ -

۔ بح الرائق ونہرالفائق و فقاوی عالمگیر ہیہ سے نقل کیا کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر دُعاسنّت سے ثابت ہے اور براو بزرگی اتنانہ جانا کہ اذان خود دُعابلکہ بہترین دُعاہے ہے کہ وہ ذکرِ الٰہی ہے اور مر ذکر الٰہی دعا، تو وہ بھی اسی سنت ثابتہ کی ایک فر دہُو کی پھر سنّت مطلق سے کراہت فر دیراستدلال عجب تماشا ہے، مولا ناعلی قاری علیہ رحمۃ الباری مر قاۃ شرح مشکوۃ میں فرماتے ہیں: کل دعاً ذكر وكل ذكر دعاً " (مروعاذ كرب اورم ذكر دُعاب) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے بيں: افضل الدعاء الحمد ملله 2 (سب دعاؤل سے افضل دُعاالحمد لله ہے)

اسے ترمذی نے روایت کرکے حسن قرار دیا، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے حضرت جابر بن عبدالله تعالی عنهما سے روایت کرکے صحیح قرار دیاہے (ت)

اخرجه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبأن والحاكم وصححه عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما

صحیحین میں ہےایک سفر میں لو گوں نے مآواز بلند الله اکبر الله اکبر کہنا شروع کیا نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اے لو گو! این جانوں پر نری کروانکم لاتدعون اصم ولاغائبا انکم تدعون سبیعًا بصیرا "(تم کسی بهرے ما غائب سے دُعانہیں کرتے سمیع بصیر سے دعا کرتے ہو) دیکھو حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے الله تعالیٰ کی تعریف اور خاص کلمہ الله اکبر کو دعافر ما ہا تواذان کے بھی ایک دُعااور فر د مسنون ہونے میں کیا شک رہا۔

وليل ہفتم: يه توواضح ہولياكہ بعد دفن ميت كے لئے دُعاسنّت ہے اور علماء فرماتے ہيں آ داب دعاسے ہے كه أس سے يہلے كوئى عمل صالح کرے،امام سمّس الدین محمد بن الجزری کی حصن حصین شریف میں ہے:

اللي مشكل وقت مين ضرور كرنا حابية مسلم، ترمذي، ابوداؤد ـ (ت)

اداب الدعاء منها تقديم عمل صالح وذكره ا آداب دُعامين سے ہے كداس سے پہلے عمل صالح مواور ذكر عندالشدة مرتد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مر قاة المفاقيح شرح مشكلوة المصابيح الفصل الثاني من باب التسبيح الخ مطبوعه مكتبه امداديه ملتان ١٢/١٥

<sup>2</sup> جامع الترمذي باب ماجاء ان دعوة المملم متجابة مطبوعه آفتاب عالم يريس لا بور ٢/ ١٧٢

<sup>3</sup> الصحيح كمسلم باب خفض الصوت بالذكر قد يمي كتب خانه كرا جي ٣٣٦/٢

<sup>4</sup> حصن حصین آ داب الدعاء نوکشتور لکھنؤ ص ۱۴

ــــاوٰىرضويّـه جلد پنجم

علّامًه على قارى حرزِ مثين ميں فرماتے ہيں: يه اوب حديث ابى بحر صديق رضى الله تعالى عنه سے، كه ابوداؤد وترمذى، ونسائى وابن ماجه وابن حبان نے روایت كى، ثابت ہے اور شك نہيں كه اذان بھى عمل صالح ہے تو دُعاپر اُس كى تقديم مطابق مقصود وسنّت ہُوئى۔

وليل مشم : رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين :

دو کو عائیں رَد نہیں ہو تیں ایک اذان کے وقت اور ایک جہاد میں جب تقار سے لڑائی شروع ہو۔اسے ابوداؤد، ابن حبان اور حاکم نے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی الله تعالی عنہ سے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔(ت)

ثنتان لاترد الدعاء عند النداء وعند البأس المرحه ابوداؤد وابن حبان والحاكم بسند صحيح عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله تعالى عنه

## اور فرماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم:

جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے آسان کے دروازے کھول دکئے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ روایت ابویعلی اور حاکم نے حضرت ابوامامہ بابلی رضی الله تعالی عنه سے روایت کی اور ابوداؤد طیالسی اور ابویعلی اور ضیاء الدین نے المختارہ میں حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہما سے سند صحیح کے ساتھ بیان کی ہے (ت)

اذا نادى المنادى فتحت ابواب السماء واستجيب الدعا <sup>2</sup> اخرجه ابويعلى والحاكم عن ابى امامة الباهلى وابوداؤد الطيالسى وابويعلى والضياء فى المختارة بسند حسن عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنهما ـ

ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ اذان اسباب اجابت دعا سے ہے اور یہاں دعا شارع جل وعلا کو مقصود تو اُس کے اسباب اجابت کی مخصیل قطعاً محمود۔

وليل تنم : حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے مؤذن کیلئے

يغفر الله للمؤذن منتهى اذانه ويستغفرله

<sup>1</sup> المستدرك على الصحيحين لاير دالد عاء عندالاذان وعندالبأس مطبوعه دارالفكر بيروت ا/١٩٨

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المستدرك على الصحيحين اجابة الاذان والدعاء بعده مطبوعه دارالفكر بيروت 3641/

تاؤىرضويّه جلد پنجم

اُتنی ہی وسیع مغفرت آتی ہے اور جس تر وخشک چیز کو اس کی آواز پہنچتی ہے اذاان دینے والے کے لئے استغفار کرتی ہے۔
اسے امام احمد نے سند صحیح کے ساتھ تخر تئے کیا اور یہ الفاظ امام احمد کے ہیں اور بزار طبر انی نے مجم کبیر میں حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنبما سے روایت کیا، اور اس کی مثل احمد، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے مدیث حضرت ابوم پرہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا اس کا ابتدائی حصہ احمد اور نسائی نے سند حسن اور جید کے ساتھ کا ابتدائی حصہ احمد اور نسائی نے سند حسن اور جید کے ساتھ حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنہ سے اور طبر انی نے مجم کبیر میں حضرت ابوامامہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا مجم مجم کبیر میں حضرت ابوامامہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا

كل رطب ويابس سبع صوته أاخرجه الامامر احمد بسند صحيح واللفظ له والبزار والطبراني في الكبير عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ونحوه عند احمد وابي داؤد والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان من حديث ابي هريرة رضى الله تعالى عنه وصدره عند احمد والنسائي بسند حسن جيد عن البراء بن عازب والطبراني في الكبير عن ابي امامة وله في الاوسط عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنهمه

یہ پاپنج حدیثیں ارشاد فرماتی ہیں کہ اذان باعثِ مغفرت ہے اور بیشک مغفور کی دُعازیادہ قابل قبول واقرب باجابت ہے، اور خود حدیث میں وارد کہ مغفوروں سے دُعا منگوانی چاہئے، امام احمد مسند میں حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہما سے راوی حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

جب تُو حاجی سے ملے اُسے سلام کر اور مصافحہ کر اور قبل اس کے کہ وہ اپنے گر میں داخل ہو اُس سے اپنے لئے استغفار کراکہ وہ مغفور ہے۔

اذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومرة ان يستغفرلك قبل ان يدخل بيته فأنه مغفورله 2

پس اگر اہل اسلام بعد دفن میت اپنے میں کسی بندہ صالح سے اذان کہلوائیں تاکہ بھم احادیث صحیحہ ان شاء الله تعالی اُس کے سین ہوں کی مغفرت ہو پھر میت کے لئے دعا کرے کہ مغفور کی دُعامیں زیادہ رجائے اجابت ہوتو کیا گناہ ہُوا بلکہ عین مقاصد شرع سے مطابق ہوا۔

Page 668 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مندامام احمد بن حنبل عن مند عبدالله بن عمر مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۷/۲

<sup>2</sup> مندامام احمد بن حنبل مروبات عن مند عبدالله بن عمر مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۲۸/۲

ـتاۈىرِضويّه

**دليلَ دېم:** اذان ذكرِ الهي اور ذكرِ الهي دافع عذاب، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

کوئی چیز ذکرِ خدا سے زیادہ عذابِ خدا سے نجات بخشے والی نہیں۔اسے امام احمد نے حضرت معاذین جبل رضی الله تعالیٰ عنہ سے اور ابن ابی الدنیا اور بیہق نے حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنہا سے روایت کیا (ت)

مامن شیخ انجی من عذاب الله من ذکر الله أرواه الامامر احمد عن معاذبن جبل وابن ابی الدنیا والبیه قی عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهمر

اور خود اذان کی نسبت وارد، جہاں کہی جاتی ہے وہ جگہ اُس دن عذاب سے مامون ہو جاتی ہے، طبر انی معاجیم ثلثہ میں انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

جب کسی بہتی میں اذان دی جائے توالله تعالی اس دن اسے اپنے عذاب سے امن دے دیتا ہے اور اس کی شاہد وہ روایت ہے جو مجم کمیر میں حضرت معقل بن بیار رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے۔ (ت)

اذا اذن فى قرية امنها الله من عذابه فى ذلك اليوم 2 وشاهده عنده فى الكبير من حديث معقل بن يسار رضى الله تعالى عنه ـ

اور بیتک اپنے بھائی مسلمان کے لئے ایساعمل کر ناجوعذاب سے منجی ہوشارع جل وعلا کو محبوب ومر غوب، مولنا علی قاری رحمه الباری شرح عین العلم میں قبر کے پاس قرآن پڑھنے اور تسبیج ودعائے رحمت ومغفرت کرنے کی وصیت فرما کر لکھتے ہیں: فان الاذکار کلھا نافعہ لله فی تلك الدار ³ (كه ذكر جس قدر ہیں سب میت كو قبر میں نفع بخشتے ہیں۔ت)امام بدرالدین محمود عینی شرح صبح بخاری میں زیر باب موعظة المحدث عندالقبر فرماتے ہیں:

میت کے لئے اس میں مصلحت ہے کہ مسلمان اُس کی

وامأمصلحة البيت فمثل مأاذا اجتمعوا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> منداحد بن حنبل مروبات معاذا بن جبل مطبوعه دارالفكر بيروت ۲۳۹/۵

نوث: ابن ابی الد نیااور بیہی کے الفاظ عبدالله ابن عمرے یوں ہی مروی ہیں جبداحمد بن حنبل کے الفاظ معاذ بن جبل سے یوں مروی ہیں: مأعمل آدمی عملاقط انجی له من عذاب الله من ذکر الله الخ

<sup>2</sup> المعجم الكبير مروبات انس بن مالك حديث ٢٥٧ مطبوعه المكتبة الفيصليه بيروت ٢٥٧١

<sup>3</sup> شرح عين العلم لملاعلى قارى مع عين العلم الباب الثامن في الصحبة والمؤلفة مطبوعه امرت پريس لا مورص ٣٣٣، شرح عين العلم لملاعلى قارى مع عين العلم الباب الثامن في الصحبة والمؤلفة مطبوعه مطبع اسلاميه لا مورص ١٦٢

عنده لقراء ة القران والذكر فأن الهيت ينتفع | قبركے ياس جمع هو كر قرآن پڑھيں ذكر كريں كه ميت كواس سے نفع ہوتا ہے (ت)

بارب مگراذان ذکر محبوب نہیں یا مسلمان بھائی کو نفع ملنانثر عًا مرغوب نہیں۔

دليل ياز دہم : اذان ذكرِ مصطفیٰ صلى الله تعالیٰ عليه وسلم ہے اور ذكرِ مصطفیٰ صلى الله تعالیٰ عليه وسلم باعثِ نزول رحت۔ ا**وّلًا** حضور كاذ كرعين ذكر خدا ہے امام ابن عطا كبر امام قاضي عياض وغير ہماائمه كرام تفسير قوله تعالى وَسَ فَعْنَالَكَ **ذِكْرَ**كَ ۞ <sup>2</sup>

وہ میر اذ کر کرتاہے۔

جعلتك ذكرًا من ذكرى فمن ذكرك فقدذكرني مين نے تهميں ايني يادميں سے ايك ياد كياجو تمہاراذكر كرے

اور ذکرالہی بلاشبہہ رحمت اُترنے کا باعث،سید عالم صلی الله تعالیٰ علیہ و سلم صحیح حدیث <mark>میں ذکر کرنے والوں کی نسبت فرماتے</mark>

انہیں ملائکہ کھیر لیتے ہیں اور رحتِ الہی ڈھانب لیتی ہے اور اُن پر سکینہ اور چین اُترتا ہے۔اسے مسلم اور ترمذی نے حضرت ابومريره اور حضرت ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عنهما سے روایت کیا ہے۔ (ت)

حفتهم الملئكة وغشيتهم الرحبة ونزلت عليهم السكينة 4-رواه مسلم والترمذي عن ابي هريرة وابي سعيدرضي الله تعالى عنهما

الما محبوب خداكا ذكر محل نزول رحمت ب، امام سفين بن عينيه رحمة الله تعالى عليه فرمات ين : عند ذكر الصالحين تنزل الوحية <sup>5</sup>( نيكوں كے ذكر كے وقت رحت الهي اتر تي ہے)

ابوجعفر بن حمران نے ابوعمر وبن نجید سے اسے بیان کرکے فرمایا: فرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلمر رأس الصلحين 6 (تورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توسب صالحين كے سر دار ہيں)

<sup>3</sup> نسيم الرياض شرح الثفاء زير آيت مذكور مطبوعه دارالفكر بيروت الم ١٢٥

www.pegameislam.weebly.com

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عمدة القارى شرح البخاري باب موعظة المحدث عندالقير الخ مطبوعه ادارة الطباعة المنيرية بيروت ١٨٦/٨

<sup>2</sup> القرآن ١٩٩٣م

<sup>4</sup> صحیح کمسلم ماب فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن الخ مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۳۴۵/۲ س

<sup>5</sup> اتحاف السادة المتقين الفائدة الثانية التخلص بالعزية على المعاصي الخ مطبوعه دارالفكر بير وت ٧-٠٧٩

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> اتحاف السادة المتقين الفائدة الثانية التخلص بالعزلة على المعاصي الخ مطبوعه دارالفكر بير وت ٣٥١/٣

فتاۋىرضويّه جلدپىنجم

پس َ بلاشبہہ جہاں اذان ہو گی رحمتِ الٰہی اُٹرے گی اور بھائی مسلمان کے لئے وہ فعل جو باعثِ نزولِ رحمت ہو شرع کو پیند ہے کہ نہ ممنوع۔

دلیل دوازد ہم: خود ظاہر اور حدیثوں سے بھی ثابت کہ مُردے کو اُس نئے مکان ننگ و تاریک میں سخت وحشت اور گھبراہٹ ہوتی ہے إلّا ہمَا رَحِمَ رَبِّی ﷺ ہوتی ہے اِلّا ہمَا رَحِمَ فرمائے یقینا میرارب بخشش فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ت) اور اذان دافع وحشت و باعث اطمینان خاطر ہے کہ وہ ذکرِ خدا ہے اور الله عزّوجل فرمانا ہے: اَلا بِنِ کُمِ اللهِ تَظْمَ بِنُّ الْقُلُوبُ ﴿ وَسُلُ اللهِ تَعَالَى عَلمَ وَسِلُم فرمائے ہیں :
الله تعالی عنہ سے راوی حضور سرور عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم فرمائے ہیں :

جب آدم علیه الصلاة والسلام جنّت سے ہندوستان میں اُنزے اُنہیں گھبراہٹ ہُوئی تو جبر ئیل علیہ الصلاة والسلام نے اُنز کر اذان دی۔(الحدیث)

نزل ادم بالهنده فاستوحش فنزل جبرئيل عليه الصلاة والسلام فنادى بالاذان ألحديث

پھر ہم اس غریب کی تسکین خاطر ود فع تو حش کو اذان دیں تو کیا بُرا کریں حاشا بلکہ مسلمان خصوصًا ایسے بے کس کی اعانت حضرت حق عزوجل کو نہایت پسند، حضور سید عالم صلی اللّٰه تعالٰی علیه وسلم فرماتے ہیں :

الله تعالی بندے کی مدد میں ہے جب تک بندہ اپنے بھائی مسلمانوں کی مدد میں ہے۔اسے مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت ابوم یرہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیاہے۔(ت)

الله فى عون العبد ماكان العبد فى عون اخيه 4 مسلم وابوداؤد والترمذى وابن ماجة والحاكم عن ابن هريرة رضى الله تعالى عنه ـ

اور فرماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم:

جواییے بھائی مسلمان کے کام میں ہوالله تعالی اس کی

من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته و

<sup>1</sup> القرآن ۵۳/۱۲

<sup>2</sup> القرآن ٢٨/١٣

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> جلية الاولياء مرويات عمروبن قيس الملائي نمبر ٢٩٩ مطبوعه دارالكتاب العربيه بيروت ٧٤/٢-١٥

<sup>4</sup> صحیح لمسلم باب فضل الاجتماع علی تلاوة القرآن مطبوعه قد یمی کتب خانه کراچی ۳۴۵/۲

ــتاۋىرضويّـه جلدپنجم

حاجت روائی فرماتا ہے اور جو کسی مسلمان کی تکلیف دُور کرے الله تعالی اس کے عوض قیامت کی مصیبتوں سے ایک مصیبت اس پر سے دور فرمائیگا۔اسے بخاری ومسلم اور ابوداؤد نے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کیا ہے۔

من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بهاكربة من كرب يوم القيمة أرواة الشيخان وابوداؤد عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما

**دلیل سیز دہم**: مندالفر دوس میں حضرت جناب امیر المومنین مولی المسلمین سید ناعلی مرتضٰی کرم الله تعالی وجهه الکریم *سے* مروی:

یعنی مجھے حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے عمکین و دیکھارشاد فرمایا: اے علی! میں تخصے عمکین یاتا ہُوں اپنے کسی گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان کہے، اذان غم ویریشانی کی دافع ہے۔

قال رأنى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حزينا فقال ياابن ابى طالب انى اراك حزينا فمربعض اهلك يؤذن فى اذنك فانه درء الهمّ 2\_

مولی علی اور مولی علی تک جس قدر اس حدیث کے راوی ہیں سب نے فرمایا: فجر بته فوجہ ته کذلك (ہم نے اسے تجربہ کیا توابیابی پایا) ذكر دابن حجر كہافی الموقاۃ (اس كانذكرہ حافظ ابن حجرنے کیا، جیسا کہ مرقات میں ہے۔ت) اور خود معلوم اور حدیثوں سے بھی ثابت کہ میت اُس وقت کیے حزن وغم کی حالت میں ہوتا ہے مگر وہ خاص عبادالله الکابر اولیاء الله جو مرگ كودي كر مرحبا بحبیب جاء علی فاقة (خوش آمدیداس محبوب كوجو بہت دیر سے آیا۔ت) فرماتے ہیں، تو اس كے دفع غم والم كے لئے اگر اذان سُنائی جائے کیا معذور شرعی لازم آئے حاشالله بلکہ مسلمان كادل خوش كر نے كے برابر الله عزوجل كوفرائض كے بعد كوئی عمل محبوب نہیں۔ طبر انی مجم كبير و مجم اوسط میں حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہا سے راوی حضور پُر نور صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

بیشک الله تعالی کے نزدیک فرضوں کے بعد سب اعمال سے زیادہ محبوب مسلمان کوخوش کرنا ہے۔

ان احب الاعمال الى الله تعالى بعد الفرائض ادخال السرور على المسلم 3-

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحیح</sup> ا بخاری باب لا یظلم المسلم الخ، من ابواب المظالم ، مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۱٬۰۳۳ م

<sup>2</sup> مر قاة المفاتيح شرح مشكلوه المصانيح باب الإذان مطبوعه مكتبه امدادييه ملتان ٩/٢ ١٣٩

<sup>3</sup> المعجم الكبير مرويات عبدالله ابن عباس حديث ٩ • ١١ مطبوعه المكتبة الفيصليه بيروت ١١/١١

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

اُنهی دونوں میں حضرت امام ابن الامام سید نا حسن مجتلی رضی الله تعالی عنهما ہے مروی، حضور سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں :

بینک موجباتِ مغفرت سے ہے تیرااپنے بھائی مسلمان کو خوش کرنا۔

ان موجبات المغفرة ادخالك السرور على اخيك المسلم 1-

وليل جاروهم: قال الله تعالى:

اے ایمان والوں! الله کاذ کر کرو بکثرت ذکر کرنا۔

يَا يُّهَا لَّنِ يُنَ امَنُواذُ كُرُواللهَ ذِكُمَّا كَثِيْرًا ﴿ - عَلَا اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

الله كا ذكر اس درجه ذكر بكثرت كرو كه لوگ مجنون بتائيں۔اسے احمد،ابولیعلی،ابن حبان،حاکم اور بیہق نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت كیا ہے حاکم نے اسے صحیح اور حافظ ابن حجر نے حسن قرار دیا ہے۔(ت)

اكثروا ذكرالله حتى يقولوا مجنون أداخرجه احمد وابويعلى وابن حبأن والحاكم والبيهقى عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه صححه الحاكم وحسنه الحافظ ابن حجرد

اور فرماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم:

مر سنگ و شجر کے پاس الله کا ذکر کر۔اسے امام احمد نے کتاب الزیداور طبرانی نے مجم کبیر میں حضرت معاذین جبل رضی الله تعالیٰ عنہ سے سندِ حسن کے ساتھ روایت کیا۔ (ت) اذكرالله عندكل حجر وشجر 4\_اخرجه الامامر احمد في كتاب الزهد والطبراني في الكبير عن معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه بسند حسن\_

عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما فرماتے ہيں:

الله تعالی نے اپنے بندوں پر کوئی فرض مقرر نہ فرمایا مگریہ کہ اُس کے لئے ایک حد معین کردی پھر عذر کی لم يفرض الله على عبادة فريضة الاجعل لها حدا معلوما ثمر عذر اهلها في حال

Page 673 of 696

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المعجم الكبير مرويات حسن بن على حديث ا٣٤٦و ٢٧٣٨ مطبوعه المكتبة الفيصليه بيروت ٨٥،٨٣/٣

<sup>2</sup> القرآن ۱/۳۳

<sup>3</sup> منداحد بن حنبل من منداني سعيدالخدري مطبوعه دارالفكر بيروت ٦٨/٣،١٧

<sup>4</sup> المعجم الكبير مرويات معاذبن جبل حديث اسه مطبوعه المكتبة الفيصليه بيروت • ١٥٩/٢٠

فتاؤى رضويّه جلد پنجم

حالت میں لوگوں کو اُس سے معذور رکھا سوا ذکر کے کہ الله تعالی نے اس کے لئے کوئی حد نہ رکھی جس پر انتہا ہو اور نہ کسی کو اس کے ترک میں معذور رکھا مگر وہ جس کی عقل سلامت نہ رہے اور بندوں کو تمام احوال میں ذکر کا حکم دیا۔

العذر غير الذكر فأنه لم يجعل له حدا انتهى اليه ولم يعذر احدا فى تركه الامغلوباً على عقله وامرهم به فى الاحوال كلها 1-

اُن کے شاگردامام مجاہد فرماتے ہیں: الذکر الکثیدان لایتناهی ابدا <sup>2</sup> (ذکر کثیریہ ہے کہ کبھی ختم نہ ہو) ذکر هما فی المعالمہ وغیرها (معالم وغیرہ میں ان دونوں کاذکر ہے۔ ت) توذکرِ الٰہی ہمیشہ ہر جگہ محبوب و مرغوب و مطلوب ومند وب ہے جس سے ہر گزممانعت نہیں ہو سکتی جب تک کسی خصوصیت ِ خاصہ میں کوئی نہی شرعی نہ آئی ہواور اذان بھی قطعًا ذکرِ خدا ہے پھر خدا جانے کہ ذکرِ خدا سے ممانعت کی وجہ کیا ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہر سنگ درخت کے پاس ذکرِ الٰہی کریں، قبرِ مومن کے پنتھر کیااس کے حکم سے خارج ہیں خصوصًا بعد دفن ذکرِ خدا کرنا توخود حدیثوں سے ثابت اور بتھر تکا تمہ دین مستحب ولہذرالمام اجل ابوسلیمان خطابی دربارہ تلقین فرماتے ہیں:

ہم اس میں کوئی مشہور حدیث نہیں پاتے اور اس میں کچھ مضائقہ نہیں کہ اس میں نہیں ہے مگر خداکا ذکر اور یہ سب کچھ محمود ہے۔

لانجدله حديثاً مشهورا ولابأس به اذليس فيه الاذكرالله تعالى قوله وكل ذلك حسن 3\_

ولیل پانزوہم: امام اجل ابوز کریانووی شارح صحیح مسلم کتاب الاذکار میں فرماتے ہیں:

مستحب ہے کہ دفن سے فارغ ہو کر ایک ساعت قبر کے پاس بیٹھیں اتنی دیر کہ ایک اُونٹ ذنج کیا جائے اور اُس کا گوشت تقسیم ہواور بیٹھنے والے قرآن مجید کی تلاوت اور میت کے لئے دُعا اور وعظ ونصیحت اور نیک بندوں کے ذکر وحکایت میں مشغول رہیں۔ يستحب أن يقعد عندالقبر بعد الفراغ ساعة قدر مأينحر جزور ويقسم لحمها، ويشتغل القاعدون بتلاوة القرأن والدعاء للميت والوعظ وحكايات اهل الخير، واحوال الصالحين 4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تفيير البعنوي المعروف ببه معالم التنزيل مع تفيير خازن ، زير آيت مذكوره مطبوعه مصطفى البابي مصر ٢٦٥/٥

<sup>2</sup> تفسير البعنوى المعروف به معالم التنزيل مع تفسير خازن، زير آيت مذكوره مطبوعه مصطفح البابي مصر ٢٦٦/٥

وف: تفییر معالم التنزیل سے حوالہ دیا گیا ہے الفاظ مختلف ہیں لیکن مفہوم یہی ہے جو اعلیحفرت نے بیان کیا ہے۔ نذیر احمد۔

<sup>3</sup> امام اجل سليمان خطاني

<sup>4</sup> الاذكار المنتخبر من كلام سيدالابرار باب مايقول بعدالد فن مطبوعه دارالكتاب العربيه بيروت ص ١٣٧ ا

شيخ مُحقق مولنا عبدالحق محدّث دہلوی قدس سرہ لمعات شرح مشکوۃ میں زیر حدیث امیر المومنین عثان غنی رضی الله تعالی عنه که فقیرنے دلیل ششم میں ذکر کی، فرماتے ہیں:

قى سمعت عن بعض العلماء انه يستحب ذكر | يني بتحقيق ميں نے بعض على سئناكه وفن كے بعد قبركے یاں نخسی مسکلہ فقہ کاذ کر مستحب ہے۔

مسئلة من المسائل الفقهية أـ

اشعة اللمعات شرح فارسی مشکوة میں اس کی وجہ فرماتے ہیں کہ باعثِ نزول رحمت ست (نزول رحمت کاسبب ہے۔ت) اور فرماتے ہیں: مناسب حال ذکر مسکله فرائض ست (ذکر مسکله فرائض مناسب حال ہے۔ت) اور فرماتے ہیں: اگر ختم قرآن کنند اولی وافضل باشد ²(اگر قرآن باک ختم کریں تو یہ اولی و بہتر ہے۔ت) جب علائے کرام نے حکایات اہل خیر ونذ کرہ صالحین وختم قرآن وبیان مسکله فقهه وذکر فرائض کو مستحب تظهرا ما حالانکه ان میں بالخصوص کوئی حدیث وار د نہیں بلکه وجه صرف وہی که میت کو نز ول رحمت کی حاجت اور ان امور میں امید نز ول رحمت تواذان که بیشادت احادیث موجب نز ول رحمت ود فع عذاب ہے کیونکر جائز بلکہ مستحب عنہ ہو گی۔

بحدالله به بندره ۱۵ لیلیں ہیں کہ چند ساعت میں فیض قدیر سے قلب فقیریر فائض ہو ئیں ناظر منصف حانے گا کہ ان میں اکثر تو محض انتخراج فقیر ہیں اور باقی کے بعض مقدمات اگرچہ بعض اعلّہ اہل سنّت وجماعت رحمہم اللّٰہ تعالیٰ کے کلام میں مذکور مگر فقیر غفرالله تعالیٰ لہ نے تنجمیل ترتیب و تسجیل تقریب سے مر مقد مه منفر دہ کو دلیل کامل اور مر مذ کور ضمنی کو مقصود مستقل كرديا والحمد لله رب العالمين (سب تعريف الله تعالى كے لئے جوتمام جہانوں كايالنے والا ہے۔ ت) بااينم ع

لاشكان الفضل للبتقدم

(بیشک بزرگی پہلے کرنے والے کے لئے ہے۔ت)

عه بالجمله بحمدالله تعالى ان دلائل جلائل نے كالشمس في وسط السماء واضح كرديا كه اس اذان كاجواز بلكه استحباب يقيني بلكه بنظر عمومات شرع بوجوہ کثیرہ فردسنّت ہے شاید وہ بعض علاءِ جنہوں نے اس کے سنّت ہونے کی تصر یکے فرمائی جن کا قول امام ابن حجر مکی وعلّامہ خیر ر ملی رحمة الله تعالیٰ علیهم نے نقل کیا یہی معنی مراد لیتے ہیں کہ فردست ہے نہ کہ فردًاسنّت ولہذا مناسب ہے کہ کبھی کجھی ترک بھی کریں ، ا گراو مام عوام معنی ثانی کی طرف جاتے سمجھیں والله تعالی اعلم ۱۲مندر حمد الله تعالی (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> لمعات التشقيح شرح مشكلوة المصانيح الفصل الثاني من باب اثباب عذاب القبر مطبوعه مكتبة المعارف العلميه لا مهورا/٢٠٠ 2 اشعة اللعات شرح مشكوة الفصل الثاني من باب اثباب عذاب القبر مطبوعه مكتبه نوريه رضوبيه سكهر الا٠٠

بتاؤىرضويّه جلد پنجم

ہم پر أن اكابر كا شكر واجب جنهوں نے اپنى تلاش و كوشش سے بہت يكھ متفرق كو يكيا كيا اور اس دشوار كام كو ہم پر آسان كرديا جزاهم الله عنا وعن الاسلام والسنة خير جزاء وشكر مساعيهم الجميلة في حماية الملة الغراء ونكاية الفتنة العوراء وهناهم بفضل رسول نفى على حميد رضى يوم القضاء وصلى الله تعالى عليه سيدنا ومولنا محمد واله وصحبه الاطائب الكرماء أمين۔

تنبيماتِ جليله تنبيه اوّل: جمارے كلام پر مطلع ہونے والا عظمت رحمت الٰهى پر نظر كرے كه اذان ميں إن شاء الله الرحمٰن أس ميت اور ان احبامے لئے كئے منافع ہيں، سات عليه ميت كيلئے:

- (۱) بحولہ تعالی شیطان رجیم کے شرسے پناہ۔
  - (۲) برولت تكبير عذاب نارسے امان۔
    - (٣) جواب سوالات کا یاد آ جانا۔
- (۴) ذکرِاذان کے باعث عذاب قبرسے نجات یانا۔
- (a) به بر كت ِ ذكرِ مصطفیٰ صلى الله تعالیٰ علیه وسلم نزولِ رحت.
  - (۲) بدولتِ اذان د فع وحشت۔
  - (۷) زوال غم وسر ور وفرحت۔

اور پندرہ احیائے لئے، سات کے تو یہی، سات کمنافع اپنے بھائی مسلمان کو پہنچانا کہ ہر نفع رسانی جداحسنہ ہے اور ہر حسنہ کم سے کم دس•انیکیاں، پھر نفع رسانی مسلم کی منفعتیں خداہی جانتا ہے۔

- (۸) میت کے لئے تدبیر دفع شیطان سے اتباع سنّت۔
  - (٩) تدبير آساني جواب سے اتباعِ سنّت۔
    - (۱۰) دعاء عندالقبر سے اتباع سنت۔
- (۱۱) بقصدِ نفع میت قبر کے پاس تکبیریں کہہ کرا تباع سنّت۔
- (Ir) مطلق ذکر کے فوائد ملنا جن سے قرآن وحدیث مالامال۔
- (۱۳س) ذکرِ مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے سبب رحمتیں پانا۔
- (۱۴۲) مطلق دُعاکے فضائل ہاتھ آنا جسے حدیث میں مغز عبادت فرمایا۔
- (۱۵) مطلق اذان کے برکات ملنا جنہیں منتهائے آواز تک مغفرت اور مرتز وخشک کی استغفار وشہادت

ــــاوٰىرضويّـه جلد پنجم

اور داوں کو صبر وسکون وراحت ہے اور لُطف یہ کہ اذان میں اصل کلے سات کہی ہیں الله اکبر، اشهد ان لاالله الاالله ، اور مکررات کو گنے تو ، اشهد ان محمد ارسول الله ، ور مکررات کو گنے تو ، اشهد ان محمد ارسول الله ، ور مکررات کو گنے تو پندره ۱۵ موتے ہیں، میت کے لئے وہ سات فائدے اور احیا کے لئے پندره ۱۵ منبین سات اور پندره ۱۵ میری سات اور پندره ۱۵ میری میں میں کیا ہیں، والحمد بالله ربّ المحلمین تعجب کرتا ہوں کہ حضرات مانعین نے میت واحیا کو ان فوائد جلیلہ سے محروم رکھنے میں کیا نفع سمجھا ہے ہمیں تو مصطفی صلی الله تعالی علیہ وسلم نے به ارشاد فرمایا ہے:

تم میں سے جس سے ہوسکے کہ اپنے بھائی مسلمان کو کوئی نفع پہنچائے تو لازم ومناسب ہے کہ پہنچائے۔اسے احمد اور مسلم نے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما سے روایت کیا۔

من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه أرواه احمد ومسلم عن جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما

پھر خدا جانے اس اجازت کل کے بعد جب تک خاص جزئیہ کی شرع میں نہی نہ ہو ممانعت کہاں سے کی جاتی ہے والله الموفق۔ تنبیبه دوم: حدیث میں ہے نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: نیبة المومن خیر من عمله 2 (مسلمان کی نیت اُس کے عمل سے بہتر ہے)

اسے بیہق نے حضرت انس رضی الله تعالی عنہ سے، طبر انی نے مجم کیر میں حضرت سہل بن سعد رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا۔ (ت)

رواه البيهقي عن انس والطبراني في الكبير عن سهل بن سعدرضي الله تعالى عنهما ـ

اور بینک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فعل کو اپنے لئے کئی کئی نیکیاں کر سکتا ہے مثلاً جب نماز کے لئے مسجد کو چلااور صرف یہی قصد ہے کہ نماز پڑھوں گاتو بیٹک اُس کا میہ چلنا محمود، ہم قدم پر ایک نیکی لکھیں گے اور دُوسرے پر گناہ محو کریں گے مگر عالم نیت اس ایک ہی فعل میں اتنی نیتیں کر سکتا ہے۔

(۱) اصل مقصود لیعنی نماز کو جاتا ہوں۔

(۲) خانه خدا کی زیارت کروں گا۔

<sup>1</sup> الصحيح لمسلم باب استحباب الرقية من العين الخ مطبوعه قد يمي كتب خانه كرا چي ۲۲۴/۲ 2 المعجم الكبير مر ويات سهل الساعدي، حديث ۵۹۴۲ مطبوعه المكتبة الفيصلية بير وت ۱۸۵/۲

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

(**۳**) شعار اسلام ظامر کرتا ہوں

(٣) داعی الله کی اجابت کرتا ہوں۔

(۵) تحية المسجديرٌ هنے جاتا ہوں۔

(۲) مسجد سے خس وخاشاک وغیر ہ دُور کروں گا۔

(2) اعتکاف کرنے جاتا ہوں کہ مذہب مفتی بہ پر اعتکاف کے لئے روزہ شرط نہیں اور ایک ساعت کا بھی ہوسکتا ہے جب سے

داخل ہو باہر آنے تک اعتکاف کی نیت کرلے انتظار نماز وادائے نماز کے ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب یائے گا۔

(٨) امر اللي خُذُوُ (زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِيهِ 1 (اپني زينت لوجب مسجد ميں جاؤ۔ت) امتثال كو جاتا ہوں۔

(٩) جو وہاں علم والا ملے گاأس سے مسائل بُو چھوں گادین کی باتیں سیکھوں گا۔

(١٠) جاہلوں كومسكلہ بتاؤں گادين سكھاؤں گا۔

(۱۱) جو علم میں میرے برابر ہوگائس سے علم کی تکرار کروں گا۔

(۱۲) علماء کی زیارت۔

(۱۳) نیک مسلمانون کادیدار۔

(۱۹۴) د وستول سے ملا قات۔

(10) مسلمانوں سے میل۔

(۱۲) جورشتہ دار ملیں گے اُن سے بکشادہ پیشانی مل کر صلہ رحم۔

(١٤) اہلِ اسلام كوسلام۔

(۱۸) مسلمانوں سے مصافحہ کروں گا۔

(19) اُن کے سلام کاجواب دُول گا۔

(۲۰) نماز جماعت میں مسلمانوں کی بر کتیں حاصل کروں گا۔

(۲۲و۲۲) مسجد میں جاتے نگلتے حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم پر سلام عرض کروں گابست الله الحد بالله والسلامر

على رسول الله ـ

(۲۳و۲۳) دخول وخروج میں حضور وآل حضور واز واج حضور پر درود تجیجوں گاللّهم صلّ علی سیدنا

1 القرآن ١/١٣

فتاؤىرضويّه جلد پنجم

محتدوعلى أل سيدنا محتدوعلى ازواج سيدنا محتد

(۲۵) بیار کی مزاج پُرسی کروں گا۔

(۲۷) اگر کوئی غمی والاملا تعزیت کروں گا۔

(٢٧) جس مسلمانوں كوچھينك آئى اور اس نے الحمد ملله كہاأسے بير حمك الله كہوں گا۔

(۲۹و۲۹) امر بالمعروف ونهي عن المنكر كروں گا۔

(**۳**) نمازیوں کے وضو کو یانی دُوں گا۔

(mr و mr) خود مؤذن ہے یامسجد میں کوئی مؤذن مقرر نہیں تونیت کرے کہ اذان وا قامت کہوں گااب اگریہ کہنے نہ یا یا دُوسرے

نے کہد دی تاہم اپنی نیت پر اذان وا قامت کا ثواب یا چا فقائد و قَعَرَا جُرُو اُعلَىٰ اللهِ عَالَىٰ اسے اجر عطافر مائے گا۔ت)

(**۳۳**) جوراه بھُولا ہوگاراستہ بتاؤںگا۔

(۳۴) اندھے کی دشگیری کروں گا۔

**(۳۵)** جنازه ملِا تو نماز پڑھوں گا۔

(٣٦) موقع يا ياتوساتھ دفن تک جاؤں گا۔

(**۳۷**) د و مسلمانوں میں نزاع ہوئی توحتّی الوسع صلح کراؤں گا۔

(۳۹و۳۸) مسجد میں جاتے وقت دہنے اور نکلتے وقت بائیں پاؤں کی تقدیم سے اتباعِ سنّت کروں گا۔

( ۴ م م م الله میں جو لکھا ہوا کاغذ پاؤں گا اُٹھا کر ادب سے رکھ دوں گا الی غیر ذلک من نیات کثیر ۃ تو دیکھئے کہ جوانِ ارادوں کے ساتھ گھر سے مسجد کو چلا وہ صرف حسنہ نماز کے لئے نہیں جاتا بلکہ ان چالیس " حسنات کے لئے جاتا ہے تو گویا اُس کا بیہ چانا

ن بن سیر کرنے چلنا ہے اور ہر قدم چالیس قدم پہلے اگر ہر قدم ایک نیکی تھااب چالیس سینییاں ہوگا۔اسی طرح قبر پر اذان دینے ہے۔

، والے کو چاہئے کہ ان پندرہ نیتوں کا تفصیلی قصد کرے تاکہ مرنیت پر جُداگانہ نواب پائے اور ان کے ساتھ یہ بھی ارادہ کہ مجھے

میت کے لئے دُعاکا حکم ہے اس کی اجابت کا سبب حاصل کرتا ہوں اور نیز اُس سے پہلے عمل صالح کی تقدیم جاہئے یہ ادب دعا

بجالاتا مون الى غير ذلك ممايستخرجه إلعارف النبيل والله الهادى الى سواء السبيل (ان كے علاوہ دوسرى

نیتیں جن کو عارف اور عمدہ رائے استخراج کر سکتی ہے الله تعالیٰ ہی سید تھی راہ دکھانے والا ہے۔ ت) بہت لوگ اذان تو دیتے ہیں مگر ان منافع و نیات سے غافل ہیں وہ جو پچھ نیت کرتے ہیں اُسی قدر یا ئیں گے۔

ے یہ چالیس نیتیں ہیں جن میں چھبیں <sup>۲۷</sup> علاء نے ارشاد فرمائیں اور چودہ <sup>۱۳</sup> فقیر نے بڑھائیں جن کے ہندسوں پر خطوط تھنچے ہیں ۱۲

منه

1 القرآن ۱۰۰/۴۰

فتاۋىرضويّه جلد پنجم

فانها الاعمال بالنیات وا نها لکل امری مانوی <sup>1</sup> (اعمال کا ثواب نیوں سے ہی ہے اور م شخص کے لئے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ت)

تنبیه سوم: جہال مکرین یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ اذان تواعلام نماز کے لئے ہے یہاں کون می نماز ہو گی جس کے الخان کہی جاتی ہے مگریدان کی جہالت انہیں کو زیب دیتی ہے وہ نہیں جانے کہ اذان میں کیاکیاا غراض و منافع ہیں اور شرع مطہر نے نماز کے سواکن کن مواضع میں اذان مستب فرمائی ہے از انجملہ گوش مغموم میں اور دفع وحث کو کہنا تو یہیں گزرا اور بچے کے کان عصمیں اذان دیتا سابی ہوگاان کے سوااور بہت مواقع ہیں جن کی تفصیل ہم نے اپنے رسالہ نئیم الصبامیں ذکر کی۔ مطلق اس کے تمام افراد میں جاری و ماری و مساری جب تک کسی خاص مصوصیت سے نہی شرع وار دنہ ہو تو بعد شبوت حسن مطلق مطلق اس کے تمام افراد میں جاری وساری جب تک کسی خاص خصوصیت سے نہی شرع وار دنہ ہو تو بعد شبوت حسن مطلق حسن مقید پر کسی دلیل کی حاجت نہیں بلکہ حسن مطلق ہے اُس پر دلیل تا طع اور بقاعدہ مناظرہ اثباتِ ممانعت ذمہ مانع، معمذا موال شیامیں اباحث تو قائل جواز متمسک باصل ہے کہ اصلاد لیل کی حاجت نہیں رکھتا اجازت خصوصیت کو اجازت خاصہ وارد ہونے پر موقف جاننا اور منع خصوصیت کے لئے منع خاص وارد ہونے کی ضرورت نہ ماننا صرف تھام وزیرد سی ہی نہیں بلکہ دائرہ عقل و نقل سے خروج اور مطمورہ کسفہ و جہل میں کامل دلوج ہے علائے سنّت شکر الله تعالی مساعیم الجمید ان سب مباحث کو اعلی درجہ پر طے فرما چکے۔ ان تمام اصول جلیلہ رفعیہ ودیگر قواعد نافعہ بدیعہ کی تنقیج بالغ و تحقیق بازغ حضرت ختام المحققین امام المد تقین جو الله فی الارضین مجزۃ المحقین امام المد تقین حجۃ الله فی الارضین مجزۃ

عدہ: بعض احمق جاہل گوشِ مولود کی اذان سے یہ جواب دیتے ہیں کہ اس اذان کی نماز تو بعد موتِ مولود ہوتی ہے یعنی نمازِ جنازہ ہیں اذان جو قبر پر کہوگے اس کی نماز کہاں ہے؟ اذانِ گوشِ مولود کو نمازِ جنازہ کی اذان بتانا جیسی جہالت فاحشہ ہے خود ظاہر ہے مگر ان کاجواب ترکی بہ ترکی یہ ہے کہ نمازِ جنازہ جس طرح صرف قیام سے ہوتی ہے جو ادفی افعال نماز ہے ایک نماز روزِ محشر صرف ہجود سے ہوگی جو اعلیٰ افعالِ نماز ہے جس دن کشف ساق ہوگا اور مسلمان سجدے میں گریئے منافق سجدہ نہ کر سکیں گے جس کا بیان قرآن عظیم سورہ ق شریف میں ہے قبر کی اذان اس نماز کی اذان ہے ۱ منہ رحمہ الله تعالی۔ (م)

<sup>1</sup> مشكوة المصابيح خطبة الكتاب مطبوعه مجتبائي دبلي ص اا

<sup>2</sup> بیو قوفی اور جہالت کے گڑھے میں مکل طور پر داخل ہو نا ہے۔

نتاؤىرضويّه جلدپنجم

من مجوزات سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله واصحابه الجمعين سيدالعلما سند الكملاتاج الافاضل سراج اللماثل حضرت والد ماجد قدس الله سره ورز قابره نے كتاب مستطاب اصول الرشاد لقمع مبانى الفساد وكتاب لاجواب اذاقة الاثامر لهانعى عمل المول والقيام وغير بامين افاده فرمائى اور فقير نے بحى بقدر حاجت اپنے رساله اقامة القيامة على طاعن قوم المهول والقيام لنبى تهامه ورساله منيوالعين فى حكم تعلم الابهامين ورساله القيامة على طاعن قوم الله الدان يحول الوباء وغير باتسانيف مين ذكركى يهال ان مباحث كه ايراد سے تطويل كى نسيم الصبافى تعمان الافان يحول الوباء وغير باتسانيف مين ذكركى يهال ان مباحث كه ايراد سے تطويل كى ضرورت نهيں، حضرات مخالفين باآئكه مزار بابره ولمعات قابره كے حضور باطل كى آئكيس جيكيس اور اُس كى شهانى روشنيوں ودكشا تحبيوں باصواب يا يمن كے انواز بابره ولمعات قابره كے حضور باطل كى آئكيس جيكيس اور اُس كى شهانى روشنيوں ودكشا تحبيوں على سيدالموسلين محمد واله وصحبه اجمعين امين بوحمتك ياارحم الواحمين الحمدالله كه يه رساله على سيدالموسلين محمد واله وصحبه اجمعين امين امين امين بوحمتك ياارحم الواحمين الحمدالله كه يه رساله على سيدالموسلين محمد واله وصحبه اجمعين امين امين امين عليه جل مجدة اتم واحكم -

#### كتبه

عبدة المذنب احمد رضاً البريلوى عفى عنه بمحمد المصطفى النبى الامنى صلى الله تعالى عليه وسلم تمت بالخير



فتاؤى رِضويّه جلد پنجم

## مآخذومراجع

| س وفات ہجری | معنف                                              | <u> </u>                    |               |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
|             |                                                   |                             | 1             |
| ۲۱۲         | عبدالرحمٰن بن عمر بن محمدالبغداد يالمعروف بالنحاس | الاجزاءفيالحديث             | اـ            |
| 444         | ابوالعباس احمد بن محمد الناطفي الحنفي             | الاجناسفىالفروع             | ۲             |
| 411         | عبدالله بن محمود ( بن مودود ) الحنفی              | الاختيار شرح المختار        | ٣             |
| 201         | محمد بن اسلعيل البخاري                            | الادبالمفرد للبخاري         | _1^           |
| 922         | شهاب الدين احمد بن محمد القسطلاني                 | ارشادالسارىشرحالبخاري       | _۵            |
| 901         | ابوسعود محمر بن محمر العمادي                      | ارشادالعقلالسليم            | _4            |
| 1770        | مولا ناعبدالعلى بحرالعلوم                         | الاركان الاربع              |               |
| 94.         | شيخ زين الدين بن ابرا هيم بابن تحجيم              | الاشبأهوالنظأئر             | _^            |
| 1+21        | شيخ عبدالحق المحدث الدبلوي                        | اشعّةاللمعات                | _9            |
| ۲۸۲         | على بن محمد البزدوي                               | اصولالبزدوي                 | _ +           |
| 96.         | احمد بن سليمان بن كمال بإشا                       | الاصلاح للوقاية فى الفروع   | _11           |
| <b>4</b> 49 | قاضی بدرالدین محمر بن عبداللهالشبلی               | آكامرالمرجأن في احكامرالجان | _ا <b>ا</b> _ |
| <b>∠</b> ۵∧ | قاضى بر ہان الدین ابراہیم بن علی الطرسوسی الحنفی  | انفع الوسائل                | سار           |
| 1+49        | حسن بن عمار الشر نبلالي                           | امدادالفتاح                 | _الم          |
| ∠99         | امام بوسف الاردبيلي الشافعي                       | انوارالائمةالشافعيه         | _10           |
| 96.         | احمد بن سليمان بن كمال باشا                       | الايضاح للوقاية فى الفروع   | ۲۱            |
| 444         | عبدالملك بن محمد بن محمد بشران                    | امالى فى الحديث             | _12           |
| <b>71</b> 7 | احمد بن محمد المعروف بإبن السني                   | الايجاز في الحديث           | _1/           |
| r+ <u>∠</u> | احمد بن عبدالرحمٰن الشيرازي                       | القابالروات                 | _19           |

| اویرِسوا |                              |                                             |             |
|----------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| <b>⋍</b> |                              |                                             |             |
| _٢٠      | بدائع الصنائع                | علاء الدين اني بحربن مسعود الكاساني         | ۵۸۷         |
| _٢1      | البداية(بدايةالمبتدى)        | على بن ابي بحر المرغيناني                   | ۵۹۳         |
| _۲۲      | البحرالرائق                  | شخزين الدين بن ابراميم بابن تحبيم           | 94          |
| _٢٣      | البربأن شرحموابب الرحمأن     | ابراہیم بن موسٰی الطرابلسی                  | 922         |
| ٦٢٢      | بستان العارفين               | فقيه ابوالليث نصربن محمد السمر قندي         | <b>m</b> ∠r |
| _۲۵      | البسيطفىالفروع               | حجة الاسلام محمد بن محمد الغزالي            | ۵۰۵         |
| _۲4      | البنأيةشرحالهداية            | امام بدرالدين ابو محمد العبيني              | ۸۵۵         |
| <u>ت</u> |                              |                                             |             |
| _۲∠      | تآجالعروس                    | سيد محمد مرتضی الزبيدي                      | 15.0        |
| _٢٨      | تاريخابنءساكر                | على بن الحسن الدمشقى بابن عساكر             | ۵۷۱         |
| _٢9      | تاريخالبخارى                 | محمد بن اسلعيل البخاري                      | 201         |
| _#•      | التجنيسوالمزيد               | بر ہان الدین علی بن ابی بحر المرغینانی      | ۵۹۳         |
| ١٣١      | تحريرالاصول                  | كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن الهمام      | IFA         |
| ٦٣٢      | تحفةالفقهاء                  | امام علاء الدين محمد بن احمد السمر قندي     | ۵4.         |
| ٣٣       | تحقيقالحسامي                 | عبدالعزيز بن احمدالبخاري                    | ۷۳٠         |
| ۳۳۲      | الترجيح والتصحيح على القدوري | علامه قاسم بن قطلوبغالحنفی                  | 149         |
| _٣۵      | التعريفات لسيدشريف           | سيد شريف على بن محمد الجرجاني               | MY          |
| ٣٢       | تفسيرابنجرير (جامع البيان)   | محمد بن جرير الطبر ي                        | 1"1+        |
| _٣2      | تفسير البيضاوي               | عبدالله بن عمرالبیضاوی                      | 791         |
| _٣٨      | تفسير الجلالين               | علامه جلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطى | 911_1       |
| _٣9      | تفسيرالجمل                   | سليمان بن عمرالعجيلي الشهير بالجمل          | 14.4        |
| _1~+     | تفسيرالقرطبي                 | ابوعبدالله محمد بن احمدالفر طبتي            | 721         |
|          |                              |                                             |             |

امام فخرالدين الرازي

24

ا<sup>م</sup>ر التفسيرالكبير

فتاؤى ضوته

| تاۈىرضوبٌ | يّه                          |                                                | ج            |
|-----------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| ۲۳        | التفسيرلنيشابوري             | نظام الدین الحسن بن محمه بن حسین النیشا بوری   | ∠r∧          |
| ۳۳_       | تقريبالقريب                  | ابوز کریا یحیلی بن شرف النووی                  | 911          |
| -۱۳۲۸     | التقريروالتحبير              | محمد بن محمد ابن امير الحاج الحلبي             | <b>∧∠9</b>   |
| _40       | التيسيرللمنأوي               | عبدالرؤف المناوي                               | 1+1"1        |
| _44       | تبيين الحقائق                | فخر الدين عثان بن على الزيلعي                  | ۷۳۳          |
| _۴۷       | تقريبالتهذيب                 | شهاب الدين احمد بن على ابن حجر العسقلاني       | Aar          |
| _1^^      | تنويرالمقياس                 | ابوطام محمد بن يعقوب الفير وزآ بادى            | ۸۱∠          |
| -۴۹       | تنويرالابصار                 | تشمس الدين محمد بن عبدالله بن احمد التمرتاشي   | 1++1~        |
| _0+       | تعظيم الصّلوة                | محمد بن نصرالمروزي                             | 796          |
| _01       | تاریخ بغداد                  | ابو بحراحمه بن على الخطيب البغدادي             | 444          |
| _25       | التوشيح فى شرح الهداية       | عمربن اسحق السراج الهندي                       | 22 <b>r</b>  |
| <u>3</u>  |                              |                                                |              |
| _67       | جامع الترمذي                 | ابوعليلي محمد بن عليلي الترمذي                 | r <b>∠</b> 9 |
| _04       | جأمع الرموز                  | تنمس الدين محمد الخراساني                      | 945          |
| _۵۵       | الجأمع الصحيح للبخاري        | امام محمد بن اسلميل البخاري                    | 201          |
| _64       | الجأمع الصغير فى الفقه       | امام محمد بن حسن الشيباني                      | 1/19         |
| _02       | الجأمع الصحيح للمسلم         | مسلم بن حجاج القشيري                           | 741          |
| _0^       | جامع الفقه (جوامع الفقه)     | ابونفراحمد بن محمد العتابي                     | ۲۸۵          |
| _09       | جأمع الفصولين                | شيخ بدرالدين محمود بن أسرائيل بابن قاضي        | Arm          |
| _4+       | الجأمعالكبير                 | ابیالحسن عبیدالله بن حسین الکرخی               | ٣٢٠          |
| _71       | جوابرالاخلاطي                | برمإن الدين ابراهيم بن ابو بحر الاخلاطي        | •            |
| _4٢       | الجوابرالزكية                | احمد بن ترکی بن احمد المالکی                   | 9/19         |
| _4٣       | جوالهرالفتأوى                | ر کن الدین ابو بکرین څمه بن ابی المفاخر        | ara          |
| _41~      | الجوبرةالنيّرة               | ابو بحر بن على بن محمد الحدّاد العيني          | ۸**          |
| _40       | الجرح والتعديل فيرجأل الحديث | يحيلي بن معين البغدادي                         | rrr          |
| _44       | الجأمع الصغير فى الحديث      | علامه جلال الدين عبدالرحهٰن بن ابي بكر السيوطي | 911          |
|           |                              | •                                              |              |

|            |                                                 | به                              | فتاؤىرِضوبً |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
|            |                                                 |                                 | <u></u>     |
| II 🗸 Y     | محمد بن مصطفیٰ ابوسعید الخاد می                 | حأشيةعلىالدرر                   | _44         |
| 1+11       | احمد بن محمد الشلبي                             | حأشية ابن شلبي على التبيين      | _YA         |
| 1+11-      | عبدالحليم بن محمد الرومي                        | حأشيةعلىالدرر                   | _49         |
| ۸۸۵        | قاضی محمد بن فراموزملّاخسر و                    | حأشيةعلىالدررلملاخسرو           | _4•         |
| •          | علّامه سفطى                                     | حأشيةعلى المقدمة العشمأوية      | _21         |
| 900        | سعد الله بن عليلي الآفندي                       | الحأشيةلسعدى أفندى              | _27         |
| 1164       |                                                 | الحديقة الندية شرح طريقه محمدية | _2"         |
| Y••        | قاضى جمال الدين احمد بن محمد نوح القابسي الحنفي | الحاوىالقدسي                    | _4~         |
| <b>"</b>   | امام ابوالليث نصربن محمد السمر قندى الحنفى      | حصرالبسائل في الفروع            | _40         |
| pr++       | ابو نعيم احمد بن عبدالله الاصبحاني              | حليةالاولياء                    | _24         |
| <b>∧∠9</b> | محمد بن محمد ابن امير الحاج                     | حليةالمجلى                      | _44         |
|            |                                                 |                                 | <u> </u>    |
|            | قاضى حكن الحنفي                                 | خزانةالروايات                   | _4^         |
| orr        | طام بن احمد عبدالرشيد البخاري                   | خزانةالفتأوى                    | _49         |
| ۰ ۴ کے بعد | حسين بن محمر السمعاني السميقاني                 | خزانةالمفتين                    | _^*         |
| ۵۹۸        | حسام الدين على بن احمد المكى الرازى             | خلاصةالدلائل                    | _^1         |
| arr        | طام بن احمد عبدالرشيد البخاري                   | خلاصةالفتأوى                    | _^٢         |
| 928        | شهاب الدين احمد بن حجرالمكي                     | خيرات الحسان                    | _^~         |
|            |                                                 |                                 | <u>•</u>    |
| Aar        | شهاب الدين احمه بن على ابن حجر العسقلاني        | الدراية فى تخريج احاديث الهداية | _^^         |
| ۸۸۵        | قاضى محمد بن فراموز ملّا خسر و                  | الدرر(دررالحكامر)               | _^۵         |
| 1• 4.4     | علاء الدين الحصكفي                              | الدرالمختأر                     | _^Y         |
| 911        | علامه جلال الدين عبدالرحمٰن السيوطي             | الدرالنثير                      | _^_         |

جلاينجم

|                     |                                                                 | 4                               | تاۈىرِضويّ |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                     |                                                                 |                                 | <u>ز</u>   |
| 9+0                 | يوسف بن جنيد الحلبي (چلپي)                                      | ذخيرةالعقبي                     | _^^        |
| YIY                 | بر ہان الدین محمود بن احمہ                                      | ذخيرةالفتاوى                    | _^9        |
| ۲۸۱                 | عبدالله بن محمد ابن ابي الدنيا القرشي                           | ذمر الغيبة                      | _9•        |
|                     |                                                                 |                                 | <u> </u>   |
|                     |                                                                 | الرحمأنية                       | _91        |
| Itat                | محمد امین ابن عابدین الشامی                                     | ردالمحتأر                       | _97        |
| ۷۸۱                 | ابوعبدالله محمربن عبدالرحمن الدمشقي                             | رحبةالامةفىاختلافالائبة         | _91"       |
| 739                 | ابومر وان عبدالملك بن حبيب السلمي (القرطبّی)                    | رغائب القرآن                    | _91~       |
| 92+                 | شخزین الدین بابن نجیم                                           | رفع الغشاء في وقت العصر والعشاء | _90        |
| ۲۸+                 | عثان بن سعيد الدار مي                                           | ردعلى الجهبية                   | _97        |
|                     |                                                                 |                                 | <u>;</u>   |
|                     | يشخ الاسلام محمد بن احمد الاسبيجابي التو في اواخر القرن الساد س | زادالفقهاء                      | _9∠        |
| IFA                 | كمال الدين محمه بن عبدالواحد المعروف بإبن الهمام                | زادالفقير                       | _91        |
| تقريباً ١٠١٢        | محمد بن محمد التمر تاشي                                         | زواهرالجواهر                    | _99        |
| 1/19                | امام محمد بن حسن الشيباني                                       | زيادات                          | _1••       |
|                     |                                                                 |                                 | <u>س</u>   |
| ۸**                 | ابو بحربن على بن محمد الحداد البيهني                            | السواجالوهاج                    | _1+1       |
| <b>7</b> ∠ <b>٣</b> | ابوعبدالله محمد بن يزيدابن ماجة                                 | السنن لابن ماجة                 | _1+۲       |
| <b>7</b> ∠ <b>٣</b> | سعيدبن منصورالخراساني                                           | السنن لابن منصور                | _1+1"      |
| r20                 | ابوداؤد سليمان بن اشعث                                          | السنن لابى داؤد                 | _1+1~      |
| <b>m•m</b>          | ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعيب النسائي                              | السننللنسائي                    | _1+0       |
| 50A                 | ابو بحراحمه بن حسين بن على البهيه قي                            | السننللبيهقي                    | _I+Y       |

|              |                                            | نه ته                      | تاۈىرِضوبٌ     |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| ٣٨٥          | على عمرالدار قطني                          | السننلدارقطني              | دورِ د.<br>۱۰۷ |
| raa          | عبدالله بن عبدالرحمٰن الدار مي             | السنن لدارمي               | _1• \          |
|              |                                            |                            | ش              |
|              | مثس الائمة عبدالله بن محمود الكر دري       | الشافي                     | _1+9           |
| 924          | شہاب الدین احمد بن حجرالمکی                | شرحالاربعين للنووي         | _11+           |
| ۲+۱۱         | ابرا ہیم ابن عطیّه المالکی                 | شرح الاربعين للنووي        | _111           |
| 941          | علّامه احمد بن الحجازي                     | شرح الاربعين للنووي        | _111           |
| 1+99         | ابراہیم بن حسین بن احمد بن محمد ابن البیری | شرحالاشباهوالنظائر         | _111           |
| ۵۹۲          | امام قاضی خان حسین بن منصور                | شرح الجامع الصغير          | _ااا <b>~</b>  |
| 1441         | شخ اسلعیل بن عبدالغی النابلسی<br>شخ        | شوحالدود                   | _110           |
| 1+01         | شخ عبدالحق المحترث الدبلوي                 | شرحسفرالسعادة              | ٢١١٦           |
| ۲۱۵          | حسين بن منصور البعوٰ ي                     | شرحالسنة                   | _11/_          |
| 931          | یعقوب بن سیدی علی زاده                     | شرحشرعةالاسلام             | _11/           |
| ۴ <b>۸</b> ٠ | ابونصراحمد بن منصورالحنفي الاسبيجابي       | شرحمختصرالطحأوىللاسبيجأبي  | _119           |
|              |                                            | شرح الغريبين               | _17+           |
| ۲۷۲          | شخ ابوز کریایحلی بن شرف النووی             | شرح المسلم للنووى          | _171           |
| ۳۲۱          | ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوي              | شرحمعانىالآثار             | ١٢٢            |
| 971          | عبدالبربن محمدابن شحنة                     | شرح المنظومة لابن وهبأن    | ۱۲۳            |
| Irar         | محمد امین ابن عابدین الشامی                | شرح المنظومة في رسم المفتى | ٦١٢١           |
| 404          | شخ محمد ابراتيم الحلبي                     | شرح المنية الصغير          | ١٢٥            |
| 1177         | علامة محمه بن عبدالباقی الزر قانی          | شرحموابباللدنية            | ١٢٢            |
| 1177         | علامة محمد بن عبدالباقی الزر قانی          | شرحمؤطاامامرمالك           | _17_           |
| ۲۷۲          | شخ ابوز کریایحلی بن شر ف النووی            | شرحالمهزباللنووي           | _111           |
| 927          | مولا ناعبدالعلىالبر جندي                   | شرحالنقاية                 | _119           |

صدرالشريعة عبيدالله بن مسعود

۷۴۷

١٣٠\_ شرحالوقاية

| •           |                                               | بّه                  | تاۈىرضوا |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------|
| <b>19</b>   | محمد بن محمد بن محمد ابن شحنة                 | شرحالهداية           | اسار     |
| ۵۷۳         | امام الاسلام محمه بن ابی بحر                  | شرعةالاسلام          | ١٣٢      |
| ۴۵۸         | ابو بكراحمد بن حسين بن على البهيقي            | شعبالايمان           | ١٣٣      |
| <b>γ</b> Λ• | احمد بن منصور الحنفي الاسبيجابي               | شرح الجأمع الصغير    | م سار    |
| ۵۳۲         | عمربن عبدالعز يزالحنفي                        | شرح الجأمع الصغير    | ١٣٥      |
|             |                                               |                      | <u>ص</u> |
| mam         | اسلعیل بن حماد الجوم ری                       | صحاحالجوهرى          | ١٣٢      |
| rar         | محمد بن حبان                                  | صحيحابن حبأن         | _1111/2  |
| ٣١١         | محمد بن اسحاق ابن خزیمة                       | صحيحابنخزيمة         | _11"1    |
| تقريباً ١٩٠ | ابو فضل محمد بن عمر بن خالدالقرشي             | الصراح               | _1149    |
|             |                                               |                      | <u>4</u> |
| 14.4        | ستيداحمه الطحطاوي                             | الطحطأوي على الدر    | _11~+    |
| 11-17       | ستيداحمه الطحطاوي                             | الطحطأوي على المراقي | _11~1    |
| 9/1         | محمد بن ببر علی المروف ببر کلی                | الطريقة المحمدية     | _164     |
| ۵۳۷         | مجحم الدين عمربن محمد النسفى                  | طلبةالطلبة           | ۱۳۳      |
|             |                                               |                      | <u>E</u> |
| ۸۵۵         | علامه بدرالدين ابي محمر محمود بن احمد العبيني | عمدةالقارى           | ۱۳۴      |
| <b>Z</b> AY | اكمل الدين محمد بن محمدالبابرتي               | العنأية              | ۱۳۵      |
| 1+49        | شهاب الدين الخفاجي                            | عنايةالقاضي          | ۲۳۱      |
| ۳۷۸         | ابواللیث نصر بن محمدالسمر قندی                | عيونالبسائل          | _164     |
| ırar        | محمد امین این عابدین لشامی                    | عقودالدريّة          | ۱۳۸      |
| 1+12+       | کمال الدین محمد بن احمد الشیر بطاشکېری        | కొండ                 | -۱۳۹     |
|             |                                               |                      | _10+     |

|             |                                               | به                     | فتاؤىرِضويّ |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------|
|             |                                               |                        | <u>ځ</u>    |
| <b>20</b> 1 | شيخ قوام الدين امير كاتب ابن امير الانقاني    | غايةالبيان             | _101        |
| ۸۸۵         | قاضی محمد بن فراموز ملّا خسر و                | غررالاحكامر            | _101        |
| ۲۳٠         | ابوالحسن على بن مغيرةالبغدادىالمعروف باثرم    | غريبالحديث             | _101        |
| 1+91        | احمد بن محمد الحمو ي المتى                    | غمزعيون البصائر        | _104        |
| 1+49        | حسن بن عمار بن علی الشر نبلالی                | غنيةذوالاحكامر         | _100        |
| 404         | محمد ابراتيم بن محمد الحلبي                   | غنيةالستملي            | _107        |
|             |                                               |                        | <u>ن</u>    |
| nar         | شهاب الدين احمد بن على ابن حجر العسقلاني      | فتح البأرى شرح البخارى | _10∠        |
| IFA         | کمال الدین محمه بن عبدالواحد با بن الهمام     | فتحالقدير              | _101        |
| ۵۳۷         | امام مجم الدين النسفى                         | فتأوى النسفي           | _109        |
| ۸۲۷         | محمد بن محمد بن شہاب ابن بزاز                 | فتأوى بزازية           | _IY+        |
|             |                                               | فتأوى حجّه             | _171        |
| 1+11        | علامه خیر الدین بن احمد بن علی الرملی         | فتأوىخيرية             | _145        |
| ۵۷۵         | سراج الدين على بن عثمان الاوشى                | فتأوىسراجية            | _141"       |
|             | عطاء بن حمزه السغدى                           | فتأوى عطاء بن حمزه     | ٦١٢٣        |
|             | داؤدبن بوسف الخطيب الحنفى                     | فتأوىغياثيه            | ۵۲۱         |
| ۵۹۲         | حسن بن منصور قاضی خان                         | فتأوى قاضى خان         | ۲۲۱         |
|             | جمعیت علماء اور نگ زیب عالمگیر                | فتأوى بنديه            | _174        |
| 419         | ظهیر الدین ابو بکر محمد بن احمر               | فتأوى ظهيرية           | LIYA        |
| ۵r+         | عبدالرشيد بن ابي حنيفة الولوالجي              | فتأوى الولوالجيه       | _179        |
| ٥٣٦         | امام صدرالشهيد حسام الدين عمربن عبدالعزيز     | فتأوىالكبرى            | _14+        |
| 10+         | الامام الاعظم افي حنيفة نعمان بن ثابت الكو في | فقهالاكبر              | _121        |
|             | سيدمجمه ابي السعود الحنفي                     | فتحالمعين              | _127        |

جلاپنجم

|             |                                                | يّه                              | تاۈىرضوأ |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| 951         | زين الدين بن على بن احمد الشافعي               | فتح المعين شرح قرة العين         | _121     |
| 424         | محی الدین محمد بن علی ابن عربی                 | الفتوحاتالمكية                   | ۱۲۴      |
| ١٢٢٥        | عبدالعلی محمد بن نظام الدین الکندی             | فواتح الرحبوت                    | _140     |
| ۱۲          | تمام بن محمد بن عبدالله البحبلي                | الفوائد                          | 124      |
| 1121        | محمد امین ابن عابدین الشامی                    | فوائدالمخصِّصة                   | 221      |
| 1+1"1       | عبدالرؤف المناوي                               | فيض القدير شرح الجامع الصغير     | _141     |
| <b>77</b> ∠ | اسلعيل بن عبدالله الملقب بسوية                 | فوائدسموية                       | _149     |
|             |                                                |                                  | <u>ت</u> |
| ۸۱۷         | محمد بن يعقوب الفير وزآ بادي                   | القاموس                          | _1/\•    |
| 951         | علامه زین الدین بن علی الملیباری               | قرةالعين                         | _1/1     |
| NOF         | مجم الدين مختار بن محمد الزامدي                | القنية                           | _171     |
|             |                                                | القرآن                           | _111     |
|             |                                                |                                  | <u>ک</u> |
| ٣٣۴         | حاكم شهيد محد بن محد                           | الكافىفىالفروع                   | _11/1    |
| 240         | ابواحمد عبدالله بن عدى                         | الكامللابنعدى                    | ۱۸۵      |
| 924         | سيد عبدالوباب الشعراني                         | الكبريتالاحمر                    | LIVI     |
| 119         | امام محمد بن حسن الشيباني                      | كتأب الأثأر                      | _114     |
| IAT         | امام ابويوسف يعقوب بن ابراجيم الانصاري         | كتأبالآثار                       | _1^^     |
|             | ابوالمحاس مجمد بن على                          | كتأبالالمامرفي آداب دخول الحمامر | _1/19    |
| ٠٣٠         | ابونعيم احمد بن عبدالله                        | كتأبالسواك                       | _19+     |
| 1+4+        | عبدالر حمٰن بن محمد عماد الدين بن محمدالعماد ي | كتأبالهديةلابنعماد               | _191     |
|             | لا بی عبید                                     | كتأب الطهور                      | _197     |
| ٣٢٧         | ابو محمد عبدالرحمٰن ابن ابی حاتم محمد الرازی   | كتأبالعلل على ابواب الفقه        | ۱۹۳      |
| 119         | امام محمد بن حسن الشيباني                      | كتأبالاصل                        | _191~    |
|             | ايو بكر بن ابي داؤد                            | كتأبالوسوسة                      | _190     |
|             |                                                |                                  |          |

|              |                                                       | يّه                        | تاۈىرضوا |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| ∠٣+          | علاء الدين عبدالعزيز بن احمد البخاري                  | كشفالاسرار                 | _197     |
|              | علامة المقدسي                                         | كشفالرمز                   | _19∠     |
| <b>44</b>    | امين الدين عبدالوہاب بن وہبان الدمشقی                 | كشفالاستأرعن زوائدالبزار   | _191     |
| 920          | علاء الدين على المتقى بن حسام الدين                   | كنزالعمال                  | _199     |
| <b>^**</b>   | جلال الدين بن سمّس الدين الخوارز مي تقريباً           | الكفاية                    | _٢••     |
| 924          | شهاب الدين احمد بن حجرالمتى                           | كفالرعاع                   | _۲+1     |
| ∠1•          | عبدالله بن احمد بن محمود                              | كنزالدقائق                 | _۲+۲     |
| ۴+۵          | ابوعبدالله الحاكم                                     | الكنىللحاكم                | _۲+٣     |
| <b>4 A Y</b> | سمش الدين محمد بن يوسف الشافعي الكرماني<br>           | الكواكبالدراري             | _٢+1~    |
| mar          | محمد بن حبان التمليمي                                 | كتأب الجرح والتعديل        | _٢•۵     |
| 191          | يجيلي بن سعيد القطان                                  | كتأبالمغأزى                | _۲+4     |
| 271          | عبدالله بن محمدا بن ابی الد نیاالقرشی                 | كتأبالصيت                  | _۲+۷     |
| 1/4          | عبدالله بن مبارک                                      | كتأبالزب                   | _۲+۸     |
| ۵۳۸          | جارالله محود بن عمرالز محشري                          | الكشافعنحقائقالتنزيل       | _٢+9     |
|              |                                                       |                            | <u>ل</u> |
| 1+01         | علامه شخ عبدالحق المحترث الدبلوي                      | لمعات التنقيح              | _٢1+     |
| 911          | علامه جلال الدين عبدالرحمٰن بن محمدالسيوطي            | لقط المرجأن في اخبأر الجأن | _٢11     |
|              |                                                       |                            | ۲        |
| <b>^+1</b>   | الثينح عبداللطيف بن عبدالعزيزا بن الملك               | مبارقالازهار               | _۲1۲     |
| ۴۸۳          | بحر خوام رزاده محمد بن حسن البخاري الحنفي             | مبسوطخواهرزاده             | _۲1٣     |
| ۴۸۳          | سنش الأئمة مجمد بن احمد السرخسي                       | مبسوطالسرخسي               | _۲11     |
| تقريباً ٩٩٥  | نورالدين على البا قانى                                | مجرىالانهرشرحملتقىالابحر   | _٢10     |
| 9/1          | محمه طام رالصديقي                                     | مجمع بحارالانوار           | _۲۱۲     |
| ۵۵۰          | احمد بن موسٰی بن عیسٰی                                | مجبوعالنوازل               | _۲12     |
| 1+∠∧         | الشيخ عبدالله بن محمد بن سليمان المعر وف بداماوآ فندي | مجمع الانهر                | _٢١٨     |

|           |                                              | يّه                                        | تاۈىرضو |
|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| rir       | امام بر ہان الدین محمود بن تاج الدین         | المحيطالبرباني                             |         |
| 421       | رضی الدین محمد بن محمد السرخسی               | المحيطالرضوي                               | _۲۲•    |
| ۵۹۳       | بر ہان الدین علی بن ابی بکر المرغینانی       | مختاراتالنوازل                             | _۲۲1    |
| 44+       | مجمه بن ابی بکر عبدالقادرالرازی              | مختارالصحاح                                | _۲۲۲    |
| 464       | ضياء الدين محمد بن عبدالواحد                 | المختأرة في الحديث                         | ۲۲۳     |
| 911       | علامه جلال الدين السيوطي                     | المختصر                                    | _۲۲۴    |
| 222       | ا بن الحاج ا بي عبدالله محمد بن محمد العبدري | مدخلالشرعالشريف                            | _۲۲۵    |
| 1+49      | حسن بن عمار بن على الشر نبلالي               | مراقى الفلاح بأمداد الفتأح شرح نور الايضأح | ۲۲۲     |
| 1+11~     | علی بن سلطان ملّا علی قار ی                  | مرقات شرح مشكواة                           | _۲۲∠    |
| 911       | علامه جلال الدين السيوطى                     | مرقأتالصعود                                | _۲۲۸    |
|           | ابراتيم بن مجمد الحنفي                       | مستخلصالحقائق                              | _۲۲9    |
| r+0       | ابوعيدالله الحاكم                            | المستدركللحاكم                             | _٢٣+    |
| ∠1•       | حافظ الدين عبدالله بن احمد النسفى            | المستصفى                                   | _۲۳1    |
| 1119      | محب الله البهاري                             | مسلم الثبوت                                | _۲۳۲    |
| 4+14      | سلیمان بن داؤد الطیالسی                      | مسندابىداؤد                                | ٢٣٣     |
| m•2       | احمد بن على الموصلي                          | مسندابيعلي                                 | ۲۳۴     |
| ۲۳۸       | حافظ انتخق ابن راهوية                        | مسنداسحقابن رابوية                         | _۲۳۵    |
| ١٣١       | امام احمد بن محمد بن حنبل                    | مسندالامأم احيدبن حنبل                     | ٢٣٢     |
| 797       | ابو بحراحمه بن عمرو بن عبدالخالق البزار      | مسندالبزار                                 | _۲۳2    |
| 496       | ابو محمد عبد بن محمد حميد الكشي              | مسندعبدبي                                  | ٦٣٨     |
| ۵۵۸       | شهر دارین شیر ویه الدیلمی                    | مسندالفردوس                                | ٢٣٩     |
| <b>44</b> | احمد بن محمد بن علی                          | مصباح المنيو                               | _۲۴.    |
| ∠1•       | حافظ الدين عبدالله بن احمدالنسفى<br>·        | البصفى                                     | ١٣٢     |
| rma       | ابو بحر عبدالله بن محمداحمدالنسفي            | مصنفابن ابى شيبة                           | ۲۳۲     |
| ٢١١       | ابو بحر عبدالرزاق بن جام الصنعاني            | مصنّفعبدالرزاق                             | ٣٩٦_    |
| 40+       | امام حسن بن محمد الصعانی البندی              | مصباحالدجئ                                 | ٦٢٣٣    |
|           |                                              |                                            |         |

|             |                                       | به                      | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| ٠٣٠         | ابونعيم احمد بن عبدالله الاصبهاني     | معرفةالصحابة            | _220                                   |
| <b>~</b> 4+ | سليمان بن احمد الطبر اني              | المعجمرالاوسط           | ۲۳۲                                    |
| <b>74</b>   | سليمان بن احمد الطبر اني              | المعجم الصغير           | ۲۳۲                                    |
| <b>74</b>   | سليمان بن احمد الطبر اني              | المعجم الكبير           | _۲۴٨                                   |
| ∠~9         | قوام الدین محمد بن محمد البخاری       | معراجالدراية            | -۲۳۹                                   |
| ۲۳۲         | يشخ ولى الدين العراقي                 | مشكوةالمصابيح           | _۲۵+                                   |
| 791         | يشخ عمر بن محمد الخبازي الحنفي        | المغنى فى الاصول        | _ 101                                  |
| 41+         | ابوالفتح ناصربن عبدالسيد المطرزي      | المغرب                  | _rar                                   |
| ۴۲۸         | ابوالحسين احمد بن محمد القدوري الحنفي | مختصرالقدوري            | _ram                                   |
| 931         | يعقوب بن سيدي على                     | مفاتيحالجنان            | _rar                                   |
| ۵+۲         | حسين بن محمد بن مفضّل الاصفهاني       | المفرداتللامأمراغب      | _raa                                   |
|             | ابوالعباس عبدالبارىالعشماوي الماككي   | المقدمةالعشماوية        | _۲۵۲                                   |
| 227         | ناصرالدين محمد بن يوسف الحسيني        | الملتقط في فتاوي ناصري  | _۲۵۷                                   |
| ۸•۷         | نورالدین علی بن ابی بکرالهیشمی        | <b>مجم</b> عالزوائي     | _۲۵۸                                   |
| ۸۲۷         | محمد بن محمد بن شهاب ابن بزاز         | منأقبالكودري            | _۲۵9                                   |
| m•2         | عبدالله بن علی ابن جارود              | المنتقٰى(فىالحديث)      | _۲4•                                   |
| mmr         | الحاكم الشبير محمد بن محمد بن احمد    | المنتقى في فروع الحنيفه | _۲41                                   |
| 1121        | محمد امین ابن عابدین الشامی           | منحةالخألق              | _۲4٢                                   |
| 1++1~       | مجمد بن عبدالله التمرتاشي             | منحالغفار               |                                        |
| 907         | امام ابراتیم بن محدالحلبی             | ملتقىالابحر             | ۲۲۲                                    |
| 727         | شخ ابوز کریا بحلی بن شرف النووی       | منهاج                   | _۲40                                   |
| 491         | مظفرالدين احمدبن على بن ثعلب الحنفي   | مجمع البحرين            | _۲44                                   |
|             | شخ عيسٰي بن محمد ابن ايناج الحنفي     | المبتغل                 | _۲47                                   |
| ray         | عبدالعزي بن احمد الحلواني             | المبسوط                 | _۲47                                   |

الحافظ ابوالفتح نصربن ابراتهيم الهروي

۵1٠

٢٢٩\_ مسندفىالحديث

|             |                                            | 4                                 | تاؤىرضويّ |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 777         | يعقوب بن شيبية السدوسي                     | المسندالكبير                      | _۲4+      |
| ∠•۵         | سدیدالدین محمد بن محمدالکاشغری             | منيةالبصلى                        | _۲21      |
| 149         | امام مالک بن انس المدني                    | موطاامامرمالك                     | _۲∠۲      |
| ۸•۷         | نورالدین علی بن ابی بحرالسیشی              | مواردالظمأن                       | _۲2٣      |
| 474         | احمد بن مظفرالرازي                         | مشكلات                            | _۲26      |
| r24         | ابی اسطق ابن محمد الشافعی                  | مهزب                              | _۲20      |
| 924         | عبدالوہاب الشعرانی                         | ميزانالشريعةالكبرى                | _۲24      |
| ۷۴۸         | محمد بن احمد الذهبي                        | ميزان الاعتدال                    | _۲22      |
| 1414        | احمد بن مولی ابن مر دویة                   | المستخرج على الصحيح البخاري       | _۲21      |
| <b>77</b> 2 | محمدين جعفرالخرائطي                        | مكارمراخلاق                       | _٢49      |
|             |                                            |                                   | <u>ပ</u>  |
| ۷۳۵         | عبدالله بن مسعود                           | النقايةمختصرالوقاية               | _٢٨+      |
| <b>44</b> 5 | ابو محمد عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي    | نصبالراية                         | _٢٨١      |
| 1+49        | حسن بن عمار بن على الشر نبلالي             | نورالايضاح                        | _۲۸۲      |
| ∠11         | حسام الدين حسين بن على السغنا قي           | النهاية                           | _۲۸۳      |
| Y+Y         | مجدالدین مبارک بن محمدالجزریا بن اثیر      | النهاية لابن اثير                 | _۲۸۴      |
| 1++0        | عمر بن تجيم المصري                         | النهرالفائق                       | _٢٨٥      |
| <b>r+</b> 1 | ىشام بن عبيدالله <i>الماز</i> نی الحنفی    | نوادرفي الفقه                     | _۲۸۲      |
| 1+1"1       | محمر بن احمد المعروف بنشانجی زاده          | نورالعين                          | _۲۸∠      |
| <b>724</b>  | ابوالليث نصربن محمد بن ابرا بيم السمر قندي | النوازل في الفروع                 | _٢٨٨      |
| raa         | ابوعبدالله محمد بن على الحكيم الترمذي      | نوادرالاصول في معرفة اخبار الرسول | _٢٨٩      |
|             |                                            |                                   |           |

|             |                                       |                        | <u>•</u> |
|-------------|---------------------------------------|------------------------|----------|
| ∠1•         | عبدالله بن احمدالنسفى                 | الوافىفىالفروع         | _٢9+     |
| ۵۰۵         | ابوحامد محمد بن محمد الغزالي          | الوجيزفىالفروع         | _ 191    |
| 424         | محمودبن صدرالشريعة                    | الوقاية                | _ 191    |
| ۵۰۵         | ابی حامد محمد بن محمد الغزالی         | الوسيطفىالفروع         | _ 1911   |
|             |                                       |                        | <u>#</u> |
| ۵۹۳         | برمإن الدين على بن ابي بحر المرغيناني | الهدايةفىشرحالبداية    | _494     |
|             |                                       |                        | <u>ی</u> |
| 924         | سيّد عبدالوہاب الشعرانی               | اليواقيتوالجوهر        | _ 490    |
| <b>4</b> 49 | ا بی عبدالله محمدا بن رمضان الرومی    | ينابيع في معرفة الاصول | _ ۲۹۲    |
|             |                                       |                        |          |

جلاپنجم

فتاؤىرضويّه